

# عام فهم اردونيسر الوار السينيات في من من سينه

فى كشف اسرار القران

سلیس ادرعام فهم اردومین بیلی جامع اور فصل تفسیر جس مین تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالعرآن الدریث کا خصوصی استمام کیا گیا ہے؛ دلنتیں انداز میں احکام و مسائل اور مواعظ و نصائح کی تشریحات، اسباب نزول کا مفصل بیان، تفسیر حدیث وفقہ کے حوالو کے ساتھ



محقق العصر **حريجًا شق الهي م**هاجرمدن حضرت مولانا **محمريًا شق الهي** رضة التعليه

### کمپیوٹر کتابت کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالا شاعت کرا چی محفوظ ہیں

باهتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت : نومبر ٢٠٠٠ علمي رافكس

ضخامت : 635 صفحات

مصححین: مولا نامح شفق تشمیری صاحب (فاضل جامعیلوم اسلامیه طامه بوری تاؤن) مولا نامر فراز احمد صاحب (فاضل جامعیلام اسلامیه طامه بوری ثاؤن) مولا ناعر فان صاحب (فاضل مدرستر بیدرائے ونڈلا ہور)

### تصديق نامه

میں نے تفییر''انوارالبیان فی کشف اسرارالقرآن' کے متن قرآن کریم کو بغور پڑھاجو کی نظرآئی اصلاح کردی گئے۔اب الحمدللداس میں کوئی ملطی نہیں۔ انشاءاللہ



23/08/

محمد شقی ( فاضل جامعه علام اسلامیه علامه بنوری تا وَن ) R.ROAUQ 2002/338 رجسز در پر در کلمه او تاف سنده منبری اربید

### ﴿ مِنْ کے یے ... ﴾

ادارهاسلامیات ۱۹۰-انارکلی لا ہور بیت العلوم 20 نا بھدروڈ لا ہور کمتبہ سیداحمد شہید اردو بازار لا ہور یو نیورٹی بک ایجنسی خیبر بازاریشا در مکتبہ اسلامیہ گا می اڈا۔ایبٹ آباد

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چی بیت القرآن ارد و باز ار كرا چی بیت القلم مقابل اشرف المدار گشن اقبال بلاک ۲ كرا چی مکتبه المعارف مخله جنگی به یثاور

كتب خاندرشيدييه مدينه ماركيث راجه بإزار راولپنڈي

﴿انگلینڈیس ملنے کے بتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.

Tel: 020 8911 9797, Fax: 020 8911 8999

﴿ امریکہ میں ملنے کے ہتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

## فهرست تفسیرانوارالبیان (جلدسوئماز پاره ۱۲ ..... تا ..... ۱۷)

| منختبر | مضاجن                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|        | حضرت نوح الظييخ اوران كي قوم كاوا قعه عبرت اورنصيحت                   |
| m      | ہاورخاتم الانبیاء ﷺ کی نبوت کی دلیل ہے۔                               |
| 64     | فوائد                                                                 |
|        | قوم عاد كوحضرت مود الطيط كاتبليغ فرمانا اور نافر ماني كي وجه          |
| ra     | ہے قوم کا ہلاک ہونا                                                   |
|        | قوم ثمود كوحضرت صالح الك كاتبليغ فرمانا ، اورقوم كا                   |
| 74     | نا فرمانی کی وجہ سے ہلاک ہونا۔                                        |
|        | حطرب ابراجيم الطيع كي خدمت مين فرشتون كا حاضر                         |
| 4      | ہونا، بیٹےاو <b>د</b> پوتے کی بشارت دینا۔                             |
|        | فرشتوں کا حضرت لوط النگی کے پاس آنا، ان کی بدکار                      |
| ar     | قوم کاہلاک ہونااوراہل ایمان کا نجات پانا۔                             |
|        | مدين والول كوحضرت شعيب الطَّيْفِي كاتبلغ فرمانااوران                  |
| ۵۵     | لوگوں کا لئے جواب دینااوراستہزاء کرنا<br>میں میں میں اور استہزاء کرنا |
|        | حفرت شعیب الظیلا کاقوم سے فرمانا کہ جہاں تک                           |
|        | ہوسکے میں اصلاح چاہتا ہوں اور میری مخالفت تم پر                       |
| 24     | عذاب آنے کا سبب ندین جائے۔                                            |
| ۵۷     | اہل مدین کابُری طرح جواب دینااور ہلاک ہونا۔                           |
| ١      | حضرت موی النای کی بعثیت اورآل فرعون کی بغاوت دنیا                     |
| ۵۸     | وآخرت میں آل فرغون پرلعنت۔                                            |
|        | الله تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرما تا ہے۔اس کی گرفت سخت                  |
| ۵۹     | 4                                                                     |
| ^      | قیامت کے دن سب جمع ہوں گے ۔ کسی کو بولنے کی                           |
| 4.     | اجازت نه موكى ، الا باذن اللّه                                        |
| 41     | فوائد ضروريه                                                          |
|        | حفزت موی الگی اور توریت شریف کا تذکره ، اور                           |
|        | آخضرت الشاورآ كي تبعين ،كواستقامت پرر بنے كاحكم                       |

| منخنبر     | مضاجن                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| rı         | پاره نمبر ۱۲                                                          |
|            | زبین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کارز ق اللہ                   |
| 71         | کذمہ ہے                                                               |
| 71         | مستقر و مستودع كآفير                                                  |
| 77         | رزق پورا کئے بغیر کسی کوموت نہآئے گی                                  |
| ۲۲         | ایکم احسن عمالا                                                       |
| ۲۳         | کثرے عمل ہے زیادہ حس عمل کی کوشش کی جائے                              |
| 20         | ناامیدی،ناشکری، یخی بگھارناانسان کاخاص مزاج ہے۔                       |
| 77         | منکرین کوچیلنج که قر آن جیسی دس سورتیں بنا کرلائیں۔                   |
|            | کافروں کے اعمال کا دنیا ہی میں بدلہ دے دیا جاتا ہے                    |
| 12         | آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا۔                                         |
| 12         | ايك جابلا نداعتراض كاجواب                                             |
|            | ظالموں پراللہ کی لعنت اور اہل ایمان کے لئے اللہ کی                    |
| 19         | طرف ہے جنت کاانعام                                                    |
|            | حضرت نوح النفيه كا أيني قوم كوتبليغ فرمانا اورقوم كا                  |
| ٣٢         | ہٹ دھرمی کے ساتھ پیش آنا۔                                             |
| 77         | د نیاوی مال وعہدہ عنداللہ مقبول ہونے کی دلیل نہیں<br>" ا              |
|            | قوم كامزيد عناداورعذاب كامطالبهاور حضرت نوح الظيفة                    |
| <b>F</b> 0 | کاجواب                                                                |
| 74         | قرآن کوافتراء بتانے والوں کا جواب دون کشتری سات                       |
| ربد        | حضرت نوح الله کو محتی بنانے کا حکم اور کشتی کی تیاری                  |
| 1 Z        | کے وقت سر دارانِ قوم کانمسخر۔<br>رزیرہ میں سروار کی غیری ماں میں کی ن |
| FA.        | پانی کاطوفان،کافرول کی غرقابی اوراہل ایمان کی نجات                    |
| ۳9<br>-    | حضرت نوح الطف کاایک بیٹاموج کی لپیٹ میں                               |
| ۴.         | طوفان کاختم ہونااورکشتی کا جودی پہاڑ پر گھبرنا                        |
| ام         | ابل ایمان کا باسلامت کشی سے انزنا۔                                    |

| صغخبر | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منخنبر | مضائين                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٧    | كاك لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40     | حدے آ گے ہڑھنے کی ممانعت                                                                                     |
|       | حضرت بوسف القلفي كا دعا كرنا كداب مير برربان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92     | ظالموں کی طرف جھکنے کی ممانعت                                                                                |
|       | عورتوں کے مطالبہ کے مطابق عمل کرنیکے بجائے میرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77     | نیکیاں برائیوں کوفتم کردیتی ہیں                                                                              |
| 1 19  | لئے جیل جانا بہتر ہے اسکے بعد جیل میں تشریف لے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | گزشته امتیں جو ہلاک ہوئیں ان میں اہل بصیرت نه                                                                |
|       | جیل میں دو قیدیوں کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A.F    | تھے جوز مین میں فساد کرنے سے روکتے                                                                           |
| 91    | الظيفلات تعبير دينے كى درخواست كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | حضرات انبیاء کرام علیهم السلام کے واقعات آپ کیلئے                                                            |
|       | تعبير دينے سے پہلے حفزت يوسف عليه السلام كاتبليغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.     | تقويت قلب كاباعث بين                                                                                         |
| 95    | فر ما نااورتو حید کی دعوت <sup>د</sup> یینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41     | جمعہ کے دن سورہ ہود کی تلاوت کرنا<br>میں جن                                                                  |
|       | حضرت یوسف النکی کا دونوں قیدیوں کے خواب کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | اختتا م تفسير سورة مود                                                                                       |
| 95    | تعبيروينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zm     | سىرى قېرىسى                                                                                                  |
|       | حضرت یوسف الطفی کانجات پانے والے قیدی سے بیہ<br>: بریریت سیاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | حضرت بوسف العلمة كاخواب اوران كے والدكي تعبير                                                                |
|       | فرمانا کهتم اپنے آتا ہے میرا تذکرہ کردینااور چندسال<br>جیا مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | اور ضروری تا کید                                                                                             |
| 90    | جیل میں رہنا<br>ممہ کیا شاکند میں جون میں میں تعدی تعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | حضرت بوسف العلقلائے بھائیوں کا مشورہ کہاہے مل                                                                |
| 90    | مصرکے بادشاہ کا خواب اور حضرت پوسف الطبیع کی تعبیر<br>ان شاری اس کہ طالب کریاں متحقوق اس کا بغر جیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40     | کردویا کسی دور جگه لے کرڈ ال دو                                                                              |
| 94    | بادشاہ کا آپ کوطلب کرنا اور تحقیق حال کے بغیر جیل<br>سے باہرآنے سے انکار فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | بھائیوں کا حضرت یوسف الطیفی کوساتھ لے جانے کی                                                                |
| 90    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 1   | والدے درخواست کرنااوران کااندیشہ کرنا کہاہے بھیٹریا                                                          |
| 1/3   | المرابع المراب | 24     | نہ کھا جائے<br>بھائیوں کا حضرت یوسف النگ کو کنویں میں ڈالنااور کرتہ                                          |
|       | بادشاہ کا آپ کو دوبارہ طلب کرنا اور معاملے کی صفائی<br>کے بعد آپ کا بادشاہ کے پاس پہنچنا اور زمین کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | بھا یوں ہسترے یوسٹ انظامہ و تو یں میں دائی اور کرنے<br>پر جھوٹا خون لگا کروا پس آنا اور ان کے والد کا فرمانا |
| 99    | ت برور پ و بارور سے پان مدور ریاں سے<br>خزانوں کا ذمہ دار بنیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41     | کہ ریتمہار نے فوس نے سمجھایا ہے                                                                              |
|       | برادران یوسف کا غلہ لینے کے لئے مصر آنا اور سامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | حضرت یوسف القلیع کا کنویں سے نگلنا اور فروخت کے جانا                                                         |
|       | دے کرآت کا فرمانا کہ آئندہ اپنے علاقی بھائی کوبھی لانا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | حضرت يوسف العلي كوعزيز مصر كاخريد نااورات كحريين                                                             |
| 100   | اوران کی نونجی ان کے کجاوول میں رکھوادینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٨٠     | 1. /.//                                                                                                      |
|       | برادران یوسف کا اپنی پونجی کوسامان میں پاکر اپنے والد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | عزيزممركى يوى كاحفرت يوسف العلية كرسامن                                                                      |
|       | سے دوبارہ مصر جانے کی درخواست کرنا اور چھوٹے بھائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AI     | مطلب براری کے لئے چیش آنااور آپکایاک دامن رہنا                                                               |
| 1.0   | کی حفاظت کا وعدہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | دونوں کا دروازے کی طرف دوڑ نا اور اللہ تعالیٰ کا یوسف                                                        |
|       | حضرت يعقوب القليفة كاوصيت فرمانا كهمختلف دروازون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | النك كوبچانا، عزيز كودروازه پرپانااوراس كااپنى بيوى كو                                                       |
| 1.7   | ے داخل ہونااور میکہنا کہ میں نے اللہ تعالی پر بھروسہ کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨٢     | خطا كارربتا نااوراستغفار كاحكم دينا                                                                          |
|       | برادران بوسف کامھر پنچنااورا نکااپنے سکے بھائی کویہ بتانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | شهر کی عورتوں کا عزیز مصر کی بیوی پرطعن کرنا اور ان کا                                                       |
|       | کدرنج نه کرنا میں تمہارا بھائی ہوں ، پھران کورو کئے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | جواب دینے کیلیے عورتوں کو بلانا پھران کا پنے ہاتھوں کو                                                       |

| مؤنبر | مضاجن                                                                                                         |         | منختبر   | مضاجن                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110   | فوائده مسائل                                                                                                  | $\  \ $ |          | لئے کجاوہ میں پیاندر کھودینا، بوسف الطبیع کے کارندوں کا                                                      |
|       | بیلوگ بہت ی آیات تکوینیہ پر گزرتے ہیں مگرایمان نہیں                                                           | $\  \ $ |          | چوری ہونے کا اعلان کرنااور برادران یوسف کا یوں فیصلہ                                                         |
| 1111  | لاتے                                                                                                          |         | 1•٨      | دینا کہ جس کے کجاوہ میں پیانہ نگلےای کور کھ کیا جائے                                                         |
| 1111  | آپ فرماد بجئے کہ یہ میراراستہ ہےاللہ کی طرف بلاتا ہوں                                                         |         |          | برادران یوسف کے سامان کی تلاشی لینا اور بنیامین کے<br>این میں کا تورین کی تاریخ                              |
| 124   | آپ سے پہلے ہم نے جورسول بھیجےوہ انسان ہی تھے                                                                  |         | 1+9      | سامان سے پیانہ نکل آنا اور اس کو بہانہ بنا کر بنیا مین کو<br>کی لدنا                                         |
| Imm   | ہماراعذاب مجرمین سے نہیں ہٹایا جا تا                                                                          |         | 7        | روت بینا<br>برادران یوسف کا درخواست کرنا که بنیامین کی جگه ہم میں                                            |
| ١٣٣   | ان حفزات کے قصوں میں عقل دالوں کیلیے عبرت ہے                                                                  |         | 11+      | ے کی کور کھ لیجئے اور حضرت یوسف النظیفی کا جواب دینا                                                         |
| 127   | اختيام سوره يوسف العليفة                                                                                      |         |          | برادران بوسف کا ایک جگہ جمع ہو کرمشورہ کرنا اور بڑے                                                          |
| 150   | سورة الرعد                                                                                                    |         |          | بھائی کا یوں کہنا کہ میں قریبال سے نہیں جا تاتم جا وَاور والدکو                                              |
|       | آ سانوں کی بلندی ہمش وقمر کی تنخیر اور زمین کا پھیلاؤ                                                         |         | 111      | چوری والی بات بتادو                                                                                          |
|       | ت پلول کی انواع واقسام میں اللّٰه کی قدرت اور وحدانیت کی                                                      |         | *        | برادران پوسف کا اپنے والد کو چوری کا قصہ بتا نا اوران کا                                                     |
| 124   | نشانيان بين                                                                                                   |         | g graver | یقین نہ کرنا اور فرمانا کہ جاؤیوسف النگ کو اور اس کے ا                                                       |
|       | مئریں بعث کا افکارلائق تعجب ہےان کے لئے دوزخ                                                                  |         | 111      | بھائی کو تلاش کر د<br>مران الریان نے کا تعمل کر مار مرد سنیزال الریکان افرادا                                |
| IFA   | کامذاب ہے ۔                                                                                                   |         |          | برادران یوسف کا تیسری بارمصر پنچنااوران کا سوال فرمانا<br>کیانتہیں معلوم ہےتم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ پھر   |
| 1179  | فرمائشی معجزہ طلب کرنے والوں کاعناد                                                                           |         |          | کیا ہیں معنوم ہے ملے یوسف کے ساتھ کیا گیا ؟ پھر<br>بھائیوں کاقصور معاف فرمانا اوران کے لئے اللہ تعالیٰ ہے    |
|       | اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے ، وہ                                                       |         | 110      | بھا یون ہ سور سی کا ماہ دران سے سے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کرنا                                           |
|       | علانیہ اور پوشیدہ سب چیز کو جانتا ہے، ہراو کچی اور آہتہ<br>آواز اس کے نزدیک برابر ہے، رات میں چھیا ہوا اور دن |         |          | حضرت یوسف النظیمی کا کرند بھیجنا اور والد کے چبرہ پر                                                         |
| اما   | میں چلنے والا ہرایک اس کے علم میں ہے                                                                          |         | 12       | ڈا گنے ہے بینائی واپس آ جانا اور بیٹوں کا اقرار کرنا کہ                                                      |
| اما   | فرشة بندول كي حفاظت كرئة ہيں '                                                                                |         | НΛ       | ہم خطا کار ہیں اور استغفار کرنے کی درخواست کرنا                                                              |
|       | جب تک لوگ نا فرمانی اختیار کر کے مستحق عذاب نہیں                                                              |         |          | بورے خاندان کا حضرت بوسف العلی کے پاس مصر                                                                    |
|       | ہوتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ امن وعافیت والی حالت                                                               |         | 80.00    | بینچنا، ان کے والدین اور بھائیوں کا ان کوسجدہ کرنا، اور                                                      |
| 100   | كونتين بدلتا                                                                                                  |         | 14.      | خواب کی تعبیر پوری ہونا                                                                                      |
| ۱۳۲   | بادل اور بجلی اور رغد کا تذکره                                                                                |         | 171      | خواب کے بارے میں ضروری معلومات<br>بعور نیست کی آم                                                            |
| ۱۳۳۳  | رعد کیا ہے؟                                                                                                   |         | 177      | لعض خوابو <del>ل کی تعبیرین</del><br>میانیت از کا نعت سروری ماهیم شکرین شد                                   |
| 100   | وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ كاسبِبزول                                                                             |         | 117      | الله تعالیٰ کی نعمتوں کا قرار کرنا بھی شکر کا ایک شعبہ ہے ۔<br>اسلام پر مرنے اور صالحین میں شامل رہنے کی دعا |
|       | غیراللہ سے مانگنے والوں کی مثال ،سب اللہ ہی کوسجدہ                                                            |         | 1 ""     | اسلام پر مرئے اور صالمین میں شاک رہنے ی دعا<br>غیب کی خبریں بتانا آنخضرت ﷺ کی رسالت کی دلیل                  |
| 100   | کرتے ہیں وہ آسانوں کا اور زمین کا رب ہے،سب کو ا                                                               |         | 150      | يب ن بر ين بن با المسرك وي المارك كال رسال                                                                   |
| IPP   | ای نے پیدافر مایا ہے وہ واحدہے تہارہے                                                                         | 1       |          | <u>,                                      </u>                                                               |

| منخنبر | مضامين                                                                                                               | منخبر  | مضامين                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|        | محدرسول الله ﷺ کی بعثت عامه، عربی زبان میں قرآن                                                                      | 144    | يَسْجُدُ كامعنى                                                              |
| 147    | نازل ہونے اور نماز واذ ان مشروع ہونے کی حکمت                                                                         | 100    | بینااورنابینا، نوراوراندهیرے برابرنہیں ہو کتے۔                               |
|        | حضرت موی النظی کا مبعوث ہونا اور بنی اسرائیل کو                                                                      |        | حق اور باطل کی مثال ، قیامت کے دن نا فرمان اپنی                              |
| INA    | الله تعالى كنعتين يادولانا                                                                                           |        | جان کے بدلے دنیا اور اس جیسا جو پچھ اور ال جائے                              |
|        | الله تعالیٰ کااعلان که شکر پرمزید معتیں دوں گااور ناشکری                                                             | 102    | سب دینے کو تیار ہول کے                                                       |
| 12.    | سخت عذاب کا سبب ہے<br>ان تاریخ اور کا عزار میان اکتبلغ میں کرزان الاز                                                |        | اہل ایمان کے اوصاف اوران کے انعامات تقض عہد                                  |
| 121    | سابقہ امتوں کا عناد رسولوں کو ہلینج سے رو کنا اور جاہلانہ<br>سوال وجواب کرنا                                         | IMA    | کرنے والوں کی بدحالی کا تذکرہ                                                |
|        | و ای در این در این در مین در بینا که جم تههیں اپنی زمین<br>سابقه امتوں کارسولوں کو دهم کی دینا که جم تههیں اپنی زمین | 100    | الله تعالیٰ کے ذکر سے قلوب کواظمینان حاصل ہوتا ہے                            |
| 120    | ے نکال دیں گے کافروں کے بخت عذاب کا تذکرہ<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | IDM    | معاندین فرمائتی معجزات ظاہر ہونے پر بھی ایمان لانے<br>والے نہیں              |
|        | فىق و فجور كے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قر آن کی                                                             | '\w'   | واحے ہیں<br>رسول اللہ ﷺ کافروں کی بدحالی اور متفیوں سے جنت                   |
| 120    | شرط کے خلاف ہے                                                                                                       | 107    | کاری ۱۸                                                                      |
| 140    | ماءصدید کیا ہے                                                                                                       | 101    | مرحوں<br>پیقر آن حکم خاص ہے عربی زبان میں ہے                                 |
|        | کا فروں کے اعمال باطل ہیں قیامت کے دن دنیا والے                                                                      |        | آپ اللے ہے کہلے جورسول بھیجے گئے وہ اصحاب ازواج                              |
| 124    | سر داروں اور ان کے ماننے والوں کا سوال جواب                                                                          |        | واولا دینے کوئی رسول اس پر قادرنہیں کہ خود ہے کوئی معجزہ                     |
|        | قیامت کے دن فیصلہ ہو چکنے کے بعد شیطان کا اپنے                                                                       | 109    | ظاہر کردے                                                                    |
| 122    | ماننے والوں سے بیز ارہو نااورائہیں بے وقو ف بنانا<br>،                                                               |        | الله جو چاہتا ہے تحوفر ما تا ہے اور جو چاہتا ہے ، ٹابت                       |
| 121    | الل ایمان کا تواب                                                                                                    | 171    | رکھتا ہے<br>ریٹ سرخکاک کہ دار نے رہنید                                       |
| 149    | کلمه طبیبهاورکلمه خبیشه کی مثال                                                                                      | In     | اللہ کے حکم کوکوئی ہٹانے والانہیں<br>اللہ تعالیٰ ہر مخض کے اعمال کو جانتا ہے |
| 149    | الله تعالیٰ اہل ایمان کوقو کی ثابت پر ثابت رکھتا ہے<br>                                                              |        | الله عادی من الله عالی کی آب فرماد یکنی که میرے رسول ہونے پر اللہ تعالیٰ کی  |
| 14.    | آیات قرآنیاورا حادیث نبویہ سے عذاب قبر کا ثبوت                                                                       | 145    | پ روجب حدیرے دری ارک پر سد مان کا<br>گواہی کافی ہے                           |
| IAI    | نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بدحالی                                                                                | 145    | اختيا م تفسير سورة الرعد                                                     |
| IAF    | قیامت کے دن نہ بیع ہو کی نہ دوئق                                                                                     | 140    | سورة ابراهيد                                                                 |
|        | الله تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا بیان اورانسان کی ناشکری کا<br>                                                      |        | الله تعالى نے يوكتاب اس كئے نازل فرمائى ہے كه آپ                             |
| IAF    | تذكره                                                                                                                |        | لوگوں کواند هیروں سے نکال کرنور کی طرف لائنیں ، اللہ                         |
|        | حضرت ابراہیم النظافۃ کا اپنی اولا دکو بیت اللہ کے نزدیک<br>مخصر ازاں الا کہا ہے ۔ اگر زاک شکر سے بحص ان نیا تائم     |        | غالب ہے ستو دہ صفات ہے سارے جہانوں کا مالک                                   |
| IAM    | تضہرانااوران کیلئے دعا کرنا کہ شرک ہے بچیں اور نماز قائم<br>کریں                                                     | 170    | جے ۔                                                                         |
| IAT    | حریں<br>اولا د کے نمازی ہونے کیلیے فکرمند ہونا پیغیبرانہ شان ہے                                                      | 177    | حضرات انبیاء کرام علیهم السلام اپنی قوموں کی زبان<br>بولنے والے تھے          |
|        | ~ COV 2011 V3(32) = 2 2 3(C) V 2 3(3)                                                                                | 11,1,1 | 221329.                                                                      |

| صخنبر | مضاجين                                                                                           | مغخبر        |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|       | انسان اور جنات کی تحقیق ، ابلیس کو تجده کرنے کا حکم اوراس                                        |              | کہ اللہ تعالیٰ نے     |
|       | کی نافرنی اورملعونیت ، بنی آ دم کو ورغلانے کے گئے اس                                             |              | خ لئے اور آل اولا د   |
|       | کافشم کھانا اور کمبی عمر کی درخواست کرنا ، محلصین کے                                             | 11/4         |                       |
| r.r   | بہکانے سے عاجزی کا اقرار ، ابلیس کا اتباع کرنے والوں<br>کیلئے داخلہ دوزخ کا علان                 | 74.52-750    | آنے پر ظالموں کا      |
| r. r  |                                                                                                  | IAA          |                       |
|       | صلصال اور حما مسنون کامصداق                                                                      |              | فیراور تبدل ،سب<br>ست |
| 7.4   | ابلیس کا حضرت آ دم کو تجدہ کرنے ہےا نکار ہونا<br>ملہ سے ا                                        |              | نساب کتاب ،اور<br>ا   |
| 1.4   | ابلیس کی ملعونیت                                                                                 | 19.          |                       |
| r. 4  | اہیں کا مہلت مانگنا بنی آ دم کو گمراہ کرنے کے لئے تھا<br>                                        |              |                       |
| r.∠   | مخلصین کے بہانے سے شیطان کاعاجز ہونا                                                             | 190          | ) હ                   |
| r.∠   | گمراہ لوگوں پر شیطان کا بس چلتا ہے                                                               | 190          |                       |
| r.A   | شیطان اوراس کا اتباع کر نیوا لے دوزخ میں ہوں گے                                                  | 190          | ن ہوتے                |
|       | دوزخ کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے                                                          | 197          | . كاوقت مقررتها       |
| r+A   | لئے حصہ مقوم ہے                                                                                  | 194          |                       |
|       | متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے،سلامتی کے ساتھ                                                   |              | ہیں اللہ کے وعدہ      |
| 1.9   | رہیں گے آپس میں کوئی کینہ نہ ہوگا                                                                | 191          | -                     |
| 1.9   | اہل جنت تکیداگائے آمنے سامنے ختوں پر بیٹھے ہوں گے                                                |              | ستهزاء کیامعاندین     |
|       | جنیے میں کوئی تکلیف نہ ہو گی نہ وہاں سے نکا لے                                                   | 191          | لانیوالے بیں ہیں      |
| 110   | جا تیں گے                                                                                        |              | وران کے ذریعے         |
|       | حضرت ابراہیم الکھی کے مہمانوں کا تذکرہ ، ان سے                                                   | 1            |                       |
| rii   | خوفز ده ہونااورمہمانوں کا بیٹے کی بشارت دینا                                                     | 100          |                       |
|       | یه مهمان فرشتے تھے جو حضرت لوط الکھی کی قوم کو ہلاک                                              |              | ت الله کی معرفت       |
|       | کرنے کیلئے بھیجے گئے تھے حضرت ابراہیم القلیف کوخوشخری                                            | P+1          |                       |
| FIF   | دے کر فرشتوں کا حضرت لوط النظیلائے پاس آنا                                                       | r•r          | رئی کے سامان پیدا     |
| FIF   | حضرت لوطالطی کی قوم کی شرارت اور ہلاکت حصا                                                       | 101<br>  101 |                       |
| rim   | حضرت لوط الظیمانی قوم کی ہلاکت سے عبرت حاصل                                                      | 1.00         | O <u>s</u>            |
| 1111  | کریں جوان کی الٹی ہوئی بستیوں پر گذرتے ہیں<br>رحمة للعالمین ﷺ کا بہت بڑا اعزاز ، اللہ جل شاخہ نے | r•r          |                       |
| ria   | رحمة للعاليان ﷺ کا بہت بردا اعراز، الله . ل سامة کے<br>آپ کی جان کی شم کھائی ہے۔                 | 1.1          |                       |
| ,,,   | اپن جان کا مھاں ہے۔                                                                              | F. F         |                       |

| مضامین صخیبر                                               |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| , , , , , ,                                                |          |
| و ایرانیم الطین کا شکر ادا کرنا که الله تعالی نے           | خضرت     |
| پے میں بینے عطا فرمائے اورا پنے لئے اورآل اولاد            | يرحا_    |
| باز قائم کرنے کی وغا کرنا                                  | كيلية أ  |
| ی کے دن کا ایک منظر ،عذاب آنے پر ظالموں کا                 | 1,000    |
| ت كرنا كه مهلت وى جائے                                     | ورخواس   |
| ی کے دن زمین اور آسان میں تغیر اور تبدل ،سب                | قيامت    |
| کی حاضری، مجرمین کی بدحالی حساب کتاب، اور                  | لوگوں    |
| 19•                                                        | جزاوس    |
| نقبير سورة ابراتيم                                         | اختأم    |
| پارونمبري ه                                                |          |
| سورة المحر ١٩٥                                             |          |
| ر بارتمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے 🕒 ۱۹۵                 | كافربا   |
| إں ہلاک کی گئیں ان کی ہلا کت کا وقت مقررتھا 🛛 ۱۹۲          |          |
| لی قر آن کریم کامحافظ ہے                                   | الله تعا |
| قرآن کی تحریف کے قائل میں اللہ کے وعدہ                     | روافض    |
| ت پران کاایمان نہیں                                        | حفاظب    |
| متول نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا معاندین             | -        |
| ن پر چڑھ جائیں تب بھی ایمان لانیوا کے بیس ہیں ا            | اگرآسا   |
| ے آسان کے لئے زینت ہیں اوران کے ذریعے                      | ستار_    |
| ن کو مارا جاتا ہے۔                                         | شياطير   |
| ے کیامرادے؟                                                |          |
| کا پھیلا وُاوراس کے پہاڑ درخت اللہ کی معرفت                |          |
| نيان بين                                                   |          |
| لیٰ نے زمین میں انسانوں کی زندگی کے سامان پیدا<br>اید یہ ا |          |
|                                                            | فرمائ    |
| لی کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں                              |          |
| ں بادلوں کو پائی سے بھردیتی ہیں                            | ہوا میر  |
| وارث ہے                                                    | الله     |
| مین اور مستأخرین کی تفسیر                                  | مستقد    |

| ينبر   | صفح | مضاجين                                                     | مغیر ا       | مضامین                                                                       |
|--------|-----|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|        |     | اہل تقویٰ کا احپھا انجام ،انہیں جنت کے باغوں میں وہ        |              | حضرت لوط الطييخ اور اصحاب الايكه كى بستيال شاہراہ                            |
| 100    | ′∠  | سب کچھ نصیب ہو گا جوان کی خواہش ہو گ                       |              | عالم برواقع بين، اصحاب الا يكه ظالم تقوا بني حركتول كي                       |
| rm     | ٨   | مكرينان بات كينتظر بين كدائك پاس فرشة آجائين               | ria          | وجہ سے ہلاک کئے گئے                                                          |
| rr     | ۹   | مشرکین کی کٹ جحتی ہرامت کیلئے رسول کی بعثت کا تذکرہ        |              | حضرت لوط الطينة كي قوم والى بستيان اوراصحاب الايكيه                          |
|        |     | منکرین کافتم کھانا کہ اللہ تعالی موت کے بعد زندہ کر کے نہ  | 117          | شاہراہ عام پرواقع ہیں                                                        |
|        |     | اٹھائے گا،ان کی اس بات کی تر دیداوراس کا اثبات کہ اللہ     |              | ب ما جو در الما الما الما الما الما الما الما الم                            |
| 1      | 1   | تعالی کے 'محن'فرمادیے ہے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔        | 112          | الله تعالی نے آسان وزمین کو حکمت کے موافق پیدا فرمایا ہے                     |
|        |     | فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے دنیاوآ خرت کی خیر          |              | رسول الله على وخطاب كه جم نے آپ كوسيع مثالي اور                              |
| 100    | ۲   | وخو بی کاوعده                                              |              | 200 400                                                                      |
|        |     | ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے لئے بیان       | 110          | 0. 4.40.) =) 0000000 = 2000                                                  |
| 1      |     | کریں                                                       | 1            |                                                                              |
| rec    | 1   | منکرین حدیث کی تر دید                                      |              | و ب رو در پر ول دیان ده                                                      |
| rra    | 3   | معاندین الله تعالی کی گرفت سے بے خوف نہ ہوں                |              | تنبيح وتحميد مين مشغول رہنے اور موت آنے تك عبادت                             |
| 100    | ۲   | تولەتعالى: اۇ يا خذھم على تخوف                             | rrr          | میں گاہ دہنے کا حکم                                                          |
| 1      | ٦   | ہر مخلوق فرشتے وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں     | -   +++      | اختتام تفسيرسوة الحجر                                                        |
|        |     | معبود صرف ایک ہی ہے ہر نعمت ای کی طرف ہے ہے                | rra          | سىرەن الشمل                                                                  |
| rm/    |     | ای ہے ڈرو                                                  | rra          | قیامت کا آنایقینی ہے،انسان بڑا جھگڑالو ہے                                    |
|        | - 1 | مشرکین کی بھونڈی تجویز ،اللہ کے لئے بیٹیاں اوراپنے         |              | چو پائے اللہ تعالی کے انعام ہیں ان سے متعدد شم کے                            |
|        | - 1 | کئے میٹے تجویز کرتے ہیں ،خودان کے یہاں بئی پیدا<br>برنیاں  | 172          | منا فع متعلق ہیں                                                             |
| 1 469  | 8   | ہونے کی خبرمل جائے تو چیرہ سیاہ ہوجا تا ہے                 | 779          | الله تعالیٰ کے راستہ ہے بہت ہوئے ہیں                                         |
|        |     | ا لوگوں کے ظلم کی وجہ ہے اللہ گرفت فرما تا تو زمین پر چلنے |              | مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو کیتے ،ثم اللہ تعالیٰ کی                         |
| rai    |     | والوں میں ہے کئی کو بھی نہ چھوڑ تا                         |              | نعمتوں کونہیں گن سکتے ، اللہ کے سواجن کی عبادت                               |
| ror    | - 1 | چو پایوں میں اور شہد کی کھی میں تمہارے لئے عبرت ہے         |              | کرتے ہیں وہ ہے جان میں اور وہ نہیں جانتے کہ                                  |
|        |     | الله نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیات دی ہے،اس               |              | کباٹھائے جائیں گے                                                            |
| 225 22 | - 1 | نے تمہارے لئے بیویاں پیدا کیں ، پھران سے بیٹے              |              | تہهارامعبودایک ہی ہے وہ خلاہراور پوشیدہ سب اقوال و                           |
| raa    |     | پوتے عطافر مائے اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو دیں          | 1            | ا تمال کو جانتا ہے گمراہ کرنے والے دوسروں کے بوجھا<br>بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے |
| 102    |     | دومثالیں پیش فر ما کرمشر کین کی تر دید فرمائی              | The state of | معاندین سابقین کے عذاب کا تذکرہ قیامت کے دن                                  |
| ran    |     | الله تعالی ہی کوغیب کاعلم ہےاوروہ ہر چیز پر قادر ہے        | rra          | کافروں کی رسوائی اور بدحالی متکبرین کابراٹھ کا نہ ہوگا                       |

| صخنبر | مضامين                                                                                                | صخيبر | مضاجن                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M     | تخلیل اورتح یم کااختیار صرف الله تعالیٰ ہی کو ہے                                                      |       | الله تعالیٰ کے متعد دانعامات ،انسانوں کی تخلیق ، جانورں                                             |
| 111   | الله تؤبة قبول فرما تا ہے اور مغفرت فرما تا ہے                                                        |       | كالژنا،لباس كاسامان پيدافرمانا، پېاژول ميں رہنے كى                                                  |
|       | حضرت ابراہیم کے اوصاف عالیہ اور ان کی ملت کے                                                          | 109   | جَهبي بنانا                                                                                         |
| YAM   | اتباع كاحكم                                                                                           | 747   | قیامت کے دن کے چند مناظر ، کا فروں اور مشرکوں کے<br>ایمان کی ہے                                     |
| MA    | سینچر کے دن کی تعظیم یہودیوں پرلازم تھی                                                               |       | کئے عذاب کی وعید<br>میں مزید مرجک مزید ہے ہے ہی ہے                                                  |
| MAA   | دعوت وارشاداوراس کے آداب                                                                              | 244   | چنداوصاف جمیدہ کا حکم ،اورمنگرات دفواحش سے بچنے کی تاکید                                            |
| 195   | بدله لينے كااصول اور صبركى فضيلت                                                                      | 740   | خطبول مين إنَّ اللهَ يَا مُورُ بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ بِرْ صَحْ                                |
| 190   | اختثا متفسيرسورة النحل                                                                                | 744   | گیابتدا<br>میری قبری کا جرحکر                                                                       |
| 190   | منزل ۽                                                                                                | 111   | عہدوں اور قسموں کو پورا کرنے کا حکم<br>آخرت کی نعمتیں ہاتی رہنے والی ہیں،صبر کرنے والے              |
| 190   | پارەئمېر 10                                                                                           |       | ر حرف کا سین باق رہے واق ہیں، مبر سرے واسے<br>مردوں اور عورتوں کو حیات طیب نصیب ہوگ، ان کے اعمال کا |
| 190   | سورة الاسراء                                                                                          | 14.   | اجهااجر ملے گا                                                                                      |
|       | الله تعالیٰ نے رسول الله ﷺ کوایک رات مجد حرام سے                                                      |       | پ<br>جِب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ                                             |
| 190   | مسجداقصلی تک اور وہاں سے ملاء اعلیٰ کاسفر کرایا                                                       |       | مانگیں شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے، جواس سے دوتی                                                   |
| 192   | واقعه معراج كالمفصل تذكره                                                                             | 121   | ر کھتے ہیں                                                                                          |
|       | براق پر سوا ر ہو کر بیت المقدس کا سفر کرنا اور وہاں                                                   |       | اہل ایمان پرشیطان کا تسلطنہیں جواپنے رب پرتو کل                                                     |
| 192   | حضرات انبياءكرام عليهم الصلؤة والسلام كى امامت كرنا                                                   | 121   | کرتیں                                                                                               |
| 191   | تصحيح بخاري ميں واقعه معراج كى تفصيل                                                                  | 121   | شیطان کا تسلطان لوگوں پر ہے جواس سے دوئی کرتے ہیں                                                   |
|       | آسانوں میں تشریف لے جانا اور آپ کے لئے دروازہ                                                         |       | قرآن پاک کی بعض آیات منسوخ ہونے پرمعاندین کا                                                        |
|       | كھولا جانا حضرات انبیا علیهم الصلوٰ ۃ والسلام سے ملا قات                                              | 120   | اعتراض اوراس کا جواب                                                                                |
| 199   | فر مانااوران کامرحبا کہنا<br>رنت                                                                      | 120   | مشر کین کے اس قول کی تر دید کہ آپ کوکوئی شخص سکھا تا ہے                                             |
| ۳۰۰   | البيت المعموراورسدرة المنتهى كاملاحظ فرمانا                                                           |       | ایمان لانے کے بعد مرتد ہوجانے کی سز ااور جس سے                                                      |
|       | پچاس نمازوں کا فرض ہونااوو حضرت موی الطبی کے توجہ<br>میں نمازوں کا فرض ہونااوو حضرت موی الطبی کے توجہ | 122   | ز بردی کلمه کفر کہلوا یا جائے اس کا حکم                                                             |
|       | دلانے پر باربار درخواست کرنے پر پانچ نمازیں رہ جانا                                                   |       | ہجرت کر کے ، ثابت قدم رہنے والوں کا اجر وثواب                                                       |
| P+1   | نمازوں کےعلاوہ دیگراحکام<br>میں وہ میں للہ                                                            | 149   | قیامت کے دن کی بیثی کا ایک منظر                                                                     |
| F-1   | معراج میں دیدارالٰہی                                                                                  |       | ایک ایی بستی کا تذکرہ جے اللہ تعالیٰ نے خوبِ نعمتیں                                                 |
| F.F   | قریش کی تکذیب اوران پر حجت قائم ہونا                                                                  | 1/4   | دیں پھرناشکری کی وجہ ہےان کی نعمتیں چھین لی گئیں                                                    |
| r.r   | الله تعالیٰ نے بیت المقدس کوآپ کے سامنے پیش فر مایا                                                   |       | الله کا دیا ہوارز ق کھا ؤ،اوراس کاشکرادا کروحرام چیزوں                                              |
| ۳۰۴   | سفرمعراج کے بعض دیگر مشاہدات                                                                          | ۲۸۲   | في د                                                                                                |

| منخنبر       | مضامين                                                                              |    | صغخبر       | مضايين                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|              | آ سانوں کے محافظین نے حضرت جبریل الفیان ہے ہیا                                      |    | 4.4         | حضرت موی الطی کوقبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا                              |
| J 9          | سوال کیوں کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کیا تہیں بلایا<br>گلہ سر؟                        |    | ۳.۴         | ا یسے اوگوں پر گذرنا جن کے ہونٹ فینچیوں سے کائے<br>"                        |
|              | جھرت ابراہیم الطبیع نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں                                  |    | m. h.       | ا جارہے بھے<br>ایکا گیا ہے اپنا کی داخت سطیعیا یہ بتھا                      |
| r1.          | خبیں دی؟                                                                            |    | m. h.       | کچھاوگ ہے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے<br>خ                              |
| MII          | مونے کے طشت میں زم زم سے قلب اطبر کودھویا جانا                                      |    | m. r        | سودخوروں کی بدحانی<br>سے اگر سال کہ تشخیر سرائی ہے تنصر                     |
| mii<br>  mir | ا نماز کام تبه عظیمه<br>منا به ملم به سری بازدردرد ایرورد                           |    | m. h.       | کچھلوگوں کی کھالیں فینچپیو ں سے کائی جار ہی تھیں<br>سے مذالہ سراہی جمد گاہا |
| 1.11         | منکرین و ملحدین کے جاہلا نداشکالات کا جواب<br>بن سئیا سرن معمد میں ناس کا شن        |    | r.0         | ا ایک شیطان کا پیچھے لگنا<br>: فیت سریعی میں : سرائے ہوں کی وا              |
| 10           | بنی اسرائیل کا زمین میں دوبارہ فساد کرنا اوران کودشمنوں<br>کا تباہ کرنا             |    | r.0         | فرشتوں کا پیچھے لگانے کے لئے تا کید کرنا<br>میں بریریث                      |
| F14          | ہ جاہ مربا<br>بنی اسرائیل کو ہر باد کرنے والے کون تھے                               |    | r.a         | ا مجاہدین کا ثواب<br>کواگ کے بیتھیں کیا یہ بیتھ                             |
|              | قرآن سید هےرائے کی ہدایت دیتا ہے اور اہل ایمان                                      |    | r.a         | کچھاد گوں کے سرپھروں سے کچلے جارہے تھے<br>ایک تاریخ میں مال کر سال          |
| ۵۱۷          | کو بشارت واہل کفر کی عذاب الیم کی خبر دیتا ہے                                       |    | r.a         | ز کو ۃ نہ دینے والوں کی بدحالی<br>سڑاہوا گوشت کھانے والے                    |
|              | انسان اپنے لئے برائی کی بدوعا کرتا ہے اس کے مزاج                                    |    | r.a         | سر اہوں وست ھانے والے<br>ککڑیوں کا بڑا گھرا ٹھانے والا                      |
| MIA          | میں جلد بازی ہے                                                                     |    |             | ا کیا بیل کا چھوٹے سے سراخ میں داخل ہونے کی                                 |
|              | ہلاک ہونے والی بستیوں کے سردار اور مال دار نافر مانی                                |    | r.a         | وشش کرنا                                                                    |
| rrr          | کرتے ہیں جس کی وجہ ہے بربادی کا فیصلہ کردیاجا تا ہے                                 |    | ۳.4         | جنت کی خوشبو                                                                |
|              | طالب دنیا کوتھوڑی می دنیادے دی جاتی ہے اور آخرت                                     |    | ۳.4         | دوزخ کی آواز سننا                                                           |
|              | میں اس کے لئے جہم ہے ، اہل ایمان کے اعمال کی<br>۔۔ : گ                              |    | ۳•4         | بإبالحفظ                                                                    |
| PPP          | قدردانی ہوگی<br>میں میں جب کا میں میں میں اس کا میں ایر میں کا                      |    | ۳•4         | پہلے آسان پر دروغہ جہنم سے ملاقات ہونااور جہنم کا ملاحظہ فرمانا             |
| rra<br>      | والدین کیماتھ حسن سلوک کیماتھ زندگی گزارنے کا حکم                                   | II | ۳•4         | دودھ، شہداور شراب کا ہیش کیاجانا اور آپ کا دودھ کو لے لینا                  |
| mr2          | ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مرتبہ<br>اس میں میں میں میں میں میں فید                 |    | ٣٠٧         | سدرة المنتنيٰ كيا ہے؟                                                       |
| rr2          | مال باپ ذرایعه جنت اور ذرایعه دوزخ میں<br>رینہ تر ال کی خوار میں کی اور میں میں میں |    | <b>r</b> •A | جنت میں داخل ہونااور نہر کوژ کاملا حظے فرمانا                               |
| rrA          | اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے                                    |    | ۳•۸         | فوائداوراسرارادرحكم متعلقه معراج شريف                                       |
| FFA          | والد جنت کے درواز ول میں سے بہتر درواز ہ ہے<br>اب کی دراض قبل میں میں               |    | ٣٠٨         | براق کیا تھااور کیسا تھا؟                                                   |
| FFA          | باپ کی دعاضر ورقبول ہوتی ہے<br>ماں باپ کے اگرام واحتر ام کی چندمثالیں               |    | ۳•۸         | براق کی شوخی اوراس کی وجہ                                                   |
|              | ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر دونوں                                       |    |             | حفرت جبریل الله کابیت المقدس تک آپ کے                                       |
| 779          | ا برهة بين                                                                          |    | <b>r.</b> 9 | ساتھ براق پرسوارہونا اور وہاں سے زیند کے ذرابعہ<br>آسانوں پر جانا           |
|              | 0,1-1                                                                               | 11 |             | 1,40                                                                        |

| منختبر | مضاجن                                                                                                                  | منخنبر | مضاجن                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | منکرین بعث کا تعجب که ریزه ریزه موکر کیسے زنده موں                                                                     | 779    | ماں باپ کے اخراجات کے لئے محنت کرنے کا تواب                                                       |
|        | گے ان کے تعجب کا جواب کہ جس نے کیکی بار پیدا کیا<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                              | rra    | ماں باپ کی خدمت نفلی جہاد سے افضل ہے                                                              |
| rai    | و ہی دوبارہ زندہ فرمائے گا<br>مرحمہ نتا ہے اس کا لعین سابعین میں                                                       |        | ججرت کی بیعت کیلئے والدین کوروتا چھوڑنے والے کو                                                   |
| ror    | بندول کوامچھی باتیں کرنے کاحکم بعض انبیاء بعض انبیاء سے<br>فضل میں ہنتہ لان : جونہ سام الانامیوں نہیں اور اللہ         | rr.    | نفيحت .                                                                                           |
| 1 31   | افضل ہیں اللہ تعالی نے حضرت داؤد الطبیع کوز بورعطافر مائی<br>اللہ تعالیٰ کے سوا جو معبود بنا رکھے ہیں وہ کوئی ذرای     | ١٣٣١   | ماں باپ کی خدمت نقلی حج اور عمرہ ہے کم نہیں                                                       |
|        | ملد علی سے وہ بو جو اور ماہ رہے ہیں وہ وں وور ک<br>تکلیف بھی دورنہیں کر سکتے کوئی بہتی الی نہیں جے ہم                  | ١٣١١   | والدین کے ستانے کی سزاد نیامیں مل جاتی ہے                                                         |
| raa    | قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یاعذاب نہ دیں                                                                               | ١٣١    | والدین کی نافر مانی کبیرہ گناہوں میں ہے ہے ۔                                                      |
|        | فرمائثی معجزات بم صرف اس کئے نہیں بھیجتے کہ سابقہ                                                                      |        | و و خض ذلیل ہو جے ماں باپ نے جنت میں داخل نہ                                                      |
| ra2    | امتوں نے ان کی تگذیب کی                                                                                                |        | کرایا ہو                                                                                          |
|        | آپ کے رب کاعلم سب کومحیط ہے،آپ کی رؤیااور شجرہ                                                                         |        | ماں باپ کی طرف گھور کرد کھنا بھی عقوق میں شامل ہے                                                 |
| ran    | ملعونہ لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کا سب ہیں<br>ملعونہ لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کا سب ہیں                             | mmr    | ماں باپ کوگالی دینا گناہ کبیرہ ہے<br>ماں باپ کے لئے دعا اور استغفار کرنے کی وجہ سے                |
|        | حضرت آ دم الله کو تجدہ کرنے کا حکم سننے پر اہلیس کا                                                                    |        | مان باپ سے سے دعا اور استعمار سرمے کی وجہ سے ا<br>نافر مان اولا د کوفر ما نبر دار لکھ دیا جاتا ہے |
|        | جواب دینا کیا میں اسے بحدہ کروں جومٹی سے پیدا کیا گیا<br>ہے؟ پھر بنی آ دم کو بہرکانے کا عزم ظاہر کرنا ، اللہ تعالٰی کا |        | ماں باپ کیلئے دعا مغفرت کرنے سے ایکے درجات بلند                                                   |
| ۳4.    | ہے: پر بن ادم و بہوں کے اس کا ہر رہا ، اللہ محال ہ<br>فرمان کہ جن پر تیرا قابوچل سکے ان پر قابو کر لینا                |        | موتے میں<br>ہوتے میں                                                                              |
|        | الله تعالی تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں جاری فرما تا                                                                    |        | رشتے داروں ،مسکینوں ، مسافروں پرخرچ کرنے اور                                                      |
|        | ہے، وہ چاہے تو تہ ہیں زمین میں دھنسادے یا شخت ہوا                                                                      | rrr    |                                                                                                   |
|        | بھیج دے، بن آ دم کوہم نے عزت دی بحروبر میں سفر کرایا                                                                   |        | اپنی اولاد کوفیل نه کرو، زنا کے قریب نه جاؤ کسی جان کو                                            |
|        | پا کیزہ کھانے کے لئے چیزیں دیں اور ان کو بہت ی                                                                         | rr2    | بلاشری علم کے قبل نہ کرو، تیبیوں کا مال نہ کھاؤ<br>د کر من سے سے بیسی نہ میں ہوتا ہے۔             |
| ۳۲۳    | مخلوقات پر فضیلت دی                                                                                                    | 1      | جس بات کا پیچ ہمیں اسکے پیچھے پڑنے اور زمین پراتراتے<br>پر جاری میں:                              |
|        | قیامت کے دن جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے                                                                            | 110    | ہوئے چلنے کی ممانعت<br>اللہ کے ساتھ معبود گھبرانے والوں کیلئے جہنم ہے اوراس                       |
|        | دیجئے جانبیں گے وہ اپنے انمال نامے پڑھ لیں گے، جو<br>شخصی میں مدیوں سے مہنی ملد بھی ہے دیا                             | 1      | اللد عن ها جود براع والون يع م م اوران                                                            |
|        | مخض اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا<br>مشرکین کی خواہش تھی کہ آپ کواپئی طرف کرلیں اور اپنا                |        | الله تعالی وحدهٔ لاشریک ہے،شرک کرنیوالوں کی باتوں                                                 |
| F49    | غرين کا نواس کی لدا پ واپی سرف سريان اوراپيا<br>دوست بنالين_                                                           |        | ہے پاک ہے، ساتوں آسان اور زمین اور ہر چیز اس کی                                                   |
|        | رو ہے۔<br>مشرکین چاہتے تھے کہ آپﷺ کوز بردی مکہ مکرمہ ہے                                                                | 500    | نشیج وُخمید میں مشغول ہے                                                                          |
| rz.    | نکال دین                                                                                                               |        | جولوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے دلوں پر بردہ اور                                                     |
|        | قرآن مؤمنین کیلئے شفا ہے اور رحت ہے ظالموں کے                                                                          |        | کانوں میں ڈاٹ ہے،قر آن کو بدنیتی سے سنتے ہیں اور                                                  |
| F20    | نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے                                                                                             | ا ا    | آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہان پرجاد وکردیا گیاہے                                                   |

|      | سخيبر       | مضامين                                                                           |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>1</b> 91 | سببنزول                                                                          |
| ı    | rar         | سورة كبف پڑھنے كے دنياوى اوراخروى منافع                                          |
| ı    | 290         | رسول الله ﷺ تشلی دینا،                                                           |
|      | m90         | اصحاب كهف اوراصحاب رقيم كون تنهے؟                                                |
| ı    | m90         | اصحاب كهف كازمانه                                                                |
| ı    | m90         | اصحاب كهف كاغار ميس داخل هونا                                                    |
| ı    | <b>m9</b> ∠ | اصحاب كهف كاتفصيلي واقعه                                                         |
| ı    |             | اصحاب کہف کا ایک جگہ جمع ہونا اور آپس میں متعارف                                 |
| ı    | m92         | ہوکر باہم گفتگو کرنا                                                             |
| ı    | m92         | بادشاه کواور پوری قوم کوجهوژ کرراه فرارا ختیار کرنا                              |
| ı    | m91         | باہمی مشور ج کرکے غارمیں داخل ہوجانا                                             |
|      |             | غار کی کبفیت ،سورج کا کتر ا کر جانا، کتے کا ہاتھ بچھا کر                         |
| ı    | 799         | بیشار ہنا<br>سیشار ہنا                                                           |
|      |             | اصحاب کہف کا بیدار ہو کرآ لیس میں اپنی مدت قیام کے                               |
|      | P*1         | بارے میں سوال و جواب کرنا اور اپنے ایک آ دمی کو کھانا<br>لانے کے لئے شہر بھیجنا۔ |
| ı    | h+h         | ں سے سے سے ہریبات<br>اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف اوراس کا جواب                 |
|      | r.a         | وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ نہ کہنے پرعماب                                           |
| Ш    | M•7         | اصحاب کہف کتنے عرصہ غاربیں رہے<br>ا                                              |
|      |             | رسول الله الله الله الله الله الله كالله الله                                    |
|      | r•A         | ۔<br>لورگانے والول کے ساتھ بیٹھے رہنے کا حکم                                     |
|      |             | حق واضح ہے جو حیا ہے ایمان لائے جو حیا ہے کفراختیار                              |
| $\ $ |             | کرے اہل کفر دوز خ میں اور اہل ایمان جنت میں                                      |
|      | 110         | ہوں گے                                                                           |
|      | O'II        | اہل ایمان کا اجر وثواب ، جنت کے لباس اور زیور اور<br>مصد میں بروین               |
|      | 1.0         | مسہر یوں کا تذکرہ<br>عبرت کے لئے دوشخصوں کی مثال ان میں ایک باغ والا             |
|      | ۳۱۳         | عبرے کے سے دو مصول فی ممال ان یں ایک بار والا<br>اور دوسراغریب تھا               |

|    | سنختبر      | مضامین                                                                                                                                                       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | روح کے بارے میں یہودیوں کا سوال اور رسول اکرم                                                                                                                |
|    | <b>7</b> 22 | I PK XX                                                                                                                                                      |
|    |             | اگرتمام انسان اور جنات بهی جمع موجا ئیں تو قر آن جیسی<br>اگرتمام انسان اور جنات بھی جمع موجا ئیں تو قر آن جیسی                                               |
|    | <b>72</b> 1 | کتاب بنا کرنہیں لا کتے                                                                                                                                       |
|    | ٣٨٠         | قرایش مکه کی ہٹ دھری اور فر مائشی معجزات کا مطالبہ                                                                                                           |
|    |             | لوگ اس لئے ایمان نہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں                                                                                                             |
|    |             | تضاد سجھتے ہیں اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ان                                                                                                            |
|    | 71          | کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا                                                                                                                          |
|    |             | قیامت کے دن گمراہ لوگ گونگے اندھے اور بہرے                                                                                                                   |
|    |             | ا اٹھائے جائیں گے پھر دوزخ کی آگ میں داخل کئے                                                                                                                |
| Ш  | m, r        | جائیں گے بیسزااس لئے دی جائے گی کہانہوں نے<br>نشک سے میں کا کہانہوں کے اس کا میں کا می |
|    | 1 //1       | حشر ونشر کی تکذیب کی                                                                                                                                         |
|    |             | اگر تمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے                                                                                                                      |
|    | m, m        | ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک کیتے،                                                                                                                  |
|    |             | انیان بڑا تنگ دل ہے<br>میں سامین کی میں مجملے کی زینشان اور یو وعوں                                                                                          |
|    |             | مویٰ ﷺ کوہم نے کھلی ہوئی نونشانیاں دیں فرعون                                                                                                                 |
| 1  | -A &        | ا پنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کردیا گیااور بنی اسرائیل کو<br>تھیں ہیں . مد مد یہ س                                                                               |
| ľ  |             | تھم دیا گیا کہ زمین میں رہو ہو<br>۔ بہت ہے کہ جب سے ہذا کہ میں آپ انگاں                                                                                      |
| ľ  |             | ہم نے قرآن کوحق کیساتھ نازل کیا ہے تا کہآپلوگوں<br>کے سامنے گلمبر کھر کر پڑھیں سابقین اہل علم اس کو سنتے                                                     |
| ١. | ا برس       |                                                                                                                                                              |
| ľ  |             | ہیں تو مجدہ میں کر پڑتے ہیں                                                                                                                                  |
|    |             | اللہ کہدکر پکارویارخن کہدکر، جس نام ہے بھی پکارواس                                                                                                           |
|    |             | کے اچھے اچھے نام ہیں آپ نماز میں قر اُت کرتے وقت<br>نہ                                                                                                       |
|    | ^^          | درمیانی آواز سے پڑھئے                                                                                                                                        |
| ١. |             | الله کی حمد بیان کیچئے جس کا کوئی شریک اور معاون نہیں                                                                                                        |
| '  | ~~          | ہےاوراس کی بڑائی بیان میجئے<br>تہ تن                                                                                                                         |
| ,  | 4.          | اختتام تفییرسورة بنی اسرائیل                                                                                                                                 |
| -  | 91          | سورةالكوف                                                                                                                                                    |
| 1  | -91         | وبدشميه                                                                                                                                                      |

| صخير | مضاجن                                               |    | منخبر       |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 444  | مغرب كاسفر                                          |    | MIA         | ونیا کی بے ثباتی کی ایک مثال ،اور قیامت میں مجر مین                                     |
| אואו | مشرق كاسفر                                          |    |             | کی حیرت کا منظر                                                                         |
| LUL  | تيسراسفر                                            |    |             | فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم ہے آ دم کو بجدہ کرنا اور اہلیس                             |
| LLL  | یا جوج ماموج ہے حفاظت کے لئے دیوار کی تغییر         |    | <b>W</b> 10 | کامنکر ہوکر نا فر مان بن جانا ابلیس اور اس کی ذریت کا<br>سن تروی شینر کروژنا ہوا ہا     |
| רהר  | د بوارکوکس طرح اور کس چیز ہے بنایا؟                 |    | 119         | بن آ دم کی دشمنی کومشغله بنانا<br>انسان بڑا جھگڑ الوہے، باطل کو لے کر حجت بازی کرتا ہے، |
| 4    | قیامت کے قریب یا جوج ماجوج کا نکلنا                 |    | ۳۲۲         | 1. //.                                                                                  |
| MAY  | ياجوج ماجوج كى تعداد                                |    | rra         | پاره نمبر ۱۹<br>پاره نمبر ۱۹                                                            |
| 4 ما | يا جوج ماجوج كون اور كهال بين؟                      |    | rra         | حضرت موی اور حضرت خضر علیهاالسلام کامفصل واقعه                                          |
| 4سما | سدذ والقرنين کہاں ہے؟                               |    | , , ,       | حضرت خفر عليه السلام سے ملا قات كرنا اور بيدورخواست                                     |
| 1000 | ياجوج ماجوج غيرعر بي كلمات ہيں                      |    | rry         | رت رسید ما مصاب ای را در دیررو سا<br>کرنا که مجھے اپنے ساتھ لے لیں                      |
|      | کافرسب سے بڑے خسارہ میں ہیں ،ان کی سعی بیکار        |    |             | حفزت خفز الكيليز كا فرمانا كهتم مير ب ساتھ رہ كرصبر                                     |
| 100  | ہے،اعمال حبط ہیں اور بےوزن ہیں                      |    |             | نہیں کر کتے، حضرت مویٰ النامی کا خاموش رہنے کا                                          |
| ram  | ایمان اورا عمال صالحہ والے جنت الفردوس میں ہوں گے   |    | 277         | وعدہ کر کے ان کے ساتھ روانہ ہو جانا                                                     |
| rar  | الله تعالیٰ کے اوصاف و کمالات غیر متناہی ہیں        |    |             | حضرت خضر الفضي كا ايك تشتى ہے تخة ذكال دينا اور                                         |
| rar  | بشريت رسالت ونبوت كےمنافی نہيں                      |    | PTZ         | حضرت موی الفایی کامعترض ہونا                                                            |
|      | جےاپ رب ہے ملنے کی آرزوہووہ نیک کام کرے             |    | MTZ         | ایک لاے کے قبل پر حضرت موی النظیمی کا اعتراض کرنا                                       |
| raa  | اوراہے رب کی عبادت میں کسی کوشر یک ندکھ ہرائے       |    |             | ایک گرتی ہوئی دیوار کے کھڑا کر دینے پر اعتراض کھر                                       |
|      | اختيام سورة الكهف                                   |    | ۳۲۸         | آپس میں جدائی                                                                           |
| 100  | سورةمريد                                            | ı  | 449         | حضرت خضر الفصف كالتيول باتول كي حقيقت بتانا                                             |
|      | بیٹے کیلئے حضرت زکر یا القلیلا کی دعا اور حضرت یحیٰ |    | 749         | كشتى كاتنحته كيول نكالا؟                                                                |
| ran  | القليل كي ولا دت                                    | I  | 449         | لڑ کے کو کیوں قتل کیا؟                                                                  |
| ran  | بیٹے کی بشارت ملنے پر تعجب کرنا                     |    | 229         | د یوارکوسیدها کرنے کی وجہ                                                               |
| 4.   | حضرت يحلى الظيفين كاوصاف حميده اوراخلاق عاليه       |    | ٠٣٠         | فوائدومسائل                                                                             |
|      | حضرت مریم علیہاالسلام کا تذکرہ اور ان کے بیٹے       |    |             | ذوالقرنين كالمفصل قصه، مغرب ومشرق كا سفر كرنا                                           |
| ٦٢٦  | حضرت عيسلي للطليفة كي ولا دت كاواقعه                |    | الماما      | یا جوج ما جوج سے حفاظت کے لئے دیوار بنانا                                               |
|      | حضرت مريم عليهاالسلام كايرِده كا اجتمام اور احيانك  |    |             | ذ والقرنين كون تھے ان كا نام كيا تھا ؟ اور ذ والقرنين                                   |
| ٦٢٦  | فرشتہ کے سامنے آ جانے سے فکر مند ہونا               |    | rrr         | كيون كها جاتا قفا؟                                                                      |
|      | ]                                                   | 11 |             | J                                                                                       |

| منختبر | مضاجن                                                                                                      | منختبر | مضائين                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 727    | صالحین کا تذ کرہ اوران سے جنت کا وعدہ                                                                      | 744    | فرشتے كا بينے كى خوشخرى دينااور حضرت مريم كامتعب ہونا                                                                                                 |
| 727    | اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ                                                                                 | ۱۳۹۲   | فرشته کا جواب دینا که اللہ کے لئے سب کچھ آسان ہے                                                                                                      |
|        | حضرت رسول کریم ﷺ کے سوال فرمانے پر جبریل                                                                   |        | حمل اور وضع حمل کا واقعہ، در دز ہ کی وجہ سے درخت کے<br>میں میں میں میں اس میں اس کا میں میں اس میں میں میں اس میں |
|        | الطفة كاجواب كهجم صرف الله تعالى كے حكم سے نازل                                                            |        | نچے پہنچنا،فرشتہ کا آواز دینا کہ عم نہ کرو درخت کا تناہلاؤ،تر                                                                                         |
| 122    | ہوتے ہیں                                                                                                   | 744    |                                                                                                                                                       |
| 122    | مَابَيْنَ أَيْدِيْنَاوَمَاخَلُفَنَا كَامِطْلبِكِيابٍ؟                                                      | חדים   | , , , ,                                                                                                                                               |
|        | انسانوں کا قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے سے انکار                                                           | _~~~   | حضرت مریم علیہاالسلام سے فرشتہ کا یوں کہنا کہ کوئی                                                                                                    |
| r29    | کرنااور منکرین کاشیاطین کےساتھ حشر ہونا                                                                    | "4"    |                                                                                                                                                       |
|        | تمام بنی آ دم دوزخ پروار دہوں گے،اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ<br>میں میں میں اور میں اسلامی اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ |        | ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ الطبیۃ کوقوم کے پاس گود<br>میں لے کرآنا، قوم کامعترض ہونا اور حضرت عیسیٰ الطبیۃ کا                                            |
| m/4.   | کونجات کی نغمتوں ہے نوازے گا۔                                                                              |        |                                                                                                                                                       |
|        | کا فروں کا سوال کہ دونوں فریق میں مقام اور مجلس کے                                                         | myy    |                                                                                                                                                       |
| MAI    | اعتبارے کون بہتر ہےاوران کے سوال کا جواب                                                                   | M47    |                                                                                                                                                       |
|        | کافروں کوڈھیل دی جاتی ہے بعد میں وہ اپناانجام دیکھ                                                         | r4Z    |                                                                                                                                                       |
| MAT    | لیں گے                                                                                                     | MYA    |                                                                                                                                                       |
|        | بعض منکرین کے اس دعوے کی تر دید کہ مجھے قیامت                                                              | ٣٧٨    |                                                                                                                                                       |
| MAT    | کے دن بھی اموال واولا ددیئے جائیں گے۔                                                                      |        | تو حید کے بارے میں حضرت ابراہیم الظیمانکا اپنے والد                                                                                                   |
|        | جنہوں نے غیراللہ کی پرشش کی ان کے معبوداس بات کا                                                           | W49    | ے مکالمہ                                                                                                                                              |
|        | انکار کریں گے کہ ہماری عبادت کی کئی اور اپنے عبادت                                                         |        | بعد کے آنے والوں میں حضرت ابرا جیم الطبی اوران کی                                                                                                     |
| MAM    | کرنے والوں کے مخالف ہوجا نمیں گے<br>                                                                       | 121    | اولاد کا اچھائی اور سچائی کے ساتھ تذکرہ کیا جانا                                                                                                      |
|        | قیامت کے دن مقی مہمان بنا کر لائے جائیں گے اور<br>شینہ                                                     |        | حضرت موی اور حضرت ہارون اور حضرت اساعیل اور                                                                                                           |
|        | مجرمین ہنکا کر پیاہے حاضر کئے جائیں گے اور وہی شخص                                                         | 120    |                                                                                                                                                       |
| ۳۸۵    | سفارش کر سکے گا جسے اجازت ہوگی۔                                                                            | 127    | 0,0.0,0,0,0,0,0                                                                                                                                       |
|        | الله تعالیٰ کے لئے اولا دہجو یز کرنے والوں کی مذمت اور                                                     | 1 MZ M |                                                                                                                                                       |
| MAY    | ان کے قول کی شناعت                                                                                         | rzr    | 0.0.0                                                                                                                                                 |
|        | ابل ایمان کا اکرام، قرآن مجید کی تیسیر، ہلاک شدہ                                                           |        | حضرات انبیاء کرام علیهم الصلوٰ ۃ والسلام کے باہمی رشتے                                                                                                |
| MAZ    | امتوں کی بربادی کا جمالی تذکرہ<br>میتہ تنہ                                                                 | 1 620  |                                                                                                                                                       |
|        | اختتام تغيير سورة مريم                                                                                     | 1 m20  | شہوتوں کا اتباع ہر گناہ پر آ مادہ کردیتا ہے<br>                                                                                                       |

| صخنبر       | مضاجين                                                                                                      | صخنبر | مضاجين                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             | الله تعالى كاموى القليلا كوهم فرمانا كدراتو سرات بني اسرائيل                                                | 199   | وسورة كالد                                                                           |
|             | کومصرے لے جاؤہ سمندر پر پہنچ کران کیلئے خشک راستہ بنا                                                       |       | آ سان اور زمین پیدا کرنے والے کی طرف ہے قر آن                                        |
|             | دینا، پکڑے جانے کا خوف نہ کرنا، فرعون کا ان کے پیچھیے<br>فن                                                 | m91   | نازل ہوا ہے جوڈ رنے والوں کے لئے نفیحت ہے۔                                           |
| ماده        | سے سمندر میں داخل ہونااور کشکروں سمیت ڈوب جانا<br>من سے سمندر میں داخل ہونا اور کشکروں سمیت در بیٹر میں میں |       | ا آ سانوں میں اور زمین میں اور جو کچھا نکے درمیان ہے                                 |
|             | بن اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ ہم نے حمہیں وتمن                                                       | rar   | اورجو ماتحت الثري ہاللہ تعالیٰ اس سب کوجانتا ہے۔                                     |
| ۵۱۳         | ے نجات دی اور تمہارے لئے من وسلو ی نازل فر مایا۔ حضرت موی الطبیع کی غیر موجودگی میں زیوروں ہے               | 795   | التد تعالی زورہے کہی بات اور خفی بات کو جانتا ہے۔                                    |
|             | سامری کا بچھڑا بنانا،اور بنی اسرائیل کا اِس کومعبود بنالینا                                                 |       | مدین سے واپس ہوتے ہوئے حضرت موی القلط کو                                             |
|             | اور داپس ہوکر حضرت مویٰ اللیہ کا اپنے بھائی حضرت                                                            |       | آگ نظرآ نااور نبوت سے سرفراز کیا جانااور دعوت حق لے                                  |
| ۵۱۵         | ہارون العَلَيْلا پرِناراض ہونا۔                                                                             | ۳۹۳   | کر فرعون کے پاس جانے کا حکم ہونا                                                     |
|             | حضرت موی النظام کا سامری سے خطاب ،اس کیلئے                                                                  | 790   | حضرت موی الطفیلانے نورر بانی کونار سمجھا                                             |
|             | بد دعا کرنا اور اس کے بنائے ہوئے معبود کو جلا کر                                                            | ۲۹۳   | نماز ذکراللہ کے لئے ہے                                                               |
| ۵۱۹         | سمندر میں بکھیر دینا۔<br>*                                                                                  | r92   | بکریال چرانے میں حکمت اور مصلحت                                                      |
|             | جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے قیامت کے دن                                                                 |       | حضرت موی الطیما کا شرح صدر اور طلاقت لسان کے                                         |
|             | گناہوں کا بوجھولا دکرآئے گا، مجربین کا اس حالت میں                                                          |       | لئے دعا کرنااورا پنے بھائی ہارون کوشریک کار بنانے کی                                 |
|             | حشر ہوگا کہان کی آنکھیں نیلی ہوں گی ،آپس میں گفتگو                                                          | M4V   | درخواست کرنااور دعا قبول ہونا<br>حضرت مویٰ الطبیعہ کا بجیبن میں تابوت میں ڈال کر بہا |
| 211         | کرتے ہوں گے کہ دنیا میں کتنے دن رہے                                                                         |       | دیاجانا پھر فرعون کے گھر والوں کا اٹھالینا اور فرعون کے                              |
|             | قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اڑا دے گا زمین                                                            | ۵۰۰   | دیا بان کی تربیت ہونا<br>محل میں ان کی تربیت ہونا                                    |
|             | ہموار میدان ہو جائے گی ، آوازیں بیت ہوں گی ،                                                                |       | حضرت موی اور حضرت بارون علیها السلام کوالله تعالیٰ کا                                |
| ACCUMULTON  | شفاعت ای کیلئے نافع ہوگی جس کیلئے رحمٰن اجازت دے                                                            |       | خطاب کہ فرعون کے پاس جاؤ میرے ذکر میں ستی نہ                                         |
| arr         |                                                                                                             | 0.5   |                                                                                      |
|             | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                  | ۵۰۳   | حضرت موی الطیعی کا فرعون ہے مکالمہ                                                   |
|             | میں قرآن نازل کیا، اس میں طرح طرح سے وعیدیں                                                                 |       | حضرِت مویٰ الفص کے معجزات کوفرعون کا جادو بتانا اور                                  |
| \$100000000 | بیان کیں ،آپ وحی حتم ہونے سے پہلے یاد کرنے میں                                                              | 0.4   | جادوگروں سے مقابلہ کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا                                      |
| arr         |                                                                                                             |       | حضرت موی اللی کے مقابلہ میں جادوگروں کا آنا، پھر                                     |
|             | حضرت آدم العلیه اورانکی بیوی کو جنت میں مخصوص درخت                                                          | ۵۰۹   |                                                                                      |
|             | کھانے ہے منع فرمانا، پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ ہے                                                          |       | جادوگروں کوفرعون کادھمکی دینا کہتمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ                                 |
| 254         | 1                                                                                                           |       | ڈالوں گا اور تھجور کی ٹہنیوں پر لاکا دوں گا، جادوگروں کا                             |
| Dra         | ضروری فوائد                                                                                                 | ۵۱۰   | جواب دینا کہ تو جو چاہے کرلے ہم توامیان لےآئے۔                                       |

|     | دا عي توحيد حضرت ابرائيم الفي كا اين قوم كوتوحيد كي    |      | القدے ذکرے اعراض کرنے والوں کی سزا،عذاب کی                                |
|-----|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | دعوت دینا، بت برتی ، چھوڑنے کی ملقین فرمانا، ان کے     |      | ومید، بلزگ شد واقوام کے گھنڈرول سے عبرت حاصل                              |
|     | بتول کوتوڑ دینا،اوراس کی وجہ ہے آگ میں ڈالا جانا       | 000  | ندَرَ ن پر عبید                                                           |
| ۵۵۵ |                                                        |      | صبح شام أوررات كوالله تعالى كالنبيج بيان ليهجئة المل ونيا                 |
| ۵۵۹ | ر<br>گرگٹ کی خباثت اوراس کے آل کرنے میں اجر            |      | کی طرف آپ کی نظریں ندائعیں ،اپنے گھر والوں کو                             |
|     | شلاث كذبات اوران كى تشريح ، حضرت ابرائيم الفيا         | orr  | نماز کا حکم و یجیئے                                                       |
| ۵۵۹ | کا قیامت کے دن شفاعت کبریٰ ہے عذر فر مالینا۔           |      | اللّه تعالى اتمام جحت كے بعد بلاك فرما تا ہے لوگوں كوبيہ                  |
|     | حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیجا السلام کا مبارک        | ara  | كبنه كاموقعه نبين كدرسول آتاتو پيروى كريليتے                              |
| ٦٢٢ | سرزمین کی طرف ججرت کرنا۔                               | ۵۳۶  | تزييل                                                                     |
|     | حضرت لوط الفض پر انعام ، بد کاربستی ہے نجات اور        | 052  | اختيا م نفيرسور ة طه                                                      |
| ٦٢٢ | الله تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونا۔                     | arg  |                                                                           |
|     | حضرت نوح الظيلا کي دعا الله تعالی کی مدد اور قوم کی    | ara  | پاروئیر ۱                                                                 |
| חדם | غرقابی-                                                | ۵۲۹  | سورةالانبياء                                                              |
|     | حضرت دا وُد اورسليمان عليها السلام كالتذكره الله تعالى |      | منکرین کے عناد کا تذکرہ اوران کی معاندانہ ہاتوں کا                        |
| ۵۲۵ | کےان پرانعامات                                         | II I | ا بواب                                                                    |
| ۵۲۵ | کھیت اور بکریوں کے مالکوں میں جھکڑ ااوراس کا فیصلہ     | عمم  | ہلاک ہونے والی بستیوں کی بدحالی<br>پر دور                                 |
| PYG | حضرت محمر عظاكا فيصله                                  | ۵۴۳  | ا ثبات توحيد، ابطال شرك، حق كي فتح يا بي                                  |
| ٢٢۵ | حضرت سليمان الطيعة كاايك اورواقعه                      | ۵۳۵  | تو حید کے دلائل اور فرشتوں کی شان عبدیت کا تذکرہ                          |
|     | حضرت داؤد الفيط كالقتدار، پهاڙوں اور پرندوں كاان       |      | مزيد دلائل توحيد كابيان تخليق ارض وساء، پهاڑول كاجما                      |
| 072 | كے ساتھ شبیج میں مشغول ہونا۔                           | ۲۹۵  | دینااورشش وقمر کاایک بی دائره میں گروش کرنا                               |
| AFG | زرہ بنانے کی صفت                                       |      | منگرین ومعاندین کا آپ کی موت کی آرز ومند ہونااور                          |
| ۵۲۹ | حضرت سلیمان القلیم کے لئے ہوا کی تسخیر                 |      | آپ کے ساتھ تمشخ کرنا اور تمشخر کی وجہ سے عذاب کا                          |
| 04. | رسول الله ﷺ كا شيطان كو يكر لينا                       | ۵۳۹  | ا محق بونا به الله الله الله الله الله الله الله                          |
|     | سانپول كوحفزت نوح اور حفزت سليمان عليها السلام كا      |      | رحمٰن کے عذاب ہے کوئی بچانے والانہیں ہے منکرین                            |
| 04. | عبد يا دولا نا                                         |      | د نیاوی عیش وعشرت کی وجہ ہے ایمان نہیں لاتے ،اور<br>بہرے یکارکونہیں ہنتے۔ |
|     | حضرت ابوب الطبيخ كي مصيبت اوراس سے نجات كا             | 001  | بیرے پھارو نیاں سے۔<br>قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی کسی پر ذراسا بھی   |
| 021 | تذكره                                                  | Dar  | عیارت سے دن میزان عدل قام ہون کی پر دراسا ہی<br>ظلم نہ ہوگا۔              |
|     | حضرت اساعيل وحضرت ادريس وحضرت ذ والكفل عيسهم           | aar  | اسه واد<br>توریت شریف اورقر آن مجید کی صفات                               |
| 021 | السلام كا تذكره؟                                       | 1 00 |                                                                           |
|     |                                                        |      |                                                                           |

| صغخبر    | مضامین                                                                                                  | صغخير   | مضائين                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | الله تعالى نے آیات بینات نازل فر مائی میں وہ جے حیاہتا                                                  | 32r     | حضرت ذ والكفل كون تقطي؟                                                                         |
| ۲۹۵      | ہے بدایت ویتا ہے۔                                                                                       |         | ا دُوالنُون يعني حضِرت يونس النيخ الأواقعه جمجهال كه بيت                                        |
|          | الل ائمان اورابل يهود ونصاري مجوس اورمشر كين ،سب                                                        |         | میںاللہ تعالیٰ کی تبیج کرنا پھراس مچھلی کا آپ کوسمندر کے                                        |
|          | کے درمیان اللہ تعالی قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا،<br>حق بیان میں ہے : میں میں بعد میں اللہ تبال کے ہیں۔ | 020     | با هرۋال دينا_                                                                                  |
| 092      | جوآ سانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کو بحدہ<br>کرتے ہیں۔                                      |         | بڑھاپ میں حضرت زکر یا الطبیعہ کا اللہ تعالی ہے بیٹا                                             |
|          | دوزخ میں کا فروں کی سزا آگ کے کپڑے پہننا سروں پر                                                        | 020     | مانگنااوران کی دعا قبول ہونا۔<br>سے علیہ سے عنا                                                 |
| ۵۹۹      | کھولتا ہوایانی ڈالا جانا ،لو ہے کے ہتھوڑ وں سے پٹائی ہونا                                               | ۵۷۵     | حضرات انبیاء کرام علیهم السلام کی تین عظیم صفات                                                 |
|          | ایمان اور اعمال صالحه والوں کا انعام جنت کا داخله                                                       | 024     | حضرت مريم اورحضرت عيسى عليهماالسلام كاتذكره                                                     |
| 4+1      | اہل جنت کے کنگنوں اور لباس کا تذکرہ                                                                     | 022     | تمام<ھزات انبیاءلیہم السلام کا دین واحد ہے۔                                                     |
|          | مجدحرام حاضراورمسافرسب کیلئے برابر ہے،اس میں                                                            | 022     | مومن کے اعمال صالحہ کی نافقد ری نہیں ہے۔                                                        |
| 4.5      | الحاد کرناعذاب الیم کاسب ہے۔<br>تحکیلا                                                                  |         | ہلاک شدہ بستیوں کے بارے میں سے طے شدہ بات ہے                                                    |
|          | مجكم البي حضرت ابراهيم الطلقة كاكعبشريف تغمير فرمانا اور                                                | ۵۷۸     | کہ دہ رجوع نہ کریں گے۔<br>قام میں کہا جہ جریز کا میں تاریخ                                      |
|          | مج کا اعلان کرنا،طواف زیارت کی فرضیت ، جانور ذرج کا<br>نکامیشی میشید                                    |         | قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کا نگلنا، قیامت کے دن<br>کافر دن کاحت کے زائد استر معدمیں کی اتحت خوا |
| 100      | کرنے کی مشروعیت<br>اللہ تعالیٰ کی حرمات اور شعائر کی تعظیم کا حکم ، شرک اور                             | 029     | کافرول کا حسرت کرنااورا پنے معبودوں کیساتھ دوزخ<br>میں جانا۔                                    |
|          | جھوٹ سے بیخ کی تا کید، مشرک کی مثال ، جانوروں                                                           |         | جن کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ ہو چکاوہ دوزخ ہے                                                 |
| 410      | کنوائدکا تذکرہ۔<br>کفوائدکا تذکرہ۔                                                                      | ۵۸۰     | دورر بین کے                                                                                     |
|          | عاجزی کر نیوالوں کوخوشخبری سنا دو جنکے قلوب اللہ کے ذکر                                                 |         | قیامت کے دن آسان کا لبیٹا جانا جس طرح ابتدائی                                                   |
|          | کے وقت ڈر جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے                                                      | DAT     | 1)                                                                                              |
| 11411    | اوراللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔                                                           | ۵۸۷     |                                                                                                 |
|          | قربانی کے جانوراللہ تعالیٰ کے شعائر میں ان میں ہے                                                       | ۵۸۸     | اختتاً م مفير سورة الانبياء                                                                     |
| 410      | تناعت کر نیوا لے کواور سوال کر نیوا لے کو کھلاؤ۔                                                        | ۵۸۹     | سورة الصح                                                                                       |
|          | اللّٰد تعالیٰ دشمنوں کو ہٹا دے گا ،ا سے خائن اور کفوریسند                                               | ٥٨٥     | قیامت کازلزله بری چیز ہےوہ براہولناک وقت ہوگا۔                                                  |
| 717      | نہیں ہیں۔                                                                                               |         | وقوع قیامت کے منکرین کو جواب اور تخلیق انسانی کے                                                |
| 412      | جهاد کی اجازت اورا سکے فوائد، اصحاب اقتدار کی ذمہ داریاں                                                | 1 0 9 r | مختلف ادوار کا تذ کره _                                                                         |
| 719      | بہائی جو میں استیوں کی حالت اور مقام عبرت<br>ہلاک شدہ بستیوں کی حالت اور مقام عبرت                      |         | معاندین کامتکبرانه طرزعمل اورآ خرت میں ان کاعذاب                                                |
|          | اليمان اورا عمال صالحه والول كيليخ مغفرت اوررزق كريم                                                    | ۵۹۲     | اوررسوائی۔                                                                                      |
| 45       | :3 16                                                                                                   | ۵۹۵     | طلب دنیا کے لئے اسلام قبول کرنے والوں کی تباہی۔                                                 |
| 30.00.00 |                                                                                                         |         |                                                                                                 |

| صغختبر | مضامين                                            |
|--------|---------------------------------------------------|
|        | کا فرقر آن سنتے ہیں تو ان کے چبروں سے نا گواری    |
| MA     | محسوس ہوتی ہے                                     |
| MA     | مشرکین کےمعبودوں کی عاجزی کا حال                  |
|        | اللہ تعالی فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام |
| 44.    | پہنچانے والے چن لیتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔       |
| 427    | دین میں تنگی نہیں ہے۔                             |
| 400    | اختيام تفسيرسورة الحج                             |

|   |       | 00 per 00000 000 € 010 20 0000                        |
|---|-------|-------------------------------------------------------|
| Ī | صخيبر | مضامين                                                |
|   |       | حضرات انبياء كرام عليهم السلام كي مخالفت ميس شيطان كي |
|   |       | حرکتیں،اہل علم کے یقین میں پختگی آناور کا فروں کا شک  |
|   | 777   | میں پڑے رہنا۔                                         |
|   |       | الله تعالیٰ کی رضا کیلیے ہجرت کرنے والوں کیلیۓ رزق    |
|   | 776   | حن ہے۔                                                |
|   | 777   | الله تعالیٰ کی تخلیق اور تسخیر اور تصرفات کے مظاہرے۔  |
|   | 777   | ہرامت کیلئے عبادت کے طریقے مقرر کئے گئے ہیں۔          |
|   |       |                                                       |

### (پارونمېر ۱۲)

وَمَا صِنْ كَآبِ قِ فِي الْأَرْضِ اللَّوَعَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَوَّهَا وَ مُسْتَوْدَ عَهَا ا اورزين په ظِينوالاكونَ ايمانين عِ حَلَى روزى الله عَوْد مدنه واوروه برايد عَمُوان لاَوجانا عِوهُ عُلا نذياده عرصد خِكامو يا پخدون رخياموه كُلُّ فِيْ كِتْبِ مُّبِينِينَ مِن عِينَ مِن عِينَ مَن عِ جَن نَهِ آمُون كو اور زين كو چودا) دن مِن بيدا فريا اور اس كا عرش بانى په قا عَلَى الْهَاءِ لِينَهُ وَكُمْ أَيُكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴿ وَلَهِنَ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّهُ عُوْتُونُ نَ مِن المَعْلِ الْهُوتِ

عَلَى الْهَاءِ لِينَهُ وَتُوكُمُ اللَّهُ وَالْهُ عَمَلاً ﴿ وَلَهِنَ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّمُ عُوثُونُ فَى مِن المَعْلِ الْهُوتِ

عَلَى الْهَاءِ لَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ز مین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کارزق اللہ کے ذمہ ہے

پہلی آیت میں الدتعالی کی صفت علم کو بتایا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ان آیات میں رز اقیت اور خالقیت بیان فر مائی ، ارشاد فر مایا کہ زمین پر جتنے بھی چلنے پھر نے والے ہیں۔ انسان ہوں یا حیوان چھوٹے موٹے جانور ہوں ، کیڑے موڑ ہوں ، ان سب کارز ق اللہ کے ذمہ ہے ، یعنی ان کارز ق اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لگالیا ہے بیاس کا فضل وکرم ہے مہر بانی ہے کیونکہ اس پر کسی کا حق اور رز ق واجب نہیں ہے۔ زمین پر چلنے پھر نے والی ساری مخلوق کارز ق اینے ذمہ بنا کر ارشاد فر مایا: وَ یَعْلَمُ مُسْتَقُرُهَا وَمُسْتَوُدُ عَهَا کہ جینے کھی چلنے پھر نے والی ساری مخلوق کارز ق اپنے اور اسے سب کے رہنے کی جگہوں کا پیتہ ہے الیانہیں ہے کہ وہ کھو قتی اور اسے سب کے رہنے کی جگہوں کا پیتہ ہے الیانہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کو بھول گیا وہ اپنے علم کے موافق اپنی ساری مخلوق کورز ق پہنچا تا ہے۔ پہاڑ واں کے اندرر ہنے والے کیڑے اور زمین کے سوراخوں میں آباد ہونے والی چیو نٹیاں اور دوسری مخلوق اور سمندروں کی تہوں میں رہنے والے جانور سب اس کے ملم میں اور وہ سب کوروزی پہنچا تا ہے۔

۔ مُسُتَـقَـرَّهَا وَمُسُتُو کَعَهَا کَ تَفسیر .....مستقر ومستودع ۔ کی تفسیر کی طرح ہے گا گئی ہے۔ ہم نے جوز جمہ میں ان دونوں کا معنی اختیار کیا ہے وہ شان رزاقیت کی توضیح ہے قریب تر ہے۔مطلب یہ ہے کہ زمین پر ہنے والوں کے ٹھکانے دوطرح کے ہیں پچھۃو وہ بیں جن میں ان کامستقل قیام ہے اور پیھے عارضی ٹھ کانے ہیں جہاں تھوڑی دیر کے لئے تھی برنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی دونوں ٹھ کانوں پررزق
پہنچا تا ہے۔ بعض چیزیں ایک براغظم میں پیدا ہور ہی ہیں اور دوسرے براغظم کے لوگ کھارہے ہیں بیسب کے سامنے ہے اور بیروز کا
مشاہدہ ہے۔ صاحب روح المعانی نے بحوالہ متدرک حاکم حضرت ابن مسعود ؓ نے قال کیا ہے کہ مُسُسَّ قَدِّ سے ماں کارجم اور مُسُسَّونُد ع
ہے موت آنے کے مواقع مراد میں اور مطلب اس کا بیبتایا ہے کہ اللہ تعالی کو ہر رزق پانے والے کی ابتدائی حالت کاعلم ہے کہ اسے س
وقت سے رزق کی حاجت ہوتی ہے اور اسے بیبھی معلوم ہے کہ اس کی حاجت کہ ختم ہوگی یعنی موت کے وقت رزق کی حاجت ختم ہو
جائے گی اور موت کب ہوگی ، کہاں ہوگی اللہ تعالی کو اس کا علم ہے۔ رزق پانے والے کی زندگی جس جگہ ختم ہوگی اس جگہ کا اس کو علم ہے وہ
اس کے وہاں پہنچنے تک اس کورزق ویتارے گا۔

رزق مقدر بورا کئے بغیر کسی کوموت نہ آئے گی ......اللہ تعالیٰ نے جس کے لئے جتنارزق مقدر فرمایا ہے اس کو پورا کئے بغیر
وہ دنیا نے نہیں جاسکتا، جتنارزق مقدر ہے وہ ل کر بی رہ کا حضرت عبدالقد بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول کھے نے ارشاد فرمایا: کہ
ہٹک میرے دل میں جبر بیل امین نے بیات ڈال دی ہے کہ اس وقت تک کسی خض کوموت نہ آئے گی۔ جب تک وہ اپنارزق پورا
نہ کر لے، سوتم لوگ اللہ ہے ڈرواوررزق طلب کرنے میں خوبی کا خیال رکھواوررزق ملنے میں دیر ہوجائے تو اللہ کی نافر مانیوں کے ذریعہ طلب نہ کروگیوں کے ذریعہ کا جب کہ کہ کی سے میں کو نہیں کیا سکتا۔ (رواہ الحاکم کمانی التر غیب سے ۲۵ ت

«منت ابودڑا آئے۔روایت ہے کہ رسول تھی نے ارشاد فرمایا کہ بلا شہدرز ق بندہ کوائی طرح طلب کر لیتنا ہے جس طرح اسے موت طلب کر لیتی ہے۔ (رواہ این حبان فی سیحہ واسر ارکما فی التر نہیب س ۵۲۵ج۲)

آور حضرت ابوسعید خدریؒ ہے روایت ہے کہ رسول ملیجے نے ارشاد فر مایا کہتم میں ہے اگر کوئی شخص اپنے رزق ہے بھا گے تو وہ اسے پکڑ لے گا جیسا کہ اے موت پکڑ لے گی۔ (رواہ الطمر انی فی الاوسط والصغیر با سادحسن کما فی الترغیب ۲۳۵۵،۳۶)

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک تھجور پڑی ہوئی دیکھی آپ نے اسے لے لیاو ہیں پرایک سائل موجود تھاوہ تھجور آپ نے اسے عطافر مادی اور فر مایا کہ خبر دارا گرتواس کے پاس نیآتا تو یہ تیرے پاس آ جاتی۔(رواہ الطبر انی باساد جید کیانی الترف سے ۲۳،۵۳۷)

ہے ) آ سانوں کواورز مین کو پیدافر مایاان کاوجود ہی خالق کو پہچانے کے لئے کافی ہے پھران میں طرح طرح کی دوسری جومخلوق ہے جن میں انبان بھی ہیں ان کے مختلف حالات اور حاجات یورا کرنے کا سامان ، بیسب چیزیں خالق ما لک اور مد برالا مراور حکیم اور قا در مطلق کی ذات عالی اوراس کی صفاتِ جلیلہ پر دلالت کرتی ہیں۔جب کوئی شخص غور کرے گا تو خالق کی تو حید پرایمان لانے کے لئے اپنی عقل کے فیصلے کےمطابق مجبور ہوگا۔اور جب خالق جل مجدہ پرایمان لائے گا تو اس کی عبادت بھی کرے گا اور ایسے اخلاق اور اعمال اختیار کرے گا جواس کے خالق اور مالک کو پیندیدہ ہوں ،خالق جل مجدہ کی معرفت اسے خالق تعالیٰ شانہ کی عبادت پرمتوجہ کرے گی کھڑمعرفت والوں کے بھی درجات مختلف ہیں اورعبادت کرنے والوں کے بھی ،لہذا تمل کرنے والوں کے اعمال اچھائی اورخو بی کے اعتبارے مختلف ہوتے بين - استقرير الميني المؤخم اليُّكُم أخسَنُ عَمَلًا - كامطلب اور ما قبل عربط واضح بوليا - حاصل مطلب يه بوا كذالله في أسانون کواورز مین کو پیدا فرمایا تا کیتم ان کود مکھ کرتو حید براستدلال کرواوراس نے جوتمہاری حاجات پورا کرنے کا سامان پیدا فرمایا ہے اس ہے منتقع ہوئراں کاشکرادا کرواوراعمال صالحہ میں لگواورا چھے ہے اچھٹل کی کوشش کرو۔آ سانوں اورز مین کی تخلیق تمہاری جانچ اورامتحان كَ لِحَ بِ-قالصاحب،وح المعاني (ص٠١ج١١): أَيُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْارْضَ وَمَا فِيُهِمَا مِنَ الْمخُلُوْقَاتِ الَّتِيُ مِنُ جُمُلَتِهَا ٱنْتُمُ وَرَتَّبَ فِيهُمَا جَمِيْعَ مَا تَحْتَاجُونَ الَّيْهِ مِنْ مَّبَادِي وَجُودكُمْ وَاسْباب مَعَاشكُمْ واوْدع في تضاعيفهما ما تَسْتَدِلُّون بِهِ مِنْ تَعَاجِيْبِ الصَّنَائِعِ وَالْعِبَرِ عَلَى مَطالِبِكُمُ الدِّيْنيَّةِ لِيْعَامَلُكُمْ مُعامِلة مِنْ يَخْتِبِرُ كُم أُرأَيُّكُمْ أُحْسِنُ عَمَلًا) فَيُجَازِيْكُمُ حسنبَ أَعْمَالِكُمُ. (صاحب روح المعاني فرمات مين يعني الله تعالى في آمان وزمين اوران سے لينوالى مخلوقات پیدا فرمائی جس میں تم بھی ہواورآ سان وزمین میں تمہارے وجود کی ضروریات ترتیب ہے رکھ دیں۔ اوران دونوں میں چیزیں ا پیے طریقے ہے رکھیں جن ہے تم مختلف قسم کی کاریگریاں اخذ کرتے ہواور دینی فرائض کی انحام دہی میں عبرت پکڑتے ہو کہ وہمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جوتم اس آ دمی ہے کرتے ہوجس کا امتحان مقصود ہوتا ہے تا کہ دیکھے کہتم میں ہے کون سب ہے اچھا قمل کرنے والا ے گھر تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا ، دے )

اور حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کی نماز کی طرف توجہ نہیں فرما تا جو رکوع اور بجدے کے درمیان کمرکوسیدھی نہیں کرتا۔ (الترغیب ۳۳۸ع) عن احمد )

معلوم ہوا کہ نمازٹھیک پڑھنااچھی طرح پڑھنا یہ نماز کی خو بی ہےاپ جھپ جلدی جلدی رکوع بجدہ کر کے نماز کوخراب نہ کرے فرائض

میں بھی اس کا دھیان رکھے اور غیر فرض میں بھی نفلوں کی زیادہ رکعتیں جلدی رکوع اور بحدہ کر کے ناقص پڑھنے ہے یہ بہتر ہے کہ رکعتیں کم ہوں اور نماز سنت کے مطابق ہو نماز کے بارے میں یہ ہدایات فرمائی ہیں کہ پیشاب پاخانہ کا نقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے اور تھے اور تھے اور تھے اور تھے اور تھے در گان ہے کہ نیند کا نقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھیں یہ ہدایات اس لئے ہیں کہ تھی نماز ہو جس طرح نماز میں عمدگی اور پڑھیں یہ ہدایات اس لئے ہیں کہ تھے حسن عمل کو دیکھے وضو بھی خوبی کے ساتھ کرے یعنی پانی اچھی طرح پہنچائے اور لپ جھپ نہ کرے غور کرنے ہے حسن عمل کی بہت می صور تیں تبجھ ہیں آ جا ئیں گی۔

اس تشریح کا پیمطلب نہیں ہے کئیل کم کرے بلکہ مطلب ہیہے کہ اچھا کمل کرے خوبی کے ساتھ انجام دے اچھا کمل اگر زیادہ ہوتو یہ اوراچھی بات سے اور یہ کشرے حدود شریعت کے اندر ہو۔

اس کے بعد فرمایا : وَلَیْنُ قُلْتَ اِنَّکُمُ مَّبُعُونُونُ مِنْ ﴿ بَعُدِ الْمَوُ تِ لَیَقُو لَنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوَّا اِنُ هلْذَاآلًا سِحُرٌ مَّبِیْنَ ٥ (الآیة ) اگرآپان ہے ہمیں کہتم موت کے بعدا تھائے جاؤگے (اوراس بارے میں قرآنی آیاتان کے کانوں میں پڑیں گی ) تو کہہ دیں گ کہ بیتو کھلا ہوا جادو ہے قرآن کے الفاظ اور معانی سے مخاطبین متاثر ہوتے تھے لیکن اسے قبول کرنے کی بجائے یوں کہدنے تھے کہ بیا دوے ق سے منہ موڑنے کے لئے انہوں نے ایک بہانہ ذکالاتھا۔

. پھر کافروں کی مزید جہارت کاذکر فر مایا: وَلَئِنُ أَیْجَدُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلَّی اُمَّةٍ مَّعُدُو دَوِ لَیَقُو لُنَّ مَا یَحْبِسُهُ (اوراگر مدت معلومہ تک عذاب کوملتوی کردیں تو پہوگ یوں کہیں گے کہ اس کو کس نے روک رکھا ہے )اس بات کے کہنے ہے ان کے دومقصد تھے۔ایک تو وعید کو جھٹلایا اور مطلب بیتھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور ہمیں مورد عذاب تھہراتے ہیں تو وہ آکیوں نہیں رہا اے کس نے روک رکھا ہے؟ دوسرے آخرت کے بارتے میں مطلب بیتھا کہ جسے دنیا میں عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں اور عذاب نہیں آتا ایسے ہی موت کے بعدا ٹھایا جانا اور عذاب ہونا یہ بھی ایسی ہی بات ہے جو واقع ہونے والی نہیں ہے۔اللہ جل شانہ نے فر مایا:

آلاً يَوُ مَ يَا ُتِيُهِمُ لَيُسَ مَصُرُو فَا عَنَهُمُ (خَرِدار! جَسِ دن ان كے پاس عذاب آجائے گاتواہے ہٹایا نہ جائے گا)۔ وَ حَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُو اَبِهِ يَسْتَهُوْءُ وَنَ (اوروہ چیز انہیں گھیر لے گی جس كانداق بناتے تھے) اللہ تعالیٰ نے عذاب مؤخر كرركھا ہے اس كاوقت معين ہے حكمت كے مطابقت وقت معين پراللہ تعالیٰ بھنج دے گا جب عذاب بھنج دے گاتو ٹلے گانہیں اور یہ جو پھھاس كانداق بناتے ہیں اس كانجام د كھے لیں گے۔

وَلَيِنَ اَذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ ۚ إِنَّا لَيْنُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَمِنَ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ اوراً رَمَ انانَ وَا فِي رَمَتَ عِمَادِينَ ، عَرَمَ اللهِ عَلَى اللهِ وَهِ المينا عُرَامُ وَجَاءَ اورا الرّکَ تَكِيفَ كَ بعد جوالَ يَخْفَى مَم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کو افتیار کیا اور نیک کام کرتے رہے میہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت ہے اور بڑا اج ہے ۔

### ناامیدی،ناشکری،اترانا، شخی بگھارناانسان کاخاص مزاج ہے۔

ان دوآیتوں میں انسان کا مزاج اوراس کا طرز عمل بیان فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ آگر ہم انسان کو اپنی رحمت اور مہر بانی کا مزہ چکھادیں اور پھراس سے چھی لیں تو وہ نا امید بھی ہوجا تا ہے اور ناشکرا بھی نیعت کے چلے جانے کی وجہ سے واو بلا کرتا ہے سرکر کے آئندہ بھلائی اور خیر کی جوامید ہونی چاہیے تھی اسے بالکل ختم کر دیتا ہے اور نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لئے ناامید ہوجاتا ہے بلکہ اس سے پہلے جن نعتوں میں تعمان کا شکر بھی اوائیس کرتا اور جوموجودہ نعتیں ہیں ان کے شکر سے بھی باز رہتا ہے ، انسان کے طرز شل کا دوسرار خ بیہ ہے کہ جب اسے دکھ تکلیف کے بعد نعت کل جاتا ہے اور رہول گا وہ الب تو ہیں گھارت ہوں ہوں کا مزہ چھی جا سے دکھراسب دکھ درد رخصت ہوا اب تو ہیں نعتوں ہی میں رہول گا وہ الب تو ہیں لگ جاتا ہے اور رہول گا وہ الب تو ہیں بیات ہوں ہوں کہ ہوا تا ہے اور رہول گا وہ اپنے تو ہوا گا ہوں ہوں گئی ہوں ہوں کہ ہوا تا ہے اور رہول گا وہ اپنے تو ہوا ہوں کہ ہوا تا ہے اور اسے کہ میں اللہ تعالی کی ناشکری میں لگ جاتا ہے اور مستقی بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ اللہ بیا گا گیا ہے۔ نیا تا کہ نوشی جا سے کہ مقابلہ میں اپنی نوشی ہوں ہوں کی مقابلہ ہیں اپنی نوشی ہوں ہوں کا عام مزاج ہے۔ البتہ پھلوگ میں اور نیک عمل کرتے ہیں ، یوگ کی جو ہوں کی مقابلہ ہیں اور کو تھیر جانے ہیں ، میں وہ کو گئی ہوں ہوں کی مقابلہ ہیں اللہ کی نامید ہوتے ہیں اور نہ تھوں پر انزاتے ہیں ، نہ شی بھی اور کو تھیر جانے ہیں ، میں اور کو تھیر جانے ہیں ، میں اور کو تھیر جانے ہیں ، میاں نامید ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی امیدر کھتے ہیں ایسے اور کی کا نوا میں انہیں میاگ کی ہوں تھیں آئیں کے لئے تھیم معفر سے جاور ہوا المیان کی صورت میں انہیں میاگ ۔

مطابق اتارا گیاہےاور پہ کہاللہ کے سواکوئی معبوذ نہیں ،تو کیاتم اسلام قبول کرنے والے ہو۔

### منکرین کوچیلنج که قرآن جیسی دس سورتیں بنا کرلائیں

تفییر: شروع سورت میں اللہ تعالی کی توحید بیان فر مائی اوراس کی صفت قدرت ،صفت ر زاقیت اورصفت خالقیت کو بیان فر مایا پھر
بعث بعد الموت کے منکرین کی تر دید فر مائی۔ پھرانسان کا مزاج بتایا کہ وہ فعمتوں کے چلے جانے پر ناامیداور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور فعمتیں
علنے پر شیخی بھوارتا ہے اور فخر و فرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کی بیصفات آخرت پر ایمان نہیں لانے ویتی ہیں اللہ تعالی شانہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی کے ذریعہ تو حید کی بھی وعوت دی اور آخرت پر ایمان لانے کا بھی حکم فر مایا لیکن بیلوگ نہ اللہ کے رسول کو مانے تھے رسول کی وعوت دی اور آخرت پر ایمان لانے کا بھی حکم فر مایا لیکن بیلوگ نہ اللہ کے رسول کو مانے تھے رسول کی مند آیا جوان کی تصدیل کرتا ان باتوں کی وجہ سے آنحضر سے کودکھ ہوتا تھا اور قبی اذریت بینچی تھی۔ اللہ تعالی دیا گیا اور نہ ان کو خطاب کر کے فر مایا: کہ آپ تنگد کی وجہ سے بعض ان چیزوں کو چھوڑ تو نہ بیٹھیں گے جو آپ کی طرف و می گی گئی ہیں اور وہ کا فروں گونا گوار ہیں اور چونکہ آپ ایسانہیں کر سکتے لہٰذا تنگدل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں)

فَهَلُ أَنْتُهُم مُّسُلِمُو نَ ٥ طحقيقت ثابت اورواضح مونے كے بعد اسلام ميں داخل موتے مويانہيں؟

مَن كَانَ يُرِيْدُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَ زِنْيَنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ۞ وَحُض دِيَا كَ يُونِيدُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَ زِنْيَنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ۞ وَحُض دِيَا كَ اور اس كَى ان پُلَمْ نَهُ وَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عِيرَا بِورَا دَي دِي كُنْ اور اس عَى ان پُلَمْ نَهُ وَ الْكُونِي اللَّهُ اللَّالُ ﴿ وَكَالِمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

يَعْكُوْنَ ۞ أَفَهَنُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِهِ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدُ مِنْ قَبْلِهِ كِتْبُ مُوسَى إِمَامًا بِ الله وَكِيدِ وَمُصْ قَرَانِ بِهَمْ بِهِ اعْدِبِ بِينَ عِيْمِ عِيْنِ عَيْنِ عِيْنِ عِيْنِ عَيْنِ فَيْنِ كَنَابِ عِيْنَا وَ رَحْهَاةً ﴿ الْوَلَيْكَ يُوْمِنُوْنَ بِهِ ﴿ وَمَنْ تَيْكُفُرْ بِهِ مِنَ الْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُة ﴿ وَمَنْ تَيْكُفُرْ بِهِ مِنَ الْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُة ﴿ وَ مَنْ تَيْكُفُرْ بِهِ مِنَ الْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُة ﴿ وَ مَنْ تَيْكُفُرْ بِهِ مِنَ الْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُة ﴿ وَ مَنْ تَيْكُفُرْ بِهِ مِنَ الْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُة ﴿ وَ مَنْ تَيْكُفُرْ بِهِ مِنَ الْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُة ﴿ وَمِنْ قَلْكُونُ مِنْ

کہ رصف میں ایک میرور موسکتا ہے۔ یہ اوگ اس پر ایمان لاتے ہیں ،اور جماعتوں میں سے جو شخص اس کا مشکر ہوسو دوزخ اسکی جگیے ہے اوعدہ ہے۔ سواے

مِرْكِةٍ مِّنْهُ ﴿ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلَكِنَّ آكُثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَكَ

مخاطب تواس کے بارے میں شک میں نہ پڑ ، بےشک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے،اورلیکن بہت ہے لوگ ایمان خبیس لاتے۔

### کا فروں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیاجا تاہے آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا

تفسیر: ان آیات میں اوّل وَ ان لوگوں کی مذمت فر مائی جود نیا کے طالب ہیں دنیا ہی ان کامقصود ہے اور دنیا کومقصود ہنا لینے کی وجہ سے آخرت کے طلب گارنہیں وہ ایمان لانے کے روادار نہیں ، دنیا اور دنیا کی زینت ہی ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہے ایسے لوگ جو کچھا سے اعمال کر لیتے ہیں جو نیکی کے دائر وہیں آ سکتے ہیں مثلا صلد رحی یا فقراء و مساکیوں پرخرچ کرنا وغیرہ ، دنیا ہی میں ان کا بدلہ دے دیا جائے گا ، اور جب بیا عمال آخرت میں حبط ہو جا نمیں گے بینی ان کے عوض کچھنہ ملے گا۔ اور دنیا داری کے اصول پر جو کام کرتے ہتھے اور مسلم کی ماری کامیا بی ہے ووجھی و ہاں ہے فائدہ اور ناکارہ ثابت ہوں گے۔ حضرت انس کی سے روایت ہے کہ رسول کم کے خوش میں بھی کی نہ فر مائے گا اس کی وجہ سے دنیا میں بھی عطا فر ما تا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تھی نے فر مایا اللہ تعالی اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے یہاں دے گائیوں کے عوض اللہ تعالی اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے یہاں تک کہ وہ جب آخرت میں گئیچے گا اس کی بیاں ایک نیکی بھی نہ ہوگی جس پراسے تو اب دیا جائے۔ (رواہ سلم)

کافر جود نیا میں کچھا سے عمل کرتے ہیں جو نیکی کی فہرست میں آسکتے ہیں مثلاً مریضوں کا مفت علاج کر دیا، شفا خانے بنوادیے،
سڑکیں نیار کرادی، پانی کی سبلیں اگا دیں ان کی وجہ ہے جو سیجھتے ہیں کہ میں آخرت میں ان چیزوں کا ثواب ملے گا بلکہ سلمانوں کی
زبان سے جو پہ سنتے ہیں کہ جو سلمان نہیں اے آخرت میں دائمی عذاب ہوگا تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے
ایسے ایسے کام کرتے ہیں چھر جمیں عذاب کیوں ہوگا؟ ان لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا میں جو نیک عمل ہیں ان کا بدلہ تہ ہیں دنیا میں
دے دیا جائے گا اور کفر اور معصیت کی وجہ ہے تمہارے لئے عذاب ہی عذاب ہے۔

ایک جاہلا نہ اعتر اض کا جواب ۔۔۔۔۔اس ہے بہت ہے مسلمانوں کی اس غلطہی کا بھی جواب ہوگیا کہ کافرتو مزے اڑاتے ہیں اور ہم تکلیف میں ہیں اول تو نہ سارے مسلمان تکلیف میں ہیں اور نہ سارے کا فرراحت میں ہیں۔ دوسرے کا فرکوآ خرت میں آرام ملتا ہی نہیں اس کے اعمال کا بدلہ یہیں دیا جارہا ہے اور تہہارے اعمال کا بدلہ محفوظ کرلیا گیا ہے پھر جو تکلیفیں ہیں ان پر بھی ثواب ملے گا پھر کس چیز کا واویلا ہے ، اللہ تعالیٰ کے قانون کو مجھو ، کا فروں کو دیکھے کر کیوں رال ٹرکاتے ہو ، بعضے جاہل کہد دیتے ہیں جو بجلی گرتی ہے وہ مسلمان ہی کے آشیانہ کو تلاش کرتی ہے اور بعضے جاہل کتے ہیں کہ غیروں کے لئے محلات اور قصور اور مسلمانوں سے صرف وعدہ حوریہ گراہی کی ہاتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے قانون پر اعتراض ہے ، قصد اُ اعتراض کرے تو کفر عائد ہو جاتا ہے ، ایک مرتبہ حضرت عمر ﷺ رسول اللہ ﷺ کے سا منے حاضر ہوئے اس وقت آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے پنچکوئی بچھونانہیں تھااور آپ کے جسم میں چٹائی کی بناوٹ کے نشان پڑ گئے تھے اور تکیے بھی چڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر کففر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ا (ﷺ) آپ دعا سیجے تا کہ وہ آپ کی امت کو مالی وسعت عطافر مادے۔ کیونکہ فارس و وم کے لوگوں کو مالی وسعت دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے آپ نے فر مایا اسے خطاب کے بیٹے تم ابھی تک ان ہی خیالات میں مبتلا ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مرغوب چیزیں انہیں و نیامیں و نیامیں و نیامیں و نیامیں و نیامیں ہوکہ مرغوب چیزیں ان کے لئے دنیامیں ہول اور ہمارے لئے آخرت میں ہول۔ (رواہ ابخاری کمانی المشکو قاصے ۴۲)

پھرفر مایا: اَفَمَنُ کَانَ عَلَی بَیِنَةِ مِنُ رَبِّهِ (الله اس کے شروع میں جوہمزہ استفہام ہے بیاستفہام انکاری کے لئے ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جوقر آن کو تھا ہے ہوں گئے گئے کا عقیدہ رکھتا ہے اور اس کے پاس قرآن کی سچائی کے دوگواہ موجود ہیں ایک تو خودقر آن کے اندر ہی ہے بعنی اس کا عجاز اور اس کی فصاحت و بلاغت اور دوسرا گواہ دنیا میں قرآن کے آنے سے پہلے ہی موجود ہے، یعنی تورات شریف جوموی الفیلا پر نازل ہوئی تھی، جو کتاب حضرت موی الفیلا لے کرآئے وہ امام بھی ہے اور احکام قرآن ہوئی تھی ترقی ہے اور احکام قرآن ہوئی تھی۔ تو مور سے ہیں وہ تورات میں بھی ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہیں تورات میں بھی اس کا فی ہے۔ اس محلیا ہیں تورات ان کی بھی تقد بی کرتی ہے لئے کافی ہے۔ اب جھولیا ہیں تورات ان کی بھی تقد بی کرتی ہے لئے کافی ہے۔ اب جھولیا ہے کہ جو شخص قرآن کی بھی تی کہ بی ہوئی آپ کو قرآن کا منگر ہیں ہوسکتا ہے جوقرآن کا منگر ہیں نہیں ہوسکتا۔

یہاں عبارت قرآنی میں حذف ہے مفسرین کرام نے کی طرح سے عبارت مقدر مانی ہے، ہم نے مخضر الفاظ میں مفہوم کھودیا ہے۔
اُو لَنْفِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ (بِيلُوگ اس پرايمان لاتے ہیں) صاحب معالم التز یل فرماتے ہیں کہ ان ایمان لانے والوں سے سحابہ کرام رضی الله عنہم مراد ہیں اورا یک قول بیہ کدوہ تمام افراد مسلمان مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا وَمَنُ یَّ کُفُ رُبِهِ مِنَ اُلاَ حُوَابِ فَالنَّانُ مَوْعِدُهُ (اور کا فروں کی جماعتوں اور گروہوں میں سے جو خص قرآن کا منکر ہوائی سے بیوعدہ ہے کہ وہ دوز نے میں داخل ہوگا۔
فَلاَ اَنْ فُو عِدُهُ وَاور کا فروں کی جماعتوں اور گروہوں میں سے جو خص قرآن کا منکر ہوائی سے بیوعدہ ہے کہ وہ دوز نے میں داخل ہوگا۔
فَلا تَلَكُ فِنُ مِوْمِيةً مِنْهُ (توا مِنَا طب قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑا آنگهُ الْحَقَّ مِنْ دَبِیَا کُ (بِشک وہ تیرے دب کی طرف سے حق ہے) وَلٰکِنَّ آکھُو النَّاس لَا يُؤْمِنُونَ 6 (ليکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے)۔

اس میں واضح طور پر بتادیا کہ اہل اسلام کے علاوہ جتنے بھی گروہ اور جماعتیں ہیں وہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں خواہ بظاہر کیسے ہیں ہیں واضح طور پر بتادیا کہ اہل اسلام کے علاوہ جتنے بھی گروہ اور جماعتیں ہیں وہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں خواہ بظاہر کیسے ہیں اور خواہ اپنے دین کوآ سانی دین بتاتے ہوں ۔ حضور ﷺ کی جان ہے میرے ہی ہونے کی خبر جس کسی انسان کو بھی پہنچے گی اور وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مرجائے گا جو دین میں دے کر بھیجا گیا ہوں تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا جا ہے بہودی ہویا نصرانی (رواہ سلم) ، یہوداور نصار کی کاذکر خصوصیت سے اس لئے فر مایا کہ وہ اسے باس دین ساوی کے مدعی ہیں۔

الَّذِينَ كَذَ بُوْا عَلَى رَبِّهِ مُ عَالَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الطَّلِمِينَ ۞ الَّذِينَ يَصُدُّ وَنَ عَنْ سَجِيْلِ اللهِ وَوَلَّ مِن جَبُولَ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اور سننے والا ہو، کیاد ونوں حالت کے اعتبارے برابر ہوں گے؟ کیاتم نہیں سمجھتے!

فالموں پراللہ کی لعنت ہے اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا انعام ہے مشرکین اللہ تعالی کے لئے اولا دبویز کرتے تھے اور اہل ایمان کے لئے شریک شہراتے تھے اور جب آئیس اس بارے میں نفیحت کی جاتی تھی تو مشرکین اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ وَ لَا عَنْدُ اللهِ اللهِ وَ لَا عَنْدُ اللهِ وَ اللهِ عَنْدِ وَ مِنْ اللهِ وَ اللهِ عَنْدُ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ

کئے جا کیں گاس وقت ان کے دووں اور احوال واقوال کا حساب لیاجائے گا ویقول الا شہاد هو گآء الّذین کذہوا علی ر بھم

(اور وہاں جو گواہ ہوں گے وہ کہیں گے کہ بیوہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جنوب باندھا) گواہوں سے حضرات انبیاء کرام اور ملائکہ عظام میں ہم العمل ما او جی اور بعض حضرات نے فرمایت کہان کا اعتصاد اور جوارٹ مراد جی جوان کے خلاف گواہی دیں گے، یہ گواہی دینے والے حضرات یہ اعلان بھی فرماین گے کہ اکا لیفندہ اللہ علی الظّلمونین 0 (خردار، ظالموں پر اللہ کو این کے خلاف لوئی دیں گئے ہوان کے اللہ اللہ علی الظّلمونین 0 (خردار، ظالموں پر اللہ کو ارشاد فرمایا: آلیدیئن یصلہ وی تعلی الظّلمونین 0 (خردار، ظالموں پر اللہ کے داستہ سے روکتے رہے کو گؤٹہ اللہ علی تعلی اللہ اللہ (کہیں جو اللہ کے داستہ سے روکتے رہے کو گؤٹہ ہو گئے اور اللہ کے داستہ کے بارے ہیں بھی تلاش کرتے تھے ) مطلب بیہ کہوہ اللہ خور قو ہم ہم اللہ خور قو ہم ہم اللہ خور قو ہم ہم ہم اللہ خور قو ہم ہم ہم کو اسلام قبول کر چکے ان کو بھی اللہ کو سے ہم کا خور تھی جو دیا میں اللہ کو عاجز کرنے کے کہوں کہیں جا کرچھ ہو جاتے اور اللہ تعلی کی قدرت سے باہر ہوجاتے اور موت سے بی جب دیا میں اللہ کو عاجز کرکے کہیں نہیں جا کرچھ ہو جاتے اور اللہ تعالی کی قدرت سے باہر ہوجاتے اور موت سے نی جب دیا میں اللہ کو عاجز کرکے کہیں نہیں جا کتے جب دیا میں اللہ کو عاجز کرکے کہیں نہیں جا کتے جب دیا میں اللہ کو عاجز کرکے کہیں نہیں جا کتے جب دیا میں اللہ کو عاجز کرکے کہیں نہیں جا کتے جو تھوٹ کرت میں کیے چھوٹ کر جا سے تیں۔ جہاں حساب کے لئے جمع کئے جائیں گ

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنُ أَوْلِيَانَهُ (اوران لوگول کے لئے اللہ کے سواکوئی بھی مددگار نہیں ہوگا) جن لوگول کو سفار تی ہجھاتھاوہ کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے ۔ یُسط عکف لَهُمُ الْعَذَابُ (ان کے لئے دوہراعذار بہ کردیاجائے گا) ایک عذاب ان کے اپنے کفر کا اور دوسرا عذاب دوسرول کوایمان سے رو کئے کا اور کفر پر جمائے رکھنے کا مَا کَا نُوا اَسْسَتْطِیْعُونَ السَّمْعَ (بیلوگ بن نہیں سکتے تھے) یعنی تن سے دور بھا گئے تھے اور رسول اللہ بھی کی باتیں سننے کواس قدر مکروہ جانے تھے کہ گویاا پی قوت سامعہ بی ختم کر چکے تھے وَمَا کَانُوا اِیمُصِرُونَ اَللہ اور جودوسری مُنلوق میں بیں ان سے قصدا وارادۃ اندھے بن جاتے تھے (ان کی ضداور عناداور حق سے دور بھا گئے کی کوشش نے آئیں ایمان قبول نہ کرنے دیا)۔

الل ایمان کا انعام اورائل کفر کا انجام بیان فرمانے کے بعد دونوں فریق کی مثال بیان فرمائی: مَشْلُ الْفَوِیْفَیْن کَا کَا عُمْمی وَ اَلَّا صَبَمَ وَ الْبَصِیْرِ وَ السّمیْعِ (دونوں فریق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرا ہو اور دوسر اُخض دیکھنے والا اور سننے والا ہو) پہلی مثال کا فرک ہے۔ جوحق کی طرف سے اندھا اور بہرا بنتا ہے اور دوسری مثال مؤمن کی ہے جود کھتا بھی ہے اور منتا بھی ہے اور حق کو قبول کرتا ہے اس نے اپنی سننے اور دیکھنے کی قوت ضائع نہیں کی ہل یہ سُسٹلا (کیا بید دونوں فریق اپنی حالت کے اعتبار سے برابر ہیں یعنی برابر نہیں جس طرح اندھا اور بہراد کیسنے اور سننے والے کے برابر نہیں اسی طرح سے کا فراور مؤمن برابر نہیں اَفَلَا تَدَ سُخَے ہُووُ وَ اَلَّا اِللّٰ عَلَیْ اِللّٰ مُعْلِیْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ کے برابر نہیں اسی طرح سے کا فراور مؤمن برابر نہیں اَفَلَا تَدَ مَّے ہُووُ وَ اللّٰ کَا اللّٰ سَامِعِیْ ہواور اندھے مصل نہیں کرتے ) جس طرح دنیا میں دیکھنے ہواور اندھے اسلام کی جو ایک اور چھنے مال میں جانے ہواور اسے کا میاب سیجھنے ہواور اندھے بہرے کونا مراد سیجھنے ہوائی طرح کا فرکو بر باداور مؤمن کو کا میا سیجھو۔

# وَيْقَوْهِ لِنَّ اَسْكَاكُمُ مَ عَلَيْهِ مَالًا عَلَى اللهِ وَ مَا اَنَابِطَارِدِ النَّذِينَ اَمَنُوا عَلَى اللهِ وَ مَا اَنَابِطَارِدِ النَّذِينَ اَمَنُوا عَلَى اللهِ وَ مَا اَنْ اِللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مُن اللهِ مَن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهُ مُن اللهُ الل

جو کھان کے دلول میں ہے۔اللہ خوب جانے والا ہا آگر میں الیا کرول تو میں بے شک ظالموں میں ہے ہوجاؤل گا۔

حضرت نوح العلی کا بنی قوم کوبلیغ فرمانا اور قوم کا ہٹ دھری کے ساتھ معارضہ کرنا

سیدنا حضرت نوح اللی حضرت آوم علیہ اصلو قاوالسلام ہے دس قر نوں کے بعد تشریف لائے ۔ آیک قرن سوسال کی ہوتی تھی حضرت نوح اللی کی قوم میں بت پرسی آجی تھی انہوں نے اپنی قوم کوتو حید کی دعوت دی اور بت پرسی چھوٹر نے کوفر مایا ان اوگوں نے ضدو عواد پر کر ہاندھ کی اور بت پرسی آجی تھی انہوں نے اپنی قوم کوتو حید کی دعوت دی اور بت پرسی چھوٹر نے کوفر مایا ان اوگوں نے ضدو ہو اور پرسی ہوئے دہواں کا واقعہ سورہ آعراف (۴۸ میں جو دہاں بیان ہوئے دھون ان کی قوم میں بہت ہی با تیں متعدد آیات قر آنید کی روشی میں نقل کردی ہیں۔ یہاں بعض مضامین زائد ہیں جو وہاں بیان نہیں ہوئے دھون نوح اللہ کے اپنی قوم میں تہیں ہوئے دھون مضامین زائد ہیں جو دہاں بیان نو میں جہوا کی کی عبادت نہیں اور عالم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں اور عالم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں تو حیدا فقتیار نہی اور خالص اللہ کی عبادت نہی تو عذاب میں گرفتارہ وجاؤ گے، ان ان گول نے حق قبول کرنے کی بجائے الے جواب دینے شروع کرد یے حضرت نوح اللہ کی عبادت نہیں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ جولوگ سرداران قوم تھے انہوں نے جابلا نہ جواب دینے شروع کرد یے حضرت نوح اللہ کے عظامین میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ جولوگ سرداران قوم تھے انہوں نے جابلا نہ جواب دینے اور کی تھی قوم کے سردارہ می عوم آخر میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ جولوگ سرداران قوم تھے انہوں نے جابلا نہ جواب دینے اور کی تھی تو می ہو، ہم تہم انہوں نے بہی کہ جو سے تعین نہیں و باتھ کی کہ جن خصوصیت نہیں دیکھے جن کی وجہ سے تم نبوت سے سب سے زیادہ ہو ھے ہو، تمہارا نبی ہونا ہمار سے بھی میں نہیں آتا اور دوسری بات میں کی جس نہیں وہ تھی کے ساتھ نہیں گئیں آتا اور دوسری بات میہ کی کہ جن سوج ہیں جہیں ان کا آپ کے ساتھ بیل گینا ہمارے لئے کوئی جستی نہیں وہ تھیں نہیں ان کوئی جستی نہیں ان کا آپ کے ساتھ بیل گینا ہمارے لئے کوئی جستی نہیں ان کا آپ کے ساتھ لگ لین ہمارے لئے کوئی جستی نہیں اور تھیں کہیں ان کا آپ کے ساتھ لگ لین ہمارے لئے کوئی جستی نہیں اور تھیں کوئی کوئی کی کہ جن کوئی جستی نہیں ان کا آپ کے ساتھ لگ لین ہمار سے کی کوئی جستی نہیں ان کا آپ کے ساتھ لگ لین ہمارے کے کوئی جستی نہیں ان کا آپ کے ساتھ لگ لگ کیا کہ کوئی جستی نہیں ان کا آپ کے ساتھ لگ لیا نہ کوئی کوئی کے تہ نہیں ان کا آپ کے ساتھ کی کی کوئی کی کوئی کے تہیں ان کا آپ کے ساتھ کی کوئی کوئی کے کوئی کوئی ک

بات انہوں نے یہ کہی کہ اے نوح تم اور تمہار ہے بعین کوہم پرکوئی فضیلت حاصل ہو۔ ایسی کوئی بات ہمیں تو نظر نہیں آتی نہ پہلے تہہیں کوئی برتری حاصل تھی اور نہا ہوں ہے۔ یہ باتیں کہتے ہوئے انہوں نے مالا علان تکذیب کردی اور یوں کہد دیا بَالُ نَظُنْکُمُ کلّا بِیُنَ ٥ (کہ ہم تو تہہیں جھوٹا سمجھے ہیں) ان کی باتیں سن کر حضرت نوح علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا کہ اے میری قوم تم ہی بتا وَالَّر میں اپنے رب کی طرف ہے جت پر ہوں اور اس نے اپنی طرف ہے رحمت (نبوت) عطافر مادی اور وہ تم ہے پوشیدہ کردی گئی (جسے تم اپنی جا ہلانہ سمجھ کی حجمت میں ہم تا ہوں اور تم دور بھا گتے ہو، کیا جہت کردینا ہے، میں تہہیں پہنچا تا ہوں اور تم دور بھا گتے ہو، کیا ہم تم براس کو چیکا دیں اور تمہار سے مرمنڈ ھودیں۔

حضرت نوح الطفی نے مزید فرمایا کہ اے میری قوم میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اور تو حید کی جود عوت دیتا ہوں اس سے میری کوئی دنیاوی میں اللہ کے حکم سے کرتا دنیاوی منفعت مقصود نہیں ہوا یہ کام میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں منفعت مقصود نہیں ہوا یہ کام میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں مجھے اسی سے ثواب لینا ہے اور میر ااجراس کے ذمہ ہے، اگر میں تم سے کچھ مال طلب کرتا تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنی دنیا بنانے اور مال جمع کرنے کے لئے ہمارے پیچھے پڑا ہے، اب جبکہ میں بے لوث ہوں تو تمہیں غور کرنا چاہیے کہ مجھے اتن محنت کرنے اور مشقت کے کام میں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟

سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جوایمان لائے تتھاور دنیاوی اعتبار ہےاو نجے درجہ کے افراد نہ تتھے (اورقوم كے بڑے لوگ جائے تھے كەحفرت نوح النفي انہيں اپنے ياس سے مثادين) وَمَا آنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ امَنُو ا لائے میں آنہیں نہیں ہٹاسکتا) اِنَّھُمُ مُّلقُوُ ارَبِّهم (بِشک وہ اینے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں) یعنی وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں کامیاب ہیں ان کا ایمان اللہ کے نزدیک معتر ہے جس کی وہ آنہیں جزادے گا میں آنہیں اپنے پاس ہے ہٹا کر اللہ کو کیوں ناراض کروں۔وَ لٰکِینِّیُ اَدٰکُمُ فَوُمًا تَجُهَلُوْنَ ۔ (میں دیکھ رہاہوں کہتم جہالت کی باتیں کرتے ہو )اورایمان قبول نہیں کرتے جوسب سے بڑا شرف ہاورا پنی حقیر دنیا کے پیش نظرابل ایمان کوار ذل اور گھٹیا ہتا تہ ہو۔ مزید فرمایا وَیاهَ وُم مَنُ یَّنْصُرُ نِی مِنَ اللهِ إِنُ طَرَ دُتُّهُمُ أَفَلًا تَذَكُّووُنَ (اےمیری قوم!میں مؤمنین کواپنے پاس ہے ہٹادوں اور دور کردوں تواللہ تعالیٰ مجھے سے ناراض ہوجائے گا پھراس کی ناراضگی کو کوئی دفع کرنے والا نہ ہوگا )تم اپنی جہالت برمصر ہو مجھتے کیو نہیں؟صاحب روح المعانی(ص ۴ ج ۴)لکھتے ہیں۔ان لوگوں نے صاف تو نہ کہاتھا کہان لوگوں کو ہٹادیں کیکن ان کے کلام ہے میں مفہوم ہور ہاتھا کہان کو ہٹادیا جائے تو ہم ایمان لا سکتے ہیں اس لئے ان کی اس بات كرّ ويرفر مادى فكان ذالك التماساً منهم بطردهم و تعليقاً لا يمانهم به عليه الصلاة والسلام بذالك انفة من الانتظام معهم فی سلک و احد (روح المعانی ص ۲۳ ج۱۱)(ان لوگوں نے جو بیکہاتھا کتم ہماری طرح کے آ دمی ہواور یہ کہ ہم تمہارے اندر کوئی اینے سے زیاد وہات نہیں دیکھتے اس کا مطلب بیٹھا کہ اگرتم نبی ہوتے تو تمہارے پاس مال بہت ہونا چاہئے تھا جو دنیا میں برتری کا ذریعہ ہے حضرت نوح النک نے فرمایا کہ میں تو نیہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، دنیازیادہ ہونااللہ کے یہاں فضیلت کی کوئی چیز ہیں ہے جس کی بنیاد پر نبوت دی جائے وہ تو اللہ کافضل اور عطیہ ہے جسے چاہے عطافر مادے نبی کی نبوت ماننے کے لئے جوتم اس کے پاس مال تلاش کرتے ہواللہ کے قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں نبوت کا تعلق مالدار ہونے سے نہیں ہے۔ وه لوگ نبی کے اندر غیب دانی کی صفت بھی دیکھنا جائے تھے۔حضرت نوح النا اللہ اللہ علیہ المعَلَمُ الْعَيْب (میں غیب نہیں جانتا)اورغیب کا جاننا بھی ان امور میں نے بین ہے جن کی بنیاد پر نبوت دی جاتی۔ یہ جوانہوں نے کہاتھا کہ ہم تہمیں اپنے ہی

جیسا آدمی دیکھر ہے ہیں اس کا مطلب بیتھا کہ اگرتم نبی ہوتے تو ہماری طرح نے کیوں ہوتے ،بشری صفات سے خالی ہوتے تمہارے اندر فرشتوں جیسی صفات ہوتیں ،حضرت نوح النظامی نے اس کا بھی جواب دے دیا اور فر مایا: وَلَآا اَفُولُ اِنّے یُ مَلَكُ (میں پنہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں) نبی ہونے کے لئے نہ فرشتہ ہونا ضروری ہے۔ نہ بشریت مواقع نبوت میں سے ہے، جو چیزیں لوازم نبوت میں سے نہیں ہیں ان کے ذریعے میرے دعوائے نبوت کو کیول پر کھتے ہو؟

حضرت نوح الليك پر جولوگ ايمان كے تھے مكرين ان كوحقير بھى جانتے تھاور يول بھى كہتے تھے كہ يدلوگ يول ہى ہے تھے ہے سرسرى طور پرتمہارے ساتھ لگ لئے بين دل ہے آپ پرايمان نہيں لا ئے اس کے جواب نے فرمايا وَ آلَا اَقُولُ لِلَّذِينُ تَوُ دَوِيُ اَعْمُنْكُمُ اللهُ حَيُراً ( كَتْمَهارى نظرين جن بے سرمايہ سكين لوگوں كوجو تقارت كى نظرے دكھے ہى ہيں اوران كے بارے ميں تم جو يہ دے ہوكہ يدل ہے ايمان نہيں لائے ميں ان كے بارے ميں تمہارى موافقت نہيں كرسكتا اور ينہيں كہ سكتا كہ اللہ انہيں كوئى خرنہيں دے گا ميں تو انہيں مؤمن جھتا ہوں ان كا ظاہر اچھا ہے اللہ سے ان كے لئے خيرو تو اب كى اميدر كھتا ہوں ۔ ايمان كا ظاہر اچھا ہے اللہ سے ان كے لئے خيرو تو اب كى اميدر كھتا ہوں ۔ ايمان كا تعلق مال ودولت سے نہيں ہے بلکہ اخلاص كے ساتھ دل ہے جوان كے دلوں ميں نہيں ہے بلکہ اخلاص كے ساتھ دل ہے اللہ انہيں تو اب علی ان كے بارے ميں ان كے بارے ميں ان كے بارے ميں ايى بات كہدول كہ اللہ انہيں تو اب عطانہ ہے ) وہ اپنے علم کے مطابق جزادے گا: آلَّهِ قَلْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِن اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مَن اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

نہیں سے )ان میں سے ایک بات یہ سی کھی کے جنہوں نے جھے یہ خطاکھا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے بڑے بڑے لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں اس پر قیصر نے کہا کہ اللہ کے رسولوں ہیں یا کم حیثیت کے لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں اس پر قیصر نے کہا کہ اللہ کے رسولوں کے پیچھے چلنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں (یعنی عوما شروع میں یہی لوگ انہیاء کرام میں ہم الصلا ۃ والسلام کا اتباع کرتے ہیں ) قیصر نے یہ بھی پوچھا کہ ان کے دین کے قبول کرنے کے بعد کیا کوئی شخص مرتد بھی ہوجا تا ہے؟ اس پر ابوسفیان نے کہا کہ ایسانہیں! یہ ن کر قیصر نے کہا کہ ایسانہیں ایہ بین کر قیصر نے کہا کہ ایسانہیں ایہ بین کر قیصر نے کہا کہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں رچ جاتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے (یعنی بشاشت ایمانیہ صاصل ہونے کے بعد کوئی شخص اسلام سے نہیں پھرتا ) یہ تو پر انی باتیں ہیں تاریخ اپنے کو دہراتی ہے آج بھی امیروں وزیروں اور مالداروں میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن قر آن حدیث پڑھنے والوں کو اور مدرسوں کے طلباء کو اماموں کو اورمؤ ذنوں کو اورغریب نمازیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے کو بلنداور برتر سبجھتے ہیں اپنے فسق و فجور پر نظر نہیں موت کی فکر نہیں اورصالحین پر پھر بتیاں کتے ہیں۔ ہم مسلمان مائے جب و بوطنی .

قَالُوْا یَنُوْحُ قَدُ جَادَ لُتَنَافَاکُ ثَرْتَ جِدَالَنَافَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّدِقِينَ ۞ وَ كَنْ يَّكُورُ تَا مِنْ مَا يَعْدُنَا فَالْكُورُ الْمَالِدِ البَدَا مَارَ عَلَى وَ لَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِيْ إِنْ مَا الْمَدُ بِمُعْجِزِيْنَ ۞ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِيْ إِنْ مَا اللّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ۞ وَلَا یَنْفَعُكُمْ نَصْحِیْ إِنْ اللّهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ۞ وَلَا یَنْفَعُكُمْ نَصْحِیْ إِنْ اللّهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ۞ وَلَا یَنْفَعُكُمْ نَصْحِیْ إِنْ الله وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصُحِیْ اِنْ مَنْ الله وَلَا الله وَلَا يَنْفَعُكُمُ الله وَمَ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمُ الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الله وَالَالَةُ اللّهُ الله وَاللّهُ الله وَمُ اللّهُ وَاللّهُ الله وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الله وَلَا الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَاللّهُ الله وَلَا اللّهُ الله وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلّهُ

قوم كامزيد عناداور عذاب كامطالبه،اور حضرت نوح عليه السلام كاجواب

تفسیر: حضرت نوح الطفی اساڑھے نوسوسال اپنی قوم میں رہے اور انہیں سمجھاتے رہے۔خوب سمجھایا اور بہت سمجھایا آپ جیے جیے ان کو سمجھاتے تھے وہ ضدوعنا دمیں آگے بڑھتے چلے جاتے تھے کا نوس میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ کپڑے اوڑھ لیتے تھے تا کہ آپ کی آواز کا نوس میں نہ پڑے ،ایک مرتبہ کہنے گئے کہتم ہم ہے بہت جھگڑ لیئے اور بہت زیادہ جھگڑ اگر چکے جھگڑ ابھی کرتے ہواور یوں بھی کہتے ہو کہتم نے تو حید کو قبول نہ کیا اور شرک چھوڑ کرتنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہ لگے تو عذاب آجائے گا اب بات یہ ہے کہ جھگڑ ہے چھوڑ وعذاب ہی بلالوا گرتم سے ہو۔

حضرت نوح الطبیعی نے جواب میں فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں۔عذاب کی وعید بھی میں نے اس کی طرف سے سنائی ہمیں خودعذا بنہیں لاسکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگروہ چاہے گا تو تم پرعذاب لے آئے گا اور جب عذاب آئے گا تو تم اسے عاج بنہیں کر سکو گے یعنی نہ عذاب کو فع کر سکو گے نہ بھا گ سکو گے ، میں نے تہ ہیں بہت کچھ تمجھایا ،تمہاری خیرخواہ می کی لیکن میری خیرخواہ می کاتم اثر نہیں لیتے ۔اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ تہ ہیں گراہ می پر ہمی رکھ (جس کی وجہ تمہارا عناقوا سکبار ہے ) تو میری فصیحت تمہیں کوئی کا گر نہیں ہو سکتی۔اللہ تعالیٰ تمہارارب ہے مالک ہے تم اس کے ساتھ شرک کر کے مجرم بنے ہوئے ہود نیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور

آخرت میں تو بہر حال منکریں کے لئے عذاب ہے۔

حضرت نوح الطبی نے ان لوگوں کو جواب دیے دیا کہ میں تو عذاب نہیں لاسکتا۔اللہ تعالیٰ چاہے گا عذاب لائے گا۔ پھران کے لئے بددعا کر دی اور پانی کے طوفان نے انہیں گھیر کر ہلاک کر دیا جیسا کہ سور ہ نوح الطبی کے آخری رکوع میں مذکور ہے اور یہاں بھی آئندہ رکوع میں اس کا ذکر آرہا ہے۔

# اَمْ يَقُولُونَ افْتَرْمَهُ وَقُلْ إِنِ افْتَرَنْيُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَ أَنَا بَرِيْ ءُمِّ مَا تُجْرِمُونَ

کیا وہ کتے ہیں کہ اس نے قرآن کو اپنے پاس سے بنالیا۔ آپ فرما ویجئے اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے بنالیا ہے تو مجھ بی پراس کا جرم ہے اور میں اس سے بری ہوں جو جرم تم کرتے ہو۔

قرآن کوافتراء بتانے والوں کو جواب

تفییر:اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام کی دورا کیں ہیں، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بینوح النظیۃ اوران کی قوم کے سوال و جواب کا تتر ہے اور مطلب یہ کیے ان لوگوں نے یوں کہا تھا کہ نوح النگیۃ نے جودعویٰ نبوت کیا ہے بیان کی بنائی ہوئی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نوح (النگیۃ) کوارشاد ہوا کہ آپ انہیں جواب دے دیں کہ اگر بالفرض میں نے اپنے پاس سے کوئی بات بنائی ہوتو یہ میرا جرم ہے جو مجھ پر عائد ہے اور تم میرے جرم سے بری ہوتم جو یہ کہ در ہے ہو کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات کہی ہے مجھ پر بہتان لگار ہے ہو یہ تہارا جرم ہے میں تمہارے جرم سے بری ہوں اس کی سرزاتم خود بھگت لوگے۔

صاحب روح المعانی کار جمان یہی ہے کہ بید حضرت نوح اللہ کا تمہ ہے جوان کی قوم سے ہواصاحب معالم التزیل نے بھی یہ بات حضرت ابن عباس کے سے نقل کی ہے۔

اوردوسرا قول یہ ہے کہ اس میں مشرکتین مکہ کا ذکر ہے جورسول اللہ ﷺ کے بارے میں یوں کہتے تھے کہ بیتر آن انہوں نے اپ پاس

ہے بنالیا ہے۔اللہ تعالی نے آپ کوخطاب فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بالفرض اگریقر آن میں نے اپ پاس سے بنالیا ہے تو میرا بیجرم
مجھ پر ہوگا اور میں تمہارے جرم سے بری ہوں ، مجھ پر اس کا کوئی وبال نہیں ہے جوظام کرتے ہو۔ شرک میں لگے ہوئے ہو۔ حق کوقبول نہیں
کرتے ہے اس کے وبال سے ڈرو کیونکہ انبیاء کرام ملیہم الصلا ۃ والسلام کو جھٹلا نے والوں پر عذا ب آیا کرتا ہے۔ میں تمہارے جرم سے بری
ہوں اور بیزار ہوں مضرابن کثیر نے (ص ۲۲۴ ہے ۲) اس تفسیر کو اختیار کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ بطور جملہ محتر ضہ کے فرمایا ہے جو حضرت
نوح (النہ بیز) کے قصہ کے درمیان ذکر کر دیا گیا (حضرت کیم الامت قدس سرۂ نے بھی اس کو این تفسیر میں لیا ہے )۔

# وَ اُوْجِيَ إِلَى نُوْجٍ اَنَّهُ لَنُ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ أَمَنَ فَلَا تَبْتَبِسْ بِمَا

اور نوح کی طرف وجی کی گئی کہ بلاشیہ تمہاری قوم میں ہے جولوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی شخص برگز ایمان نہ لائے گا، سوییاوگ جو کام کرتے تھے آپ ان کی

كَانُوْا يَفْعَ لُوْنَ ﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَ لاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوْا

بجہ سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اور ہمارے تکم سے کثی بنا لیجئے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، بلاشبہ یہ لوگ

إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ۞ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ " وَكُلَّهَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَا ٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُ وامِنْهُ ﴿

غرق کئے جانے والے ہیں، اور وہ کشتی بنا رہے تھے اور جب ان کی قوم کے سردار ان پر گزرتے تھے تو ان سے ہنسی کرتے تھے،

## قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُمِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿

وہ جواب دیتے تھے کہ اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو بلاشبہ ہم تم پر ہنسیں گے جیہا کہ تم ہنسی کر رہے ہو، سو عنقریب تم جان او گے کہ

## مَنْ يَّالْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِنُهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمُ

کس کے پاس عذاب آتا ہے جواس کورسوا کردے گااوراس پردائی عذاب نازل ہوگا۔

## حضرت نوح القلیل کوکشتی بنانے کا حکم اور کشتی کی تیاری کے وقت سر دارانِ قوم کائمسنحر

حضرت نوح النظیلائے بہت زیادہ محنت کی اور طرح سے اپنی قوم کو شمجھایا تو حید کی دعوت دینے میں کوئی سرنہ چھوڑی ان کی محنت اور دعوت سے صرف چندا فراد مسلمان ہوئے اور قوم کی طرف سے عذاب لانے کی فرمائش ہوتی رہی۔ بالآخر ظالموں پرعذاب آگیا اور ایمان والے محفوظ رہ گئے۔

اللہ تعالی شانۂ نے حضرت نوح (القیلا) کے پاس وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں سے جولوگ ایمان لا چکے اب ان کے علاوہ کوئی شخص ایمان نہ لائے گا آپ ان کے حال پڑمگئین نہ ہوں کیونکہ توقع کی چیز کے واقع نہ ہونے سے رخی ہوتا ہے۔ جب ان سے ایمان لانے کی توقع ہی اٹھ گئی تو کیوں غم کیا جائے۔ کا فروں پر عذا ب آنا تھا، اللہ تعالی نے تھکم دیا کہ اے نوح تم ہمارے سامنے ہمارے تھم سے ایک شقی لوجسمیں سوار ہوکر اہل ایمان ڈو بنے سے محفوظ ہو جا کیں گے اور کا فرسب غرق ہوں گے، اللہ تعالی شانۂ نے حضرت نوح الفیلائے ہے یہ بھی فرمایا کہ ظالموں (یعنی کا فروں) کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ ان کوڈو بنا ہی ہے۔

الله تعالی کے فرمان کے مطابق حضرت نوح النظامی نے کتی بنانے کے لیے شختے لئے ان میں کیلیں ٹھو تکتے رہے جیسا کہ سورۃ القمر میں فرمایاکہ وَ حَمَلُناهُ عَلیٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَ دُسُرِ (اورہم نے نوح کونختوں اور میخوں والی کتنی پر سوار کردیا)

ادھر تو کشی تیار ہور ہی تھی اورادھران کی قوم کے سر داراور چودھری گزرتے تھے چونکہ انہیں عذاب آنے کا یقین نہیں تھااس کئے حضرت نوح الفیلی پر ہنتے تھے اور ٹھٹھا کرتے تھے کہ بی تقی کہ اس کشی میں بیٹھ کر محفوظ ہوجاؤ گے ، بھی کہتے تھے کہ بی شنی میں کسے چلے گی؟ (کیونکہ وہ شنگی میں بنائی جار ہی تھی) بھی کہتے تھے کہ اپنوح (الفیلی ) ابھی تو تم نبی تھے اہتم بڑھئی ہو گئے حضرت نوح الفیلی نے فرمایا گرآج تم ہم پر ہنس رہے ہوتو سمجھلو کہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو عنقریب تمہیں پیتے چل جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائی عذاب نازل ہوتا ہے۔

حَتَّى إِذَاجَاءَ آمُرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ﴿ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ آهْلَكَ الَّا

يبال تک كه جب بماراتهم آپنچا اورتنورے پانى البنے لگا تو ہم نے كہااس كتتى ميں ايك ايك زايك ايك مادہ ( يعنى برجنس سے دوعدد ) سوار كر دو اور اپنے گھر والوں كو بھى سوار كر دوسوائے اس

مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ أَمَنَ ﴿ وَمَا آَمَنَ مَعَةَ إِلَّا قَلِيْلٌ ۞ وَقَالَ ارْكَبُوْ الْفِيهَا بِسْمِ اللهِ

کے جس کے باریمن پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے ، اور ان لوگول کو بھی سوار کر لو جو ائیان لائے جیں اور ان کے ساتھ کم آ دی ائیان لائے۔ اور نوح نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ کے نام

مَجْرِ سِهَا وَ مُرْسِلَهُا وَإِنَّ لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَهِي رَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ ﴿ وَنَادَى عَلَى اور وَنَ مَخْرِلَ بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ ﴿ وَنَا عَلَى اور وَرَحْقَ اللَّهِ لَا يَكُنُ مَعْ الْكِفِرِيْنَ ﴿ قَالَ لِمَا وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّهِ وَلَا يَكُنُ مَعْ الْكَفِرِيْنَ ﴿ قَالَ سَاوِي آلِلُ اللَّهِ وَلَا يَكُنُ مَعْ الْكَفِرِيْنَ ﴿ قَالَ سَاوِي آلِلُ اللَّهِ وَلَا يَكُنُ مَعْ الْكَفِرِيْنَ ﴿ قَالَ سَاوِي آلِلُ اللَّهِ وَلَا يَكُنُ مَعْ الْكَفِرِيْنَ ﴿ قَالَ سَاوِي آلِلْ اللَّهِ وَلَا يَكُنُ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ وَاللَّهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

کے درمیان موج حائل ہوگئی ۔ سووہ غرق کئے جانے والوں میں سے ہوگیا۔

یانی کاطوفان، کافرول کی غرقابی، اوراہل ایمان کی نجات

تفییر :حضرت نوح الکیں نے کشتی بنا کرتیار کر لی یانی کا طوفان آنا تھااس کی ابتداء ہوگئی،اہل ایمان کوغرق ہونے ہے بچانا تھا اور چو ہائے اور درند پرند کی بھی نسلیں جلائی تھیں اور بعد میں دنیا بھی آباد ہونی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہالصلاۃ والسلام کوظم دیا کہ جو وگ اہل ایمان ہیں آنہیں اورایۓ گھر والوں کوکشتی میں سوار کر دو، ہاں تمہار ے گھر والوں میں جن کا ڈ و بناقضاء وقد رمیں طے ہو چکا ہےان کوسوارمت کرو،ان میںان کا ایک لڑ کا تھا جوایمان نہیں لا یا تھااورا یک بیوی تھی وہ بھی ایمان نہیں لا کی تھی۔ان دونوں کے کفر کی وجہ سےان ب جانے اور نجات نہ یانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی ہے فیصلہ ہو چکاتھا، جوحضرات ایمان لائے تھے ان کی تعداد کم تھی یہ ادیجےاں کے بارے میں متعدداقوال ہیں جوکسی بھیج سندہے ثابت نہیں۔حضرت ابن عماس کے سےمنقول ہے کہ یہائٹی (۸۰) فراد تھے جن میں م دبھی تھےاورعورتیں بھی تھیںان میں حضرت نوح سے تین ملٹے اوران میٹوں کی تینوں بیوبال تھیں حضرت نوح الطب کا ایک بیٹا جو کافر تھاا ہے کتنی میں سوانہیں کیا گیا۔حضرت نوح الطبیع کی بیوی کوسورۃ انتحریم کے آخری رکوع میں کافروں میں شارفر مایا۔ اور یہ بھی فر مایا ہے کہوہ دوز خ میں داخل ہوگی بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہان کی دو بیویاں بھیں ایک مؤمنے تھی اور دوسری کافرہ۔ کافر ہغرق ہوئی اورمؤمنہ کشتی میں سوار کر لی گئی تھی ،وہ بھی ڈوینے ہے محفوظ کر لی گئی تھی۔اللہ تعالی شانیۂ نے پہلے ہی فرمادیا تھا کہ ظالموں (لیمنی کافروں) کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا۔لہذا کافروں کے لئے سفارش کرنے اور نجات کی دعا کرنے کاموقع نہ تھا۔ بنی آ دم اہل ایمان جو کشتی میں سوار ہوئے تھے ان کے علاوہ بحکم خداوندی پرند اور پرند کا ایک ایک جوڑا بھی حضرت نوح الظلمٰ نے کشی میں سوار کرلیا تھا۔ پانی آیا جو پہلے تنور ہے ابلنا شروع ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ تنور ہے پانی ابلنا ابتدائے طوفان کی نشانی کےطور پرتھا حضرت نوح القلط کو بتا دیا گیا تھا کہ جب تنور سے پانی البلنے لگےتو سمجھلو کہ اب طوفان کی ابتداء ہوگئی۔ پیہ مطلب نہیں ہے کہ سارایا فی تنورہی سے نکلا کیونکہ سورہ قمر میں فرمایا فَفَتَ حُنَا ٱبُوَابَ السَّمَاءِ مِمَاءٍ مُنْهَمِو 0 وَ فَجُرُنَا ٱلأرُضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلَى آمُو قَدُقُدِرَ ﴿ طَ (سوہم نےخوب بہنےوالے یانی ہے آسان کے درواز کے کھول دیئے اور زمین ہے چشمے جاری کردیئے پھر یانی اس کام کے لئے مل گیا جو پہلے ہے تجویز ہو چکا تھا۔ بعنی آسان کا یائی اورز مین کا یائی دونوں مل گئے اور کا فروں کی

ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھایانی کی طغیانی کے ذریعے وہ فیصلہ پوراہوگیا۔ یہ یانی بہت زیادہ تھا جس ہےمحفوظ رہنے کااہل کفر کے لئے کوئی 🏿 وْرِيدِنة اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُنكُمُ فِي الْجَارِيَةِ ٥ لِنَجُعَلَهَا لَكُمُ تَذُكِرَةً وَّ تَعِيَهَا ٱذُنَ وَّاعِيَةٌ (بِشَك جب یانی میں طغیانی آگئی تو ہم نے تہمیں (یعنی تمہارے آباؤاجداد کوتم جن کی پشتوں میں تھے ) کشتی میں سوار کر دیا تا کہاہے ہم تمہارے لئے نصیحت بنادیں اور تا کہاہے یاد کرنے والے کان یا در کھیں )

حضرت نوح الطفی نے اپنے ساتھیوں ہے ( یعنی اہل ایمان ہے ) فر مایا کہشتی میں سوار ہوجا وَاللہ کے نام ہے ہے اس کا چلنا اور اس کاتھ ہرنا (لیعنی اس کے چلنے کی ابتداء اللہ کے نام سے ہاوراس کاتھہر جانا بھی اللہ ہی کے نام سے ہوگا) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ دوران طوفان جب حضرت نوح القليط كشتى كوروكنا حيائت تتصقو بِسُسمِ اللهِ كهدية تتحاور جب حيابت تتح كه چل پڑے توبِسُسمِ اللهِ كهددية تصى الله تعالى شاخ نفر ما يا فَاِذَا اسْتَوَيُتَ أنْتَ وَمَنُ مَّعَلَّكُ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي نَجَّانًا مِنَ الُقَورُ م الظُّلِمِينَ

(سوجب تواور تیرے ساتھی کشتی پر بیٹھ جائیں تو یوں کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی )اور وعاكَ تلقين فرماتے ہوئے الله تعالیٰ نے يہ بھی فرمايا وَ قُلُ رَّبِ اَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَرَكًا وَّانْتَ حَيْرُ الْمُنْزِلِيُنَ ٥ (كدوعا ميں يوں كہتے کہاے رب مجھے برکت والی جگہ میں اتار اورتو بہترین اتارنے والوں میں سے ہے ) کشتی سے اتر تے وقت کیا دعا کریں اس کے لئے بیہ دعاتلقين فرمائي۔

حضرت نوح العَلَيْق كاايك بيٹاموج كے لييٹ ميں: ....كتى چل رہى ہے پہاڑوں كى طرح موجيں ہيں حضرت نوح القيار کا بیٹا موجوں کے تھیٹروں سے دو چار ہور ہا ہے قریب ہے کہ ڈوب جائے وہ ان سے علیحدہ تھا، کشتی میں سوار نہ تھا اورایمانی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ نہ تھا۔ آپ نے اسے آواز دی،اے بیلے! ہمارے ساتھ سوار ہوجا کا فروں کے ساتھ نہ ہوان کے دین کوچھوڑ دے لیکن اس نے نہ مانا اور کہنے لگا میں کسی پہاڑ پرٹھ کانہ پکڑلوں گاوہ مجھے یانی ہے بچالے گااس کا خیال تھا کہ جیسے عام طور سے سیلاب آتے ہیں اس طرح سے یہ بھی ایک سلاب ہے پہاڑیر چڑھجاؤں گاتو نئے جاؤں گا کیونکہ عام طور پرسلاب پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں جاتاوہ چونکہ ایمان نہیں لایا تھااس لئے یہ بات مانتا ہی نہ تھا کہ بیاللّٰہ کی طرف سے عذاب ہے جب اللّٰہ کی طرف سے عذاب آ جائے تو کہیں ریجھی نہیں نج سکتا۔ پہاڑیوں کی چوٹیاں اسے نجات نہیں دیے تتیں۔حضرت نوح الکھی نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والأنہیں ہاں جس پراللہ تعالیٰ ہی رحم فر مائے وہی نچ سکتا ہے کین کا فروں پروہ رحمٰ ہیں فر مائے گاان سب کوڈ و بناہی ڈو بنا ہے۔ یہ باتیں ہوہی رہیں تھیں کہ ایک موج آئی جود ونوں باپ بیٹوں کے درمیاں حائل ہوگئی سودہ غرق کئے جانے والوں میں سے ہوگیا۔

وَقِيْلَ يَارُضُ ابْلَعِي مَآءَكِ وَلِسَمَآءُ ٱقْلِعِي وَغِيْضَ الْهَآءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيّ اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل بے اور اے آسان تھم جا ، اور پانی کم ہو گیا اور فیصلہ کر دیا گیا اور کشتی جو دی پر تظہر گئی، وَقِيْلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَى نُوْحٌ رَّتَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْ لِمْ وَإِنَّ الْأَوْ کہہ دیا گیا کہ کافروں کے لئے دوری ہے۔ اور : نوح (الظیلا )نے اپنے رب کو پیکارا اور عرض کیا اے میرے رب بے شک

مَّعَكَ ﴿ وَاٰمَمْ سَنُكَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَكَسُّهُمْ مِّتَّا عَذَابٌ ٱلِيُمْ ۞

تمہارے ساتھ بیں اور بہت ی جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم نفع پہنچا ٹیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے در دناک عذاب پہنچےگا-

طوفان کاختم ہونااور کشتی کا جودی پہاڑ پر کھہرنا

تفسر: پانی کاطوفان آیا جوخوب زیادہ تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں ہے بھی اوپر پانی پہنچ گیااوراس کی موجیس بھی پہاڑوں کی طرح تھیں،
اسنے کیٹر پانی ہے کون نی سکتا تھا۔ سوائے ان مؤمن مخلص بندوں کے جوحضرت نوح القیمی کی کتی میں سوار سے۔ اللہ تعالیٰ نے آئییں محفوظ رکھا پہطوفان کتنے دن رہااس کے بارے میں جوروایات ہیں ان میں اختلاف ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ کشی ایک سو بچاس دن تک پانی پررہی اورایک قول بیہ ہے کہ وہ چے مہینے تیرتی رہی ۔ سی حقیم ماللہ تعالیٰ ہی کو ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کوطوفان شم کرنا منظور ہوا تو زمیں کو تھم وے پانی پرسیانا بند کردے لہٰذا پانی کم ہوگیا اوراہل کفری غرقا بی کا جواللہ کی طرف ہے تھم ہوا تھا اس کے مطابق وہ سب ہلاک ہوگئے کشتی چلتے جودی پہاڑ پر تھم گئی۔ اللہ پاکی طرف سے ندادے دی گئی کی ظالموں کے لئے اللہ کی اس کے مطابق وہ سب ہلاک ہوگئے کتن اس سے اتر ناکب ہوا ؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ماہ تک جودی پہاڑ پر میں ہوگیا کہ پانی ختم ہوگیا ہواں سے نیج پررہے جب حضرت نوح اللہ کو یہ معلوم ہوگیا کہ پانی ختم ہوگیا ہواں سے نیج پررہے جب حضرت نوح اللہ کو یہ معلوم ہوگیا کہ پانی ختم ہوگیا ہواں سے ذبح سن سے تو وہاں سے نیج پررہے جب حضرت نوح اللہ کو یہ معلوم ہوگیا کہ پانی ختم ہوگیا ہوں سے از جو کشتی میں ساتھ تھے ) آگے دنیا میں نسل چلی جن تشریف بے آگے اور پھران ہے دنیا میں نسل چلی جن کے دنیا میں نسل جلی جن کے دیا میں ساتھ تھے ) آگے دنیا میں نسل چلی جن کے دنیا میں نسل جلی جن

نوح عليه الصلاة والسلام كالكي لركاجوكافر ہونے كى وجہ سے غرق ہو گيا تھا۔اس كے بارے ميں انہوں نے بارگاہ البي ميں يوں عرض كيا كه إِنَّ ابْنِفِي مِن اَهْدِي مِن اَهْدِي كَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَا عَلَى عَل عَلَى ع

مفسرین نے لکھاہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوان کے اہل وعیال کونجات دینے کا وعدہ فر مالیا تھااس پرانہوں نے بیدعا کی ، دعامیں ادب کو

وَالَّا تَغُفِوُلِيُ وَ تَوُحَمُنِيَّ اَكُنُ مِّنَ الْحُسِوِيُنَ ط(اوراگرآپ نے میری مغفرت نیفر مائی اور مجھ پررحم نیفر مایا تو میں تباہ کاروں میں ہے ہوجاؤں گا)

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کی نجات کی دعااور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جواب اور عتاب غرق ہونے کے بعد تھا تو پھر یہ کہنا سیح نہیں کہ انہوں نے اس کے ایمان لانے کے لئے دعا کی تھی تا کہ ایمان لانے والوں میں شار ہوکر نجات پا جائے کیونکہ اس کا موقع رہا ہی نہ تھااورا گراس کے غرق ہونے سے پہلے بید دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل گیا تھا کہ اسے کفر پر مرنا ہے تو بیٹے سے یہ کیوں فرمایا ایمان لاکر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہوجا۔

احقر کے خیال میں اس کا جواب میہ ہوسکتا ہے کہ بید عااور سوال وجواب بیٹے کے جواب سَسافِ ٹی َ اِلْسی جَبَلِ یَعُصِمُنِیُ مِنَ الْمَمَّا َءِ۔ اور اس کے غرق ہونے کے درمیانی وقفہ میں تھا کیونکہ ابھی موج ہی حائل ہوئی تھی اس کے غرق ہونے کا پتہ نہ چلاتھا بعد میں وہ غرق ہوااور وَلَا تُخَاطِئِنِی فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوُ اجوفر مایا تھا اس کا بیہ مطلب تھا کہ کسی کا فرکے کفر پر رہتے ہوئے اس کی نجات کا سوال نہ کرنا۔

والله تعالی اعلم باالصواب اہل ایمان کا باسلامت کشتی سے اتر نا:.....قیل یَا نُوُ حُ اهْبِطُ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَوَ کَاتٍ عَلَیْكَ وَعَلَی اُمَمٍ مِّمَّنُ مَّعَكَ ۔ الله تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ سلامتی کے ساتھ اتر جاؤاور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤجوتم پر ہوں گی اور ان جماعتوں پر ہوں گی جو تمہارے ساتھ ہیں۔

جب شتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی اتر گیا جس کی وجہ سے زمین میں بسنے کی صورت حال پیدا ہو گئی تو اللہ تعالی نے نوح الطبی اللہ کو تکم دیا کہ پہاڑ سے اتر وتمہارے لئے ہماری طرف سے سلامتی ہے اور برکتیں ہیں اور جو جماعتیں تمہارے ساتھ ہیں ان پر بھی ہماری برکتیں ہیں۔وَاُمَتُم سَنُ مَتِّعُهُمُ ثُمَّ یَمَسُّهُمُ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِیْکُم اور بہت ی جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جوآگے چل کردائرہ ہماری برکتیں ہیں۔وَاُمَتُم سَنُ مَتِّعُهُمُ ثُمَّ یَمَسُّهُمُ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِیْکُم اور بہت ی جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جوآگے چل کردائرہ

ایمان نے نکل جائیں گی ان لوگوں کوہم دنیا میں ایسی زندگی دیں گے جس سے فائدہ اٹھالیں گے پھرانہیں ہماری طرف سے در دناک عذاب پہنچ جائے گا) پہلے سے بتادیا تھااس وقت جوز مین پرتم اتر رہے ہوسب مسلمان ہولیکن ان اتر نے والوں کی نسلوں میں سے پھر اہل کفر پیدا ہوں گے ان کو ہماری طرف سے در دناک عذاب پہنچ جائے گا آخرت میں تو ہر کا فرکے لئے سخت عذاب ہے اور بعض امتوں کو دنیا میں بھی اجتماعی عذاب ہوگا۔

# تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ إِلَيْكَ عَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ

یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے ۔ آپ کی طرف وحی سجیج ہیں ۔ اس سے پہلے آپ ان کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم مانتی

## هٰذَا وْ فَاصْبِرْ وْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ٥

مقی، سوآ پ صبر کیجئ، بااشبانجام کار مقیول بی کے لئے ہے۔

# حضرت نوح العَلَيْنُ اوران کی قوم کاوا قعہ عبرت اور نصیحت ہے اور خاتم الانبیاء ﷺ کی نبوت کی دکیل ہے

حضرت نوح النا کی قوم کی غرقابی اوران کے ساتھ اہل ایمان کی نجات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ بیغیب کی خبریں ہیں اے محمد اور آپ کی قوم ان خبروں سے واقف نہیں تھے ان خبروں کا آپ کو علم ہونا جبکہ آپ نے کس سے پڑھا بھی نہیں، پرانی قوموں کے واقعات آپ کو کسی نے بتا ہے بھی نہیں سے بچھے دارانسان کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کر آپ کو مطلع فرمایا ہے۔ پھر حضرت نوح النظی اوران کے ساتھ اہل ایمان کی نجات پانے سے آپ کو تسلی ہونی چاہئے آپ صبر کریں جسے اخبیاء سابھیں علیہم السلام صبر کرتے رہے ہیں اوران بے ساتھ اہل ایمان کی نجات پانی اوران کے دشمن علیہ ملاک ہوئی چاہئے آپ صبر کریں جسے اخبیاء سابھیں علیہ ملاک ہوئی جاتی طرح آپ کے لئے بھی حسن عاقبت ہے ، اور آپ کے اصحاب کے لئے بھی ۔ اہل مکہ اور دوسر ہوگ جو آپ کے مخاطب ہیں ان کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہئے چندون کا کھانا بینا اور عیش کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ انجام اچھا ہونا چاہئے۔ جو شقین ہی کا حصہ ہے۔

#### فوا ئدضروريه

لیعنی نصیحت اورعبرت وموعظت ہرطرح حاصل ہے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہاس وقت ارض معمورہ ہی تھوڑی ہی تھی۔ جتنی زمین پر انسانوں کی آبادی تھی اتنے ہی حصہ پرطوفان آیا اور چونکہ تھوڑ ہے ہے اہل ایمان کے علاوہ سب ہی بنی آ دم ہلاک کردیئے گئے تھاس لئے اس کوعالمی طوفان کہنا بھی تھے ہے منکرین کوہلاک فرمانا تھا، وہ اتنی زمین پرطوفان آنے سے ہلاک ہو گئے جتنی زمین پرآباد تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

الل میں ہے نہیں )اس ہے معلوم ہوا کہ مومن اور کافر میں کوئی رشتہ نہیں اگر نہیں اعتبار سے قرابت کارشتہ ہوتو اس کی کوئی حیثیت نہیں ،کی اہل میں ہے نہیں )اس ہے معلوم ہوا کہ مومن اور کافر میں کوئی رشتہ نہیں اگر نہیں اعتبار سے قرابت کارشتہ ہوتو اس کی کوئی حیثیت نہیں ،کی بی یاولی کا بیٹا ہواور اس کے عقائد کفر ہے ہوں تو اس کارشتہ اسے کوئی کامنہیں دے سکتا اور اس کے رشتہ کا اعتبار بھی نہیں حضرات مہاجرین کلام کا یہی جذبہ تھا کہ غزوہ بدروغیرہ میں خوئی رشتہ کے لوگ سامنے آئے لیکن چونکہ وہ کافر وس لئے آئیس قبل کرنے ہے در بیغی نہیں کیا جیسا کہ کافروں نے بھی ان رشتہ داروں پر تلوارشی کی جواہل ایمان میں سے تھے بلکہ غزوہ بدر میں تو یہ ہوا کہ بعض انصار مقابلہ کے لئے نظر تو مشرکین مکہ میں سے بعض افراد نے کہا کہ لا نہ رہا ہو لا ء ولکن نباد زبنی عمنا من بنی عبدالمطلب (کہ ہم ان کے مقابلہ کا ارادہ نہیں رکھتے ہم تو بی عبدالمطلب سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے بچاکے بیٹے ہیں )اس پر حضرت علی اور حضرت جزہ اور حضرت میں ہوئے ہوئے راستہ میں وفات ہوگی کیان ان کے شہید حضرت عبید ہوگئی کیان ان کے شہید تا کہ کارن کے اس کے عبد ہوگئی کیوں ان کے شہید تا کہ کارنے والے کو (جس کانا م عتبہ تھا) بعد میں حضرت علی ہوئے تو کے راستہ میں وفات ہوگئی کیان ان کے شہید تا کہ کار ایور جس کانا م عتبہ تھا) بعد میں حضرت علی اور حضرت خزہ موئے راستہ میں وفات ہوگئی کیان ان کے شہید کرنے والے کو (جس کانا م عتبہ تھا) بعد میں حضرت علی اور حضرت خزہ موئی کردیا۔ (البدایہ)

جب کافروں کے جذبہ ٔ عداوت کا پیرحال ہے کہ آل کرنے کے لئے اپنے عزیزوں کوخصوصیت کے ساتھ طلب کرتے ہیں تو اہل ایمان کیوں اہل کفر سے دشمنی نہ رکھیں اور کافروں کو اپنا کیوں مجھیں ۔ کوئی کافر اپنائبیں خواہ کیسا ہی رشتہ دار ہو اِنَّهُ لَیُسَ مِنُ اَهْلِلَکَ میں اس کو واشگاف الفاظ میں واضح فرمایا ہے۔ حضرت شخصعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا: فرماتے ہیں۔

پر نوح بابداں بنشست خاندانِ نبوّش گم شد سگ اصحاب کہف روزے چند پئے نیکاں گرفت مردم شد

س۔۔۔۔۔جودی پہاڑ کہاں ہے جس پرکشتی ٹھبری تھی ،اس کے بارے میں مجھم البلدان میں لکھاہے کہ بیا یک پہاڑ ہے جود جلہ سے مشرقی جانب ہے جزیرہ ابن عمر پرمحیط ہے اور بیشبر موسل کے مضافات میں ہے (جوعراق کے شہروں میں سے ہے ) بیرجزیرہ ابن عمر برقعبدی کی طرف منسوب ہے محقق ابن جزری امام التجوید والقراءۃ کی نسبت بھی اسی کی طرف ہے۔

المسترقيت كريمه وَ قِيْلَ لِآاَدُ صُ ابْلَعِي مَّآءُ لِهِ مِين فصاحت وبلاغت كاعتبار ببت ى وجوه اعباز بين جن كوعلامه سكاكى (رحمة الله تعالى) في جمع كيا به كلام الله ين ابن الجزرى صاحب مقدمه الجزرية كفاية الالمعى في اليّة يَا أَدُ صُ ابْلَعِيُ ك المرحمة الله تعالى الله على الله يَا أَدُ صُ ابْلَعِيُ ك نام الله عن الله عن علامه سكاكى كى بيان كرده وجوه اعباز يراضافه كيا - (ذكره عاجى ظيف في من الله ون)

و الى عادٍ اَخَاهُمْ هُودًا ﴿ قَالَ يَقَوْهِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ ﴿ إِنْ اَنْتُمُ ا اور قوم عاد كى طرف ہم نے ان كے بھائى ہو دكو بيجا انہوں نے كہاكہ اے ميرى قوم الله كى عبادت كرو اس كے علاوہ تمہاراكوئى معبود نيس تم صرف

مُفْتَرُوْنَ ۞ يْقَوْمِ لِآ ٱسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ ٱجْمَّا ۗ إِنْ ٱجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ \* ٱفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ ٹ بولتے ہو۔اے میری قوم میں تم ہے اس پرکوئی مزدوری طلب نہیں کرتا۔میرااجرصرف اللہ پر ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا کیا تم سمجینہیں رکھتے وَ يَقُوْمِ الْسَتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّرَ تُوْبُوْا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَّاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ب کرواورا سکے هضور میں تو بیکرووہتم برخوب بارشیں بھیج دے گا اور تہمیں جو توت حاصل ہے اس سے زیادہ توت عطافر مائ گا وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِيْنَ ۞ قَالُوا لِهُوْدُ مَاجِئُتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيَّ الِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ اورتم مجرم بن کر روگر دانی کرنے والے نہ بنو، وہ کہنے گئے کہ اے ہودتم ہمارے یاس کوئی دلیل نہیں لائے اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ ہے اپنے معبودول کو وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞ إِنْ تَـٰقُولُ إِلاَّ اعْتَرِكَ بَعْضُ الِهَتِنَا بِسُوْءٍ ﴿ قَالَ إِنِّي ٓ أُشْهِدُ چیوڑنے والے نہیں اور بمتم برایمان لانے والے نہیں۔ بم تو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کی نے تنہیں کوئی خرانی پہنچادی سے ربوونے کہا کہ بےشک میں اللّٰہ کو گواہ بناتا الله وَاشْهَ لُوْا اَنَّىٰ بَرِيْءٌ مِّهَا تُشْرِكُونَ ﴿ مِنْ دُوْنِهِ فَكِيْدُوْنِ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ۞ ہوں اورتم گواہ ہوجاؤ کہ ہے شک میں ان چزوں ہے بری ہوں، جنہیں تم اللہ کے علاوہ شریک قرار دیتے ہو۔ سوتم سب مل کرمیرے بارے میں تدبیریں کرلوکچر مجھے مہلت نہ دو، إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَمَامِنْ دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ﴿ إِتَّ رَبِّ عَلَى صِرَاطٍ پے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جومیرا بھی رب ہےاور تنہارا بھی زمین پر چلنے والا کوئی اپیانہیں ہے جسکی پیشانی اس کی گرفت میں نہو، بے شک میرار بصراط مُّسْتَقِيْمِ ۞ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقَدُ ٱبْلَغُتُكُمْ مَّآ ٱرْسِلْتُ بِهَ اِلَيْكُمُ ۗ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا تنقیم پر ہے ۔ سواگرتم روگر دانی کروتو میں سب کچھے پہنچا چکا ہوں جو پیغام دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہےاورمیرا ربتمہارے سواکسی دوسری قو م کو غَيْرَكُمْ ۚ وَ لَا تَضُرُّوٰنَهُ شَيْئًا ۗ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ۞وَلَتَهَا جَآءَ ٱمُرُنَا نَجَيْنَا هُوْدًا تمہارے قائم مقام کردے گا،اورتم اے کچے بھی ضررنہ پہنجا سکو گے، بےشک میرارب ہر چیز پرنگہبان ہے۔اور جب ہماراحکم آپنجاتو ہم نے اپنی رحمت ہے ہود وَّ الَّذِيْنَ 'ا مَنُوْا مَعَهْ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنُهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادٌ ﴿ جَمَلُوْا کواوران لوگوں کونجات دے دی جوایمان لاکران کے ساتھ تھے اور ہم نے انہیں تخت عذاب سے نجات دے دی اور پیہ تیقے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے إِبَالِتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهْ وَاتَّبَعُوٓا اَمْرَكُلِ جَبَّاسٍ عَنِيْدِ۞ وَأُنْبِعُوْا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہرسرکش ضدی کی بات کا اتباع کیا۔ ا ں دنیا میں ان کے نیچے لعنت لگا دی گئی وَّ يَوْمَ الْقِيْهَةِ ﴿ أَلَّ إِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ﴿ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قُوْمِ هُوْدٍ أَ اور قیامت کے دن بھی جغیر دار بلاشیقوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا خبر دارعاد کے لئے دوری ہے جو ہود کی قوم ہے۔

قوم عاد کوحضرت ہودعلیہالسلام کاتبلیغ فر مانااور نافر مانی کی وجہ ہے قوم کاہلاک ہونا

حضرت نوح القیمی کی قوم کی سرکشی اورضد وعناد اور کفر و تکذیب کی سزا کے بعد حضرت ہود القیمی کی قوم یعنی قوم عاد کی سرکشی و نافر مانی اورضد وعناد کی تکذیب کا تذکر ہفر مایا بیلوگ بڑی قوت والے اور بڑے ڈیل ڈول والے متصان کواپنی قوت پر بڑا گھمند تھا۔

اور صدوحا دی مدیب و مدحر مهایا پیوف برن و ت واسے اور برے دیں دوں واسے سے ان واپی و ت پر برا سیدسات سورۃ الفجر میں ہے اَکَسُم تَسَرَ کینُفَ فَعَلَ رَبُّلَفَ بِعَادِ اِرَمَ ذَاتِ الْعِصَادِ الَّتِیُ لَمْ یُخْلَقُ مِثْلُهَا فِی الْبِلاَدِ o ط ( کیا آپ کومعلوم نہیں کہ آپ کے پروکرگارنے قوم عادیعیٰ قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کی قد وقامت ستون جیسی تھی جن کے شہروں میں ان جیسا پیدا نہیں کیا گیا۔)

حضرت ہود السلانے فرمایا کہ میں تہہارے معبودوں سے بیزارہوں اور میں اس پراللہ کو گواہ بنا تا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھوا بو میر ہے اور تہہارے درمیان کھل کر دشنی ہوگئ تم میرے دشمن ہوائی دشمنی میں کوئی کسر نداٹھا کر رکھو مجھے دکھے بہنچانے میں تم سے جو پچھ مکر حیاد سازی ہو سکتے تم سبل کر اس پڑمل کرو پھر مجھے ذرائی بھی مہلت ندو، دیکھوتم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ میں نے صرف اللہ پر بھر وسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے تم اسنے سارے ہوقوت و شوکت والے ہو، میں اکیلا ہوں اللہ کا تو کل وہ چیز ہے کہ جے یہ چیز حاصل ہو جائے اس کے سامنے مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ۔ لہٰذا میں تہمیں پھی تیں سمجھتا۔ زمین پر جتنے بھی چلنے پھر نے والے میں ان سب کی پیشانی اللہ بی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ مالک ہے قادر ہے، قاہر ہے تم بھی زمین پر چلتے پھرتے ہوتم بھی اس کی مخلوق ہو۔ اور مقہور و مجبور ہو تمہیں اس سے ڈرنا جائے ہے بیش میرے دب کی رضا صراط متعقم پر چلنے میں ہے۔

حضرت ہود النظیٰ نے ان لوگوں کواللہ تعالیٰ کی موجودہ نعتیں بھی یا د دلائیں اور آئندہ نعتیں ملتے رہنے کاعملی طریقہ بتایا اور وہ یہ کہتم اپنے رہے استغفار کرویعنی ایمان لا وُتمہارا گزشتہ سب پچھ معاف ہو جائے گااس کے حضور میں تو بہ بھی کرواللہ تعالیٰ تم پرخوب بارش بھیج دے گا جوضرورت کے وقت خوب برستی رہے گی اور تمہاری جوموجودہ قوت وطاقت وزور آوری ہے اللہ تعالیٰ اس کواور زیادہ بڑھا دے گا۔صاحب معالم التزیل نے لکھا ہے کہ تین سال تک بارشین نہیں ہوئی تیں اورعورتیں بانجھ ہوگئی تھیں اولا دپیدا نہ ہوتی تھیں مال واولا و نہ ہونے سے قوت میں کی ہور ہی تھی حضرت ہود الظیمیخ نے فرمایا کہ ایمان لاؤاوراللّٰہ کی طرف رجوع کرومال بھی ملے گااوراولا دبھی ہوگی اور ایسین سے کانے اور ایک تقریب میں اضافی موگل

ان دونوں کے ذریعے تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا۔ حضرت ہودالیکی نے واضح طور پرفر مادیا کہ دیکھوا گرتم روگردانی کرو گے اور جو پیغام میں لے کرآیا ہوںا سے نہ مانو گئے تو ہلاک ہوجا ؤ گے اورتمہارے بعداللہ تعالیٰ دوسری قوم کوز مین میں بسادے گا ہے زوروقوت پر جوتمہیں گھمنڈ ہے یہ بیجا ہےاللہ تعالیٰ عذاب جیج دے گا تم اے کچھ بھی ضررنہ پہنچاسکو گے اور بیانہ جھنا کہ جب عذاب آئے گا توسب پرآئے گا،عذاب کا فروں پرآئے گا ہل ایمان محفوظ رہیں گے إِنَّ رَبِّسَىٰ عَـلْسِي كُلِّ شَـيْءٍ حَفِينُظْ 6 (بِشك ميرارب ہر چيز پزگران ہے۔وہ اہل ايمان کو بچالے گا )ان کی قوم نے کہا کہ تم ہمیں سے پیغام دے رہے ہو کہ ہم صرف تنہااللہ کی عبادت کریں اور اپنے معبودوں کوچھوڑ دیں ( پیہم سے نہیں ہوسکتا )تم جویہ بار بار کہتے ہو کہ عذاب آئے گا،عذاب آئے گااگرتم تیجے ہوتو عذاب لے آؤ۔ایک توانہوں نے کفروشرک کونہیں چھوڑا دوسرےاینے منہ ہے عذاب طلب كيا لهذا حضرت مود الطَيْعِيزِ نے فرمايا قَدُو قَعَ عَلَيْكُمُ مِنْ رَبِّكُمْ رِجُسٌ وَعَضَبٌ (تم يرتمهار ب ربك طرف عنذا ب اور غصه نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا ) چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان برعذاب آیا۔حضرت ہود الطبیع اوران کے ساتھیوں یعنی اہل ایمان کواللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور باقی قوم کو بخت عذاب میں مبتلا فر مایا جس ہے وہ ہلاک ہوگئے اللہ تعالیٰ نے سخت آندھی بھیجی جوسات دن رات اور آٹھ دن تک برابرچکتی رہی اوروہ ایسے رہ گئے گویا کالی تھجوروں کے تنے ہوں جیسا کہ سورۃ الحاقیہ میں فر مایا ہے اورسورۂ احقاف میں فرمایا فَكَمَّارَاوُهُ عَارِضًامُّسْتَقُبلَ اَوُدِيَتِهِمُ قَالُوُ اهلَاعَارِضَّ مُّمُطِرُنَا كَبَلُ هُوَمَا اسْتَعُجَلْتُمُ بِهُ رَيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ طَتُدَمِّرُ كُلَّ شَّى عَ بِاَمُر رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرْى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجُزى الْقَوُمَ الْمُجُرِمِيُنَ ۖ (سوجب انهول في بادل كود يكها جو ان کی وادیوں کے سامنے آرہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جوہم پریانی برسانے والا ہے، یہ بات نہیں کہ وہ یانی برسائے گا بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچارہے تھے۔ بیہواہے جس میں در دناک عذاب ہے۔اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ سووہ اوگ صبح کے وقت اس حال میں ہو گئے کہان کے رہنے کے گھر وں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ہم ای طرح مجر مین کو بدلہ دیا کرتے ہیں سور ہُ حم تجده اورسورهٔ الذاريات اورسورة الحاقه ميں بھی قوم عادير يخت ہوا كے عذاب آنے كاذ كرہے۔ واقعہ عذاب بتا كرار شادفر مايا وَ أَتُبِعُو ٗ ا فِي ا هندِهِ اللَّهُ نَيَا لَعُنَةً وَيَوُمَ الْقِيلَمَةِ (اوراس دنيا ميس ان کے پیچھے لعنت نگادی گئی،اور قیامت کے دن بھی ) یعنی وہ دنیا میں بھی ملعون ہوئے اورآ خرت میں بھی ان پرلعنت ہوگی اَ لَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمُ ط(خبردارعاد نے اپنے رب كے ساتھ كفركيا) اَ لآ بُعُدًالِّعَادِ قَوُم هُ۔وُدِ (خبرداراللّٰہ کی رحمت ہے قوم عاد کے لئے دوری ہے جوہود کی قوم تھی ) قوم ہود کی تکذیب اور ضدوعنا داور ہلاکت وہر بادی کاواقعہ ( سورهٔ اعراف رکوع ۹ ) میں بھی گزر چکا ہے وہاں بھی دیکھ لیاجائے۔

أَنْشَاكُمْ مِّنَ الْأَمْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُ وَهُ ثُمَّ تُؤْبُوۤا اِلَيْهِ ﴿ إِنَّ رَبِّنْ قَرِيْبُ

حمیں زمین سے پیدا فرمایا اور حمیں اس میں آباد فرمایا سوتم اس سے مغفرت طلب کرو پھر اس کے حضور میں توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے

جِيْبٌ ۞ قَالُوْا يُطْلِحُ قَدُ كُنْتَ فِيْنَا مَرُجُوًّا قَبُلَ هٰذَآ اَتَنْهُمٰنَآ اَنْ نَّعْنُدَ مَا يَعْدُ والا بے۔ وہ کہنے گلے کداے صالح اس سے پہلے تو جمیس تم سے بڑی امیدیں وابسة تھیں کیا تم جمیں ان چیزوں کی عبادت کرنے سے رو کتے ہوجن کی ُوُنَا وَإِنَّنَا لَغِيْ شَكِّ مِّهَا تَدْعُونَ آلِيْهِ مُرِنْبِ۞ قَالَ يْقُوْمِ ٱرَءَيْنُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى یا کرتے تھے اور بلاشبہ ہم اس بات کے بارے میں شک میں بڑے ہوئے ہیں جس کی تم ہمیں وقوت دیتے قیمیے شک ترڈ میں ڈالنے والا ہے۔صالح نے کہا کداے میری قوم تم يِّنَةٍ مِّنْ رَّتِيْ وَالْثَنِيْ مِنْهُ رَخْهَةً فَهَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ سَ فَهَ میں اپنے رب کی طرف ہے ولیل پر بوں اور اس نے مجھے اپنی طرف ہے رحمت عطافر مائی ہے، گھروہ کون ہے جو مجھے اللہ ہے ، بچا لے گا اگر میں اس کی نافر مانی کروں؟ سوتم يدُوْنَنِيْ غَيْرَتَخَسِيْرٍ ۞ وَ يُقَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ ايَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ن ہی کو بڑھا رہے ہو اور اے میری قوم یہ اللہ کی اوٹنی ہے یہ بطو ر نشانی کے ہے سوتم اسے چھوڑے رکھو اللہ کی زمین میں کھاتی بِيِّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۞ فَعَقَرُ وْهَافَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِي ہاتھ نہ لگانا چیر تنہیں جلد آنے والا عذاب پکڑ لے گا۔ سوانہوں نے اس کو مار ڈالا ، اس پر صالح نے کہا کہ تم تین دن ا۔ دَارِكُمْ ثَلْثَةَ آيَّامٍ ﴿ ذَٰلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوْبٍ ۞ فَلَتَا جَآءَ ٱمْرُنَا نَجَّبِنَا طِلِحًا وَّالَّذِيْنَ ھروں میں بسر کر لو میا ایبا وعدہ ہے جو جیمونا ہونے والانہیں ہے۔ پھر جب ہماراتھم آئینچا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے امَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِذٍ ﴿ إِنَّ رَبَّكِ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۞ وَ اَخَذَ الَّذِيْنَ ا پنی رحمت سے نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی سے نجات دی ، بے شک تیرا رب قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ اور جن لوگول نے ظلم کیا لَمُوا الصِّيْحَةُ فَاصْبَحُوْا فِي دِيَارِهِمْ لِجِثِينِينَ ۞ كَانَ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ﴿ أَلَّ إِنَّ ثُمُوْدُا چنے نے پکڑ لیا ۔ سو وہ اپنے گھر ول میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے جیسا کہ ان گھرول میں بھی بسے ہی نہ تھے۔خبر دار قوم شمود كَفَرُوْا رَبُّهُمْ ﴿ أَلَّا يُعْدًا لِّتُكُوْدُ ﴿

نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا خبر دار دوری ہے مود کے لئے۔

قوم شمود کو حضرت صالح علیه السلام کا تبلیغ فر مانا اور قوم کا نا فر مانی کی وجہ سے ہلاک ہونا سورہ اعراف کے رکوع (۱۰) میں حضرت صالح (القیلی ) اوران کی قوم شمود کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاچکا ہے وہاں مراجعت فرمالیں مخضر طریقے پریہاں بھی لکھا جاتا ہے حضرت صالح (القیلی ) اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے بیقوم عاد کے بعد تھی سوئہ اعراف میں ہے کہ حضرت صالح (القیلی ) نے ان سے فرمایا وَاذْکُولُو آ اِذْ جَعَلَکُمْ خُلَفَاءٌ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّا کُمْ فِی الْاَرْضِ مَتَّ جِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَ تَنْحِدُونَ الْحِبَالَ بُیُوتًا طَ فَاذْکُرُو ۤ اللّاءُ اللّهِ وَلَا تَعْمُولُ فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِینَ ط(اور تم یاد کروج بکہ اللہ نے تہہیں قوم عاد کے بعد آباد کیااورز مین میں تہہیں رہنے کوٹھا کا نہ دیاتم نرم زمین میں محل بناتے ہواور پہاڑوں کوتراش کر گھر بنالیتے ہو،سوتم اللہ کی نعتوں کوباد کرواورز مین میں فسادمت مجاؤ۔ )

۔ ان لوگوں نے اول تو خودا پنے منہ سے فرماُئٹی معجز ہ طلب کیا پھر معجز ہ ظاہر ہو گیا تو ایمان نہ لائے بلکہ او پر سے اس اونٹنی کے تل کے مشور ہے کرنے آپس میں مشور ہ کر کے ایک آ دمی کو تیار کیا کہ اس اونٹنی کو مارڈ الو، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا (فَسَا دُوُا صَاحِبَهُمُ فَتَعَاطٰی فَفَعَاطٰی ) فَفَقَهَ طَالْ )

حضرت صالح الطلیح نے ان سے فرمایا کد دیکھوتم تین دن اپنے گھروں میں رہ لواس کے بعد عذاب آجائے گا یہ وعدہ جھوٹ نہیں ہے۔ تین دن گزرنے کے بعد عذاب آگیا اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح (الطبیح) کواوران کے ساتھیوں کو جواہل ایمان تھے اپنی رحت سے نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی ہے بھی نجات دے دی کیونکہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔وہ ذلیل ورسوا بھی ہوتی ہے یہ اہل ایمان عذاب ہے بھی محفوظ رہے اور ذلت ہے بھی محفوظ رہے۔

قوم پرجوعذاب آیااس کے لئے فرمایا و اَحَدَالَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّیْحَةُ فَاصُبَحُوا فِی دِیَارِهِمُ جَثِمِینَ ٥ ط (جَن لوگول نے ظَلم کیا ان کو چیخ نے پکڑلیاسودہ اپنے گھروں میں اوند ھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے گویا کہ ان میں رہے ہی نہ تھے اَلَّا إِنَّ تَسَمُو وَا كَفَرُو ُ ارَبَّهُمُ (خبر دار ووری ہے مود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ) اَلَّا بُعُدًا لِنَّمُو وَ (خبر دار دوری ہے مود کے لئے ) یہ توم دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوگی اور آخرت میں بھی۔

فا كده ..... سورة اعراف ميں ہے كدان لوگوں پر رجفہ يعنى زلز لے كاعذاب آيا تھا اور يہاں چيخ ہے ہلاك ہونے كاذكر ہے ان دونوں ميں كوئى تعارض نہيں ہے زلزلہ اور چيخ دونوں ہى جمع ہو گئے تھے۔ بعض حضرات نے فر مايا ہے كداو پرسے چيخ آئى اور پنچے ہے زلزلہ آيا۔ دونوں ان كى ہلاكت كاسب ہے ۔مضر بغوى معالم التزيل ص ۱۳۵ تا ميں كھتے ہيں كہ حضرت جرائيل الطبط نے ايك زور دار چيخ مارى جس سے وہ سب ہلاك ہو گئے۔

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَّآ اِبْرَهِيْمَ بِالْبُشْرِي قَالُوْا سَلَّمًا ۗ قَالَ سَلَّمٌ فَهَا لِبِكَ أَنْ جَآءَ ور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کرآئے ، انہوں نے سلام کے الفاظ بولے ، ابراہیم ٹنے سلام کا جواب دیا پھر دیر نہ لگائی کہ ایک بعِجْلِ حَنْيَٰذِ® فَكَمَّارًآ ٱيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ۖ وَٱوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴿ قَالُوْا نلا ہوا بچھڑا لے آئے۔ سو جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں تو ان کی طرف سے خوفزدہ ہو گئے انہوں نے ک رُ تَخَفْ إِنَّا ٱرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِلُوْطِ ۞ وَامْرَاتُهُ قَابِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشِّرْ نَهَا بِإِسْخِقَ ٧ آپ ڈریں نہیں بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی سو وہ ہنس پڑی سو ہم نے اے اسحاق کی وَمِنْ وَرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۞ قَالَتْ يُويْكُنِّي ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوْزٌ ۚ وَ هٰذَا بَعْلِيٰ شَيْخًا ﴿ ادراسحاق کے پیچھے یعقوب کے پیدا ہونے کی خوشخری سنائی وہ کہنے لگی ہائے خاک پڑے ، میں بچے جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں ، اور بیرمیرے شوہر بڑے میاں ہیں : إِنَّ هٰذَا لَشَىٰءٌ عَجِيبٌ۞ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ بے شک بیتو ایک عجیب چیز ہے ۔ وہ کہنے گئے کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے اے اہل بیت تم پر اللہ کی رصت ہو اور اس کی برکتیں ہول، لَبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞ فَكَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرْهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرَى بلاشبہ اللہ متحق حمد ہے برائی والا ہے ، پھر جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا اور اس کے پاس خوشخری آگئ يُجَادِلُنَا فِي قُوْمِلُوطٍ ۞ إِنَّ إِبْرَهِ يُمَ لَحَـلِيْمٌ ٱوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۞ يَالِبُرْهِيْمُ ٱغْرِضْ ے قوم لوط کے بارے میں جدال شروع کر دیا بے شک ابراہیم بردبار رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم ای بات سے عَنْ هٰذَا النَّهُ قَدُ جَآءَ آمُرُرَتِكَ وَإِنَّهُمْ الَّذِيهِمْ عَذَا ابُّ غَيْرُمَرْدُ وُدٍ ۞

> اعراض کرو، به شک تبهارے دب کا حکم آچکا ہاور به شک ان پرعذاب آنے والا ہے جو واپس نه ہوگا۔ حضر ت ابر اہمیم النقلیفی کی خدمت میس فرشنوں کا حاضر ہونا

ے، برہ یہ ہسینے ہی صدیق کر سے میں استارت دینا اور فرشتوں کا بیٹے اور پوتے کی بشارت دینا

جصزت ابراہیم (النظیم) کاوطن ایران اورعراق کے درمیان تھاان کی قوم بت پرست تھی ہمرود کی حکومت تھی وہاں انہوں نے توحید کی

دعوت دی ،قوم نے نخالفت کی رحمنی پراتر آئے حتی کہ آپ کے باپ نے بھی یوں کہہ دیا کینٹ کُمُ تَنْتَهِ لَارُ جُمَنَّكَ وَاهْجُرُنِي مَلِيًّا ٥ (اگرتو باز نیآیاتو میں تخفیے پتھروں سے ماردوں گااورتو مجھے ہمیشہ کے لئے جھوڑ دے )ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا۔اللہ نے آگ ان پر ٹھنڈی کر دی اور وہ اس میں سے سیحے سلامت باہر نکل آئے اور پھراپناوطن جھوڑ کر ملک شام کے علاقہ فلسطین میں آباد ہو گئے ۔حضرت لوط القليلان کے بھیسے تھے وہ بھی ساتھ آ گئے ۔حضرت ابراہیم القلیہ کواللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی نیز حضرت لوط (القلیہ) کو بھی ان کی قوم نے نبوت سےنوازاتھا۔شام ہی کےعلاقہ میں حضرت لوط (الطبیلا) کی قوم آباد ہوئی تھی جہاں آج کل بُحرمیت ہے 👚 بڑی سرکثی کی اور بیہودگی اور بدفعلی اور بدکاری کواپنا مقصدِ زندگی بنارکھا تھا۔ جب ان کی قوم پرعذاب بیجیجنہ کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فر مایا تو فرشتے اول حضرت ابراہیم (الطیلا) کے پاس آئے جوانسانی صورتوں میں تھے انہوں نے آ کرسلام کیا،حضرت ابراہیم (الطیلا) نے جواب دیااورجلدی سے اندرتشریف لے گئے اور بھناہوا بچھڑے کا گوشت ان کے لئے مہمانی کے طور پر لے آئے بین پھٹر افر ہاورموٹا نازہ تھاجیسا کہ ورة الذرکیات میں فرمایا ہے۔ بع بحل سمین حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم الطفی پہلے وہ خض میں جنہوں نے مهمانی كى (اول الناس ضيف الضيف كما في المشكوة ص ٣٨٥) آنے والےمهمان فرشتے تھےوہ ندكھاتے ہيں ندييتے ہيں \_ گوشت سامنے رکھا ہوا ہے کیکن ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے ۔حضرت ابراہیم (اٹھٹیلا) نے جب بیہ ماجرادیکھا تو خوف زدہ ہوگئے کہ بیہ کون لوگ ہیں عجیب ہےلوگ معلوم ہوتے ہیں کھاناسا منےرکھا ہے کھاتے نہیں ہیں نہصرف دل سےخوف ز دہ ہوئے بلکہ زبان ہے بھی کہدیا اِنَّا مِنکُمُهُ وَجِلُونَ (کرہمیں تم ہے ڈرلگ رہاہے) فرشتوں نے کہا کہ ڈرونہیں ہم تہہیں ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو صاحب علم ہوگا بیٹا ہونے کی بشارت دی اوراس کے ساتھ ہی یوتا ہونے کی بھی بشارت دے دی سیریٹا ایخق اور یوتا یعقوب(الطبیعی) تھے بي كابشارت ى توكيخ كل أَبَشَّرُ تُمُونِي عَلَى أَنُ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَهِمَ تُبَشِّرُ وُنَ ٥ (كياتم مجھاس حالت بيس بشارت دے رے ہوجبکہ مجھے بردهایا آچکا ہے سوکس چیز کی بشارت دےرہے)

مَّجِينُ ۖ أَ (بلاشبالله تعالى تمام تعريفون كالمستحق إور بزرگ ہے۔)

اس کے بعدای بیوی ہے خطرت ابراہیم (القیقیہ) کالڑکا پیدا ہوا جس کانام الحق (القیقیہ) رکھا گیا اور بعد میں اس صاحبز ادہ کالڑکا پیدا ہوا جس کا نام بعقوب (القیقیہ) رکھا گیا۔ اس کی بیوی کانام سارہ تھا جو حضرت ابراہیم القیقیہ کے بچپا کی لڑکی تھی اور بجرت کر کے ہمراہ آئی تھی۔ دوسری بیوی کانام ہاجرہ تھا اس سے حضرت اسمعیل (القیقیہ) پیدا ہوئے۔ ہاجرہ اور اسمعیل وہی دونوں ماں بیٹے ہیں جنہیں حضرت ابراہیم (القیقیہ) مکہ معظمہ کے چٹیل میدان میں چھوڑ گئے تھے جس کا واقعہ سورہ بقرہ کی آیت آئی المصَّفَا وَالْمَرُووَةَ کی آیت کی تفییر میں گرز دیجا ہے۔

جب حضرت ابراہیم النگ کا خوف جاتا رہا تو اب حضرت لوط النگ کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانۂ سے بید عاما نگنے لگے کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے کیونکہ ان کے اندرلوط النگ موجود ہیں اس کو یُجَادِکُ سے تعبیر فر مایا ہے بعض حضرات نے فر مایا کہ بیجدال فرشتوں سے تھا کیونکہ بیفر شنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسے ہوئے تھا س لئے یوں فر مایا کہ وہ ہم سے جدال کرنے گے ،سورۂ عنکبوت میں ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم (النگ کی) کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں تو اس پر حضرت ابراہیم النگ نے فر مایا ان فیلے آئے والے میں لوط موجود ہیں ) اس پر فرشتوں نے جواب دیا نے کوئ انگ بیمن فیلے آئے والوں میں اس کے اللہ کا انگ ایک کی بیوی کے وہ عذاب میں میں ہیں گئن ہوگئ و المول کو نجات دے دیں گے خواب کی بیوی کے وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی )

حضرت ابراہیم الطبیحی خواہش تھی کہ عذاب نہ آئے انہوں نے عذاب رکوانے کے لئے وہاں لوط الطبیح کے موجود ہونے کورخم لانے کے لئے بیش کیاان کے اس جذبہ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا۔ اِنَّ اِبْسَرَ اهِیْسَمَ لَحَولیُمٌ اَوَّا ہُ مُّنِیُبُ ( کہ بلا شبدابراہیم الطبیح کی بیٹیوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اوراسی برد بار رحم دل تھے انہوں نے ابراہیم (الطبیح) سے کہا کہ اس بات کو جانے دو تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے ان پر عذاب ضرور آئے گا جو بٹنے اور واپس ہونے والنہیں ہے۔

وَلَمَّاجَاءَ تَ رُسُلُنَا لُوْطًا سِنَى ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَ قَالَ هَذَا يَوُمْ عَصِيْبٌ ۞ اور جب مار يَجِيمِ وَغَرْجًا وَ وَانَ لَ وَجِيرَ بَيْده بوعَ اورانَى وَجِيرَ عَلَى وَانَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ وَ قَالَ يَقُوْمِ هَوَ كُرَا وَ وَانَ لَكُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ وَ قَالَ يَقُوْمِ هَوَ كُرَا وَ وَانَ لَكُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ وَقَالَ يَقُومِ هَوَ كُرَا وَانَ لَكَ وَانَ لَكَ وَالَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ وَقَالَ يَقُومِ هَوَ كُرَا وَانَ لَكَ وَانَ لَكَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تُعْمَلُونَ السَّيِّاتِ وَ قَالَ يَقُومِ هَوَ كُرَا وَانَ لَكُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ وَ وَقَالَ يَقُومِ هَوْ كُرَا اللَّهِ وَلَا تُعْمَلُونَ السَّيِّاتِ وَ وَقَالَ لَا يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ وَ وَقَالَ لَوْ اللَّهُ وَلَا تُخْرُونِ فِي ضَيْفِي وَ السَّيِّالِ مِن وَمَ اللَّهُ وَلَا تُخْرُونِ فِي ضَيْفِي وَ اللَّهِ وَلَا تُعْمَلُونَ السَّيِّالِ فَي وَلَا تُعْمَلُونَ السَّيِّالِ وَاللَّهُ وَلَا تُعْمَلُونَ فَي وَاللَّهُ وَلَا تُعْمَلُونَ فَي وَاللَّهُ وَلَا تُعْمَلُونَ فَي اللَّهُ وَلَا تُعْمَلُونَ فَي وَاللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ عَلَى وَاللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْ فَي وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْ فَعُلُونَ اللَّهُ وَلَا تَعْمَلُونَ فَي وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا تَعْلَى لَوْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَوْ الْوَالُقَالُ وَالْقَالُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَوْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّه

# فرشتوں کا حضرت لوط العلیٰ کے پاس آنا،ان کی بدکار قوم کا ہلاک ہونااور

اہل ایمان کا نجات پانا

اللہ تعالی نے جوفر شے حضرت لوط النگ کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے جیسجے تھے وہ حضرت ابرائیم (النگ کی کو بشارت دے کراوران کے مکالمہ اور بجاد کہ ہے جو انسانی شکلوں میں تھے حضرت لوط (النگ کی کو م کولڑ کوں اور مردوں کے ساتھ بدفعلی کی عادت تھی، وہ منع کرتے تھے تو باز نہ آتے تھے اور النا حضرت لوط النگ اور ان کے ساتھوں کو طعنہ دیتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ان لوگوں کوا پنی ہی ۔ نکال دو یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں (جیسا کہ سورہ اعراف کے رکوع والمیں کور چکا ہے) اور یوں کہتے تھے کہا ان لوگوں کوا پنی ہیں آئے تھے حضرت لوط النگ کور نئے ہوا اور نگ دل ہوئے ۔ کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ فرشے حسین اور خوبصورت مردوں کی صورت میں آئے تھے حضرت لوط النگ کور نئے ہوا اور نگ دل ہوئے ۔ کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ مہمانوں کے ساتھ حرکت بدکر نے کا ارادہ کر ییں گے جب وہ لوگ جلدی جلدی جلدی دوڑے ہوئے آئے تو حضرت لوط (النگ کا م چلا وَ ، ان کے لیا کہ موروں کو چھوڑ کرا ہے کا م کا ارادہ نہ کر وہو النگ کی ناراضگی لانے والا کام ہے ، پھر یہ بھی دکھو کہ یہ میرے مہمان ہیں تم ان سے اپنے رائی کور اور کی جھوڑ کرا ہے کا م کا ارادہ نہ کر وہو اللہ کی ناراضگی لانے والا کام ہے ، پھر یہ بھی دکھو کہ یہ میرے مہمان ہیں تم ان سے اپنے ان کی قوم کو لگ کہنے گئے کہنے میں ان ہیں تم رائے والا نہیں ہے ؟

ان کی قوم کے لوگ کہنے گئے کہ ہمیں تباری بیٹوں سے کوئی مطلب اور سروکا رئیس ہمارا جو مطلب ہوتی یا ہمیں کوئی اچھا آ دی تھے رائی تھورائی ہوتی ۔ حضرت لوط وہوت اور اور عزت والی تو م بیل سے تھا۔ در موتا جو کئیداور قبیداور جھوالی ہوتی میں سے تھا۔ (در موتا جو کئیداور قبیداور جھوالی ہوتی میں سے تھا۔ (در موتا جو کئیداور قبیداور جھوالی ہوتی میں سے تھا۔ (در موتا جو کئیداور قبیداور قبیداور جھوالی ہوتی میں سے تھا۔ (در موتا جو کئیداور قبید کے کی طرف ٹھی کا نہوں کئی ہیں گئی ایک تو م کا فروہ وہوتا جو کئیداور قبیداور قبید اور کی تھوں کے حضرت اور در موتا جو کئید وہوئی ہیں سے تھا۔ (در موتا جو کئیداور قبید کی کا ش میں سے تھا۔ (در موتا جو کئید کی کا ش میں سے تھا۔ (در موتا جو کئید کی کا ش میں سے تھا۔ (در موتا جو کئید کی کا ش میں سے تھا۔ در موتا جو کئید کی کا ش میں سے تھا۔ در موتا جو کئید کی کا ش میں سے تھا۔ در موتا جو کئید کی کا میں کی کی کا ش کی کا میں کی کئید کی کا میں کی کی کئی کی کی کی کا م

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت کیے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لوط پر رحمت فرمائے۔وہ مضبوظ پائے کی طرف ٹھکا نہ پکڑ

رے تھے۔(رواہ البخاری ص۸۷مجا)

فرشتوں نے جب حضرت لوط النظامیٰ کی پریشانی دیکھی تو انہوں نے کہددیا کہ بے شک ہم تنہارے رب کے بیسے ہوئے ہیں یہ لوگ تنہارا کچھنہ کرسکیں گے۔ آپ تک ان کی رسائی ہرگز نہ ہوگی اور بیتو خود ہلاک ہونے والے ہیں ہم ان کی ہلاکت کے لئے بیسے گئے ہیں اور چونکہ اہل ایمان کو محفوظ رکھنا ( اور اہل ایمان صرف حضرت لوط کے گھر والے ہی تھے ) ضروری ہاں لئے آپ رات کے وقت میں انہیں لے کر باہر چلے جائے اور برابر چلتے جا کیم تم میں سے کوئی شخص مڑکر ندد کھے گرآپ کی جو بیوی ہو مہاتھ نہ جائے گی ( وہ کا فرتی ) اس پر بھی وہی عذاب آنے والا ہے جو بستی کے دوسر لوگوں پر آئے گا اور بیعذاب شیح کے وقت میں نازل ہوگا، حضرت لوط النظمیٰ چونکہ بہت ہی زیادہ تگ آ چکے تصاس لئے انہوں نے شیح تک مہلت دینا گوارانہ کیا اور فر بایا کہ ابھی عذاب آ جائے ( کیما ذکو فی اللدر المعنور عن ابن عباس ) فرشتوں نے کہا آگیا میں الصّٰب نے بقر فیسی الصّٰب ہوئی وہ سب لوگ اس میں دب کر لئے بھیجے گئے تھے انہوں نے ان بستیوں کا تختہ اٹھا کر پلٹ دیا۔ نیچی کن مین اوپراوراو پر کی زمین نیچے ہوگئی وہ سب لوگ اس میں دب کر مرکے اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پھر بھی بر بریا تھا اس پر اس کا نام کھا ہوا تھا اس کومُسوَّ مَدَّ یعیٰ نشان زدہ فر مایا ہے کہ و نے تھے بعض علائے تشیر نے فر مایا ہے ہم پھر جس شخص پر بڑیا تھا اس پر اس کا نام کھا ہوا تھا اس کومُسوَّ مَدَّ یعیٰ نشان زدہ فر مایا ہو کہا ذکرہ فی معالم النوب اوقوال آخوں)

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جولوگ اس علاقہ میں موجود تھان پرزمین الٹنے کاعذاب آیا اور جولوگ ادھر ادھر نکلے ہوئے تھان پر پھر برسے اور وہ پھروں کی بارش سے ہلاک ہوگئے۔حضرت مجاہدتا بعی ٹے سے سے کی توجھا کیا قوم لوط میں سے کوئی رہ گیا تھا انہوں نے جواب دیا کوئی باقی نہ رہا تھا ہاں ایک شخص زندہ نے گیا تھا جو مکہ معظمہ میں تجارت کے لئے گیا ہوا تھا وہ چالیس دن کے بعد حرم سے نکلا تو ان کو بھی پھر لگ گیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگیا۔

صاحب معالم التزیل لکھتے ہیں و اَمُ طُرُنَا عَلَیْهَا آی علی شذاذها و مسافریها لینی ان میں ہے جولوگ مسافر تھے ادھر نکلے ہوئے تھے ان پراللہ تعالی نے پھروں کی بارش بھیج دی جس ہے وہ ہلاک ہوگئے پھر لکھا ہے۔ وقیل بعد ما قبلها امطر علیها (یعنی جب تخة الٹ دیا تو او پر سے پھر برسادیے گئے ) پہول تھے جوقر آن کے سیاق کے مطابق ہے۔ اور بیاس کے معارض نہیں کہ جولوگ ادھر ادھر گئے ہوئے تھے ان پر بھی پھر آئے ہوں اور وہ پھر وں کے ذریعے ہلاک کئے گئے ہوں ، ان لوگوں پر جو پھر آئے تھے ان کے بیاک کئے گئے ہوں ، ان لوگوں پر جو پھر آئے تھے ان کے بارے میں جمن سنگ آئے تھے ان کے بارے میں جن نے فرمایا کہ پہلا فظمعرب ہے سنگ اور گل ہے مرکب ہے فاری میں سنگ پھر کواور گل مٹی کو کہتے ہیں مطلب بیہ ہے کہ یہ پھر ایسے تھے جومٹی سے بنائے ہوئے تھے اس کئے اور گل ہے مرکب ہے فاری میں سنگ پھر کواور گل مٹی کو کہتے ہیں مطلب بیہ ہے کہ یہ پھر ایسے تھے جومٹی سے بنائے ہوئے تھے اس کئے ہوئے تھے اس کے بوت سے جھانو ہ مراد ہے جو پک کرمثل پھر اس کا ترجمہ کنگر کیا گیا ہے حضرت کیم الامت قدس سرۂ نے بیان القرآن میں فرمایا ہے کہ اس سے جھانو ہ مراد ہے جو پک کرمثل پھر کے بوجا تا ہے۔

حفرت لوطالطی جن بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے چند بستیاں تھیں جنگنام مفسرین نے میعہ ،صعرہ ،عصرہ ، دوما ،سدوم ، بتائے ہیں ان کے ناموں کے بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں ان میں سب سے بڑی بستی سدوم تھی حضرت لوط الطیفی ای میں رہتے تھے ان کی قوم کے اعمال بدکی وجہ سے ان پرعذاب آیا۔ یہ بستیاں نہراردن کے قریب تھیں۔ان بستیوں کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان کی جگہ بحرمیت جاری کر دیا گیا۔ جو آج بھی موجود ہے یہ پانی کہیں دوسری جگہ ہے نہیں آتا صرف ان بستیوں کے حدود میں رہتا ہے۔ یہ پانی بد بودار ہے جس سے انسانوں کو یاجانوروں کو یا تھیتوں کو کئے تم کا انتفاع نہیں ہوتا۔ سورہ تجربیں زمین کا تخدا لئنے کے تذکرہ سے پہلے یہ بھی فرمایا فَ اَحَدُدُهُهُمُ الصَّیٰحَةُ مُشُوقِینَ 6 (سورج نکلتے نکلتے انہیں تیج نے پکڑلیا) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت لوط النظیمی کی قوم پر بتینوں طرح کا عذاب آیا تیج نے بھی پکڑا اوران کی زمین کا تخد بھی المت دیا گیا اوران پر پھر بھی برسائے گئے۔ حضرت لوط النظیمی بیوی کا فرہ بھی ہالک کردی گئی بعض مضرفین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت لوط النظیمی بیوی کا فرہ بھی ہالک ہوگئی اور بعض بعض مضرفین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت لوط النظیمی کے ساتھ نکی ہی نہ تھی جس پوری قوم پر عذاب آیا تو وہ بھی انہی میں ہلاک ہوگئی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ ساتھ تو نکی تھی کہ اس اس فی تعلق کی اور اپنی قوم کی ہلاکت کا لیقین کرتے ہوئے یول کہا" ہائے میری قوم "اس وقت اے ایک پھڑا کر لگا جس سے وہ ہلاک ہوگئی۔ حضرت لوط النظیمی کی قوم کا قصہ ہم نے تفصیل سے سورہ انعام (ع والی کی احت محمد یہ علی صاحبھا الصلوق و النصوب کے بار بھی بیان کر دیا ہے کہ حضرت اوط النظیمی کی قوم والوں کی امت محمد یہ علی صاحبھا الصلوق و النصوب کی بیان کردیا ہے کہ حضرت اوط کے واقع کی ایک تفییر کے ذیل میں بیان کیا ہے وہاں بھی ملاحظہ فرمالیس۔ وہاں بیمی بیان کردیا ہے کہ حضرت اوط کے واقعہ کے میں المظیمی بین بیان کیا ہے دورنہیں ہیں) یعنی جولوگ ایمان نہیں رکھے کفر پر مصریاں اور انہیں آئیس کے گزرت شے تھاں کود کیے اس کی باس سے گزر ہے تھاں کود کیے اس کی بیاں ہے گزر ہے تھاں کود کی ہوئی کے بیاں ہے گزر ہے تھاں کود کی ہوئیس کی کی بیاں کی بیاں کے بیاں ہے گزر ہے تھاں کو کورٹ کی بیاں کو بیا ہوئی کی ان کے کہا کہ کوئیس کے کرونہ کی بیاں کو بیا ہوئی کو بیا کہا کہا کہا کہا کہ کوئیس کی بیاں کے کرونہ کی بیاں کے گزر ہے تھاں کو کوئیس کی بیاں کے بیاں کو بیان کورٹ کے گئے شاکھ کوئی کوئی کوئی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعُيبًا وَ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنَ اِللهِ غَيْرُهُ وَ اللهَ عَالَكُمُ مَا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ وَ اللهَ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَيْرُهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ عَدَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## مدین والول کوحضرت شعیب التکنین کا تبلیغ فرمانا اوران لوگول کاالٹے جواب دینااوراستهزاء کرنا

حضرت شعیب الطیعی کواللہ تعالی نے اصحاب مدین اور اصحاب ایک کی طرف مبعوث فر مایا تھا اصحاب ایک کا ذکر سورۃ الشعراء (ع٠١) میں ہے اور سورۂ اعراف (ع۱۱) میں اور یہاں سورۂ ہود میں اور سورۂ عنکبوت (عہم) میں اصحاب مدین کا ذکر ہے۔

بیلوگ بھی مشرک تھے غیراللّٰہ کی عبادت کرتے تھے اورلوگوں کو جو مال بیچتے تھے تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے حضرت شعیب القلیٰ ال نے ان کوتبلیغ کی اوران سے فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو،اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبودنہیں ہے، نیزیہ بھی فرمایا کہ لوگوں کوان کے مال پورے پورےانصاف کےساتھ دو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔اللّٰد کا دیا ہوا جوحلال مال پچ جائے تمہمارے لئے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کٹوتی کرتے ہو۔ حلال میں برکت ہوتی ہے اگر چہ کم ہواور حرام اگر چہ زیادہ ہو بے برکت ہوتا ہے اور آخرت میں جہنم میں لے جانے والا ہے۔لہٰذاتم حلال پراکتفا کرواورز مین میں فساد نہ مجا وَاورساتھ یہ بھی قرمایا کہ میں تمہارا پہرہ دارنہیں ہو کہتم ہے جبراْ و عمل کروا کر ہی چیوڑوں جس کا میں حکم دے رہا ہوں۔وہ لوگ بیہودگی پراتر آئے اور کہنے لگے کہ واہ میاں تم بڑے نمازی آئے کیا تہاری نمازیہی بتاقی ہے کہ ہم ان چیزوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں ، نماز کا ذکرانہوں نے استہزاءاور تمسخر کے طور پر کیااور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تمہاری نماز عجیب ہے، ہم جو سامان بیچتے ہیں اس پر یابندی ُلگاتی ہے ہمارامال ہے جیسے چاہیں بیچیں پوراناپ تول کر دیں پاناپ تول میں کمی کر کے دیں تہمیں اور تمہاری نماز کواس ہے کیا سروکار ہےتم تو بڑے برد بارنیک چلن معلوم ہوتے ہو، یہ بھی انہوں نے بطورتمسنح کہا۔ یہ جوان لوگوں نے کہا کہ ہمارا مال ہے ہم اس میں جو چاہیں تصرف کریں۔ یہی بات اس زمانہ کےلوگ بھی کہہ دیتے ہیں جب انہیں نفیحت کی حاتی ہے کہ سود نہ لواورسود نہ دو۔رشوت کا لین دین نه کرو بیمه ممپنی میں رقم جمع نه کرو۔ گناه کی چیزیں نه خریدواور نهانہیں فروخت کروتو کہه دیتے ہیں که پیمولویوں کا عجیب ڈ ھنگ ہے ہر خص کا اپنا مال ہے جیسے جا ہے تصرف کرے مولویوں گولوگوں کے معاملات میں بولنے اور زیادہ مال کمانے کےسلسلہ ےا ٹکانے کی کیاضرورت ہے، بدلوگ اول تو بات غلط کہتے ہیں کہ مال ہمارا ہے بتمہارا مال کہاں ہے ہوگاتم خودا نے نہیں ہو تم اورتمہارے اموال سب الله کی مخلوق اورمملوک ہیں ،اس نے تمہیں مجازی ما لک بنادیا تو تم اپنے مال کہنے لگے، جس نے تمہیں اور تمہارے اموال کو پیدا فرمایا اے اختیار ہے کہ جو چاہے احکام نافذ فرمائے اور جس چیز سے چاہے منع کرے اور جس چیز کی چاہے اجازت دےاور جس عمل سے چاہے رو کے ۔مولوی اپنے پاس سے پچھ کہیں تو قصور وار ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا پیغام پہنجاتے ہیں۔

قَالَ يَقَوْمِ اَرَءَ يَنْمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِنْ رَبِّيْ وُ رَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴿ وَمَآ شعب نَها مَا عَرِي قَوْمَ مِنَا وَالْمُ مِن الْحَرْفَ عَلَى بَهِ وَ اوران فَيْ إِنْ طرف الله عَلَى الله وَالله الله عَلَى الله وَمِن الله عَلَى الله وَالله وَالله الله وَالله وَلَّهُ وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَلّه وَالله و

# وَ مَا تَوْفِيُقِنِي إِلَّا بِاللَّهِ \* عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَّيْهِ أُنِيْبُ ۞ وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيَّ آنُ

اور جو کچھ مجھے تو فیق ہے وہ سب اللہ بی کی طرف ہے ہیں نے ای پر مجروسہ کیا اور میں ای کی طرف رجوع ہوتا ہوں اور اے میری تو م تنہیں میری مخالفت

يُّصِيْبَكُمْ تِمْثُلُ مَا آصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۞

س پر آمادہ نہ کردے کہ شہیں اس طرح کا عذاب پہنچ جائے جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا۔ اور قوم لوط تم سے دور نہیں ہے

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴿ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَّدُودٌ ۞

اورتم اپنے رب سے استغفار کرو پھراس کے حضور میں تو بہرو بے شک میرارب رحم فربانے والا ہے بری محبت فربانے والا ہے۔

### حضرت شعیب العلی کا قوم سے فرمانا کہ جہاں تک ہوسکے میں اصلاح جا ہتا ہوں اور میری مخالفت تم برعذاب آنے کا سبب نہ بن جائے

حضرت شعب النظام نے جب مدین والوں کوحق کی طرف بلایا تو حید کی دعوت دی اور فرمایا کہ زمین میں فساد مت مچاؤتو ان اوگوں نے ان کا نداق بنایا اور بے تکے جواباب دیے اور تو حید قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے اس پر حضرت شعیب النظام نے فرمایا کہ آم ہی بتا واگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل حق پر ہموں حق بات کہتا ہوں اور حق کی طرف بلاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی رحمت یعنی نبوت سے نواز اسے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں تبلیغ کرنا اور حق کی دعوت دینا چھوڑ دوں اور چر یہ بھی سمجھالو کہ میں جو پھھ بتاتا ہوں خوداس کے خلاف نہیں کرتا ،اگر میرا قول وفعل ایک دوسرے کے مخالف ہوتا تو تم کہ ہسکتے تھے کہ دیکھودوسرے کو نسیحت اپنے کو نشیحت اپنی میں میں میں میں میں تا تا ہوں جو اپنی میں میں میں نماز پڑھنا بھی داخل ہے ) اور جو پھھ تا کہتا ہوں بیسب اللہ کی تو فیق سے بے میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

حضرت شعیب النظامی نے مزید فرمایا دیکھوتم ضدنه کروعناد پر کمر بسته نه ہو۔ایسانه ہو که میری بیخالفت تمہارے لئے عذاب آنے کا ذریعہ نه بنا ہو کہ میری بیخالفت تمہارے لئے عذاب آنے کا ذریعہ نه بنا ہو کہ میری بیخالفت تمہارے لئے عذاب آنے کا حضرت لوط النظامی کی قوم بھی تھی جے زیادہ زمانہ نہیں گزراان کے عذاب کے واقعات تمہیں معلوم ہیں ان سے عبرت حاصل کروبعض مفسرین نے فرمایا کہ وَمَا قَوْمُ لُو مِطْ مِنْکُمُ بِبَعِیْدٍ ٥ ہے دونوں مطلب لئے جاسکتے ہیں یعنی زمانے کے لحاظ ہے بھی حضرت لوط النظامی کی قوم دونہیں اور خطہ کرضی کے اعتبار ہے بھی۔ کیونکہ حضرت لوط النظامی کی قوم دونہیں اور خطہ کرضی کے اعتبار ہے بھی۔ کیونکہ حضرت لوط النظامی کی اعلاقہ اصحاب مدین کے علاقے ہے دونہیں تھا۔

و ادروین در صدر در سے در ان سے فر مایا کہ اپ رب سے استغفار کرو۔ کفر کو چھوڑ وایمان پر آؤ۔ پھر باقی زندگی بھی ای طرح سے حضور میں قبہ کیا کرو ۔ کفر کو چھوڑ وایمان پر آؤ۔ پھر باقی زندگی بھی ای طرح سے گزارواللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہواوراس کے حضور میں قبہ کیا کرو اِنَّ دَبِّے ٹی دَحِیْہ وَ دُودٌ ۵ (بشک میرارب بہت زیادہ رحمت اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے ) جو تحض اس کے حضور میں تو بہ کرے اس پر رحم فر ما تا ہے اور اسے دوست رکھتا ہے۔
فائدہ ۔۔۔۔۔ وَ ذَوَ قَائِم مَنْ اُودُ فَا حَسَنًا طَی کا ایک تغییر تو وہی ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی دولت یعنی نبوت عطافر مائی ہے اور بعض مفسرین نے اس کا معنی متبادل لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال عطافر مایا ہے اور اس صورت میں مطلب میہ ہے کہ میں اپ رب کی طرف سے دلیل پر بھی ہوں اور اللہ نے مجھے طال مال بھی عطافر مایا ہے اور ربی طال مال کی طرح کی خیات کئے بغیر مجھے ط

گیا ہے نہ میں ناپ تول میں کمی کرتا ہوں نہ کسی طرح ہے کسی کاحق مارتا ہوں تو اس صورت میں میرے لئے یہ کیسے درست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کروں اور تمہارے کا موں کی موافقت کروں۔

قَالُوْ الشُّعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّهَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرْكَ فِيْنَاضَعِيْفًا ، وَلَوْلَا

ہ لوگ کہنے گئے کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہواس میں ہے بہت ی باتیں ہم نہیں سیجھتے ، اور بلاشبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہتم ہمارے درمیان کمزور ہواوراگر

رَهُ طُكَ لَرَجَمُنْكَ وَمَا آنتَ عَلَيْنَا بِعَنِيْزٍ ۞ قَالَ يْقَوْمِ آرَهُ طِئَ آعَزُّ عَلَيْكُمْ

تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم منہیں سنگسار کردیتے ،اور ہارے نزدیک تم کچھ مزت والے نہیں ہو۔ شعیب نے کہا کداے میری قوم کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک عزت میں بڑھ

هِّنَ اللهِ ﴿ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِتًّا ﴿ إِنَّ رَبِّيْ بِمَاتَعْمَكُوْنَ مُحِيطٌ ۞ وَيَقَوْمِ اعْمَكُوْا

لراللہ سے زیادہ ہےاورتم نے اسے پس پشت ڈال دیا ، بلاشبہ میرا رب ان کاموں کا احاط کے ہوئے ہے جنہیں تم کرتے ہو۔ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کرتے

عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ مَنْ يَالْتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَمَنْ هُوكَاذِبٌ ﴿

بہو میں بھی عمل کر رہا ہوں ،تم عنقریب جان لو گے کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے جواہے رسوا کر دے گا ادریبیجی جان لو گے وہ کون شخص ہے جوجھوٹا ہے۔

وَارْتَقِبُوٓا اِنِّيۡ مَعَكُمۡ رَقِيْبٌ ۞ وَلَمَّاجَآءَ ٱمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّ الَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهٰ

نظار کرو بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہول۔ اور جب ہمارا حکم آپنچا تو ہم نے اپنی رحت سے شعیب کو اور ان لوگوں کو نجات وے دی جو ان کے

بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَٱخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُواالصَّيْحَةُ فَٱصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ لَجِثِمِينَ ﴿ كَانَ

ساتھ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ظلم کیا آبیں پخت آواز نے پکڑ لیا سو وہ اپنے گھر وں اوندھے گرے ہوئے رہ گئے گویا ک

لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ﴿ أَلَا بُعْدًا لِلْمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ٥

وہان میں ہے بی نہ تھے خبر دار مدین کے لئے دوری ہے جیسا کی شموددور ہوئے۔

اہل مدین کابری طرح جواب دینااور ہلاک ہونا

حضرت شعیب الطالی کی وقوت برابر جاری رہی ، قوم کی اصلاح کی کوششیں کرتے رہے لیکن وہ لوگ اپنے اپنے کفر وشرک پر جے رہے انہوں نے حضرت شعیب علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو جو جواب دیئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری بہت ہی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں ، تیں یہ بات انہوں نے استھ زاء "بیا تسحق اور ممکن ہے کہ نہیں بین انہوں نے استھ زاء "بیا تسحق ہی نہ حقے۔ اپنی اس بیبودہ بات کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم ہماری جماعت بعض باتیں نہ جھتے ہوں کیونکہ توجہ کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم ہماری جماعت کے سامنے کمزور آدمی ہولیکن تمہارے خاندان کے لوگ جو ہمارے ہم قد بہیں ان کی پاس داری ہے اگر ان کا پاس نہ ہوتا تو ہم تمہیں سے ساتھ بھی پھر مار مار کر ہلاک کر دیتے گو کہ تمہاری پھوئزت اور وقعت ہمارے نزد یک نہیں ہے بس تمہارے خاندان کا خیال ہے جس کی وجہ سے ہم جملہ کرنے سے رکے ہوئے ہیں۔

م م حضرت شعیب اللی نے فرمایا کہ میں جو مہیں بہلیغ کرتا ہوں بیا سبناء پر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔اللہ تعالیٰ کی طرف جومیری انسبت ہے (کہ میں اس کا نبی ہوں) اس کا تمہیں کچھے خیال نہیں اور میر ہے خاندان کا تمہیں خیال ہے اگر میرا خاندان نہ ہوتا تو تم مجھے ہلاک کردیتے کیا تمہار ہے نزدیک میرا خاندان اللہ تعالیٰ ہے بھی زیادہ عزت والا ہے تم نے میر ہے خاندان کا تو خیال کیا اور اللہ تعالیٰ کوتم ہو نے کہیں بیت ڈال دیا۔ اسے راضی رکھنے کا تمہیں بالکل خیال نبا شبہ میرار بہمارے سب اعمال کوجا نتا ہے تم عذاب کے ستحق ہو چھے ہو جب تم ایمان نہیں لاتے تو اب عذاب آنے ہی کو ہے وہ ایساعذاب ہوگا جورسوا کردے گا اور بتادے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون بچا، میں جھوٹا نہیں ہوں تم جھوٹے ہو جم اپنی جگھٹا کی کرتے رہو میں بی جھے دعوائے بنوت میں جھوٹا بتا رہے ہو جائے گا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں تم جھوٹے ہو جم اپنی جگھٹا کی کرتے رہو میں اپنی جگہ اعمال میں مشغول ہوں تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں کہ دیکھیں عذاب کب آتا ہے اور کس پر آتا ہے؟

ان لوگوں کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب اللی کواوران لوگوں کو جوان کے ہمراہ اہل اوند سے منہیں ان طرح ایسا اور خلالموں کو چیخ نے پکڑ لیا اس چیخ کی وجہ سب ہلاک ہو گئے بیلوگ بھی اپنے گھروں میں اس طرح اوند سے منہیں بیلوگ بھی اللہ کی رحمت سے دورہوئے۔

ایمان منے کئی مہر بانی سے بچالیا اور خلالموں کو چیخ نے پکڑ لیا اس چیخ کی وجہ سب ہلاک ہو گئے بیلوگ بھی اپنے گھروں میں اس طرح اوند سے دورہوئے۔

حضرت شعیب النظافی کا پی قوم کوتو حید کی دعوت دینا اور ناپ تول میں کی کرنے ہے منع فر مانا اور انہیں دیگر تھیجتیں فر مانا پھر ان لوگوں
کے سوال وجواب اور بالآخر ان کی ہلاکت اور بربادی کا مفصل واقعہ سورہ اعراف (عاا) میں گزر چکا ہے وہاں بعض با تیں زائد ہیں جو
یہاں نہ کورنہیں اس کو بھی ملاحظہ کر لیاجائے۔ ایک بیہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ وہاں فر مایا ہے آخسڈ تُھُ ہُم الوَّ جُفَةُ (انہیں زلزلدنے پکڑ
لیا) اور یہاں فر مایا ہے وَ آخِے ذَتِ الَّذِیْنَ ظَلَمُ واللَّ سَیْحَةُ (ظالموں کو چیخ نے پکڑلیا) لیکن اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے کیونکہ
ان پر دونوں طرح کاعذاب آیا تھاز بردست چیخ آئی اور زلزلہ بھی آیا۔ ناپ تول میں کی کے بارے میں جو بعض احادیث مروی ہیں وہ سورہ
اعراف کی تفسیر میں ذکر کردی گئی ہیں۔

وَلَقَكُ الرُسُلُنَا مُوسَى بِالْيَتِنَاوَسُلُطِن مُّبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلا بِهِ فَاتَّبَعُوٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ اللهِ فَرْعَوْنَ وَمَلا بِهِ فَاتَّبَعُوٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ اللهِ مِن كَاللهِ مِن كَاللهِ مَن كَاللهُ مَن كُورُ وَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن كَاللهُ مَن كُورُ وَ مَن كَاللهُ اللهِ مَن كَاللهُ مَن كُورُ وَ اللهِ مِن كَاللهُ وَاللّهُ مَن كُورُ وَ اللهُ مَن كُورُ وَ اللّهُ وَاللّهُ مَن كُورُ وَ اللّهُ مَن كُورُ وَاللّهِ اللّهُ مَن كُورُ وَاللّهُ مَن كُورُ وَاللّهِ مَن كُورُ وَاللّهُ مُؤْرُودُ وَ وَاللّهُ مُؤْرُودُ وَ وَاللّهُ مُن كُورُ وَلًا لَمُؤْرُودُ وَ وَاللّهُ مُن كُورُ وَلَا لَمُؤْرُودُ وَاللّهُ مُن كُورُ وَلّهُ اللّهُ مُن كُورُ وَلَا لَمُؤْرُودُ وَاللّهُ مُنْ كُورُ وَلّهُ اللّهُ مُن كُونَ مَا لَعْمَالُمُ اللّهُ مُن كُورُ وَلَا لَعْمَالُمُ اللّهُ مُن كُورُ وَاللّهُ مُن كُلّهُ اللّهُ مُن كُلّهُ اللّهُ مُن كُلّ اللّهُ مُن كَاللّهُ مُن كُلّ اللّهُ مُنْ كُلُولُولُولُ مُنْ كُلُولُ مُنْ كُلُولُولُ مُنْ كُلُولُ مُنْ لَاللّهُ مُنْ كُلُولُ مُنْ كُلّهُ مُنْ كُلُولُ مُنْ كُونُ مُن كُولُولُ مُن كُولُولُ مُنْ كُونُ مُولِكُونُ مُن كُولُ مُنْ كُونُ مُن كُولُولُ مُنْ كُونُ مُولِكُ مُن مُن مُن مُولِمُ لَعُلُكُمُ مُولُولُ مُن مُن كُولُ مُن كُلُولُ مُن كُلّ مُن كُلّ مُن كُلّ مُن كُونُ مُن كُلّ مُن كُلّ مُن كُلُولُ مُن كُلُولُ مُن كُلّ مُن كُلّ مُن كُلّ مُن كُلُولُ مُن كُلّ مُن كُلُولُ مُن كُلُولُ مُنْ كُلْمُ كُلّ مُن كُلُولُ مُن مُن كُلُولُ مُن مُن كُلُولُ مُن مُن مُنْ

ان لوگول کااتر ناہوگااوران کے پیچھےاس دنیا میں لعنت لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پرلعنت ہوگی۔ براانعام ہے جوانہیں دیا گیا۔

حضرت موسیٰ القلیمیٰ کی بعثت، فرعون اورآل فرعون کی بغاوت، اورد نیاوآ خرت میں آل فرعون پرلعنت

ان آیات میں فرعون اوراس کی قوم کے سر داروں کی بربادی کاذکر ہے اللہ تعالیٰ شانۂ نے حضرت مویٰ النظیۃ کوان کی طرف جیجادہ ان لوگوں کے پاس معجزات اور روثن دلیل لے کر آئے ان کے میرمعجزات سورۂ اعراف کے رکوع (۱۴٬۱۳) میں مذکور ہیں۔حضرت مویٰ الظیری مبعوث تو ہوئے تھے فرعون کی پوری ہی قوم کے لئے لیکن خاص طور سے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کا ذکر اس لئے فرمایا کہ قوموں کے سردار ہی اصل ہوتے ہیں عامة الناس انہیں کے چھے چلتے ہیں۔اگر بیاوگ حق قبول کر لیتے ہیں قوع ام بھی حق کو مان لیتے ہیں قوم کے سردارا گرحق کے منکر ہوں قوعوام دووجہ سے حق قبول نہیں کرتے اول تو اس وجہ سے کہ سردارالوگ انہیں حق قبول نہیں کرنے دیتے اگر وہ حق قبول کریں تو بیلوگ ان پر بخی کرتے ہیں اور انہیں اس سے بازر کھتے ہیں ،اور دوسری وجہ بیہ کہ عامة الناس بیہ جھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جس راہ پر ہیں ہمیں بھی اس راہ پر ہونا چا ہے اگر چہ ہوتا میری رہا ہے کہ ضعفائے قوم ہی پہلے حق کی طرف بڑھتے ہیں لیکن میلوگ دوسروں کے مقابلہ میں تعداد کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں ۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلام کی بیکوشش ہوتی تھی کہ وہ سرداروں کو خطاب کریں تا کہ وہ ہمایہ تول کرلیں اور عوام بھی ان کے ساتھ ہدایت پر آجا گیں۔

فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون کی ہی بات مانی اوراس کی رائے پر چلتے رہے ان کے عوام بھی انہیں کے پیچھے رہے فرعون ہی سب کا قائد تھا، دنیا میں کفر وضلال کا قائد بنا قیامت کے دن بھی اپنی قوم کا قائد بنے گا یعنی انہیں آگے لے کر چلے گا خود بھی دوزخ میں جائے گا اوراپی قوم کو بھی دوزخ میں اتاردے گا۔ بیلوگ دنیا میں ملعون ہوئے اور آخرت میں بھی ملعون ہوں گے بیلعنت براانعام ہے جو انہیں دیا گیا۔ فرعون اور اہل فرعون کی ہلاکت کا واقعہ سورہ بقرہ ع مااور سورہ اعراف کا امیں اور سورہ یونس (ع ۹ ) میں گزر چکا ہے۔
بیجوفر مایا کہ موئی انگلی کو ہم نے مجزات اور روش دلیل دے کر بھیجا۔ اس میں روش دلیل ہے بعض حضرات نے ان کی عصا اور بعض یہ بھی میں میں روش دلیل ہے بعض حضرات نے ان کی عصا اور بعض

حضرات نے ید بیضاءمرادلیا ہے۔

ذلك مِن أَنْكَآءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيْدٌ ﴿ وَ مَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنَ يَاكِنَ يه ستوں كى خريں بيں جن كو بم آپ سے بيان كرتے بيں ان بيں سے بعض ستياں قائم بيں اور بعض بالكل فتم ہو گئيں ۔ اور بم نے ان پرظم نيس كيا ليكن

ظَلَمُوٓا ٱنْفُسَهُمْ فَمَآ ٱغۡنَتُ عَنْهُمْ الِهَتُهُمُ الَّتِيۡ يَدُعُوۡنَ مِنْ دُوۡنِ اللهِ مِنْ شَىٰءٍ

ن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان کے معبودوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے پچھے بھی فائدہ نہ دیا۔

لَّمَا جَاءَ ٱمْرُرَتِكَ ﴿ وَمَا زَادُوْهُمْ عَيْرَتُتْبِيْكِ ۞

جب آپ كرب كاتكم آكيا ورانبول نے باكت كعلاده كى چيز ميں اضافتيس كيا۔

الله تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرما تا ہے اس کی گرفت در دنا ک اور سخت ہے

سورہ ہود کے رکوع ۳ ہے لے کر پہاں تک سات کیا نبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں کی بربادی کا حال بیان فرمانے کے بعد پہاں فرمایا کہ ہم آپ کو ان بستیوں کی خبریں ساتے ہیں۔ ان ہلاک شدہ بستیوں سے بعض بستیاں دنیا میں موجود ہیں ، پھھتو کھنڈروں کی صورت میں ہیں اور پھھالی ہیں کہ انتخار ہے والوں کی ہلاکت کے بعد دوسر بے لوگ ان میں رہنے لگے وَسَکَنْتُمْ فِی مَسْلِحِنِ الَّذِینَ طَلَمُ وَ اللَّهُ اُور پھھالی ہیں کہا تھا ہیں جن کا ہالکل خاتمہ ہوگیا جیسے حضرت لوط النگ کی بستیاں تھیں۔ ان قوموں کی ہلاکت کے واقعات مخاطبین نے پہلے بھی من رکھے ہیں اور آپ نے بھی بتادیئے اور صرف زبانی کہا سانہیں ہے ان میں سے بعض بستیوں کے آثار موجود ہیں۔ اور بیلوگ ان بھرکوگرزرتے بھی ہیں انہیں ان سے عبرت حاصل کرنالازم ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ان برظلم نہیں کیا۔

انہوں نے اپنی جانوں پرخودظم کیااور جب عذاب کا وقت آگیا تو ان کے معبودوں نے جس کی اللہ تعالی کوچھوڑ کرعبادت کرتے تھے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا اور ذرا بھی ان کے کام نہ آئے ان کی عقیدت اور تعظیم اور عبادت کی وجہ سے ان کے پرستاروں کو ہلاکت کے سوا پچھے نہیں ملاءان کی عبادت کی وجہ سے اسباب ہلاکت میں اضافہ ہی ہوتار ہابالآخر ہلاک اور ہر باد ہوئے۔

وَكَذَٰ لِكَ اَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ اَخَذَ الْقُرْى وَهِي ظَالِمَةُ ﴿ إِنَّ اَخْذَةَ ٱلِيُمُّ شَدِيْدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

اورآپ کے رب کا پکڑنا ای طرح ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوں ، بے شک اس کا پکڑنا وردناک ہے بخت ہے۔ بلاشیہ اس میں اس شخص کے

لَاْيَةً لِهَنْ خَافَ عَذَابَ الْأَخِرَةِ - ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجُمُوعٌ ٧ لَّهُ النَّاسُ وَ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُو دُ

لئے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ بیاایا دن ہو گا جس میں تمام آدمی بھع کئے جائیں گے اور بدوہ دن ہو گا جوسب کی حاضری کا دن ہے

وَمَا نُؤَخِّرُ لَا إِلَّا لِاَجَلِ مَّغُدُودٍ ۞ يَوْمَ يَانِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيْدُ ۞

اور ہم اے مؤخز میں کررہے میں گر تھوڑی می عدت کے لئے جس وقت وہ دن آئے گا کوئی کھنص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا سوان میں شق ہول گے اور سعید ہول گے ،

فَامَّا الَّذِيْنَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌ ﴿ خَلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَوْتُ

سو جو لوگ شق ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے اس میں ان کی چیخ وبکار ہو گی دہ اس میں بمیشہ تھبرے رہیں گے جب تک کہ آسان

وَالْاَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ وَإِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِينُهُ ۞ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ

اورز من قائم رہیں بلا سے کہ آپ کے رب کی مشیت ہو ہے شک آپ کا رب جو کچھ جا بے پورے طور سے کرسکتا ہے اور لیکن وہ اوگ جوسعید ہول گے وہ جنت میں ہول گے

خْلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّلْوْتُ وَالْأَرْضُ الرَّ مَا شَآءَ رَبُّكَ \* عَطَآءً غَيْرَ مَجُذُ وْ ﴿ صَ

اس میں بمیشہ رہیں گے جب تک آسان و زمین قائم رہیں اللہ سے کہ آپ کے رب کی مثیت ہو ، سے بخشش بھی منقطع نہ ہو گی،

فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَّاءٍ ﴿ مَا يَغْبُدُ وْنَ اللَّاكَمَا يَغْبُدُ ابَّا ؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ﴿ وَاتَّا

سواے مخاطب جس چیز کی بیاوگ عبادت کرتے ہیں تو اسکے بارے ہیں شک میں نہ پڑنا پیلوگ ای طرح عبادت کر رہے ہیں جیسا کہ پہلے ایکے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔اور

لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ٥

ہم ان کوان کا پورا پورا حصہ دے دیں گے جس میں پچھیجی کی نہ ہوگ۔

قیامت کے دن سب جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی

ان آیات میں اول تو پیفر مایا کہ گزشتہ امتوں کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں ان میں سس اس شخص کے لئے عبرت ہے جوآخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، پھر پیفر مایا کہ آخرت کے دن میں سب لوگ جمع ہوں گے اور بیرحاضری کا دن ہے بیہ جری حاضری ہوگی کو کی شخص وسي

پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو بولنے کی اجازت دے دی جائے گی۔لہذااس آیت میں اوران دیگر آیات میں کوئی تعارض نہیں جن میں انکار کرنے پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو بولنے کی اجازت دے دی جائے گے۔لہذااس آیت میں انساز کرنے پھر اقر ارکرنے اور معذرت پیش کرنے کا ذکر ہے ،حضرات ابنیاء کرام علیہم الصلوٰ ۃ والسلام اور علاء اور شہداء اجازت ملنے کے بعد سفارش کریں گے،اس کے بعد حاضرین محشر کی دوشمیس بتا کیں اور وہ بی بیت سے لوگ شق یعنی بد بخت ہوں گے اور بہت سے لوگ شق یعنی بد بخت ہوں گے اور بہت سے لوگ سعید یعنی نیک بخت ہوں گے۔ پھر ہر فزیق کا مقام بتایا جولوگ بد بخت ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوز خ میں جائیں گے جس میں وہ چنے پکار کرتے ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے "چنے و پکار" زفیر اور شہق کا ترجمہ کیا گیا ہے زفیر گدھے کی ابتدائی آواز کو اور شہق اس کی آخری آواز کو کہا جا تا ہے معلوم ہوا کہ ان کا چنے اپکارنا گدھوں کی آواز وں کی طرح ہوگا۔اور نیک بختوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اہل جنت کو جو کچھ عطافر مایا جائے گا وہ دائی ہوگا کبھی منقطع نہ ہوگا۔

آخر میں فرمایا کہا سے نخاطب! جن چیز کی بیلوگ پرستش کرتے ہیں یعنی غیراللّہ کو پوجتے ہیں ان کے اس عمل کے موجب سزا ہونے کے بارے میں ذرا بھی شبہ نہ کرنا بیلوگ اسی طرح عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ان کے باپ دادے ان سے پہلے غیراللّٰہ کی عبادت کرتے تھے یہ جو پچھد نیا میں کررہے ہیں اس کابدلہ انہیں پورا پورا کو را جائے گا جس میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔

#### فوائدضروربيه

ا) ۔۔۔۔ آیت بالا ہے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی دوہی قسمیں ہوں گی پچھلوگ شقی (بد بخت) اور پچھلوگ سعید (نیک بخت) ہوں گے بعن ایک جماعت اہل ایمان کی اور دوسری اہل کفر کی ہوگی۔اہل ایمان سعید یعنی نیک بخت ہوں گے اور اہل کفر شقی یعنی بد بخت ہوں گے سورہ شور کی میں فرمایا فیریٹ فی السَّعینو و (ایک جماعت جنت میں اور ایک کفر شقی یعنی بد بخت ہوں گے۔اہل کفر تو بھی دوزخ سے نہ کلیں گے۔اہل عمر تو بھی دوزخ سے نہ کلیں گے۔اہل کفر تو بھی دوزخ سے نہ کلیں گے۔اہل کو تو بھی دوز خ سے نہ کلیں گے۔اہل کا ایمان ایمان ہوں گے۔اہل کفر تو بھی دوزخ سے نہ کلیں گے۔اہل کو تو بھی دوز خ سے نہ کلیں گے۔اہل کو تو بھی کا دوئے جا کیں گے معاف نے قال لئے جا کیں گے اور جنت میں داخل کر دیئے جا کیں گے جن کی اعدان کے معاف نے فرمایا ہوگا اور بہت سے گنہ گاروہ ہوں گے جن کی معاف نے معاف نے فرمایا ہوگا اور بہت سے گنہ گاروہ ہوں گے جن کی معاف نے معاف نے اور شفاعتیں بھی قبول فرما کیں گے ،انجام کے اعتبار معافی غذا ب بھگتے بغیر ہی ہوجائے گی اللہ تعالی بلاشفاعت ہی معاف فرما کیں گے۔اور شفاعتیں بھی قبول فرما کیں گے ،انجام کے اعتبار معافی نو نو کو کے دور شفاعتیں بھی قبول فرما کیں گے ،انجام کے اعتبار معافی نو کو کور کو کے ایک کی کہ کور کی کور کے ایک کی کا ساتھ کی اللہ تعالی بلاشفاعت ہی معاف فرما کیں گے۔اور شفاعتیں بھی قبول فرما کیں گے۔اور شفاعتیں بھی قبول فرما کیں گے۔اور شفاعتیں بھی قبول فرما کیں گے۔اپنے معافی فرما کیں کی گور کور کی کا ساتھ کی انہا ہو کا کی انہا ہو گا کی کور کرنے کی کا ساتھ کی اللہ تعالی بلا شفاعت ہی معافی فرما کیں گور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی

ے سارے مؤمن جنت میں اور سارے کافر دوزخ میں رہ جائیں گے۔ کافر بھی بھی دوز خسے نہ نکالے جائیں گے جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِ جِیْنَ هِنَ النَّارِط اوراہل جنت شروع داخلہ سے لے کر بمیشہ بمیشہ جنت میں رہیں گے نہ اس میں نکالے جائیں گے نہ اس میں ہے نہ اس میں جنت میں رہیں گے نہ اس میں گے نہ اس میں گے نہ اس میں ہے نہ اللہ بھر ہوں کو جنت اور دورہ کہف میں فرمایا خلیدیُنَ فِیْهَا لَا یَبْغُونَ عَنْهَا جِولًا ط جب سارے اہل ایمان جنت میں داخل ہوجائیں گے تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان مینڈھے کی شکل میں لاکر ذرج کر دیا جائے گا اور بیندادے دی جائے گی کہ یا اهل الدین اللہ خلود لاموت ویا اهل النار خلود لا موت کہ اللہ کا جنتی اب موت نہیں اوراے دوزخیوا بموت نہیں۔ (رواہ ابخاری س ۱۹۱ ج ۲ وسلم س ۲۵ اس ۲۵ اللہ کا دسلوں کا کہ سالوں کی اس کا دوزخیوا بموت نہیں۔ (رواہ ابخاری س ۱۹۱ ج ۲ وسلم ۲۵ ویک

قر آن مجید میں جیسے اہل جنت کے بارے میں تحلیدیُنَ فِیْهَآ اَبَدًا فَر مایا ہے اسی طرح سے اہل دوزخ کے بارے میں بھی فر مایا ہے (دیکھوسورۂ نسآ ، (رکوعْ ۲۳) اور سوۂ احزاب (رکوعْ ۸) اور سورۃ جن (رکوعْ۲) بعض لوگوں کو اہل کفر سے ہمدر دی پیدا ہوگئی اور انہوں نے خواہ مخواہ آیات کریمہ اورا جادیث شریف کا انکار کرکے انبی جان کو گمراہی میں پھنسا دیا۔

بہت ہے لوگ اس گمراہی کی تائید کے لئے لکیر پیٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کا فربھی نہ بھی دوزخ سے نجات پا جائیں گے۔اور دوزخ ختم ہوجائے گی۔ بیلوگ قرآن مجید کوجھٹلارہے ہیں۔اللہ تعالیٰ انہیں سمجھدے۔ (آمین)

۲) .... آیت بالا میں اہل شقاوت کی سز ااور اہل سعادت کی جزابیان کرنے کے بعد دونوں جگہ خلیدیُن فِیها کے ساتھ مَا ذَامَتِ السَّم حُواتُ وَ اُلاَرُ صُ جَمَى فرمایا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے بیائل عرب کے عاورہ کے مطابق ہے اہل عرب بیالفاظ بول کر دوام اور بیشگی مراد لیا کرتے تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے جنت دوزخ کے آسان وز مین مراد بیں جو چیزان کے نیچے ہوگی اس سے زمین مراد لی ہے اور جو چیزان کے او پر سقف یعنی چھت کے طور پر ہوگی اس سے آسان مراد لیا ہے جنت و دوزخ کے آسان وز مین ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان میں داخل ہونے والے بھی ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بیات کسی درجہ میں جھی میں آتی توہے کیونکہ جنت کے لئے ارض کا لفظ قرآن میں بھی وار دہوا ہے۔ (کے ما فی سورة الزمو) وَ اَوْرُ ثُنَا الْاَرُ ضَ نَسَوَّ أُمِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَاءُ اور مربی کے اور کے اوپر جو کچھ ہوگا سے اوپر ہونے کی وجہ سے ساء بھی کہا جا سکتا ہے لاِ نَّ کیل مااظلک فہو سَماءً الیکن سموات ، جمع کے ساتھ وار دہوا ہے اس لئے جب تک وہاں تعددِ ساء ثابت نہواس وقت اس بات کے بچھنے میں تامل ہے۔

وَلَقَ لَا اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ فَانْحَتُلِفَ فِيْهِ ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ ﴿

ور بلاشبہ ہم نے موی کو کتاب دی سواس میں اختلاف کیا گیا اور اگر اللہ کی طرف سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ،

وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِنْبٍ ۞ وَ إِنَّ كُلًّا لَيْ لَيْ فَيَنَّهُمْ مَرَبُّكَ آعُمَا لَهُمْ ﴿ إِنَّهُ بِمَا

اور بلاشبہ وہ لوگ شک میں بڑے ہوئے ہیں جو تر دو میں ڈالنے والا ہے۔ اور بے شک جننے لوگ ہیں آپ کا رب انہیں ایکے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے وے گا بے شک

يَعْبَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۞ فَاسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلِا تَطْغَوُا ﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے ، سوآپ استقامت پر رہنے جیسا کہ آپ کو تکم دیا گیا ہے اور جولوگ تو بدکر کے آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی استقامت پر رہیں ، اور حدے آگے نہ بڑھو بے شک وہ

بَصِيْرٌ ۞ وَلاَ تَرْكَنُوۤا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَهَسَّكُمُ النَّارُ ٧ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ اَوْلِيٓآ ءَ

نہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا ایسا کرد کے تو تمہیں آگ بکڑ لے گی اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی

ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ۞ وَاقِمِ الصَّلْوَةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ﴿ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّيَّاتِ ﴿

مدد گارنبیں ، پھرتمہاری مدد نہ کی جائے گی ،اور دن کے دونوں طرفوں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیجے بےشک نیکیاں برائیوں کو دور کردیتی ہے۔

ذُلِكَ ذِكْرِي لِلذِّكِرِيْنَ أَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ آجُرَ الْمُحْسِنِيْنَ اللهَ لَا يُضِيْعُ

یر فیبحت بے نصیحت مانے والوں کے لئے اور آپ صبر سیجئے کیونکدار میں شک نہیں کداللہ اچھے کام کرنے والوں کا اجرضا کع نہیں فرما تا۔

حضرت موی القلیلی اور توریت شریف کا تذکرہ، آنخضرت الله اور آپ کے متبعین کواستقامت پررہنے کا حکم

ان آیات میں اولاً مویٰ ایک کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے انہیں کتاب دی تھی (یعنی توریت شریف) اس میں اختلاف کیا گیا کسی نے ماناکسی نے نہیں مانااس میں آنحضرت کے لئے تسلی دی ہے کہ قر آن مجید کے بارے میں اگر لوگ اختلاف کررہے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہتو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا موٹی انگھی پر ہم نے کتاب نازل کی تواہے بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا۔

پھر فر مایاوَ آوُلا کَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ رَّبِّكَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمُ (آپ کے رب کی طرف سے اگر بہلے سے ایک بات طے کی ہوئی نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ) یعنی اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے مطابق جوعذا یہ بھیجنے کی ایک اجل مقرر فر مارکھی ہے۔ اگراس کا تعین نہ کردیا گیا ہوتا تو جلدی عذا ہے بھیج کرا زکافیصلہ کر دیا جاتا اور معذب اور ہلاک ہو چکے ہوتے۔

وَانَّهُمْ لَفِیُ شَاحِیِّ مِنْهُ مُویُبِ ٥ ط(اور بلاشبہ یاوگ قرآن کی طرف سے بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے تذبذب اور تر دومیں ڈال رکھا ہے )ان کاوہی حال ہے جوان لوگوں کا تھا جن کیلئے توریت شریف نازل کی گئ لہذا آپ رنج نہ کریں۔ پھر فرمایا، وَإِنَّ کُلَّا لَّمَّا لَیُوَفِیْنَّهُمُ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمُ شک وہ ان کے اعمال ہے باخبر ہے ) طاعات اور معاصی کی سب تفصیلات اے معلوم ہیں ۔اس کے علم ہے کسی کا کوئی عمل باہر نہیں وہ ۔ این علم اور حکمت کےمطابق جز ااور سزاد ہے گا۔اس کے بعدر سول اللہ ﷺواور آپ کےمصاحبین کوخطاب فرمایا فَ اسْتَقِیمُ کَمَآ اُمِوُتَ وَمَنْ مَابَ مَعَاكَ (سوآپ استقامت پررہے جبیہا کہ آپ کھکم دیا گیا ہے اور جولوگ تو بہرکے آپ کے ساتھ میں وہ بھی استقامت پر ر ہیں ) صحیح طور پر قائم رہنے کواستقامت کہا جاتا ہے اور سید ھے راستہ کو صراط متنقیم کہتے ہیں ۔ یہ وہ راستہ ہے جواللہ تعالیٰ نے مؤمن بندول کواینے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے بتایا ہے۔اوراس پرحضرات ابنیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اورا نکے تبعین چلتے رہے ہیں صراطمتنقيم كو پورى طرح بكڑ لينااورتمام احكام الهيكو پورى طرح بجالا ناادهرادهر مائل نه ہونااور برابرآ خردم تك اس ير چلتے رہنااستقامت ہاں آیت میں سید الرسلین ﷺ کوارشادفر مایا کہ آپ کوجس طرح تھم دیا گیا ہے بالکل ای طرح اہتمام اور یابندی کے ساتھ چلتے رہیں اورساتھ ہی وَمَنُ تَابَ مَعَلَق مَعَی فرمایا کہ جن اوگوں نے شرک وکفر ہے تو بدکی ہے اورایمان کوقبول کیا ہے وہ اوگ بھی استقامت کے ساتھ چلتے رہیںرسول اللہ 🕽 ﷺ تو بااستفامت تھے ہی چربھی آپ کواس کا تاکیدی تھم فرمادیا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی مامور فرمایا کہ استقامت اختیار کریں ہمیشہ یابندی سے مامور ممل کریں اور منہیات ہے بیس. قال صاحب الروح ص ۵۳ اج ۱ اوھی كملنمة جمامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الاخلاق فتشمل العقائد والاعمال المشتركة بينة صلى الله عليه وسلم وبين سائر المؤمنين والامور الخاصة به عليه الصلاة والسلام من تبيلغ الاحكام والقيام بوطائف النبوة و تـحــمــل اعبـاء الـوسـالة وغيـر ذلك \_درحقيقت استفامت بهت برى چيز ہےاوركام بھى سخت ہے كيكن الله تعالىٰ كى طرف جو لوگ بڑھتے ہیں اور استقامت کوچاہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی مدرحاصل ہوجاتی ہے ہرمؤمن بندہ کواس کے لئے فکر مندر ہنا جاہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی ﷺ نے عرض کیا کہ یارسواللہ مجھے دین اسلام ہے متعلق کوئی ایسی بات بتادیجئے کہ مجھے آپ کے بعد كى اورے دريافت كرناند يرا ے آپ ( ﷺ ) نے فرمايا قُلُ اصنت بالله ثم استقم كنوامنت بالله كهدور ( يعنى اين مسلمان ہونے کا اعلان کردے ) پھرانی اس بات پراستقامت رکھ یعنی اس پرمضوطی کے ساتھ جمارہ اور اسلام کے نقاضوں کو پورا کرتارہ (رواہ مسلم) سوال بھی مختصرتھااور جولب بھی مختصر بیکن اختصار کے ساتھ اس میں سارادین بیان فر مادیا۔ درمنثورص ۱۳۵ج ۳ میں ہے کہ حضرت حسن نے بیان فرمایا کہ جب بیآیت نازل ہوئی تورسول اللہ 🔻 ﷺ نے فرمایا کہ شمر و الشمرو ا (تیار ہوجاؤ، تیار ہوجاؤ) نیز حضرت حسن نے پیجھی کہا کہ رسول اللہ ﷺ اس کے بعد منتے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔

سنن ترندی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ کہ حضرت ابو بکر شینے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ بوڑھے ہو گئے ( ایعنی آپ پر بڑھا ہے کے آثار ظاہر ہو گئے ) آپ نے فر مایا سور ہ ہوداور سور ہ واقعہ اور سور ہ والمرسلات اور سور ہ عم تیسا ۽ لون اور سور ہ انداشمس کورت نے بوڑھا کر دیا (مشکو ۃ المصابح ص ۴۵۸)ان سورتوں میں قیامت کے احوال اور اھوال مذکور ہیں۔ان احوال کی فکر مندی نے آپ کواتنا متاکز کیا۔

 اهوال مذکور ہیں ان کی وجہ سے بڑھا پا آگیا کیونکہ وہ سب اموراورامر بالاستقامت سب بڑھا پے کا سبب بن سکتے ہیں۔رسول اللہ ﷺ پر خشیت اللی کا غلبہ تھااستقامت کے باوجود آپ کو پی فکرلاحق ہوگئ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی استقامت کا حکم دیا ہے۔وہ پوری نہیں ہوئی اس کے بیمندی نے آپ کی صحت کومتاً شرکر دیا۔

صدیے آگے بڑھنے کی ممانعت ..... پھرفر مایا وَ لَا تَطُغُوٰ اس میں حدینکل جانے کی ممانعت فر مائی ،استقامت کا تھم دے کریہ بھی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود ہے آگے بڑھ جانا ہی تو بدعات بھی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود ہے آگے بڑھ جانا ہی تو بدعات اعمالیہ میں مبتلا کرتا ہے اور اس حدے نکلنے ہی کوغلو کہا جاتا ہے اسی غلونے تو نصار کی کوحضرت عیسیٰ القائماتی کے بارے میں خدا اور خدا کا بیٹا ہونے کے اعتقاد پر آماد ہ کر دیا ،اور بہت سے مدعیان اسلام کو اس پر آمادہ کر دیا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی بش خدا اور خدا کا بیٹا ہونے کے اقر بدعات اعمالیہ بھی لوگوں بشریت کا انکار کریں جبکہ قر آن کریم میں آپ کے بشر ہونے کی تصریح ہے۔ یہ بدعت اعتقادی کی مثال ہے اور بدعات اعمالیہ بھی لوگوں میں بہت زیادہ درائے ہیں جوانہوں نے اپنی طبیعت سے وضع کی ہیں اور انہیں دین بنا کر اور دین سمجھ کر مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔

آیت کے ختم پر فرمایا اِنَّـهٔ بِـمَا تَعُمَلُوُنَ بَصِیُو ۖ ط(بلاشباللّٰہ تعالیٰ تمہارےاعمال کودیکھنے والا ہے)وہ اہل استقامت کو پورا پورا بدلہ ے گا اور حدے بڑھ جانے والے (اہل اعتداءاوراہل ابتداع) سزائے ستحق ہیں اللّٰہ کے احاط علمی سے کوئی باہز ہیں۔

ظالمول کی طرف جھکنے کی ممانعت ..... پھرفر مایا و آلا تَوْ کُنُوّا اِلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا فَسَمَسُکُمُ النّا وُ ط (اوران الوگول کی طرف مت جھکوجنہوں نے ظلم کیا ایسا آب پھڑ لے گا) اس آبت شریفہ میں مسلمانوں کوایک بہت ہڑی تھیں جنہ مائی ہوادر ہ ہو جھکوجنہوں آگ پھڑ لے گا) اس آبت شریفہ میں مسلمانوں کوایک بہت ہڑی تھے اور وہ سے کہ خالموں کی طرف بھکنے اور مائل ہونے کی جتی بھی صورتیں نصور ہو سکتی ہیں آبت کا مفہوم ان سب کوشائل ہا گرکوئی شخص کا فروں بلیدوں زندیقوں کی طرف مائل ہوجائے اور ان کے کی کفروالے اعتقاد کو اپنا لیتو یہ دوز ن کے دائی عذاب کا سبب ہے (الا ان یقوب قبل موتھ) چونکہ انسان ہروں کی صحبت سے ہراہوجا تا کفروالے اعتقاد کو اپنا لیتو ہوجا تا ہے ای لئے الیے لوگوں کی صحبت سے خراہوجا تا ہے اعتقاد یات کے علاوہ اعمال میں بھی کا فروں اور فاسقوں کی طرف بھکنے اور مائل ہونے سے پر ہیز کر نالازم ہاں لوگوں کی دوئی اور مصاحب رنگ لائے بغیر نہیں رہتی ۔ بھی کا فروں اور فاسقوں کی طرف بھکنے اور مائل ہونے سے پر ہیز کر نالازم ہاں لوگوں کی دوئی اور مصاحب رنگ لائے بغیر نہیں رہتی ۔ خربوزہ کود کی کرخر بوزہ رنگ کی طرف بھکنے اور مائل ہونے سے پر ہیز کر نالازم ہاں لوگوں کی دوئی اور مصاحب رنگ لائے بغیر نہیں رہتی ۔ صحبت اختیار کرنے والے ہوئی گرانا ہے فسان ہو فیار کی صحبت فاسی فاجر بنا کر چھوڑ تی ہے فاسقوں کے ساتھ رہ کر ان جیسا بنا پڑتا ہے اور ان کی معاشرت اختیار کرنا ، سیاست میں ان کے طور طریق ایزان سے ، کا فروں فاسقوں جیسا کی طرح شکل صورت بنا نا ، ان کی معاشرت اختیار کرنا ، سیاست عیں ان کے طور طریق ایزان سے بایان محاسب میں انگر می کی فلر کریں۔ کا فرمانی ہے آب ہے ترین کے مطابق حکومت کرنا ان سب میں انگر تھائی کی فلر کریں۔

آیت کے ختم پرفر مایا<u>وَ مَالَکُمُ مِّنُ دُوُنِ اللهِ مِنُ اَوْلِیَا ٓءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ہُ (اورتمہارے لئے اللہ کے سواکوئی مددگار نہیں پھرتمہاری مددنہ کی جائے گی )اس میں تنبیداورتھدید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے بیخنے کی فکر کرواللہ کی گرفت سے کوئی بیجانے والنہیں۔</u>

اس کے بعدارشادفر مایاوَ اَقِیمِ الصَّلُوٰ ةَ طَرَفَیِ النَّهَادِ وَزُلَقًا مِّنَ الَّیُلِ ﷺ (اوردن کے دونوں طرفوں میں اور رات کے کچے حصوں میں نماز قائم سیجئے ) حضرات مفسرین کرام نے اس سے پانچوں نمازیں مراد لی ہیں حضرت مجاہدتا بعیؒ نے فر مایا کہ دن کے دونوں طرفوں سے شبح اور ظہر اور خلم اور خلم اور خلم سے دن کے ایک طرف اور ظہر اور حصوں سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے اور ایک قول ریجھی ہے کہ فجر اور ظہر سے دن کے ایک طرف

كى نمازى مرادىي اورعصراورمغرب سےدن كى دوسرى طرف كى نمازى مرادىي اور زُلَفًا مِّنَ الْيُلَ سےعشاء كى نماز مراد ہے، اور يول بھی کہاجا سکتا ہے کہ آیت شریف میں صرف فجر اور عصر کاذکر ہو چونکہ فجر کواٹھنے میں دشواری ہوتی ہے اور عصر کاروبار کا وقت ہوتا ہے اس لئے ان کی یابندی کاخصوصی ذکر فر مایا۔ زُلَفًا مِنَ النَّل سےعشاء کی نماز بھی مراد ہو علی ہے )اوراس کی تاکیداس لئے فر مائی کہ بیسونے کا وقت ہے اور نماز تہجد بھی مراد لی جا سکتی ہے کیونکہ وہ رات کے مختلف حصول میں اداکی جاتی ہے ضروری نہیں کہ آیت میں پانچول ہی نمازوں كاذكر ہوبعض حضرات نے فرمایا ہے كەقرآن مجيد ميں سورة روم كي آيت فَسُبُحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمُسُونَ وَحِيْنَ تُصُبِحُونَ ميں يانچون نمازون كاذكر بي العض حضرات فرماياكه طَوَفَى النَّهَارِ سي الرَّعَارِين النَّهَارِ عَلْ اللَّهَارِ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُواللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل أَمَازِمِ ادب اورظهر كانماز سوة الاسراك آيت أقِم الصَّلوة لِدُلُو لَثِ الشَّمْسِ مين مذكور بـ الكيال برائيول كوفتم كرويتي مين مين برفرمايا إِنَّ الْحَسَاتِ يُدُهُمِنُ السَّيّاتِ و (بلاشبه يكيال برائيول كومناديتي بين) حفزت عبدالله بن معود على سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اگرم كى خدمت میں حاضر ہوااوراس نے عرض كيايارسول الله! ميں نے مدینے کے دوروالے حصہ میں ایک عورت سے چھیڑ چھاڑ کی ہے اوریہ چھیڑنا جماع کرنے کی حد تک نہیں پہنچا میں حاضر ہوں آپ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمادیں۔حضرت عمرٌ وہیں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری پر دہ پوشی فرمائے تو بھی اپنی پر دہ پوٹی کرلیتا تو اچھاتھا (لیکن)رسول اللہ ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خص وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، آنخضرت ﷺ نے اس کے پیچھے ایک آدى بهيجاوهات بلاكرلايا،آپ نے اسے بيآيت پڑھكرسادى - وَأَقِم الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ الَّيلُ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ السَّيّانِ فَي لِكَ فِرْكُورِي لِللَّاكِويُنَ ٥ طُ (ترجمهاويرد كيوليس) حاضرين ميس ايت خفس فعض كياكه يارسول الله المحيالي کے لئے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ بیتمام لوگوں کے لئے ہیں (رواہ سلم کمانی المشکو قص۵۸)عبدالله بن مسعود ﷺ نے فرمایا بول توہر نیکی گناہوں کے معاف ہونے کا سب ہے جو بھی کوئی نیکی کرسکتا ہوکر تارہے۔حضرت ابوذر اللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ تو جہاں کہیں بھی ہواللہ سے ڈراور گناہ کے بعد نیکی کر وہ نیکی اس گناہ کومٹاڈ الے گی اورلوگوں کے ساتھ ا چھے اخلاق کے ساتھ پیش آ۔ (مشکلہ ۃ المصابح ص۳۳ م) اگر کوئی گناہ سرز دہوجائے تو اس کے بعد کوئی نیکی بھی کرے اور تو بچھی کرے۔حضرت عبداللہ بن عمر ایت ہے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یار سول اللہ! مجھ سے ایک برا گناہ ہو گیا ہے کیا میرے لئے توبیکا موقع ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تیری والدہ ہے؟ عرض کیانہیں! فرمایا کیا تیری خالہ ہے؟ عرض کیابال ہے۔فرمایا تواس کے ساتھ اچھا سلوک کڑ (مشکلہ ۃ المصابیح ص ٢٠٠) توبہ تو اصل اس کا نام ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہواور گزشتہ گناہوں پر پچھتا وا ہواور حقوق الله اورحقوق العباداداكرنے كى پختەنىت ہوليكن نيكياں توبدكى قبوليت ميں معاون ہوجاتى بيں اسى لئے توبد كے لئے نماز مشروع كى گئی ہے یوں تو ہرنیکی گناہوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن اس بارے میں بعض نیکیوں کاخصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہتم بنا وَاگرتم میں سے کسی کے دروازہ پرنہر ہوجس میں وہ یا کچ وقت عنسل کرتا ہوکیااس کے بدن پرمیل باقی رہ جائے گاصحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیااس صورت میں تواس کے بدن پر ذرا بھی میل

نہیں رہے گا آپ نے فرمایا یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ گناہوں کومٹادیتا ہے۔ (پیمعے بخاری ۱۰ کے نا حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے میروایت بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ تواب کا یقین کرتے ہوئے شب قدر میں قیام کیااس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ تواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان كروز بر كھاس كے پچھا گناه معاف كرد يے جائيں گے۔ (ميجے بخاري ١٥٥٥ج١)

اورآپ نے یہ بھی ارشادفر مایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں آیمان کے ساتھ تواب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کیااس کے پچھلے گناہ معاف کردئے جائیں گے۔ (صحیح بخاری ۱۲۲۹ تا)

حضرت ابو ہر پرہ ہے ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کیلئے بچ کیا سواس میں فخش باتیں نہ کیں اور گناہ نہ کئے تو ایساوالہیں ہوگا جیسااس دن (گناہ وں ہے پاک وصاف) تھا جس دن اس کی ماں نے جنا تھا۔ (سیح ابخاری ۲۰۲۶) حضرت ابو ہر پرہ ہے ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرہ تک جو گناہ ہو جا ئیں بید دونوں عمرے انکا کفارہ ہوجاتے ہیں اور جج مبرور (جومقبول ہوجائے) اسکی جزاجنت کے سوا کچھنیں۔ (سیح ابخاری سے ۱۳۲۸ جا) حضرت ابو ہر پرہ ہے ہے کہ روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا کہ پانچو ل نمازیں اور ایک جمعہ ہے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان گنا ہوں کے لئے کفارہ ہیں جوان کے درمیان ہوجا کیں جبکہ گناہ کبیرہ نہ کئے جا کمیں (شیح مسلم سے ۱۳۲ کا)

حضرت عثان بن عفان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے وضو کیا اوراچھی طرح پانی پہنچایا پھر فرض نماز کے لئے چلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کی تواللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فر مادےگا۔ (صحیح مسلم ص۱۳۱ج)

حضرت عثان کے سیر بھی روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فر مایا کہ جس کسی مسلمان کی موجودگی میں نماز کاوفت ہوگیا پھراس نے اس کاوضوا چھی طرح سے کیااور اس کارکوع سجدہ اچھی طرح کیا تو اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوگیا۔ جب تک کہ بڑے گنا ہوں سے بچتا رہےاور بی تو اب ہمیشہ (یعنی ہرنماز کے موقع پر ) ملتارہے گا۔ (صبح مسلم ساتا ہے)

حضرت عثمان ﷺ سے ریجھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے وضوکیا اور اچھی طرح کیا تو اس کے جسم سے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے بنیج تک سے نکل جائیں گے۔ (صحیم مسلم س۱۲۵ ج۱)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص وضوکر ہے اوراجیھی طرح وضو کر سے پھرمسجد میں آئے اوراس کا بیمل کرناصرف نماز ہی کے لئے ہوتو جو بھی قدم رکھے گااس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اوراس کا ایک گناہ ختم کردیا جائے گا۔مسجد میں داخل ہونے تک (اس کو یہی ثواب ملے گا) (صبح مسلم س۲۳۳ ج۱)

حضرت ابوقادہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ یوم عرفہ ( فی الحجہ کی نویں تاریخ) کے روزہ کے بارے میں اللہ سے بی امیدر کھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فر ما دے گا۔ اور یوم عاشورا (محرم کی دسویں تاریخ) کے روزہ کے بارے میں اللہ سے کی امیدر کھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے کے گناہ معاف فر مادے گا۔ (صحیح مسلم سے ۲۵)

حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے مجھ پرایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پردس رحمتیں نازل فرمائے گااوراس کے دس گناہ معاف فر مادیئے جائیں گےاوراس کے دس درجات بلند کردیئے جائیں گے۔ (نسائی ۱۹۱ج۱) فائدہ ..... جن حدیثوں میں گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے اس سے چھوٹے گناہ مراد ہیں اور سیجے مسلم کی بعض روایات میں مَسالَمُ یُوثُتَ کَبِیْرَةَ کے الفاظ بھی آئے ہیں جن سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ بڑے گناہوں کا کفارہ نیکیوں سے نہیں ہوتا ہے۔ فا کدہ .....علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے جھوٹے گناہ کم ہوں اور نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو جھوٹے گنا ہوں کے کفارہ کے بعداس کے بڑے گناہ کی تخفیف کردی جاتی ہے اگر بڑے گناہ نہ ہوں یا بہت تھوڑے ہوں کہ تخفیف ہمتے ہم تے معاف ہو چکے ہوں تو پھر نیکیوں کے ذریعہ درجات بلند ہوجاتے ہیں۔

پیرفر مایا فہ لگٹ فیر کی للڈ بحریٰ کا (یہ فیری ہے ہے ہے اور اول کے لئے) یعنی یقر آن ان لوگوں کے لئے نسیحت ہے جو فیری قبول کرتے ہیں۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ذلک ہے سورت کے مضامین کی طرف اشارہ ہے جن میں گزشتہ قوموں کی ہوئی ہیں۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ذلک ہے سورت کے مضامین کی طرف اشارہ ہے جن میں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات بھی ہیں اور قیامت ، جنت اور دوزخ کا تذکرہ بھی ہاور نماز قائم کرنے کا حکم بھی ہاور یہ بھی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کردیتی ہیں، جنہیں فیری ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کردیتی ہیں، جنہیں فیری ہے کی طرف توجہ ہے وہی فیری مانتے ہیں اور جولوگ کٹ جتی کرتے ہیں ان کے حق میں فیری ہے۔ بہر کا گرنہیں ہوتی۔

آخر میں فرمایاوَ اصْبِرُ ۚ فَاِنَّ اللهُ لَلْ یُضِیعُ اَجُرَ الْمُحْسِنِینَ ٓ که آپ صبر کیجئے جوکام آپ کے سپر دکیا گیا ہے اسے انجام دیے رہے آپ کی دعوت کوئی قبول کرے یا نہ کرے آپ تو برابرا جر کے ستحق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجرضا کع نہیں فرما تا۔

فَلُولَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيتَةٍ يَّنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ

جو امتیں تم ہے پہلے گزری ہیں ان میں ایے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساو کرنے ہے روکتے

ِالَّا قَالِيْلًا مِّمَّنْ ٱلْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَاۤ ٱلْثِرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۞

بجز چندآ ومیوں کے جن کوہم نے عذاب ہے بچالیا ،اور جن لوگوں نے ظلم کی راہ اختیار کی وہ ای میش وعشرت کے بیچھے پڑے رہے جس میں وہ متھے اور بیالوگ مجرم تھے

وَ مَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرْي بِظُلْمٍ وَّآهُلُهَا مُصْلِحُونَ ۞ وَكُو شَآءَ رَبُّكَ

اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے، جو بستیوں کو بطور ظلم کے ہلاک فرما دے حالانکہ ان کے رہنے والے اصلاح کرنے والے جول اور اگر آپ کا رب

لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُغْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ﴿ وَلِذَلِكَ

عابتا تو سب اوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا اور وہ برابر اختلاف میں رہیں گے مگر جس پر آپ کا رب رحم فرمائے اور اللہ نے

خَلَقَهُمْ ﴿ وَتَهَّتُ كَلِمَةُ رُبِّكَ لَا مُلْكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ۞

انہیں ای لئے پیدا فرمایا اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گی کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے دونوں جماعتوں سے تجر دوں گا ۔

گزشتہ امتیں جو ہلاک ہوئیں ان میں اہل بصیرت نہ تھے جوز مین میں فسا دکر نے سے روکتے ان آیت میں اول تو یہ فرمایا کہ جوگزشتہ امتیں گزری ہیں ان میں ایسیجھدار بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جوز مین میں فساد کرنے ہے روکتے ، ہاں ان میں ہے کچھلوگ ایسے تھے جوفساد ہے روکتے کام میں گے آنہیں ہم نے نجات دے دی پیر جمہاں صورت میں ہے جبکہ کو کلا آپ اصلی معنی میں ہواور بعض حضرات نے فرمایا کہ کو کلا نفی مے معنی میں ہے اور مطلب سے ہے کہ پچھلی امتوں میں ایسے اہل رائے اور اہل فہم نہ تھے جولوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے ان میں صرف تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے بیکام کیا، ادھر تو نہی

عن المنكر كرنے والوں كا فقدان اورادھر مال والوں كے پاس مال كى فراوانى ان لوگوں نے ظلم كى راہ اختيار كى بعنى كفراختيار كيا اورا پى مستوں اورلذتوں ميں پڑے رہے اور جرم كار تكاب كرتے رہے البنداان كو ہلاك كرديا گيابس چند ہى آ دمى بيچ جنہيں ہم نے نجات دے دكى بيلوگ ايمان پراورا يمانى تقاضوں پر قائم متے منكرات ہے بيچة تتھ اور دوسروں كو بھى برائيوں ہے روكتے تتھے۔اس ميں اس امت حاضرہ كو تنهيہ ہے كہ كفر كو چھوڑيں اور عيش وعشرت كے بيچھے ندگيس اور قوموں كي ذمه داروں كو بھى تنهيہ ہے كہ وہ اپنى تبجھ اور بصيرت كو كام ميں لائيں اور لوگوں كوز مين ميں فساد كرنے ہے روكيں۔علامہ قرطبى غيس ص الائيں اور لوگوں كوز مين ميں فساد كرنے ہے روكيں۔علامہ قرطبى غيس ص الائيں اور اور كو تھيں۔

أو لُوا بقيّة أى أَصْحَاب طاعة ودين وعقل وبصر ينهون قومهم عن الفساد في الارض لِمَا أعطاهم الله تعالى من المعقول وارهم من الايات و هذا توبيخ لكفار وقيل لو لا ههنا للنفي أى ما كان من قبلكم (يعنى اولوابقية كمعنى بين كرفت من الايات و هذا توبيخ لكفار وقيل لو لا ههنا للنفي أى ما كان من قبلكم (يعنى اولوابقية كم معنى بين كرفت من كرفت من الايات و هذا توبيخ لكفار وقيل لو لا ههنا للنفي أي الله عن من الايات و هذا توبيخ لكفار وقيل الله ولي تعليم وبصيرت لوك كيول نه موت كما پني قوم كوزيين بين فساد كرفي سوكة اس بناير كمالله تعالى في أنهيل عقل عطافر مائي تقى اورانهيل إين نشانيال وكلا أي تعين )

اور حضرت ابو بکرصدیق ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس کسی قوم میں گناہ کئے جاتے ہوں پھروہ قدرت ہوتے ہوئے گنبگاروں کی حالت نہ بدلیس تو القدان سب پر عام عذاب جیج دےگا۔ (رواہ ابوداؤدش ۲۳۰ ج۲)

آیت کامعنی اور مفہوم بتانے میں مفسرین کے متعدداقوال ہیں۔احقر نے جو مطلب ترجمہ وتفسیر میں اختیار کیا ہے وہ اقربالی الفہم ہا کان ہا است کا دوسرامفہوم علامہ قرطبی نے زجاج "نے فعل کیا ہے وہ فرماتے ہیں قبال النوجاج یہ جوزان یہ کون المعنی ما کان ربک لیھلک احدًا و هو یظلمه و ان کان علی نهایة الصلاح لا نهٔ تصوف فی ملکه اه. (زجاج نے کہا ہے ہوسکتا ہے یہ معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے) معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے)

اس كَ بعدفر ما ياوَلُو شَمَّاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّا حِدَّةَ (الآية )

مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنادیتا اور سب ایک ہی دین پر ہوتے ، دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا اور سب تکوین طور پر قبراً وجراً مسلمان ہوجاتے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بینقاضا ہوا کہ تق اور باطل دونوں راستے بیان کردیئے جائیں اور جے ایمان قبول کرنا ہووہ اپنے اختیار ہے قبول کرے اور جے تفریر رہنا ہووہ اپنے اختیار ہے تھریر ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں فر مایا وقع لی المحق مِن دَّبِهِ کُمُ فَمَنُ شَاءُ فَلَیُوْمِنُ وَ مَنُ شَاءٌ فَلَیکُفُو طَ اِنَّا اَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِینَ نَارًا (اور آپ فرمادیجے کہ تمہارے رب کی طرف ہے تھی ہو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفراختیار کرے بے شک ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کی ہے ) پس جب حق جو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفراختیار کرے بے شک ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کی ہے اور اس طرح حق قبول کرنے پر جزنہیں کیا با اختیار بنادیا تو شیاطین کی کوشٹوں افرافتوں انسانیت کے تقاضوں پر چلنے والے کا فرری ہی پر دے گا و کہذیا کھے ہے۔ اہل حق اور اہل باطل میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، ہاں جس پر اللہ کی مہر بانی ہووہ حق ہی کو اختیار کرے گا اور حق ہی پر دے گا و کہذیا کھی ہوں اور ایمان جو اور اہل باطل میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، ہاں جس پر اللہ کی مہر بانی ہووہ حق ہی کو اختیار کرے گا اور حق ہی پر دے گا

خَلَقَهُمْ (اورلوگوں کواس کئے پیدافر مایا کہوہ مختلف رہیں) اوراختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک فریق جنت میں ایک فریق دوزخ میں ہوگا جیسا کہ سوئ شور کی میں فرمایا فَرِیُقٌ فِی الْجَنَّةِ وَ فَرِیْقٌ فِی السَّعِیْوِ (الایة) (ایک فریق جنت میں اورایک فریق دوزخ میں ہوگا)۔ آخر میں فرمایا وَ تَمَّتُ کَلِمَةُ رَبِّكَ (الایة) اورآ کے بیات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات سے اورانسانوں سے جردوں گا جس میں سب دوزخی موجوثہوں گے۔

اس آیت کامفہوم وہی ہے جوسور ہ الّہ مجدہ میں فرمایا ہے وَلَوُ شِنْنَا کُلَّ نَفُس هُداهَا وَلَکِنُ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِی لَا مُلْنَقَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ آجَمَعِیْنَ (اوراگرہم چاہتے توہرجان کوہدایت دے دیے کیکن میراید فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں دوزخ کو جنات سے اورانسانوں سے بھردوں گا جواس میں انتہے موجوجہوں گے ) جب یہ فیصلہ ہے تو اہل کفر کا وجود بھی تکوین طور پرضروری ہے کفر والے انسانوں میں سے بھی ہوں گے اور جنات میں سے بھی ہوں گے دونوں جماعتوں کے کافروں سے جہنم بھردیا جائے گا جیسا کہ سورہ اعراف میں اور سورہ سی سے کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو خطاب کر کے فرمایا کہ لَا مُسَلَسَنَ جَهَنَّمَ مِنْ لَکُ وَمِمْ مُنْ اللّهِ مَنْ لُکُ وَمِمْ دُوں گا جَوَاتِ اورانسانوں سے دوزخ کو مجردوں گا جو تیراا تباع کریں گے۔)

وَكُلَّ تَقَصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الرَّسُلِ مَا نُتَبِتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ اور موان عضون مِن عيد قصم اله يون رَتْ بِن مِن عَوْر لِهِ مَ آبِ عَوْلَ وَتَقَيْتِ وَعِيْ اوران قون مِن آبِ عين مَن عَوْمَ عُوْنَ الْمُؤُونِ الْمُؤُونِيْنَ ﴿ وَقُلْ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ \* إِنَّا

اور اہل ایمان کے لئے نفیحت ہے اور آپ اوگوں سے فرما دیجے جو ایمان فیس لاتے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو ہم جی غیملُوْنَ ﴿ وَانْ تَظِرُوْا وَإِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ

عمل کرنے والے ہیں۔ اورتم انتظار کروہم بھی انتظار کرنے والے ہیں ، اور اللہ ہی کیلئے آسان کی اور زمین کی غیب کی چیزوں کا علم ، اور ای کی طرف تمام امور جمع ہو گئے ،

كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوكُّلْ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥

سوآپ اس کی عبادت کریں اور اس پرتو کل کریں اور آپ کارب ان کا مول سے عافل نہیں جوتم کرتے ہو۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات آپ کے لئے تقویت قلب کاباعث ہیں سورہ ہود کا کثر حصہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اصلاق والسلام کی امتوں کے واقعات پر شمنل ہے آیت کے نتم پرارشاد ہے کہ اے رسول علیہ ہم جوحضرات انبیاء سابقین علیہم الصلاق والسلام کے قصے آپ کوسناتے ہیں ان کے ذریعہ ہم آپ کے دل کومضبوط کرتے ہیں اور یہ جو قصے آپ سے بیان کئے گئے ہیں ان میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سبحق ہے جاس میں اہل ایمان کے لئے نصبحت ہاوریا در بانی ہے مطلب میرے کہ قصوں کا بیان کرنا قصہ گوئی کے طور پڑئیں ہان قصوں سے آپ کے دل کومضبوط کرنا اور اہل ایمان کو نصبحت اور عبرت دبانی کرانا مقصود ہے، جولوگ ان قصوں کو پڑھیں اور شین محض ایک قصہ پڑھ کراور سنکر فارغ نہ ہوجا کیں بلکہ ان سے نصبحت اور عبرت حاصل کریں، پھر فر مایا کہ اے رسول! آپ ان لوگوں سے کہددیں جوایمان نہیں لائے کہ تم اپنی جگھل کرتے رہو، ہم اپنی جگھل کرتے در ہو، ہم اپنی جگھل کرتے رہو، ہم اپنی جگھل کرتے در ہو، ہم اپنی جگھل کی حقود کھل کے در کھوں کی خواد کو سید کی حقود کو سید کی حقود کی حقود کی حقود کو بھن کے در مقدل کے در کو مقدل کے در کو مقدل کے در کو مقدل کے در کو میں میں مقدل کے در کو مقدل کے در کو مقدل کو مقدل کے در کو مقدل کے در کو مقدل کی حقود کی خواد کو مقدل کی حقود کی حقود کی حقود کے در کو مقدل کے در کو مقدل کے در کو مقدل کے در کو مقدل کی حقود کی خواد کی حقد کی حقود کی حق

ہیںاللّٰد کی بات میں نے پہنچادی تم نہیں مانتے تو تم جانو ،انکاراور کفر پراصرار کے نتیجہ میں جو تہ ہیں سزاملے گی اس کاانتظار کرو ،ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ کھوفی ایک آسانوں اور :معنوں میں جہ کے غیرے کی جزیر میں اور کالمماراللہ توالی وی کو سے تام امور ای کی طرف اجعمیوں میں اور دونا

پھر فرمایا کہ آسانوں اور زمینوں میں جو پچھ غیب کی چیزیں ہیں ان کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے تمام اموراس کی طرف راجع ہیں یہاں دینا میں تمہاری مجھ میں حق بات نہیں آتی تو آخرت میں مجھ لو گے جب اللہ تعالیٰ شاۂ اپنے علم کے مطابق فیصلے فرمائے گالیکن اس دن کا سجھنا سمیں تربید سے میں کہد کے آئی آئی جھٹی کو دیکھ آئی سائل میں تائی آئی کو ڈیٹر کا انڈریٹر کا انڈریٹر کا سموالیس کر دینے جاتے ہے۔

﴾ کھفا ئدہ نہ دےگاہ ہاں کہیں گے۔ لِلَیْتَنَا نُو دُّو کَلا نُگذِبَ بِایکاتِ رَبِّنَا وَنَکُونَ مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ (ہائے کاش ہم واپس کردیئے جاتے اوراپنے رب کی آیات کونہ جھٹلانے اور ہم ایمان والوں میں ہے ہوئے۔ اخیر میں رسول اللہ ﷺ کے خطاب فرمایا فَاعْبُدُهُ وَتَوَکَّلُ مَا نُهُ مِن کُلُونَ کَا مَانِ کَا مِن اَن کَالِمُونِ ہِنَا وَمَا مَانَّا کُلِی مِغَافِلُ عَمَّا تَعُمَلُهُ مُنَ

عَلَيْهِ ﴿ كَآ بِالْ كَاعْبِادِتْ كُرِي اوراس يرتجروسه كريل وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ آورا بكاربان كامول عافل نہیں ہے جنہیں تم كرتے ہو۔اس میں رسول اللہ ﷺ كواورمؤمنین كواوركافرين سب كوخطاب ہے اللہ كوسب كے اعمال كاعلم ہے وہ اس كے مطابق اہل ايمان كوان كے ايمان اوراعمال صالحہ كى جزادے گااوركافروں كوان كے كفركى اوران كے اعمال بدكى سزادے گا۔

#### جمعہ کے دن سورہ ہود کی تلاوت کرنا

حضرت کعب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جمعہ کے دن سورۂ ہود پڑھا کرو۔ (مُشَاہِ ۃ الصابح ص١٩ من الداري)

وَهٰذا الْحِرُتَفُسِيُرِسُوُرةِ هُوُدُلِعَلَيُهِ السَّلاَمُ). والْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمامِ وَحُسُنِ الخِتَامِ وَالصَّلوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيْدِ الْاَنَامِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْبَرَرةِ الْكِرَامِ وَمَنُ تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانِ اللّي يَوْمِ الْقِيَامِ.



#### حضرت یوسف القلیلا کا خواب اوران کے والد کی تعبیر اور ضروری تا کید

یہاں سے سورہ یوسف شروع ہورہی ہےاس سورت میں تفصیل کیساتھ حضرت یوسف الطبیع کا پیرقصہ بیان فر مایا اوراسکواحسن القصع بنایا ہے اور ساتھ یہ بھی فر مایا ہے کہاں ہے پہلے آپ اس قصہ کونہیں جانتے تھے۔ آپ کواس کاعلم صرف وحی کے ذریعہ ہواہے۔ لوگوں کو آ ی کا بتانا آ ی کے نبوت کی بھی دلیل ہےاور قر آن مجید کے حق اور منزل من اللہ ہونے کی بھی ،تصدیق کرنے والے نیل گےاورغور یں گےتو یہ بھے لیں گے کہ بیہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ نیزیہ بھی فر مایا کہ ہم نے قرآن کوعر بی زبان میں نازل کیا قرآن مجید کے ولین مخاطب ہل عرب ہی تھے انہیں اس کے بیجھنے میں کوئی دقت نبھی اگر قر آن غیرعر پی میں ہوتا تووہ کہہ سکتے تھے کہ بیز بان ہماری سمجھ میں نہیں آتی جب قرآن عربی میں نازل ہوا تو اہل عرب پرلا زم تھا کہاس کی تصدیق کرتے لیکن جنہیں ایمان لا نانہ تھاوہ ضداورعنادیر ہی ہے اور کفریر جےرہے۔ یہودیوں کیلئے بھی عبرت بھی اور مجھنے کی بات تھی انہیں حضرت یوسف الطبیع کا قصہ معلوم تھاوہ یہ بھی جانتے تھے کہ مجدر سول اللہ ﷺ نے کسی سے پڑھانہیں آپؑ کا کوئی استادنہیں تھا جس نے آپؑ کوانمیا سابقین علیہم السلام کے واقعات بتائے ہوں۔ بیسب کچھ جاننے کے باوجود عمو با بہودی کافر ہی رہے، اوران میں سے بعض نے سورہ ایوسف (الطبیع) من کراسلام قبول کرلیا۔ تفسیر درمنتور میں بحوالہ دلائل النبو ہلنیہ ہتی حضرت ابن عباس ﷺ نے قتل کیا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اس وقت آپ سورهٔ پوسف الليلی تلاوت فرمار ہے تھے وہ کہنے لگا کہا ہے کہ ﷺ بیسورت آپ کوکس نے سکھائی ہے فرمایا کہ: بیسورت مجھے الله تعالی نے سکھائی ہے،اسے بڑا تعجب ہوااور یہودیوں کے پاس واپس پہنچ کراس نے کہا کداللہ کی قتم وہ ای طرح قرآن پڑھتے ہیں جیسا کہ توریت میں ، (بعض) چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کے بعدوہ ان لوگوں کواینے ہمراہ لے کرآیا۔رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کوان صفات ہے بہجان لیا جنہیں وہ جانتے تھے اور مہر نبوت کو بھی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھ لیا پھر آپ کی قرآت عنے گئےآ ئے سورہ کوسف تلاوت فرمارے تھے۔ انہیں بھی تعجب ہوااور پھرای وقت مسلمان ہو گئے۔ (درمنثورس اجس) حضرت یوسف الفیلیز کے والد حضرت یعقو ب الفیلیز تھے (بیوہی یعقو ب الفیلیز ہیں جن کالقب اسرائیل تھا اور بیدحضرت الحق الفیلیز

كے سنے تھے اور حضرت الحق حضرت ابراہیم القلیلا كے سنے تھے)

حضرت یوسف الطی اینے والد کے چھوٹے بیٹے تھے اور بیدوسری بیوی سے تھے،ان کا ایک حقیقی بھائی بھی تھا جس کا نام بنیا میں بتایا جا تا ہے پہلی ہیوی ہے بھی حضرت یعقو بہ القلیلا کی اولا دھی ان میں جو بیٹے تھےان کی تعداد دس تھی ،حضرت یوسف القلیلا نے ایک دن ا پنے والد سے کہا کہ میں نے بیخواب دیکھا ہے کہ مجھے جا نداورسورج اور گیارہ ستار سے تجدہ کررہے ہیں ،ان کے والد کے ذہن میں اس کی یتجبیرآ گئی کہ پوسف عروج والا ہوگا اور اس کے گیارہ بھائی اور مال باپ اسے بجدہ کریں گے۔حضرت یعقوب النفی نے اپ بیٹے ہے کہا کہتم پیخواب اینے بھائیوں کونہ سناناوہ اس خواب کوئن کر گیارہ کے عدد پرغور کریں گے توسمجھ لیں گے کہتم کواللہ بلندی دے گااوروہ لوگ تمہارے مقابلہ میں نیچے رہیں گے،خواب کی تعبیر ہے متاثر ہوکراندیشہ ہے کہ وہ کوئی ایسی تدبیر نہ کر بیٹھیں جس ہے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے (اللّٰہ کی قضاوقد رکے سامنے کسی کی کوئی تدبیر کامیا بنہیں ہو عتی کسی کو گوارا ہویا نہ ) بہر حال وہی ہوگا جواللہ تعالیٰ کومنظور ہوگا۔ الله تعالی جے بلندی عطافر مائے وہ ضرور بلند ہوگا۔ لیکن حسد کرنے والے اپنی جہالت اور حماقت سے اور شیطان کے سمجھانے بجھانے ہےاس کےخلاف مخالفان تدبیریں کرتے ہیں۔جس کی علمی عملی اور مرتبہ کی بلندی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے بالآخریہ مخالفین سب ذلیل ہوکررہ جاتے ہیں جسےاللہ تعالیٰ آ گے بڑھا کیں وہ بڑھ کر ہی رہتا ہے۔حسد بری بلا ہے حاسداللہ کے فیصلے پر راضی

تہیں ہوتااور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کورد کردے والعیاذ باللہ،

حضرت یعقوبالطینی نے اپنے بیٹے کواول تو پیضیحت کی کہ تو اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا اور پھرفر مایا کہ میں سمجھ رہا

ہوں اور یقین کررہاہوں کہ اللہ تعالی حمہیں منتخب فرما لے گا اور حمہیں تعبیر خواب کاعلم بھی عطا فرمائے گا اورتم پراپناانعام بورا فرمائے گا جس میں نبوت کا عطا فرمانا بھی ہے،اللہ تعالیٰتم پراورآل یعقوب پرا پناانعام کامل فرمائے گا جیسا کہاں سے پہلےتمہارے پر دا داابراہیم الطیعی

پراور تبہارے دادا آتخی النظیٰ پرانعام کامل فرمایاتھا اِنَّ رَبُّكَ عَلِیْمٌ حَكِیْمٌ (بِشُک تیراربعلم والا ہے حکمت والا ہے)اس کے فيصليعكم اور حكمت كيموافق ہيں۔

لَقَدُكَانَ فِي يُوْسُفَ وَالْحُوتِةِ النَّ لِلسَّآبِلِينَ ۞ اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَ أَخُوْهُ اَحَبُّ اِلْ بلاشبہ پوسف اور اس کے بھائیوں کے قصد میں سوال کرنے والوں کیلیے دلائل ہیں ، جبکہ ان کے بھائیوں نے یوں کہا کہ پوسف اور اس کا بھائی ہمارے

اَبِـنْيَنَا مِنَّاوَنَحُنُ عُصْبَةٌ ۚ إِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَللِ شُبِيْنِ ۖ ۚ إِقْتُـٰكُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا باپکوزیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم سبل کر پوری ایک جماعت ہیں ، بااشبہ ہمارے والدکھلی نلطی پر ہیں ، پوسف کوتل کر دویا اسے کسی زمین میں ۋال دو، ایسا کرنے سے

يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْ بَغْدِهِ قَوْمًا صْلِحِيْنَ۞ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا اور اس کے بعد تم صلاح والے بن جاؤ گے ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو يُوْسُفَ وَ ٱلْقُوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۞

#### قتل نہ کرو اور اے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو تا کہ اس کو قافلہ والوں میں سے کوئی مسافر اٹھالے، اگر تم کو کرنا ہیہے حضرت یوسف العَلَیْلاً کے بھا ئیوں کامشورہ کہاہے کل کر دو یانسی دورجگہ لے جا کرڈال دو

ان آیات میں اول تو پیفر مایا کہ پوسف الطفیۃ اوران کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے اس میں سوال کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ بہودیوں نے آ زمائش کے طور پررسول اللہ ﷺ حضرت یوسف النک کا واقعہ معلوم کیاتھا قر آن کریم میں واقعہ بیان کردیا گیاہے جے رسول اللہ ﷺ نے سنادیا للہذا سوال کرنے والوں کے لیے اس بات پر دلائل قائم ہوگئے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں ممکن ہے کہ بعض یہود نے بطورامتحان سوال کیا ہواور بعض نے آپ سے تلاوت کرتے ہوئے سنا ہو پھر دوسروں کوسنانے کے لئے لائے ہوں اس کے بعد پوسف الطبی کے بھائیوں کا قول نقل فر مایا کہ انہوں نے آگیں میں یوں کہا کہ ہمارے والد کو پوسف .....اوراس کا حقیقی بھائی یعنی بنیامین زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہماری پوری جماعت ہے( اوراس جماعت کاہمارے والد کوفائدہ بھی ہے کیونکہ ہم لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں بید دنوں جھوٹے بچے خدمت کے قابل بھی نہیں ہیں )ہمارے اباجان کا جومحبت کارخ ان دونوں کی ظرف ہے سیجیح نہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے والداس بارے میں صریح علطی پر ہیں ، والد کارخ ہماری طرف اسی وقت ہوسکتا ہے جب کہ ہم یوسف کوان کے سامنے ہے ہٹادیں اور اس کے دوطریقے ہیں یا تو اس کوتل کردیں یا کہیں دور دراز جگہ پر پھینک دیں جہال سے کوئی خیرخبر نہ پہنچی، جب یوسف ان کے سامنے سے دور ہوجائے گا تو سارارخ ہماری ہی طرف ہوگا اور ہمیں اپنے والد کی طرف ہے بہت کچھل سکے گا جس کی وجہ سے ہم صلاح اور فلاح والے ہوجائیں گے۔ (چونکہ یوسف اور بنیا مین میں یوسف ہی زیادہ محجوب تھا اس لئے انہوں نے سے ہم علی کے دونوں میں سے ایک بھائی کوجدا کر دینا ہماری کا میابی کا ذریعہ بن جائے گا) مشورہ ہی ہور ہاتھا کہ انہیں میں ایک بھائی نے کہا کہ اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتھ یوسف گوئل نہ کروالبت یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دوئل کے گناہ سے نی جاؤگے اور گزر نے والے تو گزرا ہی کرتے ہیں کنویں کے پاس سے کوئی قافلہ گزرے گا تو اس کی آواز من لے گایا پانی نکا لئے کے لئے کنویں کے پاس پہنچ کرڈول گزرا ہی کرتے ہیں کنویں کے پاس پہنچ کرڈول گا اورا تھا کر لے جائے گا اس طرح بچہ باپ سے بھی دور ہو جائے گا ورا ہو گا کہ یہاں کوئی بچہ ہالبذاوہ اے نکال لے گا اورا تھا کر لے جائے گا اس طرح بچہ باپ سے بھی دور ہو جائے گا اورا تھا کہ کہ ہورا گا کہ یہاں کوئی بچہ ہوئی ہے تھی ہوئے کہ بیرا گا ہوں کہ باتھی گونہوں عطافر مانا تھی اور مصرمیں بااقتد اربنانا تھا لہذا تمل تو کر بی نہیں کسے تھے ہوئے کا مشورہ قبول کر لیا اورا ندھیر سے کنویں میں ڈال دیا جس کا ذکرا گیا ہے گا۔

مفسرابن کیٹر نے محدابن آخل نے سات کیا ہے کہ ان اوگوں نے متعددوجوہ ہے بہت ہی بری بات کا فیصلہ کیا قطع ہمی ، والد کو تکلیف دینا ، معصوم چھوٹے نیچ پرشفقت نہ کرنا ، بوڑھے باپ پرترس نہ آنا ، بیسب ایسے کام ہیں جو مجموعی حیثیت سے متعدد گنا ہوں پر مشتمل ہیں۔
و تکو ُنُوٰ ا مِنُ \* بَعُدہ قَوْمًا صلحیٰ ایک مطلب تو وہی ہے جواو پر لکھا گیا اور ایک مطلب بیہ کہ تہمیں جو کچھ کرنا ہے کرگز روبیہ ہو گئاہ کا کام کین بعد میں تو بہر کے نیک بن جانا ، اس مضمون کی طرف مفسر ابن کیٹر نے ص اے من کا میں اشارہ فر مایا فاصد مو وا التو بھقل الذب

قَالُوْا يَاكِانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَاِنَّالَهُ لَنْصِحُونَ۞ ٱرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا

کنے گئے کہ اے ہمارے اہا کیا بات ہے آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے حاالکہ ہم اس کے خیر خواد میں ، آپ اس کوکل ہمارے ساتھ بھیج و بیجئے

يَّنْرَتَعْ وَ يَلْعَبُ وَإِنَّا لَهْ لَحْفِظُوْنَ۞قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِينَ أَنْ تَذْهَبُوْابِهِ وَاخَافُ أَنْ

تا کہ وہ مارے ساتھ کھائے اور بھیا اور بمم ایکی پوری حفاظت کرنے والے میں۔ یعقوب نے کہا کے بےشک جھے یہ بات رنجیدہ کرتی ہے کہتم اے لے جاؤاور میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم

يَّا كُلَهُ الذِّنُّ وَ أَنْتُمُ عَنْهُ غَفِلُوْنَ ۞ قَالُوْا لَئِنْ أَكْلُهُ الذِّنُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا

اس سے غافل ہو جاؤ اور اس کو بھیٹریا کھا جائے، کہنے گلے کہ اگر اس کو بھیٹریا کھا جائے اور ہماری پوری جماعت ہے تو ہم بالکل ہی خسارہ میں

اِذًا ٱلْخَسِرُوْنَ ۞

پڑنے والے ہوجا کمیں گے۔

بھائیوں کا حضرت بوسف العلیٰ کوساتھ لے جانے کی والدسے درخواست کرنا اوران کا اندیشہ کرنا کہ اسے بھیٹریا نہ کھا جائے

ان لوگوں کامشورہ تو ہوہی چکاتھا کہ پوسف کو لے جانا ہے اور باپ کی نظروں سے اوجھل کرنا ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہو باپ تواپی

فَكُمّا ذَهُبُوْا بِهِ وَاَجْمَعُوْا اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي عَيْبَتِ الْجُبِّ وَاوْحَيْنَا الْدِيهِ لَتُنْتَبِعَنَاهُمْ بِالْمُرِهِمْ هٰذَا الْجَبِ الْحَبِ الْحَبْ الْحُبِ الْحَبْ الْحَبْوا الْحَبْ الْمُ الْمُولِمُ الْحَبْ الْحُبْ الْحَبْ الْحُبْ الْحُبْ الْحُبْ الْحَبْ الْحَبْ الْمُوالِمُ الْحُبْ الْحُبْ الْحُبْ الْمُوالِمُ الْحُبْ الْحُبْ

## بھائیوں کا حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنااور کرنہ پر جھوٹا خون لگا کرواپس آنا اوران کے والد کا فر مانا کہ یہ تمہار نے نفسوں نے سمجھایا ہے

حضرت یوسف النیں کے بھائی اپنے والد کوکسی طرح سمجھا بجھا کر یوسف النگ کو لے گئے اور جنگل میں لیجا کرایک اندھیرے کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کرلیااور انہیں اس میں ڈال بھی دیااس وقت اللہ تعالیٰ نے پوسف الطفیۃ کے پاس وحی بھیجی کہتم ان لوگوں کو یہ بات بتلاؤ گے کہتم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا،اوروہ پی جانیں گے بھی نہیں کہ پیچ شخص ہمیں جتلار ہاہے بیوہ ہی ہے جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تها، چنانچه وه وقت آیا كه حضرت يوسف الطين نوان عضر مايا هَلُ عَلِمُتُهُمَّ مَا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَجِيبُهِ إِذُانُتُهُ جَاهِلُونَ ٥ (كيا شہبیں اس کاعلم ہے جوتم نے یوسف اوراس کے بھائی کےساتھ کیا جبکہتم جاہل تھے )اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو یوسف الفیہ کی طرف وحی آئی کہتم انہیں ان کی بیچر کت بتا دو گے اس میں حضرت پوسف النے کو کتلی بھی تھی اور پیزبر بھی تھی کہتم اس کنویں میں ہے زندہ نکلو گے اورا یسے مقام پر پہنچو گے کہان سے خطاب کرسکو گے۔ برادرانِ یوسف شام کورو نتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچےاور کہنے لگے کہ اہا جی! ہم سب تو آپس میں دوڑ لگانے لگےاور پوسف کوہم نے اپنے سامان کے پاس جھوڑ دیا ہمارا خیال تھا کہاس جگہ بھیٹریا نہ آئے گالیکن بھیٹریا آ گیااور پوسف کوکھا گیا۔ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیتو ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہی سچے ہوں آپ یقین کرنے والے نہیں ہیں ، ا بنی بات کوسیا ثابت کرنے کے لئے انہوں نے بیرکیا کہ کنویں میں ڈالنے۔، پہنے حضرت یوسف الطبیح کا کرندا تارلیا تھااس میں کسی جانور کاخون لگالیاتھا بیکرنة انہوں نے حضرت یعتوب الطفی کی خدمت میں بیش کر دیا کہ دیکھئے بیہ یوسف کا کرنتہ ہے اس میں ان کاخون لگاہوا ہے بھیڑتے نے بھاڑ چرکر کے یوسف وکھالیا وراس کے کرنہ میں میخون لگ گیا بیکرنہ ہم اٹھا کر لے آئے ہیں ،عیب کرنے کو بھی ہنرچاہئے کرتہ میں خون تولگالیالیکن بیددھیان نہ آیا کہ اے پھاڑ ڈالیں حضرت یعقوب الفیلانے فرمایا کہ بیکریۃ تو کہیں ہے پھٹا ہوانہیں ہے بھیڑیئے نے کھایا ہوتا تو کرتہ پھٹ جاتا میری مجھ میں توبیآ تاہے کہ بھیڑیئے نے یوسف کونبیں کھایا بلکہ تمہار نے فسول نے ایک بات سمجھادی ہےاورایک بہانہ بنا کر لےآئے ہواور میں اب کربھی کیا سکتا ہوں ،اب تو میں صبر جمیل ہی اختیار کروں گا (صبر جمیل وہ ہے جس میں کوئی حرف شکایت نہ ہو )اورتم جو کچھ بیان کررہے ہواس پر میں اللہ ہی ہے مددطلب کروں گا (معلوم ہوا کہ مؤمن بندہ مصیبت میں صبر بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے مدد بھی مانگتاہے)

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلْوَهُ قَالَ لِبُشْرَى هَذَا غُلْمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ﴿

اورایک قافلہ آگیا نہوں نے اپنا آدمی پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈول ڈالا وہ کہنے لگا کیا ہی خوثی کی بات ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے ، ادر انہوں نے اسے سامانِ تجارت بنا کر چھپالیا

﴾ وَاللَّهُ عَلِيْمُرْمِا يَعْكُونَ ۗ وَشَرَوْهُ بِشَهَنِ بَغْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ \* وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِ دِيْنَ أَ

اور الله خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور انہوں نے اے معمولی ی قبت پر نی ویا جو گفتی کے چند درجم تھے اور یہ لوگ اس سے برغبت تھے۔

حضرت یوسف القلیم کا کنویں ہے نکلنا اور فروخت کیا جانا

ادھرتو بیہوا کہ برادران یوسف نے اپنے والدے جا کر کہا کہ یوسف کو بھیٹریا کھا گیا ہے اور ادھراللہ تعالیٰ نے یوسف الکھا کی حفاظت کا بیا نظام فرمایا کہ راہ گیروں کا ایک قافلہ وہاں پہنچا دیا بیقا فلہ اس کنویں کے قریب آ کرمٹیمرا جس میں حضرت یوسف الکھا کو ان کے بھائیوں نے ڈالاتھا قافلہ والوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو پانی لانے کے لئے بھیجاوہ آدمی پانی لینے گیا تو کنویں میں اپنا ڈول ڈال دیا، ڈول کا اندر پہنچناتھا کہ حضرت یوسف النظیلانے اسے پکڑلیا جب اس شخص نے ڈول کھینچاتو دیکھا کہ ڈول کے ساتھ ایک لڑکا کھینچاچلا آرہا ہے اور لڑکا بھی خوبصورت ہے اسے دیکھ کرخوشی کی انتہا نہ رہی فوراً اس کے منہ سے نکلا کہ واہ واہ! کیسی خوشی کی بات ہے بیاڑکا نکل آیا، یہ پانی لے جانے والشخص لڑکے وہمراہ لے گیا اسے دیکھ کرقافلہ کے دوسرے افراد بھی جیران ہوئے اورخوش بھی ہوئے اور آپس میں انہوں نے یہ بھی طے کرلیا کہ اسے چھپا کررکھواور اپنی سودا گری کی پونچی میں شامل کرلو جب مصر پہنچیں گے تو اچھے داموں کے عوض بھی دیں گے۔

یوسف النظام کے بھائی بھی خبر گیری کے لئے ادھرادھ گے ہوئے تھے انہیں پند چل گیا کہ یوسف کنویں میں نہیں ہے ادھرادھر تالی کرتے ہوئے قافلہ تک پہنچ گئے وہاں دیکھا کہ یوسف النظام ہوجود ہیں فوراً بات بنائی اور کہنے لگے کہ بیقو ہماراغلام ہے، بھاگ کرآ گیا ہواور ہمیں اس کی قیمت دے دوان لوگوں نے قیمت پوچھی تو معمولی سی قیمت بتائی اور گنتی کے چند دراہم کے وض یوسف النظام کوان کے ہاتھ بچ دیا، اگروہ چا ہے تو بڑی قیمت ما نگ لیتے لیکن چونکہ ان کو ٹالنا تھا اوراس علاقہ سے دور کرنا تھا اوران کی طرف سے برغبت تھاس لئے چند دراہم پر ہی اکتفاء کرلیا جیسے کوئی شخص کسی فالتو چیز کو بیچنے کے اور بیسو چنے لگے کہ تھوڑ ابہت جو بچھل جائے وہی بہت ہے ۔مفسراہن کثیر نے حضرت ابن مسعود پھسے تقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف النظام کو ہیں (۲۰) درہم میں بیچا تھا اور حضرت مجاہدر حمۃ اللہ نے فرمایا کہ بائیس درہم میں بیچا اور حضرت عمر مدھ سے فرمایا کہ بائیس درہم میں بیچا اور حضرت عمر مدھ سے فرمایا کہ بائیس درہم میں بیچا اور حضرت عمر مدھ سے فرمایا کہ بائیس درہم میں بیچا ہاں اقوال میں کوئی چیز مستنز نہیں ہے اور ندان دراہم کے تعداد جانے پرکوئی تھم شرعی موقوف ہے البتہ یہاں دوصدیشیں ذکر کہ بیا ضروری ہے حضرت ابن ہر بر گھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھے نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں بیکی ہول گا۔

ا ..... و و المخص جس نے میرانام لے کرکسی سے عہد کیااور پھر دھو کہ دیا۔

جس تخص نے کسی آزاد کونے دیا پھران کی قبت کھا گیا۔

سے جس نے کسی شخص کومز دوری پرلیا پھراس ہے کام لےلیااوراس کی مز دوری نہ دی۔ (مقلوٰۃ المصابع ۱۲۵۸ز بخاری) حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

ا..... جو خض کچھاوگوں کا مام بنااوروہ اسے پسندنہیں کرتے۔

٢..... جوآ دى ايسے وقت ميں نماز پڑھے جبكداس كاوقت جاتار ماہو۔

سسس جو شخص کی کوغلام بنا لے (رواہ ابود او کہ ، وابن ملجہ ) حضرت یوسف النظامات کے بھائیوں نے چھ دیا تھا اور انہیں غلام بنا کر بیچا (جیسا کہ کتب تفسیر میں مذکور ہے ) لہذا انہوں نے اس موقع پر مزید دوبڑے گناہ کئے ۔ اول تو یہ جھوٹا بیان دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور دوسرا یہ کہ آزاد کو پچ کراس کی قیمت وصول کرلی ، رہی قطع رحی تو اس پر وہ پہلے ہی سے تلے ہوئے تھے۔

وَ قَالَ الَّذِي اشْتَارِنَهُ مِنْ مِصْرِ لِاصْرَاتِهِ اَكْرِمِيْ مَثُولَ هُ عَسَمَى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

## وَكَذَٰ لِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَلِنُعَلِّمَ وَمِنْ تَا وِنْكِ الْأَحَادِيْثِ ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمْرِم وَلاكِنَّ

اور ای طرح ہم نے یوسف کو اس سر زمین میں قوت دے دی اور تا کہ اسے خوابول کی تعبیر دینا بتلا دیں اور اللہ اپنے کام پر غالب بے لیکن

اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ@ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّةَ التَّيْنَاهُ حُكْمًا قَعِلًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نَجُنِي الْمُحْسِنِيُنَ

بہت ہےلوگ نہیں جانتے ،اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم ای طرح اچھے کام کرنے والول کو بدلہ دیتے ہیں -

#### حضرت یوسف القلی کوعزیز مصر کاخرید نااورا پنے گھر میں اکرام کے ساتھ رکھنا ،اور نبوت سے سرفراز کیا جانا

جس قافلے نے حضرت یوسف النگاہ کوان کے بھائیوں سے خرید لیا تھا وہ آئییں مصر لے گئے اور وہاں لے جا کر فروخت کر دیا۔
خرید نے والاعزیز مصرتھا جو بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا اس کے ذمہ مالیات کی دیکھ بھال تھی حضرت یوسف النگاہ کو بادشاہ تک پہنچنے میں چندسال لگے اولاً عزیز مصر ہی کے گھر میں رہے ،عزیز مصر نے ان کو ہونہار دیکھ کراپنی بیوی سے کہا کہ اس بچہ کوا چھی طرح اکرام کے ساتھ رکھنا ،اس کے لیٹنے بیٹھنے کی جگہ اچھی ہواورائے کی قتم کی تکلیف نہ ہومکن ہے کہ آئندہ چل کریہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی ساتھ رکھنا ،اس کے لیٹنے بیٹھنے کی جگہ اچھی ہواورائے گئی قتم کی تکلیف نہ ہومکان ہے کہ آئندہ چل کریہ ہمین فقع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنالیس (بیان کیا جا تا ہے کہ عزیز مصر لا ولد تھا اس لئے اس نے بیہ بات کہی ) عزیز مصر کا نام بعض مفسرین نے قطفیر بتایا ہے اور اس فقل کو حضرت ابن عباس بھی کی طرف منسوب کیا ہے اس کی بیوی کا نام زلیخا مشہور ہے ،اورا کی قول بیہ ہے کہ اس کا نام راغیل تھا جس شخص کو چندروز پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا وہی شخص آج عزیز مصر کے گھر میں ہے اگرام وانعام اور راحت وآرام کے ساتھ رور بہا ہے اللہ جل شانہ جے بلند کرنا چاہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا ۔ وَ کے ذلیک مَدَّا لِیُوسُف فِی الْاکُونِ (اورای طرح ہم نوسف النگاہ کو مرز مین میں قوت عطاکی )

وَ كَذَٰلِلاَ عَيْ مَجُونِى الْمُنْحُسِنِيُنَ (اورہم نیک کام کرنے والوں کواسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں) صفت احسان بہت بڑی چیز ہے۔ ہے حسن نیت اور حسن عمل سے جو شخص بھی متصف ہے وہ محسن ہے احسان والوں کواللہ تعالیٰ بلند فرما تا ہے اور انہیں ان کے احسان کا اچھا بدلہ عطافر ما تا ہے۔ اچھا بدلہ عطافر ما تا ہے۔

## وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْرَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴿

اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے ان کو پھسلایا اور دروازے بند کر دیتے اور کہنے لگی آ جاؤ میں تمہا رے لئے تیار ہول ،

## قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثُواًى ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۞

انہوں نے کہامیں اللہ کی پناہ مانگناہوں بےشک تیراشو ہرمیر امر بی ہاس نے میرااچھاٹھکا نہ بنایا ہے، بےشک بات بیے کظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔

#### عزیزِمصر کی بیوی کا حضرت یوسف الطیفی کے سامنے مطلب برآ ری کے لئے پیش ہونااورآپ کا یاک دامن رہنا

بعض حضرات نے فرمایا کہ اِنّے ہُ رَبِّے میں جو خمیر منصوب ہے بیمزیز مصری طرف راجع نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف راجع ہے اور مطلب بیہ کہ اللہ تعالی میرارب ہے اس نے مجھے اچھا ٹھ کاند دیا ہے میں کسے اس کی نافر مانی کرسکتا ہوں بیمغنی لینے سے بیاشکال ختم ہو جا تا ہے کہ حضرت یوسف النظامی نے غیر اللہ کے لئے لفظ رَبِّی کسے استعال فرمایا لیکن اگر اِنَّے کہ کی خمیر عزیز مصری طرف راجع ہوتب

وَلَقَدُهُ مَتَتْ بِهِ ۚ وَهُمَّ بِهَا لَوْلَآ أَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴿ كَذَٰ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوٓ ءَ

اور اس عورت نے ان کے ساتھ اپنا کام نکالنے کا مضبوط ارادہ کر لیا تھا اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل ند دیکھے لیتے ، ای طرح تا کہ ہم ان سے برائی کو

وَالْفَحْشَآءَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۞ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّالْفَيَا

اور بے حیائی کو دور رکھیں ، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، اور<sup>وہ</sup> دونوں آگے چیچے دروازے کی طرف دوڑے اوران عورت نے چیچے سے ان کا کرتہ چیر دیا اور دونوں نے

سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ﴿ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنُ آرَادَ بِٱهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا ٓ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ الِيُمْ۞

اس مورت کے سروار کو درواز ہ کے پاس پالیا، وہ کہنے گئی جو محض تیرے گھر والوں کیساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزااس کے علاوہ کچے نبیس کدا ہے جیل میں ڈال دیا جائے یا دروناک سزا دی جائے۔

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَبِيْصُهُ قُدَّمِنْ قُبُلٍ

بوسف نے کہا ای نے مجھے اپنی مطلب براری کیلئے مچسلایا اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کداگر اس کا کرنہ سامنے سے مجاڑا گیا ہے

فَصَدَقَتُوهُو مِنَ الْكَذِبِيْنَ ⊕ وَإِنْ كِانَ قَمِيْصُهْ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُومِنَ الصَّدِقِيْنَ ©

تو عورت نے کچ کہا اور میشخص جھوٹے لوگوں میں سے ہے اور اگر اس کا کرتہ چیھے سے کھاڑا گیا تو اس عورت نے جھوٹ کہا اور یہ چول میں سے ہے۔

فَلَهَا رَا قَمِيْ صَادَقُدٌ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ۞ يُوسُفُ آغْرِضُ

پھر جب اس كرتے كود يكھا گيا كہ چھے سے پھاڑا گيا ہے تو كہنے لگا كەبے شك يتم عورتوں كى فريب كارى بيس سے ہے بے شك تمبارا فريب بزاہ، يوسف اس بات كو

عَنْ هٰذَا عُنُواسْتَغُفِي يُ لِذَنْ بِكِ ﴾ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَطِينَ أَنْ

جانے دو،اوراع ورت تو اپنے گناہ کے لئے استغفار کر، بلا شبرتو ہی گنا ہ گاروں میں ہے ہے۔

دونوں کا درواز ہ کی طرف دوڑ نااوراللہ تعالیٰ کا پوسف النظیۃ کو بچانااورعزیز کودرواز ہ پریانا، اوراس کااپنی بیوی کوخطا کاربتا نااوراستغفار کا تحکم دینا

ان آیات میں عزیز مصر کی بیوی کی بدنیتی اوراس کے مطابق عزم مصم کرنے کا ذکر ہے نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ یوسف القی اگراپنے رہا کی دلیل ندد کیو لئے ہوتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے۔اللہ تعالی نے ان کو بچایا اوران کو برائی سے اور بے حیائی کے کام سے دور رکھا عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کرنے کامضبوط ارادہ کرلیا تھا جواس کے ممل سے صاف طاہر ہے اس نے درواز سے بند کر لئے اور صاف لفظوں میں میٹ نگ کی آن جامیں تیرے لئے حاضر ہوں ) کہدیا ،حضرت یوسف القیلی کواللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور ساری امت کا اس پراجماع ہے نبی سے گناہ کا صدور نہیں ہوسکتا اور گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے کی قرآن مجید میں وَلَقَدُ هَدَّتُ بِهِ کے ساتھ وَهَمَّ

ا بھا کھی ندکورہاس و ھُمَّ بِھَا کا کیامطلب ہاس کے بارے ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے و ھَمَّ بِھَا کُو کَلَا اَنُ وَابُو ھَانَ وَبَہِ طَ اِیک جملہ ہاور مطلب ہیہ ہے کہ اگروہ اپ رب کی دلیل ندد کھے لیتے تو وہ بھی اس عورت کے ساتھ اپنی جوانی کا نقاضا پورا کرنے کا ارادہ کر لیتے لیکن چونکہ انہوں نے اپ رب کی دلیل دکھے لیاس لئے ارادہ نہیں کیا، ہم نے او پر جوتر جمہ کیا ہے وہ اس قول کے مطابق ہے اور ہمارے نزدیک بہی راجع ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ و ھُمَّ بِھا سے گناہ کا ارادہ کرنا مراز نہیں ہے بلکہ بشری طور پر جوا سے موقع پر میلان طبعی ہوجا تا ہے وہ مراد ہے انہوں نے اس درجہ کا ارادہ نہیں کیا تھا جومعصیت کے درجہ میں ہو یوں ہی وسوسہ کے درجہ میں خیال آگیا اس صورت میں اُسے و لا کا جواب محذوف مانا جائے گا اور مطلب یہ ہوگا کہ اگروہ اپنے رب کی طرف سے دلیل ندد کھے لیتے تو میلان طبعی کے مطابق کام کر گزرتے لیکن اللہ تعالی نے انہیں دلیل دکھائی جواقد ام کرنے سے مانع ہوگئی۔

وہ کون ی دلیل تھی جو حضرت یوسف النظیہ نے دیکھی؟اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں کھی ہیں صاحب روح المعانی ص

۱۲۱۲ جا انے حضرت ابن عباس کے نقل کیا ہے کہ اس موقع پر حضرت یعقوب النظیہ کی شبیط ہر ہوگئی جس نے حضرت یوسف النظیہ کے سید پر ہاتھ مارد یا و ذکرہ المحاکم ایضا فی المستدر ک (ج۲ س ۲۳۱) عن ابن عباس رضی اللہ عنهما قال مثل له

یعقوب فضر ب صدرہ فخر جت شہوته من انامملہ اور بحوالہ چلیہ الب نیم حضرت علی کیا ہے کہ جب اس مورت نے ممل بدکا ارادہ کیا تو اس نے بت کے اوپر کیٹر اڈال دیا جو گھر کے ایک کونے میں تھا حضرت یوسف نے فرمایا کہ تو یہ کیا کرتی ہے وہ کہنے گی کہ

میں اپ اس معبود سے شرماتی ہوں کہ میں ایسا کام ول اور یہ مجھے دیکھا رہے ، حضرت یوسف النظیم نے فرمایا کہ تو ایک بت سے شرما میں ہے جونہ کھا تا ہے نہ پیتا ہے (یعنی ہے جان ہے کچھ جا نتا ہی نہیں ) پھر بھلا میں اپنے رہ سے کیوں نہ شرماؤں جو ہر شخص کے ہم ممل کو جانتا ہے تو بھے سے نیا ہے دیوسف النظیم کے مراک کو بات ہیں کہ مورت سے بیوں نہ شرماؤں جو ہر شخص کے ہم مل کو جانتا ہے تو بھی سے نو اور اور بھی اقوال ہیں لیکن کوئی بھی شیح سند سے ثابت نہیں ، بعض حضرات نوت اللہ تھی ایک کوئی بھی شیح سند سے ثابت نہیں ، بعض حضرات نوت اور معرفت الہید ہی ایک ایس دیل تھی جو سند سے نامیا کہ کہ ہم مورت مراز فرمایا تھا بُدرُ ہی تو ہوں سے کیوں ایک اس صورت میں در ہی نوت اور معرفت الہید ہی ایک ایس مورت میں داری ہم معنی عرف لیا جائے گا بعنی رائی سے دوئیت بھری نہیں بلکہ رؤیت قبلی جمعنی عموف لیا جائے گا بعنی رائی سے دوئیت بھری نہیں بلکہ رؤیت قبلی جمعنی عموف لیا جائے گابعی رائی سے دوئیت بھری نہیں بلکہ رؤیت قبلی جمعنی عموف لیا جائے گا بعنی رائی سے دوئیت بھری نہیں بلکہ رؤیت قبلی جمعنی عموف لیا جائے گابعی رائی سے دوئیت بھری نہیں بلکہ رؤیت قبلی جمعنی علی مورت مرادہ ہوگی۔

حضرات انبیائے کرام علیم الصلا ہ والسلام کی تو بڑی شان ہے عام طور پراہل ایمان کو یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی گناہ کی بات دل میں آئے تو دل کھٹک جاتا ہے اور ہرایک مؤمن کے دل میں اللہ کا ایک واعظ بیٹھا ہوا ہے۔حضرت نواس بن سمعان انصاری ہے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مثال بیان فرمائی اور وہ یہ کہ ایک سیدھا راستہ ہے اس کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں اور ان دیواروں میں دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں ان دروازوں پر پر دے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں ایک دروازہ ہے جس پرایک پکار نے والا کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ اے لوگو تم سب راستے میں داخل ہوجا وَاورادھرادھر توجہ نہ کرواورراستے کے او پرایک اور کی بیار نے والا ہے، جب کوئی شخص ان دروازوں میں ہے کی دروازہ کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تجھ پرافسوں ہے اسے مت کھول اگر تواس کو کھول کو تو اس میں داخل ہوجا کا راور یہ تیرے تی میں اچھانہ ہوگا ) اس کے بعد آپ نے اس مثال کی توضیح فرمائی ،اوروہ یہ کہراط مستقیم اسلام ہے ، اوردونوں طرف جو دیواریں ہیں بیاللہ کی حدود ہیں ،اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں مستقیم اسلام ہے ،اوردونوں طرف جو دیواریں ہیں بیاللہ کی حدود ہیں ،اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ،اوردائے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے،اوراس کے اوپر جو پکار نے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے،اوراس کے اوپر جو پکار نے والا ہو وہ اللہ بیا میں الیان کی حدود ہیں ،اور اس کے اوپر جو پکار نے والا ہو قسم اللہ بو دیوار سے بیں ہو میں ہو وہ دیاں ہو وہ کیں میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف الگھیں جیسے کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف الگھیں جیسے کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف الگھیں جیسے کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف الگھیں جیسے کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف الگھیں جو کے میں میں میں میں کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف الگھیں جیسے کے دل میں میا کو دور کو میں میں کو دور کو میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف الگھیں جیسے کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف الگھیں جیسے کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف الگھیں کے دور کو میں دور کیس کی دور کیس کے دور کو دور کیسے کی دور کے دور کو دور کیں ہو کی کو دور کیس کی کیسے کی دور کو کیسے کی دور کیسے کو دور کیسے کی دور کیں کیس کی دور کی کیس کی دور کیں کو کیسے کے دور کیس کی ک

صدیق کے دل میں ہونا تو ضروری ہی ہے۔

تَكَذَٰلِكَ لِنَصُرِفَ عَنُهُ السُّوَّءُ وَالْفَحُشَآءُ مَضَرِين كرام فِرْمايا ہے كہ يہاں عبارت مُخذوف ہے صاحب روح المعانی نے ابن عطیہ سے یون فقل كیا ہے كہ جو ت افعالنا و قدارنا كذالك لنصرف يعنى ہمارى قضاء قدر كے مطابق ايما ہوا تاكہ ہم ان سے برائى اور بے حيائى كو ہٹادي قال صاحب الروح و قدر ابو البقاء نواعیه كذلك و الحوفى اریناه البواهین كذلك و جوز الجمیع كو نه فى موضع رفع فقیل اى الامر او عصمته مثل ذالك ه

وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَ قَدَّتُ قَمِيْصَهُ مِنُ دُبُوِ جبعزيز مصر كى بيوى نے حضرت يوسف النظاف كوا ہے برے مقصد كے لئے استعال كرنا چاہا تو وہ دروازے كى طرف دوڑ پڑے پيچھے ہے ورت بھى دوڑى ۔ بالآخراس نے حضرت يوسف النظاف كى كرنة كا پيچلا دامن پكڑليا چونكہ بھا گتے ہوئے آدمى كا دامن پكڑا تھا اس لئے كرتہ بھٹ گيا۔روح المعانى ميں كھا ہے كہ قديد قدا كثر لمبائى ميں بھاڑ دينے كے لئے استعال ہوتا ہے اس لئے ہم نے چرنے كاتر جمہ كيا ہے۔

حضرت یوسف النظامی دروازہ کی طرف بڑھے تو دروازہ بند پایالیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی ، دروازے کھلتے چلے گئے (اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا کرنے کے لئے مجبور کیا جائے تو جہاں تک ممکن ہوا پنی کوشش وطاقت کے بقدراس سے بچے جب تچے مج اسمیے بچنے کاعزم کرے گا اورا پنی ہمت اور قدرت کے بقدر کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء اللہ ضرور مدد کی جائے گی۔

بعض مفسرین نے ابیا ہی لکھا ہے اور بعض حضرات نے یوں فر مایا ہے کہ درواز سے مختلف جہات میں تتھاس عورت نے بندتو سبھی کوکر دیا تھالیکن کسی ایک درواز سے میں کوئی ایسی کھڑ کی تھی جس کے بارے میں حضرت یوسف الطبیع کو دھیان ہوا کہ میں اس سے نکل سکتا ہوں بہر حال انہوں نے گناہ سے بیجنے کی انتہائی کوشش کی اوراس کوشش میں اللہ تعالی نے انہیں کامیا بی دی۔

آگے پیچے دوڑتے ہوئے جب دروازے پر پنچ تو ادھر سے مذکورہ عورت کا شوہر آرہا تھا اس سے مڈبھیٹر ہوگئ عورتوں کی چالیں تو مشہورہی ہیں فاہری خفت مٹانے کے لئے اوراپنے کو بے قصور ثابت کرنے کے لئے عورت بول پڑی کہ اس نے مجھے پر بد نیتی سے مجر ماینہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کو میز ادی جانی ضروری ہے میزابھی اس نے خودہی تجویز کردی کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو تحت سزا دی جائے سیدنا حضرت یوسف النگی پیش کر نا ضروری سمجھا اور فر مایا بھی دَاوَ دَتُنِی عَنُ نَفُسِی کہ اس نے مجھے کہ سیدنا حضرت یوسف النگی ہی کہ اس نے مجھے کہ سیدنا دو کیا (اس سے معلوم ہوا کہ اگر کو کُشخص تہمت لگائے تو اس کا دفاع کر ناشان بزرگ کے خلاف نہیں ہے بلکہ دفاع کر ناشان بزرگ کے خلاف نہیں ہے بلکہ دفاع کر ناشان کرنے میں اگر تہمت لگائے والے کی طرف تہمت کا انتساب کرنا پڑے تو بھی جائز ہے)

صورت حال دیچر کرعزیز مصر نے حضرت یوسف النگی کومجرم قرار نہیں دیاوہ ان کی نیک نفسی اور صالحیت سے واقف تھاوہ برسوں سے
اس کے گھر میں رہتے تھے اس کے پیشِ نظر جو ان کے احوال دیکھے تھے ان کوسا منے رکھتے ہوئے کسی طرف بھی اس کا موقع نہ تھا کہ وہ ان
کومجرم سمجھے اور اپنی بیوی کی تصدیق کرے حضرت یوسف النگی نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے جو یہ فرمایا کہ اس عورت نے ہی مجھے
اپنی خواہش ظاہر کی اس کے پیش نظر عورت ہی کو اول وہلہ میں مجرم سمجھنا چاہئے تھا اور ممکن ہے کہ اس نے مجرم سمجھ بھی لیا ہولیکن وہ خاموثی
اختیار کر گیا ، البتہ غیب سے ایک گواہ نکل آیا اور وہ اس عورت کے خاندان میں سے تھا یہ گواہ ایک بچے تھا وہ بچہ بول پڑا اور اس نے یوں کہا کہ

یوسف کے کرنہ کودیکھوآ گے سے پھاڑا گیا ہے یا چتھیے سے؟اگر چتھیے سے پھاڑا گیا ہےتو سمجھ لیا جائے کہ بیٹورت اپنے اس دعوے میں جھوتی ہے کہ پوسف نے مجھ پرحملہ کیا ہے اور پوسف سے ہیں ،اوراگران کا کرنہ آگے سے بھاڑا گیا ہے توسمجھ لیا جائے کہ عورت سجی ہے اوربیجھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔عزیز مصر کوتو اصل صورت حال سمجھنے کی ضرورت ہی تھی اس نے فوراً حضرت بوسف العلیا کے کرت پرنظر ڈالی دیکھا تو کرتہ بیچھے سے پھاڑا گیا ہے بس اس کی سمجھ میں آگیا اورفوراُاس کے منہ سے بیہ بات نکلی کہ بیغورتوں والی مکاری ہے لریں خوداور نام رکھیں دوسرے کا۔ بید کہہ کراس نے اپنی عورت کو جھٹلا دیا اور حضرت پوسف النک کی تصدیق کردی، گواہی دینے والے نے جویوں کہاتھا کہ کرند دیکھا جائے اس کا مطلب بدتھا کہ جب عورت نے اپنی خواہش ظاہر کی اور حضرت پوسف النظیمیٰ نے اپنی جان گناہ ہے بچانے کی کوشش کی اور راہ فراراختیار فرمائی اورعورت نے ان کے کرنڈ کو پیچھے ہے پکڑ کر کھینجا تبھی تو کرنڈ پھٹااس کے تھٹنے کا ظاہری سبب اورکوئی ندتھا، یہاں جوبیسوال ذہن میں آتا ہے کہ وہاں توایک ہی عورت تھی جمع کی شمیر کیوں لائی تھی ؟اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے مزاج اورطبیعت اور خاصیت کی طرف اشارہ ہےا کیلی یہی عوت مگر اور فریب والی نہیں عمو ماعور تیں ایسی ہی ہوتی ہیں اسی لئے آخر میں بول کہا اِنَّ کَیْدَ کُنَّ عَظِیْم (بلاشیة مہارامکر بڑاہے)اردو کےمحاورہ میں اس مکر کوعورتوں کے چھل اور جالوں سے تعبیر کیاجا تا ہان کے بڑے بڑے چھل ہوتے ہیں کہانسان انہیں دیکھ کرجیران رہ جاتا ہے رسول اللہ ﷺ نے اک مرتبہ عید کی نماز کوجاتے ہوئے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے میار ایت اذھب للب الرجل الحازم من احدا کن (ہوشمندآ دمی کی عقل کوختم کرنے میں میں نے تم سے بڑھ کرکسی کوئیس دیکھا)۔ (رواہ ابخاری ص ١٩٤٦) اورایک حدیث میں ہے کہرسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایاها تو کت بعدی فته نه هسی احسر عملسی الوجال من النساء ( کہ میں نے اینے بعد عورتوں سے بڑھ کرکوئی ایبا فتہ نہیں چھوڑ اجوم دوں کے لئے ضرر وسے میں عورتوں سے برور کر ہو) (رواہ ابخاری وسلم کمانی المشكوة ص٢٦٧) اورايك حديث ميں ہے كدرسول الله عظف نے ارشاوفر مايا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بني اسوائيل كانت في النساء (كردنيات بچواورغورتوں سے بچو) يعني ان دونوں كوسوچ سمجھ کر استعال کرنا ان کے فریب میں نہ آ جانا( کیونکہ بنی اسرائیل کا جوسب سے پہلا فتنہ تھا اس کی ابتداء عورتوں ہی ہے تھی ) (رواہ سلم ۳۵۳ج۲)اورایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایاالنساء حبائل الشیطان ( کی تورتیں شیطان کے حال ہیں)(مشکوۃ المصابیح ۴۴۴) شیطان ان کے ذریعہ بہکا تا ہے اور گمراہ کرتا ہے اور گنا ہوں پرآ مادہ کرتا ہے۔ جس گواہ نے گواہی دی اس نے بہتو نہیں کہامیں نے دیکھاہے کہ غورت نے بوں کیا بلکہاس نے ایک ایسی بات کہددی جوغورت کے مجرم ہونے بردلالت كرتى تھى يعنى كرتے كا پيشا ہونااس كو گواہى تيجير فرمايا قال صاحب الروح و سمى شاھدالانه ادى تاديته فى ان ثبت بكلامه قول يوسف و بطل قولها وقيل سمى بذلك من حيث دل على الشاهد وهو تخريق القميص یہ گواہی دینے والا کون تھااس کے بارے میں متدرک حاکم میں ایک حدیث ہے پہلے تو صاحب متدرک نے ایک قصہ بیان کیا ہے

ریگوائی دینے والاکون تھااس کے بارے میں متدرک حاکم میں ایک حدیث ہے پہلے تو صاحب متدرک نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس کے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کے نیان فرمایا کہ جس رات کو مجھے معراج کرائی گئی تو مجھے ایک خوشبومحسوں ہوئی میں نے دریافت کیا کہ دیکی خوشبو ہے بتانے والوں ( یعنی فرشتوں ) نے بتایا کہ جوعورت فرعون کی بیٹی اور اس کی اولا دکی تنگھی کیا کرتی تھی یہاس کی خوشبو ہے، ایک دن تنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تنگھی گرگئی اس پراس نے بیسٹم اللہ کم افرعون کی بیٹی نے کہا یہ تو نے کس کا نام لیا، کیا تو نے میرے باپ کا نام بیس لیا اس نے کہا میں نے اس کا نام لیا ہے جومیر ابھی رب ہے اور تیرا بھی کہا کہ ہاں بتادینا فرعون کی بیٹی نے اپ کو بتادوں اس عورت نے کہا کہ ہاں بتادینا فرعون کی بیٹی نے اپ باپ کو بتادوں اس عورت نے کہا کہ ہاں بتادینا فرعون کی بیٹی نے اپ کو بیاپ کو بتادوں اس عورت نے کہا کہ ہاں بتادینا فرعون کی بیٹی نے اپ کو بیاپ کو بتادوں اس عورت نے کہا کہ ہاں بتادینا فرعون کی بیٹی نے اپ کو بیاپ کو

یہ بات بتادی،اس پرفرعون نے اس عورت کواوراس کے بچوں کو بلایا (تا کہ انہیں قبل کردے،اس عورت نے فرعون سے کہا کہ میری ایک حاجت ہوہ پوری کردینا فرعون نے کہا وہ کیا حاجت ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میری اور میر ہے بچوں کی ہڈیوں کو فرن کردینا فرعون نے اس کا اقر ارکرلیا پھراس کے بچوں کو لایا گیا اورائیک ایک کر کے فل کر کے گڑھے میں یا آگ میں ڈالا جا تارہا، یہاں تک کہ جب آخری بچہ رہ گیا جو چھوٹا دودھ بیتا بچی تھا تو اس نے کہا کہ اے میری ماں عبر کیجئے کیونکہ آپ حق پر ہیں اس کے بعد اس عورت کو اس چھوٹے بچہ کے ساتھ ڈال دیا گیا، یہ بیان فر ما کررسول اللہ بھٹے نے ارشاد فر مایا کہ چار چھوٹے نے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے ہونے کے ارشاد فر مایا کہ چار چھوٹے نے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے ہونے کے زارنہ بیں بات کی ہے، ان میں سے ایک تو یہ پر چھا یعنی گھی کرنے والی کا بچہ، دوسر ایوسف النکھ کے بارے میں گواہی دینے والا، تیسرا جریخ (راہب کی برأت ظاہر کرنے) والا چو تھے بینی ایس مریم النکھ (قبال السحا کہ ہذا حدیث صحیح الاسساد و لم یخر جاہ و وافقہ اللہ میں مستدرک حاکم میں 1947ء کا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے حضرت یوسف النکھ کے جس میں گواہی دی تھی وہ ایک جس نے حضرت یوسف النکھ کے جس میں گواہی دی تھی ہو ایک کے بارے میں من اہ ملھ ابھی فر مایا ہے کہ یہ گواہ اس عورت کے خاندان سے تھا اس کے بارے میں فند اتو ال

معاملہ کی صورت حال جھنے کے بعد عزیر مصر نے حضرت یوسف النظامی کی طرف توجہ کی اوراس نے درخواست کی کہ یُوسُفُ اعُوِ صُ
عَنْ هَلْهَ اَ اِلْهِ سِفِ اِس بات ہے اعراض کرنا یعنی اسے یہیں تک رہنے دینا اور آ گے مت بڑھانا کسی سے نہ کہنا ، پھراپنی ہیوی سے کہا و استغفوری لِلَّهُ نَبِّلِ فِ ( کہ توا پنے گناہ کے لئے استغفار کر ) اِنْ اِفِ کُنْتِ مِنَ الْعُطِئِينَ ( بلاشہ تو خطا کرنے والوں ہیں سے ہے) معاملہ کی صورت حال سے اور گواہ کی گواہ ہی سے نابت ہوگیا کہ تو بھی گناہ گاروں ہیں سے ہے، اصل گناہ تو حضرت یوسف النظامی کے بچنے اور پر ہیز کرنے اور راہ فرارا ختیار کرنے کی وجہ سے نہ ہوسکا لیکن گناہ کے لئے جواس نے پہاور مضوط ارادہ کرلیا تھا وہ بھی گناہ بی تھا پھر وہ چھے دوڑی بھی تھی اور پکڑنے کی کوشش بھی کی تھی لہٰ ذائی نین سے اور غران کا زنا بات کرنا ہے اور ہوئی ہی حصال سے اور کا نوں کا زنا سننا ہے اور زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہا تھ کا ذنا ہی گئاہ کی انہ کی صادر ہو اور دوئوں کے اعتبار سے گناہ گارہ وقع لگ گیا تو شرمگاہ سے صادر ہو اور دوئوں کے اعتبار سے کیلے کوششیں گناہ میں شار ہوجاتی ہیں۔ ( مشکوہ المائے صادر ہو

یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو مسلمان نہیں تھے پھر استغفار کرنے کے لئے کیوں کہا؟ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ وہ لوگ اگر چہ بتوں کو پو جتے تھے لیکن خالق کے وجود کا بھی عقیدہ رکھتے تھے اور یہ بھی بیجھتے تھے کہ بہت می چیزیں گناہ ہیں اور ان گناہوں کی سز ابھی ملتی ہے صاحب روح المعانی کا یہ فرمانا درست ہے کہ شرکین خالق کو بھی مانتے ہیں اور بہت می چیزوں کا گناہ ہونا ان کے ہاں معروف و مشہور ہے ہندوستان کے شرکین میں یہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔

و قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْهَدِينِكِةِ الْمُرَاتُ الْعَن يُزِ تُرَاوِدُ فَتْهَاعَنْ نَفْسِهِ عَقَدُ شَغَفَهَا حُبًّا ﴿ إِنَّا لَنَزْلِهَا اور چذعوروں نے کہا جوشریں رہی تیس کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کومطلب عاصل کرنے کے لئے پھلاتی ہے ، اس غلام کے عشق نے اس کے ذل میں پوری طرح جگہ فِيْ ضَلْلٍ مُّبِيْنِ ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتُ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَلَ تُلَهُنَّ مُتَّكًا وَ أَتَتُكُلَّ كَلْ ضَلْلٍ مُّبِيْنِ ﴿ فَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

شہر کی عور توں کاعزیز مصر کی بیوی پرطعن کرنااوران کا جواب دینے کے لئے عور توں کو بلانا ، پھران کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا

عزیز مصرنے تو معاملہ کو وقتی طور پر رفع دفع کر دیا اور حضرت یوسف النظام سے کہد دیا کہ اس قصے کو یہیں تک رہنے دینا آگے مت بڑھا نالیکن خبر کی طرح شہر کی عورتوں کو پہنچ گئی وہ آپس میں چرچا کرنے لگیس کہ دیکھوعزیز مصر کی بیوی کو کیا ہوا بڑے گھر کی عورت ہے لیکن اپنے غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لئے پھسلارہ ہی ہے غلام اس لئے کہا کہ اس کا شوہر حضرت یوسف النظام کو خرید کر لایا تھا اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ اول تو بیعورت شوہروالی ہے اسے اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف مائل ہونے کی ضرورت کیا ہے پھر مائل بھی ہوئی تو کس پر جو اس کے برابر کا نہیں نہ تو عمر میں برابر نہ مرتبہ میں برابر ، دونوں میں سے کوئی

برابرى بهى موتى توايك بات تقى قَـدُ شَـغَفِهَـا

حُبَّا ہیں جی اس غلام کی محبت توبری طرح اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اسے اس محبت نے یہ بات سوچنے کا موقع ہی نہ دیا کہ میں کس سے لگ رہی ہوں اور کس طرف مائل ہورہی ہوں اِنَّا لَنَـٰ لِهَا فِي ضَلْلٍ مُّبِينُ آسميں اس میں کوئی شکن ہیں کہ وہ کھلی ہوئی گراہی میں پڑ گئی ہے۔

عزیز مصری ہیوی کوعورتوں کی باتیں پہنچ گئیں انہوں نے جو باتیں کہی تھیں وہ اس نے سن لیں ان کی باتوں کو کرتے بعیر کیا کیونکہ وہ فاہر میں تواہے بوقوف بنارہی تھیں اوراندر سے ان کا جذبہ بیتھا کہ ہم اس پرلعن طعن کریں گے تواپنی صفائی پیش کرنے کے لئے ہمیں بھی اس غلام کا مشاہدہ کراد ہے گی [ذکرہ صاحب الروح عن البعض ) بہر حال جب عزیز مصر کی ہیوی کوعورتوں کی باتوں کاعلم ہوا تو اس نے ان عورتوں کو بلوا بھیجا کہ وہ میر ہے گھر آئیس اور بچھ کھائی لیں ان عورتوں کے بیٹھنے کے لئے اس نے عمدہ قتم کے بستر بچھا دیے اور تکیے لگا دیے تاکہ وہ آئیس تو تکید گا کہ بھری دے دی چھری دیے کا لگا دیے تاکہ وہ آئیس تو تکید گا کہ بیٹھ اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی چھری دیے کا کیا مطلب تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس نے چھریوں کے ساتھ کھانے کے لئے گوشت بھی دے کیا مطلب تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس نے چھریوں کے ساتھ کھانے کے لئے گوشت بھی دے

دیا تھا کیونکہ گوشت کودانتوں سے نوج کرنہیں کھاتے تھے بلکہ چھری سے کاٹے تھے اور ایک قول میہ ہے کہ سنترہ کی طرح کوئی چیز کھانے کو دے دی تھی تا کہوہ اسے چھری سے کاٹ کر کھا کیں اس قول کی تائید مُتھگا کی قر اُت سے ہوتی ہے جس کا معنی اتر نج یا سنترہ کیا گیا ہے یہ قرات عشرہ میں سے تو نہیں ہے البتہ صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور مجاہداور قمادہ رضی اللہ عنہم سے قل کی ہے جاتھ میں جھریاں تھیں اور جو پچھان کے ہے قرات شاذہ سے کی ٹنا ہی جاتم میں کھریں گھریں اس وقت میں جبکہ ان عور توں کے ہاتھ میں چھریاں تھیں اور جو پچھان کے سامنے آجاؤ سامنے تھا اسے کا ٹناہی چاہتی تھیں کہ عزیز معرکی بیوی نے حضرت یوسف النے گاؤ واز دی کہ آؤاندر سے نکلواوران عور توں کے سامنے آجاؤ جب حضرت یوسف النے گائیں کہ اور ایس کے تو ان کے حسن و جمال کود کھر کہ وہ تورتیں سششدرہ گئیں اور ایس مہوت اور جیران ہو تیں کہ انہیں یہ بھی کہ نے گئیں کہ حاشاللہ بی تھیں بھر بھر بھر ہو تھی کہ افرائی کے بہاں معروف وشہور تھا جسے کہ شیطان کی برصورتی کو بھی جانے ہیں۔

حضرت یوسف النظی کواللہ تعالی نے بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ کے جب معراج کی رات میں آسانوں پر تشریف کئے گئے تو وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوق والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں حضرت یوسف النظی کی ملاقات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ذاھو قداع طی شطر المحسن (یعنی ان کوآ دھا حسن دیا گیا ہے (رواہ سلم ص ۱۹)

جب عورتیں حضرت یوسف النظامی کو دیکھ کرمبہوت ہوگئیں اورالی حیران ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو عزیز مصر کی بیوی ان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے بول اٹھی کہ تم نے دیکھا پیغلام کیا ہے؟ تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کررہی تھیں اب اپنا حال دیکھ اوتم تو اے دیکھ کراپنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھیں ، یہ بات کہ کراس عورت نے اپنی صفائی پیش کر دی بلکہ اپنی مجبوری ظاہر کر دی میں عاشق نہ ہوتی تو کیا کرتی وہ تو چز ہی ایسی ہے جس پر فریفتہ ہوئے بغیر رہانہیں جاسکتا۔

سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے عزیز مصری ہوی نے کہا کہ واقعی میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لئے اسے پھسلایا تھالیکن یہ نے گیا اس طرح اس نے اس بات کاصاف اقرار کرلیا جس کا اپنے شوہر کے سامنے انکار کر چکی تھی ،اور حضرت یوسف النیکی کی برات بھی ظاہر کر دی اور ساتھ ہی یوں بھی کہد دیا کہ بیابھی میرے پھندہ سے نکانہیں ہے میرا تقاضا برابر جاری رہے گا اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرے تھم بڑمل نہ کیا تواسے ضرور بالضرور جیل ہی میں بھیج دیا جائے گا اوراسے ضرور بالضرور ذلت اٹھانی بڑے گی۔

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدُعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَوَالَّ تَصُرِفُ عَنِّى كَيدُهُنَّ اَصُبُ إِلَيْهِ وَوَالَّ تَصُرِفُ عَنِّى كَيدُهُنَّ كَيدَهُنَّ اَصُبُ إِلَيْهِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

الرائية

## حضرت یوسف العلی کا دعا کرنا کہ اے میرے رب ان عور توں کے مطالبہ کے مطابق عمل م کرنے کی بجائے میرے لئے جیل جانا بہتر ہے اس کے بعد جیل میں تشریف لے جانا

پہلے معلوم ہو چکا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دروازہ کے قریب و کھے کر بیہ مشورہ دے دیا تھا کہ اسے جیل میں ڈالا جائے یا دروناک ہزادی جائے ، گھر جب شہر کی دوسری عورتیں حضرت یوسف الظیماؤی حسن و جمال دیکھ کرمہوت رہ کئیں اورعزیز مصر کی بیوی نے ان سے کہا کہ دیکھوٹم جھے پطعن وشنیج کر رہی تھیں خود مہارا کیا حال بنا اور ساتھ یہ تھی کہد دیا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا۔ تو اب حضرت یوسف الظیماؤی کے سامنے بظاہر دوہی راستے تھے اول ہیں کہ حسب سابق ای گھر میں رہتے رہیں جہاں اب تک تھے وہاں وہی عورت تھی جس نے حضرت یوسف الظیماؤی میں جانا پڑے گا وہ اپنے پھندہ میں پھندا نے کے لئے مصرتی ہوا تھا صاف کہد دیا تھا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا وہ اپنے پھندہ میں پھندا نے کے لئے مصرتی اس کے گھر میں کہد دیا تھا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا وہ اپنے پھندہ میں پھندا نے کے لئے مصرتی اس کے گھر میں مناسب جانا کہ عزیز مصر کی گھر میں انہوں نے جیل میں جائے کو پہندکیا اور بیا میں انہوں نے جیل میں جائے کو پہندکیا اور بیو میا کہ میری بات نہ میں جائے تا کہ خود عزیز مصر کی بیوی اور دیگر عورتوں کی تدبیروں اور مکاریوں سے دور ہوجا میں ، چونکہ مناسب جانا کہ عزیز مصر کا گھر چھوٹ جائے تا کہ خود عزیز مصر کی بیوی اور دیگر عورتوں کی تدبیروں اور مکاریوں سے دور ہوجا میں ، چونکہ میں استعمال کرنے کی تدبیریں بتانے لگیں یا حضرت یوسف الظیمائی کو پھسلانے لگیں ، اس لئے حضرت یوسف الظیمائی کی بنسبت سے یوں وعا کی کہ اس میں جائا ہونے کی بنسبت سے ویں وعا کہ کہ کہ دورتوں کے مگر ویا وی گھر ویا در مجابلوں میں جائر ہو جائی کی جوان سے نہ بچایا تو مقاضا کے بشریت میں ان کی طرف فرمائے تا کہ میری حفاظت ہوا گرائی ہوں گور فرمائے کے کہ میری حفاظت ہوا گرائی ہوں اور ساتھ بی ہوں کو فیع نہ فر مایا اور مجھے ان سے نہ بچایا تو مقاضا کے بشریت میں ان کی طرف فرمائے تا کہ میری حفاظت ہوا گرائی ہو

حضرات انبیاء کرام میہم الصلوۃ والسلام گناہوں ہے معصوم ہوتے ہیں اور ان کو معصوم رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا عہدہ نبوت پر سرفراز ہوتے ہوئے معصیت صادر ہونے کا احتمال تو نہ تھالیکن پھر بھی انہوں نے گناہ سے بیچنے کے لئے مزید دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ ہی کی حفاظت مجھے محفوظ رکھ سکتی ہے اگر آپ نے میری حفاظت نہ فرمائی توعورتوں کے استے زیادہ پیچھے پڑنے پرنفسانی اور شہوانی ابھار کے باعث ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف مائل ہونا جابلوں کا کام ہے جو گناہ کو گناہ جانتے ہوئے گناہ کار تکاب کر بیٹھتے ہیں۔

قال صاحب الروح ای الذین لا یعملون بما یعلمون لان من لا جدوی لعلمه فهو و من لا یعلم سواء (یعنی جولوگ این علم پرعمل نہیں کرتا تو وہ اور بے کم دونوں برابر نہیں)
این علم پرعمل نہیں کرتے ۔ کیونکہ جو خص اپنے علم سے نفع نہیں اٹھا تا ،اس کے موافق عمل نہیں کرتا تو وہ اور بے کم دونوں برابر نہیں)
حضرت یوسف العلق کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فر مائی اور انہیں عورتوں کے مکر وفریب سے بچادیا یعنی ایسی صورت پیدا فرمادی کہ انہیں جیل میں بھیج دیا گیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ عزیز مصر اور اس کے مشورہ دینے والے سوچ بچار کرتے رہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہوآیات (یعنی نشانیاں) اور حالات سے تو یہ واضح ہور ہاہے کہ یوسف بے گناہ ہے کہ نین شہر میں جو چرچا ہوگیا اور با تیں عورتوں سے نکل کرم دوں تک پہنچ گئیں اس کے دبانے کے لئے یہی صورت سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عرصہ تک یوسف کو جیل میں رکھا جائے چنا نچے انہوں نے حضرت یوسف العلی کو جیل میں بھیج دیا۔

البذاالله تعالی نے اسے شفاد ہے دی۔ (رواہ سلم ص ٣٨٣ ج٢)

وہ کوئی آیات اورنشانیاں تصبیں جنہیں دیکھ کرحضرت یوسف انتصابی کی برأت کا یقین کیا گیا تھاان میں سے ایک تو یہی تھا کہان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھااور دوسرے گود کے بیچ کا بولنا یہ بہت بڑی نشانی تھی بعض حضرات نے فر مایا کہ حضرت یوسف النگ کے جسم میں بھا گیئے کے وقت کوئی خراش بھی آ گئے تھی ہے بھی ایک نشانی تھی اور ممکن ہے اور بھی نشانیاں ہوں جوتذ کرہ میں نہیں آئیس۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت پوسف النس نے جوجیل میں جانے کی دعا کی اللہ تعالی نے قبول فر مالی اگروہ مطلق حفاظت کی دعا کرتے تو جیل میں گئے بغیر دوسری طرح بھی ان کی حفاظت ہو علی تھی اللہ جل شانہ کواس پر قدرت تھی کہ کسی دوسری صورت سے ان کی حفاظت کا انتظام ہوجا تالیکن وقتی پریشانی کی وجہ ہے ان کا ذہن اس طرف نہ گیا اورا بنی حفاظت کے لئے جیل میں جانے کی دعا کر لی، تفییر قرطبی (ص۱۸۸ج ۹) میں ہے کہ جب حضرت یوسف العلیلانے بیدعا کی کہاہے اللہ جیل مجھے بہند ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہاہے پوسف تم نے خودا بنی جان کوقید میں رکھوانے کی دعا کر لی اگرتم عافیت کی دعا کرتے تو تم کوعافیت دی جاتی ،اس سے معلوم ہوا کہ بندہ ہمیشہ عافیت کی دعا کرے اور کسی بھی مصیبت ہے بچنے کے لئے اپنی طرف سے کوئی صورت تجویز نہ کرے مطلقاً مصیبت سے بچنے کے لئے دعا کر لے پھراللہ تعالی جس طرح جاہم محفوظ فرمائے اس طرح کے متعدد واقعات سنے گئے ہیں کہ بعض لوگون نے اپنی طرف ہے کوئی صورت تجویز کر کے دعا کر لی چھر جب اس دعا کاظہور ہوا تو پشیمان ہوئے ،حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو بہت زیادہ بھار تھان کی آواز بہت زیادہ ضعیف تھی اور چوزہ کی طرح یتلے دیلے ہو گئے تھے آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیاتم اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے رہے ہوانہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بیدعا کرتا تھا کہ مجھے آخرت میں جوعذاب دینا ہے تواس کے بدلہ میں اسی دنیامیں تکلیف پہنچاد بیجئے سین کرآ پ نے فر مایا سجان اللہ تمہمیں عذاب کی کہاں سہار ہے تم ن بيدعا كيول ندكي اللَّهُ مَّ اتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (ا اللهُميس ديايين بهي بهما أنَّ عظا فر مااورآ خرت میں بھی بھلائی عطا کراور جمیں دوزخ کے عذاب ہے بچا)راوی کہتے ہیں کہاس کے بعدائ شخص نے اللہ تعالی سے دعا کی

ایک اور صحابی نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے صبر دیجئے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ تو نے مصیبت کا سوال کیا ( کیونکہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے) البذا اب تو عافیت کا بھی سوال کر لے (مشکل قالمصابح ص۲۱۴، از تر ندی) مؤمن بندوں کو ہمیشہ عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے حضرت ابو بکر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہتم اللہ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کروکیونکہ ایمان کی دولت کے بعد کسی کوئی ایسی چیز عطان ہیں گی گئی جوعافیت ہے بہتر ہو (مشکل قالمصابح ص۲۹، از تر ندی)

و كخك معه السِّجْنَ فَتَيْنِ \* قَالَ أَحَدُهُمَا آلِنِّ أَرْسِنَ آعْصِرُ حَمْرًا عَوَقَالَ الْأَخَرُ اِنِّ آ اور يسف عاته دوجون بيل من واظل موع ان من عايد غيما كد من خواب من الها كوديد ما مون كثراب نجوز دا مون اور دومر عنه كا كد من خواب من الهائو أو يُلِهِ عَلَيْ التَّالُ الطَّلِيرُ مِنْهُ \* نَبِّنْنَا بِتَأُو يُلِهِ عَلِنَّا نَرْكَ مِنَ الْمُحْسِنِينِينَ اللهَ عُسِنِينِينَ اللهُ عُسِنِينِينَ اللهُ عُسِنِينَ اللهُ عُسِنِينَ اللهُ عُسِنِينَ اللهُ عَلَيْ السَّلِيمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ السَّلِيمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عُلِيلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْلُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَي الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

جیل میں دوقید یوں کا خواب دیکھنااور حضرت یوسف الطبی ہے تعبیر دینے کی درخواست کرنا جیسا کداو پرمعلوم ہواعزیز مصر کےمشورہ دینے والوں نے حضرت بوسف الطبیع کوجیل میں بھجوادیا ای موقع پر دوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے تھے اور ان کے علاوہ پہلے سے بھی قیدی موجود تھے سیرنا حضرت پوسف الطفیۃ اللّٰد تعالیٰ کی نبی تھے عبادت گزار تھے خوش اخلاق تھے۔قیدیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے صالحین کے چبرے برتو نور ہوتا ہی ہے پھریہاں تو نور نبوت بھی تھا اور ظاہری س و جمال بھی بےمثال تھا قیدی لوگ دلدادہ ہو گئے یہاں تک کہ جیلر بھی بہت متاثر ہواادر کہنے لگا کہ اگر میں خودمختار ہوتا تو آپ کوجیل ہے رہا کردیتا بان اتنا کرسکتا ہوں کہ آپ کوا چھے طریقے پر کھوں کوئی تکلیف نہ چہنچنے دوں۔ (ذکرہ البغوی فی معالم التزیل ص٢٦ ج٢) ید وجوان جونئے نئے انہی دنوں جیل میں داخل ہوئے تھان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے بادشاہ کو ۔ قتل کروانے کامنصوبہ بنایا تھاان لوگوں نے ان دونوں کواستعال کرنا حاہان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا جواسے پینے کی چیزیں بلالیا<sup>۔</sup> کرتا تھااور دوسرا خیازیعنی روئی تیار کرنے والاتھا،منصوبہ بنانے والوں نے ان دونوں سے کہا کہتم کھانے بینے کی چیز وں میں زہر ملا کر بادشاہ کو کھلا پلا دو، پہلے تو دونوں نے بات قبول کر لی کیونکہ رشوت کی پیش کش کی گئی تھی پھر ساقی تو منکر ہو گیااور خباز نے رشوت قبول کر لی اور کھانے میں زہر ملادیا، جب بادشاہ کھانے بیٹھا تو ساقی نے کہا کہ آپ کھانانہ کھائے کیونکہ اس میں زہر ہے اور خباز نے کہا کہ آپ مینے کی کوئی چیز نہ پیجئے کیونکہاس میں زہرہے، بادشاہ نے ساقی ہے کہا کہ توبیہ جو کچھے میرے بلانے کے لئے لایا ہے اس میں سے بی لےاس نے بی لی تو کوئی نقصان نہ ہوا پھر بادشاہ نے خیاز ہے کہا کہ تو اس کھانے میں سے کھالے وہ انکاری ہوگیا پھروہ کھانا ایک جانورکوکھلایا گیا وہ جانورکھا کر ہلاک ہوگیابادشاہ نے ساقی اورخباز دونوں کوجیل میں بھجوادیا ( بھیجنا تو چاہئے تھاصرف خباز کولیکن تحقیق اورتفتیش کی ضرورت سے ساقی کوبھی بھیج دیا )ان دونوں کوفکر پڑی ہوئی تھی کہ دیکھوکیا ہوتا ہے ہماری رہائی ہوتی ہے یا جان جاتی ہے اسی اثناء میں ان میں سے ے نے خواب دیکھا کہ وہ انگور سے شیرہ نچوڑ رہا ہے جس سے شراب بنائی جاتی ہے (جوخواب دیکھنے والا بادشاہ کا ساقی تھا)اور دوسر ہے نخض یعنی (خباز) نے پیخواب دیکھا کہ وہ اپنے سریرروٹیاں اٹھائے ہوئے لیے جارہا ہے اوران روٹیوں میں سے پرندے کھاتے جا ہے ہیں، دونوں نے سیدنا حضرت یوسف العلی کواپنا خواب پیش کیااور تعبیر دینے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ ہی یوں بھی کہا کہ آ ہمیں چھے آدمی معلوم ہوتے ہیں اندازہ یہ ہے کہ آ کیے بنائی ہوئی تعبیر درست ہی ہوگی ،حضرت بوسف الطبی نے ان کی تعبیر بتانے کا اقر ار فرمالیا ليكن يهلي توحيد كتبلغ فرمائي \_ (من معالم التنزيل)

عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۞ يْصَاحِبِي السِّجْنِ ءَ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ

الله کا فضل ہے ، اورلیکن بہت سے لوگ شکر ادا نہیں کرتے ، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو کیا بہت سے معبود جد ا جد

خَيْرٌ آمِراللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ٥ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهَ إِلاَّ آسُمَّاءً سَمَّيْتُهُ وْهَا آنْتُمْ وَالْبَآؤُكُمْ قَا

بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے جو تنبا ہے زبردست ہے۔ تم لوگ اللہ کے سواجن لوگوں کی عبادت کرتے ہو دہ بس چند نام ہیں جوتم نے اور تمبارے باپ دادوں نے تجویز کر لئے ہیں

ٱنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطِنِ \* إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا بِللهِ \* آمَرَ اَلَّا تَعْبُدُ وَا إِلَّ آيَتَاهُ \* ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

الله تعالیٰ نے ان کو کوئی سند نازل نہیں فرمائی، تکم بس الله ہی کا ہے ، اس نے تکم دیا ہے کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو یہ سیدھا راستہ ہے

#### وَلْكِنَّ ٱكْثَرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ©

اورلیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

#### تعبير دينے سے پہلے حضرت پوسف العَلَيْن كاتبليغ فر مانا اور تو حيد كى دعوت دينا

سیدنا حضرت یوسف القلیلا سے جب دونوں جوانوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی توان سے فرمایا کہ میں کھانا آنے سے پہلے تہمارےخوابوں کی تعبیر بتادوں گالیکن اس سے پہلے تم مجھے پہانو کہ میں کون ہوں ، عالم مبلغ اور داعی کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے دعوت کے کام کے لئے طریقے سوچنارہے اور راستہ نکا لے اور ایسے موقع پر تو خاص طور سے موقع نکل آتا ہے جس کسی بے راہ کو مبلغ اور داعی کی ضرورت پڑجائے ، جب وہ اپنی حاجت لے کرآئے تواس کو نتیجہ جانے اور پہلے اپنی دعوت حق والی بات کیے، حضرت یوسف القیلیلا نے اسی پڑمل کیا اور موقع مناسب جان کر تو خیر کی تبلغ فر مادی ، بظاہر تو یہ خطاب ان دونوں شخصوں کے لئے تھا جنہوں نے تعبیر پوچھی تھی لیکن حقیقت میں جیل کے تمام افراد کو تو حید کی دعوت دینے کا راستہ نکل آیا کیونکہ ان دوخصوں سے جو بات فر مائی وہ دوسر سے قید یوں بلکہ جیل کے علمات نہیں فرمایا۔

حضرت یوسف النظی نے اول تو اپنا تعارف کرایا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جواللہ کو نہیں مانے اور آخرت کے منکر ہیں بلکہ میں اپنے باپ یعقوب اور دادا پر دادا آخل و ابراہیم علیہم الصلو قر والسلام کے دین پر ہوں جومؤ حد تھے اور تو حید کے داعی تھے اور شرک سے بہت دور تھے اور ساتھ ہی شرک کی برائی عقلی طور پر بھی بیان فر مائی کہ ہمیں بیکی طرح سے زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے سواکسی بھی چیز کو اللہ کا شریک بنا ئیں ، جب اللہ نے پیدا کیا اور وہی راز ق اور مالک ہے اور تم جن کی عبادت کرتے ہووہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں تو پھر بیکون می عقلمت میں مقلمت کی بات ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے ، مزید فر مایا کہ بیہ جو اللہ نے ہمیں عقیدہ تو حید کی نعمت سے نو از ا ہے اور جو پھے علم عطافر مایا ہم پر فضل ہے اور ہم پر ہی نہیں ان سب لوگوں پر بھی اس کا فضل ہے جو ہماری بات مائیں اور ہماری طرح موحد ہوجا ئیں اور ہماری دوت دیے میں شریک ہو جائیں ، ہروہ محض جے اللہ نے کوئی بھی نعمت عطافر مائی ہواس پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کا ہم پر فضل ہو تھی میں شریک ہو جائیں ، ہروہ محض جے اللہ نے کوئی بھی نعمت عطافر مائی ہواس پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کا میں بہت سے لوگ شکر ادائیں کرتے ۔

شرک کی مزید قباحت اور مذمت بیان کرتے ہوئے خودانہی پرایک سوال ڈال دیا اور عقلی طور پرانہیں فکر مند بنا دیا تا کہ وہ غور کریں کہ ہم جوشرک میں لگے ہوئے ہیں بیعقل کی بھی خلاف ہے آپ نے ان سے فرمایا کدا ہے میرے جیل کے دونوں ساتھیو! تم ہی بتاؤ کہ یہ جوتم نے بہت سے معبود جدا جدا تجویز کرر کھے ہیں ان سب کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا صرف معبود حقیقی وحدہ لا شریک ہی کی عبادت ہیں استخول رہنا ٹھیک ہے؟ ایک ایک کے سامنے بھی جھکواور پیتل مشغول رہنا ٹھیک ہے؟ ایک ایک کے سامنے بھی جھکواور پیتل کے بت کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کرعا جز انہ طور پر کھڑے ہواور پھر کے بت کے سامنے بھی ڈنڈوت کرویہ کیا سمجھداری ہے؟ بینہ ضرر دے سکتے ہیں نفع دے سکتے ہیں پھران کی عبادت سرایا ہے وقوفی نہیں ،تو کیا ہے صرف اللہ واحد قہار کی عبادت کرنالازم ہے میں نے اپنی بات کہددی تم بھی سوچواورغور کرو۔

مزید فرمایا کہ تمہارے جو معبود ہیں بیصرف نام ہی نام ہیں ان کے بیچھے حقیقت کچھ نہیں ہے ان کے نام تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے تجویز کئے ہیں اورخود ہی ان کو معبود بنالیا ہے انہیں تو تمہاری عبادت کی خبرتک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کا خالق اور مالک ہے ہر فیصلہ وہی معتبر ہے جواس کی طرف سے ہواس نے تو ان چیزوں کے معبود ہونے کی دلیل نازل نہیں فر مائی بیہ جو کچھ غیر اللہ کی عبادت ہے سب تمہاری اپنی تر اشیدہ باتیں ہیں اور باطل تحیلات ہیں اللہ تعالیٰ کا تو یہ تھم ہے کہ صرف اس کی عبادت کرواوراس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرویہ سید ھاراستہ ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانے وہ اپنی جہالت سے شرک کو اختیار کئے ہوئے ہیں۔

# يْصَاحِبِي السِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمُافَيَسْقِي رَبَّةٍ خَمْرًا ۚ وَأَمَّا الْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُمِنُ

ے میرے جیل کے دونوں ساتھیو! تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی پر پڑھایا جائے گا اور اس کے سر میں

## تَالْسِه فَضِي الْأَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِينِ ٥

سے پرندے کھائیں گے جس بات کے بارے میں تم معلوم کررے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

#### حضرت بوسف العليين كا دونو ل قيد يول كے خواب كى تعبير دينا

توحیدی دعوت دے کر حضرت یوسف النظام نوائی او کونو ابوں کی تعبیر بتائی فرمایا کہ دیکھوتم میں سے ایک شخص اپنے آقا کوشراب پلائے گا ( بید وہی شخص تھا جو بادشاہ کا ساقی تھا جو پہلے بھی بادشاہ کوشراب پلایا کرتا تھا ) اور اس کے علاوہ جو دوسرا آدمی ہے اس کوسولی دی جائے گا۔ یعنی سولی پرلٹکا کرفتل کیا جائے گا اور سولی سے اتارے جانے سے پہلے ( جو وہ لٹکا رہے گا ) اس کے سر میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے۔ تم نے جو خواب دریافت کیا ان کی بیہ تعبیر ہے اور جو میں نے تعبیر دی ای کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ جب حضرت یوسف الطبی نے ان دونون کی تعبیر دے دی تو وہ کہنے گئے کہ نہیں نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں ویکھا۔ ہم تو یوں ہی دل گئی کے طور پر سوال لے کر آئے تھے اس پر حضرت یوسف الطبی نے فرمایا فَصْضِی اَلاَمُ وُ اللّٰهِ مَدُ وَلِيْهِ مَسْتَفُتِيَانِ جَس کے بارے میں تم سوال کررہے تھے اب قو وہی فیصلہ ہوگا جوتعبیر کے ذریعہ بتایا جا چکا ہے۔ (دوح المعانی ۲۳۳۳)

اس بنا پربعض علماءنے فر مایا کہ جو شخص جھوٹا خواب بنا کر کسی تعبیر کے جاننے والے سے تعبیر لے گا تو تعبیر کے مطابق واقع ہوجائے گا اور جھوٹ بنانے کی اسے سزامل جائے گی۔ (ابن کثیرص ۴۸۹ج۲)

## وَقَالَ لِلَّذِي ظِنَّ اتَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَتِكِ فَانْسِهُ الشَّيْطِنُ ذِكْرَرَتِهِ

اور جن وو جوانوں نے خواب کی تعبیر دریافت کی تھی ان میں ہے جس شخص کے بارے میں پوسف نے گمان کیا کدوہ رہا ہونے والا ہے اس سے کہا کدتو اپنے آ قا کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا پھر اس

## فَلَيِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ أَنْ

شخص کوشیطان نے اپ آ قائے قد کرہ کرنا بھلادیا موبوسٹ جیل میں چندسال رہے۔

#### جضرت یوسف العلی کانجات پانے والے قیدی سے بیفر مانا کہتم اپنے آقا سے میرا تذکرہ کردینا اور آئے کا مزید چندسال جیل میں رہنا

سیدنا حصزت یوسف الطیمی نے دونوں جوانوں کےخواب کی تعبیر دے دی جس میں ایک شخص کے سولی دیئے جانے اورایک شخص کے جرم سے اور جیل سے خلاصی پا جانے کا ذکر تھا جس شخص کے بارے میں اپنی تعبیر کے مطابق آئبیں بید خیال ہوا کہ اسے نجات ہوگی اس سے فرمایا کہ رہائی پاکر جبتم اپنے آتا کے پاس جاؤتو اس سے میرا تذکرہ کردینا کہ جیل میں ایک ایساشخص ہے۔

# وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي آرَى سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَاكُاهُ نَ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْبُلْتٍ خُضْرٍ وَّاخْرَيْدِ الْ

اور بادشاہ نے کہاکئر بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سات گا ئیں موثی ہیں جنہیں سات دیلی گا ئیں کھا رہی ہیں ، اور سات بالیں ہری ہیں اور ایکے علاوہ خشک بالیں ہیں

يَائِيُهَا الْمَلَا ٱفْتُونِيْ فِي رُءْيَاى إِنْ كُنْتُمُ لِللُّوءْيَا تَعْبُرُونَ ۞ قَالُوٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامِ وَمَا نَحْنُ

اے دربار والو مجھے مرے خواب کے بارے میں جواب دو اگرتم خواب کی تعبیر دیتے ہو، وہ لوگ کہنے لگے کہ بیاتو یوں ہی خیال خواب ہیں، اور ہم خوابوں کی

ایک سال آئے گاجس میں اوگوں کے لئے خوب بارش ہوگی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔

#### مصرکے بادشاہ کا خواب دیکھنااور حضرت یوسف العَلَیٰ کا تعبیر دینا

اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے مطابق جب حضرت یوسف النظیہ کے جیل ہے رہا ہونے کا وقت آگیا تو اس کا یہ بہانہ بنا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا یہ جیب خواب تھا اور وہ یہ کہ سات موٹی موٹی گا ئیں ہیں انہیں سات دبلی گا ئیں کھائے جارہی ہیں نیز سات ہری بالیں ہیں انہیں سات دبلی گا ئیں کھائے جارہی ہیں نیز سات ہری بالیں ہی خشک ہوں اور ان کے علاوہ سات الی بالیں جو خشک ہیں بیخشک بالیں ہری بالوں پر لیٹ رہی ہیں ان کے لیٹنے ہے وہ ہری بالیں بھی خشک ہوگئیں ، بادشاہ نے اپنا خواب اپنے دربار یوں سے بیان کیا اور ان سے کہا کہ میر سے خواب کی تعبیر دینا جائے ہوں وہ لوگ کہنے گے کہ ہمار سے خیال میں تو بیخو اب کی تعبیر دینا جائے ہوں کہنے لاگئی ہوں ہوئیاں تا ہوں جن اور ہوں ہوں ہوں ہوں کے بیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوئی ہوں ہوں جن بین ہیں آگئے خیالات پر بیٹانی کی وجہ سے ہیں کیوں پر بیٹان ہوتے ہیں ہی با تیں اس شخص کے کان میں پڑ گئیں جو جیل سے رہا ہوکر دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں لگالیا گیا تھاوہ کہنے لگا کہ مجھے ایک ایبا شخص معلوم ہے جو اس خواب کی سے تعبیر دی تھی اس خوص معلوم ہے جو اس خواب کی سے تعبیر دی تھی اس خوص معلوم ہے جو اس خواب کی تعبیر دی تھی اس خوص معلوم ہے جو اس خواب کی تعبیر دی تھی اس خوص معلوم ہے جو اس خواب کی تعبیر دی تھی اس خوص معلوم ہے جو اس خواب کی تعبیر دی تھی اس خوص معلوم ہے جو اس خواب کی تعبیر دی تھی اس خوص کی اس خوص کی کو تو اب کی تعبیر دی تھی اس شخص کو گور نے بادشاہ کی حضرت یوسف النگیں نے بادشاہ کی حضرت یوسف النگیں نے بادشاہ کی حضرت یوسف النگیں نے بادشاہ کی ہور ہوا سے تعبیر دے دی وہ خوص واپس آیا اور دربار یوں کوخواب کی تعبیر بتائی جس سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف النگیں کی کو خواب کی تعبیر دے دی وہ خوص واپس آیا اور دربار یوں کوخواب کی تعبیر بتائی جس سے بادشاہ دیمت متاثر ہوا اور حضرت یوسف النگیں کی کوخواب کی تعبیر ہتائی جس سے بادشاہ دیمت متاثر ہوا اور حضرت یوسف النگیں کی کوخواب کی تعبیر بیانی جس سے بادشاہ دیمت متاثر ہوا اور حضرت یوسف النگیں کی کو خواب کی تعبیر کی کی دو خواب کی تو بادشاہ کی کو خواب کی تعبیر کی دو خواب کیا تعالی کی دو خواب کی تعبیر کی دو خواب کی دو خ

٢٥

فرمالیا جس کا آئندہ آیات میں ذکر آرہاہے۔

حضرت یوسف الطبی نے جوتعبیر دی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سات سال متواتر ایسے آئیں گے جن میں خوب پیداوار ہوگی اور پھر سات سال ایسے آئیں گے جن میں قبط ہوگا یہ قبط کے سات سال گزشتہ سالوں کی جمع شدہ پیداوار کو کھا جا ئیں گے سات موٹی گایوں اور سات ہری بالوں سے وہ سات سال مراد ہیں جوخوب ہر ہے بھر ہوں گے اور خوب پیداوار کا زمانہ ہوگا اور سات دبلی گایوں سے اور سوگھی ہوئی سات بالوں سے قبط کے سات سال مراد ہیں ان سات سالوں میں گذشتہ سات سالوں کا جمع کیا ہوا ذخیرہ سب ختم ہوجائے گاتھوڑا ساجو اگلی پیداوار کی تخم ریزی کے لئے چھوڑے رکھو گے وہی جی جائے گا، حضرت یوسف الطبی نے نہ صرف تعبیر دی بلکہ قبط کے سات سالوں کی معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور فرمایا کہ پہلے سات سالوں میں جولگ کر محنت اور کوشش کے ساتھ بھیتی کرو گے جب اس بھیتی کو معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور فرمایا کہ پہلے سات سالوں میں جولگ کر محنت اور کوشش کے ساتھ بھیتی کرو گے جب اس بھیتی کو جوغلہ دہتا ہے اسے گھن نہیں لگتا کیڑ انہیں کھا تا۔

حضرت یوسف النظامی نے میں بھی فر مایا کہ قحط کے سات سال گز رجانے کے بعد ایک سال ایسا آئے جس میں خوب بارش ہوگی اوراس کی وجہ سے کھیتیاں بھی خوب ہوں گی اور باغوں میں بھی خوب پھل آئیں گے ان پھلوں میں انگور بھی ہوں گے جنہیں لوگ نچوڑ کرشراب بنا لیس گے بعض حصرات نے لفظ یَعُصِرُونَ کامعنی عام لیا ہے اور مطلب سے بتایا ہے کہ انگور ہی کؤئییں نچوڑیں گے بلکہ دوسری چیز وں کو بھی نچوڑ گے مثلا زیتون کا تیل اور تل کا تیل زکالیس گے وغیرہ ذالک ،مطلب سے ہے کہ پیداوار ہوگی با فراغت زندگی گزاریں گے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونْنِ بِهِ \* فَكَمَّا جَآءَ ﴾ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسُئَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ الَّذِي

اور باوشاہ نے کہا کہ اس فخص کومیرے پاس لے آؤسو جب قاصد بیسف کے پاس آیا تو بیسف نے کہا کہ تو اپنے آقا کے پاس جا چراس سے دریافت کر کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں

قَطَّعْنَ ٱيْدِيَهُنَّ ﴿ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَا وَدْتُنَّ يُوسُفَعَنْ نَّفْسِهِ ﴿

نے اپن باخد کاٹ لئے تھے، بے فک میرارب ان کے فریب کوخوب جانے والا ہے، اس نے کہا کداے عورة اتمہارا کیا واقعہ ہے جبکہ تم نے بوسف سے اپنی مطلب براری کی خواہش کی ،انہوں

قُلُنَ حَاشَ بِتْهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوِّءٍ \* قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْنَ حَضْعَصَ الْحَقُّ لَا اَرَاوَدْتُهُ

نے جواب میں کہا حاشانلہ ہم اللہ کی پاک بیان کرتے ہیں ، ہمار علم میں ایک کوئی ہات نہیں کہ ہم ایسف کیطر ف کوئی برائی منسوب کرسکیں ،عزیز کی بیوی نے کہاس وقت حق ظاہر ہو گیا میں نے اے اپنے مطلب

عَنْ نَفْسِهِ وَانَّهُ لَمِنَ الصِّدِقِيْنَ ۞ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّ لُمُ آخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِى كَيْدَ الْخَابِنِينَ

براری کیلئے 🚽 پھسلایا اور بے شک وہ سے لوگول میں سے ہے ہدا ک کے کہ وہ جان کے کبر میں نے اسکے پیچھے اسکی خیانت نہیں کی اور بلاشبہ اللہ خیانت کر نیوالوں کے فریب کو نہیں جلنے دیتا۔

بادشاہ کا حضرت یوسف القلیما کوطلب کرنااور آپ القلیما کا تحقیق حال کے بغیر جیل سے ماہر آنے سے انکار فرمانا

جب حضرت یوسف الطی نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دے دی اور جو شخص تعبیر پوچھنے کے لئے آیا تھااس نے واپس جا کرتعبیر بتا دی تو لوگوں کی سمجھ میں بات آگئی اور بادشاہ نے سمجھ لیا کہ واقعی یہ تعبیر بتانے والا کوئی صاحب علم ہے جوتعبیر خواب کے فن میں ماہر ہے اس نے صرف تعبیر ہی نہیں دی بلکہ معیشت ہے ' قابو یانے کاطریقہ بھی بتا دیا کہ پہلے سات سال کی پیدادار کو محفوظ رکھنا اور دانوں کو بالوں کے اندر ہی رہنے دینا تا کہاہے کیٹرانہ کھا جائے اس پر بادشاہ کوحضرت پوسف الطبیق کی ملا قات کا شوق ہوااس نے آ دمی بھیجا جس نے حضرت یوسف النکھیں کے سامنے بادشاہ کی خواہش کا اظہار کر دیا اور یوں کہا کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے اور طلب کیا ہے۔اس پر حضرت یوسف النیکلانے فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے نہ نکلوں گا جب تک بیربات صاف نہ ہو جائے کہ مجھے جس واقعہ کی وجہ ہے جیل میں ڈالا گیا ہے اس واقعہ میں کس کاقصور تھا قاصد سے کہا کہ تو واپس جااور بادشاہ سے تحقیق کر کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کا اللہ تھان ہے دریافت کرے کہاس موقعہ پراصل صورت حال کیاتھی ان کاقصورتھا یا میراقصورتھا (عزبیزمصر کی بیوی نے تو خواہش ظاہر کی ہی تھی دوسری عورتیں بھی حضرت بوسف النکلیماز کاحسن و جمال دیکھ کران پر پنجھ گئی تھیں ) بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت یوسف النکیماری تلقین کرنے لگی تھیں تو اپنی سردار کی بات مان لے،اوربعض لوگوں نے ریجھی کھا ہے کہ ان میں سے ہرعورت حضرت پوسف الطب کواپی طرف بلانے لگی اور دعوت دینے لگی ( کمانی روح المعانی ص۳۳۵ج۱۲) جب حضرت پوسف الطفی کی بیہ بات سن کر قاصد واپس آیا اوراس نے بادشاہ سے حضرت پوسف کی بات نقل کر دی تواس نے عورتوں سے پوچھا کتیجے صورت حال بتاؤہ ہ کیا واقعہ ہے جس میں تم پوسف کی طرف مائل ہور ہی تھیں اور انہیں پیسلار ہی تھیں؟ ان عورتوں نے جواب دیا ہم نے پوسف میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ ہے ان کی طرف کوئی برائی منسوب کرسکیس ، اگر ہم کوئی ایسی بات کہددیں جوحقیقت کے خلاف ہے تو اس کامعنی بیہ ہوگا کہ ہم اپنی بات کو سیا بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کررہے ہیں کہ یہ بات اللہ کے علم میں بھی ہے اللہ کاعلم توضیح ہے ہم ایسی بات کہہ کرغلط بات اللہ ے علم کی طرف کیے منسوب کریں؟ لفظ <del>حَـامشَ یلل</del>ٰہ میں اسی مضمون کو ہتایا ہے، جب انعورتوں نے حضرت یوسف النکھیٰ کی برأت ظاہر کر دی توعزیز مصرکی بیوی بول پڑی کہاس وفت حق ظاہر ہوگیا یوسف بےقصور ہے میں قصور وار ہوں میں نے ہی اسے اپنی طرف بلایا اور پھلایا تھا یوسف نے جو پیکہا بھی رَاوَ دَ تُنِینُ عَنُ نَّفُسِیُ ( کہاس عورت نے مجھے پھلایا )اس میں وہ سچاہے۔حضرت یوسف القلیلا کو جب اس بات کاعلم ہوگیا کہشاہی در بار میں میری برات اورعفت وعصمت عورتوں کے اپنے اقر ارسے ثابت ہو چکی ہےتو فر مایا <mark>ذلاک</mark> لِيَعُلَمَ أَنِّيُ لَمُ أَخُنَهُ بِالْغَيْبِ كَمِينِ نِے جوجِيل سے نُكلنے ميں ديريگائی اورصورت حال کی تحقیق کرنے کے لئے باوشاہ کوآ مادہ کیااس کی وجدیہ ہے کوئر برمصرکو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے پیچھاس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی وَاَنَّ اللهُ لَا يَهُدِي كَيْدَ الْعَالْمِنِينَ اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ بلاشبہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے فریب کونہیں چلنے دیتا (چنانچے عزیز مصرکی بیوی نے جو خیانت کی تھی تحقیق کرنے برخوداس کے اپنے اقرار سے اس کا خائن ہونا ثابت ہوگیا )۔

### (پارونمبر ۱۲)

## وَمَا البَرِّئُ نَفْسِنَ } إِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ ، بِالسُّوْءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّ وَإِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ اورين النِيْس كوبرئ نين بتاتا بلائينس براقً كرن كاخوب زياده محم ديتا ہے۔ بجزائ عجم پريرارب رقم فرمات بيش مرارب نفور جرجم جـ

حضرت یوسف النظامی نے مزید فرمایا کہ میں اپنفس کو بھی بری نہیں بتا تانفسِ انسانی کا کام ہی ہے ہے کہ وہ بار بار برائی کا حکم دیتا ہے، ہاں جس پراللہ رحم فرمائے وہ نفسِ امارہ کے شرسے نچ سکتا ہے بلکہ اس کانفس ہی برائی کا حکم نہیں دیتا (وھوشان الانبیاء بلیہم السلام ) میرا کمال نہیں اللہ تعالی کافضل ہوا اس نے مجھے بچالیا چونکہ اپنی تعریف اور اپنا تزکیہ اچھی بات نہیں ہے اس لئے حضرت یوسف النظام نے اپنی برأت ظاہر ہونے کے ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتا تا ہورہ نجم میں ارشاد ہے فَلَا تُوَکُّوْ آ اَنْفُسَکُمُ هُو اَعُلَمُ برمَن اتَّقَلَی اینے نفسوں کی یاک بازی بیان نہ کرواللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ س نے تقویٰ اختیار کیا ہے۔

فا کدہ ..... جب بادشاہ کا قاصد آیا تو حضرت یوسف الطبیع نے جیل سے نکلنے میں جلدی نہیں کی بلکہ اس واقعہ کی تحقیق کرنے کی فرمائش کی جوعزیز مصرکے گھر میں پیش آیا تھا اور اس کی بیوی نے اپنی خطا کو حضرت یوسف الطبیع کے سرمنڈ ھنے کی کوشش کی تھی ، اس میں دو حکمتیں تھیں اول تو یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیم الصلو ۃ والسلام کا کا متبلیغ واصلاح کا تھا جس شخص پرتہمت لگائی گئی ہوجب تک وہ صاف نہ ہوجائے اس وقت تک لوگوں میں تبلیغ موثر نہیں ہوسکتی لوگ کہیں گے کہ واہ میاں تم ہمیں تبلیغ کی جو وادر تہمارا اینا یہ حال ہے۔

یوں تو ہر مسلمان کواپنی ذات کو گناہوں ہے اور شکوک و شبہات ہے دور رکھنا اور مواضع تہمت ہے نیج کرر ہنا چاہئے اور اگر کوئی تہمت لگ جائے تو جہاں تک ممکن ہواپی صفائی کی کوشش کی جائے کیونکہ مطعون اور متہم ہوکرر ہنا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے اور نہ کوئی محمود چیز ہے خاص کر جولوگ دین داری میں مشہور ہیں اور بالخصوص وہ لوگ جودعوت کا کام کرتے ہیں تعلیم و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں انہیں اپنی پوزیشن صاف رکھنی چاہئے اگر کوئی شخص تہمت لگا دیتو اس کی تر دید کرے اور الیکی تدبیر کرے کہ لوگوں کے سامنے اس کی ذات مطعون اور متہم نہ بنی رہے بہت ہوگوں کو اس طرف توجہ نہیں رہتی وہ کہتے ہیں کہ اجی لوگوں کے کہنے ہے کیا ہوتا ہے جھوٹا اپنے جھوٹا اپنے حجوث کی سز اپالے گا ہمیں تر دید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے کیونکہ اول تو عوام الناس کی خیرخوا بی کے جذبہ کے خلاف ہوگوں کو فیبت اور تہمت میں مبتلار کھنا ہے کوئی اچھی بات نہیں اور دوسری بات یہ ہوتے ہوئے لوگوں کے پاس دینیات کے کرجا ئیں گے تو وہ اثر نہ لیں گے اپنا فائدہ بھی اس میں ہے کہ اپنی حیثیت کوصاف شرکی کر گیس اور دوسروں کا بھی فائدہ اس میں ہے کہ اپنی حیثیت کوصاف شرکی کر گیس اور دوسروں کا بھی فائدہ اس میں ہنا رہ خوا بیں اور انہیں دائی کی طرف سے جو بات پنچے اسے قبول کرنے میں پس و پیش نہ کریں حضرات اس میں مصلحین مرشد بن مبلغین کواس طرف زیادہ توجہ کرنی چاہئے۔

دوسری حکمت ریے ہے کہ حضرت یوسف الفیلی کو اندازہ تھا کہ اللہ تعالی مجھے ضرور بڑا مرتبہ عطا فر مائے گا خواب میں گیارہ ستاروں اور

چاند سورج کاان کوتجدہ کرنااور بھائیوں نے جب انہیں کنویں میں ڈال دیا تھااس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پروجی کا آنا کہ یہ بائے تم انہیں بتاؤگاں سے ظاہرتھا کہ انہیں دنیا میں بھی کوئی بڑااعز از ملے گالیکن ساتھ ہی ان پر تہمت بھی لگ گئی تھی۔انہوں نے مناسب جانا کہ میری حیثیت کو جود ھبدلگایا گیا ہے وہ دھبہ دور ہوجائے بادشاہ جو بلار ہا ہے بیاعز از ملنے کا پیش خیمہ معلوم ہوتا ہے لہذا جب موقعال رہا ہے تو اپنی حیثیت کوصاف کر دینا چاہئے تا کہ عہدہ ملنے کے بعد جن لوگوں کو واسطہ پڑتے ان کے دلوں میں بیتکدر نہ آئے کہ اچھا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ایساایسامشہور ہے جب کسی عہدہ والے کے باتھیں عوام میں اس طرح کی بات پھیلی ہوئی ہوتو صاحب عہدہ کے دل میں بھی تکدر رہتا ہے اورمفوضہ کے اداکر نے میں بشاشت نہیں ہوتی۔

یہاں ایک حدیث کامضمون بھی سامنے رکھنا چاہئے حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا کہ اگر میں جیل میں اتنی مدت رہا ہوتا جتنی مدت یوسف جیل میں رہے پھر میرے پاس قاصد آتا تو میں اس کی بات مان لیتا (یعنی اس وقت جیل سے نکل کراس کے ساتھ چلا جاتا) (رواہ ابنخاری نااص ۲۷۸)

رسول اللہ ﷺ نے ایسا کیوں فر مایا؟ اس کے بارے میں بعض علماء نے فر مایا ہے کہ بیملی سبیل التواضع ہے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ بیفضیلت جزئی ہے۔ حاشیہ بخاری (جاس 24) میں شاہ آئتی صاحبؓ ہے نقل کیا ہے کہ آپ نے تبلیغ کے شوق شدید میں ایسا فر مایا یعنی آپ کا مطلب بیتھا کہ میں جیل ہے جلدی نکل کرتو حید کی دعوت میں اورا دکام الہی کے پہنچانے میں لگ جاتا اور آگے بیچھے پچھے نے میں۔ فر مایا یعنی آپ کا مطلب بیتھا کہ میں جیل ہے جلدی نکل کرتو حید کی دعوت میں اورا دکام الہی کے پہنچانے میں لگ جاتا اور آگے بیچھے پچھے نے میں۔ فرمایا

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِيْ بِهَ ٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى \* فَلَهَا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنُ

اور بادشاہ نے کہا کہاں شخص کومیرے پاس لاؤمیں اے خالص اپنے لئے رکھوں گا پھر جب ان ہے بات کی تو کہا بے شک آج تم ہمارے پاس باعزت

اَمِيْنُ @ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَابِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ @ وَكَذْلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ

ہومعتبر آ دی ہو۔ یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانول پر مقرر کر دومیں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں جاننے والا ہوں، اور ہم نے ای طرح یوسف کو

فِي الْأَرْضِ \* يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ \* نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآءُ وَلاَ نُضِيعُ آجْرَالُهُ خُسِنِيْنَ ۞

زمین میں با اختیار بنا دیا اس میں جہاں چاہے رہے ہم جے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیں اور ہم اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

وَلَاَجُرُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ امَّنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ٥

اورالبنة آخرت كاثواب ان لوگوں كے لئے بہتر ہے جوايمان لائے اورتقو كی اختيار كرتے تھے۔

بادشاہ کا آپ کودو بارہ طلب کرنا اور معاملہ کی صفائی کے بعد آپ کا بادشاہ کے پاس پہنچنا اور زمین کے خزانوں کا ذیمہ داربننا

مصرکے بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر سنتے ہی حضرت یوسف النگ کواپنے پاس بلانے کی فرمائش کر دی تھی اوراس مقصد کے لئے قاصد کوان کے پاس جیل میں بھیج دیا تھالیکن حضرت یوسف النگ نے اس وقت تک جیل سے نکلنا گوارانہ فرمایا جب تک عزیز کی بیوی کی

لگائی ہوئی تہمت سے برأت نہ ہوجائے ای لئے قاصد ہے فرمایا کہ جاؤا ہے آ قاسے کہو کہ معاملہ کی تحقیق کرےاور عورتوں سے پوجھے کہ صحیح صورت حال کیا ہے؟ بادشاہ نےعورتوں سے یو چھاانہوں نے حضرت پوسفالظیلیٰ کی برأت ظاہر کر دی عزیز کی بیوی بھی اقراری ہو کئی کہ میراقصورتھا پوسف کاقصورنہیں تھا۔ابحضرت پوسف الطیعیٰ کے پاس جیل میں رہنے کی کوئی وجہ نہ تھی ،الہذا جب پادشاہ . قاصد بھیجا تو اس کے ساتھ تشریف لے آئے بادشاہ نے اول تو خواب کی تعبیر مل جانے کی وجہ ہے اور پھرتعبیر میں معیشت کے انتظام کی طرف جواشارہ فر مایا تھااس کے جان لینے ہےاور حضرت پوسف ایکٹی کے اس حوصلے ہے کہ میں بات کی صفائی ہو نہیں جاؤں گابیہ بھے لیا کہ میخف کوئی بڑاعالم بھی تے بیپرخواب میں ماہر بھی ہےاور متقی اورصالح بھی ہےاور ہمت اورحوصلے والابھی ےلہذا اے اپنے پاس بلانا چاہئے اور اپنے مشوروں اور انتظامی امور میں اس کو خاص درجہ دینا جاہئے ،اس نے اپنے آ دمیوں ہے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کرآؤ میں اسے خالص اپنے ہی لئے مقرر کرلوں گا جب حضرت یوسف العلی بیشریف لائے اور بازشاہ مصرے ملاقات ہوئی تو آپس میں گفتگوہونے لگے اس گفتگو سے بادشاہ کے دل میں حضرت پوسف النگھ کی اور زیادہ قیمت ووقعت بڑھ کئی اسے جواپنے خواب کی تعبیر پہنچی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ اول کے سات سال سرسبزی اور شادا بی کے ہوں گے ادراس کے بعد والے سات سر گے جن میں قحط پڑے گااس کے لئے یا دشاہ نے حضرت پوسف القلیقیٰ سے مشورہ کیا آپ نے فرمایااول کے سات سالوں میں خوب زیادہ کاشت کرانے اورغلہا گانے کی طرف توجہ دی جائے اور جو پیداوار ہواس میں سے بقدرضرورت ہی کھا ئیں پیئیں اور جو ہاقی بجے اسے محفوظ رھیں اور یہ پہلے بتا چکے تھے کہ غلے کو بالوں سے نہ نکالیں اسے انہیں میں رہنے دیں اوراس طرح اس کوذخیرہ بنایا جائے حضرت الظنی نے ریجھی فرمایا کہ پیقط صرف تمہارے ہی ملک میں نہیں آس باس کے دیگر ملکوں میں بھی ہوگا وہاں کے حاجت مندغلہ لینے کے لئے آپ کے باس آئیں گے ذخیرہ شدہ غلہ ہےان کی مدد بھی کریں اور تھوڑی بہت قیمت بھی ان سے وصول کریں اس طرح ہے سرکاری خزانہ میں بھی مال جمع ہو جائے گا اورلوگوں کی مد بھی ہو جائے گی۔شاہ مصراس مشورہ سے بہت خوش اورمطمئن ہوالیکن ساتھ ہی اس نے پیجی سوال کیا کہ اس منصوبہ پر کیے عمل ہوگا اور کون اس کے مطابق عمل کر سکے گا؟ حضرت پوسف الطبی نے اس کے جواب میں فرمايا اِجْعَلْنِي عَلَى خَزَانِن الأرُض كه مجھز مين كِخزانول يرمقرركرد يجئ إنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ بلاشبه مين حفاظت كرنے والا مول حاننے والا ہوں، چونکہ مالیات کاانتظام کرنے میںالی بیدارمغزی کیضرورت ہےجس سے مال کی حفاظت ہو سکے چوربھی نہ۔ اور نیچے کےلوگ بھی پیجانہاڑ انگیں اور بےوقت کےل اور بےضرورت بھی خرچ نہ کیا جائے اس لئے حضرت یوسف النصلانے یہ فریایا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور ساتھ ہی ریجھی فرمایا کہ میں علیم ہول یعنی حفاظت کے طریقے بھی جانتا ہوں خرج کرنے کے مواقع سے بھی باخبر ہوں حساب کتاب سے بھی واقف ہوں وَتَح لَالِكَ مَكَّنًا لِيُوسُفَ فِي الْأَرُضِ اورای طرح ہم نے پوسف کوز مین میں (لعنى سرزيين مصريس) بااختيار بناديا يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ (وهاس مين جهال جاس النار مناسها كرے) نُصِيبُ بوَحُمَتِنَا نَّشَكَاءُ (ہم جے جا ہیں اپنی رحمت پہنچادیں)اللہ تعالی کی رحمت جے شامل حال ہوجائے وہ کیسی ہی مصیبت میں ہومصیبت سے ا چھے رتبہ پر پہنچ جاتا ہے جب اللہ کی طرف ہے کسی کے بلند کرنے کا فیصلہ ہوتو کوئی چیز اسے آٹر نے نہیں آسکتی اور مانغ نہیں بن سکتی وَ لَا نُصِينُعُ اَجُوَ الْمُحُسِنِيُنَ (اورہم اچھے کام کرنے والوں کا جرضا لُغنہیں کرتے )محسنین کود نیامیں بھی نواز دیتے ہیں اورآ خرت میں بھی وَلَا جُورُ الْاحِورَةِ حَيْرُ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا وَكَانُوايَتَّقُونَ (اورالبتة آخرت كاثواب ان لوكول كے لئے بہتر ہے جوايمان لائے اورتقوى اختیار کرتے تھے،اس میں پہ بتادیا کہ دنیامیں اللہ تعالی محسنین کو جو پچھانعام عطا فرمادے بلاشبہوہ اپنی جگہ انعام ہے لیکن آخرے کا ثواب اہل ایمان اور اہل تقویٰ کے لئے بہتر ہے،اس کا طالب رہنا جائے۔ حضرت یوسف الطی نستظم مالیات اور نستظم معاشیات توبنائی دیئے گئے تھے جیسا کہ قر آن مجید کے سیاق سے معلوم ہوامفسرین نے لکھا ہے کہ دیگرامور سلطنت بھی بادشاہ نے ان کے سپر کردیئے تھے اور خودگوشنشین ہوگیا تھا۔

یہاں مفسرین کرام نے بیسوال اٹھایا ہے کہ اصولی بات بیہ ہے کہ خود سے عہدہ کا طالب نہ ہونا چاہئے اور جو شخص عہدہ کا طالب ہو اسے عہدہ نہ دیا جائے احادیث شریفہ میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فر مایا کہ امیر بننے کا سوال نہ کرنا کیونکہ اگر تیرے سوال کرنے پر امارت تیرے سپر دکر دی گئی تو تو اس کے سپر دکر دیا جائے گا ( یعنی اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ تو جانے اور وہ جانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری مددنہ ہوگی ) اور اگر مجھے بغیر سوال کے امارت دے دی گئی تو اس پری مددنہ ہوگی کے ۔ (رواہ ابخاری)

ادرایک صدیت میں ہے (جس کے راوی حضرت ابوموی اشعری ہیں) کررسول اللہ کے نے ارشادفر مایاان و اللہ لا تو لی علی هذا العمل احدا سالله و لا احدا حوص علیه (اللہ کی تم مانے کام پرالیے فض کونیس لگاتے جواس کا سوال کر ہے یاس کی حرص کرے (راوا ابخاری) جب مسئلہ اس طرح ہے ہے قو حضرت یوسف النظیلانے نے لئے عہدہ کا مطالبہ کیوں فر مایا؟ حضرات عالم نے کرام نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت یوسف النظیلانے نے عامۃ الناس کی خیرخوائی کے لئے عہدہ کا سوال کیا آئیس معلوم تھا کہ سات سال تک ایک نہر محدہ کا سوال کیا آئیس معلوم تھا کہ سات سال تک ایک نہر دوست قبط آنے والا ہے جب عام قبط پڑتا ہے تو لوگوں کی بری حالت ہوتی ہے ایک دوسر بے پر حم نہیں کھاتے اپنی بھوں تک لونی کی خواجاتے ہیں، با دشاہ کافر ہے قبط پڑتا ہے تو لوگوں کی بری حالت ہوتی ہے انظام کی ضرورت ہے کافروں سے امین سرجونی بورس پر جم کھا نیس اورکوئی ایسا شخص سامنے بیس جومعیشت کا انتظام سنجال سکے لہذا انہوں نے اس خدمت کے لئے اپنی امین جونر بیوں پر جم کھا نیس اورکوئی ایسا شخص سامنے بیس جومعیشت کا انتظام سنجال سکے لہذا انہوں نے اس خدمت کے لئے اپنی جہاں امین ایسی صورت پیش آتا جائے کہ مبتلی بعہ محسوس کرے عہدہ طلب نہ کیا جائے اور جوعہدہ طلب کرے اسالائی کی بورا کرنے والا کوئی نہیں ہو ایسی ایسی صورت پیش آتا جائے کہ مبتلی بعہ محسوس کرے کہ مبر کے اور انتظام کے لئے جس ہوشمندہ کی فرورت ہو وہدرہ اتھی کے ذرایعہ بیس اس کام کو انجام دیتارہ ہوں گا۔ تو ایشی خواس نے نصرف سے کہ جبدہ قبول فرمالیا بلکہ خود سے اس کابارا شائے نے کی پیش ش کردی امید تھی اور باتھ کی جس می خواس کی خواش نے محسوب سے انہیں ہو محسوب سے کہ عہدہ قبول فرمالیا بلکہ خود سے اس کابارا شائے کی پیش ش کردی امید تھی اور بائیا علم وضل کی ضرورت سے طاہر کیا جائے تو سے حائز سے بلکہ وفضل کی ضرورت سے طاہر کیا جائے کہ نہ میں خواس کی خواس کی خواس کی سے خواس کی انہوں کیا جائے کو بھی خواس کی خواس کی خواس کی کھوں کرنے کے لئے انہوں کے فیضلا عبلینم ہمی فرماد کیا علم وضل کی ضرورت سے طاہر کیا جائے کو بھوس کی کھور کو اس کی کھورت سے وہ بدرجہ اتھ کو کو اس کی کھورت سے طاہر کیا جائے کے کہ کو کھورت سے معلوم ہوا کہ اپنیا علم وضل کی ضرورت سے طاہر کیا جائے کی جو کھورت سے معلوم ہوا کہ اپنیا علم وضل کی خواس کی کھورت سے معلوم ہوا کہ انہوں کی کھورت سے معام ہوا کہ کیا کے

یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کافر کی طرف ہے عہدہ قبول کرنا اور کافر کی حکومت کا جزو بننا حضرت یوسف نے کیے گوارا فر مایا جبکہ کافر حکومت کا رکن بننے میں قوانین کفرید کو بڑا شت کرنا بلکہ ان کونا فذکر نا پڑتا ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذمہ مالیات کا انتظام لیا تھا اور انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنی صوابدید کے مطابق انتظام کریں اور غلاقتیم کریں اپنے متعلقہ عہدے میں خود مختار ہونے کی صورت میں تو انین کفرید اور مظالم سلطانیہ کے نافذ کرنے کے لئے مجبور نہ ہوا پنامفوضہ کام انجام دیتا رہے ایک صورت میں کا فروں کی طرف سے عہدہ قبول کرنے میں عدم جواز کوئی وجہنیں۔ قال صاحب الروح ن سااص ۵)و فید دلیل علی جو از مدح کافروں کی طرف سے عہدہ قبول کرنے میں عدم جواز طلب الولایة اذا کان الطالب ممن یقدر علی اقامة العدل و اجو اء احکام

وَجَاءَ اِخُوةُ يُوسُفَ فَكَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ۞ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ الربيد عَ عِلَانَ اعْدَادِهِمْ وَلَمَّا الْحَيْلُ وَالْكَيْلُ وَ الْحَيْلُ الْمُنْوِلِهِمْ قَالَ ائْتُونِيْ بِإِنَا لَا الْحَيْلُ وَ الْحَيْلُ وَالْمَا لَوْلِيْنَ ﴾ فَإِنْ الْمُؤْنِيْ بِهِ فَلَا كُيْلُ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُوا لَوْ الْحَيْلُ وَ الْحَيْلُ وَ الْحَيْلُ وَ الْمَانُولِيْنَ ﴾ فَإِنْ لَكُمْ عَنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُوا لَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَ

# قَالُوْ ا يَا بَانَا مُنِعَ مِنَا الْكَيْلُ فَارْسِلْ مَعَنَاۤ أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞ لَكُوا لِيَا لَهُ لَحُفِظُونَ ۞ لَكُوا لِيَا اللَّهُ الْحَفِظُونَ ۞ لَكُهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا ا

قَالَ هَلُ المُنكُمُ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا آمِنْتُكُمُ عَلَى آخِيهِ مِنْ قَبْلُ وَفَاللهُ خَيرٌ خفِظًا ص ان كوالد ن كهاكيا مين اس پرتمبارا اعتبار كرون مرجيها اس ع بها اس كه بعالى پرتمبارا اعتبار كرچكا مون ، موالله ب بهتر تكبيان ب،

## وَّ هُوَ ٱرْحَمُ الرَّاحِينَ ۞

اور دہ سب مہر بانوں سے بڑھ کرمہر بان ہے۔

برادران بوسف کاغلہ لینے کے لئے مصرآ نااور سامان دے کرآپ کا پیفر مانا کہ آئندہ اپنے علاقی بھائی کو بھی لا نااوران کی یو نجی ان کے کجاووں میں رکھوادینا

 پوار حصہ دوں گااور ساتھ میہ بھی فرمادیا کہ اگرتم اسے نہ لائے تو میرے پاس تمہارے نام کا کوئی غلنہیں اورتم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا، قحط کا ز مانی تو تھاہی فی اونٹ جوغلہ ملاتھااس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ کتنے دن کام دےسکتا ہے دوبارہ آنے کی بہر حال ضرورت پڑے گی اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے والد ہے عرض معروض کریں گے اور انہیں راضی کریں گے اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور بیہ

کام ہمیں ضرور کرنا ہے۔

حضرت یوسف الطفی نے اپنے کارندوں سے فرمایا کہ بیاوگ جو پوٹجی لے کرآئے ہیں جس کے ذریعے غلہ خریدا ہےان کی اطلاع کے بغیران کے کجاووں میں رکھ دیں امید ہے کہ جب بیلوگ اینے گھر ۔ والوں کے پاس واپس پہنچیں گے اور سامان کھولیں گے توبیہ

انہیں نظرآ جائے گااوراہے بیجیان لیں گے کہ بیتو وہی ہے جوہم غلے کی قیمت میں دے کرآئے ہیں جب اس یو نجی کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ پھرآئیں گے حضرت یوسف الطبی نے بیتر بیرائ **لیے کی** کہ وہ کسی طرح پھرواپس آئیں اوراپنے بھائی کو بھی لے کرآئیں اول تو ان ے آنے کا وعدہ لیا کہ جس بھائی کوچھوڑ کر آئے ہوا ہے آئندہ سفر میں لے کر آنااور دوسرے بیوعید بھی سنادی کہ اگرتم اس بھائی کونہ لائے

توتم میں ہے کسی کواپنا حصہ نہ ملے گا تیسرے یہ کمہ جو پونجی انہوں نے غلہ کی قیمت کے طور پرپیش کی تھی وہ انہیں کے سامان میں رکھوا دی علائے تفسیر نے فرمایا کہ بیانہوں نے اس لئے کیا کہ آنہیں اس کا یقین نہ تھا کہ ان کے پاس اس پونجی کے علاوہ مزید مال بھی ہوگاممکن ہے مزید مال نہ ہواگریہ مال واپس چلا جائے گا تو اس کو لے کر دوبارہ واپس آسکیس گے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب انہیں یہ خیال ہوگا کہ

جس شخص نے ہمیں غلہ دیااور پونجی بھی واپس کر دی وہ کریم النفس ہے جسن ہے ایسے خص کے پاس تو پھر جانا جا ہے ،اوربعض حضرات نے ایک نکته اور نکالا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت والد صاحب کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری ایو تجی واپس آگئی ہے جومصری خزانے میں داخل ہونی عاہے تھی اوراغلب ہے کہ بھول کرآ گئی ہولہذا حق بدحق داررسید کے تقاضے کے مطابق و ہیں پہنچانی چاہئے جہاں سے واپس آئی حضرات انبیاءکرام علیهم الصلوٰ ۃ والسلام کویدکہاں برداشت ہوسکتاتھا کہ سی کاحق ان کی طرف رہ جائے؟ لہٰذاوہ اپنے بیٹوں کو دوبارہ ضرور بھیجیں گے

اوراس طرح سےائے حقیقی بھائی بنیامین سے بھی ملاقات ہوجائے گا۔

یہاں میسوال پیدا ہوتا ہے جب بادشاہ کو بوسف الطبیع نے خود ہی مشورہ دیاتھا کہ قحط کے زمانے میں غلہ قیمتاً دیا جائے گا اوراس میں کوئی استثنا نہیں تھا تو پھرانہوں نے اپنے بھائیوں کو یو نجی کیسے واپس کر دی ؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آتی پونجی انہوں نے اپنے پاس سے شاہی خزانے میں جمع فرمادی،اور دوسرا جواب سے ہے کہ آئبیں چونکہ اس بات کا یقین تھا کہ والد ماجداس پوجھی کو

ضروروا پس بھجوادیں گے اس لئے ایک اعتبار ہے ادھار دینا ہوا بالکل ہی بخش دینا نہ ہوا، بہر حال جوبھی صورت ہوا نبیاء کرا معلیہم الصلوة والسلام یاک تق معصوم تھے خیانت سے دور تھانہوں نے جوبھی کیاٹھیک کیاہم تک ہربات کا پہنچا ضروری نہیں۔

بیلوگ غلہ کیکرواپس اپنے وطن پہنچے گئے اور اپنے والدے کہا کہ ابا جی اس مرتبہ تو غلہ لے آئے ہیں لیکن جو شخص غلہ دینے کا مختار ہے اس نے ہمیں غلہ دینے کی پابندی لگا دی ہے اور بندش کر دی ہے ہاں صرف ایک صورت میں غلہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ہمارا یہ بھائی بھی

ہمارے ساتھ جائے لہذا آپ ہمارے اس بھائی (بنیامین) کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تا کہ ہم غلد اسکیں اس کے جھے کا تو غلہ ملے ہی گا ہارے حصہ پرجو پابندی لگادی گئی ہےوہ بھی دور ہوجائے گی میہ بات ضرور ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے اس کے بارے میں کوئی اندیشہ ہوسکتا ہے لیکن آپ بھروسد تھیں ہم اس کی حفاظت کریں گے،ان کے والد نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں تم پراییا ہی بھروسہ کرول جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا؟ میں تم پر بھروسنہیں کروں گا،اب تو بس مہمی کہتا ہوں کہ اللہ سب

ے بہتر تفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کررتم فرمانے والا ہے تمہارے اوپر میں بحروس نہیں کرتا اب جا و تواسے لے جانا میں اسے اللّٰہ کی تفاظت میں ویتا ہوں۔ قبال صباحب الروح استفہام انکاری الاکما امنتکم ای الاائتما نا مثل ائتمانی ایا کم علی اخیه یوسف من قبل و قد قلتم ایضا فی حقه ما قلتم ثم فعلتم به ما فعلتم فلااثق بکم و لا بحفظ کم و انما افوض امری الی الله (ص ۱ ا ج ۳ اً) قلت و باعتبار ان لفظه هل جاء ت للا ستفہام الانکاری الذی یدل علی النفی جیئی بحرف الاستثناء ای لاامنکم علیه الاکما امنتکم علی اخیه من قبل و ذلک لم ینفعنی فکذلک لا ینفعنی الان و قدتر جمنا الایة با لحاصل فافهم۔

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمُ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمُ رُدَّتُ اِلَيْهِمُ وَقَالُواْ يَابَانَا مَا نَبْغِیُ هٰ هٰ بِهِ بِضَاعَتُنَا اور جب انبوں نے سان کو کو لاتو انبوں نے اپی پیٹی کو پیا کہ ان کی طرف واپس کردی گئے ہے کہ بابی اور ہمیں کیا چاہے ہے ماری پیٹی ہوئی ہے ماری رُدَّتُ اِلَیْنَا ءَ وَ نَمِیْرُ اَهْلَنَا وَ نَحْفَظُ اَخَانَا وَ نَزْدَادُ کَیْلَ بَعِیْرٍ فَلِک کَیْلٌ یَسِیرُ وَقَالَ طِن اور بَا اَلْمَانِ اَنْ مُورِدِ اَلْمَانِ اَلْمَانِ اَلْمَانِ اَلْمَانِ اَلْمَانِ اَلْمَانِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَ كُولُ اللهِ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَ كُولُولُ وَكِیْلُ وَ اللهِ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِیْلُ وَ اللهِ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَ وَكِیْلُ وَ اللهِ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَ وَكِیْلُ وَ اللهِ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَ وَكِیْلُ وَ وَکِیْلُ وَ وَکِیْلُ وَ مَوْرِثَقَاهُمْ قَالَ اللهُ عَلَی مَا نَقُولُ وَکِیْلُ وَ وَکِیْلُ وَ وَکِیْلُ وَ وَکُیْلُ وَ وَکِیْلُ وَ اللهُ عَلَیْ مَا نَقُولُ وَکِیْلُ وَ وَکُیْلُ وَ وَکُیْلُ وَ وَکُیْلُ وَ وَکِیْلُ وَ وَکِیْلُ وَ وَکِیْلُ وَ وَکِیْلُ وَ وَکِیْلُ وَ وَکُیْلُ وَ وَاللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَاللّٰ وَلَا اللهُ وَاللّٰ وَلَا اللهُ وَاللّٰ وَال

برادرانِ یوسف کااپنی پوجی کوسامان میں پا کراپنے والدسے دوبارہ مصر کی درخواست کرنا اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کا وعدہ کرنا

باپ بیٹوں کی باتیں ہور ہی تھیں کہ مصر میں غلہ لینے گئے تو وہاں سے غلہ تو لے آئے لیکن جوصا حب غلہ تھیے کرتے ہیں انہوں نے آئندہ کیلئے یہ شرط لگادی ہے کہ اپنے بھائی کو بھی لاؤ گے تو غلہ ملے گاور نہیں پھر جب سامان کی طرف متوجہ ہوئے سامان کھولا تو کیا و کیسے ہیں کہ جو پونجی وہاں غلہ کے عوض دی تھی وہ تو اپنے ہی سامان میں موجود ہے پونجی کود کھے کہ ابا جان ہمیں اور کیا جا ہے ہم غلہ بھی لے آئے اور پونجی بھی واپس مل گئی ایسے کریم اور محسن آ دمی کی طرف پھر جانا چاہئے لیکن شرط کے خلاف جانا ہے فائدہ ہوگا لہذا بھائی کو ہمارے ساتھ تھیج دیجئے تا کہ اس مرتبہ بھی جائیں اور خب بھائی کو ساتھ لے جانا ضروری ہے تو ہم بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک فردزیادہ ہونے کی وجہ سے مزید ایک اونے کا بوجھ بھی لے آئیں گے کونکہ بنیا مین کے حصے کا بھی غلے ملے گاجوغلہ اب لائے ہیں بیتو تھوڑ اسا ہے بیجلہ ہی ختم ہوجائے گالامحالہ دوبارہ جانا ہی پڑے گا ان کے والد نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تمہارا بھروسہ کیا ہی سے تم اس کی حفاظت کا وعدہ تو کر رہے ہولیکن میں اسے جب ہی تمہارے حوالہ کروں گا جبکہ اللہ کا نام لے کرخوب مضبوط عہد کرویعن قسم کھاؤ کہ اسے ضرور لاؤ گے اس پر انہوں نے قسم کھائی ہماری باتوں کو جیجے پر راضی ہوگئا ور کہنے لگے کہ اللہ ترفیا گی ہماری باتوں کھاؤ کہ اسے ضرور لاؤ گے اس پر انہوں نے قسم کھائی ہماری باتوں کو جیجے پر راضی ہوگئا ور کہنے لگے کہ اللہ تو اللہ کی ہماری باتوں

يرنگهبان ہےوہ ہماري ان باتوں برگواہ ہے ليكن ساتھ ہى الآ أنْ يُسحَاطَ بكُمْ بھى كہدديا جس كامطلب بيہ كاين طرف ہے تو بھائى کی خوب حفاظت کرنااورحفاظت میں کمی نہ کرنالیکن اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہوجائے کہتم سب کھیرے میں آ جاؤ( تم سب ہی ہلاک ہو جاؤیااس کی حفاظت سے واقعۃ عاجز ہو جاؤتو اس پر میں کیا مؤاخذہ کرسکوں گامعندوری اورمجبوری پرتو مؤاخذہ نہیں ہوسکتا )اس میں پیر یات بنا دی کے مجبوری کی حالت مؤاخذہ ہے مشتنیٰ ہے حضرت یعقوب الفیلانے پہلے یہفر مادیا نھا کہ اہتم پر بھروسہ کرنااییا ہی ہے جیسے یوسف کے بارے میں تم پر مجروسہ کیا تھا اس مجروسہ کا انجام تو بیہوا کہ یوسف سے جدائی ہوگئی کیکن اب یوسف کے بھائی کو لے جانے کی ضرورت بڑی تو تمہارے وعدہ کا بھروسنہیں کروں گا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت میں دوں گا پھر جب سامان ہے بونجی نکل آئی اور دوبارہ غلدلانے کے لئےمصر جانامشورہ سے طے ہوہی گیاتو حصرت یعقوب ایک نے فرمایا کہتم اللہ کی مضبوط شم کھاؤ کہاس کی حفاظت لرو گے،اس سے معلوم ہوا کہ بھروسہ صاف اللہ ہی برتھااوراللہ تعالیٰ ہی سے حفاظت کی امیر تھی اسباب ظام چکے طور پر بھائیوں سے بھی حفاظت کی قتم لے لی معلوم ہوا کہ اسباب ظاہرہ اختیار کرنا تو کل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔

وَقَالَ يَكِنِيَّ لَا تَلْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ ٱبْوَابٍ ثُمَّفَرِّ قَاةٍ ﴿ وَمَآ أُغْنِي عَنْكُمْ

ور ایتقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو ،تم سب ایک بی دروازے سے داخل مت ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہو نا ، اور میں اللہ کے حکم

مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِللهِ \* عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ \* وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۞ وَلَمَّا

کوتم ہے ذرا بھی ٹال نہیں سکتا، تکم صرف اللہ ہی کا ہے ، میں نے اس پر مجروسہ کیا اور چاہئے کہ مجروسہ کرنے والے اس پر مجروسہ کریں اور جب وہ اگ

دَخَلُوْا مِنْ حَبْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ اِلآَحَاجَةَ

طرح واخل ہوئے جیسے ان کے والد نے انہیں تھم دیا تھا تو اللہ کے تھم سے ذرا بھی انہیں کوئی چیز بچانے والی نہتھی مگر یعقوب کے بگ

ع ﴿ إِنْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَصْمَهَا ۗ وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالتَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿

میں ایک حاجت تھی جے اس نے پورا کر لیا اور بلاشبہ وہ علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں سکھایا تھا اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے ۔

حضرت يعقوب العليلا كابيون كووصيت فرمانا كم مختلف دروازون سے داخل ہونا اور بہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا

حضرت پوسف العلیہ کے بھائی دوبارہمصر کے لئے روانہ ہونے کے لئے تیار ہو گئے اپنے سو تیلے بھائی کوبھی ساتھ لے لیا چلنے لگے تو ان کے والد نے کہا کہا ہے بیٹو! تم سب ایک درواز و سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف درواز وں سے داخل ہونا مفسرین نے فر مایا کہ حضرت یعقوب الطبی نے یہ وصیت اس لئے فرمائی کہ بیلوگ خوبصورت تھےان کونظر لگ جانے کا خطرہ تھا نیز ایک ہی باپ کے گیارہ بیٹے بحثیت ایک جماعت کے کسی جگہ پہنچیں تواس میں حسد کا بھی اندیثہ تھااس لئے انہوں نے متفرق درواز وں سے داخل ہونے کی نفیحت اوروصیت فرمائی نظر کالگ جاناحق ہےجیسا کہ احادیث صححہ میں واردہواہے بدنظری سے بچنے کے لئے کوئی جائز تدبیراختیار کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت يعقوب الطلقة في عَنْكُمْ مِنَ الله عِنْ الْهِ عَنْ الْهُمْ عَنْ الْهُمْ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ

وَلَهَا دَخُلُوْا عَلَى يُوسُفَ اوْ كَي الَّهِ اخَلَا قَالَ اِنِّيَ اَنَا اَخُولَ فَلَا تَبْتُوسَ بِهَا عِهِ مَعَادُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حائے گااور میں اس کاضامن اور ذمہ دارہوں۔

برادران یوسف کامصر پہنچنااوران کا اپنے سکے بھائی کو بتانا کہ رنج نہ کرنا میں تہہارا بھائی ہوں،
پھران کورو کئے کے لئے کجاوہ میں بیانہ رکھ دینا، یوسف الطفیلا کے کارندوں کا چوری ہونے کا
اعلان کرنا، اور برادرانِ یوسف کا یوں فیصلہ دینا کہ جس کے کجاوہ میں پیانہ نکلے اس کور کھ لیا جائے
یہ گیارہ بھائی جب حضرت یوسف الطفیلا کے پاس پنچ جن میں بنیامین بھی تھے تو بھائیوں نے حضرت یوسف الطفیلا کے سامنے
بنیامین کو بیش کر دیا اور کہا کہ لیجئے آپ کی شرط کے مطابق ہم اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لے آئے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت
یوسف الطبی نے ہردوآ دمیوں کو ایک ایک کمرے میں تھم اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لے آئے مفسرین نے گیا اس کو انہوں
نے اپنی پاس تھم رالیا، اور بنیامین سے فرمایا کہ میں تمہارا تھی تھی تھی تو اور اس تھائی بنیامین ہیں جس سے تمہیں تکا نے
کیا سکے بارے میں رنجیدہ نہ بونا انہوں نے جو پچھ کیا ہے اس سے صرف نظر کرواللہ تعالی نے کرم فرمایا ہمیں اور تمہیں جس فرمادیا بھائیوں
کواکرام کے ساتھ تھم رایا ان کوسامان دیالیکن چیکے سے پانی چنے کا ایک برتن جس سے غلہ ماپ کردیتے تھے اپنے بھائی کے کجاوہ میں رکھ دیا
جولوگ حضرت بوسف الطبیلا کے کارندے تھے غلہ ماپ کرشتے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ یہ الدغائی سے جس سے غلہ نا براتا تا ہے انہیں یہ جولوگ حضرت بوسف الطبیلا کے کارندے تھے غلہ ماپ کرشتے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ یہ الکے دو تھا کہ دو میالہ غائی سے جس سے غلہ نا با جاتا ہے انہیں یہ جولوگ حضرت بوسف الطبیلا کے کارندے تھے غلہ ماپ کرشتے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ یہ الدغائی سے جس سے غلہ نا با جاتا ہے انہیں یہ جولوگ حضرت بوسف الطبیلا کے کارندے تھے غلہ ماپ کرشتے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ کھا کہ وہ عن سے جس سے غلہ نا با جاتا ہے انہوں نے دیکھا کہ وہ عمل کر دیتا تھے اس کے جس سے غلہ نا با جاتا ہے انہوں نے دیکھا کہ وہ کی کارندے جسے غلہ با کرشتے تھے انہ بالے کر دیتا تھے انہ کو کو انہ کے جسے نا کے بعد کا کے دیکھا کہ وہ کی کارند سے جس سے غلہ بالے کر دیتا تھے کہ دیا کہ دو تھا کہ وہ کی کی کی کی کی کر دیتا تھے کہ دیا کہ دی کر دیتا تھے کہ کی کر دیتا تھے کہ کی کر دیا کہ دو تھے کہ کر دیتا تھے کہ دو تھے کہ کو دیا کہ دیکھا کہ دی کر دیا کہ دیا کہ دی کر دیا کہ دو تھے کہ انہ کے کو دی کر دیا کہ دی کردیا کے کر دیا کی کر دیا کہ کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی کر دیا کہ دی

جولوگ حضرت یوسف الکیلا کے کارندے تنے غلہ ماپ کر پیر تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ پیالہ غائب ہے جس نے غلہ ناپاجا تا ہے انہیں پنة نہ تھا کہ حضرت یوسف الکیلا نے انہیں قافلہ والوں میں ہے کی کے سامان میں رکھ دیا ہے ان لوگوں کو چرانی ہوئی اور باز پرس کا بھی ڈر ہوا لہذا ان میں سے ایک شخص نے بلند آواز ہے پکار کر کہا کہ اے قافلے والوتم تو چور ہو، یہ سنتے ہی برادرانِ یوسف جمران رہ گئے انہیں اپنی جماعت کے کسی فرد کے بارے میں بھی چوری کرنے کا گمان نہ تھالہذا وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی کیا چیز گم ہے جس کے بارے میں سے اعلان ہور ہا ہے اور جمیں مطعون اور متبم کیا جارہا ہے ، ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ جمیں بادشاہ کا پیانہیں مل رہا جس کے ذریعہ غلہ ناپ کردیا جا تا ہے اور جو شخص اس پیانہ کو لے کرآئے ہم اے ایک اوزٹ بھر کر مزید غلہ دیں گے جو ہماری گم شدہ چیز کے لانے کا اگر امیہ ہوگا۔

جس شخص نے گمشدگی کا اعلان کیا تھا اس نے ہی تھی کہا کہ یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے جو بھی شخص سے پیانہ لے کرآئے گا اے واقعی انعام دیا

حضرت یوسف الطفی کے بھائیوں نے کہا کہ بھلا ہم اور چوری؟ آپلوگ خود ہی جانتے ہیں ہمارے طور طریق اور اعمال اور اخلاق کود کھےرہے ہیں کہ ہم زمین پر فساد کرنے کے لئے نہیں آئے ہم بھلا چوری کہاں کر سکتے ہیں؟ نہ ہم پہلے سے چور ہیں اور نہاب چوری کی ہے۔

حضرت یوسف القینی کے خدمت گذاروں نے کہا کہ اگر تفتیش اور تلاش کے بعدتم لوگ اپنی بات میں جھوٹے نکلے اور تمہارے پاس سے ہمارا کمشدہ پیانہ برآ مدہوگیا تو بتا وَاس کے چرانے والے کی کیاسز اہوگی؟ حضرت یوسف القیلی کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزایہ ہے کہ جس کے بھی کجاوہ میں وہ پیانہ آئے اس کواس کے بدلہ میں رکھ لیاجائے یعنی اسے غلام بنالیاجائے اور ساتھ ہی تک ذلیلگ نَـ جُنِوں الطّلِمِینُ کہدکر یہ بھی بتادیا کہ ہمارے دین اور شریعت میں چورکوسز ادینے کا یہی طریقہ ہے (کہ چورکوغلام بناکردکھ لیاجائے)۔

فَكِدَ أَ بِالْوَعِيْتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيْهِ ثُمَّ الْسَخْرَجَهَا مِنْ رِوْعَاءِ أَخِيْهِ وَكُذْلِكَ پر يدن ذا بِهِ مِنْ كَتِيْكِ مَا تَى لِينِ عَلِينَ عَلَيْنِ عَقِيلِ كَا مَا تَى لِينَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَالِينَ

# كِدُنَا لِيُوْسُفَ \* مَا كَانَ لِيَاْخُذَ آخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ الدَّ آنُ يَشَآءَ اللهُ \* نَرْفَعُ دَرَجْتٍ

یوسف کو ای طرح تدبیر بنا دی ، بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو لے نہیں کتے تھے گر یہ کہ اللہ چاہے ہم جے چاہیں درجات کے

#### مَّنْ نَشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ۞

اعتبارے بلند کرتے ہیں اور ہرجانے والے سے اوپرزیادہ جانے والا ہے۔

#### برادران یوسف کے سامان کی تلاشی لینااور بنیامین کے سامان سے بیمانه نگل آنا اوراس کو بہانہ بنا کر بنیامین کوروک لینا

جب حضرت یوسف النظامی کے بھائیوں نے خود ہی کہد دیا کہ جس کے سامان میں آپ لوگوں کا کمشدہ پیانہ نکل آئے اس کی ذات ہی کواس کے بدلہ میں غلام بنالیا جائے اور یہ بھی کہد دیا کہ ہم اس طرح چورکوسزا دیا کرتے ہیں یعنی یہ اس شریعت کے مطابق ہے جس پر ہم حقیق ہوائی حضرت یوسف النظامی نے ان کے سامانوں کی تلاشی لینا شروع کردی، پہلے دوسر سے بھائیوں کے کجاووں کودیکھا پھر جب اپنے حقیق بھائی کے کجاوہ کو ڈولا تو اس میں ہے بیانہ کو نکال لیا، رکھا تو خود ہی تھا اور معلوم تھا کہ اس کے کجاوہ میں ہے لیکن پہلے اس میں ہاتھ نہ ڈالا تا کہ وہ کوگ یہ نہ ہوائی جیران رہ گئے یہ تدبیر اللہ تعالی نے حضرت یوسف النظامی کہ بیان کی کہ مسازش ہے بنیامین کے کجاوہ سے پیانہ نگل آیا تو سب بھائی جیران رہ گئے یہ تدبیر اللہ تعالی نے حضرت یوسف النظامی کوئکہ شاہ مصر کے تو انین میں کوئی ایسا قانون نہ تھا کہ چوری کرنے والے کوغلام بنا کر رکھالیا جائے اللہ تعالی نے حضرت یوسف النظامی کورو کئے کے لئے ان کے دل میں ڈالی وَفَوْق سُکُلِّ ذِی عِلْم عَلِیْم وَ الا ہے اور ہم کم والے کے او پہلم والا ہے کہ بڑے سے بڑے مائی کورو کئے کے لئے ان کے دل میں ڈالی وَفَوْق سُکُلِّ ذِی عِلْم عَلِیْم وَ الا ہے اور جملم والے کے او پہلم والا ہے مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور جملم والے کے اور کی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ علی کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ علی کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ علی کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ علی کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے دیا وہ علم ہے۔

یہاں بداشکال ہوتا ہے کہ حضرت یوسف النگائی نے اپ والد کے رنج اور صدمہ کا کیوں احساس نہیں فر مایا وہ برس ہا برس سے خود حضرت یوسف النگائی کی جدائی گئی درہ ہے تھے تھوڑی بہت جو تسلی بنیا مین سے تھی وہ بھی ختم ہوئی انہیں مزید تکلیف بہنچانے کی کہتے ہمت ہوئی ؟اس کا جواب بدہ کہ حضرت یوسف النگائی کا پروگرام اپ والدین اور بھائیوں کوجلدہی بلانے کا تھا اور بھائی کوروک لین اس لئے تھا کہ والد ماجدان دونوں کو تلاش کرنے کے لئے بھیجیں اور بدلوگ تیسری بار پھرآئیں اگر بھائی کو خدرو کتے تو ممکن تھا کہ پھر والد کے جو بھی پر بھی پدلوگ نہ آتے کیونکہ یوسف النگائی کو بدلوگ مردہ کہہ ہی چکے تھے اب کم از کم ایک بھائی کی تلاش کرنا تو لازم ہی تھا لا محالہ انہیں اپ والد کے فرمان پر تیسری بارآنا پڑا جیسا کہ آئندہ رکوع میں اس کا ذکر آرہا ہے ، یہاں بعض حضرات نے بیوال بھی اٹھایا ہے کہ آزادکو غلام بنانا کیے درست ہوا؟ بیسوال کوئی وزنی نہیں ہے کیونکہ تھے فیام نہیں بنایا تھا صرف روکنے کا بہانہ تھا پھر یہ استرقاتی شریعت ان کے بھائیوں نے کے ذیا گئے نے خوری کا بہانہ تھا پھر یہ استرقاتی تاہر کردیا تھا، ورمکن ہو، ورکا استرقاق جو اس زمانہ میں شریعت اسلامیتی جس شریعت پر تھاس میں بھی چورکا استرقاق جائز ہو، واللہ تعالی اعلم۔

ام ممکن ہے کہ حضرت یوسف النگلی اللہ تعالی کی طرف سے جس شریعت پر تھاس میں بھی چورکا استرقاق جائز ہو، واللہ تعالی اعلم۔

ام ممکن ہو کے خوری کا اللہ تعالی کی طرف سے جس شریعت پر تھاس میں بھی چورکا استرقاق جائز ہو، واللہ تعالی اعلم۔

ام مکون ہو کہ کے مطرات نے بیسوال بھی اٹھایا ہے کہ اپنی ضرورت سے دوسرے کو چوری کا الزام لگانا کیسے درست ہوا؟ جوشی بری ہوا ہے الزام

لگانا معاصی کبیرہ میں سے ہے اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت یوسف الیسی نے الزام نہیں لگایا نہوں نے تو صرف کجاوہ میں پیاف رکھ دیا تھا البتہ کارندوں نے پیالہ نہ پاکر چوری ہونے کا اعلان کردیا ان لوگوں نے بھی اپنے خیال میں الزام نہیں لگایا تھا بلکہ حالات کے اعتبارت انہیں یقین تھا کہ انہیں میں ہے کسی نہ کسی شخص نے پیافہ رکھ لیا ہے، لیکن میاشکال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ بیاقو معلوم ہی تھا کہ پیاف رکھنے کے بعد جب برآ مد جو گاتو چھوٹے بھائی پر پوری طرح چوری کرنے والی بات لگ جائے گی اورائ طرح اس کی ہاتم بروئی ہوئی بعض حضرات نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ بنیا میں گرفتار ہونا تک گوارا کرلیا اور دونوں بھائیوں کے مشورے سے الیا ہوا۔

رہ جانے کے لئے چوری کے الزام میں گرفتار ہونا تک گوارا کرلیا اور دونوں بھائیوں کے مشورے سے الیا ہوا۔

۔ یہاں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ اس الزام کی حقیقت جلد ہی کھل جانے والی تھی اور آئندہ سب پر آشکارا ہوجانے والا تھا کہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی بلکہ یہان کے روکنے کے لئے ایک تدبیر کی گئی تھی تو اس الزام کی حیثیت ختم ہوجاتی ہے بھائی کورو کئے کاراستہ بھی نکل آیا اور پھروہ الزام جلد ہی دفع بھی ہوگیا واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

قَالُوٓا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ

برادران یوسف کہنے لگے کہاگراس نے چوری کی ہے تواس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کرچکا ہے سویوسف نے اس بات کواپنے جی میں چھپالیااوراس کو

يُبْدِهَا لَهُمْ \* قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَّكَانًا \* وَاللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُوٰا يَأَيُّهَا الْعَزِيْرُ اِنَّ

ظاہر نہیں کیا ، کہا کہ تم زیادہ برے ہو اور اللہ ہی خوب جانا ہے جوتم بیان کر رہے ہو، وہ کہنے گلے کہ اے عزیز اس کے

لَهُ آبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذُ آحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَارِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ مَعَاذَ اللهِ

والدمين جوزياده بوڑھے بين سوآپ اس كى جگد بم ميں سے كى ايك كوركھ ليجئے بلاشبهم آپكوا چھابرتاؤ كرنيوالوں ميں سے ديكھ رہے بين يوسف نے كہا كەللەجمىن

اَنْ تَانَخُذَ إِلَّا مَنْ قَجَدُنَا مَتَاعَنَا عِنْدُ لاَ إِنَّا إِذًا لَّظَامِهُونَ ٥

اس سے پناہ وے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہواس کے سوائسی دوسرے کو پکڑ لیس، اگرایسا کریں تو بلاشبہ ہم ظلم کرنے والے ہوجا نیس گے۔

برا درانِ بوسف العَلِين كا درخواست كرناكه بنيامين كى جگه ہم ميں ہے كسى كور كھ ليجئے

اور حضرت يوسف العَلَيْهُ كاجواب دينا

جب بنیا مین کے کجاوہ سے پیالہ برآ مدہوگیا تو بھائیوں کو تخت ندامت ہوئی، کچھتو غصہ اور کچھ خفت مٹانے کا جذبہ کہنے لگے اگراس نے چوری کی ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے، اس بھائی سے حضرت یوسف الفیلی سمراد ہیں حضرت یوسف الفیلی نے ان لوگوں کی بات من تولی جس میں ان کی ذات پر حملہ تھالیکن ان کی بات کا جو جواب دینا تھا اسے زبان پر نہ لائے البتہ اپنے دل ہی میں کہا کہتم اسے اور اس کے بھائی کو چور بتارہ ہو حالانکہ تم چوری کے درجہ سے اور بھی زیادہ برے ہو، ہم دونوں بھائیوں نے تو چوری کی ہی نہیں لیکن تم نے اتنا برا کام کیا کہ آ دمی غائب کردیا۔ یعنی مجھے باپ سے چھڑا دیا اور بہانہ کر کے ان کے پاس واپس نہ لے گئے اور چند درہم کے وض آزاد کو غلام بنا کرنے دیا بیتو دل میں کہا اور علانہ طور پر فر مایا

الله الله

وَاللهُ أَعُلَمُ بِمَا تَصِفُونَ كَاللَّه تعالى بى خوب جانتا جو كهم بيان كرت بو

حضرت یوسف النظامی کی طرف جوان کے بھائیوں نے چوری کی نسبت کی اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے پانچ قول نقل کئے ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ دستر خوان سے کھانا لے کر چھپا لیتے تھے اور فقل ، کو دے دیتے تھے اس کو بھائیوں نے چوری بنالیاممکن ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو، اسرائیلی روایات ہیں یقین کے ساتھ کچھٹیس کہا جا سکتا علامہ قرطبی نے (ص ١٣٣٩ ت ایک قول بی بھی نقل کیا ہے کہ چوری کا کوئی قصہ تھا ہی نہیں ان لوگوں نے حضرت یوسف انگلیں کے بارے میں ایسی بات بالکل ہی جھوٹ کہی تھی ۔ واللہ تعالی اعلم

حضرت یوسف النظامی نے آئییں جو جواب دیااور انتہ مُ شَوَّا مُکاناً فرمایا یہ سب دل بی دل میں تھالیکن برادران یوسف پہلے ہی اپنے والد سے شرمندہ متھاوران کے ایک چہتے لڑے کو گم کر چکے تھاوراب یدوسراواقعہ پیش آگیا کہ بڑے عہدو پیان کے ساتھان کے دوسر سے پیارے کولائے تھاب دو ہی گرفتار کرلیا گیا اور دروک لیا گیا جران تھاور پریشان تھے کہ والد کو کیا جواب دیں گے کیا کریں اور دوسر سے پیار کی دیسے کی اور وہ یہ کو بڑے عرض کریں کہ یہ جو ہماراسو تیلا بھائی چوری کی دجہ سے پھڑا گیا یہ اس کے بوڑھے باپ کے لئے بہت زیادہ مصیبت کی بات ہوگی ان کواس سے بہت زیادہ مجب اور ان کی عربھی بہت زیادہ ہماں کے واپس نہ چہتے ہے لئے بہت زیادہ مصیبت کی بات ہوگی ان کواس سے بہت زیادہ مجب اور ان کی عربھی بہت زیادہ ہماں کے واپس نہ چہتے ہے اس کے واپس نہ چہتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ احسان کر نیوالوں سے ہیں لہٰ آپ کرم فرما سے اور ہماری یہ تجویز منظور کر لیجئے (اپنے والد کے سامنے شرمندہ ہونا ان کوا تازیادہ کول کی غام ہی غیر مجرم کو پکڑ لیس اگر ہم ایسا کر میں گیا ہوئے ہیں کہ ہم کسی غیر مجرم کو پکڑ لیس اگر ہم ایسا کر میں گیوں نیاں ہوجا نیس گے ہم تو صرف اسی کو کھیں گی ہی سیاسان پایا (حضرت یوسف النظامی نے احتیاط سے کام لیا اور نہیں کہ جس نے بیاں سامان چرایا ہم اس کو کھیں گی گرشی ہی نہیں) بگہ یوں فرمایا کہ جس نے بیاس ہم نے اپناسامان کی اس ہم نے اپناسامان کے بیاس ہم نے اپناسامان کی کورکھیں گی نہیں) بگہ یوں فرمایا کہ جس نے بیاں ہم نے اپناسامان کی کورکھیں گی نہیں) بگہ یوں فرمایا کہ جس نے بیاس ہم نے اپناسامان کی کورکھیں گی نہیں) بگہ یوں فرمایا کہ جس نے بیاں ہم نے اپناسامان کی کورکھیں گی نہیں) بگہ یوں فرمایا کہ جس نے بیاس ہم نے اپناسامان کورکھیں گی نہیں کورکھیں کی نہیں کی کورکھیں گیا کہ کی کورکھیں گی نہیں کہ کہ یوں فرمایا کہ جس کے بیاس ہم نے اپناسامان کی کورکھیں گی نہیں کی کہ کی کورکھیں کے دس کے بیاس ہم نے اپناسامان کی کورکھیں گی کورکھیں گی کورکھیں کے دوری تھی نے دوری تھی کی کورکھیں کے دورکھی کی نور کی کورکھیں کی کورکھیں کے دورکھی تھی نواز کی کورکھیں کی کورکھیں کی کورکھیں کے دورکھی کی کورکھیں کے دورکھی کی کورکھیں کی کورکھیں کی کورکھیں کی کورکھیں کی کورکھی کی کورکھیں کی کورکھیں کی کورکھیں کی کورکھیں کی کورکھی کی کورکھیں کی کورکھیں کی کورکھیں کی کورکھیں کورکھیں کی کورکھی ک

فَلَمَّا اسْتَيْنَاسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَحِيًّا ﴿ قَالَ كَيِبْيُرُهُمُ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَلْ اَخَذَ اَلَمَ اللهُ وَمِن عَلِيهِ مِورَا بِي مِي مُورِهِ كِي اِنْ اِن مِي مِي سِب بِرَا قَالَ نَهِ بَاكِيا مَهِ مِي عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَكَوْلَتُمْ فِي يُوسُف عَ فَكُنْ اَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَى عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِن اللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَكَوْلَتُمْ فِي يُوسُف عَ فَكُنْ اَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَى مَعْ اللهُ وَمِن قَبْلُ مَا فَكُولُوا عَلَيْ اللهُ لِي عَلَيْهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَكُولُوا عَلَيْهُ اللهُ لِي عَلَيْهُ اللهُ فَلُولُوا يَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَهُ هُو خَلَيْرُ الْحَكِمُونُ وَالْمَ مِي اللهُ عِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُ هُو خَلَيْرُ الْحَكْمِينَ ﴿ اللهِ عِلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

# وَسُءَلِ الْقَرْيَةَالَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِـنْيَرَ الَّتِئَ آقْبَلْنَا فِيْهَا ﴿ وَإِنَّالَطِيرَ قُوْنَ۞

اور آپ اس بستی سے پوچھ کیجئے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے پوچھ کیجئے جن میں ہم شامل ہو کر آئے ہیں اور بلاشبہ ہم کچ کہہ رہے ہیں۔

برا درانِ یوسف کا ایک جگہ جمع ہو کرمشورہ کرنا اور بڑے بھائی کا یوں کہنا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاتاتم لوگ جا وَاوروالد کو چوری والی بات بتاد و

مطابق ہے( ہم نے حود دیکھا کہ اس کے سامان سے پیانہ برا مدہوا) و ما کنا کِلغیبِ حقیقین ہم جو م ھا کرائی کھا طت کا وعدہ کرکے گئے تھے وہ ہماری قدرت اور اختیار تک محدود تھا ہمیں کیا معلوم تھا کہ چوری کا واقعہ پیش آ جائے گا اور ایس صورت حال بن جائے گی کہ ہم آپ کے بیٹے کو واپس لانے سے عاجز ہو جا ئیں گے گویا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو یہ لقین کی کہ ہم جو بنیا مین کو اپنے ہمراہ نہ لا سکے بیاسی استثناء والی صورت میں داخل ہے جو والدصاحب نے اللا اَن یُستحاطَ بِکُمُ کہ کہ کرخود ہی بیان کردی تھی۔ مفسرین نے ان کے کلام کا یہ مطلب بتایا کہ ہم تو اتناجا نے ہیں کہ بنیا مین کے سامان سے پیانہ نکلا اس نے اسے خودر کھ لیا تھا یا مقا می لوگوں میں سے کی نے رکھ دیا تھا اس کے بارے میں ہم پھوٹیس کہ سکتے۔

بڑے بھائی نے مزید کہا کہ اپنی بات والدصاحب کو باور کرانے کے لئے یہ بھی کہنا کہ ہمارے بیان پر آپ اعتماد نہ کریں تو مصر کی جس بھی کہنا کہ ہمارے بیان پر آپ اعتماد نہ کریں تو مصر کی جس بھی ہیں ہے واقعہ پیش آیا۔ وہاں کے لوگوں سے دریافت کر لیجئے اور اس سے بھی آسان تربات بیہ کہ یہاں سے غلہ لینے کے لئے صرف ہم ہی لوگ نہیں گئے تھے ہم جس قافلہ کے ساتھ مصر سے واپس کے صرف ہم بھی ہیں ای بستی میں موجود ہیں وَإِنَّا لَصَّدِ فُونَ اَ آپ ما نیں نہ ما نیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے ہیں۔

قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ آمُرًا وَصَبُرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَن يَّاٰتِيرَى بِهِمْ جَمِيعًا وَاتَهُ هُوَ يَعْلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ فَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ بِالسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيضَتْ عَيْنهُ مِن الْحُرُنِ فَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَ وَتَولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ بِالسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيضَتْ عَيْنهُ مِن الْحُرُنِ فَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَ وَتَولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ بِالسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيضَتْ عَيْنهُ مِن الْحُرُنِ فَهُو الْعَلِيمُ الْحَكُونَ مِنَ اللهِ لِكِيمُ وَقَالَ بِاللهِ وَقَالَ بَاللهِ وَقَالَ بَاللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ بَعْنَ اللهِ لِكِيمُ وَقَالُ وَاللهِ وَاعْلَمُ وَقَالَ وَاللهِ وَاعْلَمُ مِن اللهِ لِكَامُونَ وَهُو يَكُونُ وَمِن اللهِ لِكِيمُ وَقَالُ وَاللهِ وَاعْلَمُ مِن اللهِ لِكُيمُ وَقَالَ اللهِ وَاعْلَمُ مِن اللهِ لِكُونَ مِن اللهِ لِكُيمُ وَقَالَ اللهِ وَاعْلُمُ مِن اللهِ وَاعْلُمُ مِن اللهِ وَاعْلَمُ مِن اللهِ وَاعْلَمُ مِن اللهِ وَاعْلُمُ مِن اللهُ وَاعْلُوا بَوْمَى اللهِ وَاعْلُمُ مِن اللهِ وَاعْلُمُ مِن اللهِ وَاعْلُمُ مُن اللهِ وَاعْلُمُ مِن اللهِ وَاعْلُمُ مِن اللهِ وَاعْلُمُ مِن اللهِ وَاعْلُمُ مِن اللهِ وَاعْلُمُ وَن فَيْ يَعْنَهُ وَاعْلُونُ وَلَا اللهِ وَاعْلُمُ وَنَ فَي اللهُ وَلَا اللهِ وَاعْلُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ ولَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا

برادرانِ یوسف کااپنے والد کو چوری کا قصہ بتا نااوران کا یقین نہ کرنااور فر مانا کہ جاؤ یوسف کواوراس کے بھائی کو تلاش کرو

حضرت یعقوب النظافا در ہرادیے جو حضرت یوسف کی گمشدگی کے موقع پرفر مائے سے بعنی بنل سو گئٹ کے کم انفُسٹکم اُمُواّ کہ میرے زدی الفاظاد ہرادیے جو حضرت یوسف کی گمشدگی کے موقع پرفر مائے سے بعنی بنل سو گئٹ کے کم اُنفُسٹکم اُمُوّا کہ میرے زدیک ایسا کوئی واقعہ پین نہیں آیا کہ بنیا مین نے چوری کی ہواورا ہے وہیں دھرلیا گیا ہو میری سجھ بیں تو یہی آ تا ہے کہ تمہارے نفسوں نے اپنے پاس سے بات بنالی ہے جو جھے سجھار ہے ہو، واقعہ پھاور جاور بیان پھاور فَصَبُو جَمِیْلَ میں صبر بی کروں گاجی نفسوں نے اپنے پاس سے بات بنالی ہے جو جھے سجھار ہے ہو، واقعہ پھاور جاور بیان پھاور فَصَبُو جَمِیْلَ میں صبر بی کروں گاجی میں شکایت نہ ہو (اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟) میرے دل کی تو یہی آ واز ہے کدان شاء اللہ ایک دے گا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہیں اور تیسر ابھائی (جو تہرار ہے ساتھ نہیں آیا ) ان تینوں کو اللہ تعالی میرے پاس پہنچابی دے گا ہے پورے طالت کاعلم ہے اور ان سب واقعات کے چیش آنے میں حکمتیں ہیں بیفر ما کہ حضرت یعقوب النظامی نے اپنے لڑکوں کی طرف سے منہ پھیرلیا اور کہنے گئے کہ بوسف کی جو النظامی ہو گئی ہو النا کہ ہو جا کہا کہ اللہ کی تیم آپ یوسف کی جو کے ان کی آئیسیں سفید ہو گئی تھیں اور شدت غم کی وجہ سے اندر ہے گئی کر وہ جا کہ کیا کہ اللہ کی ہو جا کہ گئی ہیں ہو گر ہو کہ ہو بیا کہ کہ بیں ایک بیٹر اپر یاد کرتے رہیں گے بیاں تک کہ گھل کر وہ جا کہ بین ایک ہو جا گیا ہے ، وہ نہیں نہیں دیا گیا ، میں تو یہی جانیا ہوں کہ یوسف اور اس کے بھائی سے ضرور ملا قات ہو جا کے گا اللہ کی رحمت سے ناامیو میں ہو تو ہیں۔ کی تصدیق نہی جو جانہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب النامیو کی بات کی تصدیق نہ کی (جو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب النامیوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب النامیوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب النامیوں نے کہا تو ان کی تعمور کی بات کی تصدیق نہ کی (جو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یا تھا کہ کہا تھا کہ حضرت یعقوب النامیوں نے کہا تھا کہ کے موائی کی تھی تو نے کی تصدیق نے کی (جو انہوں نے کہا تھا کہ کہرے کہا تھا کہ کو حضرت یہ تو کہا تھا کہ کے تو کو کہا تھا کہ کے حضرت کے انہوں نے کہا تھا کہ کی تو کو کہا تھا کہ کی تھا کے دو کہا تھا کہ کی تصدیق نے کی (جو انہوں نے کہا تھا کہ کی تو کہا تھا کہ کی تھا کے دو کہ کہا تھا کہا تھا کہ کی تھا کو کہ کو کہا تھا کہ کی تعمور نے کہا تھا کہ کی تع

یوسف کوبھیڑیا گھا گیا) اس طرح بنیامین کے بارے میں انہوں نے چوری اور چوری کی وجہ سے پکڑ ہے جانے والی جو بات کہی تھی اس کو بھی سپپانہیں مانا، حالانکہ وہ بظاہر اس بیان میں سپچ تھے، جو کوئی شخص ایک مرتبہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں رہتا، حضرت یعقوب النگی نے جو یہ زمایا کہ اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس علم کے بارے میں ایک قول بیہ کہ حضرت یوسف النگی نے جو خواب دیکھا تھا کہ مجھے گیارہ ستارے چاند اور سورج سجدہ کررہے ہیں اس کی تعبیر اب تک پوری نہیں ہوئی تھی وہ جانتے تھے کہ ایسا ہونا ضرورہ ہے کہ یوسف موجود ہواور گیارہ ستارے یعنی سارے بھائی (جن میں بنیا مین بھی تھے اوروہ بڑا بھائی بھی تھا جو مصر میں رہ گیا تھا ہے۔ کہ یوسف موجود ہواور گیارہ ستارے یعنی سارے بھائی (جن میں بنیا مین بھی تھے اوروہ بڑا بھائی بھی تھا جو مصر میں رہ گیا تھا) اور ماں باپ بحدہ کریں گے لہذا یوسف کو نہ موت آئی ہے نہ اس کی ملاقات سے پہلے مجھے دنیا سے جانا ہے ، سب کوایک دن جمع ہونا ہی ہو ایک علم بالصواب۔

حضرت یعقوب النظامی نے اپنے اس علم ویقین کی بنیاد پر کہ یوسف دنیا میں زندہ ہے موجود ہے اور اس گمان پر کہ یوسف کے بھائی بنیامین کے بارے میں جو کچھ بیلوگ کہدرہے ہیں وہ درست نہیں ہے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤیوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللّٰہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوجاؤ (اس میں تیسرے بھائی کا ذکر نہیں فر مایا کیونکہ وہ بھائیوں کے بیان کے مطابق مصر میں موجود تھا اور اینے قصد وارادہ سے وہاں رہ گیا تھا)۔

فَلْمَا دَخُلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَايَّهُا الْعَزِيْرُ مَسَنَا وَاهْلَنَا الضُّرُّ وَجِنْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّرُجْنَةٍ وَجِبِ يَوْلُ يَسِفَ بِوَاللَّهِ وَعَلَيْكَا وَلِيَا الْعَرْيُورُ مَسَنَا وَاهْلَنَا الضَّرُ وَعِنْ اللهُ عَلَيْكَا وَلَى اللهُ يَجْزِى الْهُتَصَدِّ قِيْنَ فَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ فَا وَفَى اللهُ عَلِمْتُمُ وَفَى اللهُ عَلَيْنَا وَلَى اللهُ يَجْزِى الْهُتَصَدِّ قِيْنَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ عَلِيْكَا وَلَى اللهُ عَلَيْنَا وَلَى اللهُ يَجْزِى الْهُتَصَدِّ قِيْنِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ عَلَيْكُ وَتَصَدَّ وَعَيْقُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ وَعَلَيْكُ وَكُولُوا عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ وَعَلَيْكُ وَاللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللهُ وَعَلَيْكُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَال

#### برادرانِ یوسف کا تیسری بارمصر پہنچنااورغلہ طلب کرنااوران کاسوال فر مانا کیاتمہیں معلوم ہے کہتم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ پھر بھائیوں کاقصور معاف فر مانااور ان کے لئے اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی دعا کرنا

حضرت یعقوب القائلا کے فرمانے پران کے بیٹے پھرمصر کی طرف روانہ ہوئے حضرت یوسف القائلا کے بارے میں تواندازہ نہ تھا کہ کہاں ہوں گے البتہ بنیا میں اور بڑے بھائی کومصر ہی میں چھوڑا آئے تھے اس لئے اپنے والد کے فرمان کے مطابق کہ یوسف اوراس کے بھائی کو تلاش کروانہوں نے مصر ہی کی راہ لی نیز اس میں غلہ لانے کا فائدہ بھی پیش نظرتھا، جب مصر پہنچ تو حضرت یوسف القائلی تک رسائی ہونے کے بعد پھر غلہ ملنے کا سوال اٹھایا اوران سے کہا کہا ہے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قبط کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے ہمیں غلہ کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس غلہ لینے کے لئے وہ قبت بھی نہیں جو قبمت کہنے کے لائق ہو پچھولائے تو ہیں جو گھی چیز ہے اس لائق تو نہیں کہا تیں کہمیں پوراغلہ دے دیجئے ( مفسرین نے اس بارے میں گئی باتیں نہیں کہ اسے آپ قبول کریں لیکن پھر بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں پوراغلہ دے دیجئے ( مفسرین نے اس بارے میں گئی باتیں کسی ہیں کہ وہ پنچی کیا تھی جے وہ خود ہی نگی چیز بتار ہے تھے صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس کے کہ یہ کھوٹے درہم تھے جن کی قبت یوری نہیں ملتی تھی )۔

غلىطلب كرنے كے ساتھ انہوں نے و تَصَدَّقَ عَدَيْنَا جَى كَہمارى اللهِ عَنى لَكھ ہِن ايك معنى توبہ ہے كہمارى الوغ كئى بھى ہے اورتھوڑى بھى ہے آپ اسے قبول فرما ئيں اورا يك معنى بيہ ہے كہميں اپنی طرف سے بچھ مزيد بلا قيمت بطور صدقہ عطافر ما و يجئ اور بعض حضرات نے اس كا مطلب بيہ بتايا ہے كہ غله عطافر مانے ديجئ اور بعض حضرات نے اس كا مطلب بيہ بتايا ہے كہ غله عطافر مانے كے ساتھ بير كرم فرما ہے كہ ہمار ہے بھائى بنيا مين كووا پس كرد يجئے ،صاحب روح المعانى لكھتے ہيں كه اس صورت ميں تَصَدَّقُ بسم عنى تَفَصَّلُ ہوگا يعنى مهر بانى فرما كر ہمار ہے بھائى كؤ سے ديجئے كيكن إنَّ الله يَدُونِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ سے معنی اول ہى كى تائيد ہوتى ہے (كه الله تعالى صدقہ كرنے والوں كو جزاء عطافر ما تا ہے )۔

یوسف ایسے بڑے مرتبہ پر پہنچ سکتا ہے لیکن حضرت یوسف الفیلا کے سوال کا جوانداز تھا اس سے انہوں نے بھانپ لیا کہ ہونہ جمیسوال ئرنے والاشخص پوسف ہی ہے،لبنداوہ کہنے لگے ءَ إِنَّكَ لَائُتَ يُوُسُفُ ( كياواقعى تم پوسف ہو؟ ) حضرت يوسف الطَّيِين نے جواب میں فرمایا أَنَا يُوْسُفُ وَهَلْذَا أَحِيى ﴿ مِیں پوسف ہوں اور پیمیر ابھائی ہے ) قَدُ مَنَّ اللهُ عُلَيْنَا ﴿ بلاشياللّٰه نِي مِيراحسان فرمایا ﴾ گوما اشارة يوں فرماديا كەتم نے توظلم وزيادتى ميں كسرنه چھوڑى تھى كيكن الله تعالى نے كرم فرمايا جونكليفيں پېنچى تھيں ان كاذ كرنہيں كيا بلكه الله تعالى کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا مؤمن کی یہی شان ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یادکرتا ہےاورمصیبت کے ل جانے کے بعد بھی جونعمتیں ملتی رہتی ہیں ان برنظر رکھتا ہے اور برابراللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتار ہتا ہے پھر پیشکر نعمتوں کے اور زیادہ بڑھنے کا ذريعه بن جاتا ہے جیسا کیسورۂ ابراہیم میں فرمایا لَئِنُ شَکُو تُنُمُ لَا زیُدَنَّکُمُ (البتة اگرتم شکر کرو گے تو تنہمیں ضرور فرروراورزیادہ دوں گا) مزيد فرمايا إنَّهُ مَنُ يَّتَّقِ وَ يَصُبرُ فَإِنَّ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجُرَ الْمُحُسِنِينَ (جُوْضَ تَقُونُ كا ختيار كرتا بِ اورصبر سے كام ليتا سے الله تعالى اس کا جرضا ئعنہیں فرماتا ) حضرت پوسف العلیٰ نے بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات بتا دی کہ تقویٰ اورصبر کرنے والوں کی اللہ مد دفر ماتا ہے اور یہ دونوں چیزیں مصائب سے نجات دلانے والی ہیں ، نیہیں فرمایا کہ میں نے صبراورتقو کی اختیار کیااس لئے اس مرتبہ کو پہنچا کیونکہاس میں ایک طرح ہے اپنی تعریف تھی ،اور بھائیوں ہے یون نہیں کہا کہتم متقی اورصا بزہیں ہو بلکہ عمومی قاعدہ بتا کرانہیں تنبیہ فر مادی کہتمہیں متقی ہونا چاہئے تھا درحقیقت تقوی بہت بڑی چیز ہے آخرت میں تو اس کا نفع سامنے آہی جائے گا دنیا میں بھی مشکلات اورمصائب سے نكلنے كابہت بڑا ذريعہ ہے، سور ، كل ميں فرمايا إِنَّ اللهُ مَعَ الَّـذِيْنَ اتَّـقَـوُا وَّالَّذِيْنَ هُمُّ مُحسِنُونَ ( بلاشباللہ ان لوگوں كے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیااور جولوگا بچھے کا م کرنے والے ہیں )سورہَ طلاق میں فرمایا وَمَنُ یَتَّق اللهٰ یَجُعَلُ لَّهُ مَخُورَجًا وَّ یَوُزُقُهُ مِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ (اورجو خُص الله عهد الله الله عنه عنه الله فَهُو حَسُبُهُ (اورجو خُص الله عنه الله فالله عنه عنه عنه الله فالله عنه عنه الله فالله عنه الله في ال ،اوراے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اے گمان بھی نہو) نیز فرمایا وَمَنُ يَّتَق اللّٰهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّا ٰتِهِ وَ يُعْظِمُ لَهُ ٓ ٱجُرًا ۚ (جو ں اللہ ہے ڈرےاللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فر مادے گااوراس کے لئے بڑاا جرمقر رفر مادے گا ) نیز فر مایا وَ مَن يَّتُق اللهُ يَجْعَلُ لَّهُ منُ أَمُو ہِ يُسُوًّا (اور جَوِّخص الله ہے ڈرے وہ اس کے کاموں میں آسانی فرمادےگا)۔

صربهی بہت بڑی چیز ہے صابرآ دی کو وقع طور پر تکلیف تو ہوتی ہے کین بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کینے جاتی ہے سورہ بھر میں فرمایا یک کیفا الَّذِینَ امَنُوا اسْتَعِینُو ا بِالصَّبُو وَ الصَّلُو فِ ط اِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِوِینَ (اے ایمان والومد وطلب کرونما زاور صبر کے ساتھ بالشہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے سورہ وزم میں فرمایا وقت الصَّابِو وُنَ اَجُو ھُم بِعَیْرِ حِسَابِ (صبر کرنے والوں کو بلاحساب بورا پورا پورا اجردیا جائے گا) جے صبر کی نعت مل گئی اسے بہت بڑی نعت مل گئی حضرت ابوسعید خدری کے ست روایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا و مسلود (رواہ ابناری و سلم کمانی المشکوة علی احد عطاء ھو حیو و او سع من الصبود (رواہ ابناری و سلم کمانی المشکوة علی اسلام عرفت المحرف ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے اور کئی تھی کی جیز کی بخشق نہیں گی گئی) بعض اہل معرفت کا قول ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر و احلی من الشمر (صبر ایلوے سے زیادہ کر وائے اور پہلوں سے زیادہ میں اجربھی ہے اور وہ وفع مصائب اور صل مشکلات کا یعقوب علیہ السلام نے صبر کہیا اس کا پھل پایا اہل ایمان کوصبر اختیار کرنا چا ہے صبر میں اجربھی ہے اور وہ وفع مصائب اور صل مشکلات کا ورید بھی ہے۔

حضرت یوسف الطیلی کے بھائیوں کو پیۃ جِل گیا کہ عزیز مصر جوہمیں غلید بتار ہاہے تو ہمارا بھائی یوسف ہے جسے ہم نے کنویں میں ڈالا

سیرت ابن ہشام میں یوں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا اے قریش کی جماعت تمہارا کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کیا برتا وَ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہی جھتے ہیں کہ ہمارے سَاتھ خیر کا معاملہ ہوگا آپ ہمارے کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا اڈھبوا فائتم الطلقاء (جاؤتم سب آزاد ہو)۔

اذھ بُوا بِقَومِيضِى هذا فَالْقُوهُ عَلَى وَجِهِ إِنِى يَائِت بَصِيْرًا ، وَانُونِي بِاَهْلِكُمُ اَجْمَعِينَ ﴿

اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

نځ

الربع

# ذُنُوْبَنَآ إِنَّا كُنَّا خُطِيِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞

کے لئے وعا کیجئے باشبہ ہم خطا کرنے والے میں انہوں نے جوابدیا کہ میں عنقریب اپنے رب ہے تمہارے لئے مغفرت کی توعا کروں گا باشبہ ووغفور ہے رحیم ہے۔

حضرت یوسف العلیلا کا کریتہ بھیجنا اور والد کے چہرہ پرڈ النے سے بینائی واپس آ جانا اور بیٹوں کا اقر ارکرنا کہ ہم خطاوار ہیں اور استغفار کرنے کی درخواست کرنا

جب بھائیوں سے حضرت یوسف القیمی کی مذکورہ بالا گفتگو ہو چکی تو والیسی کا موقع آگیا (اورمقصد بھی حل ہوگیا کیونکہ اپنے والد کے حکم سے یوسف القیمی اوران کے بھائی کو تلاش کرنے کیلئے سفر کرئے آئے تھے دونوں بھائی مل گئے ) جب چلنے لگے تو حضرت یوسف القیمی نے فرمایا کہ لوید میرا کرنة لے جاؤمیر غم میں روتے روتے والد کی آئی جیں چلی گئیں اہتم میرا میکر نة ان کے چرہ پرڈال دینا انشاء اللہ تعالی ان کی بینائی واپس آجائے گی اور وہاں پہنچ کرایے سب گھر والوں کومیرے پاس لے کر آجاؤ۔

برادرنِ پوسف نے حضرت پوسف النظیٰ کے سامنے جو یوں کہاتھا کہ ہم واقعی خطا کارتھاپنے والد کے سامنے بھی انہوں نے اپنی بیہ بات دہرادی اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے اللہ ہے مغفرت کی دعا کریں ،حضرت یعقوب النظیٰ نے جواب میں فر مایا کہ میں تمہارے لئے استغفار کروں گا اللہ غفور ہے دیم ہے۔

حضرت بیقوب النس نے ای وقت دعا کیوں نہیں کر دی اس کے بارے میں حضرت ابن عباس کے مروی ہے کہ رسول اللہ کے ساس نسٹ نفور فرمایا کررات کے آخری وقت میں دعا قبول ہوتی ہے اس کئے ساسٹ نفور فرمایا اور دعا کوموٹر کیا۔امام ترندی نے دعا حفظ قرآن کی جوروایت نقل کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے حضرت علی کے فرمایا کہ تم شب جمعہ کے آخری تہائی حصہ میں جار رکعت نماز پڑھنا اور بھرید دعا کرنا (آگے حدیث میں نماز کی تلقین اور دعا کے الفاظ فہ کور ہیں)

کونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہےاور میرے بھائی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے جوفر مایا تھا کی عنقریب تمہمارے لئے استعفار کروں گااس ہے یہی شب جعدآنے کا انتظار مقصود تھا۔ (درمنثور ص۳۶ ج%)

صاحب روح المعانی نے حضرت شعبی تابعیؒ سے بیہ بات نقل کی ہے کہ تاخیر استغفار کا ایک سبب یہ بھی بھی تھا کہ ان کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کیساتھ زیاد تی کی تھی اور چونکہ حقوق العباد تو بداستغفار سے معاف نہیں ہوتے اس لئے انہوں نے جاہا کہ یوسف سے بھی دریافت کرلیں کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے یانہیں ،انکے معاف کرنے کاعلم ہوجائے تو اللہ تعالیٰ سے معاف کروانے کیلئے دعاکی جائے۔

فا کدہ ......د صرات انبیاء کرا میلیم الصلوٰۃ والسلام کے مجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات و دیگرتمام امور کی طرح ان کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہواور اس کی حکمت کا تقاضا ہوتو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہے مجزات ظاہر ہوجائے لیک کی مشیت اور ارادہ کو کوئی دخل نہیں مشرکین مکہ طرح ہوجائے تھا وران کے بعد الن کی خدرات کی فرائش کرتے تھے اور حضور اقد س بھی کی خواہش بھی ہوتی تھی کہ ان کی طلب کے مطابق مجز ہ ظاہر ہوجائے لیکن اللہ طرح کے مجزات کی فرمائش کرتے تھے اور حضور اقد س بھی کی خواہش بھی ہوتی تھی کہ ان کی طلب کے مطابق مجز ہ ظاہر ہوجائے لیکن اللہ تعالیٰ کی جب حکمت اور مشیت ہوتی تھی اس وقت مجر ہ کا ظہور ہوتا تھا، حضرت یعقوب النظم کی کا اپنے جہیتے گئے۔ جگر حضرت یوسف النظم کی کہ جب حکمت اور میں اپنے علاقہ کے نویں میں ڈالے گئے ہیں ) اور مصرے جب ان کا کرتہ لے کر قافلہ چلاتو کنعان سے بہت زیادہ دور تھا ) اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، شخ سعدی گئے ایک انداز میں اس کا یوں تذکرہ فرمایا ہے جولطیف بھی ہور برلطف بھی ،فرماتے ہیں۔

کے پر سیدزان کم کردہ فرزند کہ اے روثن گہر پیر خرد مند از مصرش ہوئے پیرائهن شنیدی چرادرچاہ کنعائش نہ دیدی گفت احوال ما برق جہان است دے پیدا دیگر دم نہان است گے برطارم اعلی نشیم گے برپشت پائے خود نہ بینم

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ الْوَى إِلَيْهِ اَبُويْهِ وَ قَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِنْ شَآءَ اللهُ المِنْيُنَ اللهُ الْمِنْيُنَ اللهُ الْمِنْيُنَ اللهُ الْمِنْيُنَ اللهُ الْمِنْيُنَ اللهُ اللهُ

## 

#### پورے خاندان کا حضرت بوسف النظیم کے پاس مصر پہنچنا،ان کے والدین اور بھائیوں کاان کو بجدہ کرنا،اور خواب کی تعبیر پوری ہونا

حضرت یوسف النظامی نے تیسری بار جب اپنے بھائیوں کومصرے رخصت کیا تھا اور اپنا کرتہ دیا تھا کہ اسے میرے والد کے چرہ پر والد دینااس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ تم اپنے سب گھر والوں کومبرے پاس لے آن، جب بیلوگ والیس کنعان پننچا وراپنے والد ماجد کے چرہ والور پر پرا بہن یوسف کوڈال دیا جس سے ان کی بینائی والیس آگی اور پھراپنے والد سے دعائے مغفرت کی درخواست کی اور انہوں نے دعا کردی تو اب مصرکی وائی کا ارادہ کیا حضرت یعقوب النظامی اور ان کی اہلیداور گیارہ جیٹے اور ان کی از واج واولا دیے رخت سفر با ندھا اور مصرکے لئے روانہ ہوگے حضرت یوسف النظامی کوان کے پہنچنے کی خبر ملی ہو شہر سے باہر آگر ایک خیمہ میں (جو پہلے سے لگایا ہوا تھا) ان کا استقبال کیا اور اپنے والدین کوا ہوا تھا) ان کا استقبال کیا اور اپنے والدین کوا ہے نزد یک جگہ دی اور پھر شہر میں داخل ہونے کے لئے فرمایا کہ اُڈ کُلُو اُ مِصُورانُ شَاءُ اللهُ اُمِنِینَ کہ مصر میں اندر چلئے ان اور گیارہ ویا کہ است کوا کرا م اور احترام مصرمیں اندر چلئے انشاء اللہ تو پہنے کے ان سب کوا کرام اور احترام مصرمیں اندر چلئے والدین کو بھیا جس سے ان کی رفعت شان کو فلا ہر کرنا میں وقت والدین اور گیارہ بھائی سب یوسف النظامی کے سامنے محدے میں گر گئے یہ بجدہ بطور تعظیم کے تھا جو سابقہ امتوں میں مشروع تھا۔ شریعت محد میں طور تھی ہے ہو معبادت ہویا ہو سابقہ امتوں میں مشروع تھا۔ شریعت محد میں عربی کر گئے یہ بحدہ عبادت ہویا ہو مالی میں میں گر رکھی ہے۔ مشروع تھا۔ شریعت میں غیر اللہ کے لئے حوالہ میں گزر رکھی ہے۔

جب حضرت یوسف القلیلا نے بچپن میں خواب و کیما تھا کہ جاند سورج اور گیارہ ستارے مجھے بحدہ کئے ہوئے ہیں ان کے اس خواب کی تعبیر حضرت یعقوب القلیلا نے اس وقت سمجھ لی تھی کہ اگر بیخواب یوسف کے بھائیوں نے سن لیا تو اندیشہ ہے کہ وہ گیارہ ستاروں کا مصداق اپنے ہی تو بھی لیس گے اس لئے پچھالیں تذہیر کریں گے کہ یوسف کی ہلاکت ہوجائے یاو ہاں سے دورہوجائے بھائیوں کے کان میں ان کے خواب کی بھنک پڑی تھی یا یونہی دہمی پراتر آئے تھے بہر حال وہ تو یوسف القلیلا کو کنویں میں ڈال کر اور پھر چند درہم کے موض میں ان کے خواب کی بھنک پڑی تھی ایونہی دہمی پراتر آئے تھے بہر حال وہ تو یوسف القلیلا کو کنویں میں ڈال کر اور پھر چند درہم کے موض فروخت کر کے اپنے خیال میں فارغ ہو چکے تھے اور یہ بھھ لیا تھا کہ اب یوسف کو نہ گھر واپس آنا ہے نہ اے کوئی برتری اور بلندی حاصل ہوئی ہوئے اور جانداور سورج والدین ہوئے جب بیہ منظر سامنے آیا تو حضرت یوسف القلیلا نے والد سے عرض کیا کہ اب جان بیمیر سے خواب کی تعبیر ظاہر ہوگئی، میں نے جوخواب دیکھا تھا اللہ تعالی نے اس کی تعبیر کی فرمادی قرآن مجید میں وَد قبیل نے اس کی تعبیر کی فرمادی میں حضرت یعقوب القلیلاتو کیا گھر موری الدی معنی حقیقی کے اعتبار سے عرفی زبان میں اُبو یُنو ماں باپ کے لئے بولا جا تا ہال اس میں حضرت یعقوب القلیلاتو تھی کے اعتبار سے عرفی زبان میں اُبو یُنو ماں باپ کے لئے بولا جا تا ہال کا مصداق تھی کی ماتھ جس خاتون کو تحت شاہی پر بھی یا اور سب مجدہ رہو گال

میں حضرت یوسف النظامی کی حقیقی والد و تھیں یا بطور مجاز خالہ کو والدہ فر مایا ہے جن سے حضرت یعقوب النظامی نے بعد میں نکاح فر مالیا تھا۔
تفیر کی کتابوں میں دونوں با تیں کہ بھی ہیں حضرت حسن اور مؤرخ ابن انحق سے صاحب روح المعانی نے نقل کیا ہے کہ اس وقت تک ان کی حقیقی والدہ زندہ تھیں اگر ایسا ہوتو مجاز کی طرف جانے اور والدہ سے خالہ مراد لینے کی ضرورت نہیں واللہ تعالی اعلم با لصواب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے براحسان فر مایا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا چونکہ جیل سے نگلئے کے بعد ہی بلندمرت پر پہنچے تھے اس کئے مصر میں جن نعمتوں سے سرفراز ہوئے ان میں ابتدائی نعمت کا تذکرہ فر مادیا اور چونکہ حصول اقتدار ہی سارے خاندان کو مصر بلانے کا ذریعہ بنا اس کئے ساتھ ہی دوسری نعمت کا تذکرہ بھی فر مایا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیبا تیوں والی آبادی سے کے بعد ہوا جبکہ شیطان کی خور کے در سے انکا کیوں کے در میان بگاڑی صورت بنا دی تھی ، صاحب روح المعانی کہ بھائیوں نے جو بچھ اس کے بعد ہوا جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے در میان بگاڑی صورت بنا دی تھی ، صاحب روح المعانی کلھتے ہیں کہ حضرت یوسف النظامیٰ نے کئویں سے زکالئے کا تذکرہ فہیں کہ بھائی مزید شرمندہ نہ ہوں جب معاف کر دیا اور ہر بات کو باتھا اسے شیطان کی طرف منسوب کر دیا ان دونوں باتوں میں حکمت بھی کہ بھائی مزید شرمندہ نہ ہوں جب معاف کر دیا اور ہر بات بھول بھلیاں کی طرف منسوب کے راح دیوں کی بھی کہ بھائی مزید شرمندہ نہ ہوں جب معاف کر دیا اور ہر بات بھول بھلیاں کر دی تواب اس کا تذکرہ کر کے دل دکھانا منا سب نہ جانا کر یموں کی بھی شان ہوتی ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ مؤمن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔ (عاری من ۲۰ز۰ تر)

شيطان ميري صورت بنا كرنهيس آسكتا\_ (صحيح بخاري ١٠٣٢ ج١)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو مؤمن کا خواب جھوٹا ہونے کے قریب ہی نہ ہوگا اور سبے بہائ خواب ہوگا جواپی بات میں سب سے زیادہ سچا ہوگا (پھر فرمایا) کہ خواب کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے ہوائیاں کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اپنے نفس سے جو با تیں کرتا ہے وہ خواب میں نظر آ جاتی ہیں اور تیسرا خواب وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ رنجیدہ کرنے کے لئے خواب میں آ جاتا ہے (پھر فرمایا) سوتم میں سے جو کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو نا گوار ہوتو کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑے ہو کرنماز پڑھنے گئے۔

(رواه الترندي في ابواب الرؤيا)

حضرت جابرﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو نا گوار ہوتو بائیں طرف کوتین بارتھ کاردے اور تین باراللہ کی پناہ مانگے ،شیطان سے یعنی (اَعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیُ طَانِ الرَّجِیُمِ پڑھے)اور جس کروٹ پرلیٹا ہوا ہےاسے بدل دے۔ (مشکلوۃ المصابح ۳۹۴)

یہ جوفر مایا کہ خواب پر ندہ کی ٹانگ پر ہے اس کا مطلب سے ہے کہ اسے قرار نہیں ہے جیسے تعبیر دی جائے گی اس کے مطابق ہو جائے گالہٰذاا یسے خص سے ذکر نہ کرے جومحبت اور تعلق نہ رکھتا ہواورا یسے دوست بھی بیان نہ کرے جوعقل مند نہ ہو۔

بعض خوابوں کی تعبیریں .....رسول اللہ بھی حضرات صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ مے خواب سنتے تھے اوران کی تعبیر دیا کرتے تھے حضرت عائشہ رہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ بھی ہے ورقہ بن نوفل کے بارے میں حضرت خدیجہ رہ نے دریافت کیا (جوان کے چیازاد بھائی سے ) کہ ورقہ نے آپ کی تصدیق کی تھی لیکن آپ (کی دعوت) کا ظہور ہونے سے پہلے ان کوموت آگئ ان کے بارے میں کیا سمجھا جائے ؟ آپ نے فرمایا میں نے انہیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ ان کے اوپر سفید کپڑے ہیں اگر وہ دوز خیوں میں سے ہوتے تو ان کے اوپر اس کے علاوہ دوسرالباس ہوتلارواہ الترندی ) آپ نے سفید کپڑوں سے اس پر استدلال کیا کہ انہوں نے جو تصدیق کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان کے درجہ میں معتبر ہوگئ اور وہ دوز خ سے بچاد بی گئے۔

ایک مرتبدرسول الله الله الله استاد فرمایا که میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس میں سے پیااورا تنا پیا کہ میں معلوم ہونے لگا کہ سیرانی نا خنوں سے ظاہر ہور ہی ہے پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دے دیا، حاضرین نے عرض کیا رسول الله آپ نے اس کی کیا تعبیر دے دی؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر علم سے دی یعنی مجھے اللہ نے بہت علم دیا اور اس علم میں سے عمر بن خطاب کو بھی عطافر مایا۔ (بخاری ص ۱۰۲ تا ۲۰)

اس مدیث میں دودھ سے علم مرادلیا ہے جیسا کہ دودھ اجسام کی پرورش کا ذریعہ ہے ای طرح قلوب کی حیات کا سبب ہے۔حضرت

ام العلاءً نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عثان بن مظعون کے لئے ایک نہر جاری ہے۔ میں نے اس کارسول اللہ اللہ علائے نے بیان کیا کہ میں نے اس کارسول اللہ اللہ علائے ۔ تذکرہ کیا،آپ نے فرمایا کہ بیان کا عمل جاری ہے ۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۳۹ج) ایک مرتبہ آنخضرت کے خواب دیکھا کہ ایک کالی عورت جس کے بال بھرے ہوئے ہیں مدینہ منورہ سے نکل کر جھہ میں مقیم ہوگئ آپ نے اس کی تعبیر دی کہ مدینہ کی وباء نکل کر جھہ میں چلی جائے گی۔ (صحیح بخاری ص ۱۶۳۸ ج

آپ نے کالی عورت کووباء سے تعبیر فرمایا اور آپ کی تعبیر کے مطابق ہی ہوا کیونکہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا درست ہوگئ اور جھہ برباد ہوگیا وہاں اس وقت یہودی رہتے تھے۔

ائی طرح رسول اللہ ﷺ ہے دیگر خوابوں کی تعبیر بھی مروی ہے امت مجمد یہ عملی صاحبھا الصلواۃ و النحیہ میں حضرت محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ کواس میں بڑی مہارت تھی جیسا کہ شہور ہے، بعض مرتبہ خواب دیکھنے والا اپنے خواب کی وجہ سے جرت اور استعجاب اورفکر ورنج میں پڑجا تا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ میں رسول اللہ بھی کی قبر شریف کو کھول کر ہڈیاں نکال رہا ہوں خواب دیکھ کر گھبرا گئے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ دمی تھیج کر تعبیر پوچھی تو انہوں نے بیجبیر دی کہ جش محف نے بیخواب دیکھا ہے وہ رسول اللہ بھے کے علم کو پھیلائے گا۔

ضروری نہیں کہ خواب کی جوتعبیر دی جائے سیح ہونے کے باوجوداس کاظہور جلدی ہوجائے حضرت یوسف النظی ہے بچین میں خواب دیکھاتھا کہ مجھے چاند سورج اور گیارہ ستارے بجدہ کررہے ہیں لیکن اس کاظہور ایک طویل عرصے کے بعد ہواجب اس کاظہور ہوا تو حضرت یوسف النظی نے اپنے والدے کہا کہ یہ آبَتِ ہلاً، اتَّاوِیُلُ رُءُ یَایَ مِنُ قَبُلُ قَدُ جَعَلَهَا رَبِّیُ حَقًّا.

#### الله تعالیٰ کی نعمتوں کا قرار کرنا بھی شکر کا ایک شعبہ ہے

حضرت بوسف النظی نے اللہ تعالی کی تعمقوں کا افر ارکیا کہ بیاللہ تعالی نے مجھے عطافر مائی ہیں، بعمقوں کا افر ارکر نا اور ان پر اللہ تعالی کی حمد وثنا بیان کرنا اور پھران تعمقوں کو اعمال صالحہ میں لگانا اور گنا ہوں میں خرج نہ کرنا بیسب شکر کے شعبے ہیں تعمقوں کا انکاری کرنا ناشکری ہے۔ سوئی خل میں اس ناشکری کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا آفیب بغمقہ اللہ یک بحصول کا انگار کرتے ہیں) قارون کو اللہ تعالی شانہ نے مال کثر عطافر مایا تفاجب اس سے کہا گیا و کلا تَبُع الْمُفَسَادَ فِی الْاَرُضِ اِنَّ اللهُ لَا یُجِبُّ الْمُفَسِدِینَ (اور تو زمین میں ان اللہ کا کہ بخصول اللہ اللہ علی عِلْم عِنْدِی (کہ میں فساد کا خواہاں مت ہو بلا شبہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرما تا) تو اس نے جواب میں کہا اِنَّم آ اُو تِینُدُ عَلَی عِلْم عِنْدِی (کہ بیمال جو مجھے ملا ہے صرف میرے ذاتی ہنر کی وجہ ہے دیا گیا ہے ) اس نے اسے اللہ کا دیا ہوا مال مانے سے انکار کر دیا اور اپنے ہی ہنر کی طرف نبیت کردی پھر جواس کا انجام ہوا سب کو معلوم ہے، رسول اللہ بھے نے جو تو لا اور فعلاً اوقات مختلفہ کی دعا کمیں بتا کمیں ہیں ان میں سیدالا استعفار بھی ہے اس دعا کی رسول اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا افر ارہے میں شام پڑھنے کے لئے رسول اللہ بھی نے جو دعا کمیں بتائی ہیں ان میں سیدالا استعفار بھی ہے اس دعا کے پیالفاظ ہیں۔

اللهم انت رہی خلقتنی وانا عبدک وانا علی عهدک ووعدک ما استطعت اعوذبک من شر ما صنعت ابو ۽ لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفرلی فانه لا یغفر الذنوب الإنت تر جمہ:''اے اللہ تو میرارب ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تونے مجھے پیدا فرمایا اور جہاں تک ہوسکے تیرے عہد پراور تیرے وعدہ پر قائم ہوں میں اپنے گنا ہوں کے شرہے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور مجھے پر جو آپ کی نعمیں ہیں ان کا اقرار

اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقر ارہے اوراپنے گناہوں کا بھی ،اورمغفرت کی دعابھی ہے،فر مایا: رسول اللہ ﷺ نے کیر جو مخص اس کو

كرتا ہوں اوراپنے گنا ہوں كا قر اركرتا ہوں للبذاميري مغفرت فر ماد يجئے كيونكه آپ كے سواكوئي گنا ہوں كونييں بخش سكتا''۔

ُ دن میں یقین کے ساتھ پڑھ لے پھرشام ہونے سے پہلےای دن میں اےموت آ جائے تواہل جنت میں سے ہوگااور جو مخض اے رات

میں یقین کے ساتھ پڑھ کے جیج ہونے سے پہلے اسی رات میں مرجائے تو اہل جنت میں سے ہوگا۔ (رواہ ابخاری ص۱۹۳۳ج۲)

یعقوب آختی اورابراہیم ملیم السلام کے درجات میں پہنچادے۔ یہاں جواشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف القلیلا نے موت کی دعا کیوں کی وہ تواجھے حال میں تضعتوں کی فراوانی تھی حالا تکہ دکھ تکلیف کی وجہ ہے بھی موت کی دعا کرناممنوع ہے،اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف القلیلا نے یول نہیں کہا کہ مجھے ابھی موت دے دی جائے بلکہ مطلب پیتھا کہ مقررہ وقت پر جب مجھے موت آئے تو پیسعادت نصیب ہوجس کا سوال کررہا ہوں۔

کی دعا کرنا چاہئے حصرت پوسف الطین خود نبی تھے پھر بھی دعا کی کہاہےاللہ! مجھےصالحین میں شامل فرمادے بعنی باپ دادے حضرت

ذُلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوْا أَمْرَهُمْ وَهُم

یے غیب کی خبروں میں سے ہے جوہم آپ کی طرف وجی کے ذریعے بھیجتے ہیں ،اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ جب انہوں نے اپنے کام کا پینتہ ارادہ کرلیا تھا اور وہ

يَهْكُرُوْنَ ۞ وَمَآ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ۞ وَمَا تَسْعَالُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ

تدبیر کررے تھے، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیںاگر چہ آپ حرص کریں، اور آپ اس پر ان سے کسی عوش کا سوال نہیں کرتے

## إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعُلَمِينَ ۞

یہ توجہاں والوں کے لئے تصبحت ہے۔

### غیب کی خبریں بتانا آنخضرت ﷺ کی رسالت کی دلیل ہے

یرتو ہر دوست اور ہر دشمن کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا اور نہ ایسے لوگوں کی صحبت اٹھائی تھی جوسید نا حضرت یوسف کا قصہ آپ کو بتاتے اور سناتے ، نفصیل کے ساتھ یہ قصہ بتادینا یہ واضح طریقہ پرآپ کی نبوت کی دلیل ہے ، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بیقصہ بتایا اور آپ نے لوگوں کو سنایا یہودیوں نے جب یہ قصہ سنا جسے وہ اپنی آبا وَ اجداد سے سنتے آ کے تصفو آئییں اسلام قبول کر لینالازم تھا لیکن انہوں نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا ، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا کہ تم محمد رسول اللہ ﷺ سے دریافت کروکہ وہ کیا سب تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اپنے وطن کو چھوڑ کر مصر میں آکر آباد ہوئے؟ قریش نے آپ سے اللہ ﷺ سے دریافت کروکہ وہ کیا سب تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اپنے وطن کو چھوڑ کر مصر میں آکر آباد ہوئے؟

وكان

#### فوا ئدومسائل

سیدنا یوسف الطلی کا قصہ ختم ہوا قصہ بیان کرتے ہوئے تقبیر کے دوران ہم نے بہت سے فوائد اور ضروری امور لکھ دیئے ہیں لیکن بعض با تیں رہ گئی ہیں جنہیں مفسرین نے بیان کیا ہے ذیل میں وہ بھی لکھی جاتی ہیں جوکوئی بات مکررآ گئی ہے قند مکر سمجھ کر لکھ دیا گیا ہے۔ ، ۱) ۔۔۔۔اچھاخواب اللّٰہ کی نعمت ہے مومن کے لئے بشارت ہے اور خواب کی تعبیر جاننا بھی اللّٰہ کی نعمت ہے۔

۲) ۔۔۔۔ حضرت یعقوب النظامی نے جوحضرت یوسف النظامی سے فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ مختجے تکلیف دینے کی تدبیر کریں ،اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے ہارے میں میدگمان ہو کہ اسے فلال شخص نقصان پہنچائے گا تو جے تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہے بینیبت حرام تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہے بینیبت حرام میں شامل نہیں ہے۔

" کلیف پہنچانا اور باپ بھی وہ جواللہ کا پیغیر نہیں تھے ورنہ وہ یوسف القلی کو بوڑھے باپ سے جدا کرنے کی تدبیر نہ کرتے ، باپ کو تکلیف پہنچانا اور باپ بھی وہ جواللہ کا پیغیبر ہے اس کا صدور کسی پیغیبر سے نہیں ہوسکتا۔ انہوں نے بہت بڑ نے بیق کا عمل کیا، معلوم ہوا کہ صالحین کی اولا دسے بھی گناہ کیے بہت بڑ نے سال باپ پرطعن وشنیع کرنایا نہیں گناہوں صالحین کی اولا دسے بھی گناہ کی اور یہ بتادیا کہ یہ چیزیں گناہ و بیس شامل بھی تھی تھی کی راہ بتادی اور یہ بتادیا کہ یہ چیزیں گناہ کی بیس تو وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہوگئے۔

۴) حضرت یوسف القلیہ بارہ بھائی تھے دل حضرت یعقوب القلیہ کی پہلی بیوی ہے اور دوان کی دوسری بیوی ہے تھے یعنی یوسف القلیہ اور بنیا مین (بیدونوں حقیقی بھائی تھے )ان بارہ بیٹوں سے حضرت یعقوب القلیہ کی نسل چلی حضرت یعقوب القلیہ کا لقب

اسرائیل تھاای لئے ان کے تمام بیٹوں کی اولا دکو بی اسرائیل کہاجاتا ہے،حضرت یعقوب القین اوراس وقت جوآپ کی بیوی تھی اور بارہ حیث از واج واولا دکے ساتھ مصر میں جاکر آباد ہوگئے تھے،حضرت یعقوب القینی اوران کی اہلیہ کا مصر میں انتقال ہو گیا اوران کی وصیت کے مطابق ان کوسابقہ وطن یعنی کنعان میں لاکر فن کر دیا گیا جیسا کہ کتب تفسیر میں مرقوم ہاں کے بیٹے مصر ہی میں رہتے رہے ان کی نسلیں آگے بڑھیں حضرت یوسف القینی کی وفات کے بعدان لوگوں کا اقتدار میں کچھ بھی حصہ ندر ہا اور وہاں سے واپس آگراپ وطن کنعان میں بھی آباد نہ ہوئے مصر ہی میں رہتے رہے چونکہ مصریوں کے ہم قوم بھی نہ تھے ہم مذہب بھی نہ تھے اور پردیس سے آگر آباد ہوئے تھے اس کئے مصریوں نے انہیں بری طرح غلام کی محاصورہ بھر واور سورہ اعراف میں گزر چکا ہے کہ مصری ان کے بیٹوں کو ذرج کر حیتے تھے اور بیان کے سامنے اف بھی نہ کرسکتے تھے۔

تحضرت موٹی ایکٹی ان کومصر سے لے کر نکلے جس کا واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے تو اس وقت ان کی تعداد چھولا کھ تک پہنچہ گئی تھی بارہ جھا سے بین کی اولا دبارہ قبیلوں میں منقسم تھی بہی وہ بارہ قبیلے تھے کہ جب حضرت موٹی الیکٹی میدان تبید میں پانی کے لئے پھر میں لاٹھی مارتے تھے تو باری ہوجاتے تھے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پی لیتا تھا تاری تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیلوگ چارسوسال (۲۰۰) کے بعد مصر سے نکلے تھے۔

۵) ۔۔۔ حضرت بعقوب العلق کے بیٹوں نے جواب والدسے یوں کہا کہ یوسف کوئل ہمارے ساتھ بھتے دیجے وہ کھائے گا اور کھیلے گا اس کے جواب میں حضرت یعقوب العلق نے ان سے پہنیں فرمایا کہ کھیا: ام نوع کام ہے بیں اس کے گئے نہیں بھیجتا بلکہ یوں فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہتم اسے لے جا وَاور تہماری غفلت میں اسے بھیٹر یا کھا جائے ، حضرات علاق کرام نے اس سے بیمستنبط کیا ہے کہ سیر وتفری اور کھیل کو دجو حدو دشرعیہ کے اندر ہوجائز اور مباح ہے بچوں کواس کا کھیلنا کھلانا جائز ہے، اور بالغین بھی آپس میں دوڑ لگا سکتے ہیں بلکہ خبری اور کھیل کو دجو حدو دشرعیہ کے اندر ہوجائز اور مباح ہے بچوں کواس کا کھیلنا کھلانا جائز ہے، اور بالغین بھی آپس میں دوڑ لگا سکتے ہیں بلکہ خبری نیت سے ہوتو اہی میں تو اب بھی ہے، حضرت عقبہ بن عام کھیلے نیان فرمایا کہ رسوال کھی نے ارشاد فرمایا کہ تہمارے لئے ملک روم (یورپ کا علاقہ ) فتح ہوگا اور اللہ ان کہ تم کوئی تھیں اس سے عاجز نہ ہوجائے کہ اپنے تیروں سے کھیلا کرے (یعنی تیراندازی کی مشق کا تھم دیا، رسول اللہ کھی گوڑ دوڑ بھی کراتے ہے جس میں حرب کا بھیکنا جنگ معیار بن گیا ہے ) اس لئے آپ نے تیراندازی کی مشق کا تھم دیا، رسول اللہ کھی گوڑ دوڑ بھی کراتے ہے جس میں حرب کا بھیکنا جنگ کا معیار بن گیا ہے ) اس لئے آپ نے تیراندازی کی مشق کا تھم دیا، رسول اللہ کھی گوڑ دوڑ بھی کراتے ہے جس میں گھوڑ وں کا مقابلہ ہوتا تھا (مشکو قالم ایسا کھیل کھیل ایسا ہوجس میں کشف عورت نہ ہونماز سے غفلت نہ ہو جوانہ ہواور اس میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہونماز سے خفلت نہ ہو جوانہ ہواور اس میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہونماز سے خفلت نہ ہو جوانہ ہواور اس میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہونمانو سے خوالے کھیل ایسا ہوجس میں کشف عورت نہ ہونماز سے خفلت نہ ہو جوانہ ہواور اس میں کوئی شرکی کی مشق کا کھیل ہو کوئی کھیل ایسا ہوجس میں کشف عورت نہ ہونمانو سے خوالے کہ مقابلہ میں کھیل کوئی شرکی میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہونمانو سے خوالے کوئی کھیل ہو کوئی کھیل ہو کوئی کھیل ہو کہ کوئی کھیل ہو کہ کوئی کھیل ہو کوئی کھیل ہو کوئی کھیل ہو کوئی کھیل ہو کیل کے کوئی کھیل ہو کیل کے کوئی کھیل ہو کیل کیل کوئی کھیل ہو کوئی کھیل ہو کوئی کھیل ہو کیل کے کوئی کھیل ہو کی کوئی کھیل ہو کیل کوئی کھیل ہو کیل کے کوئی کھیل ہو کیل کیل کے کوئ

7) ..... جب یوسف الطیخا کے بھائیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک بھائی نے جوسب سے بڑا تھا یوں کہا کہا ہے قتل نہ کر و بلکہ کسی کنویں میں ڈال دوتا کہا ہے آنے جانے والے قافلے اٹھالیں ،اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی جماعت کسی شرکارادہ کر ہی لے تو جس سے ہو سکے آئییں منع کردے اگر بالکل منع نہ کر سکے تو کم از کم ایسی بات کا مشورہ دے دے جو فساداور قباحت اور شناعت کے اعتبار سے بلکی ہو۔

2) .....جب حضرت یوسف الطنطی کو کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالی نے انہیں باخبر فرمادیا کہ ایساوقت آئے گا جبکہ تم ان کا یکس یاد ولاؤ گئے اسے الفاظ آؤ کئی نیس سنتھال ہوتا تھا جوانبیاء کرام علیم الصلوٰ قوالسلام کے پاس فرشتہ کے ذریعہ آتے تھے لیکن بعض دیگر مواقع کے لئے بھی پہلفظ استعمال ہوا ہے حضرت موٹی النظیم کی والدہ

کے بارے میں فرمایا وَاَوُحَیُنَا آلِی اُمْ مَوُسٰی اَنُ اَرُضِعِیُهِ اور شہد کی کھی کے لئے وَاَوَحٰی رَبُّكُ اِلَی النَّحٰلِ فرمایا ہے، چونکہ حضرت یوسف النظی کنویں میں ڈالے جانے کے وقت کمن تھاس لئے بعض علاء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کوسلی دینا اور یہ ارشا وفرمانا کہ تم اس بات کو اپنے بھائیوں کو بتاؤگا اہم کے طور پرتھا نبوت والی وحی سے اس وقت سر فراز نہیں ہوئے تھے ہوت المعانی میں اس قول کو حضرت بجاہدتا بعی کی طرف منسوب کیا ہے ان کی اس بات کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ چند آیات کے بعد اللہ جل شانہ نے وَلَمَّا اِسَافَ اِللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

۸) ...... برادرانِ یوسف جب حضرت یوسف القایقا کے کرتہ پرخون لگا کرلائے اوراپنے والدسے کہا کہ یوسف کو بھیٹر یا کھا گیا اور اپنی بات کی تصدیق کے بطور سندخون آلود کرتہ پیش کیا تو حضرت یعقوب القائلائے ناندازہ لگالیا کہ یوسف کو بھیٹر نے نہیں کھایا اور کرتہ کو چی سالم دیکھ کرانہوں نے بمحصلیا کہ ان کا بیان غلط ہے، بھیٹر یا کھا تا تو کرتہ پھٹا ہوا ہوتا اورا پنی فہم وفر است پر انہیں اتنااعتاد ہوا کہ ان سے فرمادیا کہ سوً گئے اُنفُ سُکُمُ اَمُورًا (بلکہ بات بیہ ہے کہ تمہار نفوں نے ایک بات بنالی ہے) اس سے معلوم ہوا کہ قاضی اور حاکم فریقین کے بیانات کے ساتھ حق اور ناحق کی چھان بین کے لئے اصول کے مطابق فیصلہ تو گواہوں اور قسم ہی کے ذریعہ کرے لیکن احوال اور قرائن میں غور کرنے سے حق اور حقیقت تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔

9) .... حضرت یعقوب العلی کا میں ہو ہوں کا چہیتا بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیاانہوں نے بیٹوں کی غلط بیانی تو پکڑلی کیکن آگے کچھ کہنیں سکتے تصر کے سواچارہ بھی کیا تھالہٰ ذانہوں نے فرمایا فَصَبُرٌ جَمِیلٌ اور ساتھ ہی یوں بھی کہا و اللهُ الْمَسْتَعَانُ کَا عَلَىٰ اللهُ اللهُل

۱۰) ....قرآن مجید میں تصریح ہے کہ جس شخص نے حضرت یوسف القیلی کوخر بدا تھا وہ عزیز تھا اس شخص کے بارے میں کہاجا تاہے کہ بیدوزیر خزانہ تھا اور نام اس کا قطفیر تھا اور مصر کا بادشاہ دوسر اشخص تھا کیونکہ بادشاہ کا ذکر قرآن مجید میں عزیر مصرکے واقعہ کے بعد موجود ہے، مضرین لکھتے ہیں کہ بادشاہ کا نام ریان تھا جوقوم عمالقہ میں سے تھا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے حضرت یوسف القیلی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلیا تھا اور حضرت یوسف القیلی سے پہلے ہی بحالت اسلام انتقال کر گیا۔

اا) ....عزیز مصر کی بیوی جس نے حضرت یوسف العلیٰ کو برے کام کے لئے پھسلایا تھااس کا نام عام طور پرزلیخامشہور ہےاور پیجی مشہور ہے کہ بعد میں حضرت یوسف العلیٰ سے اس کا نکاح ہوایہ با تیں اسرائیلیات سے لگی ہیں قر آن مجید میں یااحادیث شریف میں اس کا کوئی ذکرنہیں۔

۱۲) .... عزیز مصری بیوی نے جب حضرت یوسف النظافی کو پھسلایا اور لبھایا تواس نے دروازے بند کردئے اور ھیئے گلگ کہہ کر
اپنا مقصد ظاہر کردیا حضرت یوسف النظی نے انکار کردیا اور فرمایا کہ میں ایسے کام سے اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں ، اور یہ بھی کہا کہ تیرا شوہر میرا
محن ہے اس نے میری پرورش کی ہے مجھے اچھی طرح رکھا ہے اب میں یہ خیانت کیسے کرسکتا ہوں کہ اس کی بیوی کی ساتھ ایسا کام کروں
اگر میں ایسا کروں تو یظلم اور ناشکری کی بات ہوگی ظالم لوگ کامیا بنہیں ہوتے ، وقتی طور پران کے نفس کی کوئی خواہش پوری ہوجائے
لیکن آئندہ زندگی میں وہ کامیا بی سے جمکنار نہ ہوں گے۔

۱۳) ..... یہ تو انہوں نے زبانی طور پراس عورت کو سمجھایا اوراپنی طرف ہے اسے ناامید کرنے کی کوشش کی کیکن ساتھ ہی بیہ ہوا کہ وہ وہاں ہے بھاگ کھڑے ہوئے وہ عورت بھی پیچھے دوڑی حضرت یوسف النظیظ کو معلوم تھا کہ دروازے بند ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے دوڑ لگا دی اس سے بیسبق ملتا ہے کہ جب کوئی صحف کسی گناہ کے موقع میں پھنس جائے تو اس سے بیچنے کی ہرطرح کی تدبیر کرے اور اپنے بس میں جو بچھ ہوگناہ ہے بیچنے کے لئے اسے استعمال کرے جب اپنی طاقت کی بقدر محنت اور کوشش کر گزرے گا تو اللہ تعمالیٰ کی طرف سے مددآ جائے گی۔

۱۱۷) .....جیسے مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے نیکی کاوزن بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہوں سے بیخنے کی لائن میں بھی بعض حیثیتوں سے تو اب بڑھ جاتا ہے کسی شخص سے کوئی بدصورت گری پڑی عورت بھنگان پھماران برے کام کے لئے کہتو اس سے بیخنا بھی بڑی ہمت کی بات ہے لیکن اگر کسی شخص سے کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑے مرتبدوالی عورت اور وہ بھی جو حسین جمیل ہو بدکاری کی دعوت دے اس سے نی جانا بہت بڑے درجہ کی بات ہے اور بی تقوی پہلے شخص کے تقوی سے بہت زیادہ بلند ہے ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ بھی جانا بہت بڑے سات آدمیوں کاذکر فرمایا جنہیں اللہ تعالی اس دن اپنے سائے میں رکھے گاجس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ان سات آدمیوں میں سے ایک شخص کاذکر کرتے ہوئے یوں فرمایا و رجہ لدعت ہو امسر اقد ذات حسب و جمال فقال انبی احاف اللہ (اور ایک وہ شخص جے مرتبہ اور حسن و جمال والی عورت نے برے کام کے لئے دعوت دی تو اس نے کہد دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں) (مشکو قالمان سے مرتبہ اور حسن و جمال والی عورت نے برے کام کے لئے دعوت دی تو اس نے کہد دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں)

حضرت یوسف النظمی کوجس عورت نے برے کام کی دعوت دی تھی وہ وزیر کی بیوی تھی بظاہر وہ خوب صورت بھی ہوگی کیکن حضرت
یوسف النظمیٰ نے صاف انکار کردیا در حقیقت یہ بڑے دل گردہ کی بات ہے ایسے موقعہ پر گناہ سے نیج جانا بڑی ہمت اور تو کی ایمان کی دلیل
ہے اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی مدواور توفیق ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف النظمیٰ کے لئے کوئی نشانی ظاہر فرمادی جوگناہ سے مانع
بن گئی اور نشانی کا تذکرہ فرمانے کے بعدار شاد فرمایا تھ ذالے کینصوف عنه السُّوَّ وَ الْفَحُشَاءُ (ہم نے ای طرح ان کو علم دیا تا کہ
ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں کو دور رکھیں)

(جو علی میں انتظامی اور حسن معاشرت بڑی عمدہ چیز ہے سیدنا حضرت یوسف النظامی جیل میں پنچے تو وہاں جودوسرے قیدی تھے (جو عموم آجا مکم کی وجہ ہے محبوں اور مسجون ہوتے ہیں) ان کے ساتھ حضرت یوسف النظامی نے خوش خلقی کا ایسا عمدہ برتاؤ کیا کہ وہ لوگ آپ کے گرویدہ ہوگئے جب دو شخصوں نے خواب و یکھا اور اس کی تعبیر لینے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہساختہ ان کے منہ سے یکل گیا کہ اِنّا مَن وَلمَ عَنَ المُسْحُسِنِينَ خَاصِ کر کہ مبلغ مصلح اور دائی کو تو اور زیادہ خوش اخلاق ہونا ضروری ہے اس کے بغیراس کا ما آگے نہیں بڑھتا حضرت یوسف النظامی کے اخلاق صدق وسچائی اور حسن معاشرت نے قیدیوں کے دلوں میں اس قدر گھر لیا تھا کہ بادشاہ کے خواب کی کوئی خص تعبیر بنا وَں گاوہ جیل میں آیا اور حضن معاشرت کی وجہ سے لفظ الصدیق کے بغیر بات کرنا گوارا نہ حضرت یوسف النظامی کے بغیر بات کرنا گوارا نہ حضرت یوسف النظامی کے بغیر بات کرنا گوارا نہ

 موقع مناسب جان کر پہلےتو حید کی دعوت دے دی اورا پناتعارف بھی کرادیا کہ میں کا فروں کی ملت پڑہیں ہوں اورا پنے باپ داداابرا ہیم آخل اور یعقو بلیہم السلام کے دین پر ہوں جواللہ کے نبی تھے۔

- ۱۷) .... جیل ہے جس شخص کی رہائی ہوئی اس ہے یوسف الطفی نے جو پیفر مایا کہ بادشاہ سے میراذ کرکر دینااس ہے معلوم ہوا کہ مصیبت ہے چھٹکارا کے لئے کوشش کرنااور کسی کوواسطہ بنانا بیتو کل کے خلاف نہیں ہے۔
- 19) ۔۔۔ جیل سے رہا ہونے والا ساتھی برسوں کے بعد جب خواب کی تعبیر لینے کے لئے واپس لوٹا تو حضرت یوسف النگھ نے بڑے حلم اور برقباری سے کام لیا آپ نے اسے بچھ ملامت نہ کی اور یول نہ فر مایا کہ تجھ سے اتنا کہاتھا کہا ہے آتا سے میرا تذکرہ کردینا تونے بچھی نہ کیا۔ مجھی نہ کیا۔
- ۲۰) .... حضرت یوسف النظامی نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر بھی دی اور خیر خوابانہ مشورہ بھی دیا کہ سات سال تک جوغلہ پیدا ہوگا اس الی میں معنوظ رکھنا تا کہ غلہ میں گیڑا نہ لگ جائے بیا گیہ جہ کے بہ کے موافق انتظام کے طریقے سمجھانا بیکوئی بزرگی اور نیکی کے خلاف نہیں ہے ، اگر معاشی حالات درست کرنے کیلئے تجربات کو کام میں لایا جائے (جوشریعت کے خلاف نہ ہوں) تو یہ بات قابل تکیز ہیں ہے نہیں ہے، اگر معاشی حالات درست کرنے کیلئے تجربات کو کام میں لایا جائے (جوشریعت کے خلاف نہ ہوں) تو یہ بات قابل تکیز ہیں ہے دار اس کی بیوی نے اکرام سے رکھا کھلایا پلایا حضرت کو سف النہ نے ان کی احسان مندی کوسا صفر کھا اور جب بادشاہ کے سامنے اپنے معاملہ کی تحقیقات کا موقع آیا تو انہوں نے اس معاملہ کو ان عور توں پر ڈ ال دیا جو عزیز مصر کی ہوی کی وعوت پر جمع ہوئی تھیں اور حضرت یوسف النہ کو دیکھی کر انہوں نے اپنے ہاتھ کا کے لئے اس معاملہ کے حفیقات کا موقع آیا تو انہوں نے اس معاملہ کے حفیقات کا موقع آیا تو انہوں نے اس معاملہ کے حفیقات کا موقع آیا تو انہوں نے اس معاملہ کے حفیقات کا موقع آیا تو انہوں نے اس معاملہ کے حضوت یوسف النہ کو کر انہوں نے اس معاملہ کے حضوت یوسف النہ کو کر انہوں نے اپنے کہ کہ کا میاں میوسف النہ کو کہ کو کہ کو کا تو نام نہ لیا لیکن عزیز مصر کی بیوی خود ہول آٹھی اور اپنے جرم کی اقرار کی ہوگی اور اس کے اس میاں سے اپنے کی مطلب نکا لئے کا ارادہ کیا بلاشہ وہ پھوں میں سے ہے۔ مطلب نکا لئے کا ارادہ کیا بلاشہ وہ پھوں میں سے ہے۔ مطلب نکا لئے کا ارادہ کیا بلاشہ وہ پھوں میں سے ہے۔

۲۲)....جب شاہی دربار میں حضرت یوسف النظامی کی برائت ظاہر ہوگئ توانہوں نے یون فرمایا وَمَآ اُبُوِیُ نَفُسِیُ عَ اِنَّ النَّفُسَ لَاَ مَّارَةٌ مِبِالسُّوْءِ (کہ میں این نفس کو بری نہیں بتا تا ہے شک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے) اس میں یہ بات بتائی کہ جس موقع پر میں گناہ سے بچاہوں یہ نج جانا میراذاتی کوئی کمال نہ تھانفس کا کام تو یہی ہے کہ گناہوں کا حکم دیا کرے اِلّا مَا رَحِمَ رَبِی (ہاں اللہ تعالی رحمت ۲۴).....حضرت یوسف الطبیلانے جواپنے بارے میں اِنّی حَفِیظ عَلِیم فرمایا اسے معلوم ہوا کہ دین ضرورت کے موقع پراپنے کسی کمال یا فضیلت کا ذکر کردینا جائز ہے اور بیاس تزکیفش میں نہیں آتا جس کی ممانعت قر آن حدیث میں وارد ہوئی ہے بشرطیکہ اس کا ذکر کرناغرور تکبراور فخر کے لئے نہ ہو۔

73) .....حضرت یوسف النظامی کے بھائی پہلی بارجب مصرے غلہ لے کرواپس ہونے گلیق حضرت یوسف النظامی نے ان سے فرمایا کہ تمہمارا جوایک باپشریک بھائی ہے اب کی مرتبہ اس کو بھی لیکر آ نا اگرتم اسے ساتھ ندلا کے تو پھر تہمیں غلہ نہیں ملے گا، جب ان اوگوں نے واپس ہوکرا ہے والدسے بیان کیا کو بڑر مصر نے یہ بات کی ہے کہ اپنے بھائی کونہ لاؤگے تو غلہ نہیں ملے گا، اور یہ بیان کر کے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں پھر جانا ہے لہٰ ذا چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ تھیج دیا جائے والدصاحب کو بیھیجے بیس تر دوتو ہوالیس انہوں نے فرمایا کہ جا واللہ بہترین حافظ ہے بھر وسیصرف اللہٰ تعالیٰ ہی پر ہے اور حقیقی محافظ وہی ہے حضرت یعقوب النظمیٰ نے اپنے بیٹوں پر بھر وسنہیں کہ جا واللہ بہترین حافظ ہے بھر وسیصرف اللہٰ تعالیٰ ہی کی طرف کر دی اور ان سے تم بھی لی کہ اسے تم ضرور واپس اپنے ہمراہ لے کر آ ڈ گے جب آئیں قتم کی اس باتھ بھی ہو ایک نے جا واللہ بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ تم کی اور ان بے میں کا مطلب یہ تھا کہ اگرتم واقعی اس کے لانے ہے مجبور ہوجاؤ تو یہ دوسری بات ہے ، اس میں اس بات کو بیان فرمایا کہ تم کیسا بی وعدہ کر لوکیسی ہی تھی کہ دیا گئی تو یہ وسیصر تعلیٰ کہ کرائے گئی ہو میں جو اللہٰ کی طرف ہے کوئی محبور ہونے کی وجہ سے وعدہ کیا اور اس کے معلوم ہوا کہ جب کوئی محبور ہی اور اس کے معلوم ہوا کہ جب کوئی محبور ہونے کی وجہ سے وعدہ کیا اور اس کے بھلائے تو ساتھ یہ بھی کہ دے کہ اللہٰ کی طرف ہے کوئی مجبوری اور معدوری چیش آگئی تو وہ منتھنی ہے آگر کئی نے کسی سے وعدہ کیا وار اس کے کوئر تھی اور کہور ہونے کی وجہ سے وعدہ کیا وار اس کے کوئر تھی اور کی جوئر ہونے کی وجہ سے وعدہ کیور ان کر سے کوئر تھی اس کوئر ہونے کی وجہ سے وعدہ کیا وار اس کے کوئر تھیں اس معلوم ہوا کہ جب کوئی تھی ہوں کہ ہوں کہور ہونے کی وجہ سے وعدہ کیا وار اس کے کوئر تھی ہوں کر ہے کی وجہ سے وعدہ کی واللہ کی کوئر تھیں اس کے کوئر ہونے کی وجہ سے وعدہ کی واللہ کی کوئر تھی اس کی کوئر ہونے کی وجہ سے وعدہ کی واللہ کی کوئر تھی ہوں کہ جب کی وی وجہ سے وعدہ کی وار کر کے کی کوئر تھی کوئر ہونے کی وجہ سے وعدہ کی واللہ کی کوئر تھی کی وجہ سے وعدہ کی وہوں کی میں کوئر کوئر کوئر کوئر کی کوئر کی کی ویکر کی کوئر ک

# و کایِن مِن ایتِ فی السّموتِ و الدرض یک رُون علیها و هُمْ عَنها مُعْرِضُون ﴿ وَمَا اور به عَنها مُعْرِضُون ﴿ وَمَا اور به مِن اللهِ وَالدَّرْضِ یَ بُرُونَ عَلَیْها وَهُمْ عَنها مُعْرِضُون ﴿ وَمَا اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالدَّ وَهُمْ مُّشْرِكُون ﴾ اَفَامِنُوا اَنْ تَاْتِیهُمْ غَاشِیةٌ مِّن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### بہلوگ بہت ہی آیات تکوینیہ برگزرتے ہیں مگرایمان نہیں لاتے

حضرت یوسف النظیمی کا قصہ بیان فرمانے کے بعد (جوآپ کی نبوت پر واضح دلیل ہے) مخاطبین کا حال بیان فرمایا کہ جن لوگول
کو حید ہے اورآپ کی رسالت پرایمان لانے ہے عناد ہے۔ وہ الله کا کلوق میں ہے بہت ہی تکویئن نیاں ویکھتے ہیں کیان ایمان نہیں
لاتے آسانوں ہیں نشانیاں ہیں مثلاً ستارے ہیں اورخود آسانوں کا وجود بھی الله تعالیٰ کی ذات عالیٰ کی صفت تخلیق پر دالات کرتا ہے، جس
میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کوسب ہی تسلیم کرتے ہیں، اس طرح زمین الله تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے اور اس میں بہت سی
میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کوسب ہی تسلیم کرتے ہیں، اس طرح زمین الله تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے اور اس میں بہت سی
طرف نہیں آتے، جب انہیں تو حید کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو الله تعالیٰ کو مانے ہیں کہی عبادت کرتے ہیں، شرک کے
میں تبحویز کرتے ہیں جنہیں معبود ہونے میں الله تعالیٰ کا شریک مانے ہیں یعنی ان باطل معبودوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، شرک کے
میں تبحویز کرتے ہیں جنہیں معبود ہونے میں الله تعالیٰ کا شریک مانے ہیں الله کے عذاب اورغضب ہے نہیں اثر ارہے، کفروشرک کے
کو اختیار کئے ہوئے ہیں اور بالکل اظمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، الله کے عذاب اورغضب ہے کہ رسالت کا انہیں اس بات کا
طمینان ہے کہ ان پر الله تعالیٰ کا عذاب نہ آگے گا اور کیا اچا تک قیا مت نہیں آسکتی ان کو تبحی لینا چاہے کہ ایساعذاب آسکتا ہے جوانہیں ہم
طرف سے گھیر لے یا آجا تک قیامت آ جائے ، اور انہیں خبر بھی نہ ہو، و ہذا کھو له تعالیٰ آفاَمِنَ الَّذِیُنَ مَکُرُو اللسَّیاتِ اَنُ یَعُفِیفَ
اللهُ بِھِمُ الْادُوْ صَ اَوْ یَائِیَنِهُمُ الْعَدَّابُ مِنُ حَیْثُ کَا کَ مَنْ سُکُونُ وَنَ (الایق) اور آخرت میں ہرکافر کے لئے دائی عذاب شروری ہے، ی

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِي ٓ اَدُعُنَوا إِلَى اللَّهِ ۗ عَلَى بَصِيْرَةٍ إِنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۗ وَسُبْحْنَ اللهِ

آپ فرما دیجئے کہ بیہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بصیرت پر ہوں اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا ، اور اللہ

#### وَمَا آنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

پاک ہاور میں مشرکین میں نے ہیں ہوں۔

آپ فرماد بیجئے کہ بیمیراراستہ ہےاللہ کی طرف بلاتا ہوں

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی (ﷺ) کو کلم فر مایا ہے کہ آپ واضح طور پرلوگوں سے کہہ دیں اور کھار اور مشرکین کے سامنے اعلان فر ما دیں کہ میں جس راہ پر ہوں یہ میر اراستہ ہے جو تو حید کا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میری یہ دعوت پوری بھیرت کے ساتھ ہے اور نہ صرف بیر کہ میں بھیرت پر ہوں جن لوگوں نے میر اا تباع کیا وہ بھی بھیرت پر ہیں ۔اس میں یہ بتادیا کہ میری دعوت حق ہے تھے کہ ور ہو گوش کے ساتھ ہے ، میں اس کوچھوڑ نے والنہیں ہوں تم میری کیسی ہی مخالفت کر لو میں عال اپنے عقیدہ اور عمل پر قائم ہوں ، جو شخص بھی یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں محمد رسول اللہ بھی کے دین پر ہوں اس پر لازم ہے کہ پوری طرح دین اسلام پر جے کسی تسم کی کچائی کو نفس میں اور قلب میں جگہ نہ دے اور دشمنوں سے واضح طور پر ٹھوک بجا کر ڈ نکے کی چوٹ بات کرے اور ان سے کہہ دے کہ میں حق پر ہوں پوری بھیرت کے ساتھ ہوں تم لوگ باطل ہو، جو کوئی شخص دین اسلام پر اعتراض کرے تو خوب بڑھ چڑھ کر اس کا منہ تو ڑ جواب دے اور دلائل سے بات کرے کی دشمن سے ذرا بھی نہ د بے نہ کچک اختیار کرے وَ سُنہ کھی اللهِ فی اللهِ فی بیان کرتا ہوں ) ہم طرح کے شرک سے اللہ تعالی کی تنزید بیان کرتا ہوں ۔ وَ سُنہ کھی اللهِ فی اللهِ فی ایک کرتا ہوں ۔ وَ سُنہ کھی اللهِ فی اللهِ فی بیان کرتا ہوں ) ہم طرح کے شرک سے اللہ تعالی کی تنزید بیان کرتا ہوں ۔ وَ سُنہ کھی اللهِ فی اللهِ فی ایک کرتے وَ سُنہ کھی اللهِ فی اللهِ فی بیان کرتا ہوں ) ہم طرح کے شرک سے اللہ تعالی کی تنزید بیان کرتا ہوں . وَ مَا آنیا مِن

رقف النبي فلو

الْسَمُشُوعِينَ ۚ ﴿ اور مِيں مشركين ميں ہے نہيں ہوں ) مشركين جو بھى پچھاللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں میں اس سے بری ہوں بینزار ہوں۔

# وَ مَا ٓ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الرَّرِجَالاً تُوْجِي إلَيْهِمْ مِّنْ آهْلِ الْقُرْى ﴿ اَفَكُمْ يَسِيْرُوا فِي

اورہم نے آپ سے پہلے جینے بھی رسول بھیجے سب آدمی تھے جومخلف بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، ہم ان کی طرف وہی بھیجے تھے کیا یہ لوگ زمین میں

الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ

نبیں چلے پھر سووہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان ہے پہلے گذرے اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقو کی

#### اتَّقَوْا ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

اختیار کیا کیاتم سمجھ بیں رکھتے۔

آپ سے پہلے جورسول بھیجےوہ انسان ہی تھے

مشرکین مکہ اور دوسرے کفار کے سامنے جب رسول النہ نے اپنی دعوت پیش کی اور فر مایا میں اللہ کارسول ہوں تو ان لوگوں نے کئے جتی کی اور طرح طرح کے بے تکے سوالات کرتے تھے ان میں سے ایک بیہ بات بھی تھی کہ آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کا جواب دیا کہ ہم نے جینے بھی رسول پہلے بھیج ہیں وہ سب انسان ہی تھے جو مختلف بستیوں کر ہے والے جو بھی استان ہی تھے بد حضرات اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے اور ان کوئی کی دعوت دی اور اس میں بہت بر کی حکمت ہواور وہ ہی کہ ہم بنس ہی ہم جنس کو سے حصور بھی اور فعل بھی زبان سے بھی بتا سکتا ہے فعلاً عمل کر کے بھی دکھا سکتا ہے اور ایہ بات فرشتوں کے ذریعہ حاصل نہیں کے وکہ اس انسانی مزاج اور طبیعت نہیں ہے لہذا عمل کر کے نہیں دکھا سکتا ہے اور سے بات فرشاوں کے تھے جو آپ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جورسول بھیجے وہ بھی انسان ہی تھے ،ان حضرات کی امتوں نے ایسے ہی جو تھی مسور آ اللہ علی مسور آ اللہ علی سور آ اللہ علی سور آ آپ میں بیکوئی پہلا واقع نہیں ہے جو آپ کو پیش آیا آپ سے پہلے رسولوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں تھی اللہ عد قَالُوْ آ اِنْ أَنْتُمْ اِلَّا بَشَرُ مِعْلُمُنَا ( اللی الحو الایتین )

اَفَ لَمُ يَسِيُ رُوُافِ اللّهُ رُصِ اس مِين خاطبين کوتذ کير فرمائي اورارشاد فرمايا کيم تو حيد پرنبيس آتے رسول الله کي دعوت پر کان نبيس دھرتے کيوں الله کے عذاب نے بيس ڈرتے ، کيا بيلوگ زمين ميں نہيں چلے پھر ےتا که ان لوگوں کا انجام دکھ ليتے جوان ہے پہلے بھے بعضی ان ہے پہلے بھی رسولوں کوان کی امتوں نے جھٹلا یا جس کی وجہ ہے ماخوذ ہوئے اور ہلاک ہوئے زمين پر چلیس پھر بي تو ان کے مکانوں کے گھڈرا بنٹ پھر اور ہے کار پڑے ہوئے کنویں نظر آئیں گے، اگر عبرت حاصل کرنے کا مزاج ہوتو عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ وَاللَّدَارُ اللّهٰ حِدَدُةُ خَيدٌ لِلَّذِينُ اتَّقَوُا اللهٰ کو بندے تقو کی اختیار کرتے ہیں نفروشرک ہے بچے ہیں گنا ہوں ہے دورر جے ہیں فرائض واجبات کا اجتمام کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے دار آخرت میں بڑی بڑی بڑی تھی ہیں اور دار آخرت ان کے لئے ان دنیاوی نفع کی چیزوں ہے بہتر ہے جن سے اہل دنیا چیکے ہوئے ہیں اور بیے جزیں انہیں ایمان ہے دوررکھ رہی ہیں اور اعمال خیر ہے دوررکھ رہی ہیں آئی کو باقی پرتر جے دیے ہواور یہ خیال نہیں کرتے کہ گرفت میں دیر ہونا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ تعقولُونَ (سوکیا تم مجھنہیں رکھے ) فائی کو باقی پرتر جے دیے ہواور یہ خیال نہیں کرتے کہ گرفت میں دیر ہونا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ تعقولُونَ (سوکیا تم مجھنہیں رکھے ) فائی کو باقی پرتر جے دیے ہواور یہ خیال نہیں کرتے کہ گرفت میں دیر ہونا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ تعقولُونَ (سوکیا تم مجھنہیں رکھے ) فائی کو باقی پرتر جے دیے ہواور یہ خیال نہیں کرتے کہ گرفت میں دیر ہونا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ

تجھی بھی دنیااورآ خرت میں عذاب میں مبتلانہ ہو گے۔

# حَتَّى إِذَا اسْتَنْيَعَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ﴿فَنُهِ بِيَكَمَن نَشَآءُ ۗ

یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے اور انہیں بیر گمان ہو گیا کہ ہماری فہم نے خلطی کی تو ہماری مدوان کے پاس آگئ پھر ہم نے جس کو چاہا اسے نجات وے دی گئی

#### وَلا يُرَدُّ بَاسْنَا عَنِ الْقَوْمِ الْهُجْرِمِيْنَ

اور ہماراعذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔

#### ہماراعذاب مجرموں سے ہٹایانہیں جاتا

لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمُ عِبْرَةٌ رِلاُولِي الْاَلْبَابِ طَمَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرَى وَ لَكِنْ تَصْدِيْقَ البعدان عضول مِن عَلَ والول عَ لِعُمِرة عِيةِ آن الي كونَ بات نين عِجوزاتْ مونَ مو بكدان عيليه و كامين نازل مونَ مِن مِي الَّذِي بَيْنَ يَدُيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى قَدْمِنْ لَيْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى وَ كَدْمَةً لِتَقَوْمِ لَيُونَ فَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

-پريء

#### ان حضرات کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے

یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہاں میں چار باتیں بتائی ہیں اول یہ کہ حضرات نبیاء کرام پلیم السلام اوران کی قوموں کے قصوں
میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے جولوگ اپنی عقل کو کام میں لگاتے ہیں غور وفکر کرتے ہیں وہ عبرت حاصل کر لیتے ہیں دوسری بات
یہ بتائی کہ یہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے اور دوست و دشمن سب کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کورسول اللہ
گٹے نے اپنی طرف سے تراش ہی ہو، اس میں جوامم سابقہ کے واقعات بیان کئے ہیں وہ بھی تراشے ہوئے نہیں پھر اس سے دور کیوں
ہوا گتے ہیں اور تیسری بات میہ ہے کہ یہ قرآن سابقہ آسانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جوتو حید کی دعوت ان کتابوں میں تھی وہی
قرآن مجید میں ہے پھر قرآن کی دعوت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے ، خاص کر یہود ونصار کی جوان کی کتابوں میں ہوتو سب سے پہلے ان کو
کوئی موقعہ بی نہیں جب قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور وہی بات بیان کرتا ہے جوان کی کتابوں میں ہے تو سب سے پہلے ان کو
قبول کرنالازم ہے ، کما قال تعالی و کلا تکوئو آ او گ کی افر آ گی ہو جو تی بات بیان کرتا ہے جوان کی کتابوں میں ہر بات کی تفصیل ہے یعنی واضح طور پر
تمام عقائداوراصولی طور پرتمام احکام بنا دیئے۔

نیزیہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت بھی جمعی حمت بھی ، کیونکہ یہی حضرات اس کے احکام قبول کرتے ہیں اوراس کی آیات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

> وقدتم تفسير سورة يوسف عليه السلام والحمد الله على الاتمام والصلاة على رسوله البدر التمام وعلى اله وصحبه البررة الكرام



۳۴ یتی ۲رکوع

# المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سورهٔ رعدیدینه میں نازل ہوئی اس میں تینتالیس آیتیں اور چھرکوع ہیں

# الله التركي الله التركي التركي التركيم التركيم

شروع الله كے نام سے جو برا امبر بان نہايت رحم والا ب

التَمَرُ ﴿ تِلْكَ الْبِتُ الْكِتْبِ ۗ وَالَّذِي ٓ أُنْزِلَ اللَّكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ التَّاسِ الکقلوا یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا حق ہے، لیکن بہت سے لوگ لاَ يُؤْمِنُوْنَكِ اَللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّلْمُوتِ بِغَيْرِ عَهَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوْي عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّمَ ایمان نہیں لاتے ، اللہ وہی ہے جس نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے بلند فرما دیا تم ان آسانوں کو د کھے رہے ہو پھر وہ عرش پرمستوی ہوا، اور اس نے چاند اور الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلُّ يَجْرِي لِاَجَلِ مُّسَمَّى ۚ يُدَبِّرُ الْوَمْرَ يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ سورج کو منخر فرما دیا ہر ایک مدت مقررہ کے مطابق چاتا ہے وہ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے ، نشانیوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے ، تا کہتم اپنے

رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ۞ وَهُوَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَٱنْهُرَّا ۗ وَمِنْ كُلِّ الشَّهَرَاتِ

ب کی ملاقات کا یقین کر لو ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا فرما دیں اور ہرفتم کے بچلوں سے

جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ التَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ۞

رہ دو قسمیں پیدا فرمائمیں ،وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے ، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجْوِرْتُ وَجَنَّتُ مِّنَ آعْنَابٍ وَّ زَنْمُعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانِ

اور زمین میں نکڑے ہیں جو آپس میں پڑوی ہیں اور انگوروں کے باغ ہیں اور تھیتیاں ہیں اور تھجور کے درخت ہیں جن میں بعض کی جز بعض سے ملی ہو گی ہے

يُّسُقَى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ سَوَ نُفَضِّلُ بَعُضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ﴿ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَعْقِلُونَ ۞

ور بعض ملی ہو گئیں ہیں ایک بی پانی سے سراب کیا جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں بلاشبداس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو مجھ سے کام لیتے ہیں

#### آ سانوں کی بلندی ہمٹس وقمر کی تشخیر اور زمین کا پھیلا ؤ، پھلوں کی انواع واقسام میں اللّٰہ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں ہیں

یہاں سے سورۃ الرعد شروع ہورہی ہے اس کی ابتداء المھڑ سے ہے جوحروف مقطعات میں سے ہان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم میں، پہلے تو فرمایا تولئے ایکٹ الکوٹ سے بھر ترک اللہ تعالیٰ ہی کوٹر فرمایا تولئے گئوں ایکٹ الکوٹ الک

سورهَ يُسِن ميں آفتاب كے بارے ميں فرمايا وَالشَّـمُسُ تَـجُوِيُ لِمُسْتَقَوِّلَّهَا ذلِاثَ تَقُدِيُوُ الْعَلِيُمِ (اورآ فَاباپِ ٹھكانے كى طرف چاتار ہتاہے بيانداز ہاندھا ہواہاں كاجوز بردست علم والاہے )

اور جاند کے بارے میں فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرُنهُ مَنَاذِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُوْجُونِ الْقَدِیْمِ ﴿ (اور جاند کے لئے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کدابیارہ جاتا ہے جیسے بھور کی پرانی ٹہنی )

ﷺ لَا الشَّمْسُ يَنُسَبَغِيُ لَهَآ اَنُ تَدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلَّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (نهَ قَابِ كَيْجُال بكه چاندكوجا پكڑے اور ندرات دن سے پہلے آسکتی ہے اور دونوں ایک ایک دائرہ میں تیررہے ہیں )

بعض حضرات نے لِآجَلٍ مُسَمَّى سے دنیا کا وجود مرادلیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ چاند سورج دونوں وقت معین تک چل رہے ہیں اور وقت معین قیامت کا قائم ہونا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ چانداور سورج کا نظام ختم ہوجائے گا یکد بیر کرتا ہے یعنی عالم سفلی اور عالم علوی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جس طرح کو ہتا ہے تہ بیر فرما تا ہے لیف صِّل اُلایّاتِ لَعَلَّکُمُ بِلِقَانِهِ رَبِّکُمُ تُو فِینُونُنَ (وہ آیات کو نفسیل کے ساتھ بیان فرما تا ہے تا کہتم اپ رب کی ملا قات کا یقین کرلو) اس سے بعض حضرات نے آیات قرآنی مراد کی ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آیات سے دلائل تو حید مراد ہیں خواہ دلائل تنسویعیه ہوں جن میں سے بعض کا ذکرای آیت میں گزر چکا ہے ان آیات کا بیان فرمانا اس لئے ہے کہتم غور اور فکر سے کام لواور یہ بچھاو کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی ایسی عظیم چیزوں کے پیدا فرمانے پر قادر ہے تو بدرجہ اولیٰ اسے مردوں کو زندہ فرمائے گا جو حساب کے موقع پر حاضر ہوں گاور کو اور کی کو اور کی کو کا موسیا ہوں گاور کے اور کا حساب کے موقع پر حاضر ہوں گاور کور کی کو در کی کو در کو کو کے اور کی کور کی کور کی کے موسیا کو کور کور کور کے کا موسیا کے موقع پر حاضر ہوں گاور کو اور کی کور کی کے دور کی کور ندہ کرنے کی قدرت ہے اس کے حکم سے قیامت قائم ہوگی وہ مردوں کو زندہ فرمائے گا جو حساب کے موقع پر حاضر ہوں گاور

ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ عدل وانصاف کے ساتھ فیصلے فرمائے گاای کو بِلِقا آغ رَبِّکُم سے تبییر فرمایا و ہُوالَّذِی مَدَّالُارُ صَ (اور الله وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں بوجسل پہاڑ پیدا فرماد ہے جواپی اپنی جگہوں پر جے ہوئے ہیں ) سورہ لقمان میں فرمایا و اَلْقی فی اُلارُضِ رَوَاسِسِ اَنُ تَعِیدَ بِیکُمُ کم اللہ نے زمین پر بھاری بوجسل پہاڑوں کوڈال دیا تا کہ زمین تہمارے ساتھ حرکت نہ کرے اس میں پہاڑوں کے پیدا فرمائے اور ان کو بوجسل بنانے اور زمین پر جما دینے کی حکمت بیان فرمائی و آنھڑ آ (اور اللہ نے زمین کرے اس میں نہریں پیدا فرمائی و آنھڑ آ (اور اللہ نے زمین کرے ہوئے میں نہریں پیدا فرمائی و آنھڑ کی تھیلا دیا ہے پھیلا نازمین کے کڑھ ہونے کے منافی نہیں ہے اگر زمین کروی ہوجیسا کہ اہل سائنس کہتے ہیں تو یہ زمین کے پھیلا و کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے کیونکہ پھیلا و کے لئے کسی چیز کا اول سے اخیر تک سطح واحد ہونا ضروری نہیں سے ان مین چونکہ بہت بڑی ہے اس لئے انسانوں کا اس پر رہنا چانا کور مین کے کہیلا و سے جیسا کہ سطح واحد پر ہی جارہے ہیں ، چونٹی کے طول و عرض کو جوایک بہت بڑی گیند سے نبعت ہو معرف کے آباد یوں کو زمین کے پھیلا و سے وی سائنس کے جیسا کہ میں نہریں ہونے کے منافی نہوں کو زمین کے پھیلا و سے دور نہریں کے بھیلا و سے کھیلا و سے دیا و کرانا ہے اور کی ہوئیلا و سے کھیلا و سے دور کے میلا و سے کھیلا و سے کھی

اِنَّ فِی ذٰلِک کَلاَیاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَکُّرُونَ (بلاشباس میں ان اوگوں کے لئے نشانیاں میں جو فکر کرتے ہیں) یہ جو پچھ با تیں بیان کی گئیں ان میں فکر کرنے والے فکر کر ہیں اور یہ سوچیس کہ ند کورہ بالا چیز وں کی تخلیق اور ان کی ایجاد اور ان کی بیغیر اور ترتیب بغیر کسی متصرف کے نہیں ہے، ان کا پیدا کرنے والا بھی اور ان کو باقی رکھنے والا بھی ہے اور ان کو مخر کرنے والا بھی ہے فور کریں گئو خالق اور مالک کی الو جیت اور وصدا نہت بچھ میں آجائے گی۔ و فِسے اللارْضِ قِسطَع مُتَ جورِ اَتْ (الا بعة ) اس آیت میں اللہ تو الی نے زمین کی میں اللہ تو الی نے زمین کی بیداوار کا تذکر و فر ما بیا اور اس پیداوار میں جو گئائب قدرت ہیں ان کو بیان فر مایا۔ ارشاد فر مایا کہ زمین میں بہت سے قطعے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک گئر اور سرے کھڑوں میں ایسا ہی ہوتا ہے اور بحض درخت ہیں جن میں بعض درخت ایسے ہیں جن میں کا آخر تک ایک ہی تندر ہتا ہے جیسا کہ کچور کے دوختوں میں مشاہد کیا جا تا ہے، ان باغوں اور کھیتوں کو ایک ہی طرح کا پانی پلایا جا تا ہے کا آخر تک ایک ہی تندر ہتا ہے جیسا کہ کچور کے دوختوں میں مشاہد کیا جا تا ہے، ان باغوں اور کھیتوں کو ایک ہی طرح کا پانی پلایا جا تا ہے کیا اس کے باوجو دمزوں میں مختلف ہوتے ہیں بعض پھلوں کو بصل دوسرے پھلوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے ایک ہی زمین ہے، ایک ہی خور کے دوختوں میں مشاہد کیا جا تا ہے کہ کھاں بی میں ایک ہی خور کے دوختوں میں بیس کے پھل ہیں آپیلی کی اور خور میں کا آخر میں کی کھوں کے بھی جاتے ہی دوخود میں کی کھی جاتے ہیں کے کہ کھاں بھی میں تھے ہوتے ہیں ، پھلوں کی میٹھی ہوتے ہیں ، پھلوں کی میں کور کور کور کیا کی کھی کے کہ کور کی میں کی کھی ہوتے ہیں ، پھلوں کی میں کی کھی کے کہ کور کی کھی کے کہ کور کی کی کھی کی کھی کے کہ کور کی کور کی کی کی کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کے کور کی کی کور کی کیا کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کیا کہ کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور

جنس کا مزاج زمین کے کھاری بن پر غالب آجا تا ہے۔ اِنَّ فِسی ذَلِلگُ لَایاتِ لِّلَقَوْمِ یَّعُقِلُونُ ( بلاشبال میں بمجھداروں کے لئے نثانیاں میں )عقل والےغورکریں گے توان چیزوں کود کمچرکران کے خالق و مالک کو پہچان سکتے ہیں جوان چیزوں میں اپنی بمجھ کوخرج نہیں کرتے و واہل عقل ہی نہیں۔

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرْبًا ءَاِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيْدٍ مُ أُولَيِّكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

اوراگر آپ کوتعجب ہوتو ان کا بیقول لائق تعجب ہے کہ جب ہم مئی ہو جا ئیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا ہوں گے ، بیدوہ لوگ میں جنہوں نے اپنے رب

بِرَبِهِمْ ۚ وَالْوِلْذِكَ الْاَغْلُلُ فِي آعْنَاقِهِمْ ۚ وَ الْوَلْبِكَ ٱصْحُبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خُلِدُ وْنَ ۞

کے ساتھ گفر کیااور بیہ وہ اوگ میں جن کی گردنوں میں طوق ہو ں گے اور بیا لوگ دوزن والے میں اس میں ہمیشہ رمیں گے

وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسِّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَتُ وَاتَّ رَبَّكَ

اور ہیاوگ عافیت سے پہنے آپ سے مصیبت کے جلدی آنے کا نقاضا کرتے ہیں اور حالانکدان سے پہلے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں اور بلاشیہ آپ کا رب لوگوں کے

لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ظلم کے باوجود انہیں بخش دینے والا ہے ، اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ کا رب خت عذاب والا ہے ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ، ان پر ان کے رب

لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴿ إِنَّهَا آنْتَ مُنْذِئ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٥

کی طرف ہے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی۔ آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہرقوم کے لئے بدایت دینے والے ہوتے چلے آئے ہیں۔

منکرین بعث کاانکارلائق تعجب ہے،ان کے لئے دوزخ کاعذاب ہے

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ اے نبی گاگر آپ گاؤ کا طبین کے انکار قیامت سے تعجب ہے تو آپ گا تعجب واقعی برکل ہے،
ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم مرکز خاک ہوجا ئیں گے تو کیا پھر نئے سرے ہماری پیدائش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر سے ان کے سمامتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے پھر تعجب کررہے ہیں کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ وہ دکھر ہے ہیں کہ ہم خود اور ہمارے آباء واجد ادموجو ذہیں متھے سب کو خالق جل مجد ہ نے پیدا فرمایا ہے نطفہ سے ، نطفہ بھی ہے جان ہے، جس نے نطفہ میں جان ڈال دگ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ٹی سے دوبارہ پیدا فرمادے اور ٹی کے اجزاء میں دوبارہ جان ڈال دے۔

اُولَائِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُو ابِرَبِهِمُ وَاُولَیْكَ اُلاَغُلَالُ فِی آغْنَاقِهِمُ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یہ تو دنیا میں ان کا حال ہے اور آخرت میں ان کو جوسز ادی جائے گی اس میں سے ایک سز ایہ ہے کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے وَ اُولَیْکَ اَصْحَابُ النَّادِ هُمْ فِیْهَا حٰلِدُونَ ﴿ اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے )۔

کھر فرمایا وَیَسْتُ غَجِلُوٰنَا ہِ کِالسَّیِّنَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ( آپ سے بیلوگ عافیت سے پہلے مصیبت کے جلدی آجانے کا تقاضا کرتے ہیں ) لینی ان سے جو کہا جاتا ہے کہا بمان لا وَورنہ تہمیں دنیا وآخرت میں عذاب بھگتنا ہو گا تو بطوراستہزااور تمسنح کہتے ہیں کہ لاؤ عذاب لا كردكھادو، ياوگ عافيت سے اور سلامت والى حالت ميں جى رہے ہيں اس كے بجائے عذاب طلب كررہے ہيں، چونكہ عذاب اولى بات كوجھوٹ بمجھ رہے ہيں اس كے عافيت اور سلامتى كا جو وقت اللہ تعالى كى قضاوقد رميں مقرر ہے اس كے پوراہونے سے پہلے ہى عذاب آنے كى رہ كارہ كارہ ہيں نہيں يہ معلوم نہيں كہ جب عذاب آجائے گاتو ٹالانہ جائے گا، سورة ہود ميں فرمايا وَلَيْنِ أُخَّرُنَا عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَ حَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وُنَ الْعَذَابَ اللَّي اللهُ عَنْهُمُ وَ حَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وُنَ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ مَا يَحْدِسُهُ طَالًا عَنْهُمُ لَيْسَ مَصُو وُفَاعَنْهُمُ وَ حَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وُنَ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ الل

وَقَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِمُ الْمَثُلُثُ (حالانکدان سے پہلےعذاب کے رسواکن واقعات گذر چکے ہیں) یعنی ان سے پہلی قوموں پر عذاب آچکا ہے عذاب کے واقعات کا ان کوعلم ہے پھر بھی عذاب آنے کی خواہش کررہے ہیں بیان کی بے ہودگی اور بدنہی کی بات ہے قال صاحب الروح المثلت جمع مثلة کثمرة و ثمرات وهی العقوبة الفاضحة.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغُفِرَ وَ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ مطلب بيہ ہے کہ گناہ کر کے جولوگ اپنی جانوں پرظم کرتے ہیں اللہ تعالی ان کومعاف فرمانے والا ہے (مجھی توبہ بھی حنات کے ذریع سٹیات کا کفارہ فرما کراور بھی اموال والد دوغیرہ میں مصیبت بھیج کر) اور اللہ تعالی شخت عذاب دینے والا بھی ہے (مغفرت والی بات من کر سرکشی اور نافر مانی میں آ گے بڑھتے ہوئے نہ چلے جائیں ،اگر گرفت ہوگی توعذاب کی مصیبت سے نی نہ تھیں گے ) کا فروں کی مغفرت کے لئے لازم ہے کہ گفر ہے تو بہ کریں اور اہل ایمان سے جو گناہ سرز دہوجاتے ہیں ان کی مغفرت کی صورتیں متعدد ہیں جو ابھی اوپر بیان کی گئیں۔

... وَلِكُلِّ قَوْم هَادٍ فَرِمايا، ولكل قوم نبي نہيں فرمايا ہادي كے لئے نبي ہونا ضروري نہيں حضرات انہياء كرا عليهم الصلاق والسلام کی امتوں میں جواہل علم تھےوہ اپنے اپنی کی امتوں کو ہدایت دیتے رہے،اگر دنیا کے کسی خطے میں کسی نبی کے تشریف لانے کا تحقیقی ثبوت نه ملے تواس ہے آیت کے مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا نبی نہ آئے توان کے نائب ہادی ضرور آئے گوہمیں ان سب کی تفصیل معلوم نہ ہو، نیز یہ بھی سمجھ لینا جائے جس کسی کی نبوت کا ثبوت نہ ہوا ہے خواہ تو اہ اس لئے نبیوں کی فہرست میں شار کر لینا کہ اقوام عالم میں ہے کوئی نہ کوئی قوم اس کی طرف منسوب ہوتی ہے اور ان کے مذہب کا پیشوا اور بانی ہے بیغلط ہے اور گمراہی ہے ، بعض لوگ ہندوؤں ، بدہسٹوںاورزرتشتوں کے بڑوں کو نجی ماننے کو تیار ہیں بیرصلالت اور جہالت کی بات ہے، بیلوگ آیت کریمہ وَلِے کُسلَ فَلُوم هَادٍ ہے استدلال کرتے ہیںاول تو آیت میں لفظ ھاد ہےلفظ نبی نہیں ہےدوسر ےلفظ نبی بھی ہوتا تب بھی کسی کو بلا دلیل شرعی محض آنکل ہے نبی مانناغلط ہے، پھران اقوام کے پیشواؤں کی تعلیمات نقل ہوتی چلی آ رہی ہےان میں شرک ہےاوران میں سے بعض لوگوں کی جوتصوبریں سامنے آئی ہیں وہ نگی تصویریں ہیں کوئی نبی نظانہیں رہ سکتا شرم اور حیاءتو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کاخصوصی شعار ہے نظار ہے والا کیسے نبی ہوسکتا ہے؟ ہاں بیا یک اختال ہے کہ جوحضرات مؤحد تھان کے ماننے والوں نے ان کے دین میں شرک داخل کر دیا ہواوران کی نگی تصویرین خودے تجویز کر دی ہول کیکن یقین کرنے کا کوئی راستہ نبیں اور بلا دلیل شرعی کسی کی نبوت کا اعتقاد رکھنا بھی باطل ہے اور جب الله تعالی نے نبوت ختم فرمانے کا علان فرمادیا تواس کے بعد کسی کا دعوائے نبوت کرنا اوراس کی تصدیق کرنا سرایا گفرے۔

ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْبِلُ كُلُّ ٱنْثَى وَمَا تَغِيْضُ الْآرْحَامُ وَمَا تَرْدُادْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِبِقْدَارِ۞ الله جانتا ہے جوکوئی کسی عورت کوصل ہوتا اور جو کچھرتم میں کی اور بیشی ہوتی ہے،اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک خاص مقدار کے ساتھ ہے،وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ۞ سَوْآءٌ مِّنْكُمْ مَّنُ ٱسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ چیز وں کا جاننے والا ہے بڑا ہے برترہے ہتم میں ہے جوکوئی شخص کوئی بات آ ہتہ ہے کہاور جوشخص پکارکر کہاور جوشخص دات میں چھپا ہوا ہوا در جوشخص دن میں چلتا

هُوَ مُسْتَخْفٍ ۚ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ۞ لَهُ مُعَقِّبْتُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه پھرتا ہو بیسب برابر ہیں، ہرایک کے لئے آ گے چیچھے آنے جانے والے فرشتے ہیں جوآ گے ہے اور پشت کے چیچھے ہے آتے ہیں جواللہ کے حکم ہےاس کی حفاظت

يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ آمْرِاللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ

رتے ہیں، بلاشباللہ کی قوم کی حالت کونیس بدلتا جب تک کہ دہ لوگ خود اپنی حالت کونیں بدلتے اور جب اللہ کی قوم کو تکلیف پہنچانے کا اراد دفر مائے تو اے کوئی

اَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ، وَ مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ ©

واپس کرنے والانبیں ،اوران لوگوں کے لئے اس کے سواکوئی مدد گارنہیں ۔

الله تعالیٰ کومعلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے؟ وہ علانیہ اور پوشیدہ سب چیز کو جانتا ہے، ہراونچی اور آ ہستہ آ واز اس کے نز دیک برابر ہے، رات میں چھپا ہوااور دن میں جلنے والا ہرایک اس کے علم میں ہے

پھر فرمایا علیہ الْعَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْکَبِیْرُ الْمُتَعَالِ الله پوشیده اور ظاہر چیزوں کواور تمام امورکو جانتا ہے وہ بڑا ہے (اور) برتر ہے پھر معلومات الہیدی مزید جزئیات ذکر فرمائیں اور فرمایا سَو آءٌ مِنْکُمُ مَّنُ اَسَوَّ الْقَوْلَ وَمَنُ جَهَوَبِه سے بات کرے اور جوزور سے بولے اور جو شخص رات میں کہیں چھیا ہوا ہو، یا دن میں کہیں چل پھر رہا ہو، اللہ تعالی اس سب کو یکسال جانتا ہے کوئی شخص کی حال میں اللہ سے پوشیدہ نہیں اور وہ ہرایک کی ہر بات کو جانتا ہے، پھراپنی ایک فعت کو بیان فرمایا۔

فرشتے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں .......... آنا مُعَقِبت مِنُ ' بَیُنِ یَدَیْهِ وَمِنُ خَلَفِه کدانسان کی حفاظت کے لئے اللہ اتحالی نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو کیے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں جوآگے سے اور پشت کے بیچھے سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ضرر دینے والی چیزوں سے بچاتے ہیں۔اللہ تعالی نے فرشتوں کواس کام پرلگایا ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کریں صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن ابی اللہ نیاوغیرہ حضرت علی ﷺ نے قبل کیا ہے کہ ہم بندہ کے لئے اللہ تعالی نے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرمادیئے

جواس کی حفاظت کرتے ہیں تا کہ اس پرکوئی دیوارنہ گرجائے یاوہ کسی کنویں میں نہ گر پڑے یہاں تک کہ جب اللہ کی قضاءوقدر کے مطابق کوئی تکلیف پہنچنے کا موقع آجا تا ہے تو فرشتے علیحدہ ہوجاتے ہیں لہذا جو تکلیف پہنچنی ہوتی ہے پہنچ جاتی ہے۔

## جب تک لوگ نافر مانی اختیار کر کے مستحق عذا بنہیں ہوتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی امن وعافیت والی حالت کونہیں بدلتا

اس کے بعد فرمایا اِنَّ اللهُ لَا یُعَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوْا مَا بِانْفُسِهِم ﴿ (بلاشبالتْ تعالیٰ کی قوم کی امن اور عافیت والی حالت کومصائب اور آفات سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کومصائب اور آفات سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کومصائب اور آفات سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کومصائب اور آفات سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود این حالت کومصائب اور آفات سے نہیں بدلتا کہ وہ کور شخص اللہ تعالیٰ کی اختیار کرکے وہ عذاب اور مصیبت کے مشخص نہ ہوجا ئیں جب وہ این اللہ مُحقی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ اللہ کہ تعلیٰ کی آئیت کریمہ حسّر بَ اللہ مُحقی کا فیصلہ ہوجا کے اللہ مُحقی کا اللہ کہ تعلیٰ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی تعلیٰ کی اللہ کی اللہ کی تعلیٰ کی اللہ کی کور کے اس وقت میں اور اللہ کی کور کے اس وقت میں اور اللہ کی کور کے اس وقت میں اور اللہ کی کور کی اللہ کی کور کے اس وقت میں اور کی کور کے اس وقت میں اور کی کور کے اس وقت میں اور کی کور کی کور کے کی کور کے کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور

هُوَ الَّذِي يُرِنَكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۞ وَيُسَيِّحُ الرَّغُدُ بِحَمْدِهِ

الله وای ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تمہیں ڈرلگتا ہے اور امید بندھتی ہے اور وہ بھاری بادلوں کو پیدا فرماتا ہے ، اور رعد اس کی تنبیع کے ساتھ اس کی تعریف

وَالْمَلْإِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ

بیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے ، اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے پھر جے چاہے پہنچا دیتا ہے اور حال ہے ہے کہ وہ

فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْبِحَالِ صَ

لوگ اللہ کے بارے میں جھڑتے ہیں اور وہ تخت قوت والا ہے۔

#### بادل اور بجلی اور رعد کا تذکره

بادل کوروانہ کردیتے ہیں جومر دہ تھی یعنی اس میں کسی درخت یا گھانس کا کوئی نشان بھی نہ تھا پھر ہم اس جگہ میں پانی اتار دیتے ہیں پھراس بانی کے ذریعے ہرطرح سے پھل نکال دیتے ہیں)

بر عدکیا ہے؟ ........ پھر فر مایا کہ رعداللہ کی تعج بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے اور دوسر نے فرشتے بھی اللہ کے خوف ہے اس کی تعج بیان کرتا ہے اور اس کی تعج بیان کرتا ہے اور اس کی تعج بیان کرتے ہیں ، سنن تر ذری (تفییر سورة الرعد) ہیں حضرت ابن عباس کے سے روایت ہے کہ ایک بہودی حضورا کرم کے کیا تھا اور عرض کیا کہ اس ایا اور عرض کیا کہ اس ایا اور عرض کیا کہ اس بھر دیا ہے اس کے پاس پھاڑنے والی چیزیں ہیں جو آگ کی بھی ہوئی ہیں وہ ان کے ذریعے بادلوں کو ہائلہ جہاں چا ہتا ہے مقرر کیا ہوا ہے اس کے باس پھاڑنے والی چیزیں ہیں جو شنے میں آتی ہے، آپ کے نے فرمایا کہ بادل کو چھڑ کئے کی آواز ہے، رعد انہیں چھڑکتا ہے بہاں تک کہ بادلوں کو وہاں لے جاتا ہے جہاں لے جانے کا تھم ہوتا ہے۔ (قال النہ رمذی کھذا حدیث حسن صحیح غریب)۔

پھرفرمایا وَیُسرُسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنُ یَّشَاءُ (اورالله تعالیٰ بجلیاں بھیجتا ہے پھرجس کوچا ہے پہنچادیتا ہے لین الله تعالیٰ جس پرچا ہتا ہے بجلی گرادیتا ہے) وَهُمُ یُجَادِلُونَ فِی اللهِ (اورحال بیہے کہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھڑا کررہے ہوتے ہیں۔وَهُوَ شَدِیُدُ الْمِحَالِ (اوروہ تحت قوت والا ہے)

لَهُ دُعُوةُ الْحَقِّ \* وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنَ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيْبُونَ لَهُمْ بِشَيْءِ إِلَّ كَبَاسِطِ عِهِارِنانَ عَلَيْ عَامِ جِاور جُولُ اسَ عَعَاده ووروں كو كارتے ہيں وہ ذرا بھی ان كی درخواست كومظور نيں كرتے مرجيے كوئ فض بانى ك كَفَيْنِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ \* وَمَا دُعَاءُ الْكِفِرِيْنَ إِلاَّ فِي ضَلْلِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# وَرِللّٰهِ يَسْجُولُ مَنْ فِي السَّمُوْتِ وَالْوَرْضِ طَوْعًا وَّكُرْهًا وَظِللُهُمْ بِالْغُدُو وَ الْأَصَالِ الْهُ الْمَالِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَالْغُورُ وَ الْأَصَالِ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ دُونِهَ الْولِياعَ الله عَلَيْهِمْ اللهُ ال

غیراللّہ سے ما تگنے والوں کی مثال ،سباللّہ ہی کوسجدہ کرتے ہیں وہ آسانوں کا اور زمین کارب ہے سب کواسی نے پیدا فر مایا وہ واحد ہے قبہار ہے

ان آیات میں اول تو یفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کو پکار نااوراس ہے دعا کرنا ہی بچی پکار ہے اور تھے پکار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کی پکارسنتا ہوار دعا ئیں قبول فرماتا ہے وہ می الدعا ہے قادر مطلق ہے قاضی الحاجات ہے، بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو مشرک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسر وں کو پکارتے ہیں یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ خود عاجز بحض ہیں کسی کی پکار پرکوئی بھی مدنہیں کر سے ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی تحض پانی کی طرف ہتھیایاں پھیلائے ہوئے ہواور پانی کو بلار ہا ہو کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ ہوئے والانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ ہوئے والانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ ہوئے عالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ ہوئے والانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ ہوئے والانکہ وہ اس کے منہ میں پہنچ نے سے عاجز رہے گا اس طرح مشرکین کے معبود دان باطلہ عاجز بحض ہیں وہ پکارتے والے کی پچھی فریادر تی نہیں کر سے بے ورہ اعراف میں فرمانی کے منہ میں کر سے بیان کی بھر فرمایا و اللہ کہ کوئی من کوئیا کہ کوئی کہ کہ کوئی اور اللہ کے سواتم جن لوگوں کو پکارتے ہوں میں فرمایا و اللہ کوئی کرتے ہیں اور کی میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کے سب ضائع ہے۔ پھر فرمایا و اللہ یک مدونوں کو پکارتے ہیں ہے سب ضائع ہے۔ پھر فرمایا و اللہ یک مدونوں میں فوٹی سے بحدہ کرنے والے بھی ہیں اور مجبوری سے بھی اور ان کے سائے بھی اللہ کو بحدہ کرتے ہیں اور مجبوری سے بھی اور ان کے سائے بھی اللہ کو بحدہ کرتے ہیں اور بحدہ وہ میں میں ہوئت ہوئے ہیں۔

ی**سُبُحُدُ کامعنی......بعض حضرات نے یَسُجُدُ کامعروف معنی لیا ہے اور آیت کامطلب یہ بتایا ہے کہ آسانوں میں اور زمین میں** جوفر شتے ہیں اور مؤمنین ہیں بیسب اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں فرشتے اور مؤمنین جنات اور انسان تو خوثی سے سجدہ کرتے ہیں اور جولوگ منکرین ہیں اور منافقین ہیں وہ بھی تلوار کے ڈرسے یا ماحول کے دباؤ سے بجدہ کرتے ہیں اس کو مجبوری کے بجدہ سے تعبیر فرمایا وَظِلْلُهُمْ اَن کے سائے بھی بجدہ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فر ماں بردار ہیں جس طرح چاہتا ہے وہ اس کو گھٹا تا اور بڑھا تا ہے، جہو شام کے وقت ان کے گھٹے اور بڑھنے کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان وقتوں کی تخصیص کی گئی بعض حضرات نے علی مبیل عموم المجاز اس کامعنی لیا ہے کہ بجدہ کرنے والے جب بجدہ کرتے ہیں تو دھوپ یا روشنی میں ان کا سامہ بھی ان کے تابع ہوکر بجدہ کرتا ہے بعنی سائے کی پشت و کیھنے میں آجاتی ہے ، بعض حضرات نے فرمایا کہ خوشی کا مجدہ ان لوگوں کا ہے جن پر بجدہ کرنا شاق نہیں گزرتا اور زبردی کا مجدہ ان لوگوں کا ہے جو بجدہ تو کرتے ہیں لیکن بجدہ کرنا ان کی طبیعتوں برشاق گزرتا ہے۔

اور بعض حضرات نے یَسُجُدہ کامعنی یعضع اور ینقاد کالیا ہاں حضرات کے زد کی آیت کامعنی یہ ہے کہ آسانوں میں اور زمین میں جو کلوق ہے وہ سب اللہ کے لئے سرخم کئے ہوئے ہے یعنی اللہ کی مثیت اور ارادے کے مطابق چلتے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو بااضیار خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو مجبور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تکو بی طور پر تو بھی اس کی قضاء اور قدر کے تابع ہیں ، اور ان چیزوں کے جوسائے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں سبح ہوشام جو بھی سامیہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے موافق ہی چلتا ہے اور گھٹتا بڑھتا ہے۔ اس کوسور کہ فرقان میں یوں بیان فرمایا اَلَمُ مَنَو اِللّٰی وَبَاکُ کَیْفَ مَدَّ الظِّلُ اَلَٰ شَاءً لَبَا اللّٰہ مُسَلَ عَلَیْهِ دَلِیُلاً ثُمَّ قَبَضُنهُ اِلَیْنَا قَبُضًا یَسِینَوا

(ترجمه): کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے سامیکو کیونکر پھیلا یا اورا گروہ چاہتا تواس کوایک حالت پر تھم رایا ہوار کھتا پھر ہم نے آفتاب کواس پرعلامت مقرر کیا پھر ہم نے اس کواپنی طرف آہتہ آہتہ سمیٹ لیا"

طُوعًا وَّ كُوهًا كَانْسِر مِيں سورةَ آلَ عَمران كَى آيت الله يَنْعُونَ وَلَهُ آسُلَمَ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْارُضِ طَوعًا وَ كُوهًا كَانْسِر مِيں ہم نے جو پَحَرَكُها ہِاں كَ بَهِي مراجعت كر لي جائے ، پُر فرمايا قُلُ مَنُ رَّبُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ اللهٰ يَ لَيْنَ آپ السَّمُواتِ وَالْارُضِ كَانُون كَانُون كَانُون كَانُون كَانُ جَائِق مَانُ كَرَبُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ (اللهٰ يَ ) لِينَ آپ السَّمُواتِ وَاللهٰ كَتِي مُورِين ہِورتی جواب دے دیجئے كہ وہ الله تعالى ہے۔ وہ جہل يا عنادكي وجہ ہے جواب نہ دے كيس تو آپ انہيں بتا دي اور مجھادي، اس كے بعد فرمايا كه آپ اللهٰ جَروت خوات الله كوچھوڑ كراپ اولياء بنار كھے ہيں اور يہ جھتے ہويہ ہمارى مدد كرنے والے ہيں بيتو اپنى جانوں تک كے لئے كسى بھي نفع اور ضرر كے مالك نہيں ہيں نہ كوئى نفع اپنى طرف لا كتے ہيں اور نہ اپنے ہے كوئى ضرر رفع كر كھتے ہيں اپنى جان كے بارے ہيں بيحال ہے جسے تم جانے ہو تم ہمیں كيا نفع دے سكتے ہيں۔

اورتم نے کیا کسی ضررکور فع کر سکتے ہیں بیجانتے ہوئے کہ اللہ تعالی رَبُّ السَّموَاتِ وَ اُلاَدُضِ ہے اورجانتے ہوئے کہ جن کوتم نے اولیاء بنایا ہے عاجر بحض ہیں۔ پھر بھی تم نے ان کواللہ کاشریک قرار دے رکھا ہے تف ہے اس سفا ہت اور صلالت پر۔

#### بینااور نابینااورنوراورا ندهیرے برابرنہیں ہوسکتے

پھر فرمایا قُلُ هَلُ یَسُتَوِی اُلاَعُملی وَ الْبَصِیُوُ (آپّان سے سوال سیجے کیانا بینا اور بینا برابر ہوسکتے ہیں) نابینا سے مشرک مراد ہے جو اس ذات پاک کی عبادت نہیں کرتا جو صحق عبادت ہے اور غیراللّٰہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور بینا سے مؤ حدمراد ہے جو بی جانتا ہے کہ مجھے صرف اللّٰہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے جس طرح مؤمن اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے ، پھر فرمایا اَمْ هَلُ تَسُتَسوِی

الظُّلُمٹُ وَالنَّوْرُ ﴿ كَيَااندهِرياں اورنور برابر ہو سكتے ہيں ﴾ اندهِريوں ہے تمام انواع كفرم راد ہيں اوراى لئے اے جمع لايا گيا ہے اورنور ہے ايمان اور تو حيدمراد ہے جس طرح حسيات ميں اندهيرياں اور رقتی برابرنہيں اى طرح دينيات ميں ايمان اور كفر برابرنہيں ، كافروں كے جتنے بھى دين ہيں وہ سب ملة واحدُّ ہيں ، ان كادين اور اہل ايمان كادين الگہ ہے ايمان اور كفر برابرنہيں ، مؤمن اور كافر بھى برابرنہيں ايمان جنت ميں لے جانے والا ہے اور كفر دوزخ ميں پہنچانے والا ہے۔

سورة انعام ميں فرمايا أوَمَنُ كَانَ مَيْتًا فَاحُيَيُنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورٌ ايَّمُشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنُ مَّثُلُهُ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا طَ (جَوِّحُض مرده تقايُحرجم نے اے زندہ کردیا اوراس کے لئے ایسانور مقرر کردیا جس کے ذریعہ وہ لوگوں میں چاتا پھرتا ہے کیا بیاس محض کی طرح ہوسکتا ہے جس کا حال بیہ ہے کہ وہ اندھریوں میں ہاوران سے نگلنے والنہیں )۔

تعرفر مایا آم جَعَلُو اللهِ مشرَ کَآءُ خَلَقُو ا کَخَلَقِهِ فَتَشَابَهَ الْحَلُقُ عَلَيْهِمُ ( کیاایی بات ہے کدان لوگوں نے جنہیں اللہ کاشریک قرار دیا ہے انہوں نے کچھ کلوق پیدا کی ہے پھرانہیں کلوق بیں اشتباہ ہوگیا ہوکہ پیخلوق نواللہ کی ہے اور پیکلوق شرکاء کی ہے اس اشتباہ اور التباس کی وجہ سے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے گئے ) بیسب استفہام انکاری کے طور پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی خالق التباس کی وجہ سے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے گئے ) بیسب استفہام انکاری کے طور پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی خالق ہی خالق ہی اللہ تعالیٰ ہی خالوق پیدا کی ہوئی واللہ تعالیٰ ہی خالوت کو موقع ہوتا کہ اس کو سب ہی مانے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ہی خالد اللہ تعالیٰ کے سواجو معبود انہوں نے تجویز کئے ہیں وہ کئی چیزا کیا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سواجو معبود انہوں نے تجویز کئے ہیں وہ کئی چیزا کیا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سواجو معبود انہوں نے تجویز کئے ہیں وہ کئی چیزا کیا ہی نہیں کر سکتے اِنَّ اللَّذِیْنَ تَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنُ یَخُلُقُو اَدُبَابًا وَالُوا جُسَمَعُو اللهٔ لَهٰ لَهٰ لَهٰ اللهِ اللهِ کَ سواکوئی بھی عیادت کا سختی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بھی عیادت کا مستحق نہیں۔

قُلِ اللهُ مَحَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ الُوَاحِدُ الْقَهَّارُ آپِفرماد بِحَ كالله هر چیز كاخالق ہے لہذاوہی سب كامعبود ہے اوروہی واحد حقیقی ہے اور وہ الوہیت میں اور ربوبیت میں منفر داور متوحد ہے اور وہ سب پر غالب ہے ساری مخلوق مقہور اور مغلوب ہے جو مخلوق اور مقہور ہووہ خالق وقبار جل جلالہ کاشر یک کیسے ہوسکتا ہے؟

اَنْزُلَ هِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ اَوْدِيكُ وَيَقُ الِقَدرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّنيلُ زَبدًا تَرابِيا و وَمِمَّا اللَّهُ الْكَارِن السَّمَاءِ مَا اللَّهُ الْكَارِن اللَّهُ الْكَوْرِي فِي السَّارِ الْبَعْاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدُ مِّ اللَّهُ وَكَالِمَ اللَّهُ الْكَوْنَ عَلَيْهِ فِي التَّارِ البَعْاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدُ مِّ اللَّهُ الْكَارُ اللَّهُ الْكَوْنَ عَلَيْهِ فِي التَّارِ البَعْاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدُ مِّ اللَّهُ الْكَالُ يَضْرِبُ اللَّهُ الْكَقَّ النَّالُ اللَّهُ الْكَالِ اللَّهُ الْكَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالُ اللَّهُ الْكَالُ اللَّهُ الْكَالُ اللَّهُ الْكَالُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ الْكُلُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُكُولُ الْمُعْمَالُكُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ ال

ماتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی اطاعت کی ان کے لئے جنت ہے اور جن لوگوں نے اللہ کی فرماں برداری نہ کی اگر ان کے لئے وہ سب پچھے ہو

# الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدَوْا بِهِ ﴿ الْوَلَيْكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ لَا وَمَأُولُهُمْ

زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ہوتو وہ اس سب کواپنی جان کے بدلہ دے دیں گے مید وہ لوگ ہیں جن کے لئے برا حساب ہے اور ان کا

#### جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ أَنَّ

ٹھکا نددوزخ ہاوروہ رہنے کی بری جگہ ہے۔

#### حق اور باطل کی مثال، قیامت کے دن نافر مان اپنی جان کے بدلہ دنیا اور اس جیسا جو کچھاورمل جائے سب دینے کو تیار ہوں گے

یددوآ بیتی ہیں پہلی آ یت میں حق اور باطل کی دومثالیں بیان فرمائی ہیں پہلی مثال تو یہ ہے کہ اللہ تعالی بارش برسا تا ہے یہ بارش کا پائی واد یوں میں اور نالوں میں چل ویتا ہے جو پائی چلا ہے خس و خاشاک کو بہا کر لے جا تا ہے اور اور ھر کہیں گھر جا تا ہے اور پائی یا پھولا ہوا نظر آتا ہے اور پائی کے بہاؤک ساتھ بہتا ہے پھر کوڑا کر کٹ تو یوں بی بلا فائدہ رہ جا تا ہے اور اور ھر کہیں گھر جا تا ہے اور پائی یا تو کہیں جمع ہوجا تا ہے اور پائی ایر بہت میں اندر چلا تو کہیں جمع ہوجا تا ہے اور پائی یا بہت میں اندر چلا جو اندر کے چشموں میں جا کر مل جا تا ہے، جو اصل چیز ہے یعنی نقع دینے والا پائی وہ وز میں میں گھر جا تا ہے اور خس وخاشاک جو بے جا تا ہے ووز میں میں گھر جا تا ہے اور خس وخاشاک جو بے جا تا ہے ووز میں میں گھر جا تا ہے اور خس وخاشاک جو بے جا تا ہے ووز میں میں گھر جا تا ہے اور خس وخاشاک جو بے بہتا ہو ان کہ کو گھر ہو ان کہ کو گھر ہو ان گھر ہو جا تا ہے اور خس وخاشاک ہو بے بیان فرمائی کہ لوگ حقاظت کرتا ہے۔ اور دوسری مثال یہ بیان فرمائی کہ لوگ جب آگ جا تا ہے اور دوسری کا م کی چیز مثلاً برتن وغیرہ حاصل کرنے کے لئے چاندی سونے کو گلاتے ہیں اور گلانے نے لئے شیخی آگ جا تے ہیں کہ کی سلا ہے پائی کہ ہو جا تی ہو جا تی رہ جا گ تو چینک دیئے جاتے ہیں اور اصل چیز بعنی سونا چاندی باتی رہ جا تا ہے، وہل کی طرح اور پائے گھر کہ بھر کیا تھر ان میں ہو جا تا ہے وہ تا ہیں ہو جا تا ہے وہ تا ہی کی ایمان بافع چیز ہے دنیا ہیں بھی اور آخر ہے کہیں کھر ان ہو جا تا ہے وہ بیا کہ بہتے ہوئے پائی پرخس وخاشاک اور پھسلے ہوئے کہ ایمان بافع چیز ہے دنیا ہیں بھی انہ ہوئے گا کہ وہ کا کہ وہ ہوئے گا کہ وہ بیا کہ بہتے ہوئے پائی پرخس وخاشاک اور پھسلے ہوئے کہ ایمان بافع کیز ہے دنیا ہیں بھی انہ کی ایمان اخبار سے دون سے چھراگ کا کہ رہے کے بیائی پرخس وخاشاک اور پھسلے ہوئے کہ ایمان بافع کیز ہے دنیا ہیں کھراگ کے جو انکو ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی اجر فواشاک اور پھسلے ہوئے جو نے ندی کے جھاگ ) لیکن انجام کے کفر آگر کے بھولا پھول نظر آتا ہے ( جیسا کہ بہتے ہوئے پائی پرخس وخاشاک اور پھسلے ہوئے ہوئے گا کہ کہ کوئی انہ ہوئے کہ کوئی انہ کوئی ہوئے گا کہ ہوئے کوئی انہ کہ ہوئے گا کہ کہ کوئی انہ کوئی کا کہ کوئی کے کا کہ کر کے کہ کے کا کہ کوئی کوئی کی کوئی کی کھر کے کوئی انہ کوئی کوئی ک

دوسری آیت میں اہل ایمان کے تواب اور اہل کفر کی بدحالی کا تذکرہ فر مایا ارشاد فر مایا لِللَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِوَبَهِمُ الْحُسُنَی (جولوگ اللّٰہ کی دعوت حق قبول کر کے اللّٰہ کی اللّٰہ کی دعوت حق قبول کر کے اللّٰہ کی اللّٰہ کی دعوت حق قبول کر کے اللّٰہ کی اللّٰہ کی دعوت حق قبول کے اللّٰہ کی دعوت کو قبول نہ کیا اس کی فر مال برداری نہ کی وہ لوگ شخت مصیبت میں ہوں گے ،اول تو ان سے بری طرح یعنی شخت حاب لوگوں نے اللّٰہ کی دعوت کو قبول نہ کیا اس کی فر مال برداری نہ کی وہ لوگ شخت مصیبت میں ہوں گے ،اول تو ان سے بری طرح یعنی شخت حاب لیا جائے گا ، جو بہت براٹھ کا ناہے ، جب حساب اور عذا ہے کی مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو اللّٰہ کی جان کا بدلہ دینے کے لئے رضا مند ہوں گے وہاں کوئی مال پاس نہ ہوگا لیکن اگر بالفرض پوری زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب

ان کے پاس ہواوراسی قدراور بھی ہوتواس سب کودے کر جان چھڑانے پر راضی ہوں گے، پارہ سوم کی آخری آیت اور پارہ ششم کی نصف پر آیت کر پیم اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَوُاَنَّ لَهُمْ مَّا فِی الْاَرُض کی تفسیر دوبارہ ملاحظہ کر لی جائے۔

فَمَنْ يَعْلَمُ أَتَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ زَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَاعْلَى النَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ ، یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رپ کی طرف ہے آپ پر نازل کیا گیا ہے ووقق ہے کیا پیشخص ای شخص کی طرث ہے ہوسکتا ہے جواندھا ہو،نفیحت تو وی لوگ قبول کرتے ہیں جوعقل والے ہیں لَّذِيْنَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقَ ۞ وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَاۤ اَمَرَ اللهُ بِهَ اَنْ بو اللہ کے عبد کو پورا کرتے ہیں اور عبد کو نہیں توڑتے، اور جو اس چیز کو جوڑے رکھتے ہیں جس کے جوڑے رکھنے کا لَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُونَ سُؤَءَ الْحِسَابِ۞َوَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءُ وَجْهِرَتِمْ ) ، اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں ، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا حا<sup>م</sup> وَاقَامُواالصَّلُوةَ وَٱنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقُنْهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اورنمازوں کو قائم کیا اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طریقے پرخرچ کیا اور حسن سلوک کے ذریعہ بدسلوکی کو وفع کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں وُلَبِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِضُ جَنَّتُ عَدْرِن يَّدُخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابَّآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ جن کے لئے آخرت کا اچھا انجام ہے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہول گے ، اور ایکے باپ دادوں اور بیویوں اور اولا دمیں جو لائق ہول وَ ذُرِّيَّتِهِمُ ۚ وَالْمَلَّإِكَةُ يَدُخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۞َسَلَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى گے وہ بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان پر ہر درواز ہ ہے فرشتے داخل ہوں گے جو یول کہیں گے کہتم نے جوصبر کیا اس کے بدلہتم پر سلام ہو، سواس جہال میں اچھا الدَّارِقُ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ اللهِ مِنُ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهَ أَنْ انجام ہے، اور جو لوگ مضبوط کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا تکم دیا اے يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ اُولَّمِكَ لَهُمُ اللَّغَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ الدَّارِ۞اَللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ کا منتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں بیہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے لعنت ہے اور آخرت میں بدحالی ہے ، اور اللہ جس کے لئے حابتا ہے رزق لِهَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ أَنَّ کشاد و فرما دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر ویتا ہے ، اور وہ لوگ دنیاوی زندگی پر اترارہے ہیں حالانکد دنیا والی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بس ایک ذرای کام آنے والی چیز ہے ۔

اہل ایمان کے اوصاف، اوران کے انعامات، اورنقض عہد کرنے والوں کی بدحالی کا تذکرہ پیمتعدد آیات ہیں پہلی آیت میں فرمایا کہ جس شخص کواس بات کوعلم ہے کہ جو پھی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیاوہ جن ہے کیااس بات کا جاننے والا اندھے آدمی کے برابر ہوسکتا ہے جوعلم کے اعتبار سے اندھا ہے اور آپ پر جونازل کیا گیا ہے اسے نہیں جانتا (نہ جاننے میں رئیمی داخل ہے کہ جانتے ہوئے مانتانہیں) جاننے والا بینا ہےاور نہ جاننے والا نابینا ہے، کیا بینااور نابینا برابر ہوسکتے ہیں؟ ہرگز برابزنہیں ہو کتے! پھرفر مایا إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْأَلْبَابِ (بسعقل والے بی نصیحت حاصل کرتے ہیں) قرآن مجیدتو سجی کے سامنے ہے جو بہت بوام مجزہ ہے اور اس کی دعوت بھی عام ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے جن کے پاس قر آن کے مضامین پہنچتے ہیں ان میں ہےجنہوں نے اپنی عقل کو بے کارنہیں کر دیااوراپنی فکراورفہم کوقر آن کی دعوت حق کے بیچھنے ہے معطل نہیں کر دیاوہی لوگ نصیحت حاصل رتے ہیں،اگرکسی کے پاس عقل ہے لیکن وہ عقل خیر کی طرف نہیں آنے دیتی امور دنیا میں،سیاسیات میں،ریاضیات میں،فلکیات میں تی ہے لیکن جس ذات باک نے ان کوعقل اورفہم دی ہےاس کووحدہ'لاشریک ماننے پر تیازنہیں اوراس کے بھیجے ہوئے دین کوقبول نے سے پر ہیز کرتے ہیںان کی عقلیں چونکہان کے حق میں مصر ہیں اس لئے بیلوگ بے عقل ہونے کے درجہ میں ہیں پھر أو أ<u>س</u>وا اُلاَ أَبُساب (عقل والوں) کی چندصفات بیان فر مائیں جن ہےوہ ایمان قبول کرنے کے بعدمتصف ہوئے پہلی اور دوسری صفت بیان كرتے ہوئے ارشادفر مایا ٱلَّـذِيُـنَ يُـوُفُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْفَاقَ كَه بِدِلوك الله كعبدكو يوراكرتے ہيں اورعبد كوتو رُتّے نہیں ہیں ،اللہ سے جوعبد کئے ان میں ہے ایک عبد تو وہی ہے جس کا سورۂ اعراف میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آ دم الطفظۃ کی ساری ذریت کوان کی پشت ہے نکالا جوچھوٹی چیونٹیوں کی طرح تھے پھران سے عہدلیااورسوال فرمایا اَلْسُتُ ہو بَکُمُ ؟( کیامیں تمہارار بِنہیں ہوں؟)سب نے جواب میں عرض کیابَ لئے ہاں! آپ ہمارے رب ہیں۔ بیوعدہ وادی نعمان میں عرفات کے قریب لیا گیا تھا( کمانی المشکؤ ة ص۱۲۴ زمنداحه )اس وقت سب نے بیعبد کرلیا تھا پھرعبد کی یا د دہانی کے لئے حضرات ابنیائے کرام علیہم الصلو ة والسلام تشریف لاتے رہے، ہرشخص کاا پناعہدا لگ الگ بھی ہے جس نے دین اسلام کواپنادین بنالیاس نے اللہ تعالیٰ سے میعہد کرلیا کہ میں آپ کے حکموں پر چلوں گا اور آپ کی فرماں برداری کروں گا بیعبدتمام احوال اوراعمال ہے متعلق ہے اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرنا وفائے عبد ہے اور گناہوں کاار تکاب کرنانقض عہد ہے اللہ ہے جوعبد کیا ہے اس کی یاسداری سب پرلازم ہے سورہ کل میں فرمایا وَاوُفُوا بِعَهُدِ الله إِذَا عَاهَـ دُتُّهُ (الله كعبدكو يوراكر وجبكة تم ناعبد كرليا) پھراولوالباب كى تيسرى صفت بيان كرتے ہوئے ارشاوفر مايا وَالَّـذِيْنَ لْمُونَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنُ يُوْصَلَ (اوروه لوگ اس چیز کوجوڑتے ہیں جس کوجوڑ کھنے کااللّٰہ نے تھم دیا ہے )صلہ رحمی کرنا اورابل ایمان ہے دوتتی رکھنا اورایمان باللہ کا جوتقاضا ہےاس کےمطابق مخلوق کےساتھ معاملہ کرنااس میں پیسب داخل ہے۔(صلّہ رحمی کی فضیلت اور قطع رحی کی خدمت جاننے کے لئے سورۂ نساء کے پہلے رکوع کی تفسیر کا مطالعہ کیجئے )(انورالبیان ص، یہ ہی ا ) اولوالالباب کی چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَیَنحُشُونَ رَبَّهُمُ (کدوہ اینے رب سے ڈرتے ہیں)اور یانچویں صفت بیان رتے ہوئے فرمایا وَیَخَافُونَ سُوُّ ءَ الْحِسَابِ ( کربیلوگ برے حساب سے ڈرتے ہیں) اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا اوراس بان کا خوف لگار ہنا کہ قیامت کے دن حساب ہوگااس ہے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور ایمانی نقاضوں کے مطابق عمل کرنا آسان ہوجا تا ہے حباب دوسم كاب حساب يسير (آسان حماب) اور حساب عسير (سخت حماب) سخت حماب كوسوء الحساب تيعير فرمايا سورة انبياء من فرمايا وَنَصَعُ الْمَوَ ازيُنَ الْقِسُطَ لِيَوْم الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْنًا طُ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَل آتَيْنًا بِهَا (اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے سوکسی پراصلاً ظلم نہ ہوگااورا گرعمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کوحاضر کر دیں گے )حضرت عائشہ عنہا نے بیان کیاہے کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! حساب یسیر( آسان حساب) کیاہے؟ آپ نے فرمایا

که آسان حساب بدہ که انگالنامه میں دیکھ کر درگز رکر دیا جائے ،اے عائشہ! جس سے مناقشہ کیا گیا بیعنی چھان بین کی گئ ( کہ پیمل کیوں کیامثلاً) تووہ ہلاک ہوجائے گا۔ (مشکو ۃ المصابح ص ۴۶۷، منداحمہ)

اُولُوا اَلْاَلْبَابِ کَ چَسْمُصفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَ الَّذِینَ صَبَرُوا اَبْنِغَآءُ وَجُودَ بَهِو ہُمَ (اوروہ لوگ جنہوں نے اپ رب کی ارضا حاصل کرنے کے لئے صبر کیا) پہلے بتایا جا چکا ہے کہ صبر کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے (۱) مصیبتوں پر صبر کرنا ( یہی معنی زیادہ معروف ہے)(۲) نیکیوں اور فر ماں برداریوں پر جمار ہنا اور ثابت قدم رہنا (۳) تیسر سے اپنفس کو گنا ہوں ہے بچائے رکھنا تینوں سم کے صبر پر بڑا اجروثو اب ہے اس دنیا کا بیمزاج ہے کہ تکلیفوں کے بغیراس میں گزارہ ہو ہی نہیں سکتا مؤمن اور کا فرسب کو تکلیف پہنچی ہے اور سب کو صبر کرنا پڑتا ہے لیکن مؤمن چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر کرتا ہے اس لئے اس پر ثو اب ملتا ہے ، سوکہ زمر میں فرمایا اِنَّمَا یُوفَی الصَّبِرُونَ اَجُورَهُم مُ بعَیُر حِسَاب (مستقل رہے والوں کوان کا صلہ بے ثار ہی ملے گا)

وقت گزر نے پر تکلیف بلکی ہوجاتی ہے اورصبر آئی جاتا ہے بیالی طبعی چیز ہے اس صبر پرکوئی ثوا بنہیں ملتا صبر وہی معتبر ہے جو عین دکھ تکلیف اور مصیبت کے وقت ہوا ور اللہ کی رضا کے لئے ہو اور بیخاص مؤمن ہی کی شان ہے صبر کی فضیلت اور اہمیت جانے کے لئے آیے اس کے اس معتبر کے اس کی اس کی سان ہو کہ اس کے اس کی اس کی اس کی سے اس کی ایا صبر کیا گئے اللہ کے لئے نہ کیا وہ بڑے خمارہ میں ہے ان ما المصاب من حوم الثواب (مسکوة المصابح ص ۵۵۰) (واقعی مصیبت زدہ وہ ہے جے تکلف بھی پینچی اور ثوا ہے بھی نہ ملا)۔

معاف کردے بالبتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے )۔

سور وَ حَمْ سجده مِين فرمايا وَلَا تَسُتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِنَةُ طَ اِدُفَعُ بِالَّتِي هِي اَحْسَنُ فَاِذَالَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ أَهُ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ٥ (اوريَكَى اور برالَى برابرَ بِين بوتى آپ نيک برتا وَتُتْ الله دِيا يَجِحَ پُريکا يک آپ بين اور جش خض بين عداوت هي وه ايبا موجائ گاجيبا کوئي دلي دوست موتاب) -

رسول اللہ ﷺ ای پر عمل فرماتے تھے درگز رفر ماتے تھے معاف فرماتے تھے بدسلو کیوں کا بدلہ خوش اخلاقی سے دیتے تھے جب مکہ معظّمہ فتح فرمالیا تو وہاں کے رہنے والوں سے (جنہوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دے کر مکہ معظّمہ چھوڑ نے پرمجبور کر دیاتھا) درگز رفر مایا اور فرمایا کہ تَشُویْبَ عَلَیْکُیْمُ الْیُوْمَ آج تم یرکوئی ملامت نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ موی " نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کے بندوں میں آپ کے بزد یک سب سے زیادہ عزت والاکون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا جوقدرت ہوتے ہوئے معاف کردے۔ (مشکو ۃ المصابح ص۱۳۳۳ز بیمی فی شعب الا بمان )

اُولُوا اُلاَلْبَابِ کی صفات بیان کرنے کے بعدان کوخوشخبری دی اوران کیلئے آخرت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا اول تو یوں فرمایا اُوکٹِنگ کَلَّهُمْ عُقْبَی الدَّارِ اَن لوگوں کے لئے آخرت میں اچھا انجام ہے جَنَّتُ عَدُنِ یَدُخُلُونَهَا اَن کے اعمال کا یہ نیجہ اورانجام کی خوبی اس طرح ظاہر ہوگی کہ پیلوگ ایسے باغچوں میں رہیں گے جن میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔

نیز یہ بھی فرمایا کہ نہ صرف بیلوگ جنت میں داخل ہوں گے بلکہ ان کے باپ دادوں میں اور ان کی بیویوں میں اور ان کی اولا دمیں جو بھی جنت میں داخل ہو جا کئیں گے اپنے بڑوں اور چھوٹوں اور بیویوں کو جنت میں دکھے کرخوشی دوبالا ہوگی اور فرحت پر فرحت حاصل ہوگی۔
بعض مفسرین نے آیت کا بیہ مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیک بندوں کو جنت میں جومقام اور مرتبہ ملے گا اللہ تعالیٰ وہی درجہ ان کی رعایت فرماتے ہوئے ان کے متعلقین کو بھی عطاء فرمادے گا جس کا آیت میں ذکر ہے، بعض حضرات نے ابک آٹیو ہم کے عموم میں ماؤں کو بھی داخل کیا ہے جیسا کہ روح المعانی نے کھا ہے پھر فرمایا و المصلف نے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوئے کہ درواز سے سے ان کے پاس آئیں گے کہ دنیا میں جو تم نے صبر کیا اس کے عوض میں ہے کہ دنیا میں جو تم نے صبر کیا اس کے عوض تم ہر دکھ تکلیف اور مصیب ہو تم نے صبر کیا اس کے عوض اس جہاں میں بہترین عشر اور آرام نصیب ہوگا۔
والے گھر میں ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کیا تو اس کے عوض اس جہاں میں بہترین عیش اور آرام نصیب ہوگا۔

یہاں تک چھآ بیوں کامضمون بیان ہواساتویں آیت میں اہل ایمان کے مقابل دوسری جماعتوں کا حال اور انجام بیان فر مایا ، ارشاد ہو وَالَّذِیْنَ یَنْفُضُونَ عَهُدَاللهِ مِنُ \* بَعُدِ مِیْشَاقِهِ (الأیة) مطلب بیہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سے عہد کیا پھراس پر قائم ندر ہے عہد کو توڑد یا اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا آنہیں توڑتے رہے اور زمین میں فساد کرتے رہے بیلوگ پہلے گروہ کے برعکس ملعون عیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے آخرت میں براانجام ہے۔

و نیاوی ساز وسامان پراتر انا ہے وقو فی ہے ..... آٹھویں آیت میں فرمایا اَللهُ یَبُسُطُ السِّرِدُقَ لِمَنُ یَّشَآءُ وَیَقُدِدُ اوراللّدرزق کو کشادہ فرما تا ہے جس کے لئے جا ہے (دنیا میں رزق کی فراوانی اللّٰد کا مقبول بندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اور زق کی قبل اللّٰہ کا مقبول بندہ نہ ہوں کہ نہ کا مرزق تھ کہ ہووہ اللّٰد کا مقبول بندہ نہ ہو، لہذا کا فرلوگ وسعت رزق ہے دھو کہ نہ کھا ئیں

وہ یہ تشمیمیں کہ اللہ تعالی ہم پرراضی نہ ہوتا تو زیادہ مال ہمیں کیوں ماتا) وَ فَو حُواْ بِالْحَیوٰ قِ اللَّهُنیَا اور کافرلوگ د نیاوالی زندگی پراتر اہمیں اور اسی پر فریفتہ ہیں (اس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اور آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں (اس کقیراور ذراسی دنیا کے لئے ایمان سے محروم الیا زندگی آخرت کے مقابلہ میں بس ذراسی چیز ہے جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں (اس کقیراور ذراسی دنیا کے لئے ایمان سے محروم رہنا چراس محرومیت کے نتیجہ میں آخرت کی نعمتوں سے محروم رہنا اور دوزخ میں جانا بہت بڑی تباہی ہے اور بہت بڑی کا میا بی سے محرومی ہے ہورہ آل عمران میں فرمایا فَ مَن زُ حُوزِ حَ عَنِ النَّادِ وَ اُدُخِلَ الْمَجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ ط وَ مَا الْمَحَلُوةُ اللَّهُ نَیْآ اِلَّا مَتَا عُ الْغُرُورِ (سوجُوخُس دوزخ سے بچادیا گیا اور جنت میں داخل کردیا گیا سووہ کا میا ہوگیا اور دنیا والی زندگی دھو کہ کے سامان کے سوا کی جی بینیں )۔
دوز خ سے بچادیا گیا اور جنت میں داخل کردیا گیا سووہ کا میا ہوگیا اور دنیا والی زندگی دھو کہ کے سامان کے سوا کہ چھڑیں )۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ انْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ رَّبِهِ فُلُ اِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ الرِينَ الْمَنُوا وَيَهُ مِنْ رَبِهِ فَلُ اِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ الرِينَ الْمَنُوا وَيَطْهُ إِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ قَلْ اللهِ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ

رحمٰن کے منکر ہو رہے ہیں ،آپ فرما دیجئے وہ میرارب ہے اس کے سوا کوئی معبودنہیں میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اس کی طرف میرا رجوع ہوتا ہے -

الله تعالی کے ذکر ہے قلوب کواطمینان حاصل ہوتا ہے

جب سید نارسول اللہ ﷺ اہل مکہ کوتو حید کی دعوت دیتے تھے وہ اُوگ بار باریوں کہتے تھے کہ ہمارے کہنے کے مطابق آپ کی نبوت کی نشانی ظاہر ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے قرآن مجید میں ان کی جاہلا نہ بات کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں بھی ان کی اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی ،نشانیاں یعنی مجزات تو بہت تھے اور سب سے بڑا معجز ہقرآن ہی ہے جمیح قبول کرنا ہواس کے لئے یہی مجزات کافی تھے لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے ایسی با تیں کرتے تھے ،اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اے رسول ﷺ آپ ان سے فرمادیں کہ فرمائشی مجز نے ظاہر کرنا میر سے قبضہ قدرت کی بات نہیں اور اللہ تعالیٰ کہ بھی اس بات کا پابند نہیں کہ تہماری فرمائش کے مطابق مجز سے بھی معلوم ہے کہ تمہیں حق قبول کرنا نہیں ہے لہذا معلوم ہو گیا کہ تم

اور جو شخص الله کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، تم اس کی طرف رجوع ہونا ہی نہیں جا ہے جب تمہارا سے حال ہے تو گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے جاؤگے۔

پھر فرمایا اَلَّہٰذِیْنَ اَمَنُواُ وَ تَطْمَنِ فَ لُو اُبَهُمْ بِذِکُو اللهِ (جولوگ ایمان لائے اوران کے دل الله کی یاد ہے مطمئن ہوگئے) ہے مئن اَنَابَ کی صفت ہے مطلب ہے ہے کہ جولوگ ایمان لائے اوراللہ کے ذکر ہے ان کے دلوں کواظمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف روع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف راہ دکھا تا ہے ، یہ لوگ مجز وں کی فر مائش نہیں کرتے جو مجزات ظاہر ہوئے انہیں میں غور وفکر کرنے ایمان کی راہ پر آجاتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی یاد ہے سکون ہوتا ہے اور اطمینان معاصل ہوتا ہے ، اللہ کا ذکر سے ایمان والوں کے قلوب کے مطمئن ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ، ایمان پران کا دل مطمئن ہو اور خوشی اور جب بھی کی ہے اللہ کا ذکر سے ہیں یا خود ذکر کرتے ہیں (زبان سے یا دل سے ) اس سب سے ان کے دلوں میں فرحت اور خوشی اور سکون واطمینان کی لہریں دوڑ جاتی ہیں ۔

پھراہل ایمان اوراعمال صالحہ والوں کوخو تخری دی اور فر مایا طُوہی گھُم (ان کے لئے خوشحالی ہے اور عمدہ زندگی ہے) وَ حُسُنُ مَاٰ بِ

(اوراچھاانجام ہے) دنیا ہیں بھی ان کوحیات طیب اور سکون و آرام کی زندگی حاصل ہے اور آخرت ہیں بھی ان کے لئے اچھا ٹھ کانہ ہے۔
یہاں صاحب معالم التزیل نے ایک سوال اٹھایا ہے اور وہ یہ کہ اس آیت میں تو فر مایا کہ مؤمنین کے دل اللہ کے ذکر کے وقت و رجاتے ہیں ( اِفَا فُر کِسَ اللہُ وَجِلَتُ قُلُوبُھُمُ ) (بیک وقت اطمینان اور

مؤہ انفال میں فر مایا کہ مؤمنین کے دل اللہ کے ذکر کے وقت و رجاتے ہیں ( اِفَا فُر کِسَ اللہُ وَجِلَتُ قُلُوبُھُمُ ) (بیک وقت اطمینان اور

خوف کیے حاصل ہوگا؟) پھر جواب دیا ہے کہ ہر حالت کا موقع الگ الگ ہے وعید اور عذاب کا تذکرہ ہوتو و رجاتے ہیں اور تواب کا تذکرہ

ہوتو اطمینان حاصل ہوتا ہے ، احقر کے نزد یک سوال وار دبی نہیں ہوتا کیونکہ خوفر دہ ہونا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان ہی اصل سکون

ہوتو اطمینان حاصل ہوتا ہے ، احقر کے نزد یک سوال وار دبی نہیں ہوتا کیونکہ خوفر دہ ہونا بھی ایمان کی ایک شاخ ہو اور ایمان ہی اصل سکون

ہوتو اطمینان عاصل ہوتا ہے ، احقر کے نزد یک سوال وار دبی نہیں ہوتا کیونکہ خوفر دہ ہونا بھی ایمان کی ایک شاخ ہو اور ایمان ہی اصل سکون

ہوتا میمان نہ ہوگا عقاب اور وعید و ل کے بھی ہو ہوئا ہو مؤمن نہ ہوگا عقاب اور وعید ول سے ڈر کے گا کو ل ؟

ہمائی ہم نے آپ کو ایک امامت میں رسول بنا کر بھی ہو ہو جسے کہ آپ ان پر ہماری کتاب تلاوت فرما میں یعنی پڑھ کرسا میں اور حال

ہم ہوتا ہوگی رضن کی ناشکری کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے تو اپنی رحمت سے ان پرقر آن نازل فرمایا لیکن اس نعمت کا شری در ہونا میں کے بھی ان اور حال کے بھی کہ ہوتھے کفراختیار کیا یہ ناز کی میاری کی بات ہے۔

ہمائی مائی کی ان ان کری کی بات ہے۔

پھر فرمایا فُکُ هُوَ رَبِّی لَآ اِللهُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ ا

وَ لَوْ أَنَّ قُولَانًا سُيِرَتَ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى م بَلْ بِلْهِ الْأَمْرُ اللهُ أَنَّ قُولَانَ اللهُ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى م بَلْ بِلْهِ الْأَمْرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ لَكُ مَا اللهُ الل

# لَّذِيْنَ كَفَرُوا تُصِينُبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِنيًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللهِ ۗ إِنَّ

ن کے اعمال بد کی وجہ ہے انہیں برابر کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچی رہے گ یا ان کے مکانوں کے قریب مصیبت نازل ہو جائے گی بیباں تک کہ اللہ کا وعدہ آ

#### اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَةُ

بلاشيهالله وعده خلافي خبيس فرماتا \_

#### معاندین فر مانتی معجزات ظاہر ہونے پرجھی ایمان لانے والے ہیں ہیں

صاحب معالم التزیل (ص ۱۹ ج۲) لکھتے ہیں کہ ہیآیت مشرکین مکہ کے ایک سوال پر نازل ہوئی ،عبداللہ بن امیداورابوجہل ایک دن رسول اللہﷺ سے کہنے لگے کہا گرآ ہے کی خوثی اس میں ہے کہ ہم آ پ کا اتباع کرلیں تو اس قر آن کے ذریعہ سمکہ کے پہاڑوں کوان کی جگہ ہے ہٹا کراورکہیں بھجواد بیجئے تا کہ مکہ کی سرز مین کشادہ ہوجائے اور مکہ کی سرز مین پھٹ جائے اوراس میں نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں تا کہ ہم اس میں درخت لگائیں اور کھیتال ہوئیں اور ہمیں باغات مل جائیں ،آپ کا کہنا ہے کہ داؤد الطبی کے لئے یہاڑ متخر کر وئے گئے تھےاورسلیمان الکیلا کے لئے ہوامنخر کر دی گئی تھی للذا ہمانے لئے بھی ہوا کی تنخیر ہو جائے۔ہم ملک شام تحارت کے لئے جاتے ہیں تجارت گر کے واپس ہوتے ہیں اس آنے جانے میں بہت ساوقت خرچ ہوتا ہے اگر ہوا ہمارے لئے مسخر ہوجائے تو دن کے دن عليجائيں اورواليس آجائيں آپ كار يھى فرمانا ہے كەحضرت عيلى الك مردول كوزنده كرتے تصالبذا آپ اينے يردادا كوياجس كو آپ مناسب جانیں زندہ کردیں ہم اس ہے آپ کے بارے میں دریافت کریں گے کہ آپ کا دین حق ہے یا باطل؟ آپ کی حیثیت حضرت داؤڈ ،سلیمان ،اورعیسیٰعلیہم السلام ہے کمنہیں ہے آپ اپنے رب سے سوال کریں کدان چیزوں کوظا ہر فر مائے اگر یہ چیزیں وجود میں آ جا نیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جواب میں بیآیت نازل فرمائی اورفر مایا کہان کی فرمائش کےمطابق معجز ہ ظاہر ہوجائے تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیںان کی پہر باتیں عناد کی طور پر ہیں جیسا کہ لؤ ہ انعام میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّبَ نَوَّلُنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَيِّكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتِي وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُواۤ اِلَّاآنُ يَّشَآءَ اللهُــُـ مضرین کرام نےوَلُو ٓ اُنَّ قُوٰاناً کی جزاء مخدوف بتائی ہے اوروہ کے فسر وابالو حمٰن ولم یؤمنوا ہے یعنی اگران کی فرمائش کے مطابق معجز ے ظاہر کردئے جائیں تب بھی کفراختیار کئے رہیں گےاورا بمان نہیں لائیں گے۔

بَالْ لَّلَٰهُ ٱلاَهُورُ جَمِيْعًا ۚ (بِلَكِتِمَامِ اموراللهُ ہِي كے لئے ہِں) لِعِنی ان کےمطالبات کو پورا کرنا نہ کرناسپ اللہ کی مشیت پرموقوف ہے وہ اپن تھمت کے مطابق جس کو جاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ کسی کا یا بنزہیں کہ لوگوں کی فرمائش کے مطابق معجز سے ظاہر فرمائے۔

اس كے بعد فرمایا اَفَلَمْ یَایْنُس الَّذِیْنَ امَنُوْ ٓ اَنُ لَّـوُ یَشَآءُ اللهُ لَهَدَی النَّاسَ جَمِیْعًا صاحب معالم التز مل لکھتے ہیں کہ صحابۂ کرام م<sup>جو</sup> نے جب مشرکین کےمطالبات سے کہ فلاں فلاں معجز ہ ظاہر ہوجائے توانہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں معجزات ظاہر ہوجائے تو اچھاتھا تا کہ پیلوگ اسلام قبول کر لیتے ان کے جواب میں فرمایا کیااہل ایمان ان لوگوں کی ضدوعنا دد مکھ کران لوگوں کے ایمان لانے سے ناامیدنہیں ہوئے اگر ناامید ہوجاتے توالی آرزونہ کرتے ،ظہور معجزات پر ہدایت موقوف نہیں اللہ تعالیٰ جے حابتا ہے ہدایت دیتا ہےوہ جو کچھ کرتا ہے حکمت کے مطابق ہوتا ہے چاہے تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دے و فسی الکلام حذف ای اَفَـلَـمُ یَایُنَس الَّذِیْنَ امَنُوْ اعن ايمانهم عالمين مستيقنين أنُ لُّو يَشَاكُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيُعًا ـ

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَّصِيبُهُمُ بِهَا صَنَعُوا قَارِ عَةٌ اُوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّنُ دَارِهِمُ ﴿ (اور جنلوگوں نے کفر کیا برابران کے اندال برکی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یاان کے مکانوں کے قریب مصیبت نازل ہوجائے گی )

مشرکین مکہ کے مطالبات منظور نہیں کئے گئے اوران کے فر مائٹی معجزات ظاہر نہیں ہوئے کیونکہ اول تو ان کو ایمان لا ناہی نہیں صرف ضداور عناد کی وجہ سے ایسی با نیس کرتے ہیں دوسر سے اللہ تعالیٰ کسی کا پابنہ نہیں جولوگوں کی مرضی کے مطابق تخلیق فرمائے ہاں ان پران کی حرکتوں کی وجہ سے آفات اور مصائب آتی رہیں گی ، اہل مکہ قحط میں مبتلا ہوئے پھرعزوہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار معقول ہوئے ان پراس طرح کی آفات آتی ہی رہیں گی ، خاص ان پر مصیبت نہ آئی تو ان کی قریب والی بستیوں میں مصیبتیں آتی رہیں گی تا کہ عبرت عاصل ہوا ورا پنے انجام کے ہارے میں فور فکر کریں تحقیٰ یک آتی و عمد اللہ آتی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجائے ) بعض حضرات نے ماس موادرا ہے انجام کے ہارے میں فور فکر کریں تحقیٰ یک آتی و غذا اللہ آتی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجائے ) بعض حضرات نے اس سے موت اور بعض حضرات نے روز قیامت مراد لیا ہے بعنی بیسلسلہ فرمایا ہے گئی بیساں تک کہ اللہ کا وعدہ آجائے بعنی مکہ فتح ہوجائے جس میں مشرکین مغلوب اور مقہور ہوں گیا ان میں سے ہر شخص کوموت آجائے۔

اللہ تعالیٰ نے جووعدہ فرمایا ہے وہ پوراہوکررہے گا اِنَّ اللّٰہ لَا اُیٹ خُلِفُ الْمِیْعَادَ (بِشک اللّٰہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا) معلوم ہوا کہا پنے اوپر جومصیبت آئے اسے بھی عبرت کی نظر ہے دیکھیں اورا پنے کئے کا نتیجہ بھے کراپی حالت کو بدلیں اورا گرآس پاس کی بستیوں اور شہروں پرکوئی مصیبت نازل ہوجائے تو اس سے بھی عبرت حاصل کریں کیونکہ اس میں بھی سب کے لئے تنبیہ ہوتی ہے۔

اُکُلُهُا دَآنِمٌ وَظِلْهُا وَلِكُ عُقْبَى الَّذِيْنَ التَّقُولَةِ وَعُقْبَى الْكِفِرِيْنَ النَّارُ ﴿ وَالَّذِيْنَ التَّيْنَهُمُ الْكِتَبُ اللَّهُ وَكَ اللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### رسول الله ﷺ کُتِسلی ، کا فروں کی بدحالی ،متفتیوں سے جنت کا وعدہ

كة ك ياس علم آسيا كرآپ نے ان كى خوابش كا تباع كيا تو كوئى اييانبيں جواللہ كے مقابلہ ميں آپ كى مددكر نے والا اور بچانے والا ہو۔

یہ متعدد آیات ہیں ، پہلی آیت میں رسول اللہ کو خطاب فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے اوران کا بھی نداق بنایا گیا اس میں آپ کو تسلی دی ہے اور مطلب ہیں ہے کہ جو بچھ آپ کے ساتھ ہور ہا ہے بینی چیز نہیں ہے آپ سے پہلے جورسول آسے ان کی امتوں نے ان کے ساتھ تکذیب استہزاء اور مذاق بنانے کا وہی طریقہ اختیار کیا جو بیلوگ اختیار کئے ہوئے ہیں۔ ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں ، ان لوگوں نے جب تکذیب کی اور رسولوں کا مذاق بنایا تو میں نے عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کی بلکہ ان کو مہات دی ، اس مہات سے وہ زیادہ بغاوت پراتر آئے پھر میں نے ان کی گرفت کرلی اور اچھی طرح گرفت کی ان پر عذاب آیا ، اب تم خود خیال کراو کہ میرا عذاب کیسا تھا؟ (ان عذاب آیا توان کے نیچنے کا کوئی ٹھے کا نہ نہ تھا اور عدال کو کہ ہوا گئے کی کوئی جگہ نہ تھی ، آپ بھی صبر کریں اور مذاق بنانے والوں کے بارے میں انتظار فرما ئیس جب گرفت ہوگی تو یہ بھی اپنی جانوں کو بھا گئے کی کوئی جگہ نہ تھی ، آپ بھی صبر کریں اور مذاق بنانے والوں کے بارے میں انتظار فرما ئیس جب گرفت ہوگی تو یہ بھی اپنی جانوں کو بھائے کی کوئی جگہ نہ تھی ، آپ بھی صبر کریں اور مذاق بنانے والوں کے بارے میں انتظار فرما ئیس جب گرفت ہوگی تو یہ بھی اپنی جانوں کو بنائیس گے۔

پر فرمایا آفکمن هُوَ قَائِم عُلی کُلِ نَفُسِ اَبِهَا کَسَبَتُ (کیاجوذات برخض کا عمال پر مطلع ہو) اس میں ہمز واستفہام انکاری کے لئے ہاور مبتدا کی خرمحذوف ہے مداو الحسم اور خیبر ہے جے سب کے احوال اور اعمال کا علم ہے کیا اسکے برابروہ ہو سکتے ہیں جنہیں کچھ بھی علم نہیں اور جوالے عبادت کرنے ذات علیم اور خیبر ہے جے سب کے احوال اور اعمال کا علم ہے کیا اسکے برابروہ ہو سکتے ہیں جنہیں کچھ بھی علم نہیں اور جوالے عبادت کرنے والوں کے حال ہے واقف نہیں ، جب ان کا بی حال ہے تو وہ نفع ضرر کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں! پھر ان کو خالق تعالی شانہ کا شرکا ہم کہ کہاں درست ہے؟ خود ہی ہر خض کو سوچنا چاہئے ، غور وفکر کریں گے تو اپنی جہالت اور ضلالت کا فیصلہ خود کرلیں گے۔ قُلُ سَمُّو هُمُ یعنی جنہیں تم نے شرکے بنایا ہے ان کا ذرانا م تو لو اور بتا وَوہ کون ہیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کے شرکا ، کی تحقیر کے لئے ایسافر مایا قبال فی السوو میں انجا میں سواء سمیتمو ہم بدلک ام لم تسمو ہم به فانهم فی الحقارة بحیث لا تستحقون ان یکتفت الیہم عاقل ، مطلب یہ ہے کہ جن کو تم نے اللّٰہ کا شرکے بنایا ہے وہ ایے تقیر ہیں کہ قابل ذکر بی شہیں۔

اُمْ تُنبَّنُوُنَهُ بِمَا لَا يَعُلَمُ فِي الْآرُضِ ( کیاتم الله کوده بات بتار ہے ہوجس کوده زمین میں نہیں جانتا؟) مطلب یہ ہے کہ الله تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق کاعلم ہے تم زمین میں ہواور الله کو چھوڑ کرجن کی عبادت کرتے ہودہ بھی زمین میں ہیں الله کے علم میں تو اس کا کوئی بھی شرک کرر ہے ہواور غیر الله کو معبود بنار ہے ہواس کا مطلب یہ ہوا شریک نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اب جب تم شرک کرر ہے ہواور غیر الله کومعبود بنار ہے ہواس کا مطلب یہ ہوا کہ تم الله تعالیٰ کو یہ بتار ہے ہوکہ آپ کے لئے شریک بھی ہیں ، آپ کوان کا پہنیں ہم آپ کو بتار ہے ہیں (العیاذ بالله ) اس میں مشرکین کی جہالت اور صلالت کو واضح فر مایا ہے۔

اَمُ بِطَاهِدٍ مِنَ الْقَوُلِ لِينَى تَم جَن لُوگوں کواللہ کاشریک قرار دے رہے ہواس بارے میں تہہارے پاس کوئی حقیقت ہے یا یوں ہی محض ظاہری الفاظ میں ان کوشریک ٹھبراتے ہو؟ غیراللہ کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے صرف باتیں ہی باتیں اور دعوے ہیں اور میسب کچھ زبانی ہے معبود بنانے کے لئے تو بہت بڑی تحقیق کی ضرورت ہے یوں ہی زبانی باتوں ہے کسی کا معبود ہونا ثابت نہیں ہوسکتا۔

بَـلُ ذِینَ لِلَّذِینَ کَفَرُوْا مَکُرُهُمُ وَصُدُّوُاعَنِ السَّبِیلِ (بلکہ کافروں کے لئے ان کامکرمزین کردیا گیااورراہ حق ہےروک دیئے گئے )صاحب روح المعانی " لکھتے ہیں کہ مکر سے ان کاشرک اور گمراہی میں آ گے بڑھتے چلے جانا اور باطل چیزوں کواچھا سمجھنا مرادہے، ان کا یہ کمرانہیں راہ حق سے روکنے کاذر بعیہ بن گیا۔

" وَمَنُ يُضَلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنُ هَادٍ (اورالله جَهِ مُراه كروك الله وَيُ اللهُ عَذَابٌ فِي الْحَيوْ وَالدُّنيَّ وَيَا وَمَنُ يُضَلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنُ هَادٍ (اورالله جَهِ مَرَاه كروك اللهُ عَنَى اللهُ مِنُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنُ اللهُ مِنُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللللللهُ مِنْ اللللللهُ مِنْ الللللللللّذِيْ اللللّذِي اللللللللللّذِي اللللللللللللللللللللللّذِي الللللللللللللللللللللللللللللللل

اس میں کا فروں کو تنبیہ ہے کہ دنیا میں تمہارے لئے طرح طرح کے عذاب ہیں اور صرف دنیا ہی میں عذاب نہیں بلکہ تمہارے لئے آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ تخت ہے اور اللہ تعالی جسے عذاب میں مبتلا فرمانے کا ارادہ فرمائے دنیاوی عذاب ہو یا اخروی عذاب)اس سے کوئی بچانے والانہیں۔

اُس کے بعد جنت کا تذکرہ فرمایا۔ مَشَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَالُمُتَّقُونَ ٹَنَجُرِیُ مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهُورُ جَس جنت کااہل تقویٰ ہے وعدہ کیا گیا (جو کفروشرک اور معاصی ہے بچے ہیں)اس کا حال ہیہ کہ اس کے پنچ نہریں جاری ہوں گی اُکھا دَآئِم وَظِلُّهَا (اس کے پخل ہمیشہ رہیں گے اور اس کا سامیہ بھی ہمیشہ بھی ہمیشہ بھی ہمیشہ رہیں گے اور سامیہ بھی ہمیشہ بھی ہوہ وگا ہمیشہ ہی رہے گا مورہ نساء میں فرمایا وَ نُلَدْ خِلُهُمْ ظِلاَّ ظَلِیُلا اور سورہ واقعہ میں فرمایا وَ فَاکِھَةِ کَشِیْرَ وَ لَا مَقُطُوعَةِ وَالاَ مَمُنُوعَةً ۔

پُرِفْرِ مایا تِلَكَ عُقُبَی الَّذِیْنَ اتَّقَوُا وَّ عَقْبَی الْكَفِرِیُنَ النَّارُ ﴿ بِیانِجَامِ ہِانِ لُوگوں کا جنہوں نے تقویٰ اختیار کیااور کا فروں کا انجام دوز خے ﴾

اس کے بعدابل کتاب میں سے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جنہیں قبول حق سے عنادنہیں ہے وَ الَّـذِیْنَ اتَیْنَهُمُ الْکِتَابَ یَفُرَ حُونَ اللہِ عَلَیْ اللّٰکِتَ (اور جن لوگوں کوہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جوآپ کی طرف نازل کیا گیا ) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے وہ یہود ونصار کی مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا ان میں جالیس اشخاص نصار کی نجران میں سے تھے اور آٹھ

میں کے نصرانی تنصاور تنیس حبشہ کے لوگ تنصای طرح کیجھ لوگ یہود میں ہے بھی مسلمان ہو گئے تنصے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ وعن جمیع الصحاب وعن جمیع الصحاب

کیر فرمایا وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنُ یُنْکِرُ بَعُضَهُ (اوراہل کتاب کی بعض جماعتیں وہ ہیں جوقر آن کے بعض حصہ کے مثکرین ہورہے ہیں )اس سے اہل کتاب کے معاندین مراد ہیں جوقر آن کریم کی ان چیزوں کو مان لیتے تھے جنہیں اپنے موافق سجھتے تھے اوران چیزوں کے منگر ہوجاتے تھے جوان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہوتی تھیں۔

قُلُ إِنَّهُمَا أُمِونُ أَنُ أَعُبُدَاللَهُ وَلَا أُشُوكَ بِهِ (آپ فرماد یجئے کہ جھے تو صرف یکم ہوا ہے کہ اللّٰد کی عبادت کروں اوراس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کروں) میرمرادین ہے تم راضی ہونہ ہو میں اللّٰہ کی توحید پراور اللّٰہ کی عبادت پر قائم ہوں الّٰہِ اَدْعُوا وَ اِلّٰهُ وَ مَالٰبِ (میں اللّٰہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور صرف اس کی طرف میر الوٹنا ہے) وہی جھے جزاد سے گاجب اس کی طرف جانا ہے اور وہی جزاد ہے والا ہے قبین تنہیں راضی رکھنے کی فکر کیوں کروں؟

قال صاحب الروح (ج ١٣ ص ١٢ ) شروع في ردانكار هم لفروع الشرائع الواردة ابتداء او بدلا من الشرائع المنسوخة ببيان الحكمة في ذلك وان الضمير راجع لما انزل اليك والا شارة الى مصدر (أنزلناه) او (انزل اليك) اى مثل ذلك الا نزال البديع الجامع لا صول مجمع عليها وفروع متشعبة الى موافقة و مخالفة حسب ما يقتضيه قضية الحكمة انزلناه حاكما يحكم في القضا ياوالو اقعات بالحق ويحكم به كذلك (الى ان قال ) وقيل ان الا شارة الى انزال الكتاب السالفة على الانبياء عليهم السلام ، والمعنى كما انزلنا الكتب على من قبل انزلنا هذا الكتاب عليك لان قوله تعالى (وَالَّذِينَ اتَّيناهُمُ الْكِتَابَ) يتضمن انزاله تعالى ذالك وهذا الذي انزلنا بلسان العرب كما ان الكتب السابقة بلسان من انزلت عليه (وَمَا ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين الهم) والى هذا ذهب الامام وابو حيان .

يُجرُفُر ما يا وَلَنِنِ اتَّبَعُتَ أَهُو آنَهُمُ بَعُدَ مَا جَاءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنُ وَلِيِّ وَلَا وَاقِ (اوراكرآپ نان كي

خواہشوں کا اتباع کیا تو کوئی ایمانہیں جواللہ کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرنے والا اور بچانے والا ہو) اس میں بظاہر حضرت سرور عالم کو خطاب ہے اور فی الواقع حضرات مؤمنین کودین پر ثابت قدم رہنے کہ تلقین ہے اور بظاہر آپ کو یہ خطاب یہ بات واضح کرنے کے لئے کیا گیا ہے کہ جب بالفرض آپ دشمنوں کی خواہشوں کا اتباع کرنے میں ماخوذ ہو سکتے ہیں تو آپ کے علاوہ دوسر لوگ بطریق اولی ماخوذ ہوں گے قال صاحب الروح (ص ۱۲۸ ج ۱۳) و امشال ھذا المقوادع انما ھی لقطع اطماع الکفرة و تھی ہے المؤمنین علی الثبات فی الدین لا للنبی صلی الله علیه و سلم فانه علیه الصلوة و السلام بمکان لا یحتاج فیه الی باعث او مهیج و من ھنا قبل ان الخطاب لغیرہ ﷺ۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا ۚ مِّنُ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۚ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اَنْ یقیناہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج اور ہم نے ان کو بیویاں دیں اور ذریت بھی، اور کسی رسول کو یہ قدرت يَّأَتِّيَ بِأَيَةٍ اِلرُّ بِإِذْنِ اللهِ ﴿ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۞ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَآءُ وَيُثُبِتُ ﴾ وَ عِنْدَلاً حاصل نہیں ہوئی کہ کوئی آیت لے آئے ٹا یہ کہ اللہ کا تھم ہو، ہرز مانہ کیلئے لکھے ہوئے احکام ہیں، اللہ مثاتا ہے جو چاہتا ہے اور تابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے، اور اس کے اُمُّ الْكِتْبِ @ وَإِنْ مَّا نُرِيَّنَكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَقَّيَتَكَ فَاِتَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ پاس اصل کتاب ہے ، اور اگر ہم آپ کوبعض وہ محمدے رکھا دیں جو وعدے ہم ان ہے کر رہے ہیں یا ہم آپ کو اٹھالیں تو بس آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے وَعَلَيْنَاالْحِسَابُ ۞ اَوَلَمْ يَرُوْااَنَّا نَاْتِي الْرَرْضَ نَنْقُصُهَامِنْ اَطْرَافِهَا ۚ وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ ور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے ، کیا انہوں نے نہیں ویکھا کہ ہم زمین کواس کے اطراف ہے کم کرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ تھم فرماتا ہے اس کے تھم کو لِحُكْمِه ﴿ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ وَ قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَيِنَّهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ﴿ يَعْلَمُ لوئی ہٹانے والانہیں، اور وہ جلدحساب لینے والا ہے، اور جولوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے مکر کیا سواللہ ہی کے لئے ہے اصل تدبیر جوہمی کوئی شخض ا تَكْبِيبُ كُلُّ نَفْسٍ ﴿ وَ سَيَعْلَمُ الْكُفُّرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۞ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ﴿ المل کرتا ہے وہ اے جانتا ہے ،اور کافرعنقریب جان لیں گے کہ بعد میں آنے والے گھر کا انجام کس کیلئے ہے ، اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہتم پیغیرنہیں ہو، قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا 'بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لا وَمَنْ عِنْدَة عِلْمُ الْكِتْ الْ آپ فرماد یجئے کے میرے درمیان گواہ ہونے کے لئے اللہ کافی ہے اوروولوگ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کاعلم ہے۔

آپ ﷺ ہے پہلے جورسول بھیجے گئے وہ اصحاب از واج واولا دیتھے، کوئی رسول اس پر قادر نہیں کہ خود ہے کوئی معجز ہ ظاہر کردے

روح المعانی (ص ۱۶۸ج ۱۳) میں لکھاہے کہ یہودیوں نے آنخضرت ﷺ پر بیاعتراض کیا کدان کی تو بہت می بیویاں ہیں جو مخص نبی

المارية

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَّاتِنَى بِالْيَةِ إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ لِوَركنى رسول كوية قدرت حاصل نہيں كدكوئى آیت لے آئے الایہ كم اللہ كاحكم ہو) اس میں لفظ" آیت" کے بارے میں بعض مضرین نے فرمایا ہے كہ اس سے مجزہ مراد ہے اور مطلب یہ ہے كہ طرح طرح کے مجزات ك جومعاندین فرمائٹیں كرتے ہیں ان مجزات كالا نانبى كی قدرت اور دسترس میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالی كا اذن ہوتو معجزہ ظاہر ہوسكتا ہے معجزہ کی تخلیق اور اعجازاتی كے قبضہ میں ہے۔

اگر کسی نبی ہے لوگوں نے فرمائٹی معجزہ طلب کیااوروہ پیش نہ کرسکا توبیاس بات کی دلیل نہیں کہ بیاللہ کا نبی ہیں ، جودلائل پیش کئے جا چکےاور جومعجزات ظاہر ہو چکےان کے ہوتے ہوئے فرمائشی معجزات طلب کرنامحض ضداورعنادتھااوراللہ کے نبی کی تصدیق نہ کرنا میکفر ہے، کوئی نبی بے دلیل اور بے معجز نہیں گزرااور فرمائشی معجزہ ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ اس کے پابند نہیں ہیں۔

 لِکُلِّ اَجَلِ کِتَابُ (ہرزمانہ کے لئے لکھے ہوئے احکام ہیں ) یعنی گذشتہ امتوں کو جواد کام دیئے گئے وہ بھی حکمت کے مطابق تھے اور ان کے احوال کے مناسب تھے اور اب جو اس امت کوا د کام دیئے جارہے ہیں وہ بھی حکمت کے مطابق ہیں اور ان کے حالات کے مناسب ہیں۔

الله جوحيا ہتاہے محوفر ما تاہے اور جوحیا ہتاہے ثابت رکھتاہے

پرفرمایا یَمُحُوا اللهُ مَا یَشَآءُ وَ یُشِبُ وَعِنْدَهُ آمُّ الْکِتَابِ (الله مُا تا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے )صاحب روح المعانی نے اس آیت کے دیل میں بہت پھی کھا ہے اور مفسرین کے مختلف اقوال جمع کئے ہیں پہلی بات تو یکھی ہے اور مفسرین کے مختلف اقوال جمع کئے ہیں پہلی بات تو یکھی ہے اس خدم میں الاحکام لما تقتضیه الحکمة بحسب الوقت ویثبت بدله ما فیه الحکمة او یبقیه علی حاله غیر منسوخ اویثبت ما یشاء اثباته مطلقا اعم منهما و من الانشاء ابتداء .

تعالى اعلم وإما نرينك بعض الذي نعدهم فذلك شافيك من اعدائك ودليل صدقك واما نتوفينك قبل

حلوله بهم فلا لو م علیک و لا عتب ویکون قولهٔ تعالی ( فَانَّمَا ) النج دلیلا علیهما علمائے تَفْیرُ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیت تثریف میں دوچیزوں کا ذکر ہے اول آنخضرت کی کی زندگی میں مشرکین پرعذاب آ جانا ، دوم

عذاب آنے سے پہلے آپ کااٹھالیا جانا،ان میں سے پہلی بات کاظہور ہوااوروہ اس طرح غزوۂ بدر میں مشرکین کوشکست ہوئی اورانہوں عذاب آنے سے پہلے آپ کااٹھالیا جانا،ان میں سے پہلی بات کاظہور ہوااوروہ اس طرح غزوۂ بدر میں مشرکین کوشکست ہوئی اورانہوں

سے ذلت اٹھائی پھرآنحضر تﷺ کی زندگی میں مکہ معظمہ فتح ہو گیااس وقت کے موجود ہ مشرکین میں سے پچھے مقتول ہوئے اورا کشر نے اسلام قبول کیا۔

﴾ پھرفرمایا اَوَلَمْ یَسَرُوْااَنَّا نَمَاتِی الْاَرُضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطُرَافِهَا ﴿ کیاانہوں نے بین دیکھا کہ ہم زمین کواس کےاطراف ہے کم اُن تر حلی میں بعض مفسرین ؓ زاہر کا مطلب تا ایس کافروں کواہی سرعیدیت ہونی ماہ میں کیاری زمین برانی ایمان کا

کرتے چلے آ رہے ہیں )بعض مفسرین ؓ نے اس کا بی مطلب بتایا ہے کہ کا فروں کواس سے عبرت ہونی چاہئے کہ اس زمین پراہل ایمان کا اقتد ار بڑھتا چلا جارہا ہے ہرطرف اسلام پھیل رہا ہے اور جولوگ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کا علاقہ مسلمانوں کی عملداری میں داخل ہو

جاتا ہے جولوگ مجبوراورمظلوم تھے آئییں زمین کا فقد ارماتا جار ہا ہے اور ظالمین اقتدارے محروم ہوتے جارہے ہیں کا فروں کی عملداری ہر طرف سے گھٹ رہی ہے بیسب کچھان کی نظروں کے سامنے ہے اس سے عبرت حاصل کریں۔

رف سے گھٹ رہی ہے میرسب چھان می تطرول مے سامنے ہے اس سے جبرت طاس سریں۔ صاحب معام التز یل کھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور قباد ہ اور بعض دیگر حضرات ہے آیت شریفہ کی یہی تفسیر منقول ہے پھر لکھا ہے

کہ کچھلوگوں نے اس کابیہ مطلب لیا ہے کہ ہم زمین کےاطراف کوویران ادراس کے رہنے والوں کو ہلاک کرتے رہے ہیں ان لوگوں کواس سرعہ مصل کرنی ہا معرانہیں اس بات کا کسے اطمعنان ہوگیا کہ ہمارے ساتھ ایسانہ ہوگا۔

ے عبرت حاصل کرنی چاہیے انہیں اس بات کا کیسے اطمینان ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ایسانہ ہوگا۔ اللّٰہ کے حکم کوئی ہٹانے والانہیں ........ وَاللّٰهُ يَحْکُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ (اوراللّٰہ حکم فرما تا ہے اس کے حکم کوکوئی ہٹانے والانہیں

وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (اوروہ جلد حساب لینے والا ہے) اللہ تعالیٰ کا جب عذا بلانے کا فیصلہ ہوگا توا ہے کوئی ہٹانہیں سکتا وہ عنقریب بی دنیا میں عذاب دے گا آخرت میں بھی حساب ہے وہاں کفر کی سزا ملے گی جود نیاوی عذاب سے بڑھ چڑھ کرہے وَقَدُ مَكَرَ الَّذِيْنَ

بہت ستایا کیکن آخرعذاب میں گرفتارہوئے فَلِلَّهِ الْمَکُوُ جَمِیْعًا (سب تدبیراللہ بی کے لئے ہے)اس کی تدبیر کےسامنے سب کی مکاریاں دھی روگئن موجود و کافروں کو بھی عمرت حاصل کرنا جائے۔

دھری رہ گئیں موجودہ کافروں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہئے۔ اللّہ تعالیٰ ہر شخص کے اعمال کو جانتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ یَعُلَمُ مَا تَکْسِبُ خُلُّ نَفُسِ (اللّٰہ تعالیٰ ہر شخص کے لل کو جانتا ہے)ان اعمال میں دشمنان دین کی مکاریاں بھی ہیں جن کی اللّٰہ کی تدبیر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ،اللّٰہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو دنیا میں بھی اپنے علم

اور فیصلے کے مطابق انہیں سزادے گااور آخرت میں تو کافروں کے لئے عذاب ہی عذاب ہے وَسَیَـعُلَمُ الْکُفَرُلِـمَنُ عُقُبَی الدَّارِ (اور عنقریب کافرجان لیں گے کہ اس دار کااچھاانجام کس کے لئے ہے ) یعنی جب آخرت میں کافرلوگ اہل ایمان کی کامیابی دیکھیں گے اور

آپِفر ماد بِجِئے کہ میرے رسول ہونے پراللہ کی گواہی کافی ہے۔۔۔۔۔۔۔وَیَقُولُ الَّذِیْنَ کَفَرُوُا لَسُتَ مُرُسَلاً (اور کافر کہتے ہیں کہآپ پینیمزہیں ہیں) قُلُ کَفٰی بِاللهِ شَهِیْدًا ' بَیْنِیْ وَ بَیْنَکُمْ (آپِفرماد بِجَۓ کہ میرے تہارے درمیان گواہ ہونے کے

ہے ہی جب پی جب ہے۔ کے اللہ کافی ہے) وَمَسنُ عِندُهٔ عِلْمُ الْکِتَابِ (اوروہ لوگ بھی گواہی کے لئے کافی ہیں جن کے پاس کتاب ہے)تم اگر نہ ما نوتو تمہارے انکارے میری نبوت پرکوئی فرق نہیں پڑتا جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے وہ میری نبوت پر گواہ ہے اوراصل گواہی اس کی ہے البذا مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں ، نیز اہل کتاب کے علما ، کی گواہی بھی میرے لئے کافی ہے جواپنی گتابوں میں میری نبوت کی پیشین گوئی پڑھتے آئے میں اور ان کے جذبۂ انساف نے انہیں مؤمن بنا دیا انہوں نے میری تصدیق کی اور مجھے پرائیان لے آئے اہل علم کی گواہی کے بعد جاہلوں کا انکار بے حیثیت ہے۔

والله المستعان وعليه التكلان ولقدتم تفسير سورة الرعد والحمد لله



۵۲ ينتي ڪرڪوع سورة ابراجيم رَايَاتُهَا ar مُنْ فَرَقُوا إِبْرَاهِمْ يَمْنَ مُكِنَّةً (١٣) مُنْ وَلَوْ الْبِرَاهِمْ يَمْنَ مُكِنَّةً (١٣) مُنْ وَلَوْ الْبِرَاهِمْ مُنْكُمْ مُكِنَّةً (١٣) مُنْ وَلَوْ الْبِرَاهِمْ مُنْكُمْ مُكِنِّةً (١٣) مُنْ وَلَوْ الْبِرَاهِمْ مُنْكُمْ مُكِنِّةً (١٣) مُنْ وَلَوْ الْبِرَاهِمْ مُنْكُمْ مُكِنِّةً (١٣) مُنْ وَلَوْ الْبِرَاهِمُ مُنْكُمْ مُكِنِّةً مِنْ اللهِ مُنْكُمْ مُكِنِّةً مِنْ اللهِ مُنْكُمْ مُكِنِّةً وَاللّهُ اللّهُ مُنْكُمْ مُكِنِّةً وَاللّهُ اللّهُ مُنْكُمْ مُكِنِّةً وَلَا اللّهُ مُنْكُمْ مُكِنِّةً وَلَوْ اللّهُ مُنْكُمْ مُكِنِّةً وَلَا اللّهُ مُنْكُمْ مُكِنِّةً وَلَا اللّهُ مُنْكُمْ مُكْلِكُمْ مُكِنِّةً وَلِي اللّهُ مُنْكُمْ مُكِنِّةً وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْكُمْ مُكِنِّةً وَلَا اللّهُ مُنْكُمْ مُكِنِّةً وَلَا اللّهُ مُنْكُمْ مُكْلِمُ مُكْلِمُ اللّهُ مُنْكُمْ مُكِنِّةً وَلَا اللّهُ مُنْكُمْ مُكِنِّةً وَلِيْكُمْ مُكِنِّةً وَلَا اللّهُ مُنْكُمْ مُكِنِّةً وَلِي اللّهُ مُنْكُمْ مُكْلِمُ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُكِنِّةً وَلِمُ لَا مُنْكُمُ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُولُونُ أَنْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُولُونُ وَاللّهُ وَلِمُ لَلْمُ مُلْكُمْ مُلْكِمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مِلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلِكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُلِكُمْ مُلْكُمْ مُلْ

سورہُ ابراہیم مکہ میں نازل ہوئی جو باون آبات اورسات رکوع پیشتمل ہے۔

# وَيُونِهُ ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴿ وَهُوْا

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے۔

لَّارْ ﴿ كِنْكُ النَّهُ الدُّكُ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ لَهْ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ الك صِرَاطِ ر یہ کتاب ہے جوہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ آپ لوگول کوان کے پرودگار کے تھم سے اندھیروں سے نور کی طرف نکالیس جوز بردست ہے خوبیول لْعَزِيْزِالْحَمِيْدِ ۚ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْكَفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ والا وہ اللہ ہے جس کے لئے وہ سب کچھ ہے جو آ سانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور کافروں کے لئے ہلاکت یعنی سخت عذاب شَدِيْدِ ﴾ إِلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخِرَةِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُوْنَهَا ہے جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں پند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی

عِوَجًا ﴿ أُولِيكَ فِي ضَلْلٍ بَعِيْدٍ ۞

تلاش کرتے ہیں، بیلوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

الله تعالیٰ نے بیرکتاب اس کئے نازل فر مائی ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کواند ھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں ،اللہ غالب ہے ستودہ صفات ہے سارے جہانوں کا مالک ہے یہاں ہے سورۂ ابراہیم شروع ہےاول تو پیفر مایا کہ بیہ کتابعظیم ہے جوہم نے آپ کی طرف نازل کی ، پھرفر مایا کہ کتاب کا نازل فرمانااس لیے ہے کہآپ لوگوں کواند چروں سے روشنی کی طرف نکالیں اور ساتھ ہی بِاذُن رَبِّهِم مجھی فرمایا کہ کتاب سنانا اور حق کی نبلیغ کرنا پیآئے کا کام ہے جے ہدایت ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت ہی ہے ہوگی۔

پھرنور کامصدق بتایااور فرمایا اِلیے صبرَ اطِ الْسعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ کہآئے جولوگوں کواندھیروں ہےنور کی طرف نکالتے ہیں یہنور عسزيسز حميد ليعني اس ذات ياك كاراسته ہے جوز بردست ہے اور غالب ہے اور ستو دہ صفات ہے بعنی ہراعتبار ہے وہ مسحق حمد ہے، پھرعزیزحمید کاسم ذات ذکر فر مایا کہ وہ ذات یا ک اللہ تعالیٰ ہے پھراللہ تعالیٰ کی شان مالکیت کو بیان فر مایا الَّبٰذِی لَبُهُ مَا فِیے

السَّمْ وَاتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ اللّهَ وَاللّهُ عَلَى وَوَدَاتَ ہَ كَهُ جَوَيْحَا اَنوں میں ہے اور جو پچھڑ مین میں ہے وہ سہال کی ملکیت ہے وہ ان ان سب چیزوں کا مالک بچی ہے اور خالق بھی ہے سارا ملک بھی ای کا ہے اور سب پچھ ملکیت ای کی ہے ، جولوگ اللّه کی کتاب پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنے خالق و مالک ہے منحرف ہیں ایسے لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائی وَوَیْلٌ لِلْکُلْفِرِیْنَ مِنُ عَذَابٍ شَدِیْدِ (کافروں کے لیے ہلاکت ہے یعنی شخت در دناک عذاب ہے )۔
کافروں کی صفات ۔۔۔۔۔۔۔ پھر کافروں کی تین صفات بیان فرمائیں اور وہ بیکہ اللّه نِیْنَ یَسْتَحِبُّونَ الْحَیوْۃَ اللّهُ نَیْنَا عَلَی کافروں کی مین صفات بیان فرمائی کی اور آخرت کے مقابلہ میں اسے ترجیح دیے ہیں )ان کا بید نیا ہے مجت کرنا اور آخرت کو نظر انداز کرنا ان کے کفر پر جی رہنے کا باعث بنا ہوا ہے ، ان کی دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و یَنْعُونَهَا عِوَجًا (کہ اللّٰہ کی راہ میں کی تلاش کرتے ہیں) یعنی بیچا ہے ہیں کہ اللّٰہ تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و یَنْعُونَهَا عِوَجًا (کہ اللّٰہ کی راہ میں کی تلاش کرتے ہیں) یعنی بیچا ہے ہیں کہ اللّٰہ تیسری صفت بیان کرتے ہیں) یعنی بیچا ہے ہیں کہ اللّٰہ تیسری صفت بیان کرتے ہیں) یعنی بیچا ہے ہیں کہ اللّٰہ تیسری صفت بیان کرتے ہیں) یعنی بیچا ہے ہیں کہ اللّٰہ تیسری صفت بیان کرتے ہیں) یعنی بیچا ہے ہیں کہ اللّٰہ تیسری صفت بیان کرتے ہیں) یعنی بیچا ہے ہیں کہ اللّٰہ تیسری صفت بیان کرتے ہیں) یعنی بیچا ہے ہیں کہ اللّٰہ تیس کی تلاش کرتے ہیں) یعنی بیچا ہے ہیں کہ اللّٰہ تیسری صفت بیان کرتے ہیں) یعنی بیچا ہے ہیں کہ اللّٰہ تیسری صفت بیان کرتے ہیں) یعنی بیچا ہے ہیں کہ اللّٰہ تیسری صفت کی تو کی کہ کہ تو کی کہ کہ تو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی

ے دین میں کوئی عیب نکالیں اوراس پراعتراض کریں۔ ان لوگوں کی بیچر کتیں بیان فرما کرارشا دفر مایا۔ اُو لینیات فینی ضَلاَکیؓ بَعِیْدٍ کہ بیلوگ دور کی گمراہی میں ہیں راہ حق کا انکار کر کے مدایت ہے دور پہنچ چکے ہیں قال صاحب الروح و المراد انہم قلہ ضلوا عن الحق و وقعوا عنه بسمراحل

وَمَا ٱرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِلْبَبِينَ لَهُمْ اللَّهُ مَنْ يَشَاعُ وَيَهُدِى مَن اربم نهج بی پنیریج و ایا تومی زبان بولنے والے محتاکہ و ای قوم کے لئے میان کریں ، پھراللہ نے جائے گراہ کرے اور نے جا جہا ہے

## يَشَاءُ \* وَهُوَ الْعَزِنْزُ الْحَكِيْمُ

دے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

## حضرات انبیاء کرام علیهم السلام اپنی قوموں کی زبان بولنے والے تھے

اس آیت میں ایک بہت اہم بات بیان فرمائی اوروہ یہ کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب اپنی اپنی قوموں کی زبان میں انہیں اللہ تعالی کے احکام پہنچاتے اور بیان فرماتے تھے، حضرت آدم علیہ الصلاق ان سے بات کرتے تھے اور اپنی قوم کی زبان میں انہیں اللہ تعالی کے احکام پہنچاتے اور بیان فرماتے تھے، حضرت آدم علیہ الصلاق والسلام دنیا میں تشریف لائے ان کی بیوی حوا بھی تشریف لائیس اور ان دونوں سے اللہ تعالی نے بہت بڑی بھاری تعداد میں مرداور عورت پیدا فرماد ئے وابی میں نور بھی اور نیس آء کے حضرت آدم اللہ تعالی کی خطر میں بیدا ہوتی چلی گئیں یہ زبانوں اور صورتوں کا مختلف ہونا اللہ تعالی کی خطیم قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں سورہ روم میں فرمایا وَ مِن ایاتِه حَلُقُ السَّمُواتِ وَ الْاَرُضِ وَ الْحَیَلُافُ الْسَنَیْخُمُ وَ الْوَانِکُمُ إِنَّ فِی ذٰلِکُ لَایَاتٍ لِلْعلِمِیْنَ (اور اس کی فرمایا وَ مِن ایاتِه حَلُقُ السَّمُواتِ وَ الْاَرُضِ وَ الْحَیَلُافُ الْسَنَیْخُمُ وَ الْوَانِکُمُ اِنَّ فِی ذٰلِکُ لَایَاتٍ لِلْعلِمِیْنَ (اور اس کی فرمایا وَ مِن ایاتِه حَلُقُ السَّمُواتِ وَ الْاَرُضِ وَ الْحَیَلُافُ الْسَنَیْخُمُ وَ الْوَانِکُمُ اِنَّ فِی ذٰلِکُ لَائِکُ اِن میں جانے والوں فرمین کا پیدا فرمانا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے شک اس میں جانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں )۔

الله تعالیٰ شانهٔ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی جاری فر مایا ہدایت دینے کے لیے انبیاء کرام اور رسل عظام ملیہم الصلوٰۃ والسلام کو

مبعوث فرمایا تعلیم و تبلیغ اورافادہ واستفادہ کاسب سے بڑا ذریعہ زبان ہی ہے جب زبا نیں مختلف ہیں اورلوگوں کو ایمان کی دعوت دینا اور باری تعالی شانہ کے احکام بیان کرنا اللہ تعالی شانہ نے اپنی تغیم ول کے سرد فرمایا تو ظاہر ہے کہ ہر نبی کو وہی زبان بولنا ضروری ہوا جو اور بان ان کے خاطبین کی تھی۔ لیئیت نے لگھ نم میں اس بات کو بیان فرمایا جو بھی نبی آیا اس نے اپنی قوم سے آئیں گئی وابن میں باتیں کی سے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت لوط الفیلیٰ اپنے وطن سے ہجرت کر کے ملک شام آباد ہو گئے تھے ان کا وطن سابق بابل کے قریب تھا وہاں جو بھی زبان بولتے ہوں ہجرت کر کے جب شام میں تشریف لے آئے اور وہاں کے لوگوں میں شادی کرلی اور ان لوگوں کی زبان بولتے ہوں ہجرت کر کے جب شام میں تشریف لے آئے اور وہاں کے لوگوں میں شادی کرلی اور ان لوگوں کی زبان ہو تھے ،مطلب بینہیں ہے کہ رسول اپنی قوم کی دربان کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانے تھے ،مطلب بیہ کہ جس قوم کی طرف بعث ہوئی ان کی زبان جانے تھے بعض لوگوں نے دو حضرت لوط الفیلیٰ کے بارے میں اشکال کیا ہے کہ وہ دوسرے ملک سے آگر آباد ہوئے تھے پھر آیت کے عموم میں کسے داخل ہوئے دیا دولی کو کی وزن نہیں رکھ تا کے ونکہ جس قوم کی دربان جانادعوت و تبلیغ کے لئے کا فی ہے۔ داخل ہوئے یہا شکال کو کی وزن نہیں رکھ تا کہ وہ کہ دوس ہوئے ان کی زبان جانادعوت و تبلیغ کے لئے کا فی ہے۔

#### محدرسول ہم کی بعثت عامہ اور عربی زبان میں قرآن نازل ہونے اور نماز واذان مشروع ہونے کی حکمت

سید نامحدرسول اللہ ﷺ ہے میلے جوحضرات انبیا ،کرام ملیہم السلام مبعوث ہوئے و دکسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے تمام انبانول كى طرف ان كى بعثت نبيل موتى تتمي كسما قبال السببي صلى الله تعالى عليه وسلم و كان النببي يبعث الى قومه یاصة و ببعثتُ الی النیاس عیامة (یعنی دیگرانبیا نمیهم السلام کی بعثت صرف این قوم کے لیے ہوتی تھی جبکہ میری بعثت تمام انسانوں کے لیے ہے ) (صحیح بخاری ) آپ کی بعثت سارے زمانوں کے لیے،سارے جنات کے لیے،اورسارےانسانوں کے لیے ہے۔ چونکہ آ یئے کےمخاطبین اولین اہل عرب ہی تھے اس لیے آ پٹے بھی اپنی قوم کی زبان میں خطاب فر ماتے تھے اور قر آ ن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا پھرعر بی زبان کی بلاغت اور لطافت الیں ہے جو دوسری کسی زبان میں نہیں ہےاس میں الفاظ بھی ثقیل نہیں ہیں جیسا کہانگریزی اورسنسکرت وغیرہ میں ہیں اوراس زبان کا سکھنا بھی آ سان ہےاور معجزہ کی جوشان عربی زبان میں ہےوہ دوسری زبانوں میں نہیں ہےاس لیےاللہ تعالیٰ نےمحمور بی ﷺ کوخاتم الانبیاء بنایااوراینی آخری کتاب بھی عربی زبان میں نازل فرمائی چونکہ سارے انسان خاتم الانبیاء ﷺ کی امت وعوت ہیں اس لیے امت کی وحدت قائم رکھنے کے لیے کسی ایک ہی زبان میں آخری کتاب کا نازل ہوناضروری تھااورا بنی لطافت اور فصاحت و بلاغت اور معجز ہ ہونے کے اعتبار سے عربی زبان ہی کو برتری حاصل تھی اورا کبھی ہےاس لیےعربی ہی کوساری امت کی مرکزی زبان قرار دیا گیااگر ہر ہرعلاقہ کے رہنے والوں کی زبان میںا لگ کتاب اللہ ہوتی تو پوری امت کی مرکزیت اور وحدت کی صورت نہ بنتی جیسا کہ قرآن مجید کے معانی کا جاننا اوراس کے احکام برعمل کرنا مطلوب ہے اس طرح اس کے الفاظ کا یا درکھنا پڑھنا پڑھانا تلاوت کرنا بھی مطلوب ہے جبیبا کہ اس کے احکام برعمل کرنے ہے ثواب ملتا ہےا یہا ہی اس کے الفاظ کی تلاوت کرنے پر بھی اجر ملتا ہے زبان کی سلاست اور لطافت جوعر بی زبان میں ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اے حفظ کر لیتے ہیں اور بوڑ ھےلوگ بھی یاد کر لیتے ہیں اس کے حروف بھی ایسے ہیں جنہیں سب ادا کر کیتے ہیں ( اگر چہ بعض حروف کی ادائیگی میں ذرامحنت اورمثق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اداسب ہو جاتے ہیں ) برخلاف اس کے بعض زبانوں کے حروف ایسے ہیں کہ دیگر علاقوں کے باشندوں سے ادانہیں ہوتے مثلاً "ڑ" اور "ڈ"اہل عربادانہیں کر سکتے اس لیے عربی زبان ہی کواسلام عربی زبان قرار دیا گیا قرآن بھی اسی زبان میں نازل ہوانماز بھی اسی زبان میں پڑھی جاتی ہے اوراذان بھی اسی زبان میں دی جاتی ہے۔

پھر چونکہ اہل استطاعت پر جج کرنا بھی فرض ہےاوراس کے لیے مکہ معظمہ آنا پڑتا ہےاور یہاں اہل عرب سے واسطہ پڑنا ضروری ہےاس لیے بھی مسلمانوں کے لیے مرکزی عالمی زبان عربی ہی ہونا ضروری ہوا۔

حضرات انبیاء کرام میهم السلام کی ذمه داری حق پہنچانے اور حق سمجھانے کی تھی رہا بدایت دینا تو اللہ جل شانہ کی قضاء وقد راور ارادہ ہے متعلق ہے ای لیے فرمایا فیسُضِلُ اللہ مُن یَشَاء وَ وَیهُدِی مَن یَشَاء کی حضرات انبیاء کرام میهم السلام اپنی قوموں کی زبان میں بیان فرماتے تھاس کے بعد اللہ نے جس کوچاہا گرائی پرباقی رکھا اور جس کوچاہا ہدایت دے دی۔قال صاحب الروح رص ۱۸۲ ج ۱۳) کانه قیل فیبنو اللہ م فاضل اللہ تعالی من شاء اصلاله و هدی من شاء هدایته حسب ما اقتضته حکمته تعالی البالغة.

آیت کے ختم پر فرمایا وَ هُووَ الْعَزِینُو الْحَکِینُمُ اوروہ غالب ہےوہ جو چاہے وہی ہوگا اوروہ حکمت والابھی ہےوہ اپنی حکمت کے موافق فیصلے فرما تا ہے اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسَى بِالْيَتِنَآ اَنْ اَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِهُ وَ ذَكِّرْهُمُ بِاَيْهِمِ اللَّهِ ﴿

اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے مویٰ کو اپنی نشانیاں دے کر جیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ اور انہیں ایام اللہیہ یاد دلاؤ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰنِتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ

بے شک اس میں ہرا میے شخص کے لئے نشانیاں میں جوخوب صبر کرنے والا ہے خوب شکر کرنے والا ہے اور جبکہ موی نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پر جواللہ کی فعمیں ہیں ان کو یاد کرو

إِذْ أَنْجِكُمْ مِّنَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ ٱبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ

جبکہ اس نے شہیں آل فرعون سے نجات دی وہ شہیں بری طرح تکلیف پہنچاتے تھے اور تمہارے میٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں

نِسَاءَكُمْ وفِي ذلكُمْ بَلاَّءُ صِن رَّتِّكِمُ عَظِيْمٌ ٥

کوزندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے لیے براامتحان تھا۔

#### حضرت موسىٰ العَلِيلِينَ كامبعوث ہونااور بنی اسرائیل کواللہ تعالیٰ کی نعمتیں یا دولا نا

ان دوآ بیوں میں حضرت مویٰ ایسی اوران کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف ایسی نے اپنے زمانہ اقتدار میں جب اپنے والدین اور بھائیوں کو اوران کی از واج واولا دکو بلالیا تھا تو بیلوگ مصر میں مستقل طور پربس گئے اور وہیں کے ہوکررہ گئے چونکہ بیلوگ مصری قوم یعنی قبطیوں کے نہم وطن تھے نہ ہم فد جب تھاس لیے انہوں نے ان کو اجنبی ہونے کی پاداش میں بہت بری طرح رگڑا۔ چارسوسال کی بدترین غلامی میں جکڑے رہے پھر حضرت موئی النگی مبعوث ہوئے جو بنی اسرائیل ہی میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجزات عطافر مائے اوران پر توریت شریف نازل فرمائی ، چونکہ وہ پیدا ہونے کے بعد سے میں سال کی عمر تک مصر ہی میں رہے اس

عراس

کے بعد دس سال مَدیّبن میں رہےاس لیے بنی اسرائیل کی زبان بھی جانتے تھےاورقبطیوں کی زبان ہے بھی واقف تھے،آ پے فرعون اورقو مفرعون کی طرف مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی ،فرعون اوراس کی قومتو کا فرمشرک تھے ہی ان کی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل بھی نەصرف په کفتق وفجور میں مبتلائقی بلکه شرک کوبھی پیند کرنے لگی تھی اس لیے جب سامری نے بچھڑا بنایا تواس کی پرستش کرنے لگے اور جب حضرت موٹی النیکی کے ساتھ مشرکین پر گذر ہے تو کہنے لگے یَا مُوُسْسَی اجُعَلُ لُئَآ اِلْهَا کَمَا لَهُمُّ الِهَةُ (اےمویٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود تجویز کر دیجئے جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہیں )اللہ تعالیٰ شانہ' نے مویٰ الطب کو کھم دیا کہ تم اپنی قوم کواندھیروں ہے نکالواورنور کی طرف لے آؤ کفروشرک اورفیق وفجو راورمعاصی ہے انہیں ہٹاؤاور بحاؤاور مدایت کی روشنی لےآؤ وَ ذَکِّوْ هُمُ بِأَیَّامِ الله (اورانہیں اللہ کے دن یا دولاؤ) دن تو سارے اللہ ہی کے ہیں کیونکہ سب دنوں کواسی نے پیدا فر مایا ہے لیکن محاورہ کے اعتبار سے یہاں انقلابات جہاں اور د کھ تکلیف کے واقعات یاد دلا نامقصود ہے د نیامیں کیے کیسے یا دشاہ اور د بدبہ دالے اصحاب اقتد ارآئے انہوں نے کیا کیا بنایا اور کیا کیا ؟ خود صفحہ ستی ہے مٹ گئے ان کے نشکر بھی تباہ ہوئے ، قومیس بھی ثتم ہوئیں محلات بھی بر باد ہوئے ،جن میں ہے بعض کا کوئی نشان باقی ہےاور بعض کے نشان بھی ختم ہو گئے ،انہیں میں فرعون بھی تھا جس کی سطوت اور شوکت بنی اسرائیل دیکھ چکے تھے اور چارسوسال سے دکھ تکلیف کو بھگت رہے تھے اللہ تعالیٰ نے موی اللہ کا کو حکم دیا کهانهیں بہوا قعات اور قصے یاد دلا ؤ دوسروں کودیکھ کرعبرت حاصل کریں ان کا جواپنا حال تھااس کوبھی یا دکریں۔ بعض حضرات نے ایام اللہ سے نعماء اللہ مراد لی ہیں بعنی تم پر اللہ تعالیٰ کے جوانعامات ہوئے ہیں ان کو یاد کرو إنَّ فِسے فالِلَّ لأياتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورُ (بلاشباس مين شانيان بين براي بنده كے ليے جوخوب صبر كرنے والا موخوب شكر كرنے والا مو) برشکروالے بند ےبصیرت والے ہوتے ہیں جو تحض کسی مصیبت میں مبتلا ہووہ گزشته انسانوں کی مصیبتیں یا دکر لے تو اس کی مصیب ہلکی ہوجائے گی اورمصیبت برصبر کرنا آسان ہوجائے گااور جو متیں اے ملی ہیں ان برزیادہ سے زیادہ شکرادا کرنے کی طرف متوجہ ہوگا۔

وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكْرُتُهُ لَا زِنْدَنَكُمْ وَلَئِنْ كَفُرْتُهُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٥ وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُّكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٥ وَإِذْ تَاذَرُهُ وَلَ إِنْ كَثَارِمُ مُركُوعُ وَمَ كَاوِرزياده وول الله والرَّمْ ناشري كرو عَ وَباشِيرا عذاب خت ب-

# وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُوٓا اَنْتُمُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا لا فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنِيٌّ حَمِيْدُ ۞

الله تعالی کا علان که شکر پرمز ید معتیں دوں گااور ناشکری سخت عذاب کا سبب ہے

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ آیت وَاذُ وَاذُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ کَامَقُولہ ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت موی الطاع نے بی اسرائیل کواللہ تعالی کی نعمیں یا دولانے کے بعد یہ بھی خرایا کہتم اللہ تعالی کے شکر گزار بند ہے بنواللہ تعالی نے یہ اعلان فرمادیا ہے کہ نعمیوں کی شکر گزاری پر اللہ تعالی کی طرف ہے مزید انعامات ملیں گے اور جیسا کہ شکر نعمیوں کے زیادہ ہونے کا سب ہے۔ لہذا زبان ہے بھی اللہ تعالی کی نعمیوں کا شکر ادا کہنا ہوجائے کا سب ہے۔ لہذا زبان ہے بھی اللہ تعالی کی نعمیوں کا شکر ادا کہنا ہوجائے اور دل ہے بھی اوراعضا ، جوارح ہے بھی ، اعضاء و جوارح کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ نہیں اللہ تعالی کی فرما نبر داری میں لگائے اور اللہ تعالی کی نافر مانی ہے بھی ہوئے گئے اللہ تعالی کی طرف ہے جو مال ملے اس کو فضول نداڑ ادے طاعات میں خرج کرے ، گنا ہوں میں خرج کرے نام کو اور ان سب امور کے خلاف اختیار کرنا نا شکری ہے جس طرح شکر گزاری کی جب نے تعمیر کی وجہ نے تعمیر چھین کی جاتی ہیں اور طرح طرح کے مصا ب اور مشکا ہے اور ان میں اور طرح طرح کے مصا ب اور مشکا ہے اور ان میں اور طرح طرح کے مصا ب اور مشکا ہے اور ان میں متلا ہو با تا ہے ای طرح نا شکری کی وجہ نے تعمیر چھین کی جاتی ہیں اور طرح طرح کے مصا ب اور مشکا ہے اور ان میں متلا ہو نا ہزتا ہے ۔

سور ڈنمل کی آیت و حکسوب اللهٔ مشکلا قرئیهٔ (الایهٔ ) میں ایک بستی پر نعمتوں کی فراوانی کیران کی ناشکر کی اور ناشکر کی کسزا کا تذکر ہفر مایا ہے نیز سورۂ سبا( رکوع۲) میں قوم سباپر جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کا تذکر ہے کیر قوم سبا کی ناشکر کی اور ناشکر کی کسزاند کور ہے دونوں جگہ کا مطالعہ کر ایپا جائے مزید فرمایا کہ دیکھوا گرتم شکر کروگے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔

الله تعالی غنی ہے، ب نیاز ہے، ہمید ہے، سب تعریفوں کا مستحق ہاہے کسی کے شکر کی حاجت نہیں ہے تم سب اور زمین کے رہنوالے تمام افرادا گراللہ کی ناشکری کریں تواس بے نیاز ذات کا پچھے بھی نقصان نہ ہوگا شکر گزاری میں تمہاراا پنانف ہے ہا

اَلَهُ يَانِتَكُمْ نَبَوُ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِرنُوج وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَةٌ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ بَعْدِ هِمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ فَرْسِينَ أَنَى جُومَ عَلَيْ عَلَيْ فَعْ فَوْ مَا وَرَعُودَ اوْرَ انْ لُولُولَ كَا خَرِ جُو انْ كَ بعد عَمْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ فَعْ مَا وَرَعُودَ اوْرَ انْ لُولُولَ كَا خَرِ جُو انْ كَ بعد عَمْ

لَا يَعْلَمُهُمْ الزَّ اللهُ ﴿ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَرَدُّ وَا اَيْدِيَهُمْ فِي ٓ اَفُوَاهِهِمْ وَ قَالُوٓا

جہنہیں امتد کے سوانبیں کوئی نہیں جانتاان کے پاس ان کے رسول واضح واکل کیکر آئے سوان لوگوں نے اپنے ہاتھ ان کے مندیش دے دیئے اور کہا کہ بے شک

اِنَّا كَفَرْنَا بِهَآ اُرْسِلْتُمْ بِهِ وَاِنَّا لَغِي شَكِّ مِّمَّا تَدُعُونَنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۞ قَالَت رُسُلُهُمُ اِنَّا كَفَرُنَا بِهَاۤ اُرْسِلْتُمُ بِهِ وَاِنَّا لَغِي شَكِّ مِّمَا تَدُعُونَنَاۤ اللّهِ مُرِيْبٍ ۞ قَالَت رُسُلُهُمُ

اَفِي اللهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمْوٰتِ وَالْوَرْضِ \* يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِّنْ ذُنُوْ بِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ اِلَّ

گبا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آ سانوں کا اور زمین کا پیرا فرمانے والا ہے وہ شہیں بلاتا ہے تاکہ تمبارے گنا بوں کو معاف فرما وے۔ اور مقررہ مدت

اَجَلِى مُّسَمَّى ﴿ قَالُوْا إِنَ اَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ وَتُلُنَا ﴿ تُرِيدُونَ اَنْ تَصُدُّ وَنَا عَبَا كَانَ يَعْبُدُ

عَدَّهِي وَمِن وَ وَ وَ وَ اَن وَكُول فَ جُواب وَيا كُومْ وَ مَارِك بِي جِهِ آوَى بَو مَارِك بِي وَاوَ جَسَى بَارِت مَرَ عَمِي اِن عَيْمَ اللهَ يَمُنُ اللهَ يَمُن اللهَ يَمُن اللهَ يَمُون الله اللهِ عَلَى اللهُ يَمُن يَن الله اللهِ عَلَى اللهُ وَ وَ مَا كَانَ لَنَا اللهِ وَ قَلُ هَذَهِ اللهُ وَ قَلُ هَذَى اللهِ وَ قَلُ هَذَى اللهِ وَ وَلَن مُن اللهِ وَ وَلَى اللهِ وَا كَانَ لَكَا اللهِ وَقَلُ هَذَهِ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَقَلُ هَذَى اللهِ وَا كَن اللهِ وَا كَنْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَقُلُ هَذَى اللهِ وَلَكُمْ اللهُ وَلَي اللهُ وَاللهُ مِن اللهُ اللهُ وَلَا مَا اللهُ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَي مُرْوَا اللهُ وَلَكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا إِلَا اللهُ وَلَا مَل اللهُ عَلَى اللهُ وَقُلُ هَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلْ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَا عَا

عَلَى مَا الذَّيْتُمُونَا ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَّكِ الْمُتَوَكِّلُونَ ٥

تعبياري ايذان پيشه ويشه ورهبه آرين ڪاوراندي پيانج وسه آريا چاهجر و په اُري شه اول کو ـ

#### سابقهامتوں کاعناد،رسولوں کوتبلیغ ہےرو کنااور جاہلا نہسوال جواب کرنا

قریش مکہ کفروشرک سے بازنہیں آتے تھے جب ان کے سامنے تی بات پیش کی جاتی تھی تو الٹے الٹے جواب دیتے تھان آیات میں اول تو یفر مایا کیتم سے پہلے جوتو میں گزری ہیں مثایا نوح سیاسے تی ماور تو م عاداور تو م شوداور ان کے بعد جو بہت ہی اقوام آئیں جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے کیاان کے احوال تمہیں معلوم ہیں ۔ کچھا جمالا اور کچھا تعمیلاً ان لوگوں کے حالات تمہیں معلوم ہیں ۔ قرآن مجید میں بھی ان کے احوال بتائے ہیں اور تم اپنے اسفار میں ہلاک شدہ قو موں کے نشانات دیکھ چھے ہو پچھ نے گھے یہوداور نصار کی سے بھی ساہے ان لوگوں کی بربادی سے تھے ان کی وہی حرکتیں تھیں جو تمہاری حرکتیں ہیں انہیا ، کرام علیم السلام کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو پیغیمر ہونے کا دعویٰ کرتے ہواور جو پچھ ہمیں دعوت دیتے ہو کہ بیاللہ کی طرف سے ہے ہم اسے نہیں مانتے ہمیں تمہاری با توں میں شک ہاورشک بھی معمولی نہیں ہا تا نے ہمارے دلوں کو تر دد میں ڈال رکھا ہے ، ان لوگ سے نے صرف اسی پربس نہیں کیا بلکہ انہیاء کرام علیم الصلاق السلام جب انہیں حق کی دعوت دیتے تھے تو ان کے مونہوں میں اپنے ہاتھ دے دیتے تھے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی پہلی دعوت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مانو ،اس کی تو حید کا اقر ارکر و ،اسے خالق اور مالک جانو ،اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو ، جب بید دعوت ان حضرات نے اپنی اپنی اقوام کے سامنے رکھی تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا اس پر ان حضرات نے فر مایا کیا حمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسانوں کا اور زمینوں کا پیدا فر مانے والا ہے اس کی اتنی بڑی نشانیاں آسان و زمین تمہارے سامنے ہیں اس کی توحید کے قائل ہوجاؤاس پرائیان لا وَاوراسکی عبادت کروہم اس کے پیغیر ہیں دعوت دینے والا وہی ہے تم اس کی دعوت سامنے ہیں اس کی توحید کے قائل ہوجاؤاس پرائیان لا وَاوراسکی عبادت کروہم اس کے پیغیر ہیں دعوت دینے والا وہی ہے تم اس کی دعوت تول کروائیا کروگھی اس کے تعلم میں ہے ) تمہیں ڈھیل دےگا۔

ۼ

حضرات انبیا، کرام علیم السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی اور زندگی کے جوطریقے اسے محبوب ہیں وہ ہمیں بنائے جب اس نے ہم پر بیکرم فرمایا تو ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں۔ہم و کھر ہے ہیں کہتم ہمیں تکلیفیں دے رہے ہواور آئندہ بھی بتائے جب اس نے ہم پر بیٹر مفر مایا تو ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں۔ہم و کھر ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ایسی ذات نہیں جس پر بھروسہ کیا جائے۔ (معلوم ہوا کہ دعوت جق کا کام کرنے والوں کو مخاطبین سے تکلیفیں پہنچیں تو صبر سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ کیا کم کرتے رہیں۔)

وَ قَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمُ لَنُخْرِجَتَكُمْ مِّن اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَ فِي مِلَّتِنَا ﴿ فَا وَخَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آ مد ہوگی اور و نہیں مرے گا اور اس کے سامنے تخت عذاب ہوگا۔

#### سابقہ امتوں کارسولوں کودھمکی دینا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کو جوحق کی دعوت دیتے اور تو حید کی طرف بلاتے اور اللہ جل شاخہ وحدہ 'لاشریک کے بلا شرکت غیرعبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے تو یہ بات ان لوگوں کو کھلتی تھی اور نا گوار ہوتی تھی ،طرح طرح کی با تیں بناتے تھے اور بری طرح پیش آتے تھے ان کی انہیں باتوں میں سے یہ بھی تھا کہ ہم تہ ہیں اپنی سرز مین سے نکال دیں گے نتہ ہیں یہاں رہنے دیں گے اور نہ ان لوگوں کو جنہوں نے تہ ہارادی بن قبول کیا ، ہاں اگر تم لوگ ہمارے دین میں واپس ہوجا و تو پھر ہم تم ایک ہوجا تیں گے اور اس صورت میں ہماری مخالف ختم ہوجائے گی ، چونکہ وطن چھوٹ جانا اور بے گھر ہوجانا بھی انسان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہاں لیے کا فروں نے انہیں بیرڑی دی (معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو اہل کفرز مانہ قدیم سے جلاوطن کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں اور آج بھی اہل ایمان کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے ) کا فروں نے اپنی سرز مین سے نکالنے کی جودھم کی دی اس پر اللہ جل شاخہ نے اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والے بندوں کو تسلی دی اور بیوجی تھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تہ ہیں اس زمین بر آباد رکھیں گے۔

جب خاتم النہیں ﷺ نے اہل مکہ کوتو حیدی دعوت دی تو وہ انہیں بہت بری گئی آپ کواور آپ کے صحابہ کو بہت کیلی ہیں۔ ہوت بری گئی آپ کواور آپ کے صحابہ کو بہت کیلے ہیں۔ ہوت ہوت کیلی ہوت کر بیٹھے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے ۔ سورہ انفال (رکوع علی میں ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ کو تیاں مکہ کی سرز مین سے نکال دیا ہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ کہ ہوت کے دوسر سال غزوہ بدر پیش آیا جس میں کفر کے سر (۵۰) ہوئے آپ مکہ معظمہ بھوڑ کر بھرت فرما کرمدین تشریف لے آئے ۔ بھرت کے دوسر سال غزوہ بدر پیش آیا جس میں کفر کے سر (۵۰) سر غنے مقتول ہوئے ، اور سر (۵۰) سر غنے قید ہوئے ۔ پھر چھسال کے بعد مکہ معظمہ فتح ہوگیا۔ کفر مٹا، شرک دفع ہوا اور اہل ایمان کو مکہ معظمہ میں رہنے اور اللہ کانام بلند کرنے کے مواقع فراہم ہو گئے دیر تو گئی لیکن ظالم ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں امن وامان کے ساتھ رہنا انسان کے ایک جنگ چلتی رہی بالآخر اہل ایمان غالب ہوئے۔ کے ساتھ رہنا تھور ایمان کی جنگ چلتی رہی بالآخر اہل ایمان غالب ہوئے۔

#### فسق و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قرآن کی شرط کے خلاف ہے

ظالمین کو ہلاک کرنے کے بعد اہل ایمان کو ان کی سرز مین میں بسانے کا وعدہ جوفر مایا اس کے بعد ارشاد فرمایا ذلک کے بیدہ من خساف مَدَقَامِی وَ خَافَ وَعِیْدِ اس میں یہ بتایا ہے کہ ظالموں کے ہلاک کرنے اور ان کی جگہ اہل ایمان کو بسانے کا جو وعدہ فر مایا ہے یہ وعدہ ان لوگوں ہے جہنہیں حساب کتاب کا ڈرہے وہ لیقین کرتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اور وہاں حاضر ہوناپڑے گا اور نیکی بدی کا حساب ہوگا اور یہ وعدہ ان لوگوں ہے جو اللہ کی وعیدوں ہے ڈرتے رہے جو اس نے اپنے نبیوں اور کتابوں کے واسطہ ہیان فرما ئیس اور ڈرنا جبھی ہوگا جب کہ ایمان اور یقین کی صفت ہوں گے، جب قیامت کے دن کے حساب کتاب کا خوف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پریقین ہوگا تو گنا ہوں ہے بھی دور رہیں گے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جولوگ ایمان کا دعوی کرتے ہوں لیکن گنا ہوں کو نہ چھوڑتے وعیدوں پریقین ہوگا تو گنا ہوں ہے ہی دور رہیں گے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جولوگ ایمان کا دعوی کرتے ہوں لیکن گنا ہوں کو نہ چھوڑتے ہوں ان اور گنا ہوں کے جھوڑنے کو تیار نہیں کروڑوں افراد آباد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں کین فرائض واجبات کا اہتمام کرنے اور گنا ہوں کے چھوڑنے کو تیار نہیں متی بہت کم ہیں عموماً فاسق ہیں نمازوں تک سے عافل ہیں کاروبار میں حلال واجبات کا اہتمام کرنے اور گنا ہوں کے چھوڑنے کو تیار نہیں میں کاسلسلہ بھی جاری ہے ،حقوق العباد بھی ادا نہیں کے جاتے ،اسلام کے حرام تک کی کوئی تمیز نہیں ،سود کالین دین بھی ہور ہا ہے ،رشوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ،حقوق العباد بھی ادا نہیں کے جاتے ،اسلام کے

وعویداروں کا گنامگاری میں ات بت ہونے کے اعتبارے براحال ہے جب کافروں کی طرف سے تکلیف پیچی ہے اور القد تعالیٰ ک طرف ہے مدذبیں آتی تو تعجب کرتے ہیں اوربعض جاہل تو اللہ تعالی پراعتراض کر ہیٹھتے ہیں گناہ چھوڑیں اللہ کی شرط پوری کریں پھر مدد کے منتظر ہوں بنٹس کی خوا بشوں کے مطابق چلیس اور گنا ہوں میں غرق ہوں اور کچر القد تعالیٰ پراعتراض کریں کہ ہماری مدد نہ فرمائی ہے جہالت کی بات ہے بیورہ آل عمران میں غزوہ احد (جس میں مسلمانوں کوشکست کا سامنا ہواتھا ) کاذکر فرماتے ہوئے فرمایا و لا تھ نوا و لَا تَـحُـزَنُـوُ ا وَٱنْتُهُ الْاَعْلُونَ إِنْ كُنْتُهُ مَوْمِنِيْنَ (اورتم همت نه ہارواوررز کی نه کرواورتم بلند ہوگے اگرتم مؤمن ہو)جویدی ایمان ہووہ ایمان کے تقاضوں کو یورا کرے پھرنصرت الہی کا امیدوار ہوحضرت موی النظام نے اپنی قوم ہے اس بات کوفر مایاتھا۔ اسٹ عیٹُٹو ا ب اللہ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِللَّهِ يُورِثُهَا مَنُ يَّشَكَّاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (الله عدد ماتكواور صبر كروب شك زمين الله بي ك ي وہ اپنے بندوں میں سے جسے جاہے عطافر مادے اور انجام کے اعتبارے کامیالی متقبوں کے لیے ہوتی ہے۔) سورہ بہود میں حضرت نوح الطیعیٰ کی قوم کی غرقا بی اورنوح الطیعیٰ اوران کے ساتھیوں کے باسلامت مشتی ہے امرے کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا إنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُسَّقِيْنَ جَس كامطلب يه ب كها چها انجام مقول بي كے ليے موتا ب\_ پھر فرمایا: وَاسْتَفْتَحُوا وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيُدٍ (الأيات الثلاث )اس ميں حضرات مفسرينَّ نے دووجوه اس ميں اول يہ ہے كه وُّاسُتَفُتُ حُوْا کَضمیرمرفوع مشتر حضرات انبیاء کرام علیهم السلام کی طرف راجع ہے اور سطلب یہ ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیهم السلام نے ا پنی قوموں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور فیصلہ حیاہا، یہ معنی لینا بھی سیاق کلام کےموافق ہےاوراس کی نظیر حضرت شعیب الظیم اوران کے ساتھیوں کی دعا ہے جوانہوں نے اللہ تعالیٰ ہے ما تکی تھی جب ان کی قوم نے ان سے یوں کہا تھا کہتم ہمارے دین میں واپس آ جاؤور نہ ہم مہیں اپنی کستی سے نکال دیں گے۔اس پران حضرات نے جو جواب دیا تھاوہ سوءُ اعراف میں مذکور ہے ساتھ ہی وہاں ان كى بيدعا بھى كَالْ فرمانى ہے رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ (اے ہمارے رب ہمارے اور ہمارى قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرماد بیجئے اور آپ سب ہے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں )اس صورت میں سورۂ ابراہیم کی آیت بالا کا بید مطلب ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ ہے مد دطلب کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مد دفر مائی اوران کے مقابلہ میں جو سرکش ضدی تھےوہ نامراد ہوئے ، نا کام ہوئے ، برباد ہوئے ، دنیاوآ خرت دونوں جگہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے اس کے بعد پچھآ خرت کے

دوسری صورت بیہ نے کہ وَاسْتَفُتَحُوا کی ضمیرامتوں کی طرف راجع ہواوراس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ جب حضرات انبیا ہرام علیہ مااسلام اپنی قو موں کو سمجھاتے رہے اوروہ لوگ انکار پراصرار کرتے رہے تو ای طرح شدہ شدہ وہ وقت آگیا کہ ان کی قو موں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ ہمارے اوران کے درمیان فیصلہ ہوجانا چاہے اوراس بات کے کہنے کا مطلب بیتھا کہ بیاوگ جو ہمیں وعید سناتے ہیں کہ اگرتم ایمان نہ لائے تو ہلاک ہوجاؤگے اورتم پرعذاب آجائے گا تو ہمارے انکار کرنے پراگر عذاب آنا ہے تو آجائے، بید ایسانی ہے جیے حضرت نوح القیم کی قوم نے کہا تھا فی اُئیٹ بِمَا تَعِدُنَا آئِ کُنُتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ اور جیسے شعیب القیم کی قوم نے کہا تھا

فَاسَقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ اورجيها كقر ليْن فَهِا عَجَلُ لَنَا قِطَنَا قَبُلَ يَوُمِ الْحِسَابِ اورية بهي كَهَا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنُدِكَ فَامُطِوُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِانْتِنَا بِعَذَابِ اَلِيْمِ ان اولول كاس طرح كها اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُو الْحَقُ مِنْ عِنُدِكَ فَامُطِورُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اورعَداب لا في كورخواست كرنااستهزاءاور تسخر كي طريقه برتفاج وَنكه حضرات انبياء كرام عليهم السلام كي باتوں پر يقين نبيس كي باتوں مين الله عليهم السلام كي باتوں پر يقين نبيس

کرتے تھاں لیے بطور تسنح الی باتیں کرتے تھے لیکن عذاب کو دعوت دیناان کے لیے و بال بن گیا اور واقعی عذاب آگیا ، جب عذاب آیا تو سرئش اور ضعد کی عذاب میں مبتالا ہو گئے اور دنیا ہے نام ادبو کر چلے گئے ، وہ سجھتے تھے کہ حضرات انبیا ، علیہ ہم السلام کی بات نہ مانے میں کامیا بی ہے۔ حالانگدان کی بات مانے میں ہم اب بھی اور نہ مانے میں نام ادکی تھی ، بیتو ان کو دنیا میں مزاملی کے عذاب میں ٹرفتار ہوئے اور جس عذاب کو غذاق میں طلب کرتے تھا س نے بچے گئے آگھیرا اور آخرت کا عذاب اس کے سواہو گا و ہاں دوز نے میں داخل ہونا پڑے گا جہاں بہت سے عذابوں کے علاوہ کھانے پینے کا بھی عذاب ہوگا جب پانی پینے کے لیے طلب کریں گے تو وہ پانی سرایا پیپ ہوگا پینے کو تو دل نہ چا ہے گئے کہ اس مشکل سے گھونٹ کو دل نہ چا ہے گئے گئے اور بینا ہیڑی گا۔ کے یے گا اور بینا ہیڑیگا۔

ماء صدید کیا ہے؟ ..... حضرت ابوامامہ کے روایت کرتے ہیں کدر سول اللہ ﷺ نے یکستھی مِن مَّآنَا صَدیْدہ یَّتَحَرُّعُهُ کے بارے میں فرمایا کہ مساعی میں فرمایا کہ مساعی میں فرمایا کہ مساعی میں فرمایا کہ مساعی کا تواس نے فرت کرے گا بھراور قریب کیا جائے گا تواس نے فرت کرے گا بھراور قریب کیا جائے گا توانیزیاں کاٹ ڈالے گا اور پاخانے کے مقام سے باہر نکل جائے گا توانیزیاں کاٹ ڈالے گا اور پاخانے کے مقام سے باہر نکل جائے گا اسکے بعدر سول اللہ کے نوائی کی آیات تلاوت فرما کیں اول سوہ محمد کی آیت و سُفُوا مَا اَن حَمِیْما فَقَطَّعَ اَمُعَا اَن هُمْ (دوسری مُورکہ کی آیت یعنی وَان یعنی وَان یعنی وَان کی سوء کی ایک کے ایک کا کُمهُول یکھوی اللہ کو جو کو بیٹس الشّوران (مشاورة المصابح ساءے ۱۵۰ ان تریزی)

دوزخی کی مصیبت بتاتے ہوئے مزید فرمایا و یا تینیہ المَمَونُ مُن کُلَ مَکَانَ وَمَا هُوَ بِمَیّتِ اس کے پاس ہرجگہ سے یعنی ہرطر ف سے موت آئے گی یعنی طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہوتارہے گا جتنی بھی ہخت تکلیف پیننج جائے وہ یہ سمجھے گا کہ اب مرااب مرالیکن پیر بھی وہ مرے گانہیں کیونکہ اس کودائی عذاب ہوگا وہاں کی زندگی نہ تو ایسی ہوگی جسے زندگی کہا جائے اور نہ تکلیف کی وجہ سے اسے موت آئے گی اسی کوسورہ طا اور سورۃ الاعلیٰ میں کو یکھوٹ فیٹھا و کو یکٹھیٹی فرمایاہے کہ وہ وہاں نہ مرے گانہ زندہ رہے گا۔

مزید فرمایا وَمِن وَّرَآنِهِ عَذَابٌ غَلِیُظٌ اوراس کِآگِ بخت عذاب ہے جتنا بھی عذاب ہوگا آگے بڑھتا ہی رہے گاختم نہ ہوگا اور ہلکا نہ ہوگا عذاب کی شدت میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ سورہ نحل میں فرمایا الَّذِیدُن کَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِیْلِ الله زِدُنْهُمُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم ان کے لیے بمقابلہ ان کے فساد کرنے کے عذاب بڑھادیں گے )۔

مَثُلُ الّذِينَ كَفُرُوا بِرَتِهِم اعْمَالُهُم كَرَمَادِ إِشْتَدَّتُ بِهِ الرِّنِ عُ فَى يَوْمِ عَلِصفٍ مَن وَلُول فِ البَرْنِي كَوْرَ عَلِي الله عَمَالُهُم كَرَمَادِ إِشْتَدَّتُ بِهِ الرِّنِ عُ فَى يَوْمِ عَلِصفٍ مَن وَلُول فِ البَّهُ مَا الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

# وَبَرَزُوا بِنَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَ وَاللَّذِينَ اسْتَكُبَرُ وَالنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا

اور وہ سب اللہ کے حضور میں پیش ہول کے سوضعیف لوگ ان لوگوں ہے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ بلاشبہ ہم تمہارے تابع تھے سو کیاتم ہم سے

مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ قَالُواْ لَوْ هَذَىنَااللهُ لَهَدَيْنَكُمْ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْنَاۤ اَجَزِعْنَآ اَمُرصَبَرْنَا

اللہ کا عذاب کچے بھی بٹا کتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں راہ بتا تا تو ہم حمہیں بھی راہ بتا ویتے ہم سب کے حق میں برابر ہے کہ ہم بے چینی کا اظہار کریں یا صبر کریں

#### مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ أَ

ہمارے لیے چھٹکارہ کی کوئی صورت نہیں۔

#### کا فروں کے اعمال باطل ہیں، قیامت کے دن دنیاوالے سر داروں اوران کے ماننے والوں کاسوال جواب

. اس کے بعد فرمایا کہاللہ تعالیٰ نے آسانوں کواورز مین کوئق کے ساتھ یعنی حکمت کے موافق پیدا فرمایا آسانوں میں اور ز کچھان میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے جس کا بھی جو وجود ہے اسی کی مشیت سے ہے۔

نیز فرمایا اِنْ یَّشَا یُـلُهِبُکُمُ وَیَاْتِ بِخَلْقِ جَدِیُدٍ (اگروه چاہے تو تنہیں معدوم کردے اور نی مخلوق پیدا فرمادے) وَمَا ذٰلِلَثَ عَلَى اللهِ بِعَزِیُز (اوربیالله پرذرابھی مشکل نہیں ہے)

اس کے بعد میدان حشر کا کیک منظر بیان فر مایا اور وہ یہ کہ قیامت کے دن چھوٹے بڑے سب قبروں سے نکل کر ظاہر ہوں گے اس وقت جب عذاب سامنے آئے گا اور کفر وشرک کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو جا ئیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور بہچانیں گے اس وقت چھوٹے لوگ جو دنیا میں کمزور تھے اپنے بڑوں سر داروں 'چودھریوں اور لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے اوران کی بات مانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی دعوت کور دکر دیتے تھے وہ اپنے قائدوں کیڈروں شرغنوں اور سرداروں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تا بع سے تم جو کہتے تھے ہم انے تھے اور تمہارے کہنے کے مطابق عمل کرتے تھے ہم نے تمہاری بات مانی اور اپنے خالق اور تمہارے تا تھے کہ سولوں کی باتوں پر کان نہ دھرا تو اب بتاؤ کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم تمہیں کہا تھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر عذاب سے چھوٹے کا کائی راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا تا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے اب تو ہمارے لیے اور تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہی عذاب ہی عذاب ہی عذاب ہی عذاب ہے اور ابتم اور ہم یہاں پریشانی ظاہر کریں یاصبر کریں بہر حال چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے ، سورہ مؤمن میں فرمایا کہان کے بڑے جواب میں یوں کہیں گے کہ اِن گا فی گھآ آئ اللہ قد حکم بئی الموباد بلا شبہ ہم سب کواسی میں رہنا ہے بلاشبہ فرمایا کہاں ورزخ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے سورہ سبا (رکوع میں ) میں بھی بڑوں اور چھوٹوں کا کمالمہ فذکورے۔

> قیامت کے دن فیصلے ہو چکنے کے بعد شیطان کا اپنے ماننے والوں سے بیزار ہونااورانہیں بے وقوف بنانا

ید دوآسیتی ہیں پہلی آیت میں اہل دوزخ کی ایک بہت بڑی بے وقوفی کا تذکرہ فرمایا ہے شیطان مردودلوگوں کی بے وقوفی ظاہر کرے گااورا پنی صفائی پیش کرےگا دنیا میں تواس نے اپنے ماننے والوں کوخوب بہکا یا اور راوحق سے ہٹا کر کفروشرک کی دلدل میں پھنسایالیکن قیامت کے دن اپنے ماننے والوں ہی کوالزام دےگا کہتم نے اللہ تعالی کے وعدوں پر بھروسہ نہ کیا اس کے وعدے سے تصاور میرے وعدوں پر کان دھرااوران کو مانا حالا نکہ میرے سارے وعدے جھوٹے تھے اب دیکھو مجھے کچھ الزام نہ دومیراتم پر کوئی زورتو چاتا نہ تھا میں نے اتناہی کیا کہ تہمیں کفروشرک کی دعوت دی تم نے میری بات مان لی اب مجھے ملامت مت کرو۔ اپنی جانوں کو ملامت کروتم خود مجرم ہو، پیغیبروں کی دعوت کو چھوڑ کر جومبجز ہاور ججت و دلیل پیش کرتے تھے تم نے میری باتوں پر کیوں کان دھرا میں نے کوئی زبردتی ہاتھ پکڑ کے تو تم سے کفروشرک کے کامنہیں کرائے ، ہم آپس میں یہاں ایک دوسرے کی مدنہیں کر سکتے اب تو عذا ب چکھناہی ہے دنیا میں جوتم نے مجھے اللّٰہ تعالیٰ کاشریک بنایا میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا نصل ہے کہ اس نے اس دنیا میں بتادیا کہ شیطان ایسی باتیں کرے گا ہڑ عقلمند کو فکر کرنا چاہیے کہ میں کس راہ پر ہوں اگر کفروشرک میں مبتلا ہے تو غور کرے کہ مجھے اس راہ پر کس نے لگایا طاہر ہے کہ شیطان نے لگایا ہے اور چودھر یوں اور سر داروں اور لیڈروں نے لگایا ہے دوزخ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے نہ سردار کام آئے نہ شیطان کام آئے گاسب ایک دوسرے سے بیزار ہوجا ئیں گے۔ لہذا ہر مخص حق کا انتباع کرے جو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء ﷺ کے ذریعے بھیجا ہے اور اپنی کتاب قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فریاں ہے۔

ابل ایمان کا نواب .....دوسری آیت میں ان حضرات کے اجروثواب کا تذکرہ فر مایا جوابیان لائے اور اعمال صالحہ میں مشغول رہے ان کے بارے میں فر مایا کہ بیلوگ اپنے رب کے تلم سے ایسے باغوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے بینچ نہریں جاری ہوں گی اور صرف داخلہ ہی نہیں ہوگا خلود بھی ہوگا ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب آپس میں ملاقات کریں گے توا کیدوسر کے وسلامتی کی دعا دیں گے آپس میں بھی المعالم کی مزید تشریح سورہ ویں گے آپس میں بھی المعالم کا بیکر کو سلام کی مزید تشریح سورہ کی ہوئے گئی مزید تشریح سورہ کی ہے وہاں ارشاد باری تعالی ہے تَسْجِیتُنہ مُ فِیْهَا سَلَامٌ عَ وَاحِدُ دُعُونُهُمُ أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمْدُنَ.

اَلَهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتُ وَ فَرْعُهَا اللهُ عَلَيْ عِينَ بِاللهُ اللهُ عَلَيْ عِينَ بِاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ عِينَ فَرَاءَ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ الله

ظالموں کو گمراہ کردیتا ہے اوراللہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔

میں شاخوں کاؤ کر ہی نہیں فر مایا۔

#### كلمه طيبيها وركلمه خبيثة كي مثال

سے تین آیات ہیں جن میں پہلی آیت میں کلم طیبہ ویجرہ وظیبہ سے تشبید دی ہے اور دوسری آیت میں کلمہ خبیثہ ویجرہ خبیثہ سے تشبید دی ہے حضرات مضرین کرام نے فرمایا ہے کہ کلمہ طیب سے گلمہ ایمان لا اللہ مراد ہے اور کلمہ خبیثہ سے کلمہ کفر مراد ہے کلمہ طیبہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے پاکیزہ درخت کی طرح سے ہم جس کی جڑخوب مضبوطی کے ساتھ زمین میں جی ہوئی ہواوراس کی شاخیں اونچائی میں اور چارہی ہوں اور وہ ہمیشہ پھل دیتا ہو جب بھی اس کی فصل آئے تو فصل ضائع نہ ہو بہنت تر مذی (تفیر سورہ ابراہیم) میں حضرت این عباس فلا سے روایت کی ہے کہ تجرہ طیبہ (پاکیزہ درخت) سے مجبور کا درخت مراد ہے جس سے کلمہ طیبہ کوتشبید دی ہے۔ لا اللہ حضرت این عباس فلا ہوئی ہوئی ہوائی المال سالحہ جو حضرت این عباس فلا اللہ کی جڑ (یعنی مضبوط اعتقاد) مؤمن کے قلب میں استحکام اور مضبوطی کے ساتھ جی ہوئی ہو اس کی شاخیس لیمنی المال سالحہ جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں اور ان پر رضائے اللی کے شرات مرت ہوتے ہیں کمانی سورة فاطر ۔ اِلَیٰہ یَصُعَدُ الْکَلِمُ الطَّیبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرُ فَعُهُ مَجُور کا درخت زمین میں مضبوطی کے ساتھ جماہوا ہوتا ہے اپنی جڑ وں میں فاطر ۔ اِلَیٰہ یَصُعَدُ الْکَلِمُ الطَّیبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرُ فَعُهُ مَر اللہ کی ہوئی کے ساتھ جماہوا ہوتا ہے اپنی جڑ وں میں منتقے ہوتے رہتے ہیں اس کے پھل میں عمر اس کے پھل میں عمر اس سے بھل میں خوب بھا تا ہے ۔ میں دور کیا ہے ہو میں عزائیت بھی ہے اور دیکھنے میں بھی نظر وں میں خوب بھا تا ہے ۔ میں دور کیا ہے ہو میں کی دور کیا ہے ہو میں کی دور کیا ہے ہو میں کی دور کی دی دور کیا ہوں کی دور کیا ہے ہو میں کی دور کیا ہے ہو کی دور کی دور کیا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور کی دور کیا ہوں کی دور کی دور کی دور کی دی دور کیا ہوں کی دور کی دور کی دور کیا ہوں کی دور کیا دی دور کیا ہوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دی دور کی دور کیا دیں دور کی دور کی

کلمطیبہ کی مثال دینے کے بعد کلمہ خبیثہ کی مثال دی اور فر مایا کہ کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفرایسا کے جیسے کوئی خبیث درخت ہوجے زمین کی اور پری سے اکھاڑلیا جائے اور اسے کوئی قرار اور ثبات نہ ہو سنن ترفدی کی فدکورہ بالا روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے فر مایا کہ شجر ہ خبیثہ سے خطل مراد ہے جو بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اس کا مزہ بھی برا ہے اور اس کی بوبھی برترین ہے اور اس کے کھانے سے بہت سی مصنرتیں پیدا ہوتی ہیں اس کا جماؤ بھی زمین میں نہیں ہوتا زمین سے بول ہی ذراتھوڑ اساتعلق ہوتا ہے ملکے سے ہاتھ کے اشار سے سے اکھڑ آتا ہے، صاحب روح المعائی فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلی مثال میں شجر ہ کطیبہ فر مایا ہے اس لیے خطل کو مشاکلہ شجرہ خبین اور مزید کا درخت نہیں ہوتا ہے، کفر کے خطل کی نہ جڑ مضبوط ہے نہ مزا چھا ہے اور بدیو سے بھرا ہوا ہے اور نہ اس کی شاخیس اور نی ہی اور مزید کی درخت نہیں ہوتا ہے، کفر کے کلمات کا یہی حال ہے حق کے سامنے انکا کوئی جماؤ نہیں کا فرکواس سے نقصان ہی نقصان ہے اور اس کے تول ہونے کا اختمال ہی نہیں اس لیے مشبہ بہینی موئی اور چونکہ کا فرکے اعمال کے قبول ہونے کا اختمال ہی نہیں اس لیے مشبہ بہین ہوئی اور چونکہ کا فرکے اعمال کے قبول ہونے کا اختمال ہی نہیں اس لیے مشبہ بہین موئی اور چونکہ کا فرکے اعمال کے قبول ہونے کا اختمال ہی نہیں اس لیے مشبہ بہین موئی اور چونکہ کا فرکے اعمال کے قبول ہونے کا اختمال ہی نہیں اس لیے مشبہ بہین موئی اور چونکہ کا فرکے اعمال کے قبول ہونے کا اختمال ہی نہیں اس لیے مشبہ بہین حقل کے تذکرہ و

#### الله تعالیٰ اہل ایمان کوقول ثابت پر ثابت رکھتا ہے

ا ثابت قدم رہے کا سوال کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (رواہ ابوداؤد)

اخیر میں فرمایا و یہ ضِلُ الله الظّلِمِینَ ویفُعَلُ الله مُنا یَشَاء (اورالله ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ جو چاہتا ہمرتا ہے) صاحب روح المعافی کصح ہیں کہ ظالمین سے کافرین مراد ہیں اور مطلب ہے ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا اور قول ثابت کی طرف راہ نہ پائی اور گمراہوں کی تقلید کرلی اور واضح دلائل کا اثر نہ لیا تو دنیا میں بھی اللہ نے انہیں راہ جن سے دور رکھا اور آخرت میں بھی وہ کلمہ ایمان نہ پائی اور گمراہوں کی تقلید کرلی اور واضح دلائل کا اثر نہ لیا تو دنیا میں بھی اللہ نے آئیں سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں (یعنی زبان سے ادانہ کر سکیں گے حدیث شریف میں ہے کہ جب منافق اور کافر سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں (یعنی کہتا تھا جمہد رسول اللہ بھی کے متعلق) کیا کہتا ہے؟ توجواب دیتا ہے لا اور ی کہتا تھا جولوگ کہتے تھے)

اور بعض روایات میں ہے کہ کافرے جب سوال کیا جا تا ہے تو جواب میں کہتا تھا ہا ہا ہا دری (ہا گیا ہے میں نہیں جاتا) پھر جب اس سے پوچھاجا تا ہے کہ تیرادین کیا ہے؟ تو وہ بھی جواب دیتا ہے کہ ہاہ ہاہ لا ادری پھر جب سوال کیا جا تا ہے کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جوتم میں بھیجے گئے تو وہ بھی جواب دیتا ہے کہ ہاہ ہاہ لا ادکی (رواہ ابود لؤر)

ا آیاتِ قر آ نیداور احادیثِ نبویہ سے عذا ب قبر کا ثبوت ..... مؤمنین صالحین کا قبر میں ایجھے حال میں رہنا اور کا فروں کو اور بعض اللہ عنہ کا زمانہ ایمان کا فرانہ تھا قر آن مجید الل ایمان کہ گاروں کو عذا ب قبر میں بہت اور کہا عت کا عقیدہ ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذمانہ ایمان کا فرانہ تھا قر آن مجید میں جو پچھانا ن کہ تھا ور سول اللہ ہے جو پچھ سنتے تھا س پر فوراا یمان کے آتے تھے کیکن دورِ حاضر شکوک و شہات کا فرانہ ہو تھا ور اس کی کو حصوب کی کہت سے میں جو پچھانا کہ گاروں ہونا میں کہا تھا کہ گرو جونا میں بہت سے ایسے ہیں جو قبر کے عذاب اور وہاں کے آرام کے مکر ہیں او پر جوآ ہے گرز رکی گئیسٹی کے اللہ کہا تھا کہ گرو ہونا میں کہا اور اس کی جونا خابت ہوا اور سو کہ غلام اور وہاں کے آرام کے مکر ہیں او پر جوآ ہونا کی اللہ کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا ہوئی اس سے قبر میں سوال وجواب ہونا خابت ہوا اور جونا میں کیا ہوگی اس حقبر میں سوال وجواب ہونا خابت ہوا اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت تکم ہوگا کہ فرعون والوں کو تخت ترین عذا ب میں داخل و شام وہ آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت تکم ہوگا کہ فرعون والوں کو تخت ترین عذا ب میں داخل

اورسورہ نوح میں فرمایا ہے مِسمَّا حَطِینَتِیم مُنْ عُوقُوا فَانُهُ حِلُو انارًا (اپن گناہوں کی وجہ ہے وہ غرق کردیے گئے پھرآگ میں واضل کردیے گئے کان آیات میں عذاب قبر کی تصریح ہے اور احادیث شریفہ بکشرت قبر میں سوال جواب اور عذاب کافرین اور راحت مؤنین کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جو درجہ تو اتر کوئینچی ہوئی ہیں بہت سے جابل جونہ قرآن جانیں نہ حدیث پڑھیں کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہ ہماری سمجھ میں آتا ہے بھر کیے مانیں نہ مانے کی سزاقبر میں جانے کے بعد لل جائے گی تعجب ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی بات مانے کے اپنی عقل سے سمجھنے اور نظر سے دیکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اہل سائنس اور ریسر چ کرنے والوں کی بات یر بے سمجھے ہی ایمان لے آتے ہیں۔ فَسَیَعَلَمُ الَّذِینَ ظُلَمُوۤ اَتَیْ مُنْقَلَب یَنْقَلِبُونَ .

اَكُمْ تَكُرِ إِلَى اللَّذِيْنَ بَدَّ لُوْا رِنعُمَتَ اللهِ كُفُرًا قَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ اللهِ كُفُرًا قَ أَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

يَصْكُونَهُا ﴿ وَبِئُسَ الْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُوْ اللهِ اَنْكَادًا لِيُضِلُوْ اعَنْ سَبِيلِهِ ﴿ قُلْ تَكَتَعُوْا وال عن وال عن الذي ورج كارى بقد عاد الله على المناز الدورة عالى والمحكود والمناف المنظم المن

وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لَا تَخْصُوْهَا وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَانُوْمٌ كُفَّارٌ ﴿

اورا گرتم الله کی فعت کوشار کروتو شار نبین کر سکتے بلاشبدانسان بڑا بے انصاف ہے بڑا ہی ناشکرا ہے۔

#### نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بدحالی

ان آیات میں اول تو ان لوگوں کا تذکرہ فر مایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اداکر نے کے بجائے ناشکری کو اختیار کیا، بعض مفسرینؓ نے فر مایا کہ ان سے مشرکین مکہ مراد ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ میں امن وامان کے ساتھ کھم رایا د نیوی اعتبار سے بھی ان پر انعام فر مایا د نیا بھر سے ان کے پاس ضرورت کی چیزیں پہنچی تھیں (اَوَلَمُ نُمَکِّنُ لَّهُمُ حَرَمًا امِنًا یُعْجَبی اِلَیْهِ شَمَراتُ کُلِّ شَی عِ رَزِقًا مِنْ الْمِیْ اَن پر بیاحسان فر مایا کہ سیدنا محمد رسول اللہ کے وان ہیں میں سے مبعوث فر مایا اور انہیں کی زبان میں کتاب نازل فر مائی کئین ان لوگوں نے نعتوں کی قدر دانی نہ کی شکر کے بجائے ناشکری کو اختیار کیا اور ناشکری میں اسے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے رسول کے کئین ان لوگوں نے خود بھی اینے لیے دار البو اربعنی جہنم کو اختیار کیا اور اپنی قوم کو بھی جو ان سرداروں کے مانے والے تھے دوز نے میں داخل کردیا یہ صَلَونُ نَھَا وَ بِنُسَ الْقَرَادُ (وہ دوز نے میں داخل ہوں گے جو گھر نے والوں کے لیے براٹھ کا نہ ہے۔)

جو گھر نے والوں کے لیے براٹھ کا نہ ہے۔

پھران لوگوں كے شرك كرنے كا حال بيان فرمايا وَجَعَلُو اللَّهِ أَنْدَادُ الِّيُضِلُّو ا عَنُ سَبِيْلِهِ كمان لوگوں نے اللہ كے ليے انداد يعنى

ر خرچي برابروالے تبجویز کرلیے بعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کوشریک کردیا اور باطل معبودوں کوصفت الوہیت میں اللہ کی طرح مان لیا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ، جو انکا اقتداء کرتے تھے اوران کی راہ چلتے تھے ان لوگوں کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا فیٹ ٹے مَدَّعُواُ افَانَّ مَصِیُو کُمُ اِلَّی النَّارِ ( بعنی تم اس دنیا میں نفع حاصل کرلود نیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھالویہ چنددن کا جینا اور نفع اٹھانا ہے کفریر مروگے تو دوزخ میں جاؤگے جواہل کفر کے پہنچنے کی جگہ ہے )۔

قیامت کے دن نہ تیج ہوگی نہ دوسی اس کے بعد فرمایا قبل رقعبادی الَّذِینَ اَمْنُواْ (الایة) کا آپُمرے مؤمن بندوں سے فرمادی کہ اس دن کے آنے ہے پہلے جس میں کوئی خرید وفروخت اور دوسی نہ ہوگی نماز قائم کریں اور جومال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں اور مار اور خاہری طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کریں ،اس میں نماز اور انفاق کا تھم دیا ، پوشیدہ طور پر مال کوخرچ کرنے میں بیفائدہ ہے کہ فس کو ریاکاری کا موقع نہیں ماتا اور ظاہر خرچ کریں ،اس میں نماز اور انفاق کا تھم دیا ، پوشیدہ طور پر مال کوخرچ کرنے میں بیفائدہ ہے کہ نوس کو اور کہ تھی ہوگا کی خرج کا کا مربا کاری اس جذبہ پر قابو ہووہ او گوں کے سامنے کیانام ریاکاری نہیں ، دیاکاری اس جذبے کا نام ہے کہ لوگ معتقدہ ہول اور تعریف کریں ،جس کسی کو اس جذبہ پر قابو ہووہ او گوں کے سامنے خرچ کرے یہ نوب گلا بیٹ نیف فیڈیو و کلا جلال (جس دن نوج ہوگی اور زندہ تھی ہوگی ) اس سے قیامت کا دن مراد ہو ہواں مال دے کرکوئی خرج مرتبیں چھوٹ سکتا اور جان کے بدلہ میں پہر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور دنیا میں جو کسی کسی سے دوسی تھی اور اس دوسی کی وجہ سے اللہ تعالی کی نافر مانی کی جاتی تھی یہ دوسی وہاں بال جو لوگ تھی ہیں ان سے دوسی تھی نائر مانی نہ کریں ہاں جو لوگ متی ہیں ان سے دوسی کی اس لیے دنیا اور اللہ دیا گی وجہ سے اللہ تعالی کی نافر مانی نے کریں ہاں جو لوگ متی ہیں ان سے دوسی کی اس سے دوسی ہیں ہی منقطع نہ ہوگی اور اس سے شفاعت کا اس کے دنیا اور ان کی کی کی دوسرے کے دعم نام ہوگا کہ اند کرنا کی کا کہ دوست اس روز ایک دوسرے کے دعم نہ ہوگی کو کہ دفتا کی کہ دوسرے کے دعم نہ ہوگی کہ دوسرے کے دعم نہ ہوگی کو خرنے والوں کے کہ خوالوں کے کہ خوالے کہ نے کہ کہ کہ کہ دیا ہو کہ دوست اس روز ایک دوسرے کے دعم نہ ہوگی جو خرنے دیا دور ایک دوسرے کے دعم نہ ہوگی کے جانے کہا گی کہ کوئی نیاد میں ہوگی کی کی کی کہ دوسرے کے دعم نہ ہوگی کوئی کرنے دوسرے کے دعم نہ ہوگی کوئی کوئی کی کرنے دوسرے کے دعم نہ ہوگی کوئی کی کہ کی کی کہ دوسرے کے دعم نہ ہوگی کے دوسرے کے دعم نہ ہوگی کوئی کے دوسرے کے دعم نہ ہوگی کی کرنے دوسرے کے دعم نہ ہوگی کے دوسرے کے دعم نہ ہوگی کہ کی کی کوئی کی کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی ک

مذکورہ بالانعمتوں کاذکر فرمانے کے بعدا جمالاً دوسری نعمتوں کا بھی تذکرہ فر مایا ورفر مایا وَاتَسَا کُٹُم مِنْ کُلَ مَا سَالْتُمُوُہ (اور جو کچھتم نے اللّٰہ ہے ما نگااس سب میں ہے تنہبیں عطافر مادیا ) وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعُمَةَ اللّٰهِ لَا تُحُصُونُهَا (اورا گرتم اللّٰہ کَ فعمتوں کو ثار کرونو شارنبیں کر یکتے )اللہ تعالیٰ شانۂ کی بےشارنعتیں ہیں بہت تی نعمتوں کا توانسان کوملم بھی نہیں جن ہےمتفع ہوتا ہےسرہے یاؤں تک انسان کےجسم میں کیا کیا ہے کتنی رگیں ہیں، کتنے پھٹے ہیں ان سب کا پہۃ عامۃ الناس کوتو ہے ہی نہیں جن لوگوں نے آلات کے ذریعے ریسرچ ٹی ہے وہ بھی اب تک پوری طرح جسم انسانی کی مشینری کو مجھ نہیں یائے اور جس کسی نے پوراسمجھنے کا دعویٰ کیااس کا دعویٰ غلط نکلا کیونکہ بعد میں اور بہت سی چیزیں ظاہر ہو گئیں ، بیتوانسان کےاپنے اندر کی نعمتوں کااجمالی تذکرہ ہواان کےعلاوہ جواورنعمتیں اور کھانے پینے کی اور پہننے کی اشیاءاور سفرو حضر میں کام آنے والی چیزیں ہیں، سمندری مخلوقات ہیں، جن سے انسان منتفع ہوتا ہے، اشجار ہیں، انہار ہیں، جبال ہیں، احجار ہیں،مولیثی ہیں،انعام ہیںاورکثیر تعداد میں اجناس اوراصناف میں ان سب کا شارانسان کے بس سے باہر ہے نیز اپنے سانسوں کے گننے پرتک قادرنہیں ہے جواس کی حیات کا ذریعہ ہیں اور ذراانسان اپنے جسم کےمسامات کو گن کر دکھاوے جن ہے پیپنہ نکاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں آئی اوروہ یہ ہے کہانسان کواپنے سر کے بال بہت زیادہ محبوب ہیں ان بالوں سے حسن و جمال ہے کوئی شخص اپنے سارے بال گن کردکھادے گنتے گنتے تھک جائے گااور گن نہ سکے گا پہلےان بالوں سے فارغ ہوتو دوسری نعمتوں کے گننے میں لگےولیقد صدیق الله وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا الله تعالى نے انسان كواتى زيادة تعتيں عطافر مائيں جن كاشار كرنااس كے بس سے باہر ہے كيكن وہ اللّٰہ تعالیٰ شاخۂ کاشکر گزار بندہ بننے کے بجائے ظلوم اور کفار بن گیا جے آیت کے نتم پر بیان فرمایا اِنَّ الْإِنْسَانَ لَـظَـلُومُ مَ كَفَّارٌ ۖ ظلوم کا معنی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور کفار کامعنی ہے بہت زیادہ ناشکرا۔انسان اللہ تعالیٰ کی نعتوں کواستعال کرتا ہے اور نعتوں کواللہ کی نافر مانی میں بھی خرچ کرتا ہے بیسب اپنی جان پرظلم کرتا ہے، پھر نعمتوں کاشکرادانہیں کرتا یہ بھی ظلم ہے، نعمتوں کااستعال کرتا ہے اور انکار بھی کرتا ہے کہد یتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا دیا ہے؟ بھی کہتا ہے کہ بیسب کچھ میں نے اپنی محنت اورا پی سمجھ سے حاصل کیا ہے نیز اپنے خالق اور ما لک کا فرما نبر دارنہیں بنیا کفر میں معصیتوں میں جان اور مال خرچ کرتا ہے بیسب ظلم ہے اکثر افراد ناشکرے ہی ہیں سورۂ سبا میں فرمایا وَقَلِیُلٌ مِنُ عِبَادِیَ الشَّکُوُرُ (اورمیرے بندوں میں ﷺ کُرُارکم ہیں)۔

# وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيْمُ رَبِ اجْعَلَ هَذَا الْبَلَدَ الِمِنَّا وَالْهَا وَجَائِمِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُكَ الْحُناكَمْ الْمَا وَالْهَا وَجَاءُ الْمُنَاكِمُ وَالْمَا وَالْهَا وَجَاءُ الْمُنَاكِمُ وَالْمَا وَالْهَا وَجَاءُ الْمُنْكُمُ وَالْمَا وَالْهَا وَجَاءُ وَمُحْلِيمُ وَالْمَا وَالْمَاكُمُ عَصَالِي فَوْلَا اللّالِي وَفَهُنْ تَبِعَنِي فَالْتَهُ مِنْي وَمَنْ عَصَالِي فَوْلَا عَفُولًا النّالِي وَفَهُنْ تَبِعَنِي فَالْتَهُ مِنْي وَمَنْ عَصَالِي فَوْلَا عَنْ وَلَا اللّهُ وَمَنْ عَصَالِي فَوْلَا عَلَيْ وَلَمْ وَلَا بَعْوَى اللّهُ وَمُنْ عَلَيْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُوالُولُولُ مِن عَمِي اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلّا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللللّهُ وَلَا الللللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا اللل

#### حضرت ابراہیم العلیٰ کا پنی اولا دکو بیت اللہ کے نز دیک ٹھہرا نا اور ان کے لیے دعا کرنا کہ شرک سے بچیں اور نماز قائم کریں

حضرت ابراہیم الطیح ہو وہ متھان کے علاقہ کوال جو بابل کے قریب بت پرست سے خودا نکاباپ بھی بنوں کی لوجا کرتا تھا آپ نے ان الوگوں کوتو حید کی دوست دی اوراس بارے میں بہت نکلیفیں اٹھا کئیں یہاں تک کہ آئییں آگ تک میں ڈالا گیا گھرا پنے علاقہ سے بجرت کر کے فلسطین میں تشریف لے آئے۔ بجرت میں ان کی بیوی بھی ساتھ تھیں یہ پچا کی لڑکی تھیں جن کا نام سارہ تھا۔ پھر سفر بجرت میں ایک بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوا یا بدنی ہے ہے تھی ڈالاتواس کے ہاتھ پاؤں اکر گئے۔ پھران کو چھوڑ دیا پھران کی خدمت کے لیے ایک عورت پیش کر دی جن کانام ہاجرہ تھا حضرت سارہ سے آٹی الطیح پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ سے اسلاموان کی خدمت کے لیے تکم ہوا کہ جا وا آسمعیل الطیح پیدا ہوئے اللہ توال کے خورت پیش کر دی جن کانام ہاجرہ تھا حضرت سارہ ہے آٹی الطیح پیدا ہوئے اللہ توال کا کہ خورت کی اللہ کو بین کے در یہ لا بناد بچئے اور جھے اور میری اولاد کو بت پر تی ہے محفوظ شریف کے قریب لاکر چھوڑ دیا اور بید عاکی کہ اے میر سرب اسٹیم کوائن والا بناد بچئے اور جھے اور میری اولاد کو بت پر تی ہے محفوظ میرا ہوں بین فریف کے قریب اس وادی (میدان) میں اپنی بھی مورٹ کیا کہ علی کہ میں آب ہا ہے معظم گھر ( کعیشریف ) کے قریب اس وادی (میدان) میں اپنی بھی اولاد کو جوٹو میں انہیں یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ نماز قائم کریں اس فریت کواوراس کی نسل کوائمان کے ساتھ اٹھال صالحہ کی تھی دین پر چھنے والے بنیں اور انمال صالحہ کی تھی دین پر چھنے والے بنیں اور میں انہیں میں انہیں میں دیگر اٹھال صالحہ کی تھی دعت تا کہ ان سے ایمان اورا ٹھال صالحہ کیا تھی کی دورت کی لیے دعا کی اوران کی دیاوی دندگی اور غذا کے لیے یوں دعا گی کہ اے ہمارے در انہیں چسل حسال کی کوائمان کی کہ ورس کے لیے جس مقتدا ہی کہ وران کی دیاوی دندگی اور خوان کی کہ اے ہمارے در بابنیں چسل حسال کے موران کی دیاوی دندگی اور خوان کی کہ اے ہمارے در بابنیں چسل حسال کی کہ وران کی دیاوی دندگی کو در کیا تھی کہ کہ ان کی کہ اے ہمارے در بابنیں چسل حسال کی کہ کی کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کہ کیا کہ کی کی کہ کیا کہ کیا کہ کی کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیف کیا کہ کیا کہ کیا

مکہ معظمہ کے قریب ہی شہرطائف آباد ہے اور وہ سر سبز وشاداب علاقہ ہے ہمیشہ وہاں سے طرح طرح کے پھل مکہ معظمہ پہنچتے رہے ہیں اور دنیا کے تمام اطراف واکناف سے مکہ معظمہ میں طرح طرح کے پھل آرہے ہیں شاید دنیا کاکوئی پھل ایسانہ بچاہو جو مکہ معظمہ نہ پہنچا ہوبعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ثمرات کے عموم میں درختوں کے پھلوں کے علاوہ مشینوں کی پیداوار اور دستکاریوں سے حاصل ہونے والا سامان بھی داخل ہے مکہ کی سرزمین میں نہ کاشت ہے نہ شجر کاری ہے اور نہ صنعت کاری لیکن پھر بھی اس میں دنیا بھر کے ثمرات اور طرح طرح کی مصنوعات ملتی ہیں۔

حضرت ابراہیم الطبیحا پی بیوی اور بچہ کو مکم معظمہ کی چئیل زمین میں چھوڑ کرواپس فلسطین تشریف لے گئے اوران کے گزارے کے الیے تصلیے میں پچھے مجوریں اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا جب واپس ہونے گئے تو ان کی اہلیہ پیچھے ہولیں اور کہنے گئیں کہ ہمیں یہاں چھوڑ کرآٹ کہاں جارہ ہیں۔ یہاں نہ آدم ہے نہ آدم زاد، نہ اور کوئی چیز ہے، انہوں نے کئی باریہ وال کیا لیکن حضرت ابراہیم الطبیح خاموش رہے آخر میں اس مؤمنہ خاتون نے کہا کیا اللہ نے آپ کواس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا! کہ ہاں اس پروہ کہنے گئیں کہ پھرتو اللہ ہمیں ضائع نہ فرمائے گا، جب مشکیزہ کا پانی ختم ہوگیا تو وہ پانی کی تلاش میں نکلیں سات مرتبہ صفامروہ پر آنا جانا کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کے بچہ کے قریب نہ جب مجم بھی وہاں نے ان کے بچہ کے قریب فرضتے کے ایڑی مارنے سے چشمہ جاری فرمادیا دونوں ماں بیٹے وہیں رہتے رہے پھر قبیلہ بی جرہم بھی وہاں آکر آبادہ وگیا یہ قبیلہ فائے قبل افٹیکہ قبل افٹیکہ آپ کی مقبولیت کا اولین مصداتی تھا۔

حضرت ابراہیم النظامی بھی بھی بھی اپنی بیوی اور بچہ کی خبر لینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے حضرت آسم معیل النظامی بڑے ہو گئے تو بی جرہم میں ان کی شادی بھی ہوگئی اللہ تعالیٰ کے عکم سے دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبہ شریف تغمیر کیا جے پہلے فرشتوں نے پھر آ دم النظامی نے بنایا تھا پھر عرصۂ دراز کے بعد حضرت نوح النظامی کے زمانہ میں جوطوفان آیا تھا اس کی وجہ سے دیواریں مسمار ہوگئی تھیں اور عمارت کا ظاہری پید بھی ندر ہاتھا جس جگہ حضرت ابراہیم النظامی نے کعبہ تغمیر کیا چونکہ اس جگہ کے قریب اپنی بیوی اور بچہ کو چھوڑ اتھا اس لیے دعا میں یوں عرض کیا آسکُنْتُ مِنُ ذُرِیَّتِی بو اَدِ غَیْر ذِی زَدُع عِنْدَ بَیْنِیْكِ اللَّهُ حَرَّم۔

حضرت ابراہیم الطلی بیوی اور نیچے ہے رخصت ہوگر آ گے بڑھے تو قبلہ رخ ہوکرالی جگہ کھڑے ہوئے جہاں ہے کعبہ شریف کی اٹھی ہوئی جگہ نظر آتی تھی جو ٹیلہ کی شکل میں تھی اور بیوی بچہ نظر ہے اوجھل تھے،اس وقت اللّٰد تعالیٰ کے حضور میں بیدعا کی جوآیت شریفہ میں نہ کور ہے۔ یة معلوم تھا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے لیکن خصوصی طور پر متعین کر کے جگہ معلوم نہیں تھی ، جب ابراہیم اور حضرت اسلمعیل ملیمها السلام کعبہ شریف بنانے لگے تو انہیں متعین طور پر کعبہ شریف کی جگہ بتادی گئی جے سورہ کچ کی آیت کریمہ وَ اِذْ بَوَّ اُنَا لِا بُو اَهِیُمَ مَکَانَ الْبَیْتِ میں بیان فریا۔

جب تک الدتعالی نے چاہا حضرت ابرائیم علی نبینا و علیہ الصلواۃ و السلام کی سل میں اہل ایمان رہے اور مکہ معظمہ میں بستے رہے جو حضرت اسمعیل العصافی کی اولا دمیں سے تھے اہل مکہ شرک ہوگئے بنوں کی پوجا کرنے گے اور کعبشریف تک میں بت رکھ دیئے حضرت خاتم النہین کے بھی حضرت اسمعیل العصافی کی نسل میں سے تھے آپ نے تو حید کی دعوت دی اور تو حید کو پھیلانے اور شرک کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی خنتیں کیں اور قربانیاں دیں جس کی وجہ سے اہل مکہ پھر تو حید پر آگئے اور دنیا بھر کے قلوب ان کی طرف متوجہ ہوگئے اور کعبشریف بنوں سے پاک وصاف ہوگیا۔ فیصلی اللہ تعالیٰ علی ابر اہیم واسمعیل و محمد ن النہی العربی الممکی المدنی صلوق دائمة علی ممو الدھور و الا عصار۔

اولا و کے نمازی ہونے کے لیے فکر مند ہونا پیغمبرانہ شان ہے .....حضرت ابراہیم الک نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا کہ میں نے اپنی ذریت کواس وادی میں آپ کے گھر کے پاس مشہرایا ہے جہال بھیتی نہیں ہے اور ساتھ ہی لیُقِیْمُوا الصَّلُوةَ مجمی کہا تا کہ وہ نماز قائم کریں اس سے نماز قائم کرنے کی اہمیت معلوم ہوئی جوایمان کے بعد افضل الاعمال ہے نیز معلوم ہوا کہ اپنے اہل وعیال کی نماز کے لیے فکر مندر ہنا کہ وہ نماز قائم کریں بیجھی ایک ضروری بات ہے پھررکوع کے فتم پران کی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا رَبّ الْجُعَلَنِيُ مُقِينُمَ الصَّلوٰةِ وَمِنُ ذُرِّيَّتِي ۚ ( کداے میرے رب مجھےنماز قائمُ رکھنے والا رکھنے اورمیری ذریت میں ہے بھی نماز قائم کرنے والے پیدا فرمایئے )اس ہےا قامت صلاق کی مزیداہمیت کا پیۃ چلا بہت ہےلوگ خودتو نمازی ہوتے ہیں کین اپنی اولا دکی نماز کے لیے فکر مندنہیں ہوتے بلکہ اولا دکوالیی جگہوں میں تعلیم دلاتے ہیں جہال نماز تو کیا ایمان سے بھی محروم ہوجاتے ہیں،اگرکوئی کہتاہے کہاہنے بچہ کوقر آن وحدیث کے مدرسہ میں پڑھطیئے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ملاتھوڑا ہی بناناہے، یہ نہیں سمجھتے کہ بچاکودین میں لگانے ہی میں خیریت ہے دین ہے اور دین کے فرائض کے جانبے اور ممل کرنے ہے محروم رکھا تو بیاس کا خون کر دینا ہے، عام طور پرلوگوں کی ساری شفقت دنیا ہی ہے متعلق ہوتی ہے موت کے بعداولا دکا کیا ہے گااس کا کچھ دھیان نہیں کرتے ، ہماری اولا درینی مقتدا ہو جائے اس کا فکر کرنا بھی پیغمبرانہ فکر کی بات ہے،حضرت ابراہیم الطبیع نے اپنی ذریت کے لیے بیدعا بھی کی کہ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل ہوجا ئیں اس ہے معلوم ہوا کہ اپنی اولا دکودینی مقتدام بنانا بھی ایک اہم مقصد ہے اللہ تعالیٰ شانۂ نے حضرت ابراہیم الطبیع کی دعا قبول فر مائی۔اول تو بنی جرجم کومکہ معظمہ میں بسادیا نہیں میں حضرت آملعیل الطبیع کی شادی ہوئی چمران کی نسل چلی اور بڑھی جن میں خاتم انبیین سیدنامحدرسول اللہ ﷺ بھی ہیں آ پُسارےعالم کےمقتدا ہیں آپؑ مکہ معظمہ ہی کی سرز مین میں پیدا ہوئے اور وہیں نبوت سے سر فراز ہوئے آپ کی دعوت تو جید کا پہلا مرکز مکہ معظمہ ہی تھا آپ سے اور آپ کی اولا دواصحاب سے سارے عالم میں ایمان پہنچا جن کی طرف پورے عالم کے قلوب متوجہ ہو گئے اس میں حضرت ابراہیم القصادی دعا کی مقبولیت کا مظاہرہ ہے۔ حضرت ابراہیم النظامی کی دعامیں پیرسی ہے کہ وَارُزُقُهُ مُ مِّنَ الشَّمَ رَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ ۖ كَانْہِيں بَعِلول ميں ہے رزق عطا فرمانا تا کہوہ شکرادا کریں اس ہے معلوم ہوا کہ اپنی اولا د کے لیے معاش کا انتظام کرنا اوران کے لیے رزق کی دعا کرنا یہ بزرگی اور د منداری کے منافی نہیں ہے،اولا د کے دین وایمان اوراعمالِ صالحہ کی فکر کرتے ہوئے ان کے معاشی حالات کی فکر کی جائے تو بیتو کل کے

خلاف نہیں ہے، دوسری بات بیہ معلوم ہوئی کہاللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، خود بھی اللہ کے شکر گزار بنیں اوراولا دکو بھی شکر گزار بنانے کی فکر کریں۔

رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعُلِنُ ﴿ وَمَا يَغْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْ ۚ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي

اے ہمارے رب بلاشبہ آپ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور زمین میں اور آسان میں الله ریکوئی چیز پوشیدہ

السَّهَآءِ ۞ اَلْحَمُدُ بِللهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ السَّمْعِيْلَ وَالسَّحْقَ ﴿ إِنَّ رَبِّ لَسَمِينَعُ ا

نہیں ہے، سب تعریف اللہ بی کے لیے ہے جس نے مجھے برھاپے میں اساعیل اور اسحاق عطا فرمایا، بلاشبہ میرا رب دعا کا سنے

الدُّعَاءِ ۞ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّاوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ ۞ رَبَّنَا اغْفِرُ لِي

والا ہے ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھئے اور میری اولاد میں ہے بھی ، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرمایئے ، اے ہمارے رب

وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ اللهُ وَلِهُ الْحِسَابُ

میری مغفرت فرمایئے اور میرے والدین کی اور مؤمنین کی جس دن حساب قائم ہوگا۔

حضرت ابراہیم العلیٰ کاشکرادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا ہے میں بیٹے عطافر مائے، اوراینے لیے اورآل واولا دکے لیے نماز قائم کرنے کی دعا کرنا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضرت ابراہیم الطبیہ کی مزید دعاؤں کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم الطبیہ نے عرض کیا رَبَّنَاۤ اِنَّلَاہُ تَعْلَمُ مَا نُخُفِی وَمَا نُعُلِنُ (الأیة) کہ اے ہمارے رب آپ جانتے ہیں جو پچھہم چھپاتے ہیں اور جو پچھہم خاہر کرتے ہیں آپ ہماری نیتوں اورارادوں سے ہمارے عزائم سے باخبر ہیں جیسا کہ آپ ہمارے ظاہری اعمال واحوال اوراقوال واشغال سے باخبر ہیں اورا کہ ہمارے ناہری اعمال واحوال اوراقوال واشغال سے باخبر ہیں جیسا کہ آپ ہمارے ظاہری اعمال واحوال اوراقوال واشغال سے باخبر ہیں اورا کی ہمارے ہی اعمال واحوال کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز زمین میں اورا سان میں پوشیدہ نہیں ہے وہ ہر چیز کا جانے والا ہے ، پھر اللہ تعالیٰ کاشکر اورا کرتے ہوئے یوں عرض کیا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے مجھے بڑھا ہے کہ باوجودا ساعیل اور اسحاق دو بیٹے عطافر مائے اور ساتھ ہی یوں بھی عرض کیا آپ رَبِسی کہ سَکے اللّٰہ عَانِی ورساتھ ہی یوں بھی عرض کیا آپ رَبِسی کہ سَکے اللّٰہ عَانِی ورساتھ ہی اور وہ دعا قبول ہوگئ اس لئے اللّٰہ تعالیٰ کامزید نے دائم کے اس نے میری دعاقبول ہوگئ اس لئے اللّٰہ تعالیٰ کامزید شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعاقبول ہوگئ اس لئے اللہ تعالیٰ کامزید شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعاقبول فرمائی اور اولا وعطافر مائی۔

پھریوں دعاکی رَبِّ الجُعَلَنِیُ مُقِیْمَ الصَّلُوةِ وَمِنُ ذُرِیَّتِی رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَآءِ (اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا ' رکھ اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بنا ہے اے ہمارے رب دعا کو قبول فرمائے )اس کے بعدا پنے لئے اور اپنے والدین کے لئے اور تمام مؤمنین کے لئے دعاکی جس دن حساب قائم ہواس دن ان سب کی مغفرت فرما۔

یہاں بداشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم النظافی کا باپ تو کا فرمشرک تھااس کے لئے کیسے مغفرت کی دعا کی ؟ جبکہ کا فرول کی بخشش نہ ہوگی اس کا جواب سور ہ تو بہ کی آیت وَمَا تَحَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِیُم ِلاَ بِیْهِ اِلَّا عَنُ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِیَّاهُ کَیْفِیر مِیں گزر چاہے جس کا

چ

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم النظامی نے اپنے باپ سے وعدہ کرلیاتھا کہ اللہ تعالی ہے تمہارے لیے استغفار کروں گا انہیں اپنے والد کے مسلمان ہونے کی امید تھی پھر جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کی موت کفر پر ہوگی تو اس سے بیزار ہوگئے یہ دعا بیزار ہونے سے پہلے کی ہے جب تک والد کی موت علی الکفر کاعلم نہ ہواتھا اور مسلمان ہونے کی امید بندھی ہوئی تھی اس وقت تک بشرط ہدایت باپ کی مغفرت کی دعا کی ، بعد میں چھوڑ دی۔

آیت بالا میں والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ ہے اگروہ ایمان لے آئی تھی تب تو کوئی اشکال نہیں اوراگروہ ایمان نہیں لائی تھی تو اس کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جووالد کے بارے میں عرض کی گئی۔

وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ مَّ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ۞

الله کوان کامول سے بے خبر مت مجھے جو ظالم لوگ کرتے ہیں بات یہی ہے کہ وہ انہیں ایسے دن کیلیے مہلت دیتا ہے جس میں آئیمیں اوپر کواٹھی رہ جائیں گ

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْ سِمِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَافْدٍدَ تُهُمْ هَوَآءٌ ﴿ وَ اَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ

بیاوگ دوزتے ہوں گے سروں کو اوپر کواٹھائے ہوئے ہوں گے ،ان کی نظران کی طرف واپس ندلوئے گی ادران کے دل ہوا ہوں گے ،اور آپ لوگوں کواس دن ہے ڈرایئے جس دن

يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا رَبَّنَآ أَخِّـ رْنَآ إِلَى آجَلٍ قَرِنْبٍ انتُجِبُ دَعُوتَكَ

ان کے پاس عذاب آئے گا، سوجن لوگوں نے ظلم کیا وہ یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب تھوڑی میں مدت کیلئے ہمیں مبلت دیجئے ہم آپ کے بلاوے کو

وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ﴿ اَوَلَمْ تَكُونُنُوۤ اَ اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴿ وَسَكَنْتُمُ فِي مَسْكِنِ الَّذِيْنَ

قبول کریں گے۔ اور رسولوں کا اتباع کریں گے ۔کیاتم نے اس سے پہلے تھم نہ کھائی کہ جمیں کہیں جانا ہی منبیں حالانکہ تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے

ظَلَمُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَاجِهِمْ وَضَرَنْبَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿ وَقَدْ مَكَرُوْا

جنہوں نے اپنی جانوں پڑظلم کیا اور بیہ بات تم پر ظاہر ہوگئی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اور ہم نے تہارے لیے مثالیں بیان کیس اور ان لوگوں نے

مَكْرَهُمْ وَعِنْدَاللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّ

ا پنا کر کیا اور اللہ کے سامنے ان کا کمر ہے اور واقعی ان کا کمر ایسا تھا کہ اس سے پہاڑ کل جائیں۔ سوامے مخاطب تو اللہ کے بارے میں

اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامِر ٥

يه خيال نه كركه وه وعده خلافي كرنے والا ب بلاشبه الله غلبه والا بدله لينے والا ب

قیامت کے دن ایک منظر،عذاب آنے پر ظالموں کا درخواست کرنا کہ مہلت دے دی جائے

قرآن مجید نازل ہوتا تھارسول اللہ ﷺ سناتے تھے توحید کی دعوت دیتے تھے لیکن مشرکین مکہ عنادو تکذیب سے باز نہآتے تھے اور پے احوال اوراموال میں مست تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر عذاب نہآنے کی وجہ سے یوں کہتے تھے کہا گرہم اللہ کے نزدیک انجرم ہیں تو ہم پرعذاب کیوں نہیں آ جا تا۔ان کی اس جاہلانہ بات ہے دوسر ہے لوگوں کے متاکثر ہونے کا بھی احتال تھا اللہ جل شانہ نے فر ما دیا کہ آپ بید خیال نہ سیجھے کہ اللہ تعالی ان کی طرف سے عافل ہے اسے سب خبر ہے ان کے حال اورا نکار و تکذیب کاعلم ہے لیکن پی بنروری نہیں ہے کہ تکذیب کرنے والوں پروہ و نیا ہی میں عذاب بھیج دے نیز عذاب آنے میں دیر لگنے کی وجہ سے کوئی شخص بیز تسمجھے کہ گفر پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مؤاخذ ہنیں اللہ تعالی ان کومہلت دے رہاہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی نگا ہیں بھٹی رہ جا کیں گی اور نظر بھی الٹ کرواپس نہ آئے گی ایس تعظی باند ھے ہوئے د کھتے ہوں گے ، کہ پلک بھی نہ جھپک سکے گی تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے سراو پر کو الشائے ہوں گے ہوں گے موالے گیوں کے موالے کی وجہ سے کوئی احتیاب کے اور ان کے دل بالکل ہوا ہوں گے یعنی دہشت سے حواس باختہ ہو بھے ہوں گے موالے گیوں خیاں دینیا ہے ، نہ قیامت ہے ، نہ حساب ہے ، نہ عذاب ہے ، فیصل سے دھوکہ نہ کھا کیں ۔

صاحب روح المعانی ؓ کھتے ہیں کہ وَ لاَ تَبْحُسَبَنَّ اللهُ ۖ كاخطاب ہراں ﷺ کے طرف ہے جس کے خیال میں یہ آ سکتا ہو کہاللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، پھرفر ماتے ہیں کہ پیخطاب نبی اکرمﷺ کوبھی ہوسکتا ہے آپ سے ایسے گمان کا صادر ہونا تو محال ہے لہذامعنیٰ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علیم اور خبیر ہونے کے بارے میں آپ یقین رکھتے ہیں اسی پر دائم و قائم رہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بظاہر خطاب آپ کو ہے لیکن اس ہے مقصود دوسروں کو متنبہ کرنا ہے اوراس میں تنبیہ ہے اور تنبیبے شدیدوتا کیدہے کہ جس ذات ہے ایسا گمان ہوہی نہیں سکتا جب اسے ایسے خیال کی ممانعت کردی گئی تو جو خص ایسا گمان کرسکتا ہوا ہے تو ایسے گمان ہے بہت زیادہ دورر ہنا جاہئے۔قیامت کا ہولنا ک منظر بیان فرمانے کے بعدارشادفر مایا وَانْسٰذِر السَّنَاسُ یَـوُمَ یَاتُیْهُمُ الْعَذَابُ کہ آپاوگوں کواس دن ہے ڈرایئے جس دن ان پرعذاب آیہنچے گا۔ جب ان پرعذاب آئے گا تو کہیں گے کہاے رب ہمیں تھوڑی ہی مہلت اور دے دیجئے۔ آپ نے ہمیں جن کا موں کی دعوت دی تھی لیعنی آپ کی طرف ہے ہمیں جن کا موں کے کرنے کا بلاوہ پہنچا تھا ہم ان پڑل کریں گے اور آپ کا تھم مانیں گےاوررسولوں کا انباع کریں گے،ان لوگوں کے جواب میں کہاجائے گا کہتم دنیامیں بستے رہے دنیا کوآباد کیاتمہیں جبحق کی دعوت دی جاتی تھی اور قیامت کے دن کے آنے کی خبر دی جاتی تھی اوراس پرایمان لانے کوکہاجا تا تھاتو تم ساری سی ان سی کر دیتے تھے تم تو یوں قتم کھاتے تھے کہ ہمیں دنیاہی میں رہنا ہے یہاں سے ٹلناہی نہیں ،اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے خوب سمجھا با(علیسنظ)ان کاسمجھا ناایمان لانے کوفر ماناسمجھدارانسان کے لئے کافی تھالیکن مزید تنبیہ وتذکرہ کے لیے یہ بات بھی کم نتھی کہتم لوگ جن بستیوں میں سکونت پذیر تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے تہہیں معلوم تھا کہ بیان لوگوں کی بستیاں ہیں اوران لوگوں کے گھر ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کوجھٹا یا اور ا بنی جانوں برظلم کیااورتمہیں بیجھیمعلوم تھا کہ جولوگ ان بستیوں میں رہتے تھےاوران گھروں میں بہتے تھے کفروا نکار کی وجہ ہےان پر عذاب آیا،اور مزیدیہ کہ ہم نے تمہارے سامنے مثالیں بیان کیں اور پہلے لوگوں کی بربادی کے واقعات سائے (جنہیں حضرات انبیاء گرام علیہم السلام نے بیان فرمایا )اورتم بھی نسلاً بعد سل سنتے چلے آرہے تھے بیسب کچھ ہوتے ہوئے تم نے حق کوُھکرایا قیامت برایمان نہ لائے اب کہتے ہو کہ مہلت دی جائے اے مہلت کا کوئی موقع نہیں۔

وَقَدُمْكُووُا مَكُوهُمُ (الأیة) جولوگ منکرین اور معاندین تھے جب انبیاء کرام میہم السلام انہیں ایمان کی دعوت دیے تھے تو نہ صرف یہ کر تھے بلکہ ان کی دعوت کو دبانے کے لئے طرح طرح کی تدبیریں کرتے تھے راوح سے لوگوں کورو کتے تھے اور اس سلسلہ میں جان اور مال خرچ کرتے تھے ان کی کہ یہ بیریں ایسی تھیں جن کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ل کستے تھے اللہ تعالیٰ کو ان کی تدبیروں کا پورا پورا علم تھا ان کی تدبیریں نیست و نا بود ہوئیں اور مکذبین ومعاندین ہلاک اور برباد ہوئے۔

(فَلَا تَحُسَبَنَ اللهُ مُخُلِفَ وَعُدِهِ رُسُلُهُ (سواے مخاطب تواللہ کے بارے میں بیخیال نہ کروکہ وہ وہ دہ خلافی کرنے والا ہے) اللہ تعالی نے جوا پنہ نبیوں سے نصرت اور مدد کا وعد ہ فر مایا ہے وہ ضرور پورا فر مائے گا کھما فی سور ۃ الغافر إِنَّا لَعَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِیُنَ المَّنُوافِي الْحَيوْةِ الدُّنْیَا وَ يَوُمَ يَقُوُمُ الْاَشُهَادُ (جم اپنے پیغیمروں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگانی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس میں بھی جس میں گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے اِنَّ اللهَ عَوْیُو ذُو انْتِقَامِ (بلا شباللہ غلب والا ہے بدلہ لینے والا ہے)

> قیامت کے دن زمین اور آسان میں تغیر اور تبدل سب لوگوں کی حاضری، مجرمین کی بدحالی حساب کتاب اور جز اسز ا

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن بیز مین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسان بھی بدل جائیں گے، بدلنے کا کیا مطلب ہے ان کی ذات بدل دی جائے گی یاصفات بدل دی جائیں گی اس کے بارے میں صاحب روح المعافی لکھتے ہیں کہ تبدیلی کی دونوں صور تیں ہو عتی ہیں اور آیت کریمہ کی ایک معنی کے لیے نص صریح نہیں ہے پھر حضرت ابن عباس بھی سے نقل کیا ہے کہ زمین اس طرح بدل دی جائے گی کہ پچھ بڑھا دی جائے گی کر دی جائے گی اس کے ٹیلے اور پہاڑ اور نشیب اور درخت اور اس میں جو بھی پچھ ہے سب ختم ہوجائے گی اور اس میں کوئی بچکی اور آٹھی ہوئی جگہ نظر نہ ہے جائے گی اور آسان کی اور آس میں کوئی بچکی اور آٹھی ہوئی جگہ نظر نہ آئے گی اور آسان کی اس طرح بدل دیا جائے گا کہ جاند سورج ستارے سب ختم ہوجائیں گے۔

حضرت ابن عباس ﷺ نے جو فرمایا ہے یہ قرآن مجیدگی آیات اور بعض احادیث صححہ مرفوعہ کے موافق ہے سورہ طلہ میں فرمایا وَیَسُنَ لُونَلَکَ عَنِ الْحِبَالِ فَقُلُ یَنُسِفُها رَبِّیُ نَسُفًا فَیَذَرُ هَا قَاعًا صَفُصَفًا لَّا تَرْی فِیُها عِوَجًا وَّلَآ اَمُتًا (اوراوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھے ہیں سوآپ فرماد بجئے کہ میرارب ان کو بالکل اڑادےگا پھرز مین کوایک ہموار میدان کردےگا کہ جس میں تو نہ ناہمواری دیکھےگا اور نہ کوئی بلندی دیکھےگا) اور سورہ زمر میں فرمایا وَمَا قَدَرُو االلهُ حَقَّ قَدُرِهٖ وَا لُارُضُ جَمِیعًا قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّمُونَ ثُمُ مُولِیَّتٌ مِیمُنِهٖ سُبُحنَهُ وَتَعَالَیٰ عَمَّا یُشُرِ کُونَ (اوران لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہے قاحالا تکہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسان لیٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں ، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کے شرک سے ) اور سور ہ انبیاء میں فرمایا یکو م نکوی السّمانَّاءُ کَطَیّ السّبِحِلِّ لِلْکُتُبُ کِمَا بَدَاُنَاۤ اَوَّلَ حَلْقِ نَعِیدُهُ (وہ دن یا د کرنے کے قابل ہے جس روز ہم آسانوں کو اس طرح لیسٹ دیں گے جس طرح کھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لیسٹ لیا جاتا ہے ہم نے جس طرح شروع میں پیدا کیا اس طرح لوٹادیں گے۔

اورسورة معارج مين فرمايا يَوْمَ تَكُوُنُ السَّمَآءُ كَالْمُهُلِ وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ (جسون ٓسان تيل كي تلچھٽ كي طرح ہو جائے گااور پياڑرنگين اون كي طرح ہوجائيں گے )

اورسورة التوريين فرمايا وَإِذَ السَّمَاءُ كُشِطَتُ اورجب آسان كل جائے اورسورة الانشقاق بين فرمايا إِذَ السَّمَاءُ انشَقَتُ وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتُ (جب آسان پيث جائے الاور وَاخِنَتُ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتُ (جب آسان پيث جائے الاور ايخ الله وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ (جب آسان پيث جائے الاور ايخ الله و الله على اور خالى مو ايخ رب كا حكم من لے گا اور وہ اى لائق ہے ، اور زبین کھینچ كر بڑھا دى جائے گی اور اپنے اندر كی چیزوں كو باہر ڈال دے گی اور خالی مو جائے گی اور اپنے رب كا حكم من لے گی اور وہ اى لائق ہے۔

حضرت بهل بن سعد ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن لوگ سفید زمین پر جمع کئے جائیں گے

اس کے سفید رنگ میں کچھٹیا لے رنگ کی ملاوٹ ہوگی (اور) وہ مید ہے کی روٹی کی طرح ہوگی اس میں کسی قتم کی کوئی نشانی نہ ہوگی ۔ (رواہ
البخاری) حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہوئی ہوئی ہوگی جبار جل مجد ہ اس طرح الٹ پلٹ فر مائے گا جس طرح تم اپنی روٹی کوسفر میں الٹ پلٹ کرتے ہو بیز مین
اہل جنت کو کھانے کے لیے ابتدائی مہمانی کے طور پر پیش کی جائے گی (رواہ البخاری) تا کہ وہ زمین کے سارے مزے مجموعی طور پر چکھ لیس
اور اس کے بعد جنت کے مزے چکھیں قو لطف دو مالا ہو۔

حضرت عائشہ رضنے نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے دریافت کیا کہ بیرجواللہ تعالیٰ نے بیسو مُمَّ تُبَسِدًلُ الْاَرُضُ عَیْسِرَ الْلاَرُضِ وَالسَّسِمِنُوثُ فرمایا ہے (جس ہے آسان اور زمین کابدل جانامعلوم ہورہا ہے )اس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہاں روز لوگ کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا کہ اس روزیل صراط پر ہوں گے۔

یہ متعدد آیات کر بمہ اور احادیث شریفہ بیں ان میں تبدیل صفت کا ذکر ہے البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رض کی حدیث ہے (جوسب ہے آخر میں نقل کی گئی ہے) زمین کی ذات تبدیل ہونے کی طرف اشارہ ال رہا ہے، مرقاۃ شرح مشکوۃ میں اس حدیث کے ذیل میں کھا ہے والسظاهو من التبدیل تغییر الذات کما یدل علیه السوال والجواب حیث قالت فاین یکون الناس یومئذ قال علی الصواط (یعنی آسانوں اور زمینوں کی تبدیل سے بظاہران کی ذات کی تبدیل ہونا مراد ہے جیسا کہ حضرت عائشہ اور حضور کے سوال وجواب سے مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رض نے پوچھا تو لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سے اور حضور کے سوال وجواب سے مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رض نے پوچھا تو لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سے مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رہوں گے۔

مے اطربہوں گے )۔

یں ۔ صاحب روح المعانی ؒ نے ابن الا نباریؒ کا قول نقل فر مایا ہے کہ آسان کی تبدیلی بار بار ہو گی بھی اس کو لپیٹا جائے گا اور بھی تلجھٹ کی طرح اور بھی وردہ کالدھان ہوجائے گا۔

اور حضرت ابن مسعود ﷺ نقل کیا ہے کہ زمین کی تبدیلی اس طرح ہوگی کہ وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ چاندی ہے ڈھالی گئی ہا اس میں کی خون نہ بہایا گیا ہوگا اور اس پر کوئی گناہ نہ کیا گیا ہوگا ، پھر بعض حضرات سے یوں نقل کیا گیا ہے کہ اولا زمین کی صفت بدل دی جائے گی جیسا کہ حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا پھراس کی ذات بدل دی جائے گی اور بیذات کا بدلنا اس کے بعد ہوگا جب وہ اپنی خبریں بنا چکی ہوگی (جس کا ذکر سورہ الزلز ال میں ہے) اس کے بعد صاحب روح المعانی کھتے ہیں و لا مانع من ان یہ کون ھنا تبدیلات علمی ان حاد شتی ۔

اس کے بعد فرمایا وَبَوَزُوُ اللهِ الْوَاحِدِالْقَهَّارِ (کہاوگ اللہ واحد قبار کے لیے ظاہر ہوجا کیں گے) یعنی قبروں نے نکل کرمحشور اورمجتع ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلے فرمائے، اللہ واحد یعنی تنہا ہے وحدہ کا شریک لہ ہے اور قبار بھی ہے جوہر چیز پرغالب ہے، جو کچھ چاہے کرسکتا ہے کوئی اس کے فیصلے کوٹال نہیں سکتا۔

پھر مجر مین کی بدحالی کا تذکرہ فر مایا کہ اے مخاطب تو اس دن مجر مین کواس حال میں دیکھے گا کہ وہ باہم آپس میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے ایک ایک تسم کے لوگوں کو ملا کر بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا دنیا میں کفر میں شریک تھے اور ایک دوسرے کے مددگار تھے اب وہاں سرامیں ساتھی ہوں گے صاحب روح المعانی "کھتے ہیں والمر ادفرن بعضہ مع بعض وضم کل لمشار کہ فی کفرہ عملہ ان کی مزید بدحالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ سسر ابید کہ فی کفرہ عملہ ان کی مزید بدحالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ سسر ابید کہ فی کو جہ سے کھبلی جل جاتی ہیں ایک درخت ہوتا تھا جس کا سیال مادہ نکال کراور پکا کر کھبلی والے اونٹوں کے جسم پر ملتے تھے جس کی تیزی کی وجہ سے کھبلی جل جاتی تھی جیسا کہ بعض علاقوں میں کھبلی سے چھڑکاراپانے کے لیے گندھک کوسیال کرکے ملاجا تا ہے۔ یہ قطران جو عرب میں ہوتا تھا آگ کوجلد بکڑتا تھا اور خوب زیادہ تیز ہوتا تھا مطلب سے ہے کہ مجر مین کے جسموں پر کرتے کی طرح ہوگا اسے دوزخ کی آگ بہت جلدی گرسیا کہ دنیا کی آگ دنیا والی قطران کو پکڑتی ہے ہم شرابن کثیر کے جسموں پر کرتے کی طرح ہوگا اسے دوزخ کی آگ بہت جلدی پکڑلے گی جیسا کہ دنیا کی آگ دنیا والی قطران کو پکڑتی ہے ہم شرابن کثیر نے دھرت ابن عباس کے بیوں گے۔

حضرت ابو ما لک اشعری کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فر مایا کہ میت پر چیخ و پکار کر رونے والی عورت اگر موت سے پہلے تو بہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس پرایک کرنہ قطران کا ہوگا اور ایک کرنہ مجھلی کا ہوگا (رواہ سلم) یعنی اس کے جسم برخارش پیدا کر دی جائے گی اور او برسے قطران لپیٹ دیا جائے گا کہ اس سے اور زیادہ سوزش اور جلن ہو۔

وَتَعُشْنَى وَ بُحُوهُهُمُ النَّارُ (اوران کے چروں کوآگ نے ڈھانپر کھاہوگا) آگ توسارے ہی جم کوجلائے گی کین چروں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ چرواشرف الاعضا ہے اوراس میں حواس ظاہرہ مجتمع ہیں اور سورہ ہمزہ میں فرمایا تَسطَّلِعُ عَلَی الْاَفْنِدَةِ اس میں دلوں کا خصوصاذ کر فرمایا کیونکہ قلب حواس باطنہ کاسر دارہے۔

لِيَجُزِىَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ يَعِى الله تعالى مجريين كساته فروره معامله فرمائ كاتاكه برجان كواس كي كابدله در ويَّ اللهُ سَوِيعُ الْحِسَابِ (بلاشبالله جلدحاب لين والاج) ايكساته جلدى سبكا حساب ليسكتا بهايك كاحساب لياور

اس میں مشغول ہوجائے اور دوسرایہ مجھ کر کہ ابھی تو میرے حساب میں دیرہے آ رام پالے ایسانہیں ہوگا۔

(ذكره صاحب الروح صفحه ۲۵۸ج ۱۳)

آخر میں فرمایا هلذا بَلغَ کَوْ لَیْنَاسِ (یقرآن لوگوں کو کُیْ جانے والی چیز ہے اس میں نفیحت اور موغطت ہے) وَلِیُنکُرُوُا بِهِ تاکه لوگوں کواس کے ذریعہ ڈرایا جائے وہ موت کے بعد کے لیے فکر مند ہوں کفر کو چھوڑیں اور ایمان قبول کرلیں وَلِیک کُمُوُ ا اَنَّمَا هُوَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ رَاوِرتا کہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالی معبود ہے تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں) وَلِیک کُمُو الْاَلْبَابِ (اورتا که قل والے نفیحت عاصل کریں) اللہ کی صفات خالقیت اور مالکیت کے بارے میں تدبر کریں شرکیہ عقائد سے بازر ہیں امم سابقہ کی بغاوت اور پھران کی ہلاکت سامنے رکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ جان لیں کہ ہم اُن برباد شدہ اقوام کے گھروں میں رہتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی جس کا انجام ان کے سامنے آگیا غور وفکر کے ذریعہ عبرت حاصل کرنالازم ہے۔

ولقد تم سورة ابراهيم عليه السلام في الليلة التاسعة والعشرين من شهر شعبان المعظم سنة الف واربع مائة وثلاثه عشر من الهجرة النبوية على صاحبها الصلوة والتحية والحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء اولا وانحرا .

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \dots \Diamond \Diamond \Diamond$ 

# (پاروئىپر چ

می سورهٔ حجر ۱۹۹ میتی ۲ رکوع

## وَإِيانُهَا ١٩٩ ﴾ وَإِنْ الْمُؤَلِّ الْمُحْجِرُ الْمُكِينِّ الْمُعَالَيْنِ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِدُ الْمُحْجِرُ الْمُكِينِّ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِدُ الْمُحْجِرُ الْمُكِينِّ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

سورہ جرمکہ میں نازل ہوئی جوننانوے آیات اور چھرکوع پرشتل ہے

#### الله الله الرَّحَانِ الرَّحِيْدِ الله الرَّحَانِ الرَّحِيْدِ الله الرَّحِيْدِ الله الرَّحِيْدِ الله

شروع الله كے نام سے جو برامبر بان نہایت رحم والا ب

اللَّ تِلْكَ النِّ الْكِتْبِ وَقُرُانٍ مُّبِيْنِ۞ رُبَهَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ۞

الله یہ آیات میں کتاب کی اور قرآن مین کی، جن لوگوں نے کفر کیا وہ بہت می مرتبہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ سلمان ہوتے، ذَمْرُهُمْ يَاكُنُوْا وَيَتَمَنَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعُلَمُوْنَ ۞ وَمَاۤ اَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا

آپ انہیں چھوڑ یئے وہ کھالیں اور نفع اٹھالیں اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے ، سو وہ عنقریب جان لیں گے، اور ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا

وَلَهَاكِتَابٌ مَّعْلُونُ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۞

ان کے لئے ایک وقت معین لکھا ہواتھا، کوئی امت اپنی مقررہ إجل ہے ندآ گے بڑھ کتی ہاور ندو دلوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔

#### کا فربار باریتمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے

یہاں سے سورۃ الحجرشروع ہورہی ہے اس کے چھے رکوع میں اصحاب جحرکا تذکرہ ہے اس کئے یہ سورت اس نام سے موسوم ہوئی ،اس
کی ابتداء بھی الّسر ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے ،اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب (کامل) کی آیات ہیں اور قر آن مبین کی آیات
ہیں ،مبین واضح اور خوب زیادہ فلاہر کے معنی میں آتا ہے قر آن مجید کی بعض دیگر آیات میں بھی قر آن مجید کوقر آن مبین فرمایا ہے ، چونکہ
قر آن اپنے مضامین کوخوب واضح کر کے بیان کرتا ہے اس لئے اسے قر آن مبین فرمایا ،صاحب معالم النز بل اس کا معنی بتاتے ہوئے
کیسے ہیں ای بیس الحسلال مین المحسوام والمحق من الباطل یعنی قر آن نے طلال حرام کی تفصیلات خوب واضح کر کے بیان
فرما ئیں اور حق کو باطل سے جداکر کے واضح طور پر بیان فرمایا ،الکتاب سے بھی قر آن مبین مراد ہے لفظ "الکتاب" میں یہ بتایا کہ یہ کھی
ہوئی چیز ہے اور لفظ قر آن میں یہ بتایا کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے آیات الکتاب کا تذکرہ فرمانے کے بعد مشکرین کی آرزوؤں کا
تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ بہت می مرتبہ کا فریہ آرزوکریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے ، دنیا میں تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور احمق

ラバンコー

ہتاتے ہیں کین جب آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوں گے اور مسلمانوں کو کامیاب اور با مراد دیکھیں گے تو آئیس بار بار بیآرزوہوگی کہ بائے کاش ہم مسلمان ہوتے ۔صاحب معالم التزیل نے حضرت ابوموی اشعری کے سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا جب دوزجی دوزخ میں کے جائیں گے تو دوزخ میں آئیس بعض مسلمان بھی نظر آئیس گے وہ ان سے پوچھیں گے کیاتم مسلمان نہیں سے جو کہیں گے ہاں اہم مسلمان سے اس پر مسلمان جواب دیں گے کہ ہم لوگوں نے گناہ کے بھراتی ہم ہیں تہ ہارے اسلام نے کچھا کہ و نہ دیاتم تو ہمارے ساتھ دوز خ میں ہو، اس پر مسلمان جواب دیں گے کہ ہم لوگوں نے گناہ کے تھے ان کی وجہ سے ہمارامؤاخذہ ہوا ہے اس کے بعد اللہ تعالی شانہ کی طرف سے مسلمانوں کو معفرت کردی جائے گی اور حکم ہوگا کہ مسلمانوں میں سے جو بھی کوئی دوزخ میں ہے اسے نکال دیا جائے گی اور حکم ہوگا کہ مسلمانوں میں سے ہوگا ہے منظر دیکھ کرکا فرید آرزو کریں گے کہ کاش! ہم بھی مسلمان دوزخ سے نکال دیا جائے گی اور میں ہے جو اللہ کا منظر دیکھ کرکا فرید آرزو کریں گے کہ کاش! ہم بھی مسلمان ہوتے ۔صاحب دوح المعانی (ص ۲ ج ۲۵) نے بیروایت حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما ہے بھی نقل کی ہوتے ۔صاحب دوح المعانی (ص ۲ ج ۲۵) نے بیروایت حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما ہے بھی نقل کی ہوتے ۔سادب دوح المعانی (ص ۲ ج ۲۵) نے بیروایت بیان کرنے کے بعدر سول اللہ کی نے آیت بالا تلاوت فرمائی۔

کچرفر مایا ذَرُهُمْ یَا کُلُوُاو یَتَمَتُّعُوُا کہ آپ ان کوچھوڑئے یعنی ان کی طرف سے رنجیدہ نہ ہوئے آئییں اسلام قبول نہیں کرنا ، وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے نہیں ہیں ، یہ لوگ دنیا میں مشغول ہیں ، کھانا پینا اور دوسری چیز وں سے متمتع ہونا یہی ان کی زندگی ہے ، موت کے بعد کے حالات کی طرف سے عافل ہیں اور بڑی بڑی آرز وئیں باندھ رکھی ہیں ان آرز وؤں نے انہیں آخرت سے عافل کر رکھا ہے ، ان حالات میں جس قدر بھی آ گے بڑھیں گے مزید عذاب درعذاب کے مشخق ہوتے چلے جائیں گے ای کوفر مایا فَسَوُفَ یَعُلَمُونَ کہ یہ لوگ عنقریب جان لیس گے ان کے اعمال اور افعال کا نتیجہ سامنے آجائے گا۔

#### جوبستیاں ہلاک کی گئیںان کی ہلا کت کاوفت مقررتھا

اس کے بعد فرمایا وَمَا اَهُ لَکُنَا مِنُ قَرُیَةِ (الآیة) (اور ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے ان کے لئے ایک اجل معین ہے جو ہمارے علم میں ہے جس قوم کی ہلاکت ہوئی اس مضمون کو ہمارے علم میں ہے جس قوم کی ہلاکت ہوئی اس مضمون کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمایا مَا تَسُبِقُ مِنُ اُمَّةِ اَجَلَهَا وَمَا یَسْتَأْخِوُوُنَ (کوئی امت اپنی مقررہ اجل ہے نہ آ گے بڑھ عمق ہو دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمایا مَا تَسُبِقُ مِنُ اُمَّةِ اَجَلَهَا وَمَا یَسْتَأْخِوُونَ (کوئی امت اپنی مقررہ اجل ہے نہ آ گے بڑھ عمق ہو اور نہ دولوگ بیجھے ہے ہو الفاظ میں ان کے عموم نے یہ بتادیا کہ آئندہ بھی اگرکوئی قوم ہلاک ہوگی تو اس کی ہلاکت کا جووفت مقرر اور مقدر ہے وہ بھی اس وقت ہے آگے بیجھے نہ ہو سکے گ

وَقَالُواْ يَاكِنُهُا الَّذِي نُرِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ اِنَّكَ لَهَجُنُوْنُ ۚ لَوْمَا تَاْتِيْنَا بِالْهَلَإِكَدِ اِنَّ الْمَلَاكِكَةِ اِنْ الْمُلَاكِكَةِ اِنْ الْمُلَاكِكَةِ اِنْ الْمُلَاكِةَ اللَّهِ الْمُلَاكِةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الْ

تو چوں میں سے ہے، فرشتوں کو ہم فیصلہ کے ساتھ ہی نازل کیا کرتے ہیں اور اس وقت لوگوں کو مبلت بھی نہیں دی جاتی، بااشبہ ہم

### نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞

نے ذکر کونازل کیا ہے اور بلاشیہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

#### الله تعالیٰ قرآن کریم کامحافظ ہے

یے چارآیات ہیں ان میں ہے پہلی آیت میں منکرین رسالت کا یقول نقل فر مایا ہے کہ اے وہ خص جس پر ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے ہمیں تیرے دیوانہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ان کا اصل مقصود دیوانہ بتانا تھا آنخضرت کی کا اسم گرامی بتانے کی بجائے جوانہوں نے اللّٰہ دی نُوِلَ عَلَیْهِ اللّٰهِ کُورُ (جس پر ذکر نازل کیا گیا) کہا ان کا یہ کہنا بطور مسخر کے تھا کیونکہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ اللّٰدی طرف سے آپ پر وہی آتی ہے ، دوسری آیت میں منکرین اور معاندین کی کٹے جی بیان فر مائی ہے اور تیسری آیت میں ان کی کٹے جی کا جواب دیا ہے ان لوگوں نے کٹے جی کے طور پر یوں کہا کہ آگرتم آپ دعوائے رسالت میں ہے ہوتو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آؤ ہم فرشت کیون نہیں لاتے جواب میں فر مایا کہ ہم فرشتوں کو فیصلے کے ساتھ ہی فرشتے کیوں نہیں لاتے جواب بین فرشتوں کے لئے ہوتا ہے فرشتوں کے انے بہم فرشتوں کے ایمان نہیں لاتے تو لازی طور پر عذاب آجا تا ہے اوراس وقت منکرین کو مہلت بھی نہیں دی جاتی ہوتا ہے فرشتوں کہ درجے ہیں کہ فرشتوں کا ان فیصلہ ہی کے لئے ہوتا ہے فرشتوں کے آئے پر بھی لوگ ایمان نہیں نہیں فرشتوں کی نازل ہوکر آپ کی رسالت کی گوائی دے دیں ان کی اس بات کا میہ صطلب نگتا ہے کہ ان کی ہلاکت جلدی ہوجائے کیونکہ انہیں فرشتوں کی نازل ہوکر آپ کی رسالت کی گوائی دے دیں ان کی اس بات کا میہ صطلب نگتا ہے کہ ان کی ہلاکت جلدی ہوجائے کیونکہ انہیں فرشتوں کی نازل ہوکر آپ کی رسالت کی گوائی دے دیں ان کی اس بات کا میہ صطلب نگتا ہے کہ ان کی ہلاکت جلدی ہوجائے کیونکہ انہیں فرشتوں کی مانانہیں ہے۔

چوتھی آیت میں قرآن مجیدی حفاظت کا تذکرہ فرمایا اورارشاد فرمایا اِنَّانَ حُنُ نَوَّلُنَا الذِّکُوَ وَاِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ (بلاشبہم نے آن کیا اور بلاشبہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں)۔ منکرین رسالت محمدید (علمی صاحبھا المصلوة و التحیة ) جومنکرین قرآن بھی متھانہوں نے بطور مسنح انکار کیا اللہ جل شانہ نے ان کی تر دیفر مائی اِنَّانَ حُنُ نَوَّلُنَا الذِّکُو َ اور فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا تمہارے نہ مانے سے حقیقت واقعہ نہیں بدلے گی منکرین یہ بھی کہتے تھے کہ اس کو بیاللہ کی کتاب بتاتے ہیں اگر بیاللہ کی طرف ہے ہی ہے تب بھی چندون کی بات ہے نہ جانے یہ کتنے دن زندہ رہتے ہیں اور کتنے دن ان کی دعوت کا کام چلتا ہے ، اور یہ جو کتاب ان کے دعوے کے مطابق ان پر نازل ہور ہی ہے نہ جانے محفوظ بھی رہے گی یانہیں ، اور اس کے پڑھنے والے اور اس کو یا در کھنے والے آگ بڑھیں ، اللہ تعالی شانہ نے فروقر آن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں ، اللہ تعالی شانہ نے فودقر آن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں ، اللہ تعالی شانہ نے فودقر آن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں ، اللہ تعالی شانہ نے فودقر آن مجید کی حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دار انسانوں کونہیں بنایا جیسا کہ توریت شریف کی حفاظت ان کے علاء اور مشائے کے ذے دل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس کی حفاظت ان کے علاء اور مشائے کے ذمہ دار انسانوں کونہیں بنایا جیسا کہ توریت شریف کی حفاظت ان کے علاء اور مشائے کے ذمہ دار انسانوں کونہیں بنایا جیسا کہ توریت شریف کی حفاظت ان کے علاء اور مشائے کے ذمہ دار انسانوں کونہیں بنایا جیسا کہ توریت شریف کی حفاظت ان کے علاء اور مشائے کے ذمہ دار انسانوں کونہیں بنایا جیسا کہ توریت شریف کی حفاظت ان کے علاء اور مشائے کے دے اس کی حفاظت کا خدول کے اس کے سے مسلم کی کتاب میں دور بی ماللہ کور کے کا دور میں ہو بی ماللہ کور کیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دار انسانوں کونہیں بنایا جیس کی کی کور کے کور کور کیا نے کور کیا کی خور کور کی کی خور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی ک

قرآن مجید ہرطرح کی تغییر اور تبدیل اور تحریف اور کی بیشی سے محفوظ ہے، اس کی تمام قراءات اور روایات کے جانے والے پڑھنے پوٹھانے والے اور حفظ کرنے والے ہمیشہ سے موجود ہیں اور جب تک اللہ کی مشیت ہوگی ہمیشہ موجود ہیں گے۔ رسول اللہ ﷺنے جو قرآن شریف چھوڑا تھاوہ آج تک مسلمانوں کے پاس اس طرح محفوظ ہے اس میں کوئی کی بیشی نہیں کی گئی نہ کوئی شخص کر سکتا ہے اگر کوئی شخص غلط پڑھے گایا غلط چھاپ دے گاتو فوراً پکڑا جائے گا۔ انتی دی کہال کا قاری یا حافظ کی جگہا گر غلطی کرد ہے تو نوسال کا بچہ جس نے قرآن حفظ کر رکھا ہوائی وقت ٹوک دے گاسینکڑوں سال پہلے کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخ دیکھ لوجو مسلسل کے بعد دیگر ہے لکھے گئے ہیں وہ سب ابتداء سے انتہا تک الفاظ اور حروف اور کلمات اور ترتیب آیات کے اعتبار سے بالکل پوری طرح مشفق ہیں کوئی فرق نہیں اور کوئی اختلاف نی بات کی ایک نور موجود ہیں ،اگر کوئی شخص بعض اور کوئی اختلاف نی بات کہانہ بنا کراعتراض کرتے ہیں کی کوئی خض بعض اعتراض ساقط ہے کیونکہ یے قراءات کو بہانہ بنا کراعتراض کرتے ہیں کی کوئی خض بعض اعتراض ساقط ہے کیونکہ یے قراءات ہمیشہ سے محفوظ ہیں اور موجود ہیں ،اگر کوئی خض بعض بعض بعض سے خابت ہمیشہ سے محفوظ ہیں اور موجود ہیں ،اگر کوئی شخص بعض بعض سے اعتراض ساقط ہے کیونکہ یے قراءات بھیشہ سے محفوظ ہیں اور موجود ہیں ،اگر کوئی شخص بعض بعض سے اعتراض ساقط ہے کیونکہ یے قراءات ہمیشہ سے محفوظ ہیں اور موجود ہیں ،اگر کوئی شخص بعض

#### روافض قرآن کی تحریف کے قائل ہیں ،اللہ کے وعد ہ حفاظت بران کا ایمان نہیں

قرآن مجیدگی اعتبارے مجزہ ہے، وجوہ اعجاز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تغییر اور کو بیف اور کمی بیشی سے محفوظ ہے چونکہ رسول اللہ

گی بعث قیامت تک کے لئے ہے اس لئے کسی ایسے مجزہ کی ضرورت تھی جوآ خری زمانہ تک موجود رہے، یہ مجزہ قرآن مجید ہے جو
ہمیشہ کے لئے باقی ہے حق کا اعلان کرنے والا ہے، تو حید کی دعوت دینے والا ہے اور اس کا یہ پینچ ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ کے لئے ہے کہ
میری جیسی ایک سورت بنا کر لاوَ آج تک نہ کوئی لا سکا اور نہ کوئی لا سکے گا۔ بعض فرقے جواسلام کے مدعی ہیں یعنی روافض وہ کہتے ہیں کہ
قرآن میں تح بیف ہوئی ہے بدلوگ آیت بالا کے منکر ہیں جس میں اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے ان لوگوں پر لازم ہے
کہ جب قرآن موجود میں تح بیف کا دعوی کرتے ہیں تو کسی بھی سورت کے مقابلہ میں کوئی سورت بنا کرلے آئیں، اگر نہیں لا سکتے تو قرآن
کا وہی اعلان س لیس جوسورہ بقرہ میں نہ کور فَ النَّانُ اللَّینُ وَ قُودُهُ هَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ اُعِدَّتُ لِلْکَافِرِینَ (سوبچواس آگ ہے کہ کہ کا ایندھن انسان اور پھر ہے وہ کا فروں کے لیے تیار کی گئی ہے)۔

وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْاَقَلِيْنَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ الرَّ كَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞

اور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے گزشتہ لوگوں کے گروہوں میں پیغیر بھیج اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو،

كَذَٰ لِكَ نَسْلُكُ اللَّهِ عُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْخَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ۞وَلُوْ فَتَحْنَا

ہم اس طرح اس استہزاء کو بجرمین کے دلوں میں چلاتے ہیں ، بیاوگ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کا طریقة گزر چکا ہے ، اور اگر ہم ان پر

عَلَيْهِمْ بَابًامِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوا فِيْهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُوْۤا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبُصَارُنَا بَلْ

آسان کا کوئی دروازہ کھول دیں پھر میلوگ دن کے وقت اس میں چڑھ جائیں تب بھی یوں کہیں گے کہ بس بات سے ہے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے،

نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ قَ

بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر جاد وکر دیا گیا ہے۔

سابقہ امتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا معاندین اگر آسان پر چڑھ جائیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں

رسول الله ﷺ کے ساتھ مشرکین مکہ استہزاءاور تمسنحرکا معاملہ کرتے تھے آپ کواس سے نکلیف ہوتی تھی اللہ جل شانہ 'نے اپ رسول ﷺ کوسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے پہلے جورسول آئے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیار سولوں کی تکذیب بھی کی اور انکائمسنخ بھی کیا جوحال ان لوگوں کا تھاوہی ان لوگوں کا حال ہے جیسے ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں تکذیب داخل کی ای طرح ان بجر مین لعنی کھار مکہ کے قلوب میں بھی داخل کردی ، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کرام میں ہم انصلوٰ ہو والسلام کی تکذیب کی چرانہیں عذاب میں مبتلافر مایا یہ لوگ بھی تکذیب کردہ ہیں اور ستحق عذاب ہورہ ہیں ۔ مزید فرمایا کہ ان لوگوں کو ماننا ہی نہیں ہے ( قر آن کا مجوزہ سامنے ہے دوسرے مجزے بھی دکھتے رہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے ) فرشتوں کے آنے کی فرمائش کررہے ہیں اگر فرشتے آجا ئیں تب بھی انہیں ماننا نہیں ہے ، یہ لوگ عناد پر تلے ہوئے ہیں ان کی ضد کا یہ عالم منہیں ہوتا ) تب بھی دینہ نمیں گوڑھ جا نمیں ( جبکہ او نگھ یا نیند کا وقت بھی نہیں ہوتا ) تب بھی دینہ مانیں ہیں گوڑھ دی ہوئے اس ان کا دروازہ کھلے اور آسمان پر چڑھتا ہواد کھر ہے کے باوجود ( وہ بھی دن دہاڑے ) یوں کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کو آسمان پر چڑھتا ہواد کھر ہے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کربات یہ ہے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اس جادو کی وجہ سے ہم سے بھی ہمیں نظر آرہا ہے اور حقیقت میں پر چنہیں ہے ، جب کسی قوم کا یہ حال ہو کہ کھلے آتکھوں کر دیا گیا ہے اس جادو کی وجہ سے یہ سب پھی ہمیں نظر آرہا ہے اور حقیقت میں پر خینیں ہے ، جب کسی قوم کا یہ حال ہو کہ کھلے آتکھوں معجزات دیکھے اور آئیس جادور تاد سے بادور جادے کی کوئی امنیز بیس رکھنی چاہئے۔

لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَتَيْنَّهَا لِلنَّظِرِينَ ۞ وَحَفِظْنُهَا مِنْ كُلِّ بے شک ہم نے آ سان میں ستارے پیدا کئے اور اسے د مکھنے والوں کے لئے زینت والا بنایا اور ہر شیطان مردود سے ہم نے اے محفوظ کر رِّمَنِ اسْتَرَقُ السَّبْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَّدُ نِهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وائے اس کے جو چوری سے من لے تو اس کے پیچھے ایک روثن مُعلہ ہولیتا ہے ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور ہم نے اس میں بھاری بھاری بہاڑ وَٱنْبُتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُّوْزُوْتٍ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسُتُمُ ال دیے اور ہم نے اس میں ایک معین مقدار سے ہر تم کی چیز اگائی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں زندگی کے سامان پیدا کر دیئے ، اور جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو لَهُ بِلْزِقِيْنَ ۞ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّاعِنْدَنَا خَزَآبِنُهُ ۚ وَمَا نُنُزِّلُهُۚ اِلَّا بِقَدَرِمَّعُلُوْمٍ۞ ہیں بھی ہم نے رزق دیا اور کوئی چیز الی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم اس کو صرف مقدار معلوم ہی کے بقدر نازل کرتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الِرِّيْحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَٱسْقَيْنَكُمُونُهُ ۚ وَمَاۤ اَنۡتُمُ لَـ ﴿ بِخِرِنِيۡنَ ۞ اور ہم نے ہواؤں کو بھیج دیا جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں چھر ہم نے آسان سے پانی اتارا پھر ہم نے شہیں وہ پانی بلایا تم اتنا پانی جمع کرنے والے نہیں ہو وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْى وَ نُمِينَتُ وَنَحْنُ الْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِ مِيْنَ مِنْكُمُ اور بلاشبہ ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں ، اور بلاشبہ ہمیں معلوم ہیں جوتم سے پہلے تھے اور بلاشبہ ہمیں وہ لوگ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ۞وَ إِنَّ رَبَّكِ هُو يَخْشُرُهُمْ وَإِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ أَ معلوم ہیں جوتبہارے بعدآنے والے ہیں،اور بلاشیآ پکاربان سب کوجع فرمائے گا، بےشک وہلم ہے کیم ہے۔

#### ستارے آسان کے لئے زینت ہیں اوران کے ذریعہ شیاطین کو ماراجا تاہے

الله جل شانهٔ نے ان آیات میں آیات تکویذیہ بیان فر مائی ہیں جواللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلالت کرتی ہیں۔

اول تویفرمایا کہ ہم نے آسان میں برج یعنی ستارے بنائے اور آسان کوزیت والاپر رونق بنادیا، رات کوجب دیکھنے والے آسان کیطر ف وی کھتے ہیں توستاروں کی جگمگاہٹ سے نہایت عمد ہیررونق منظر نظر آتا ہے، سورہ ملک میں فرمایا وَلَدَهَ لَدُونَا السَّمَاءُ الدُّنُیَا السَّمَاءُ الدُّنُیَا السَّمَاءُ الدُّنُیَا السَّمَاءُ الدُّنُیَا السَّمَاءُ الدُّنُیَا بِمَصَابِیْحَ وَجَعَلُنَهُا رُجُومًا لِلشَّمِلِیْنِ وَاعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِیْرِ (اورہم نے قریب والے آسان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے اورہم نے ان کوشیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا اورہم نے شیاطین کے لئے دوزخ کا عذاب تیار کیا ہے)

ستاروں کومصان کی تعنی چاغوں سے تعیر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کوشیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے، مزید تو شیخ کے لئے سورہ صافات کی آیات ذیل اور ان کا ترجمہ پڑھے اِنَّا زَیْنَا السَّمَا اَءَ الدُّنیَا بِزِینَةِ فَ الْکُواکِ بِو اَنْ وَیُفَظُا مِن کُلِّ شَیْطَانِ مَّارِدٍ ٥ کُورًا وَلَهُم عَذَابٌ وَاصِبٌ ٥ وَجِفُظُا مِن کُلِّ شَیْطَانِ مَّارِدٍ ٥ کُورًا وَلَهُم عَذَابٌ وَاصِبٌ ٥ اِلَّا مَنُ خَطِفَ الْحَطُفَةَ فَاتُبُعَهُ اللهَ عَلَى وَیُقُدَفُونَ مِن کُلِّ جَانِبٍ ٥ کُورًا وَلَهُم عَذَابٌ وَاصِبٌ ٥ اِلَّا مَنُ خَطِفَ الْحَطُفَةَ فَاتُبُعَهُ شَهِانِ مَن حَطِف الْحَطُفَة فَاتُبُعَهُ مَا اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

سورہ مجراورسورہ صافات اورسورہ ملک کی فدکورہ آیات ہے معلوم ہوا کہ آسان میں جوستارے ہیں ان ہے آسان کی زینت بھی ہو اورشیاطین ہے حفاظت بھی ہے، اورسورہ کمل میں فرمایا ہے وَ بِسالتَ جُمِع هُمُ یَهُتَدُونَ (اورستارہ کے ذریعہ وہ لوگ راہ پاتے ہیں) صحح بخاری میں ہے کہ حضرت قادہ (تابعی) نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان ستاروں کو تین باتوں کے لئے پیدا فرمایا۔اول: تو آئییں آسان کی زینت بنایا دوم: شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا سوم: ان کوعلامات بنایا جن کے ذریعہ راہ یاب ہوتے ہیں (یعنی راتوں کوسفر کرنے والے ان کے ذریعہ ان کی راتوں کوسفر کرنے والے ان کی راتوں کے علاوہ کو کی اور بات کہی اس نے خطاکی اور اپنا اور جس بات کوئیں جانتا تھا خواہ کو اہ اس کے بیچھے پڑا حضرت قادہ نے جمین کی تر دیدکی وہ اپنی عمر بھی ضائع کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں۔ اور وہ بات کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی تنہیے فرمادی جوان کی بات مانتے ہیں اور ان کے پیچھے پھرتے ہیں۔

بُروج سے کیا مراد ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔ہم نے بُروج کا ترجمہ ستارے کیا ہے اور پہی سیجے ہے کیونکہ سورۂ ملک میں ستاروں ہی کوزینت بتایا ہے اور ستاروں ہی کوشیاطین کے مارنے کا ذریعہ بتایا ہے معلوم ہواجو چیز آسان کی زینت ہے وہی شیاطین کے مارنے کا سبب ہے۔ بعض مفسرین نے جو بُروج کا ترجمہ بُروج ہی کیا ہے اور اس ہے آسان کے وہ بارہ بُرج مراد لئے ہیں جنہیں ہیئت والے بیان کرتے ہیں ہمارے نزدیک مصیح نہیں ہے یہ بارہ بُرج فرضی ہیں ان کے نام فلاسفہ نے خودر کھ لئے ہیں اورخود ہی تجویز کر لئے ہیں بیرُج شیاطین کو ہمارے نزدیک ہیں ہے یہ بارہ بُرج فرضی ہیں ان کے نام فلاسفہ نے خودر کھ لئے ہیں اورخود ہی تجویز کر لئے ہیں بیرُج شیاطین کو

نہیں مارتے پھر آیت کریمہ میں ان ہے بُروج فلاسفہ کیے مراد کئے جاسکتے ہیں۔

تفیر جلالین نے یہاں سورہ مجر میں اور سورہ فرقان میں بُروج سے وہی فلاسفہ والے بارہ بُرج مراد لئے ہیں اور ان کے نام بھی لکھے ہیں اور سورہ مجر میں اور سورہ فرقان میں بُروج سے وہی فلاسفہ والے بارہ بُرج اور ان کے نام بھی النجوم الکبار پھروہی فلاسفہ والے بارہ بُرج اور ان کے نام وَرَكُرد یَے ہیں ساحبِ ممالین نے مفسر جلال الدین سیوطی گی تردید کرتے ہوئے کہا ہولا یلیق بعثل المصنف ان یذکر تلک الامور المستنبی علی الامور الوهمية في التفسير مع انه انکرفي کثير من المواضع في حاشية الانوار علم الهيئة

فيضلاعن النجوم لكنه اقتفى الشيخ المحلى حيث ذكر هافي سورة الفرقان كذلك سورة جحركي آيت بالامين فرماياكم ہم نے آ سان کو ہر شیطان مردود ہے محفوظ کر دیا جوکوئی شیطان چوری ہے کوئی بات سننے گلےتواس کے پیچھے روثن شعلہ لگ جاتا ہے، سورہ صافات میں اس کواورزیادہ واضح کر کے بیان فر مایا کہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہرجانب ہے ان کو مارا جاتا ہے اور دور بھگا دیا جاتا ہے، بیان کا دنیا میں حال ہے اور آخرت میں ان کے لئے دائمی عذاب ہے۔ ہاں!اگر کوئی شیطان او پر چنج کر چوری کے طور پر جلدی ہے کوئی کلمہ لے بھا گے تو اس کے پیچھے روشن شعلہ لگ جاتا ہے، بات کے چرانے والے شیطان کو مارنے کے لئے جوچیز پیچھاکتی ہےاہے سورۂ حجر میں شہابٌ؟ مبینٌ ہےاورسورۂ صافات میں شہاب ثاقب ہے تعبیر فر مایا۔شہاب انگارہ کواور شعلہ کو کہتے ہے اس شعلے اور انگارے کی کیا حقیقت ہے اس کے سمجھنے کے لئے سورہ ملک کی آیت کوبھی سامنے رکھ لیس ،سورہ ملک میں ستاروں کو چراغ بتایااورآ سان کی زینت فر مایااور یہ بھی فرمایا کہ بہتارے شیاطین کے مارنے کے لئے ہیں دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔صاحبِ بیانُ القرآن لکھتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں بیدویٰ نہیں ہے کہ بدون اس سبب کےشہاب پیدانہیں ہوتا بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ استراق کے وقت شہاب سے شیاطین کورجم کیا جاتا ہے پس ممکن ہے کہ شہاب بھی محض طبعی طور پر ہوتا ہواور مجھی اس غرض کے لئے ہوتا ہواوراس میں کوکب (ستارہ) کو بیدخل ہو کہ تخونیت کو کب (ستارہ کی گرمی ) سے خود مادہ شیاطین میں یا مادہ بخارات میں بواسط فعل ملائکہ کے نارپیدا ہوجاتی ہوجس سے شیاطین کو ہلاکت یا فساد عقل کا صدمہ پہنچتا ہو۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ ہے دریافت کیا کہ پیکا ہن جوبطور پیشین گوئی کچھ بتادیتے ہیں اس کی کیاحقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیاوگ بچھ بھی نہیں ہیں ،عرض کیا یارسول اللہ! مجھی ایسا ہوتا ہے کہ کا بمن جو بات بیان کرتا ہے ٹھیک نکل جاتی ہے،آپ نے فر مایاوہ ایک سیجے بات ہوتی ہے جے جن اُ چک لیتا ہے اوراینے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے جیسے مرغی گر گر کرتی ہے پھروہ اس میں سو ے زیادہ جھوٹ ملادیتے ہیں۔ (مشکوۃ المصابیح ص۳۹۳از بخاری ومسلم)اس سلسلہ میں مزید توضیح اورتشریح کے لئے سورہ جن کے پہلے رکوع کی تفسیر ملاحظہ فرمائے۔

#### ز مین کا پھیلا وُاوراس کے پہاڑ اور درخت معرفتُ اللّٰہ کی نشانیاں ہیں

آسان کے بُروج اورآسان کی زینت اورشیاطین سے اس کی حفاظت کا ذکر فرمانے کے بعد زمین کے پھیلانے کا اوراس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دینے کا تذکرہ فرمایا، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے زمین پرلوگ بستے ہیں اور آسان کی طرف باربارد کیھتے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ پردلالت کرتے ہیں سورہ لقمان میں فرمایا ہے وَ اَلْقَلٰی فِسی اَلْاَدُ ضِ دَوَاسِی اَنُ تَمِیدَبِکُمُ (اوراللہ نے زمین میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیئے تاکہ وہ تہمیں لے کرحرکت نہ کرنے گئے )۔

تفسیرروح المعانی (ص ۲۹ ج ۱۳ ) میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے زمین کو پانی پر پھیلا دیا تووہ کشتی کی طرح ڈ گرگانے لگی لہٰذا اللہ تعالی نے اس میں بھاری پہاڑ پیدا فرما دیئے تا کہوہ حرکت نہ کرے ان پہاڑوں کے بارے میں سورہ نبامیں فرما ہے۔

آ آ اَ اَ اَلَهُ مَنْ اَ اَلَا رُضَ مِهَادًا ٥ وَّالْحِبَالَ اَوْتَادًا ﴿ كَيَاجُم نِهَ زَمِينَ كُوفْرْشُ اور پِهِارٌ وَلَ كُومِينَ نِهِيں بنايا) بياستفهام تقريري ہے مطلب بيہ ہے كہم نے پہاڑوں كوز مين كي ميني يعنى كيليں بناديا يعنى پهاڑوں كوز مين ميں گاڑ ديا جس سے وہ گھم گئى كيكن بيا كيك سبب ظاہرى كے طور پر ہے اللہ تعالىٰ كى مشيت ہوتى ہے تو پہاڑ بھى پھٹ جاتے ہيں اور زمين بھى دہل جاتى ہے اور پہاڑاور زمين دونوں حركت کرنے لگتے ہیں پھرفر مایاوَ اَنْکُتُنَا فِیْهَا مِنُ کُلِّ شَیْءِ مَّوُزُونِ (اورہم نے زمین میں ہوتم کی چیزایک معین مقدارے اگائی) موزون کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ای مقدر بمقدار معین تقتضیه الحکمة فهو مجاز مستعمل فی لازم معناه۔ اللّٰدتعالٰی نے زمین میں انسانوں کی زندگی کے سامان پیدافر مائے

پھرفر مایا وَجَعَلْنَا لَکُمُ فِیُهَا مَعَایِشَ (اورہم نے زمین میں تہہارے لئے زندگی کے سامان پیدا کردیے ) یعنی کھانے پینے اور پہنے کی چیزیں پیدا کردیں یہ چیزیں تہہاری بقاءاور معیشت اور زندگی کا سبب ہیں وَمَنُ لَّسُتُمُ لَـهُ بِسِرَا زِقِیْنَ (اورہم نے تہہارے لئے وہ چیزیں پیدا کردیں یہ چائیں گائے ہیں کہ یہ معایش پر معطوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تہہارے لئے مہارے کے والے نہیں ہو ) صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ یہ معایش پر معطوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تہہارے لئے مہارا کھی پیدا فر مایا یعنی اہل و نے تہہارے کہ معیشت کی چیزیں پیدا فر مایا یعنی اہل و عیال اور باندی غلام نوکر چاکر اور چو پائے وغیرہ پیدا فر مائے تم ان چیزوں سے کام لیتے ہواور رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ تہہارا بھی رازق ہے اور ران چیزوں کا بھی رازق ہے۔

كے لئے ب جو تنہا ہے، غالب ہے)

مستقد مین اورمتا خرین کی تقیر ....... پرفر مایا وَلَقَدُ عَلِمُنا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْکُمُ وَلَقَدُ عَلِمُنا الْمُسْتَأْخِوِیُنَ (اور بااشبه بمیں وہ لوگ معلوم بیں جوتم ہے پہلے سے اور بااشبہ بمیں وہ لوگ معلوم بیں جوتم ہارے بعد آنے والے بیں )اس آیت میں لفظ المستقدمین اور السمستاخوین وارد ہوا ہے۔ صاحبِ معالم النزیل (ص ۲۵٪ ۳۷) نے اس کی تفیر میں بہت سے اتوال نقل کے بیں وہ فرماتے بیں کہ حضرت این عباس کے نے فرمایا کہ مستقد مین ہے اُموات اور متا خرین سے احیاء یعنی زندہ لوگ مراد بیں حضرت عجابہ نے فرمایا کہ مستقد مین سے قرون اولی اور متا خرین ہے اُموت محد حدیدہ علی صاحبھا الصلو ہ و التحید مراد بیں جواطاعت اور خبر میں آگے برجے والے بیں اور متا خرین سے وہ لوگ مراد بیں جواطاعت اور خبر میں آگے برجے والے بیں اور متا خرین سے وہ لوگ مراد بیں جو اطاعت اور خبر میں آگے برجے والے بیں اور متا خرین بیں اور اگلی صفول سے بی حقور میں دیر لگانے والے بیں ،اور ایک تول سے بھی ہے کہ نماز میں آگی برجے والے مستقد مین بیں اور اگلی صفول سے بی جو جو میں والے میں ،اور ایک تول سے بھی ہے کہ نماز میں اگلی صفول سے بی جو اللہ تعال میں آگے برجے والے اللہ تعالی کوان سب کاعلم ہے اللہ تعالی ان کوا سے علم کے موافق جزادے گا۔ سے اعمال میں آگے برجے والے اللہ تعالی کوان سب کاعلم ہے اللہ تعالی ان کوا سے علم کے موافق جزادے گا۔ اللہ تعالی کوان سب کاعلم سب کو محیط ہے ایسانہیں ہو سکتا کہ کوئی خواں وقت سب اس اولین والے بین بین ہوں گے۔

زندہ ہونے سے رہ والے بین کر نکل جائے ،حشر میں جو دیر ہے وہ اللہ تعالی کی حکمت کے موافق ہے اور جب حشر ہوگاں وقت سب اس کو علم میں ہوں گے۔

وَلَقَلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَلَا مَنْ فَالِي قَلْ عَلَا فَالْ عَنْ قَالَى مِنْ قَالَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَلِمَ الْمَلْكِ فَالْمَالِ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

رَجِيْهُ ﴿ قَوْلَ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ البِدِيْنِ ۞ قَالَ رَبِ فَانْظِرْ فِيْ إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونُ ۞ كَالَ رَبِ فَانْظِرْ فِيْ إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونُ ۞ قَالَ رَبِ فَانْظِرْ فِيْ إِلَى يُوْمِ الْمِقْدِيْ ۞ قَالَ رَبِ فِمَا آغُونَيْنِيْ لَا رُبِينِ وَكَالُونُ وَقَالَ وَبِيمَ آغُونَيْنِيْ لَا رُبِينِ وَكَالُونُ وَقَالَ وَلِي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُونُ وَقَالَ رَبِ بِمَا آغُونَيْنِيْ لَا رُبِينِ وَلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُونُ وَقَالَ رَبِ بِمَا آغُونَيْنِيْ لَا رُبِينِ وَقَالَ هَذَا وَكَالَ فَلَا عَلَيْهِ وَقَالَ وَلَا يَعْلَى فَلَا عَلَيْكُ وَلَا يَعْلَى وَلَا يُعْلَى وَلَا يُولِي وَلَا عَلَيْكُونِ وَلَا يُعْلَى وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونِ وَلَا يَعْلَى وَلَى اللَّهِ عَلَيْكُونِ وَ لَا يُعْلِي وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونِ وَ لَا يُعْلِي وَلَا يَعْلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَى الْمُولِلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ الللْلِكُ عَلَى الللْلِكُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِكُ عَلَى اللَّهُ الللْلِكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللْلِكُ عَلَى الللْلِكُ عَلَى الللْلِكُ اللَّهُ الللْلِكُ عَلَى اللللْلِكُ اللللْلِكُ عَلَى الللْلِلْ اللللْلِلْلِلْ الللْلُولُ اللْلِلْ اللْلِلْ اللللْلِلْلِ الللْلِلْ الللْلِلْ اللِلْلِلْلِلْ الللْلِلْل

انسان اور جناًت کی تخلیق، اِبلیس کوسجدہ کرنے کا حکم اوراس کی نافر مانی اور ملعونیت، بی آ دم کو ورغلانے کے لئے اس کافتم کھانا اور لمبی عمر کی درخواست کرنا مخلصین کے بہرکانے سے عاجزی کا اِقرار، اِبلیس کا اتباع کرنے والوں کے لئے داخلہ دوزخ کا اعلان

ان آیات میں انسان اور جنات کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور بیفر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک بشرکو پیدا فرمانے والا ہوں جب میں اسے پوری طرح بنادوں اور اس میں روح پھو تک دوں تو تم سب اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا، چنا نچہ جب اس بھٹر کی تخلیق ہوگئی اور روح پھو تک دی گئی جس کے پیدا فرمانے کا پہلے سے اعلان فرمادیا تھا تو تمام فرشتے اس بشرکو تجدہ کرنے کے لئے گر پڑے بینی مخلوق جے تجدہ کرنے کا تھم فرمایا تھا یہ اں اسے انسان اور بشر فرمایا ہے اور سورہ افر اور اور اور اور اور اور اور انسان تھان کی وغیرہ میں اس کا نام لیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو تھم دیا کہ آدم کو تجدہ کرو، حضرت آدم اللی سب سے پہلے انسان تھان کی میاری اور اور اور کی انسان تھان کی میاری اور کا انسان ہوتے ہیں اس کی میارہ وقع ہیں اس کے انسان کا نام ایسان ہو تے ہیں ایک کا باقی بشرہ یعنی کھال کا ظاہر جس بی آدم کے لئے دو سر الفظ بشر استعال فرمایا ہو انسان کو جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور کھال ان بالوں میں چھپی رہتی ہے اس حسہ بالوں سے اس طرح بھرا ہو آجیے جو پاؤں کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور کھال ان بالوں میں چھپی رہتی ہے اس حسہ بالوں سے اس طرح بھرا ہو آجیے جو پاؤں کے جسم پر بڑے بڑے بال والے جسم کی مناسبت سے انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔

صَلصال اورحمامسنون کا مصداق ......انسانی تخلیق کا ذ کرفرماتے ہوئے سورۂ مؤمن میں فرمایا کہ تراب(مٹی ) ہے پیدا

فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کا بیاعلان سنا کہ زمین میں ایک خلیفہ پیدا فر مانے والا ہوں تو وہ جنات پر قیاس کر کے بول اُٹھے کیا آپ ایس مخلوق کو پیدا فر مائیں گے جود نیامیں فساد کریں گے اورخون بہائیں گے جس کا تذکرہ سور ہُ بقر ہ کے چوتھے رکوع میں گزر چکا ہے۔لفظ جان اور جن کا مادہ جنن ہے جومضاعف ہے آخر میں دونون ہیں بید مادہ چھپانے اور پوشیدہ کرنے پر دلالت کرتا ہے چونکہ جنات انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں اس لئے انہیں جنآت کہا جاتا ہے۔

ابلیس کی ملعونیت ..........ابلیس نے اب بھی تو بہنہ کی ہمیشہ کے لئے ملعون ہونا منظور کرلیا کیکن یوں نہ کہا کہ مجھے معاف کر دیاجائے اب بحدہ کر لیتا ہوں ،اس وقت سے اس نے حضرت آ دم القیمائی ذرّیت کو بہکا نے ،ورغلا نے گراہ کرنے کی ٹھان کی ،جس کا مقصد یہ تھا کہ جس کی وجہ سے ملعون ہوا ہوں اس سے بدلہ لیاجائے کیکن اس بات کوظا ہر کرنے سے پہلے اس نے اللہ جل شانہ ہے تیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت ما گلی اللہ تعالی شانہ نے اس کومہلت دیدی اور فرمایا فَانِّ اللّٰے مِنَ الْمُنْظَرِیُنَ اللّٰی یَوُم الْوَقْتِ الْمُعْلُومُ (بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں وقت معلوم تک مہلت دی گئی) صاحب روح المعانی الموقت المعلوم کی تفیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے قیامت کے دن کا نفتح اولی یعنی پہلی بارصور کا بھوڈکا جانا مراد ہے ۔ حضرت ابن عباس پھی سے ایسا ہی مروی ہے اور جمہور نے بہی فرمایا ہے قیامت کے آنے کا وقت اللہ تعالی شنہ ہی کومعلوم ہے اس لئے اسے الوقت المعلوم سے تعبیر فرمایا۔

روح المعانی میں کعب بن احبار سے نقل کیا ہے کہ نف خے گاولی کے بعد حضرت ملک الموت سے اللہ تعالی شانۂ کا خطاب ہوگا کہ
ابلیس کی روح قبض کر لو ابلیس حضرت ملک الموت اللیہ کو دیکھ کرمشرق کی طرف بھا گے گا پھر مغرب کی طرف ، ہر طرف ملک الموت
سامنے نظر آئیں گے پھر سمندروں میں گھسنا چاہے گا سمندر بھی قبول نہ کریں گے ، اسی طرح زمین میں بھی بھا گا بھا گا پھر سے گالیکن اسے
کسی جگہ پناہ نہ ملے گی حضرات ملائکہ جو حضرت ملک الموت النگی کے ساتھ ہوں گے اسے سنڈ اسیوں کے ساتھ پکڑ لیس گے اس کی نزع
کی کیفیت شروع ہوجائے گی اور اللی ماشاء اللہ نزع کے عذاب میں رہے گا پھر اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔

ابلیس کامہلت مانگنا بنی آ دم کو گمراہ کرنے کے لئے تھا ......کعب احبار کابیان ہم نے مختفر کر کے لکھا ہے جس کی حیثیت

اسرائیلیا تے نے زیادہ نیس ہالبت قرآن کی یہ قصری کہ اے وقت معلوم تک مہلت دی گئی اس سے قطعی طور پر یہ معلوم ہوا کہ البیس کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ عمر دی جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ، ابلیس کا مہلت ما نگنا تو بہ اور انا بت اور طاعات اور عبادت کے لئے تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تو وہ اب کھلے طور پر کہنے لگا کہ اس اس کے لئے اور اولا وآ دم سے بدلہ لینے کے لئے تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تو وہ اب کھلے طور پر کہنے لگا کہ اس اس وہ سے کہ آپ نے ایک طروق میں کی اولا دکو تیرے راستہ سے ہٹاؤں گا اور گمراہ کروں گا اور گمراہ کرنے کے طریقے بھی اس نے بتا دیے ان میں سے ایک طریقہ یہاں سورہ تجرمیں مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ الکر یہنی نہوں سے آپ ناراض ہوں گے لاُؤیّدَنَ کا کموں کو اچھا کرے دکھاؤں گا جن سے آپ ناراض ہوں گے لاُؤیّدَنَ کا مفعول محذوف ہے یعنی لا زیسن لھے المعاصی اور فی الاُرُضِ اس لئے کہا کہ یہنی مخلوق زمین میں رہنے کے لئے بیدا کی گئی میں مراجعت کر لی جائے۔

ہے گراہ کرنے کی بعض صور تیں سورہ نا ایک آیت اِن یَدُعُونَ مِن دُونِهَ اِلَّا إِنَائُما میں اور سورہ اطلق الْمُسْتَقِینُم میں بیان کی گئی ہیں مراجعت کر لی جائے۔

انْحُونَ یُعْنِی لَا لَا قُعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَلَق الْمُسْتَقِینُم میں بیان کی گئی ہیں مراجعت کر لی جائے۔

کنلصین کے بہکانے سے شیطان کا عاجز ہونا ..........ابلیس نے کہاتھا کہ ان سب کو گراہ کروں گالیکن ساتھ ہی یوں بھی کہا اولاً عِبَادَ لَکَ مِنْهُ عُمُ الْمُخْلَصِينَ ( مَکرآپ کے جونتخب بندے ہوں گے انہیں گراہ نہ کرسکوں گا) چونکہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ شانہ کا بیہ اعلان س لیاتھا کہ یہ جونئ مخلوق ہے زمین کی خلافت کے لئے پیدا کی جارہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خلافت کا کام وہی بندے انجام دے سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ شانہ منتخب فرما میں جنہیں اللہ تعالیٰ شانہ منتخب فرما لیں گے اور جن برمیراداؤنہ جلے گا۔

قَالَ هذَا صِوَاظٌ عَلَیَّ مُسُتَقِیُم ﴿ الله تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیدھاراسہ ہے جو مجھ تک پہنچا ہے ) جواس راہ پر چلے گاوہ مجھ تک پہنچا گا یعنی اس راہ پر چلنے والے کومیری رضاحاصل ہوگی ،هذا کا اشارہ مؤمن بندوں کے منتخب ہونے اور شیطان کے بہرکانے سے نج جانے اور الله تعالیٰ کی مدایات کو اختیار کرنے کی طرف ہے جو اِلّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِیْنَ سے مفہوم ہور ہاہے۔

سور ہُ کُلِ میں فرمایا اِنَّهٔ لَیُسسَ لَهٔ سُلُطْنٌ عَلَی الَّذِیْنَ اَمَنُوْ اَوَ عَلَی رَبِّهِمُ یَتَوَکَّلُوُنَ ٥ اِنَّـمَا سُلُطَانُهُ عَلَی الَّذِیْنَ یَتَوَلُّونَهُ وَالَّـذِیْنَ هُـمُ بِـهِ مُشُورِ کُونَ (بلاشباس) کا قابوان لوگوں پڑئیں ہے جوایمان لائے اور اپنے رب پربھروسہ کرتے ہیں اس کا قابوانہیں لوگوں پر ہے جواس سے دوئی کرتے ہیں اور ان لوگوں پر ہے جواللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ) جن لوگوں نے شیطان کے بہکانے اور ورغلانے اور گنا ہوں کواچھا کرکے دکھانے کی طرف توجہ نہ کی اللہ ہی پربھروسہ رکھا شیطان کا ان پر قابونہیں چلتا اس کا قابوانہی لوگوں پر

دوزخ کے سیات دروازے ہیں ہر دروازہ کے لئے حصہ مقسوم ہے ........ لَھے اسَبُعَهُ أَبُوابِ (دوزخ کے سات دروازے ہیں) بعض حضرات نے سات دروازوں سے سات دروازے ہی مراد لئے ہیں چونکہ دوزخ میں داخل ہونے والے بہت ہماری تعداد میں ہوں گے ان سب کے لئے ایک دروازہ کافی نہ ہوگاس لئے سات دروازے در کھے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ سے سات دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لئے ہے جومیری امت کوتل کرنے کے لئے (نیام سے) تلوارزکالے۔ (مشکوۃ المصابح ص۲۰۱۱زترندی)

لِکُلِّ بَابٍ مِّنَهُمُ جُزُءٌ مَّقُسُومٌ (ہردروازہ کے لئے ان میں سے ایک ایک حصة قسیم کردیا گیا ہے ) اللہ تعالی کے علم اور حکمت سے عذا ب کے مرتبول کے اعتبار سے جہنم میں داخل ہونے والے اپنے اپنے مقررہ دروازہ سے داخل ہوں گے۔صاحب روح المعانی فرماتے ہیں (ص۵۳ ہے ہے) کہ ایک دروازہ ان مسلمانوں کے لئے ہے جو گناہوں کی وجہ سے متحق عذا بہوئے اورایک دروازہ یہودیوں کے لئے ہورایک نصالای کے لئے اورایک منافقین کے لئے ہورایک نصالای کے لئے اورایک منافقین کے لئے ہورایک مشرکین کے لئے اورایک منافقین کے لئے ہے، علامہ قرطبی نے بھی میہ بات ذکر کی ہے اورایک خاتم کی طرف منسوب کیا ہے لیکن صدیث مرفوع سے ثابت نہیں ہے، کوئی فردیا کوئی جماعت کی بھی دروازے سے داخل ہو بہر حال جہنم کاعذاب بہت سخت ہے گوفرق مراتب ہوگالین جہنم سے بچنے کے لئے اتنافکر کرناہی کافی ہے کہ وہاں آگ کاعذاب ہے اورآگ بھی وہ ہے جو دنیاوالی آگ سے انہتر (19) درجہ زیادہ گرم ہے۔ (کمارواہ ابخاری)

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ أُدْخُلُوهَا بِسَلْمِ الْمِنِيْنَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم بِاثِبَقَوْنَ انتِيارَ رَنَ والم بافون مِن اور پِشُون مِن بون كَيْ آن مِن والله بوجاؤ مائي كمائة ، ال عالت مِن كدائن عربِ والم بو اور بم ووكينة كال وين ك

#### مِّنْ غِلِّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُسٍ مُّتَقْبِلِيْنَ۞لاَ يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَاهُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ۞

جو ان کے سینوں میں تھا، بھائی بن کر رہیں گے تختوں پر آ منے سامنے ہوں گے ، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جا کیں گے ،

#### نَبِيُّ عِبَادِينَ أَنَّا الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۚ وَأَنَّ عَذَا بِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْمُ ۞

آپ میرے بندول کوخبر د بیجئے کہ بلاشبہ میں غفور ہوں رحیم ہوں اور بلاشبہ میر اعذاب وہ دروناک عذاب ہے۔

#### متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے،سلامتی کےساتھ رہیں گے آپس میں کوئی کینہ نہ ہوگا

گزشتہ آیت میں دوزخ کااوراس کے دروازوں کا ذکرتھااور یہفر مایا تھا کہ دوزخ میں ابلیس کاانتاع کرنے والے داخل ہوں گے، اب یہاں ان آیات میں اہل جنت اوران کی بعض نعمتوں کا ذکر ہے، جنت والے کون ہں؟ یہ متقی حضرات ہیں تقویٰ کے بہت ہے در جات ہیں کفروشرک سے بچناسب سے بڑا تقو کی ہے،کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی تقو کی ہے،صغیرہ گناہوں سے بچنا بھی تقو کی میں شامل ہے ،مکروہات سے بچنااور مشتبہات ہے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے ، جنت میں کوئی کا فروشرک تو جاہی نہیں سکتا مسلمان اپنے اپنے تقویٰ کے اعتبارے جنت کے درجات میں داخل ہوں گے۔ دارالنعیم جس میں اہل ایمان داخل ہوں گےاس کا نام جنت ہے اورا سے بہشت بھی کہا جا تاہے پھراس میں بہت ہے باغیچے ہوں گےاس لئے بہت ی جگہ لفظ <del>جَنَّاتِ</del> جمع کے ساتھ وار دہواہے یہاں بھی لفظ <del>جَنَّاتِ</del> آیاہے اوراس کے ساتھ لفظ غیر فی ہے جومین کی جمع ہے، میں عربی میں چشمہ کو کہتے ہیں، جنت میں باغ بھی ہوں گے اور چشمے بھی ہوں گے اور متعدد آیات میں جَنْتُ تَجُویُ مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهُوُ وارد ہواہے یعنی ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی ہرے بھرے باغ درختوں پر پھل ہوں گے اہل جنت کے قریب لئکے ہوئے ہوں گے چشمے اور نہریں جاری ہوں گی اوران کے سواکثر تعداد میں دیگرانمول اور بے مثال تعمتیں ہوں گی اوران سب ہے زیادہ بڑھ کراللہ کی رضا حاصل ہوگی اس میں داخل ہوں گے ۔سلامتی کےساتھ ر ہیں گےاور پرامن بےخوف ہوں گے نہ کوئی خوف ہوگا نعتیں جھینے جانے کا ندیشہ ہوگا،آپس میں نہ بغض، نہ حسد، نہ رحمنی، نہ مخالفت نہ خاصمت ،سب بھائیوں کی طرح ایک دل ہوکرر ہیں گے، دنیا میں جوآ پس میں کسی دجہ ہے کوئی کھوٹ کیپنداور دشمنی تھی وہ سب جنت میں داخل ہونے سے پہلے نکال دی جائے گی سیح بخاری میں ہے کہ قبلوبھم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینھم ولا تباغض یعنی ان سب کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک ہی شخص کا دل ہونہ آپس میں کوئی اختلاف ہو گا اور نہ بغض ہو گا مفسر ابن کثیر نے (ص۵۵ج۲) حضرت ابوامامه کاارشادُ قل فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی مؤمن اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک اس کے سینہ سے کھوٹ لیٹ کونہ ذکال دیاجائے جیسے تملہ کرنے والا درندہ ہٹایا جاتا ہے اس طریقے ہے مؤمن کے دل سے کینہ ذکال دیا جائے گا۔

#### اہل جنت تکیدلگائے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے

عَلَى سُورُدٍ مُتَقَبِلِيُنَ جَوفِر مايا ہے اس كے بارے ميں صاحب روح المعانی نے خطرت مجاہد نے قل كيا ہے كہ وہ جنت ميں اس طرح رہیں گے كہ ایک دوسرے كی پشت نہ دیکھیں گے ان كے تخت گھو منے والے ہوں گے وہ جن حالات میں بھی ہوں گے آپس میں آ منے سامنے ہی ہوں گے اور ان كے تخت ان كو لے كراس طرح گھوم رہے ہوں گے كہ جب بھی مجتمع ہوں گے متقابل ہی رہیں گے یعنی آمنا سامنا ہی رہے گا۔

#### جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ وہاں سے نکا لے جائیں گے

سورہ واقعہ میں فرمایا علی سُرُدٍ مَّوْضُونَةِ o مُتَّکِئِینَ عَلَیْهَا مُتَقَابِلِیْنَ السِیختوں پرہوں گے جوسونے کے تاروں سے بنے ہوں گے ان پر تکیدلگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ پھر فرمایا کلا یَمَسُّهُمُ فِیْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمُ مِّنْهَا بِمُخْوَجِیْنَ لِینَاہُل جنت کو جنت میں کسی طرح کی کوئی تکلیف جسمانی روحانی ظاہری باطنی نہ پہنچ گی ہر طرح کی دکھن تھکن ، رنج وَغَم سے مُحفوظ ہوں گے ہر چیزخواہش کے مطابق ہوگی وہاں ہمیشدر ہیں گے بھی وہاں سے نکا لے نہ جائیں گے بھر پورنعتوں میں ہوں گے نعتوں کے چھن جانے کا یا وہاں سے نکا لے نہ جائیں گے بھر پورنعتوں میں ہوں گے نعتوں کے چھن جانے کا یا وہاں سے نکا لے نہ جائیں گے بھر پورنعتوں میں ہوں گے نعتوں کے چھن جانے کا یا وہاں سے نکا لے نہ جائیں ہوگی وہاں کے بھر بورنعتوں میں ہوں گے بھر بورنعتوں میں ہوں گے بھر بورنعتوں میں ہوں گے بھر بورنعتوں میں ہوں کے بھرن جانے کا یا وہاں سے نکا لے نہ جائیں ہوگی کوئی خطرہ نہ ہوگا۔

سورهٔ فاطر میں فرمایا وَقَالُو اللَّحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِیُ آذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ عَلِّا كَغَفُورٌ شَكُورٌ وِ الَّذِی آخَنَّا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنُ اَفَضُلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فِيُهَا لُغُوبٌ (اوروه کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے ثم دور فرما ویا، بلا شبہ ہمارارب بخشے والا ہے قدر دان ہے جس نے ہمیں اپنے قال سے رہنے کے مقام میں اتارائی میں ہمیں نہوئی تھن پہنچ گی اور نہمیں کوئی خشکی پہنچ گی اور نہمیں کوئی خشکی پہنچ گی اور نہمیں کوئی خشکی کہنچ گی )۔

اہل دوز خے کے عذاب اور اہل جنت کی تعتیں بیان کرنے کے بعدار شادفر مایا نَبِّی عِبَادِی ٓ اَنِّی ٓ اَنَاالُعَفُورُ الرَّحِیمُ (میرے بندوں کو بتادیجئے کہ بلاشبہ میں غفور ہوں رحیم ہوں۔

وَانَّ عَذَاہِی ہُو الْعَذَابُ الْآلِیُمُ (اور بلاشہ میراعذاب وہ در دناک عذاب ہے)صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اوپر جنت میں جانے والے جن متقیوں کاذکر ہے ان سے وہ لوگ مراذ ہیں ہیں جو بالکل ہی گناہ وں سے پاک صاف ہوں ،متقیوں ہے بھی گناہ ہو جاتے ہیں لہٰذااس آیت میں بیہ تادیا ہے کہ تقی تو جنت میں ہوں گے ہی مؤمن گناہ گار بھی جنت میں جا کیں گے آگر چہ تو بہ کئے بغیر ہی مرگئے ہوں کیونکہ اللہ تعالی غفور رحیم ہے (البتہ گناہوں سے بچتے رہیں اور مغفرت کا بھر وسہ کرکے گناہوں میں ترقی نہ کریں اور تو بہ میں دیر نہ لگا کیں کیونکہ وہ بخشنے والا مہر بان تو ہے ہی گناہوں پر عذاب دینے کا بھی اسے اختیار ہے اور اس کاعذاب در دناک ہے ) بہت سے اہل ایمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں سرزا بھگتیں گے اس کے بعد جنت میں جا کیں گے جیسا کہ اعادیث شریفہ میں وار دہوا ہے لہٰذا گناہوں سے بچتے رہیں گناہ وہ جائے تو جلدی تو جلدی تو جدر ایا کریں۔

وقف لازم

#### قَالَ وَمَنْ يَقْنَظُ مِنْ تَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّا لَوُنَ ۞

ابراجيم نے كہااورائے رب كى رحمت سے ان لوگول كے سواكون نااميد ہوگا جو كمراہ ميں۔

حضرت ابراہیم القلیلا کے مہمانوں کا تذکرہ ،ان سے خوفز دہ ہونا اوران کا بیٹے کی بشارت دینا ان آیات میں حضرت ابراہیم النک کے مہمانوں کا ذکر ہے، یہ مہمان اللہ جل شانہ' کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جواس لئے بھیجے گئے تھے کہ حضرت ابراہیم الفیل کو بیٹے کی بشارت دیں اوراس پر بھی مامور تھے کہ حضرت لوط الفیل کی قوم کو ہلاک کر دیں ،اس کامفصل تذکر ہ سورۂ ذاریات میں بھی مذکور ہےاورسورہٴ عنکبوت( رکوع ہم) میں بھی ہے جب بہفر شتے حضرت ابراہیم الفیٰ کے پاس پہنچےاوراندر داخل ہو گئے تو انہوں نے سلام کیا،حضرت ابراہیم الطبی نے سلام کا جواب دیا (جیسا کہ سورۂ ہوداور سورۂ ذاریات میں تصرح ہے ) پیفرشتے چونکہ انسانوں کی صورتوں میں تھے اور اس سے پہلے ان ہے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لئے اول تو یوں فر مایا کہ قَوْمٌ مُنْکُرُونَ لَعِنی بیہ حضرات ایسے ہیں جن ہے کوئی جان پہچان نہیں اور چونکہ انہیں انسان سمجھا تھااس لئے ایک موٹا تازہ بچھڑا بھنا ہوا ضیافت کے طوریران کے سامنے لاکر رکھ دیا، وہ فرشتے تھے جو کھاتے پیتے نہیں ہیں اس لئے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے جب یہ ماجراد یکھاتو حضرت ابراہیم الفیلی کومزید توحش ہوااورائے دل میں ان کی طرف ہے ڈرمحسوں کرنے لگے اور صرف دل میں ہی نہیں زبان ہے بھی اِنّا مِنْکُمُ وَجِلُونَ (بِشِک ہمتم ہے ڈررہے ہیں)فرمایامہمانوں نے کہ آپڈریٹے ہیں ہم تہمیں ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جوصادب علم ہوگا ،حضرت ابراہیم النگ کی عمراس وقت زیادہ ہو پھی تھی خودبھی بوڑھے تھے اوران کی بیوی بھی بوڑھی تھی جیسا کہ سورہ ہود میں مذکور ہے،حضرت ابراہیم الطبیع کوتعجب ہوااورفرشتوں ہے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھےاس حالت میں بیٹے کی خوتنخری دے رہے ہو، کیسی بشارت دے رہے ہواس بشارت کاظہور کس طرح ہوگا؟ چونکہ بات اس انداز سے فر مائی تھی جس میں استفہام انکاری کی جھلکتھی اس لئے فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے آپ کوامر واقعی کی بشارت دی ہے( گوظا ہری اسباب عادیہ کے اعتبارے احصنے کی سی بات ہےلیکن جس نے بشارت بھیجی ہےاس کے لئے کچھ مشکل نہیں ) لہٰذا آ پان لوگوں میں سے نہ ہو جا کیں جوامیر نہیں رکھتے ،حضرت ابراہیم اللی نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ناامیدی کے طور پرمیر اسوال نہیں ہے بلکہ اس اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے پچھ عجیب سامعلوم ہور ہاہےاس لئے بیسوال زبان پرآ گیا کہ اب اس حالت میں اولا دکس طرح سے ہوگی بیہ بشارت حضرت آمخق النگ اور ان کے بعدان کے بیٹے بعقوب کے بارے میں تھی جبیبا کہ سورۂ ہود میں مذکور ہے سورۂ صافات میں ہے کہ حضرت ابراہیم النظیۃ نے اللہ جل شانهٔ عدوعا كي هي كرب هنب لي مِنَ الصّلِحِينَ (كهام مير عدب مجھے صالحين ميں سے ايك فرزندعطا فرمادے)الله تعالیٰ نے فرمایا فَبَشَّـرُنْـهُ بِعُلَم حَلِیُم ( کہ ہم نے انہیں حلم والےفرزند کی بشارت دی ) بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورہُ صافات کی ندکوره آیت میں حضرت اسلعیل القلیلا کی پیدائش کی خوشخبری دی ہے اور سورهٔ ہوداور سورهٔ خبراور سورهٔ ذاریات میں حضرت آمخق القلیلا کی پیدائش کی خوشخری ہے اس بر مزید بحث ان شاء اللہ تعالی سورہ صافات کی تفسیر میں آئے گا۔

قَالَ فَهَا خَطْبُكُمْ اَيُنْهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۞ قَالُوْٓا إِنَّاۤ ٱرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ مُّجْرِمِيْنَ ﴿ إِلَّآ ابراہم نے کہا کداے بیچے ہوۓ فرشتوا تہارا آنا کس اہم کام کے لئے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ باشہ ہم مجرم قوم کی طرف بیچے ہوۓ ہیں مُراَل

الَ لُوْطٍ ﴿ إِنَّا لَهُنَجُّوْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۚ إِلَّا امْرَاتَهُ قَدَّرْنَا ﴿ إِنَّا لَهِنَ الْغَيرُنِيكَ فَلَمَّا جَاءَ 'الَ لُوْطِ الْمُرْسَلُوْنَ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ۞ قَالُوْا بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُوْا پاس آئے تو کہنے گئے بے شک تم تو اجنبی آدی ہو، انہوں نے کہا کہ نبیں ایلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں سے فِيْهِ يَهْتَرُوْنَ ۞ وَ اَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصْدِقُوْنَ۞فَاسْرِباَهُلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ لوگ شک کیا کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس یقیٰ ہونے والی چیز لے کر آئے میں اور ہم سچے ہیں ،سوآپ رات کے کسی حصے میں اپ گھر والوں کو لے کرنگل جائے وَاتَّبِعْ ٱدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ ٱحَدٌّ وَّامْضُوْاحَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ۞ وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ اور آپ ان کے پیچیے ہو لیجئے اور تم میں ہے کوئی بھی پیچھے گیر کے نہ دیکھے اور تمہیں جس جگہ جانے کا حکم ہوا ہے ای طرف طبے جانا، اور ہم نے لوط کے ذٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوَّ لَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِيْنَ ۞ وَجَاءَ أَهُـ لُ الْمَدِيْنَةِ اِس اپنا حکم بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جز کٹ جائے گی ، اور شہر کے لوگ يَسْتَبْشِرُوْنَ۞قَالَ إِنَّ هَـُوُلَاءٍ ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُوْنِ۞ْ وَاتَّقُوا اللهَ وَلاَ تُخْزُون ۞ خوش ہوتے ہوئے آ پہنچے ، لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں سوتم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور کجھے رسوا نہ کرو وَالُوۡۤا اَوَلَمۡ نَنۡهَكَ عَنِ الْعَلَمِيۡنَ ۞ قَالَ هَوُّارَٓۤءِ بَنْتِیۡ اِنۡ کُنْتُمُ فَعِلِیۡنَ ۞لَعَمُرُكَ اِنَّهُمۡ لَغِیۡ لوگوں نے جواب میں کہا کیا ہم نے آپ کوونیا جہاں کے لوگوں مے معنونیں کیا ؟ لوط نے کہا بیمیری پٹیاں میں اگر جمہیں کرنا ہی ہے، آپ کی جان کی قتم بے شک وواپی مشی میں سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُوْرَ @ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقَيْنَ ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلُهَا وَ أَمْطُرْنَا اندھے بن رہے تھے، سو سورج لکلتے وقت انہیں مخت آواز نے پکڑ لیا، سو ہم نے اس کے اوپر کے حصد کو نینچے والا حصد کر دیا اور ہم نے عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلِ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ ۞ وَإِنَّهَا لَبسَبِيْلِ مُقِيْمِ ۞ ن پر کنکر کے پھر برسا دیے، بلاشبہ اس میں بصیرت کھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور بلاشبہ ان کی یہ بستیاں ایک شاہراہ عام پر پڑتی ہیں إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰ يَدُّ لِلَّهُ وَمِنِيْنَ ۞ بلاشبہ اس میں ابل ایمان کے لئے نشانی ہے۔

# یہ مہمان فر شتے تھے جو حضرت لوط العلیالا کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے حضرت ابراہیم العلیالا کوخوشخری دے کر فرشتوں کا حضرت اوط العلیالا کے پاس آنا

حضرت لوط العَلَيْلاً اپ گھر والوں کو لے کربستی ہے رات کے وقت نکل گئے ہوی و ہیں رہ گئی۔ جب سورج نکا تو ایک بخت آ واز آئی جو بہت کرخت تھی پھراو پر سے میہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے حضرت جبر ٹیل العیلانے زمین کواو پراٹھایا اور زمین کا تختہ الٹ دیا ، زمین کے اوپر کا حصہ نیچے ہوگیا اور نیچے کا حصہ او پر ہوگیا جس سے لوگ دب گئے اور مزید میہوا کہ لگا تارسکسل پھر بردسا دیئے گئے یہ پھر جمیل کے اوپر کا حصہ نیچے ہوگیا اور نیچے کا حصہ او پر ہوگیا جس سے لوگ دب گئے اور مزید میہوا کہ لگا تارسکسل پھر بردسا دیئے گئے یہ پھر جمیل کے

تھے سورہ ہوداور سورہ حجر میں جبجار َۃُ مِّنُ سِبجیلٍ فرمایااور سورہ ذاریات میں جبجارَۃً مِّنُ طِیْنٍ فرمایا ہے دونوں جگہ کی تصریح سے معلوم ہوا کہان لوگوں پر پھر برسائے گئے تھے وہ بیعام پھریعنی پہاڑوں کے ٹکڑے نہیں تھے بلکہا لیے پھر تھے جومٹی سے پکا کر بنائے جاتے ہوں جس کا ترجمہ" کنکر" کیا گیا ہے۔

یہ لفظ سنگ اورگل سے مرکب ہے سنگ پھر کو اورگل مٹی کو کہتے ہیں مٹی کو اگر پکایا جائے تو اس سے پھر کی طرح ایک چیز بن جاتی ہے۔ سورہ ہود میں سِبجیْل مَنْنُصُونُدِ فرمایا ہے بعنی ان پھر وں کی جو بارش کی گئی جو لگا تارگرر ہے تھے آیات قرآنیہ کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط الفیصلا کی قوم پر نتیوں طرح کاعذاب آیا چیخ نے بھی پکڑا ، ان کی زمین کا تختہ بھی الٹ دیا گیا ، اور ان پر پھر بھی برسا دیے گئے ان بستیوں کوسورۃ براءۃ میں اَلْمُوْ تَفِکاتِ ( یعنی الٹی ہوئی بستیاں فرمایا ہے ) اور سورہ بٹم میں فرمایا ہے وَالْمُوْ تَفِکَۃَ اَھُوی ٥ فَغَشَّهَا مَا غَشَی (اور الٹی ہوئی بستیوں کو مارا پھر ان بستیوں پروہ چیز چھا گئی جو چھا گئی) یعنی او پر سے پھر بر سنا شروع ہوئے۔

حضرت لوط الطبیع مؤمنین کو لے کر را توں رات بستیوں ہے نکل چکے تھے جوعذاب آیا وہ کافروں پر آیاان کی بیوی کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یا توان کے ساتھ نکلی ہی نبھی یا ساتھ تو نکلی تھی لیکن ہیچھے مڑکر دیکھااور ہلاکت والوں میں شریک ہوگئی ایک پھر آیا اور اسے و ہیں قبل کردیا۔

یہاں بظاہر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین الٹ دی گئی تو وہ اسی سے مرگئے ہوں گے پھر پھر کیوں برسائے گئے؟اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جوَلوگ بستیوں سے باہر تھےان پر پھروں کی بارش برسادی گئی۔

یہ بستیاں نہراردن کے قریب تھیں ان کوالٹ دیا گیا اوران کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بحرمیت پیدا فرما دیا جوآج بھی موجود ہے بیہ پانی بد بودار ہےاس سےانسانوں کویاجانوروں کو یا کھیتوں کو نفع نہیں ہوتا اور پانی انہیں بستیوں کی حدود میں ہے کسی دوسری جگہ سے نہیں آتا۔

حضرت لوط العَكِينِ كَي قوم كَى ہلاكت سے عبرت حاصل كريں جن كى التى ہوئى بستيوں پر گزرتے ہيں حضرت لوط العَكِينَ كَي قوم كَى ہلاكت سے عبرت حاصل كريں جن كى التى ہوئى بستيوں پر گزرتے ہيں حضرت لوط العَكِينَ كَي قوم كَى بربادى كا تذكره فرما كرار شاد فرمايا كه إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِلْهُتُو يَسْمِينَ ٥ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُقِيمِ ٥ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُقِيمِ ٥ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُقِيمِ ٥ وَاللَّهُ لَايُعَةً لِلْهُمُو مِنِينَ ٥ (بلاشباس ميں بصيرت والوں كے لئے نشانياں ہيں، بلاشبہ يہ ستياں شاہراه عام پر پر تَى ہيں، به شك اس ميں اہل ايمان كے لئے نشانى ہے )

ان آیات میں اول تو پیفر مایا کہ یہ جوحفرت لوط النظامی تو مہلاک ہوئی اس میں بصیرت والوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ کفر اور فعل بدکا برا نتیجہ ہے اور آئیان اور طاعت باعث نجات ہے، پھر فر مایا کہ یہ بستیاں ایک عام شاہراہ پر پڑتی ہیں، اہل عرب جب شام کو جاتے ہیں تو ان الٹی ہوئی بستیوں کے باس سے گزرتے ہیں خودا پی آنکھوں سے دکھ کر بھی عبرت حاصل نہ کرنا بہت بڑی ہمافت اور شقاوت ہے، اس کے بعد مزید توجہ دلائی اور عبرت کی طرف متوجہ فر مایا اور ارشا دفر مایا کہ ان بستیوں میں اہل ایمان کے لئے بڑی نشانی ہے، جس نے آنکھوں بری پڑتی باندھ کی وہ عبرت کی باتوں سے متا ترخبیں ہوتا اہل ایمان ہی نصیحت قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور عبرت حاصل کرتے ہیں، اور مانتے ہیں۔ اور تبری کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے وَ اِنْسُکُم لَتَهُ مُرُونَ عَلَيْهِمُ مُصُبِحِيُن ٥ وَ بِلاَئْلِ اللّٰ اللّٰ عَلَی ہوئی کے وقت اور کبھی رات کے وقت اور کبھی رات کے وقت وہاں سے گزر ہوتا تھا ان لوگوں کو یا دولا یا کہ دیکھو کا فروں اور برکاروں کا کیا انجام ہواتم وہاں سے گزرتے ہوا ور الٹی ہوئی بستیاں دیکھے ہو پھر کیوں عبرت

حاصل نہیں کرتے کیابالکل ہی سمجھ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو،قر آن مجید کابیان سامنے ہے۔تاریخوں میں بھی واقعہ موجود ہےلین عبرت کا نام نہیں ، کفر کی وجہ سے اور مردول سے قضاء شہوت کرنے کی وجہ سے بیعذاب آیا تھا ،اب یورپ کی اقوام کود مکھ لوجو مہذب مجھی جاتی ہیں ہلاکت کے دھارے پر ہیں کا فرتو ہیں ہی زنا کاری ان میں عام تھی ہی اب مردوں سے قضاء حاجت کرنے کارواج بھی عام ہوگیا ہے اور حکومتوں نے قانونی طور پراس کو جائز قر اردے دیا ہے۔فانتظر واانا منتظرون

رحمة للعالمين كابهت برااعز از،الله جل شانهٔ نے آپ كى جان كى قسم كھائى ہے

الله تعالیٰ شان نے لَعَمُو کُ اِنَّهُمُ لَیْ مِنْ کُورَتِهِمُ یَعُمَهُونَ جَوْر مایا ہاس میں اپ حبیب مصطفیٰ کی جان کی شم کھائی ہے۔ صاحب روح المعانی (ص۲عے ۱۳ ) نے امام بیہ فی کی دلاکل الله وہ سے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے محرسول الله کی جان ہے کہ الله تعالیٰ نے آپ کی حیات کے علاوہ کی کہ جو حیات کی شم نمیں کھائی ، یہال سرسری طور پر جو بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر الله کی شم کھانا تو ممنوع ہے الله تعالیٰ نے آپ کی جان کی قتم کیوں کھائی ؟ اس کھائی ، یہال سرسری طور پر جو بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر الله کی شم کھائی تو ممنوع ہے الله تعالیٰ نے آپ کی جان کی قتم کیوں کھائی ؟ اس کوئی پابندی نہیں ہے کہ بیتو تخلوق کے لئے منع ہے وہ غیر الله کی شم کھائی سب سے بڑا ہے اگروہ کی کی شم کھائے تو اس سے بیلا زم نہیں آتا کوئی پابندی نہیں ہے اس کو اصلاح میں دوسری چیزوں کی قسم کھائی اور قرائی الله تعالیٰ نے رسول الله کھی جان کی قسم کھائی اور قرائی اور میں جاس کو الله میں دوسری چیزوں کی قسم میں بھی خدکور ہیں جیسے و الیہ نیٹ و السرائی تُونِ اور و الله ویائی جان کی قسم کھائی اور میں جان کو قسم کھائی اور میں جیسے و الیہ نیٹ و السرائی نیٹ نے جن چیزوں کی قسم کھائی اور میں وہ چیزیں و السسمانی کے درائی میں دوسری چیزوں کی قسم سے بھی خدکور ہیں جیسے و الیہ نیٹ کالی نے جن چین میں غوروفکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پردلالت کرنے میں بہت زیادہ واضح طور پر بھی عیں یاان کا نفع خوب زیادہ ہے یا جن میں غوروفکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پردلالت کرنے میں بہت زیادہ واضح طور پر بھی عیں آنان کا نفع خوب زیادہ ہے یا جن میں غوروفکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وردت پردلالت کرنے میں بہت زیادہ واضح طور پر بھی عیں آنان کا نفع خوب زیادہ ہے یا جن میں غوروفکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وردت پردلالت کرنے میں بہت زیادہ واضح طور پر بھی عیں آنان کا نفع خوب زیادہ ہے گا۔

وَإِنْ كَانَ اصْحُبُ الْآيْكَةِ لَظْلِمِيْنَ فَي فَانْتَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينٍ فَ

او ربلاشبہ ایکہ والے ظلم کرنے والوں میں سے تھے سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور بلاشبہ بیہ دونوں بڑی شاہراہ پر پڑتی ہیں ۔

حضرت لوط الطَّيْنِينُ اوراصحاب الا يكه كى بستياں شاہراہ عام پرواقع ہیں، اصحاب الا يكه ظالم تھے اپنی حرکتوں كی وجہ سے ہلاك كئے گئے

حضرت اوط الطبی کی بستیوں کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ کرنے کے بعداس آیت میں اصحاب الا یکہ کے ظلم اوران کی بربادی کا تذکرہ فر مایا ایک ہوں۔اصحاب الا یکہ جس علاقہ میں تذکرہ فر مایا ایک ہوئے ہوں۔اصحاب الا یکہ جس علاقہ میں رہتے تھے وہاں درخت ہی درخت تھے اسی لئے بعض حضرات نے اصحاب الا یکہ کا ترجمہ بن والوں سے فر مایا ہے۔ان بن والوں کی طرف حضرت شعیب الطبی بعوث ہوئے تھے جیسا کہ اصحاب مدین کی طرف جھی ان کی بعثت ہوئی تھی بید دونوں قومیں ناپ تول میں کی کرتی تھیں ،حضرت شعیب الطبی نے دونوں کو سمجھایا دونوں تو میں ایمان نہ لائیں اور عذاب میں گرفتار ہوکر ہلاک ہوگئیں اصحاب مدین کی ہلاکت اور عذاب کا تذکرہ سورہ اعراف (رکوع ۹) اور سورہ ہود (رکوع ۹) میں گزر چکا ہے اور سورہ شعراء (رکوع ۱۰) میں اصحاب

one of the

الا یکہ کا جواب اور عذاب کی فرمائش نذکور ہے، ان کی ہلاکت اور عذاب کا ذکر فرماتے ہوئے سورہ شعراء میں فرمایا فَکَ لَدُبُوہُ فَا حَلَاهُمُ عَلَا اَللّٰهِ عَلَامِ اِنَّهُ کَانَ عَذَابَ یَوُمُ عَظِیمُ ﴿ اسوانہوں نے شعیب کوجھٹلایا پھران کوسائبان کے دن کے عذاب نے پکڑلیا بلاشبدہ بڑے دن کا عذاب تھا) جب ان لوگوں پرعذاب آنے والا تھا تو یہ لوگ شخت گرمی میں مبتلا ہوئے دور سے ایک بادل نظر آیا جس کی وجہ سے نیچ ساید معلوم ہوا جلدی جلدی دوڑے ہوئے اس کے سابد میں پہنچ گئے ۔علامہ بنوی نے معالم التزیل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات دن تک ان لوگوں پرگرمی کومسلط فرمایا پھرایک بادل بھیجا ان لوگوں نے اس کے سابد میں راحت تلاش کرنے کے لئے پناہ لے لی جب وہاں جمع ہوگئے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی جس نے انہیں جالکر را کھ دیا۔

حضرت لوط الطِّيِّين كي قوم والى بستيان اوراضحاب الايكه شاہراه عام پروا قع ہيں

وَانَّهُ مَا لَبِاِ مَامٍ مُبِينِ (اور بلاشبہ یدونوں قومیں یعنی قوم لوط النظاف اور اصحاب الا یکہ ایک آباد واضح شاہراہ پرہیں ہے وہی شاہراہ ہے جس پر قافلے علقے تھے اور اہل مکہ ان قافلوں میں شامل ہوکر شام کو جایا کرتے ہیں راستہ میں یہ بستیاں پڑتی ہیں ۔مفسرا بن کثر لکھتے ہیں کہ اصحاب الا یکہ کا زمانہ حضرت لوط النظاف کی قوم کی ہلاکت کے بعد ہی تھا زمانہ بھی قریب تھا اور علاقہ بھی ، جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہ علاقہ حضرت لوط النظاف کی قوم کی بستیوں کے مقابل تھا اس طرح سے شاہراہ عام کے دوسری طرف اصحاب الا یکہ کا بن تھا ، جولوگ ان کی ہلاکت کے بعد ہے اس شاہراہ پرگزرتے رہے ہیں اور اب بھی سفر کرتے ہیں ان کے لئے جائے عبرت ہے۔

وَلَقَادُكَذَّ بَ أَصْحُبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ وَاتَّيْنَهُمْ الْيِتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿

اور بلاشبہ حجر والوں نے بیغیروں کو حجطایا اور ہم نے انہیں نشانیاں دیں سو وہ ان سے رو گردانی کرنے والے ہو گئے

وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا 'امِنِيْنَ ۞ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿

ور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے، امن کے ساتھ رہتے تھے، سو ان کو صح مح مج کچے نے پکڑ لیا،

فَمَّ أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُكْسِبُوْنَ ٥

سوان کواس چیز نے بچھ کام نددیا جے دہ کسب کرتے تھے۔

### اصحاب الحجركي تكذيب اور ملاكت وتعذيب

ان آیات میں اصحاب الحجر کی تکذیب پھران کی تعذیب کاذکر ہے اصحاب الحجر سے قوم ثمور مراد ہے بیلوگ وادی حجر میں رہتے تھے قوم عاد کی بربادی کے بعد بیلوگ وادی حجر میں بسے اور پھلے پھولے طاقت ور بھی بہت تھے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے ،سورۃ الفجر میں فرمایا وَ شَمُودُ دَالَّ ذِینَ جَابُوا الصَّخُورَ بِالُوَادِ (اور قوم ثمود کے ساتھ تیر سرب نے کیا محاملہ کیا جنہوں نے وادی میں پھروں کو کاٹا) اس بات کو یہاں سورہ حجر میں بول فقل فرمایا ہے و کے انو این جوئوں میں السجِبَالِ بُیُونَّ المبنیُنَ (اور وہ لوگ پہاڑوں سے تراش کر گھر بنا لیتے تھے امن وامان سے رہتے تھے ) ان کی طرف حضرت صالح النظمی مبعوث ہوئے تھے ان لوگوں نے ان کو جھٹا ایا اور چونکہ ایک بی کا حجر اللہ جھڑا نا سارے نبیوں کے جھٹلا نے کے متر ادف ہے ( کیونکہ تمام پنج مبروں کی دعوت ایک بی ہے ) اس لئے یوں فرمایا کہ اسحاب الحجر نے

یں اوگ بڑے فوروفکرے رہتے تھے دنیا پردل دیئے ہوئے تھے اور دنیا ہی کوسب پھی بچھتے تھے اس لئے آخر میں فرمایا فَ مَ اَ اَعُنٰی عَنٰهُ مُ مَّا کَانُواْ یَکُسِبُونَ (سوان کے پھیکام نہ آیاوہ جو پھی کسب کرتے تھے) قوم ثمود کا مفصل واقعہ سورہ اعراف (رکوع ۸) کی نفیر میں گزر چکا ہے۔ میں گزر چکا ہے۔

### وَمَاخَلَقْنَا السَّمُوْتِ وَالْرَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّى ﴿ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيَةٌ

ور ہم نے آسانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ ، اور بلاشبہ قیامت ضرور آنے

# فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ@إِنَّ رَبَّكِ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ@

والى ب، سوآپ خولى كے ساتھ درگز ركيجة، باشبآپ كارب براغالق ب ادر براعالم ب-

### الله تعالیٰ نے آسان وز مین کو حکمت کے موافق پیدا فر مایا ہے

آیت بالا میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسانوں کواور زمین کواور جو پھوان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے ، حق کے ساتھ پیدا فرمایا کہ ہم نے آسانوں کی پیدائش حکمت کے موافق ہے عبرت کے لئے ہمان کی تخلیق میں خالق تعالیٰ شانہ کی توحید پر دلائل ہیں اوران کا وجود معرفت حاصل کرنے کے لئے ہے جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا : رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هلَدَا بَاطِلاً (عقل والے کہتے ہیں کہا ہے ہمارے رب! آپ نے بیسب بے فائدہ پیرانہیں فرمایا) صاحب روح المعانی نے (ص 22 جمہ) آیت کا مطلب بتاتے ہوئ اس انداز ہے بات کی ہے کہ ماسبق ہے بھی ارتباط ہوجا تا ہے وہ لکھتے ہیں ای الا حلق استہما بالمحق والحکمة بناتے ہوئ اس انداز ہے بات کی ہے کہ ماسبق ہے کہ ہم نے آسانوں اور زمین کواور جو پچھان کے درمیان ہے تق اور حکمت کے ساتھ وارشادا لمن بقی الی الصلاح مطلب بیہ ہے کہ ہم نے آسانوں اور زمین کواور جو پچھان کے درمیان ہے تق اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے حکمت کا نقاضا ہے ہوا کہ جن اور کو کی کہا نے دالوں کے لئے ہدایت ہوجائے جوان سے عبرت حاصل کریں اور حاصل کریں اور حاصل کریں اور حلات کے دونا سے عبرت حاصل کریں اور حاصل کریں اور حاصل کی راہ پولیس کی دونا ہو جو کی سے جس سے اصل کی راہ پولیس کی دونا ہے عبرت حاصل کریں اور حاصل کی راہ پولیس کی دونا ہو سے عبرت حاصل کریں اور حاصل کی راہ پولیس کی دونا ہے عبرت حاصل کی راہ پولیس کی دونا ہو سیدیں اس کی دونا کی دونا ہو جو کی دونا ہو کر کے دونا کے حیار کی دونا ہو جو کی دونا ک

صاحب روح المعانی نے بعض حضرات ہے یہ بھی نقل کیا ہے کہ المحق سے عدل مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو اور زمین کو اور جو کچھان کے درمیان ہے اس لئے پیدا کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کے ساتھ جزادے، لوگ آسان اور زمین کے درمیان رہیں گے اور اچھے برے اعمال کریں گے تو قیامت کے دن اس کی جزایالیں گے۔

وَانَّ السَّاعَةَ لَابِعَةٌ (اور بلاشبه قیامت ضرورآ نے والی ہے) جولوگ کفر پرمر گئے خواہ عذاب سے ہلاک ہوئے ہوں خواہ بلا عذاب موت آئی ہوان سب کواور ہر نیک و بدکو قیامت کے دن حاضر ہونا ہے، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی وہ وہاں بھی سزا پالیس گے،اس میں نبی اکرم ﷺ تسلی دی ہے کہ قیامت کے دن ان سے بدلہ لے لیا جائے گا۔

### وَلَقَدُ اتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرُانَ الْعَظِيْمَ ۞ لَا تَمُدَّتَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا

اور ہم نے آپ کوسات آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا، آپ اپی آئھیں ان چیزوں کی طرف نہ بڑھا ہے جو ہم نے مخلف

# مَتَّعْنَا بِهَ ٱزْوَاجًا مِّنْهُمُولَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۞وَقُلْ

قتم کے کافروں کو فائدہ حاصل کرنے کے لئے دی ہیں ، اور آپ ان پڑنم نہ سیجئے اور ایمان والوں کے لئے اپنے بازوؤں کو جھکائے رہے اور آپ فرما

# إِنَّ أَنَا التَّذِيرُ الْمُبِينُ ۞

د بجئے كه بلاشبه ميں واضح طور پرڈرانے والا ہوں۔

# 

جولوگرسول اللہ کی کا خیب کرتے تھے وہ دنیا دار تھے اور مالدار تھے کھاتے پینے لوگ تھے اللہ جل شانۂ نے نبی اکرم کی کواول تو اپنی ایک بہت بڑی نعت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو سنبٹ علی قرن السَمَثَانِی عطاکیں اور قرآن عظیم عطاکیا ، منع سات کو کہتے ہیں اور مثانی جع ہفتیٰ کی جو چیز بار بار مذکور ہوا سے تنی کہتے ہیں یہاں سَبٹ عاقب اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّه اللّٰه اللّ

التفات نه كريں۔

### اہل دنیا کے اموال واز واج کی طرف نظریں نہ پھیلا ئیں

گرفر مایا لا تَمُدُّنَ عَیْنَیْکَ اِلٰی مَا مَتَعُنَابِہٓ آزُواجًا مِنْهُمُ (آپاپیٰآئکھیںان چیزوں کی طرف نہ بڑھا ہے جوہم نے مختلف اسم کے کافروں کو فائدہ حاصل کرنے کے لئے دی ہیں) یعن آپ کو جو کتاب اللہ کی نعت دی گئی ہے وہ بہت بڑی نعت ہے اس کے سامنے منکرین کے اموال اور زیب وزینت کی کوئی حثیت نہیں، آپ ان کی طرف نظر اٹھا کربھی نہ دیکھیں۔ بعض مضرین نے فرمایا ہے کہ اس میں بظاہر نبی اکرم چھو و خطاب ہے کیئن حقیقت میں آپ کی امت کو خطاب فرمایا ہے کہ آپ کے توسط ہے جواللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم عطافر مایا ہے اس نعت کے سامنے دنیاوی اموال اور زیب وزینت بھے ہے، ان منکرین کی دنیا اور دنیاوی سامان کی طرف نظر اٹھا کر نی دنیا ورد نیاوی سامان کی طرف نظر اٹھا کر نی دنیا ورد نیاوی سامان کی طرف نظر اٹھا کرنے کہ دیکھیں ہو میں اس خور نی کی دنیا ورد کوئی کے لئے دکھیں ہو کہ کوئی کی دونی ورد نی کی دونیا وی زندگی کی رونق ہیں تا کہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہاور ہاتی ارہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہاور ہاتی انہیں اور نی طرف نی میں ڈالی کے لئے ہے وہ نعمت نہیں ہو علی البندا کا فروں کے اموال کود کھنا اور ان کی طرف آئکھیں پھیلا نااہل ایمان کا شیوہ نہیں، مزید میں ڈالے کے لئے ہے وہ نعمت نہیں ہو می لئدا کا فروں کے اموال کود کھنا اور ان کی طرف آئکھیں پھیلا نااہل ایمان کا شیوہ نہیں اس کی میں درائل جائے گی آپ اس غم میں نہ پڑیں کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے۔

وَ اخْ فِ ضُ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ (اورا یمان والول کے لئے اپناز ووَل کو جھکائے رہیے )باز ووَل کو جھکا کرر کھنے سے مرادیہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتا وَ سیجیج جن لوگوں نے ایمان قبول کرلیاوہ رحمت اور شفقت کے مستحق ہیں کا فروں پڑم کھانے کی بجائے اہل ایمان پر توجہ دی جائے تا کہ وہ اور زیادہ ایمان کے قدر دان ہوں اور مزید بشاشت کے ساتھ اعمال ایمان کو انجام دیں۔

وَقُلُ اِنِّى آنَا النَّذِيُرُ الْمُبِينُ (اورآبِفرماد بِحَدَ كه بلاشبه ميں واضح طور پرڈرانے والا ہوں) ميرا كام الله تعالى كاحكم پہنچانا اور حكم كى فالفت پرجوعذاب آئے گائى سے ڈرانا ہے، ميرا ڈرانا واضح ہے، تھلم كھلا ہے، جونہ مانے گا اپنا ہى براكرے گا قبال صاحب الروح اى الله تعالى و نقمة المحوفة بمن لم يؤمن.

كَمَا آنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ أَالَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْانَ عِضِينَ فَوَ رَبِّكَ لَنَسْعَكَنَّهُم

جیہا کہ ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا، جنہوں نے قرآن کے مختلف اجزاء بنا لئے تتے، سو آپ کے رب کی فتم ہے

اَجْمَعِيْنَ ﴿ عَمَّاكَ انُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ فَاصْلَعْ بِمَاتُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

م ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور باز پرس کرلیں گے ،جس چیز کا آپ کوتھم دیا جاتا ہے اسے خوب صاف طریقے پر بیان کر دیجیجے ،اورمشر کین سے اعراض سیجیح

اِتَّا كَ فَيْنْكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللهِ الْهَا اخْرَ فَسَوْفَ يَعْكُمُونَ

بلاشبہ جولوگ بنسی کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کرتے ہیں ان کی طرف ہے ہم آپ کے لئے کافی ہیں سو وہ عنقریب جان لیس گے۔

لربع

#### سابقدامتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنار کھے تھے

اس کے بعد فرمایا فَوَ رَبُّكُ لَنَسُنَلَنَّهُمُ اَجُمَعِیُنَ (سوآپ کرب کی شم ہے ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور باز پرس کر لیس کے )اس میں بیفر مایا کہ اولین وآخرین سب سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی جولوگ اللہ تعالیٰ کے ببیوں اور کتابوں کو جھٹلاتے رہے اور جھٹلاتے رہے اور جھٹلاتے رہے اور جھٹلاتے رہے اور جھٹلارے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہتم نے کیا کیا ،سورہ اعراف میں فرمایا فَلَنَسُسَلَنَ الْمُوسُلِیْنَ (سوہم ضرور ضرور ان سے بیدریا فت کرلیں گے جن کی طرف پنجم رجھیجے گئے اور ہم ضرور ضرور تی ہم روں سے پوچھ لیس گے اور ہم ضرور ضرور ان سے بیدریا فت کرلیں گے جن کی طرف پنجم رجھیجے گئے اور ہم ضرور ضرور ان سے بیدریا فت کرلیں گے جن کی طرف پنجم رجھیجے گئے اور ہم ضرور ضرور آخرین میں پول فرمایا ہے فیسورہ مُنظم نیال عَن فَرَ انجہ اِنْسُن وَ گا اِنْسُر وَ لاَ جَانَ اللہ کی ایس کے کا برے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال نہیں ہوگا اور سورہ تجراور سورہ اعراف سے معلوم ہوا کہ سوال کی فنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جانے کے لئے ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عندے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ سوال کی فنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جانے کے لئے ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عند سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ سوال کی فنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جانے کے لئے ان

سے بیاوال نہیں فرمائیں گے کہتم نے کیا ہے انہیں یا یہ کہتم نے کیا کیا ہے۔

اور جہاں سوال کا ذکر ہے اس ہے زجر وتو بیخ کا سوال مراد ہے جیہے بحرم کوڈ انٹنے کے لئے کہا جاتا ہے کیا تو نے یہ کیا ہے؟ کیا تو نے یہ کیا ہے جھڑت ابن عباس ہے ہے جھٹی نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن طویل ہوگا اس میں مختلف مواقف ہوں کے بعض مواقف میں سوال ہوگا اور بعض میں سوال نہیں ہوگا لہٰذا نفی اثبات میں کوئی تعارض نہیں ۔ سنن تر فدی (تفیر سورۃ الحجر) میں حضرت انس ہے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے کہ سُنگنگہ مُ اَجُمعِیُنَ عَمَّا کَانُو اَیعُملُونَ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا اللہ الا اللہ کے بارے میں سوال ہوگا یعنی جن لوگوں نے مان لیا انہوں نے اپنے اقر اراورع ہد ہوگا یعنی جن لوگوں نے مان لیا انہوں نے اس کے مطابق کیا گیا تاہوں نے اس کا قر ارکر نے کے بعد اس کے مطابق زندگی گز ارنالازم ہے حضرت زید بن کے مطابق کیا گیا وہ جنت میں داخل ہوگا عرض ارقم ہے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا اللہ اللہ پڑھلیا وہ جنت میں داخل ہوگا عرض کیا گیا کہ اس کا اخلاص ہے کہ پڑھنے والے کو حرام کا موں سے روک دے ۔ (صحیح مسلم ۲۵ میں)

حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی فی نے بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ الجمھے اسلام کے بارے میں ایک ایک بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعداور کس سے پوچھنانہ پڑے آپ نے فرمایا قبل امنت باللہ ٹم استقم تر امنت باللہ کہدوے پھراس پر جما جوارہ (مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو یا ہندی کے ساتھ یورا کرتارہ)

خوب واضح طور برکھول کر بیان کرنے کا تھکم ......... پھر فر مایا فَاصُدَعُ بِمَا تُؤْمَوُ طَ سوآپ خوب کھول کر واضح طور پر وہ باتیں صاف صاف واضح فر مادیں جن چیزوں کا آپ کو تکم دیا جاتا ہے وَ اَعْدِ صَنْ عَنِ الْمُشُو کِیْنَ آور شرکین سے اعراض کیجئے یعنی ان کے انکار اور عدم قبول کی وجہ سے مغموم نہ ہوں اس بات کی فکرنہ کریں کہ وہ لوگ نہیں مانتے آپ کا کام کھل کر واضح طور پر بیان کر دینا ہے آپ اسے انجام دیسترین

یہاں پہنچ کرروافض کی جاہلانہ بات بھی س لیں وہ کہتے ہیں کہاللہ تعالیٰ شانہ' کی طرف سے آپ کو تھم تھا کہ خوب کھل کرواضح طور پر

حضرت علی کی خلافت بلافصل کا اعلان کردیں لیکن آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی ہے ڈرتے سے اس لئے اعلان نہیں کرتے سے مان ان کو گوافت بلافکار سول ہی کالوق ہے ڈرے سے مان ان کی کھول ہے تھے ، ان الوگوں کی جہالت دیکھوا ہے تو اشدہ دین کے لئے کیسی کی کیسی طالمانہ با تیں کہہ جاتے ہیں جب اللہ کا فرمان نہ پہنچا ہے تو پھر آ گے اور کون ہے جو تق کو واضح کرے گا اعا ذنا اللہ تعالیٰ من جھلھم و صلالھم اللہ بنی کرنے والوں کے لئے ہم کافی ہیں اس کے بعد فرمایا با ان کفینا کے المُسُستَ اور پولی اللہ تعالیٰ من جھلھم و صلالھم بنی کرنے والوں کے لئے ہم کافی ہیں اس کے بعد فرمایا با ان کفینا کے المُسُستَ اللہ بنی کرنے والے ہیں جواللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کرتے ہیں ان کی جانب ہے ہم آپ کے لئے کافی ہیں سوعنقریب وہ جان لیس گی کرنے والے ہوں تو سب ہی مشرکین سے لیکن خصوصی طور پر علائے تفییر نے ولید بن مغیرہ اور اس کے چارساتھیوں کا نام لیا کے سے پیاوگ ہنی کرنے والے ہوں تو سب ہی مشرکین سے کین خصوصی طور پر علائے گئیں النے کا نیا کے جارساتھیوں کا نام لیا کے بیٹ کی طرف ہیں جنہوں کے جارساتھیوں کا نام لیا کے بیٹ کی طرف ہی کی آئھوں کی طرف کسی کے سرکی طرف اور یہ بنا دیا کہ ان اعضاء میں تکلیف پیدا ہو جانے سے ہلاک ہوں گے۔ کی پیٹ کی طرف ہی جنہوں نے آئخضرت کی کی کمرمبارک پر علام کرمائی نے شرح بخاری میں کھا ہے کہ ان مخرہ کرنے والوں سے وہ سات افراد مراد ہیں جنہوں نے آئخضرت کی کی کمرمبارک پر اللہ کی گئی ڈی ڈوال دی تھی جنہوں نے آئخضرت کی کی کمرمبارک پر اللہ کی گئی ڈوال دی تھی جنہوں نے آئموں کی مناز پڑھور ہے تھے یہ لوگ بدر میں مفتول ہوئے۔ (راج دوح المعانی ص ۲۸ ج۱۲) معالم التز بل (ص ۵۹ کی اس کھا ہے کہ مستجز کین نداق بنانے والے (یا پنچ اور اور لید بن مغیرہ جو ان سب کا سردارتھا، دومراعاصم بن وائل ، تیسرااسود

بن عبدالمطلب، چوتھااسود بن عبد یغوث، پانچواں حارث بن قیس تھا۔اللہ تعالیٰ نے ان کواستہزاء کی سزادی اور بیلوگ بری موت مرے
ایک دن بیلوگ تعبیشریف کاطواف کررہے تھے(زمانہ جاہلیت میں بھی تعبیشریف کاطواف کیا جاتا تھا)رسول اللہ ﷺ اس موقعہ پروہاں
موجود تھے حضرت جبرئیل الطبیع بھی تشریف لے آئے جب ولید بن مغیرہ کا گزرہوا تو حضرت جبرئیل الطبیع نے عرض کیا کہ اے محمہ!
آپاس شخص کوکیسا پاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بیرابندہ ہے حضرت جبرئیل نے فرمایا اس کی طرف ہے آپ کی حفاظت کردی گئی اور بیہ
فی تربید کے ولد کی بیڈ بی کی طرف ایشان وفر مایا اس کے لعد ولید ویاں سے حلا گیا، بمانی جا درس سنے ہوئے تھا تہد کو گھیٹا ہوا جا رہا تھا

آپ ان کو ویسا پاسے ہیں آپ سے مرہا یا حدید برابعدہ ہے سرت برس کو بدیا گیا ، یمانی چادریں پہنے ہوئے تھا تہد کو گھیئیا ہوا جار باتھا فر ہاتے ہوئے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ فر ہایااس کے بعد ولید وہاں سے چلا گیا ، یمانی چادریں پہنے ہوئے تھا تہد کو راستہ میں بنی خزاعہ کا ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کے تیروں کے پر بکھرے ہوئے تھے ان تیروں کا دھار دار حصہ ولید کے پاؤں میں چبھ گیا اس نے تکبر کی وجہ سے جھکنا گوارانہیں کیا تا کہ اسے اے یاؤں سے نکال دے بالآخر وہ دھار دار حصہ آگے بڑھتار ہا جس نے اس کی پنڈلی

اس نے تکبری وجہ سے جھکنا گوارانہیں کیا تا کہاہے اپنے پاؤں سے نکال دے بالآخر وہ دھار دار حصہ آ گے بڑھتار ہاجس نے اس کی پیڈلی کوزخمی کر دیا جس سے وہ مریض ہو گیااوراس مرض میں مرگیا ، پھر عاصم بن وائل وہاں سے گز راحضرت جبرئیل الفیلانے عرض کیاا ہے محمد پرکیں شخص ہے؟ آپ نے فرمایا پہ برابندہ ہے حضرت جبرئیل الفیلانے اس کے قدموں کے تلووں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ ک اس سے حفاظہ نے ہوگئی اس کے بعد عاصم بن وائل اپنے دولڑکوں کے ساتھ تقریبے کرنے کے لئے انکلاا کے گھائی پر پہنچا تو اس کا یا وُں ایک

اس سے حفاظت ہوگئی اس کے بعد عاصم بن واکل اپنے دولڑ کول کے ساتھ تفریح کرنے کے لئے نکلا ایک گھاٹی پر پہنچا تو اس کا پاؤں ایک خار دار درخت پر پڑگیا اس کا ایک کا نثااس کے پاؤں کے تلوے میں گھس گیا جس سے اس کا پاؤں پھول کراونٹ کی گردن کے برابر ہوگیا اور وہی اس کی موت کا سبب بن گیا بھوڑی دیر میں اسود بن عبدالمطلب گزرا حضرت جبرئیل القیشیں نے عرض کیا اے مجمد! بیکیسا شخص ہے؟

اورون ال کا سوے کا سبب بن میا ہوری دیریں مور بن سبر است کر سبر کے بھوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ اس سے آنخضرت سرورعالم ﷺ نے فرمایا کہ بیر براتخص ہے حضرت جبرئیل ایک انکھوں کی استعمال کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ اس سے محفوظ ہوگئے چنانچہوہ اندھا ہوگیا اور برابردیوار میں سرمارتار ہا اور بیہ کہتے ہوئے مرکبیافت لینی دب محمد (مجھے رب محمد نے فل کردیا)، پھر اسود بن عبد یغوث گزرا حضرت جبرئیل البیلانے عرض کیا کہ اے مجمد! آپ اسے کیساشخص پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بیبر ابندہ ہے

حالانکہ میرے ماموں کالڑکا ہے، حضرت جبرئیل القیلی نے عرض کیا کہاس کی طرف ہے آپ کی حفاظت کر دی گئی ، یہ کہہ کراس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا لہٰذااس کواستفاء کا مرض لگ گیا اس کے بعد حارث بن قیس کا گزر ہوا حضرت جبرئیل القیلی نے عرض کیا اے محمد آپ اے کیسایا تے ہیں؟ آپ نے فر مایا یہ برابندہ ہے حضرت جبرئیل القیلی نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیا اور فر مایا اس سے آپ کی

ِ آپاے کیسا پاتے ہیں؟ آپ نے فر مایا پیہ برابندہ ہے حضرت جبر ٹیل الطیفی نے اس کے سر کی طرف اش حفاظت کر دی گئی اس کے بعد اس کی ناک ہے مسلسل پیپ نکلنے لگی جواس کی موت کا ذریعہ بن گئی۔

# السَّجِدِيْنَ فَ وَاعْبُدُ رَتَبِكَ حَتَّى يَاتِيكِ الْيَقِيْنُ فَ

ہوجائے اوراپنے رب کی عبادت سیجئے یہاں تک کہآپ کے پاس یقین (یعنی موت) آجائے۔

تشبیج وتحمید میں مشغول رہنے اور موت آنے تک عبادت میں لگے رہنے کا حکم اللہ جل شانۂ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ شرکین معاندانہ ہا تیں کرتے ہے (جواستھ زاءکو بھی شامل ہے) اوراس کی وجہے آپ تک دل ہوتے ہیں بیڈنگ دل ہوناطبعی طور پرتھااس کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالی شانۂ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تیج وتحمید میں گےر ہیں اورنمازوں میں مشغول رہیں اور دیگرعبادات میں بھی مشغولیت رکھیں اور زندگی بھر آخری دم تک ان کاموں میں مشغول رہیں، یہ چیزیں طبعی رنج کود فع کرنے کاذر بعیہ بنیں گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی رنج وغم کی صورت پیش آئے تو خالتی کا ئنات جل مجدہ' کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کی جائے حضرت حذیفہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کو جب کوئی فکر مندی والی بات پیش آتی تھی تو نماز پڑھنے لگتے تھے۔

رسول الله ﷺ مال جمع نہیں فرماتے تھے جوآتا تھاخرچ فرمادیتے تھے،حضرت جمیر بن نضیر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف بیوتی نہیں جمیعی گئی کہ میں مال جمع کروں اور تا جروں میں ہے ہوجاؤں کیکن میری طرف بیوتی گئی ہے کہ فَسَیّع نَے بِحَمُدِ رَبِّاتُ وَکُنُ مِّنَ السَّاجِدِینُ 0 وَاعْبُدُ رَبَّاتُ حَتَیْ یَا تَیْکَ الْیَقِینُ ط (ایپ رب کی تبیع بیان سیجے جوحمہ کے ساتھ ملی ہوئی ہواور نماز پڑھنے والوں میں ہے ہوجا سے اورموت آنے تک اپنے رب کی عبادت سیجے ) (مثلوۃ المصابح ۴۳۳)

ولقد تم تفسير سورة الحجر بفضل الله تعالى وانعامه والحمد لله تعالى على تمامه و حسن ختامه



|  | 24 |  | , |
|--|----|--|---|
|  |    |  |   |
|  |    |  |   |
|  |    |  |   |
|  |    |  |   |
|  |    |  |   |



یہاں سے سور پخل شروع ہے اس میں عمو ما اللہ کی تو حید بیان کی گئی ہے اور تو حید کے دلائل بیان فرمائے ہیں اور مشرکین کی تر دید فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعتیں یا ددلائی ہیں ، اس میں ایک جگہ شہد کی کھی کے گھر بنانے اور پھولوں کو چو نے اور اس سے شہد پیدا ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے، شہد کی کھی کوعر بی میں نحل کہتے ہیں اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ انحل رکھا گیا۔

ندکورہ بالا آیات میں معادیعن قیامت اور تو حید ورسالت اور آسان وزمین کی تخلیق اور انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے اول تو بیہ فرمایا آتنی اَمْسُ اللهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ ﴿ الله کَاحَكُم آپہُ پَالہٰ ذاتم اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ) جب شرکین کے سامنے ایمان نہ لانے پر اور شرک اختیار کرنے پر عذاب آنے کا تذکرہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ عذاب آنے والا نہیں بیتو خالی دھمکیاں ہیں ہمیں تو عذاب آتا ہوانظر نہیں آتا ، اور جب قیامت کی بات سامنے آتی تھی تو اس کا بھی انکار کرتے تھے اور عذاب کے بارے میں کہتے تھے کہ عذاب آنا ہے تو

کیوں نہیں آ جا تا ، آ جائے اور جلد آ جائے ، ان کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اللہ کا تکم آپہنچا یعنی اس کا آ نا یقینی ہے اور جس چیز کا آ نا یقینی ہووہ ایسے ہی ہے۔ بیٹی ہوں کی چیز کے آئے میں دیرلگنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نہیں آئے گی ، دنیا کی جتنی زندگی گزر گئی اس کے اعتبار سے اب قیامت کے آئے میں قابل ذکر دیز نہیں رہی ، یہ امت آخر الامم ہے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے بعثت انا و الساعة کھا تین (یعنی میں اور قیامت دونوں اس طرح سے بیسے گئے ہیں جیسے آپس میں مید دونوں انگلیاں ملی ہوئے ہیں اور ان میں ﷺ کی انگلی اشارہ والی انگلی سے ذرائی آ گے بڑھی ہوئی ہے ) آئی بات ہے میں اس سے پہلے آگیا۔ (رواہ البخاری)

عارت نے وہا بھا المعہم وہ کی مصاحب ہو المحق میں جدو کے تاہی میں اسان سے پھر برساد یجئے ،اس نے عذاب جلدی آنے وہن اسلام) حق ہے آپ کی طرف سے ہے (تواس کے قبول نہ کرنے پر) ہم پر آسان سے پھر برساد یجئے ،اس نے عذاب جلدی آنے

کامطالبه کیاللہذاعذاب آگیااوروہ (اوراس نے ساتھی )غزوۂ بدر کے موقع پرمقتول ہوگئے۔ کو نیس میں میں میں میں کی میں اس کے ساتھی کا موجود کی مدر اس کے ساتھ کی مدر اس کے ساتھ کا میں اس کے ایک ساتھ ک

پھر فرمایا سَبُ حناکہ وَ تَعَالیٰی عَمَّا یُشُو کُوُنَ ہ (وہ پاک ہےاوراس سے برتر ہے جووہ شرک کرتے ہیں)مشرکین اللہ تعالیٰ کے لئے شریک قرار دیتے تھےاورغیراللّٰہ کو بھی عبادت کا مستحق جانتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تنسؤید بیان فرمائی اورصاف بتادیا کہ اللہ تعالیٰ مست

ریت رہیں۔ اس سے پاک ہے کہاں کا کوئی شریک ہواوراس سے برتر ہے کہ کوئی اس کے برابر ہواور مستحق عبادت ہو، یہ ضمون جگہ جگہ قرآن مجید میں ضر

واصح طور پربیان فرمایا ہے۔

پھر فرمایا کینے زِّلُ الْمَاکَرِّفِکَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمُوِهِ (وه اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کووجی یعنی اپنا تھکم دے کرنازل فرما تا ہے کہا س بات سے باخبر کردو کہ بلاشہ میرے سواکوئی معبود نہیں سوتم مجھ سے ڈرو) مفسرین نے روح سے وجی مراد لی ہے اور مسن

اموہ کواس کا بیان قرار دیا ہے اور مبلائکہ ہے جنس کے طور پر حضرت جبرئیل الفیلی کوم ادلیا ہے، آیت شریفہ میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندہ پر جیا ہے وی بھیج دیتا ہے اور وی بھیجنا اس لئے ہے کہ وی لانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبین کو یہ بیغا م پہنچادیں کہ کی کہ معرف منصوب ہوں میں انسان میں بھی سوری کی گئے ہے تہ ہے کہ وی کا آن اس میں میں انسان میں گاران ا

اس کے بعد آسان اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو اور زمین کوحق کے ساتھ پیدا فرمایا ( اس کی تغییر چند صفحات پہلے سورۂ حجر کے آخری رکوع میں گزرچکی ہے ) پھر بطور تا کید مضمون سابق کا اعادہ فرمایا تَسعَمالیٰ عَمَّا یُشُو مُحُونَ ( اللہ تعالیٰ اس

ے برتر ہے جووہ شریک تجویز کرتے ہیں )۔ پھرانسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا خسکق اُلاِئسسانَ مِنُ نُطفَةٍ فَاِذَا هُوَ حَصِيْهٌ مَّبِيْنٌ ہ (اس نے انسان کونطفہ سے پیدا فرمایا

پراتسان کی حیری 6 مد سره هرمایا اور سرمایا محمل ۱ بو مسان مین تطفیه جاده هو حصیه مبین ۵ را رائے اسان و تطفیہ جیدا سرمایا تو یکا یک وه جھگڑ الوہ وگیا واضح طور پر )انسان کواللہ تعالیٰ نے منی کے نظفہ سے پیدا فر مایا جوانسان کے نزد یک خودایک گندی اور ذکیل چیز ہے لیکن انسان اپنی اصل کو تو دیکھانہیں اور جھگڑ ہے بازی کرتا ہے اس کا یہ جھگڑ اصرف مخلوق ہی کے ساتھ نہیں خالق تعالیٰ جل مجدہ 'کی

ا خبار اورا دكام ميں بھی جھگڑے بازی كرتا ہے سورة يُس ميں فرمايا أوَلَمْ يَسِوَ الْإِنْسَانُ أَنَّا حَلَقُنْهُ مِنْ نَطُفَةٍ فَاذَا هُوَ حَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ٥ وَضَوَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِى حَلُقَةً طَ قَالَ مَنْ يُحِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيْمٌ ٥ (كياانسان نَهْبِين ويكھاكہ بلاشہ بم نے اے نطفہ ے پیدا کیاسویکا یک وہ واضح طور پر جھگڑ الوہو گیا اور اس نے ہمارے بارے میں مثل بیان کردی اور اپنی پیدائش کو جھول گیا وہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کوکون زندہ کرے گا اس حال میں کہ وہ پوسیدہ ہو چکی ہوں گی ) معالم النز بل ص ۲۲ ج سیں کھا ہے کہ ابی بن خلف مشرک ایک دن ایک بوسیدہ ہڈی لے کررسول اللہ بھی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کیا تم یہ کہتے ہوکہ اللہ تعالی اس کے بوسیدہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دے گا ؟ اس پر آبیت بالا نازل ہوئی ، سبب نزول جو بھی ہوا آبیت بالا میں انسان کا جھگڑ الوہونا بیان فرمایا ہے مشرکین اور کافرین کے جھگڑ ہے جگہ جگہ قر آن تھیم میں نقل فرمائے ہیں اور ان کے سوالات اور کہ بچتی کے جوابات بھی دیے ہیں، کافرتو کافر ہیں جولوگ نام کے مسلمان ہیں وہ بھی جمت بازی کرتے ہیں کہ جب بیہ ہے تقدیر میں کہ مسلمان ہیں وہ بھی جمت بازی کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا تار بھیجا تھا کہ ہمیں پیدا کردے؟ بھی کہتے ہیں اور کون شریعت پر چل کھو دیا ہے جو ہم چلیں؟ بعض اوگوں کو یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا تار بھیجا تھا کہ ہمیں پیدا کردے؟ بھی کہتے ہیں اور کون شریعت پر چل رہا ہے جو ہم چلیں؟ بعض اوگوں کو یوں بھی کہتے ہوئے سا کہ سب نیک ہوجا ئیں تو دوز خ کس سے بھرے گی بعض لوگوں سے یہ بات بھی رہا ہے جو ہم چلیں؟ بعض اوگوں کو یوں بھی کہتے ہوئے سا کہ سب نیک ہو جا کیا حرج ہے؟ ایسا کہنے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے بھی سی کی ہم نے عبادت نہ کی تو کیا حرج ہے؟ ایسا کہنے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے بھی دورے دار ہیں اور اللہ تعالی پر بھی اعتراض کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالی پر اعتراض کرنے ہے کہ عالیہ دورائے۔

# وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ٥ وَلَكُمُ فِيْهَا جَمَالُ

اوراس نے چوپایوں کو پیدا فرمایا ان میں تمہارے لئے سردی ہے بچنے کا سامان ہے اور دیگر فائدے ہیں اور ان میں ہےتم کھاتے ہو، اور تمہارے لئے ان میں رونق ہے

حِيْنَ تُرِكِيُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ٥ وَ تَحْمِلُ أَثْقَا لَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوا بِلِغِيْهِ إِلاَّ بِشِقِّ

جبتم شام کو لاتے ہواور صبح کو چھوڑتے ہو، اور وہ تبہارے بوجھوں کو ایسے شہروں کی طرف اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جانوں کی مشقت کے

الْوَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمُ لَكَءُ وَفَّ تَحِيْمٌ فَ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَ زِنْيَةً ۗ

بغیر پہنچ نہیں کتے تھے، بلاشبہ تمہارا رب رؤف ہے رحیم ہے ، اور اس نے گھوڑے اور ٹچر اور گدھے پیدا فرمائے تا کہتم ان پرسوار ہواور زینت کے طور پر ،

### وَيَخْلُقُ مَالاً تَعْلَمُونَ۞

اوروہ پیدافر ما تاہے جوتم نہیں جانتے۔

### چو پائے اللہ تعالی کے انعام ہیں ان سے متعدد قتم کے منافع متعلق ہیں

ا پے بندوں پراللہ تعالیٰ شاخہ کے بے انتہا انعام ہیں، طرح طرح کی چیزیں پیدافر مائی ہیں جن سے انسان مستقع اور متمتع ہوتے ہیں، ان چیزوں میں حیوانات یعنی چوپائے بھی ہے ان چوپایوں سے کی طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں، آیات بالا میں جن منافع کا خصوصی طور پر تذکرہ فر مایا ان میں سے ایک تو سردی کا انتظام ہے یعنی ان کے جسم سے بال اور اون کا شتے ہیں پھر ان سے کیڑے بناتے ہیں، کمبل وغیرہ تیار کرتے ہیں نیز کھالوں سے خیمے بھی تیار ہوتے ہیں، کمبل وغیرہ تیار کرتے ہیں نیز کھالوں سے خیمے بھی تیار ہوتے ہیں، جس کا اسی سورت کے گیار ہویں رکوع میں تذکرہ فر مایا ہے، چوپایوں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ چوپایوں کا دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ اس میں تمہارے لئے رونق ہے جبکہ تم آئییں شام کو چراگا ہوں سے واپس لاتے ہواور شبح کو چراگا ہوں

کی طرف لے جانے کے لئے جھوڑتے ہو یہ رونق جو جانوروں سے حاصل ہوتی ہے اس کو جانوروا لے ہی جانے ہیں جس کسی کے پاس

ہمت سے مویثی ہوں ، جب وہ صبح شام اپنے جانوروں کوآتا جاتا دیکھتا ہے تو خوثی میں چھولانہیں ساتا گاؤں کا چودھری چار پائی پر بیٹھے

ہوئے جب اپنے جانوروں پرنظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ احاطہ جانوروں سے بھر اہوا ہے اور جانور بول رہے ہیں ان کے بچے پیدا ہور ہے

ہیں اس وقت جواس کی کیفیت ہوتی ہے اس کا پوچھنا ہی کیا ہے ، جب شام کو جانور پیٹ بھر ہے ہوئے واپس آتے ہیں جن کے تھن بھی

دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھرنو کر چاکر دودھ دو ہے لگتے ہیں اس وقت جو چودھری صاحبان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور وہ خوشی میں مست و بگن ہوتے ہیں اسے دیکھنے والے ہی جانے اور سجھتے ہیں۔

چو پایول کا تیسرافا کدہ بیہ بتایا کہ وہ تمہارے ہو جھوالے سامان کواٹھاتے ہیں دورشہروں میں پہنچاتے ہیں اگر بیہ جانور نہ ہوتے تو تمہیں بیہ بو جھ خوداٹھانے اور لے جانے پڑتے اوراس وقت تم مصیبت میں پڑجاتے ، بڑی محنت اور تکلیف کے ساتھ سامان پہنچاتے ،اللہ تعالیٰ شانۂ نے جانور پیدافر مادیے جوتمہار نے بو جھاٹھانے کی خدمت کرتے ہیں ،اللہ تعالیٰ بڑی شفقت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

اس کے بعد سواری کے جانوروں کا تذکرہ فرمایا و المنحیسُل و الْبِعَالَ وَالْمَحِیسُو لِتَوْکُبُوهُما وَزِیْنَةُ اللّٰہ تعالٰی نے گھوڑے اور خچراور اگر ھے پیدا فرماد ہے تاکہ م ان پرسوار ہو، اور ان بیل تبہارے لئے زینت بھی ہے، ان بینوں تم کے جانوروں پرسواری بھی کرتے ہیں اور خچراور اور خچراور اللہ تعالٰی نے پیدا فرمائے اور انسانوں کے لئے مشخر اور خیرا میں کوسورہ زخرف بیل فرمایا لِتَسَتَوُا عَلٰی ظُهُ وُرِهِ ثُمُّ مَلْا کُووُا نِعْمَةَ وَبَدُکُمُ إِذَا السَتَوَیْتُمُ عَلَیْهِ وَتَقُولُولُوا سُبُحنَ اللّٰهِ مَلْوَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَقْدُولِیُنَ ہُو وَاللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَقْدُولِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَنِهَا لَکُ مُلْفُولُولُ اللّٰہُ عَلَیْهِ وَتَقُولُولُوا سُبُحنَ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَلْمُولِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

فائدہ .....آیت بالا میں اجمالی طور پر چوپایوں کے منافع کا تذکرہ فرمایا پھرتفصیلاً بھی بعض منافع ذکر فرمادیئے اور سور فرینس میں منافع کے ساتھ مشارب کا ذکر بھی فرمایا سورہ نمل کے نویں رکوع میں دودھ کا ذکر بھی فرمایا ہے، بیددودھ گو براورخون کے درمیان سے صاف تھرا نکل آتا ہے جسے گلے سے با آسانی اتار لیتے ہیں، جن منافع کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا ان میں کھالیں بھی ہیں اور ہڈیاں بھی ہیں ان سے بھی انسان نفع اٹھاتے ہیں اور اب تو انسانی اعضاء کا مبادلہ بھی شروع ہو گیا ہے مثلاً کسی کا کوئی عضو خراب ہو جائے تو اسے ہٹا کر جانوروں کے اعضاء لگادیئے جاتے ہیں۔

نا کدہ ثانیہ ....سواریوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے و یَنحُلُقُ مَا لَا تَعُلَمُونَ تَمِی فرمایا (اللّٰدتعالیٰوہ چیزیں پیدافرما تاہے جنہیں تم نہیں جانتے )اس کے عموم میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جونزول قرآن کے وقت دنیا میں موجود نہ تھیں اللّٰدتعالیٰ شانۂ نے بعد میں پیدافر مائیں اورآئندہ کیا کیا پیدا ہوگا اس کاعلم بندول کونہیں،اللہ تعالی شانہ کوان کا بھی علم ہے چونکہ اس بات کوسواریوں کے ذیل میں ذکر فر مایا ہے اس لئے بعض اکا برنے نوایجاد سواریوں کے بارے میں فر مایا کہ ہوائی جہاز اور ریل اور موٹر کار وغیرہ ان سب کے وجود میں آنے کی طرف آیت شریفہ میں اشارہ ملتا ہے بلکہ قیامت تک جتنی بھی سواریاں ایجاد ہوں گی عموم الفاظ میں ان سب کی خبر دے دی گئی ہے۔

# وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ \* وَلَوْ شَآءَ لَهَا لَكُمْ آجُمَعِيْنَ أَ

اور سیدها راستہ اللہ تک پہنچہا ہے ، اور بعض لوگ ایسے بیں جو اس سے بٹے ہوئے بیں اور اگر اللہ عابتا تو تم سب کو ہدایت وے دیتا۔

#### الله تعالیٰ کے راستہ سے بہت سے لوگ ہٹے ہوئے ہیں

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک سیدھارات پہنچتا ہے،صراط متنقیم یعنی دین اسلام پر جوشخص چلے گاوہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا یعنی اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی اور دوسرے راستے ٹیڑھے ہیں وہ طریق حق سے ہٹے ہوئے ہیں جوشخص ان پر چلے گا اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل نہ ہوگی، آخرت میں مبتلائے عذاب ہوگا۔

وَلَوُ شَاءَ لَهَا لَهُ مُكُمُ اَجُمَعِیُنَ ہ (اوراگر چاہے تو تم سب کوہدایت دے) جولوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں دلائل میں غور وفکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوہدایت دے دیتا ہے طریق حق تو اس نے واضح طور سب کے لئے بیان فرمادیا اب جو شخص ہدایت کے لئے فکر مند ہوگا دلائل میں غور کرے گااہے ہدایت بمعنی ایصال الی المطلوب بھی حاصل ہوجائے گی۔

بعض حضرات نے وَلَوُ مَشَاءُ لَهَا مَحُمُ اَجُمَعِینَ کامطلب به بتایا ہے کہ اگراللہ چاہتا تو مجبور کرےسب کوصراط متنقیم پرڈال دیتا، لیکن حکمت کا تقاضا بہ ہوا کہ جبر نہ کیا جائے دونوں راستے بیان کر دیئے جائیں اب جو چاہا ہے اختیار سے صراط متنقیم کواختیار کرکے جنت میں چلا جائے اور جو چاہے کجی والا راستہ اختیار کرکے دوزخ میں چلا جائے۔

وَعَلَى اللهِ قَصُدُ السَّبِيْلِ كَارْ جمه إيك تووى ہے جواو پر بيان ہوااور بعض مفسرين ؒ نے اس كابيہ مطلب بتايا كہ اللہ يحيح راہ بتا تا ہے بيہ اس نے اپنے ذمه ليا ہے،اس نے دلائل بيان كرديئے اپنے نبيوں اور كتابوں كے ذريع دق بہنچا ديا ہے وہ كى كوفق كى راہ بتائے بغير عذا ب نہ دے گا اور بہت ہے لوگ حق كوجانتے ہوئے اس سے سٹے ہوئے ہيں۔ (معالم النزيل ص٦٣ ج٣)

هُو الَّذِي آنْزَلَ مِنَ السَّهَآءِ مَآءً لَكُمُّ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْكِتُ الله وَ وَالنَّهُ وَالله وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْكِتُ الله وَ وَ النَّالِي الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله والله والله

غور کرتے ہیں، اور اس نے تمہارے لئے رات کو اور دن کو اور چاند کو اور سورن کو منحر فرمایا اور ستارے اس

# مُسَخَّرْتُ بِامْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰلِتٍ لِتَقَوْمٍ يَّعُقِلُوْنَ ﴿ وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِقًا

کے قلم ہے منظر ہیں ، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو مجھ رکھتے ہیں ، اور جو چیزیں زمین میں پھیلا دیں جن کے رمگ

ٱلْوَائَةْ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَّذَّكَّرُوْنَ ۞ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَخْرَ لِتَأْكُوُا

مخلف میں باشبہ اس میں نشانی ہے ان کے لئے جونصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ وی ہے جس نے سمندر کو مخر فرما دیا تاکہ تم اس میں

مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِر

ے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور نکالو جے تم پینتے ہو ، اور اے مخاطب تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس میں مجاڑنے والی

فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَالْفَيْ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيْدَ

میں تا کہتم اس کا فضل تلاش کرو، اور تا کہتم اس کا شکر اوا کرو۔ اور اللہ نے زمین میں بھاری پہاڑ وال دیئے تا کہ زمین تمہیں لے کر ملنے نہ لگے،

بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَّسُبُلَّ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ فَ وَعَلَمْتٍ ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ٥

اور اس نے نہریں بناکیں اور رانتے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور نشانیاں بناکیں ، اور وہ ستاروں کے ذریعے راہ پاتے ہیں۔

میںغورکرےگا تووہ راہ ستقیم پر چلے گااور راہ حق پالے گا، ندکورہ بالا آیات میں بھی چند دلائل تو حید بیان فرمائے ہیں۔ اول …… یہ کہ اللہ تعالیٰ شانۂ آسان سے یانی نازل فرما تا ہے اس یانی ہے ایک تو بیافائدہ ہے کہ اس میں بہت ساحصہ یینے کے کام آتا

ے، آسان سے برسے ہوئے میٹھے پانی سے مخلوق سیراب ہوتی ہے اور اس پانی سے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں ، ان درختوں کے بہت

، نے فوائد ہیں جن میں ایک فائدہ یہ ہے کہ بیدر خِت جانوروں کی خِوراک بِنِتے ہیں،ان جانوروں کودرختوں میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ

عیارہ کھاتے ہیں، نیز اس پائی کے ذریعہ اللہ تعالی بھیتی اورزیتون اور بھجوراورانگورا گا تا ہےاوران کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے پھل پیدا فرما تا ہےان کے درخت بارش کے یانی سے سیراب ہوتے ہیں اور پھلتے بھولتے ہیں بارش کے یانی کے مذکورہ فوائدومنافع بیان فرمانے

> کے بعد فرمایا اِنَّ فِنی ذٰلِکَ لَایَةً لِّقَوْمٍ یَّتَفَکَّرُوُنَ۞ (بلاشباس میں نشانی ہےان لوگوں کے لئے جوفکرکرتے ہیں) دوم سے کیل مزیل (۱۰ سرون) کی تبخی اور فر انگیالا تبدالی اور کوروں فراتا ہے جس میں تروم کرتے ہیں اور دور

دوم .....کیل ونہار( رات دن) کی تنخیر بیان فرمائی ،اللہ تعالی رات کو پیدافر ما تا ہے جس میں آ رام کرتے ہیں اور دن کو پیدا فرما تا ہے جس میں معاش کی طلب میں لگتے ہیں۔

سوم .....ہمٹس وقمر کی سخیر کا تذکرہ فر مایااللہ تعالی کے حکم ہے آفتا ب اپنی حرارت اور روشن کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اس عرصہ میں اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں روشنی اور گرمی کا فائدہ تو سبھی کومعلوم ہے، اس کی حرارت کی وجہ سے کھیتیاں بھی بکتی ہیں اور پھل تیار ہوتے ہیں ، اور اب تو آفتا ب سے بجلی بھی حاصل کرتے ہیں ، اور جاند کو بھی مسخز فرمایا جس کی دھیمی روشنی میں

بی نیام کیف ہوتا ہے سفر وحضر میں جلنے والوں کو جاند کے ذریعے راستے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک خاص کیف ہوتا ہے سفر وحضر میں جلنے والوں کو جاند کے ذریعے راستے معلوم ہوتے ہیں۔

چہارم .....ستاروں کی تنخیر کا تذکرہ فرمایا، پیسب ستارے اللہ تعالیٰ کے تکم کے تابع ہیں اس کی مشیت اور ارادہ کے پابند ہیں ہزاروں

سال گزر گئے جورفتاریں ان کی مقرر فرمادی ہیں انہیں کے مطابق چلتے ہیں ،کسی آلہ یا انجن کے بغیر محض امرا لہی سے رواں دواں ہیں ، ان امور کا تذکرہ فرما کرارشاد فرمایا ان فی فیلگ لا یَاتِ لِقَوْم یَعْقِلُونَ ہی (بلاشباس میلن لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو بجھتے ہیں) پنجم مسن زمین سے پیدا ہونے والی مختلف الوان کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ،اور فرمایا کہ اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لئے زمین میں پیدا فرمائی ہیں ،الوان لون کی جمع ہے عربی میں لون رنگ کو کہتے ہیں بعض مضرین نے الوان کا ترجمہ اقسام کیا ہے الفاظ کا عموم زمین پر پیدا ہونے والی اور بسنے والی سب چیزوں کو شامل ہے جنتی بھی چیزیں زمین میں پائی جاتی ہیں حیوانات معدنیات نباتات ہونے والی اور سے والی سب چیزوں کو شامل ہے جنتی بھی چیزیں زمین میں پائی جاتی ہیں حیوانات معدنیات نباتات جمادات و غیرہ ندگورہ بالا آیت میں اجمالی طور پر ان کا تذکرہ آگیا ، یہ چیزیں رنگ برنگ کی ہیں ،ان کی مختلف صور تیں ہیں اور طرح طرح کے انواع واقسام ہیں ان سب میں انسانوں کے لئے منافع ہیں ، یہ چیزیں خذائن میں بھی کام آتی ہیں ،اورم کانات کی تعمیر میں بھی اور امراض کے علاج میں بھی ،ان چیزوں کا تذکرہ فرما کر ارشاوفر مایا اِنَّ فی خلِلگ کیا یَا قَلُوم مِی گُلُونَ ہیں ،اورم کانات کی تعمیر میں ان اور کی ہیں ،ان چیزوں کا تذکرہ فرما کر ارشاوفر مایا اِنَّ فی فیلگ کُلُونَ کیا گھوٹم مِی گُلُونُ مَی والیا ہیں جو ضیحت حاصل کرتے ہیں )۔

لئے نشانیاں ہیں جو ضیحت حاصل کرتے ہیں )۔

مشم .....سمندر کی تنخیر کا تذکرہ فرمایا ، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سمندر پیدا فرمائے اور بندوں کے لئے ان میں منافع رکھ دیئے ان میں سے حیارانعامات کا تذکرہ فر مایااول تو پیفر مایا کہتم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہواس سے محصلیاں مراد ہیں سمندر سے محصلیاں نکالتے ہیں اور نازہ بھون کریا یکا کر کھالیتے ہیں ، دوسرا فائدہ یہ بتایا کہتم سمندر سے زیور نکالتے ہو، اس سے موتی مراد ہیں جوسمندر سے نكالے جاتے ہيں جس كاسورة رحمٰن ميں ذكر فرماتے ہوئے ارشادفر مايا يَخْسُرُ جُ مِنْهُمَا اللُّوْلُوُّ وَالْمَهُرَ جَانٌ تيسرے تشتيوں كا تذكره فرمایا کشتیاں حچھوٹی ہوں یا بڑی، باد بانی کشتیاں ہوں ، یا پیٹرول سے <u>حلنے والے بڑے جہاز ہوں بی</u>سب یانی کو پھاڑتے ہوئے سمندر میں ہے گز رجاتے ہیںان کشتیوں کے ذریعہ سفر بھی طے ہوتا ہےا یک براعظم سے دوسرے براعظم پہنچ جاتے ہیں ، پیاسفارتجارت کے لئے بھی ہوتے ہیں اورتعلیم کے لئے بھی ،کشتیوں کے ذریعے مال کی آمدورفت بھی ہوتی ہے پیسب اللہ تعالیٰ کافضل تلاش کرنے کا ذریعیہ ے ایک براعظم کےلوگ دوسر سے براعظم کی بیداوارکھاتے ہیںاوربھی دوسری استعالی چیزیں برآمد کی حاتی ہیںاسکو وَلَتُبْتَغُوْ ا مِنُ فَضْلِلهِ میں بیان فر مایااورساتھ ہی وَلَمَعَلَّکُمُ مَشْکُرُووَنَ تَھی فر مادیا (اورتا کہتم شکرادا کرو)انسانوں میںشکرگزار کم ہوتے ہیں خالق کا ئنات جل مجدۂ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں تواستعال کر لیتے ہیں لیکن شکر کی طرف متوجنہیں ہوتے اس لئے بار بارشکر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جَفَتْمُ ....زمین پر بھاری پہاڑ پیدا فرمانے کی نعمت یا دولائی ہے اور فرمایا وَالْکَقْنِی فِی الْاَرُضِ رَوَاسِیَ اَنُ تَمِیدَ بِکُمُ ﴿ (اورزمین میں بھاری پہاڑ ڈال دیے تا کہ زمین تم کو لے کر ملنے نہ لگے ) زمین پرانسانوں کوبسایا گیا ہے اور ساتھ ہی ہیا ہے کہ انسان ضعیف ہے اگر زمین حرکت کرتی اور ڈ گمگاتی رہتی تو انسان کا جدینا دشوار ہوجا تااللہ تعالی شانۂ نے ڈ گمگانے ہے محفوظ فرمانے کے لئے اس میں بھاری بھاری بہاڑ ڈال دیئےان بہاڑوں کے بوجھ کی وجہ ہے وہ حرکت نہیں کرتی ،انسان اس پر چلتے پھرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں وہ ملنے اور ڈ گرگانے ہے محفوظ ہے، بیانسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحت ہے، جب بھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور زمین حرکت میں آ جاتی ہےتو آبادیاں فنا ہوجاتی ہیں جس کوزلزلہ کے نام تے بعبیر کرتے ہیں ، زمین گردش کرتی ہے پانہیں اس کے بارے میں قرآن مجید میں نفیاً واثبا ٹاکوئی بات نہیں ملتی اگرز مین گردش کرتی ہوتو وہ اَنْ تَے مِیْدَبِکُم کے خلاف نہیں ہے کیونکہ آیت شریفہ میں زمین کے کا بینے اور ڈ گمگانے کی نفی فرمائی ہےاگروہ معتدل انداز میں چلتی رہے جیسا کہ دورِ حاضر کے اہل سائنس کہتے ہیں تو میمکن ہے ،قر آن میں اس کی نفی ہشتم .....نہروں کا تذکرہ فرمایا نہریں سمندروں ہے چھوٹی ہوتی ہیں، ہیٹھے پانی کی ہوتی ہیں اوران سے انسان اور حیوان، کھیتیاں اور باغات سیراب ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، نیل، فرات، د جلہ جیجون، بچون، گنگا، جمنا، راوی، چناب، جہلم، دریائے سندھان سے خلق کثیر منتفع اور مستفید ہوتی ہے۔

المجمی اور قبا کہ تہمارے لئے راستے بنائے ، بیراستے زم زمین میں بھی ہیں اور پہاڑوں میں بھی ، جنگلوں میں بھی اورآبادیوں میں بھی ، مندروں میں بھی اورفضاؤں میں بھی ، ان راستوں کے ذریعہ پیدل چل کر یا سواریوں پر بیٹھ کرمنزل مقصود پر بیٹی ہیں سورہ نوح میں فرمایا وَالله جَعَلَ لَکُمْ الْکُرُضَ بِسَاطًا ٥ لِتَسَلُکُو اُ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا - (اوراللہ نے تہمارے لئے زمین کوفرش بنایا تا کہماس کے کھے راستوں میں چلو ) اگر راستے ہے ہوئے نہ ہوتے اورائکل پچوسفر کرتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے اس بات کو بیان فرمانے کے لئے سُبُلًا کے ساتھ وَعَلَمْتِ بھی فرمایا جس کا مطلب بیہ کہ زمین میں راستے بھی ہیں راستوں کی نشانیاں بھی ہیں درخت پہاڑ وغیرہ الی چیزیں ہیں جن سے مسافر اندازہ کر کے چاتارہتا ہے اور عملی وجمه البصیرة اپنا سقوط کر لیتا ہے قال ابن کثیر قولہ علمت ای دلائل من جبال کبار و اکام صغارو نحو ذلک یستدل بھا المصیوة اپنا سؤوب حرًا الاضویق (۱۳۵۶ کے ۲)

وہم ..... ستاروں کے ذریعے رائے معلوم کرنے کا تذکرہ فرمایا ،ارشاد ہے وَبِالنَّبُ مِ هُمُ یَهُمَّدُونَ (اورستاروں کے ذریعہ لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں) جنگلوں میں پہاڑوں میں سمندروں میں جب رات کوراستہ خطا کرجاتے ہیں توستاروں کود کھے کرمشرق ومغرب و شال جنوب کا پیۃ چلا لیتے ہیں اگرستارے نہ ہوں یاستاروں کی پہچان نہ ہوتو حیران کھڑے رہ جائیں یا غلط راستے پرچل کرمنزل مقصود کے علاوہ کسی دوسری جگہ جا پہنچیں فَسُبُحَانَ الَّذِی حَلَقَ کُلَّ شَنْ ءِ .

افكن يَخْلُقُ كَكُنُ لِاَ يَخْلُقُ ﴿ اَفَلَا تَذَكُرُونَ ۞ وَإِنْ تَعُدُّوُا رِنْعُمَةُ اللهِ لَا تُحْصُوها ﴿

وَكِيهِ بِياكِمَا مِوهِ وَمِن كَلَمُ مِوهِ فِيهِ بَيْنِ كُرَا ، كِيامَ فَيْعِت عاصل بَيْنِ كَرَة ، اورا الرّمّ الله كانعتوں كو فار كرنے لكوتو فار بَين كركة ، اور الله كَا فُونَ كُونَ اللّهُ لَكُونُ كَا اللّهُ كَا فُونَ كُونَ اللّهُ كَا فُونَ كُونَ اللّهُ كَا فُونَ كُونَ اللّهِ لَا يَخْلُقُونَ فَي اللهِ كَا يَعْلَمُ مَا تُشِيعًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ فَي اللهِ كَا يُحِودُ كَا اللهُ وَيُحودُ كَا اللهُ وَيُحودُ كَا اللهُ وَيُونَ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ فَي اللهِ وَي اللهِ لَا يَخْلُقُونَ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ فَي اللهِ وَي اللهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ وَي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَي اللهُ وَي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا لا يَعْمَلُونَ وَلَا لا اللهُ وَلَا لا اللهُ وَلَوْنَ وَلَا لا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا الللهُ وَ

ر م م مخلوق اورخالق برابزنہیں ہو سکتے ہتم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کونہیں گن سکتے ،اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جا کیں گے؟

گزشتہ آیات میں تو حید کے دلائل بیان فرمائے اور مخلوقات کی انواع واقسام بیان فرما کیں اوران کے فوا کہ بھی بتائے ، بیتمام چیزیں اوران کے علاوہ ہر چیز جو بھی موجود ہے یا موجود ہے یا موجود ہوں ہوسکتی گھر بیکسی حماقت ہے کو مخلوق ہو اللہ کی محلوث ہوں عالموں نے دو سرول کی عبادت شروع کر دی ان کے وہ معبود اللہ کی مخلوق ہیں مخلوق ہوں خالق کے برا برنہیں ہوسکتی گھر بیکسی حماقت ہے کو مخلوق کو خالق کا ساجھی بنادیا کی مخلوق ہوں کی بات کرتے اور دلائل تو حید ہے تھے جورہ القمال میں فرمایا ھلڈا خوکس اللہ فائر وُنِی ماذا خوکس اللہ فائم اور کھری بات کرتے اور دلائل تو حید ہے تھے جورہ کھا وان میں بیل المظلم اور کے محالات کی بیدا کیا جواس کے سواہیں ، بلکہ ظالم اوکس مرت کے گراہی میں ہیں ) در حقیقت یہ بہت بڑی بھونڈی اور بھری اور ہے عقلی کی بات ہے کہ خالق کو مخلوق کے برابر کر دیا جائے اور مخلوق کو معبود کی میں ہیں ) در حقیقت یہ بہت بڑی بھونڈی اور بھری اور ہے عقلی کی بات ہے کہ خالق کو مخلوق کے برابر کر دیا جائے اور مخلوق کو معبود دیے ، بھرنے کی تو ت دی ، ایک معتوب کے اور محلوق کی مخلوق کی موسلات کی میں ہیں ) در حقیقت یہ بہت بڑی بھونڈی اور بھری اور ہے عقلی کی بات ہے کہ خالق کو مخلوق کی مقدر دانی کا تقاضا یہ تھا کہ مؤجود بینے انجوب کہ بھونڈی کی موسلات کی تعبیر عطافر مائی ، اور اس کے علاوہ ہے انتہا نعتیں ہیں ، ان نعموں کی قدر دانی کا تقاضا یہ تھا کہ مؤجود بینے انہوں نی نیال کی معبود کی میں معلوب کی مخلوب کی مخلوب کی مخلوب کی مخلوب کی محلوب کی مخلوب کی مخلوب کی مخلوب کی مخلوب کی محلوب کی معالی کی مخلوب کی

کل شيي ۽ وهو خالق کل شي ۽ .

الهُكُمْ اللهُ قَاحِدٌ وَ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُّنُكِرَةٌ وَ هُمُ اللهُكُمْ اللهُ وَاللهُ مَا اللهِ عَدِواللهُ وَاللهُ مَا اللهِ عَدِواللهُ وَ اللهِ عَدِواللهُ وَ اللهُ اللهُ عَدِيدُ وَ اللهُ اللهُ

ا رہست سے بریان کے کورکہ رہیں گا۔ ان کے کہ تمہارے رہ نے کیا نازل کیاتو وہ کید دیتے ہیں گہ سے اوگوں کی تکھی ہونی ماتیں ہیں۔ ایند منین فرمانایہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رہ نے کیا نازل کیاتو وہ کید دیتے ہیں گہ سے اوگوں کی تکھی

لِيَحْمِلُوٓ الوَّزَارَهُمُ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِلْيَةِ ٤ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِنَّوْنَهُمْ بِغَيْرِعِلْمِ

تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے پورے اٹھالیس اور ان لوگول کے بوجھ بھی اٹھالیس جنہیں بغیر علم کے گمراہ کہتے ہیں،

### أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ٥

خبر دار براہے وہ بو جھ جے وہ اپنے او پرالا در ہے <del>ہیں ۔</del>

تہہارامعبودایک ہی ہے وہ ظاہراور پوشیدہ سب کوجا نتا ہے گمراہ کرنے والے دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے

مشرکین کی تر دیداوران کے معبودان باطلہ کی حالت بیان فرمانے کے بعد (کروہ مخلوق ہیں ہے جان ہیں ہے کام ہیں) معبود هیتی اللہ تعالی کی وصدا نہت بیان فرمائی اور فرمایا اللہ کھٹے کم اللہ والحد (کہ تبہارامعبود هیتی الیہ بی ہے) صرف ای کو معبود مانو ،اکے بعد اخرت کے مکرین کے بارے میں فرمایا کہ جولوگ آخرت پرائیان نہیں لاتے ان کے دل اسکے مائے ہائے مائور کہ بیا وروہ تکبر کرنے والے ہیں، یہ تکبر کہ بیس فرمایا کہ جولوگ آخرت پرائیان نہیں لاتے ان کے دل اسکے مائے اللہ تعالی جانیا ہے وہ جو پھے چھیاتے ہیں اور جو بھی خطام کرتے ہیں) البذاوہ ان کے عقیدہ انکارآخرت پراور ظاہری و باختی احوال وائمال پر مزادے گا اِللہ کا بیاج بیا اور جو بھی خوالم کرتے ہیں) البذاوہ ان کے عقیدہ انکارآخرت پراور ظاہری و باختی احوال وائمال پر مزادے گا اِللہ کا بیاج بیا اور خوالہ وائمال پر مزادے گا اِللہ کا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تبہارے رہ بیا نازل فرمایا تو وہ کہد دیتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کھی ہوئی با تیں ہیں ) مخالف کی اور حب ان سے کہا جاتا ہے کہ تبہارے رہ بیان نازل فرمایا تو وہ کہد دیتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کھی ہوئی با تیں ہور ایا تھا ہوں کو حسل کی خوالہ کی کھی ہوئی باتیں ہور کا تھی تھی کہ جو اسکان نہ ہو جائیں، باہر سے تانے والے کہا جو ان پر نازل ہوا انہوں نے کیا بتایا، اس پر پیلوگ کہد دیتے تھے کہ اللہ تھائی کی طرف سے بھی نازل نہیں وہانا وہ اور کی کھی ہوئی باتیں میں انہوں نے کیا بتایا، اس پر پیلوگ کہد دیتے تھے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بھی نازل نہیں وہان وہ کی کہد دیتے ہیں اس سے ان کا مقصد پھا ہوا وہ تو پہلے لوگوں کی کھی ہوئی باتیں ہوں نے کیا بتایا، اس پر پیلوگ کہد دیتے ہیں اس سے ان کا مقصد پھا ہوا وہ تو پہلے لوگوں کی کھی ہوئی باتیں ہوں نے کیا تاتیا ہوں کی کھی ہوئی بیان کی طرف سے بھی نازل کیا ہور سے تو تیں ان اور کی موئی باتیں ہوں نے کیا تاتیا ہوئی ہوں نہیں کو بیان کردیتے ہیں اس سے ان کا مقصد پھا

کہ خودتو منکر ہیں، ی نبوت ورسالت کے بارے ہیں دریافت کرنے والوں کو بھی ایمان نہ لانے دیں انہوں نے اپنے کفر وا عمال بد کا بو جھ بھی اٹھایا جہ بہیں اپنی جہالت سے گراہ کرتے ہیں اور اپنے شہر میں آنے والوں کو ایمان لانے سے دورر کھنے کی کوشش کرتے ہیں ای کو فر مایا لیے تحصِلُو آاوُ وَارَهُم کَا عِلَةً یَوُمَ الْقِیمَةِ (کہان کی حرکتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے کفر وشرک اور گنا ہوں کے بورے بوجھ اپنے اپنے اوپر اٹھا کر لائیں گے اور ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں کے جہیں گراہ کیا تھا پھر فر مایا آلا سَاءً مَا یَوْرُووُنَ (خبر داریہ برابوجھ ہے جے اپنے اوپر لا درہے ہیں) اپنے کئے کی بھی سر ابھی تیں گے اور ان لوگوں کے گنا ہوں کے بھی سر ابھی تیں گراہ کیا تھی ہوئے گئی ہیں ہے کہ کہ کی بھی سر ابھی تیں گراہ کیا تھی ہوئے گئی ہیں ہے جن کو بہایا اور اور غلایا ، ان کے گنا ہوں کی بھی سر اسلے گی (گووہ بھی عذا ہے ہے تی کی بھی سر ابھی ہوئے اور ان لوگوں کے مرغلا نے میں آئے ) سورہ عنکبوت میں فر مایا وکی تحصِلُ الْقُلُومُ وَ اَلْقَالُهُمُ وَ اَلْقَالُهُمُ وَ اَلْقَالُهُمُ وَ الْقَالُهُمُ وَ الْقَالَهُمُ وَ الْقَالَهُمُ وَ الْقَالُهُمُ وَ الْقَالَهُمُ وَ الْقَالُهُمُ وَ اللّٰ مَنِی کے اور البتہ قیامت کے دن ان سے ان باتوں کے بارے میں بازیریں ہوگی جوجھوٹ موٹ بنایا کرتے تھے ) بوجھ بھی اٹھا کیں گاؤہ کی جو دن ان سے ان باتوں کے بارے میں بازیریں ہوگی جوجھوٹ موٹ بنایا کرتے تھے )

قَدْ مَكَرَ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللهُ بُنْيَا نَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ بلاثبہ جولوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے کر کیا سواللہ نے ان کا بنایا ہوا گھر بنیادوں سے ذھا دیا، پھر اوپر سے ان پر چھت آ پڑی،

فَوْقِهِمْ وَ اتنهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُولُ اَيْنَ

اور ان پر اس طرح عذاب آ گیا کہ انہیں خیال بھی نہ تھا، کچر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا، اور فرما ن ہو گا ک

شُرَكًا ءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمُ تُشَاَّقُونَ فِيهِمْ \* قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِـزْيَ الْيَوْمَ

کہاں ہیں میرے شرکاء جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن کو علم دیا گیا وہ کہیں گے کہ بلاشبہ آج رسوائی اور

وَالسُّوْءَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ تَتَوَفُّهُمُ الْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِينَ ٱنْفُسِهِمْ ۗ فَٱلْقَوَّا السَّلَمَ

بد حالی ہے کافروں پر، جن کی جانیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی تھیں کہ وہ اپنی جانوں پرظلم کرنے والے تھے، سو وہ لوگ صلح کا

مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوٓءٍ « بَكَى إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ فَادْخُلُوۤااَبُوَاب

پیغام ڈالیس گے کہ ہم کوئی براکام نہ کرتے تھے ، ہاں ابلاشہ اللہ جانے والا ہے جوتم کیا کرتے تھے۔ سوجہنم کے وروازوں میں

جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيهَا وَ فَلَيِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَيِّرِيْنَ ۞

داخل ہوجاؤ،اس میں بمیشہ رہوگے، سوتکبر کرنے والوں کا براٹھ کا نہ ہے۔

معاندین سابقین کے عذاب کا تذکرہ قیامت کے دن کا فروں کی رسوائی اور بدحالی، متکبرین کا براٹھ کا نہ ہے

مشركين مكه جوقرآن مجيد كے اولين مخاطب تھے اسلام اور داعی اسلام ﷺ كے خلاف طرح طرح كی تدبيريں سوچتے تھے اور آپس ميں

مثورے کرتے تھے قَدُمَکُو الَّذِیْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ میں ان انوگوں کی مکاری کا تذکرہ فرمایا جو پہلی امتوں میں گزرے ہیں، یہ اوگ حضرات انبیاء کرام علیجم الصلو ۃ والسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے اللہ تعالی شانہ نے ان کا کیا کرایا سب برباد کر دیا جیسے کوئی شخص ہمارت بنائے اور پھراس کی بنیادیں اور ستون گر پڑیں اور پھراو پرسے چھت گرجائے ، ان کی بنائی ہوئی تعیر بھی برباد ہوئی اور خود بھی اس میں دب کررہ گئے اپنے مقاصد میں ناکام ہوئے اور اس طرح پرعذاب آگیا جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا، آیت کریمہ سے عام اقوام مراد لی جا ئیں تو کسی خاص قوم یا کسی خاص شخص کی تعین کی ضرورت نہیں رہتی کثیر تعداد میں ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کی خالفت کی اور ان کی تذہیریں ناکام ہوئیں اور ان پرعذاب آیا اور برباد ہلاک ہوئے صاحب روح المعانی " کھتے ہیں و احتار جماعة بنا نہ معتب علیه مالموراد علی المختار من الذین کفر وا من قبل ما یشمل جمیع الماکوین الذین ہدم علیهم بنیانهم و سقط فی اید بھم روسی ایسی المنازی سے اللہ بین ہدم علیهم بنیانهم و سقط فی اید بھم روسی الماکوین الذین ہدم علیهم بنیانهم و سقط فی اید بھم روسی المیم المیں اللہ بین ہوں کی اللہ بین ہدم علیهم بنیانهم و سقط فی اید بھم روسی المیان سرائی ہوئی المیان کی المیکورین الذین ہدم علیهم بنیانهم و سقط فی اید بھم روسی المیان سے اللہ بین ہوئی المیکورین المیکورین اللہ بین ہوئی المیکورین اللہ بین ہوئی المیکورین اللہ بین ہوئی المیکورین المیکورین اللہ بین ہوئی کی اس کی اس کی اس کی کی کی اسے کی کور اس کی کور کی کی کی کی کور کو اس کی کی کی کور کو کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کور کی کور کی کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کی کا کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کی کور کور کی کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور

اورحافظائن كثير نے بھى (ص٢٦٥-٣) يہ بات كھى ہے حيث قال هذا من باب المثل لابطال ما صنعته هو لاء الذين كفرو ابالله واشر كوا في عادته غيره

فَادُخُلُو ٓ اَ اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيُنَ فِيُهَا ﴿ سُوتُم دوزخ كے دروازوں میں داخل ہوجا دَاس میں ہمیشہ رہوگے ) فَلَبِنُسَ مَثُوی الْمُمُتَكَبِّرِیُنَ ﴿ سُوتَكِبِروالوں كابراٹھ كانہ ہِے ۔ الْكُمُتَكَبِّرِیُنَ ﴿ سُوتَكِبِروالوں كابراٹھ كانہ ہے ) تكبر نے ان كوتل قبول كرنے نه ديالېذا دوزخ ہى ان كے مناسب حال ہے۔

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوْا خَيْرًا ۚ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا فِي هٰذِي

اور جولوگ کفر وشرک سے بچتے ہیں ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ بڑی خیر نازل فرمائی ، جن لوگوں نے اس دنیا میں

الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴿ وَلَدَاسُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ ﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ الْهُتَّقِيْنَ ﴿ جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

ا چھے کام کئے ان کے لئے بھلائی ہے اور بلاشبہ دار آخرت بہتر ہے، اور البنة متقبول کا گھر اچھا ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں ان میں وہ داخل ہول گے،

تَجْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْوَنْهَارُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يَجُزِى اللَّهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ

ن باغوں کے نیچ نہریں جاری ہوں گی ، ان کیلئے اس میں وہ سب کچھ ہو گا جو وہ چاہیں گے ، ای طرح اللہ ان کو بدلہ دیتا ہے ، جو تقوی کا اختیار کرتے ہیں جن کی روحیں

تَتَوَفُّهُمُ الْمَلَإِكَةُ طَيِّبِيْنَ ﴿ يَقُولُونَ سَلْمٌ عَلَيْكُمُ ﴿ ادْخُلُوا الْحَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

فرشتة اس حال ميں قبض كرتے ہيں كه وه پاك ہوتے ہيں وہ كہتے ہيں كہتم پرسلام ہوتم اپنا اعمال كے سبب جنت ميں داخل ہوجاؤ۔

اہل تقویٰ کا اچھاانجام ، انہیں جنت کے باغوں میں وہ سب کچھ نصیب ہوگا جوان کی خواہش ہوگی

گزشتہ آیات میں کافروں کے مکراور آخرت میں جوانہیں عذاب ہوگا اور رسوائی ہوگی اس کاذکر تھا اور اس بات کا بھی ذکر تھا کہ فرشتے الی حالت میں ان کی جانیں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفوں برظلم کرنے والے ہوتے ہیں ، ان آیات میں اہل ایمان کے الجھے اعمال اور الی حالت میں ان کی جانیں ہوں گی ہور اپنے بھی اعمال اور انہیں بشارت دی کہ وہ ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جن کے ینچ نہریں جاری ہوں گی ، اور ان باغیجوں میں ان کی خواہش کے مطابق سب کچھ موجود ہوگا جو بھی چاہیں گے وہ سب ملے گا، سور ہ زخرف میں فرمایا وَفِیُهَا مَا تَشْتَهِیْ مِهُ الْاَنْفُسُ مَیْنَ اور وہاں وہ چیزیں موجود ہوں گی جن کی ان کے نفوں کوخواہش ہوگی اور جن سے آٹھوں کولذت حاصل ہوگی ) ساتھ ہی یہ وَ مَلَّدُ اللَّا عُیْنُ (اور وہاں وہ چیزیں موجود ہوں گی جن کی ان کے نفوں کوخواہش ہوگی اور جن سے آٹھوں کولذت حاصل ہوگی ) ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو اس طرح بدلہ عطافر ما تا ہے ، تقویٰ میں ہر چیز آگئی شرک و کفر سے بچنا اور تمام گنا ہوں سے بچنا لفظ

تقویٰ ان سب کوشامل ہے مقی حضرات کی موت کے وقت کی حالت بتاتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ فرشتے ان کی روحیں اس حال میں قبض کر س گے کہ بدلوگ یا کیزہ ہوں گے جس کا دل کفروشرک ہے یاک ہواور دل میں ایمان کی نورانیت ہواوراس کا ظاہرا عمال صالحہ ہے مزین ہوظا ہرہے کہموت کے وقت بھی اس کی حالت اچھی ہوگی ،فرشتے بھی ان سے احصامعاملہ کرتے ہیں اورانہیں اس وقت سلام پیش کرتے ہیں اور جنت کی بھی بشارت دے دیتے ہیں ، دنیا ہے ایمان پر رخصت ہونا اورا چھے اعمال لے کر جانا ہے جنت میں جانے کا سب ہے، جنت کاحقیقی داخلہ تو قیامت کے دن ہوگالیکن موت کے وقت اس کی خوشخبری بھی بہت بڑی نعمت ہے فسی مسعسالسم التسنويسل ٣ ٢ ج ٣ طيبين مؤمنين طاهرين من الشرك، قال مجاهدزكية افعالهم واقوالهم وقيل معناه ان وفاتهم تقع طيبة سهلة) فاكده..... چندآيات پيلے فرماياتھا: وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ مَّاذَآانُزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوْۤ السَاطِيُرُ الْاوَلِيُنَ اور يهال ان آيات بيل فرماياوَقِيْلَ لِلَّا ذِيْنَ اتَّقُواْ مَاذَ آانُوْلَ رَبُّكُمُ قَالُواْ حَيْرًا مفسرينُ نِ فرمايا بِكمان دونول آيتول كاسببنزول ايك بى بجس كاتذكره آيت-كَـمَـا ٱنُوْلُنَا عَلَى الْمُقُتَسِمِيْنَ كَوْمِلِ مِي كُرْرِ حِكامِ اوروه بيكه مكه معظمه كيمشركين نے بيه شوره كيا كه اس شهر ميں آنے والوں كو رسول الله ﷺ ہے دورر کھنے کے لئے مختلف راستوں پر بیٹھ جاؤجب اس پڑمل کیا تو متیجہ بیہوا کہ جس کسی قبیلے کا کوئی نمائندہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پوچھتا تو جھوٹی باتیں کر کےاہے وہیں ہے برگشتہ کرتے تھے جب وہ لوگ اپنی قوم میں واپس ہوتے اوران کی قوم کے لوگ دریافت کرتے کہ کیا معلوم کر کے آئے ہوتو بینمائندہ انہیں راستوں پر بیٹھنے والوں کا قول نقل کر دیتا تھا اور کہہ دیتا تھا۔ اَسَاطِیْرُ اُلاَوَلِیْنَ (کہ بیریرانے لوگوں کی آھی ہوئی باتیں ہیں )اوران نمائندوں میں ہے جو تخص پیر ہے کر ہی لیتا کہ مجھے اصل بات کا پیعة چلانا ہی ہے تو وہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آتا تھا اور حضور اقدس ﷺ تک پہنچ ہی جاتا تھا شخص مکہ معظمہ میں داخل ہوجاتا اور مؤمنین سے ملاقات کرتااورآ مخضرت سرورعالم ﷺ کے بارے میں دریافت کرتا تواہل ایمان جواب میں کہتے تھے کہ آپ کی دعوت حق ہےاللہ تعالی شانئنے نے آپ پرخیرنازل فرمائی ہے مؤمنین کا جواب س کریہ نمائندہ مطمئن ہوجا تااور پھرواپس جا کراپنی قوم کو مطمئن کر دیتا تھا۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمَلَإِكَةُ أَوْيَاتِي آمُرُ رَتِكَ ﴿ كَنْ لِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ ي ي وگ ان بات كه نظر بين كه ان كه باس فرخة آجائين يا آپ كه رب كاهم آجاء، اي طرح ان وون خاكيا مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ وَ مَا ظَلْمَهُمُ اللّهُ وَلَكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ فَاصَا بَهُمْ سَيِّاتُ جو ان سے پہلے تھ، اوراللہ نے ان پرظم نہيں كيا ليكن وہ اپن جانوں پرظم كرتے تھ، مو انہوں نے جو برے كام كے ان

مَاعَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ أَ

کی سزائیں انہیں مل گئیں اور جس چیز کاوہ نداق بناتے تھے اس نے انہیں آ کر گھیر لیا۔

منکریناس بات کے منتظر ہیں کہان کے پاس فرشتے آجا کیں

اہل کفر دعوت حق کوقبول نہ کرتے تھے اور انہیں برابر کفر پراصرارتھا، واضح دلائل سامنے آنے پر بھی ہدایت ہے اعراض کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب دلائل واضحہ ظاہرہ کونہیں مانتے تو کس بات کا نتظار ہے؟ ان کاطریقے کارتوبیہ بتا تا ہے کہ وہ اس بات کے منتظر

زرس

ہیں کہ فرشتے آجائیں یا آپ کے رب کا حکم یعنی موت آجائے لیکن اس وقت ایمان قبول نہ ہوگا، جیسا کہ انہیں اپنے کفر پراصرار ہے ان سے پہلے لوگ ایسا ہی کرتے رہے پھران پر عذاب آگیا، عذاب کی باتیں ساسنے آتی تھیں تو نداق بناتے تھے پھر جب عذاب نے گھیرلیا تو بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نہ پاسکے ،ان پر جوعذاب آیاوہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا جیسا کیا ویسا بھراا پنی جانوں پرخودظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان پرکوئی ظلم نیس کیا میں ضمون سورہ بقرہ کی آیت ھُٹ یُنٹ ظُروُنَ اِلَّا آنُ یَّاتِیَھُٹ اللهُ فِٹ ظُلَلٍ مِّنَ الْعُمَامِ اور سورہ انعام کی آیت ھُٹ یُنْظُرُونَ اِلَّا آنُ تَاتِیَھُمُ الْمُلَنِّکَةُ اَوْ یَاتُینَ رَبُّکَ اَوْ یَاتِیَ بَعْضُ ایْتِ رَبِّکَ میں بھی گزر چکا ہے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ ٱشْرَكُوْا لَوْشَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدُنَامِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ أَبَآؤُنَا وَلاَحَرَّمْنَا

اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوانسی چیز کی عبادت نہ کرتے نہ ہم نہ ہمارے باپ داداے ، اور نہ ہم اس کے

مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلْغُ

بغیر کی چیز کو حرام قرار دیے، ان لوگوں نے ایہا ہی کیا جو ان سے پہلے تھے سو رسولوں کے ذمہ صرف واضح طور پر

الْمُبِيْنُ ۞ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ الْمَةِ رَّسُولًا أنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُواالطَّاغُونَ ،

پنچا دینا ہے، اور بلاشبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان ہے بچتے رہو،

فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ ﴿ فَسِيْرُوا فِي الْأَمْنِ

ہو ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن پر گراہی ٹابت ہو گئی، سوتم زمین میں چلو پ*ھر*و

فَانْظُرُوْاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۞ إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدْمُهُمْ فَاِتَّ اللَّهَ

ر دکیج لو جیٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ اگر آپ ان کی ہدایت پر حرص کریں سو بلاشبہ اللہ اے ہدایت

لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نُصِرِينَ @

نہیں دیتا جے گمراہ کرتا ہے اوران کے لئے کوئی مدد گار نہ ہوگا۔

مشرکین کی کٹ ججتی ،اور ہرامت کے لئے رسول کی بعثت کا تذکرہ

مشرکین شرک کرتے ہی تھاللہ نے جن چیز دن کوحلال قرار دیا انہیں بھی حرام قرار دیتے تھے، جب تو حید کی دعوت دی جاتی تھی تو حضرات انبیاء کرام میں ہم السلام کو یوں جواب دیتے تھے کہ تمہارادعویٰ ہے کہ تم اللہ کے رسول ہوا گرتم واقعی اللہ کے رسول ہوتو ہمیں اس بات کا جواب دو کہ ہم جوغیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور حلال چیز وں کوحرام قرار دیتے ہیں بقول تمہارے اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال سے ناراض ہے تو ہمیں الیا کیوں کرنے دیتا ہے، جب وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی کام اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوسکتا تو ظاہر ہے کہ ہمارے باپ دادوں نے جو بیکام کے اور ہم بھی کررہے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہیں، اس کی مشیت نہ ہوتی تو نہ باپ دادوں نے جو بیکام کے اور ہم بھی کررہے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہیں، اس کی مشیت نہ ہوتی تو نہ باپ دادوں ہے اور اس کے علم میں ہے اور اس کی مشیت سے کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ان کا موں سے دادا کی سے کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ان کا موں سے دادا کی سے سے کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ان کا موں سے دادا کی حدید کا میں کے دور کی کام

راضی ہے، شرکین کابی قول سورہ انعام کے (رکوع نمبر ۱۸) میں بھی گزراہے وہاں فرمایا ہے کے ذکیائے کے ذُبَ الَّـذِیْـنَ مِنْ قَبُلِهِمُ حَتَّی ذَاقُهُ ا کَاسُنَا

(ای طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹا یا یہاں تک کہ انہوں نے ہماراعذاب چھرایا) سورۃ انعام میں مزیدفر مایا قُلُ هَلُ عِندَ کُمُ مِن عِلْمِ فَتُعُو جُوهُ لَنَا (آپ فرماد ہِجَ کہ تمہارے یاس کوئی علم ہے جہتم ہمارے لئے ظاہر کرو اِن تَقَبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِن ٱلْنَهُمُ اِلَّا تَخُوصُونَ وَمَ صرف مَان کے پہھے چلتے ہواور تم صرف انکل پچو با تیں بناتے ہو) سورۃ انعام کی آیت میں ان لوگوں کی بات کی تر دید فرمادی کم مرف جابلانہ با تیں کرتے ہواور آنکل پچو جت بازی کرتے ہو، بلاشباللہ تعالی قادر مطلق بھی ہے، مشیت کی وجہ ہے کہ کا م کی ہو جے کہ کا میں سکتا لیکن کسی کا م کوہونے دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کا م سے راضی بھی ہو ہے۔ کسی کا م کا وجود میں آ جانا اور بات ہے اور کسی کام صورائی ہو ہو کہ ہو

اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کو بھیجا انہوں نے جراور شرکو مجھایا ایمان کے منافع بتائے اور موت کے بعد جواس کا فائدہ ہوگا یعنی نجات اور جنت کی تعمیں ، ان سے باخر فر مایا ان کے ذمہ اتناہی تھا کہ خوب کھول کر واضح طریقے پر بیان فر مادیں ، انہوں نے بیان فر مایا لیکن جے نہ مانا تھا اس نے نہ مانا ، اپنے اختیار سے لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حلال فرمودہ چیز وں کو حرام قرار دیتے ہیں چھر کہ جی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار نہ دیا جاتا اور جراایمان پر اورا عمال صالحہ پر لگا دیے جاتے تو ابتلا اور امتحان کا کوئی موقع ہی نہ رہتا ، امتحان تو ای صورت میں ہے جب کہ خیر و شردونوں جانب کا اختیار دے دیا گیا ہے لیعنی یہ قدرت و سے کہ اگر جاہیں خیر پر چلیں اور اگر جاہیں اور اگر جاہیں اور اگر جاہیں اور اگر جاہیں ہو گیا ہو استطاعت ہونا ہی ذراید امتحان ہوسکتا ہے جبراُ جو کام لیا جائے وہ تو ذریعہ امتحان بن ہی نہیں سکتا ، الہذا معلوم ہوا کہ بہ مشیت خداوندی کسی چیز کا وجود میں آجانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہے کہ جی کرنے والے کفر و الے کفر و الے کفر و شرک کوئیس چھوڑ تے اور محض اٹکل اور مگان سے غلط اور الئے الئے جواب دیتے ہیں ، "بررسولاں بلاغ باشد "پس رسولوں نے بتادیا اور سے مصحفادیا اب جو عذاب میں جائے گا اسے اختیار سے جائے گا۔

پر فرمایا و کَفَدُ بَعَثُنَا فِی کُلِ اُمَّةٍ رَّسُولًا اَنِ اَعُبُدُوا اللهُ وَاجْتَنِبُو الطَّاعُولُ تَ (اورہم نے ہرامت سے رسول بھیجااوررسولوں) اسے بیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرواور شیطان کے اتباع سے دوررہو) مخاطبین میں دونوں طرح کے لوگ ہوئے بعض کوتو اللہ نے ہدایت دی۔ جنہوں نے انبیائے کرام علیہم الصلوة والسلام کی بات مانی اوران پرایمان لائے اس کوفر مایا فَصِنهُ مُ مَّنُ هَدَی اللهُ اوران میں ایسے لوگ بھی تھے جو کفر پراڑے رہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت پرکان نددھرااوران پرایمان ندلائے اس کوفر مایا وَصِنهُ مُ مَّنُ اللهُ مَا لَائِ اللهُ مَانُ مَانُ اللهُ مَانُوں مِن جنہوں نے حق کو حقیقہ مقتل کے سامنے حق کی دعوت رکھ دی اور پرانی امتوں میں جنہوں نے حق کو سامنے تا کارکیا تھا ان پر جوعذاب آئے ان کو بیان فرمادیا یہاں بھی مشرین و مکذبین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَسِینہُ وُوا فِسی مانے اللہ کارکیا تھا ان پر جوعذاب آئے ان کو بیان فرمادیا یہاں بھی مشرین و مکذبین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَسِینہُ وُوا فِسی

الْآرُضِ فَانُظُرُ وُاكَیْفَ كُانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ ( کرز مین میں چاو پھر دیھو جھٹلانے والوں کا کیسا نجام ہوا؟)

رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں اس بات کا بہت زیادہ تقاضاتھا کہ جن لوگوں کے سامنے ق کی دعوت پیش کرر ہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کی طرف بلار ہا ہوں پیلوگ ایمان قبول کر بی لیس ، لیکن سارے انسانوں کا اسلام قبول کر لینا اللہ تعالیٰ کے قضاوقد رمیں نہیں ہے اس لئے ارشاد فرمایا اِن تَسْخُور صُ عَلَیٰ هُدُوهُمْ فَاِنَّ اللهُ لَا يَهُدِی مَن یُضِلُّ (اگر آپ حرص کریں قواللہ تعالیٰ اے ہدایت جہیں دیتا جھیں ایس سے گراہ فرماتا ہے)

آپ اپنا کام کرتے رہیں جے ایمان نہیں لا ناوہ ایمان نہلائے گا وَمَا لَهُمْ مِنُ نَّاصِوِیْنَ ﴿ اور جولوگ گمراہی اختیار کریں گے اور اس کی وجہ ہے آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کے لئے کوئی مدد گاراور حمایتی نہ ہوگا ،اگریدلوگ پہ بچھتے ہوں کہ ہم اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی پرستش کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے عذاب ہے بچالیں گے بیان کی جہالت اور حماقت ہے۔

# وَاقْسَمُوْا بِاللهِ بَهْدَ اَيْمَا نِهِمْ ﴿ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَتَمُوْتُ ﴿ بَلِّي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَ

اوران ایگوں نے خوب زور دارطریقے پراللّہ کی قتم کھائی کہ جو گھض مرجاتا ہے اللّٰہ اے نہ اٹھائے گا، بال اللّٰہ ضرورا ٹھائے گا، بیہ پکا دعدہ ہے جے اللّٰہ نے اپنے ذمہ لازم کرلیا ہے لیکن

لَكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ

اکثر لوگ نہیں جانتے تا کہ اللہ ان لوگوں کے لئے ان باتوں کو بیان فر ما دے جن کے بارے میں بیالوگ اختلاف کرتے ہیں ، اور تا کہ کافر لوگ

كَفَرُوْا اَنَّهُمْ كَانُوْا كِذِبِيْنَ ۞ إِنَّهَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَآ اَرَدْنَهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ٥

جان کیں کہ وہ جھوٹے تھے، ہم جس کسی چیز کو پیدا کرنا حیامیں اس کے بارے میں ہمارا میہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا لبذا وہ وجود میں آجاتی 🐾 -

منکرین کافتم کھانا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کر کے نہاٹھائے گا،ان کی اس بات کی تر دید اوراس کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ کے'' کُنْ' فر مادینے سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے

گزشتہ آیات میں مشرکین کا ذکر تھا جواللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرتے تھے اور تو حید کے منکر تھے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلو ہ والسلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے پھر تکذیب کے نتیجہ میں بلاک ہوئے ،ان آیات میں منکرین بعث کا ذکر ہے مشرکین اور دوسر کے فاربعث اور حشر لیعن انداز میں نہیں بلکہ انہوں نے اللہ تعالی کی زور دار فتم کھا کریوں کہا کہ جولوگ مرجاتے میں اللہ تعالی انہیں دوبارہ زندہ نے رمائے گا،ان کے جواب میں فرمایا بھی جس کے معنی میہ ہیں کہ تہماراا نکار کرنا اور قسم کھانا میسب جھوٹ ہے اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ بندوں کو ضرور زندہ فرمایا بہ ساسی جس کے معنی میہ ہیں کہ خلاف بھی نہیں ہوسکتا لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے ،نہ جانا اور ان کا نہ مانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالی شانۂ نے جو محدہ فرمایا ہوں وہ پورانہ ہو، قیامت ضرور قائم ہوگی قبروں سے ضرورا تھیں ہوں گے،اللہ تعالی شانۂ واضح طور پر ان چیزوں کو بیان فرمادیں گے جن کے بارے میں لوگ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوق والسلام اللہ تعالی کی طرف سے بات بتاتے سے اور اللہ تعالی کے فیصلے ساتے تھان کو نہیں مانے تھے، نیز اس دن کا فروں کو بھی اپنے جھوٹا ہونے کالیقین ہوجائے گا، کفراض سے بات بتاتے تھان کو نہیں مانے تھے، نیز اس دن کا فروں کو بھی اپنے جھوٹا ہونے کا لیقین ہوجائے گا، کفراض سے بات بتاتے تھان کو نہیں مانے تھے، نیز اس دن کا فروں کو بھی اپنے جھوٹا ہونے کا لیقین ہوجائے گا، کفراض سے بات بتاتے

جویہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں جبراً روک کیوں نہیں دیتا اور ایوں کہتے تھے کہ قیامت قائم نہ ہوگی اور رسولوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں ان سب باتوں میں ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہوجائے گا۔

لوگوں کواس بات ہے تبجب ہوتا تھا کہ م نے کے بعدلوگ کیے زندہ کے جا کیں گے؟ اللہ جل شانۂ نے ان کا استبعاد دور فر ما یا اورا پی قدرت کا ملہ بیان فر مائی اور ارشاوفر مایا اِنَّمَ قُولُنَ لِشَی عِ اِفْا اَرَدُنهُ اَنْ نَقُولُ لَلهٔ کُنْ فَیَکُونُ ٥ کہ جب ہم کی چیز کو وجود میں الانے کا ارادہ کریں تو ہمارا یفر مادینا کافی ہے کہ ہو جالہذاوہ چیز وجود میں آجاتی ہے) مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی کو ہر چیز کے پیدا فر مانے پر کسے قدرت ہے ہم ہم کی چیز کا پیدا کر مااس کی قدرت ہے ہم ہم ہی چیز کا پیدا کر مااس کی قدرت ہے ہم ہم ہی چیز کا پیدا کر مااس کی قدرت ہے ہم ہم ہی چیلے سب کو پیدا فر مایا وہ اس بات پر کسے قادر نہ ہوگا کہ دوبارہ پیدا فر مادے وحد کا اکار کرنے والے بیتو مانے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب کو پیدا فر مایا ہے کیاں یہ بات نہیں مانے کہ بیدا کر کے تھا ہوں گے ہورہ قر مایا فر مایا وہ ہو کی ارشاد فر مایا فر مایا وہ ہو کہ کی آئشاً ہما آوگل مُوقَ طُوهُو بِکُلِ حَلْقٍ عَلِیْمٌ ٥ ( آپ فر ماد یکے پیدا کر ماد یکے کہ ان مایا وہ ہو کہ کی آئم ہم کہا کہ مارے کا جس کے گئ (ہوجا) فر مانے کہ ہم ہوئی ہدیوں کو وہی زندہ فر مائے گا جس نے آئہیں کہلی بار پیدا فر مایا اور وہ ہر چیز کا وجود ہوجا تا ہے اس کے بارے ہیں ہے کہنا کہ دوبارہ کیے پیدا فر مائے کا وجود ہوجا تا ہے اس کے بارے ہیں ہم کہنا کہ دوبارہ کیے پیدا فر مائے گا جہالت ہے اور ہمان کے اس کے کئ (ہوجا) فر مائے گئی فر مانے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے ہیں ہم کوری بحث سورہ بھر ہمیں گزر چی ہے ۔ (انوار البیان عال کے کارے ہم کے کئی فر مانے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے ہیں ضروری بحث سورہ بھرہ میں گزر چی ہے ۔ (انوار البیان عال

# وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّ كَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴿ وَلَأَجْرُ

اور جن لوگوں نے مظلوم ہونے کے بعد اللہ کے بارے میں ججرت کی ہم آئہیں دنیا میں ضرور بالضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یہ بات نیتنی ہے

# الْإِخِرَةِ اَكْبَرُمُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

كه آخرت كا نواب بدر جهابرا اب، كاش بيلوگ جان ليس، وه ايسےلوگ بين جنهول نے صبر كيا اوراپ رب پر بجروسدر كھتے بيں۔

### فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے دنیاوآ خرت کی خیروخو بی کا وعدہ

مکہ معظمہ میں جب رسول اللہ ﷺ نے تو حیر کی دعوت دینا شروع کی تو مشرکین مکہ کو بہت زیادہ نا گوار ہوا پہلوگ آپ کے بھی دشمن مرح کے اور جولوگ اسلام قبول کرتے تھے ان ہے بھی دشمنی کرتے ،شروع میں عموماً ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا جود نیاوی اعتبار سے بڑے نہیں سمجھے جاتے تھے پہلوگ پردیسی تھے مالی اعتبار سے کمزور تھے اور ان میں بعض غلام تھے مکہ کے مشرک انہیں مارتے پٹتے تھے اور بہت تکلیف پہنچاتے تھے لہذار سول اللہ ﷺ نے صحابہ کو حجہ شد جانے کی اجازت دے دی ،حبشہ میں نظر انی حکومت تھی سے حضرات وہاں پہنچا آرام سے رہنے گئے لیکن مکہ معظمہ کے مشرکوں نے وہاں بھی چھا کیا وہاں جاکر بادشاہ کو بہکا یا اور ورغلا یا اور کہا کہ ہمارے وطن کے پچھا کو گوگ جونو عمر ہیں اور بے وقو ف ہیں انہوں نے نیادین اختیار کرلیا ہے اور وہ تہارے ملک میں آگئے ہیں ان کو واپس کیا جائے ، بادشاہ کہ دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب کے نے سورہ مریم سائی اور پوری کیفیت بتائی کہ ہم لوگ دینی اعتبار سے ایسے ایسے بدحال تھے اللہ تو اللی نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا ہم نے ان کا اتباع کرلیا، پیلوگ دشمنی کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں اس کے ہم تم ہمارے ملک میں آگئے ہیں ، یہ می کرباد شاہ اور اس کے متعلقین مطمئن ہو گئے اور ان حضرات کو حبشہ میں اطمینان سے رہنے کا موقع مل گیا بھران ملک میں آگئے ہیں، یہ میں کرباد شاہ اور اس کے متعلقین مطمئن ہو گئے اور ان حضرات کو حبشہ میں اطمینان سے رہنے کا موقع مل گیا بھران

میں ہے بعض حضرات واپس مکہ مکر مدا گے اور بعض حضرات و ہیں رہتے رہے اور ۴ بھری میں دوسری بھرت کرکے مدینہ منورہ آگے ، ان

ہے بہلے وہ حضرات مکہ معظمہ ہے آجے تھے بھی جنہوں نے براہ راست مکہ معظمہ ہے مدینہ منورہ کو بھرت کھی بعض حضرات نے دو بھرتیں

گیں حبیثہ بھی پنچے اور وہاں ہے مکہ معظمہ کو واپس پنچے اور وہاں ہے مدینہ منورہ چلا آئے اور بعض حضرات نے ایک بی مرتبہ بھرت کی بھی

ہجرتیں مشرکین کے ظلم کی وجہ سے تھیں ، آیت بالا میں بھرت کرنے والوں سے ایک تو وعدہ فرمایا ہے کہ ہم آئیس دنیا میں اچھا ٹھکا نہ دیں

گے دوسر ہے آئیس آخرت کے اجر سے باخر فرمایا ہے ، اللہ تعالی نے اپنے وعدہ کے مطابق حبیث تعین ان کو اچھا ٹھکا نہ دیا اور مدینہ میں

گوریان کر دیا تکلیفیس برداشت کیس اللہ تعالی پر بھروسہ کیا اللہ تعالی نے دنیا میں بھی آئیس اچھا ٹھکا نہ دیا اور آخرت کے تواب کی بھی

پھر بان کر دیا تکلیفیس برداشت کیس اللہ تعالی پر بھروسہ کیا اللہ تعالی نے دنیا میں بھی آئیس اچھا ٹھکا نہ دیا اور آخرت کے تواب کی بھی

خو تخری دی اور فرمایا و کہ کو الاخور تو آگئیو کہ کر آخرت کا تواب اس دنیاوی آرام وراحت اور مال ودولت سے بدر جہا بڑا ہے۔

ماتھ بی گوٹی اُنو ایک کم مون کی مایا ، اس کی ضمیر کس طرف راجع ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بطور جملہ معز ضہ کا فروں کے

ماتھ بی گوٹی کانو ایک کم مون کی میں مشقت برداشت کرتے اور بھرت کران حضرات کوئین الیقین کے درجہ میں اپنی بھرت کی اور نیادہ دین کا موں میں مشقت برداشت کرتے اور بھرت کرنے میں جو تحقیاں اور دشواریاں برداشت کیں ان پراورزیادہ خوش

ہوتے ۔ (ردح المعانی ص ۱۳۵ تک ۲۰۱۷)

وَمَآارُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا نُّونِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوٓا اَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ

اور آپ سے پہلے ہم نے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وہی جھیجتے تھے، سوتم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں

لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾ بِالْبَيِنْتِ وَ الزُّبُرِ \* وَ اَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَلِتُكِيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

جانتے ، ان رسولوں کو دلاکل اور کتب کے ساتھ بھیجا ، اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں جو آپ کی طرف اتارا گیا

### وَ لَعَالَهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۞

اورتا کہوہ لوگ فکر کریں۔

ہم نے آپ ﷺ پرقر آن نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں۔

ان آیات میں اول تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے پہلے جن کورسول بنا کر بھیجادہ انسان ہی تھے شرکین مکہ کو یہ بات مستجدمعلوم ہورہی ہے کہ ان کے پاس جورسول آیا وہ انسان ہے حالانکہ رسول اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے بلکہ انسانوں کی طرف انسان ہی کا مبعوث ہونا حکمت اور مسلحت کے مطابق ہے پھر فر مایا فی اسٹ نگو آاھ کی اللّدِ نحو ان کُنتُم کا تَعُلَمُونَ مَفْسرینُ نے فر مایا ہے کہ اہل مبعوث ہونا حکمت اور مسلحت کے مطابق ہے پھر فر مایا فی اسٹ نگو آاھ کی اللّہ نمور ہونے میں دومر تبدشام جایا کرتے تھے اور مدینہ منورہ میں الذکر سے اہل کی تو دیوں پران کا گزر ہوتا تھا اور داستے میں نصرانیوں کے داہوں سے بھی ملاقات ہوتی تھی جوجنگلوں میں دہتے تھے اور شام میں نصرانیوں کی حکومت تھی وہاں نصرانی دین ساوی کے مدی ہیں اس کی حکومت تھی وہاں نصرانی دین ساوی کے مدی ہیں اس

النصف

#### منكرين حديث كي ترديد

وَأَنْوَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكُورَ مِين قرآن كوذكر بتايا كيونكه وهجرتول اورموعظول برمشمل باورساتهاى يول فرمايا لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا <u>۔ آلَ اِلْيُهِ مَ</u> (تاكة بياوگوں كے سامنے اس ذكركو بيان كريں جوان كى طرف نازل كيا گيا) اس ميں بير بنايا كة ب كا كام صرف اتناہى نہیں کہالٹد کی کتاب بندوں تک پہنچادیں بلکہاس کا بیان کرنا بھی آ ہے متعلق تھا،اس میں ان ملحدوں اوزند بقوں کی تر دید ہے جو یوں کہتے ہیں کہ رسول کی حیثیت (العیاذ باللہ)ایک ڈا کئے گی تی ہےانہوں نے قرآن لا کر دے دیااب ہم اس کوخود سمجھ لیس گے پیلمدخودتو زندیق بن کے ہیں اب چاہتے ہیں کہ امت کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوہیں، جب رسول اللہ ﷺ کو درمیان سے زکال دیں گے توعمل کرنے کے لئے ماس رہے گا کیا؟ قرآن مجید میں تو مجمل طریقے پراحکام بیان کئے گئے ہیں اس اجمال کی تفصیل رسول اللہ ﷺ نے بیان فر مائی ہے،قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا ہے،سورۂ نساء میں رسول کی اطاعت کواللہ ہی کی اطاعت بتایا ہے اور سورۂ آل عمران میں آپ کے اتباع کا حکم دیا ہے (فُلُ اِنْ کُنُتُ مُ تُحِبُّوُنَ اللهَ فَاتَّبِعُونِنَى )اورسورةَ احزاب میں آپ کومقتدی بتایا ہےاور آپ کی ذات گرامی کوعمده نمونه فرمایا ہے (لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُول اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ) جَوْحُصْ قر آن تحكيم كوالله كى كتاب مانتا ہے اس يرواجب ہے کہ احادیث شریفہ میں وارد شدہ تفصیلات کے مطابق قرآن پڑمل کرے۔حدیث کے بغیر کوئی شخص قرآن مجیدیر چل ہی نہیں سکتا قر آن مجید میں تھم ہے کہ جب نماز کو کھڑ ہے ہوتو ہاتھ منہ دھولواور سر کامسح کرلوجس کوسب عوام وخواص وضو کہتے ہیں لیکن پیر بات کہ گنتی کتنی مرتبہ دھوئے قرآن مجید میں نہیں ہےاور پھراس وضوکوتو ڑنے والی کیا چیزیں ہیں؟ یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے،قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز یڑھنے کا تھم ہےلیکن رکعتوں کی تعداذ ہیں بتائی ،نماز میں نظر کہاں رہے ، ہاتھ کہاں رہیں ، ہررکعت میں کتنے رکوع ہیں کتنے ہجدے ہیں قر آن مجید نے پنہیں بتایا قر آن مجید میں حج وعمرہ پورا کرنے کا حکم ہے لیکن پنہیں بتایا کہ یہ دونوں کس طرح ادا ہوتے ہیں حج کس تاریخ میں ہوتا ہے؟ طواف میں کتنے چکر ہیں؟ کہاں ہے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے؟ صفامروہ کے درمیان کتنی مرتبہ آنا جانا ہے،احرام کس طرح باندھاجا تا ہے،عمرہ میں کیاافعال ہیں بیجھی قرآن مجید میں نہیں ہے میت کوئسل دیا جانااورکفن ڈن کاطریقة بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں فر مایا۔

نکاح انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہےاس کا انعقاد کس طرح ہوتا ہے اور دیت (خون بہا) میں کیادینا پڑتا ہے ایک جان کی دیت کتنی ہے اور مختلف اعضاء کی دیت میں کیادیا جائے سب چیزیں بھی قر آن مجید میں مذکورنہیں میں ،قر آن مجید میں حکم ہے کہ چوری کرنے والے مرداور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں لیکن پنہیں بتایا کہ کہاں سے کا ٹاجائے اور کتنامال چرانے پر کا ٹاجائے کیا ایک چنا اور ایک لا کھرو بے چرانے کا ایک ہی تھم ہے، پھراگر دوسری ہار چوری کرلے تو کیا کیا جائے ،قر آن مجید میں زانی اور زانیہ کوسوکوڑے مارنے کا تھم ہے اس میں تفصیل ہے متفرق کر کے مارے جائیں یا متواتر ،ان سب چیزوں کا جواب قر آن مجید میں نہیں ہے، مذکورہ بالا چیزیں رسول اللہ بھے نے بیان فر مائیں آپ کے بیان فر مانے کے مطابق ہی ممل کیا جائے تب قر آن مجید بڑمل ہوگا۔

قرآن مجید کا علان ہے کہ دین کامل ہے اور ہے شارا حکام ہیں جوقرآن میں مذکور نہیں ہیں اور جوا حکام قرآن میں مذکور ہیں وہ مجمل ہیں بیان اور تشریح کے بغیر قرآن مجید پڑمل نہیں ہوسکتا اور یہ بیان وتشریح کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے کے سپر دفر مایا ہے جیسا کہ اوپر آیت شریفہ میں واضح طور پر مذکور ہے منکرین حدیث کی ریکیتی جاہلا نہ بات ہے کہ جس پرقرآن مجید نازل ہوااس کا بیان اوراس کی تشریح اور تشریح اور تشریح اور تشریح معتبر نہ ہواور ان جاہلوں کی تفہیم اور تشریح معتبر ہوجائے ، بیلوگ انکار حدیث کا فتنہ لے کرا مجھے ہیں نہ صرف ونحو سے واقف ہیں ، نہ بلاغت وفصاحت سے ، نہ انہیں صیغوں کی پہچان ہے ، نہ حرف اصلیہ وزائدہ کی ، نہ مواد واشتقاق سے باخر ہیں کیکن قرآن دانی کا دوی کر کے خود گراہ ہو کیے ہیں اور امت مسلمہ کو گراہ کرنے کا بیڑ واٹھار کھا ہے۔

جوُّخص رسول الله ﷺ کے اقوال وافعال کو حجت نہ مانے وہ درحقیقت قر آن کا بھی منکر ہے جوُّخص قر آن کو ماننے کا دعوٰ ہے دار ہے وہ قر آن کی ان آیات کو کیوں نہیں مانتا جن میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ،اقتداءاورا تباع کو فرض قر اردیا گیا ہے اور آپ کے اتباع کو اللہ کا محبوب بننے کا ذرایعہ ہتایا ہے۔

بات تچی ہے ہے کہ جن لوگوں نے فتنا نکار حدیث کا شوشہ نکالا ہے بیلوگ خود سے سوچنے اور کرنے والے نہیں ہےان کو یہود ونصار کی نے اور مشرکین نے اس کام پرلگایا ہے اور شعوری یاغیر شعوری طور پر دشمنوں کا تھلونا بن گئے ہیں اعساف الله تعسالے الامة المسلمة اباطیلھم .

آیت کے ختم پرفر مایا وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ (تا کہ پیلوگ فکر کریں) قر آن مجید میں جوعبرت وموعظت اور جوواضح بیانات ہیں اور جو آیات تکویذیہ ندکور ہیں ان میں فکر کرنے سے ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں اس کی طرف متوجہ فر مایا ہے۔

أَفَامِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِيّاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ

جو اوگ بری بری تدبیری کرتے میں کیا اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایس جگہ سے عذاب آجائے

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ وْنَ ﴿ أَوْ يَا نُحُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَهَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ آَوْ يَا خُذَهُمْ

جہاں ہے ان کو گمان بھی نہ ہو یا اللہ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے سو بیالوگ عاجز کرنے والے نہیں ہیں یا ان کو کم کرتے کرتے

عَلَىٰ تَخَوُّفٍ ﴿ فَانَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمُ ۞

پکڑ لے سو بلاشہ تمہارارب بڑامہر بان ہے بڑار حیم ہے۔

معاندین الله تعالیٰ کی گرفت سے بےخوف نہ ہوں

ان آیات میں معاندین کو تنبیفر مائی ہے کہ اپنے عنا داور سرکشی کی وجہ ہے جوفق کوآ گے بڑھنے ہے رو کنے کی تدبیریں کرتے ہیں اور بیہ

ع ج بیں کہ تق کونہ خود ما نمیں نہ دوسروں کو قبول کرنے دیں بیلوگ دنیا کی تھوڑی سی کھانے پینے والی اور آرام وراحت والی زندگی سے دھوکہ نہ کیا بین کہ تہر ہیں کہ انہیں زمین میں دھنسادیا جائے یاان پر اللہ تعالی کی گرفت ہے باہر ہیں، کیا بیلوگ اس بات سے نڈر ہیں کہ انہیں زمین میں دھنسادیا جائے یاان پر اللہ تعالی کی قدرت ہیں جائے اور ان کے اموال گھنتے جلے جائیں بیسب کچھالٹہ تعالی کی قدرت میں ہا گرفت فرمائے جانوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے اور ان کے اموال گھنتے جلے جائیں بیسب کچھالٹہ تعالی کی قدرت میں ہا گرانتہ تعالی گرفت فرمائے جانوں کی حالت میں پکڑ لے اور عذاب میں مبتلا فرماد ہے تو بیکھ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالی کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتے اور بھا گلے کراسے عاجر نہیں کر سکتے وہ جسطر ح عذاب دینا چا ہے اور جس طرح گرفت فرمانا چا ہے اور جب چا ہے گرفت فرمائے اسے اختیار گرچیاہ کہ اگر چداللہ تعالی گرفت فرمائے اسے اور جس طرح چا ہے اور جب چا ہے گرفت فرمائے اسے اختیار کے کی مہلت دیتا ہے۔

قوله تعالى ..... أُوْيَانُحُذَهُمُ عَلَى تَخَوُّفِ اى مخافة وحذر من الهلاك والعذاب بان ملك قوما او يحدث حالات يخاف منها غير ذلك كالرياح الشديدة والصواعق والزلازل فيتخوفوا بي فيأخذهم بالعذاب وهم متخوفون ويروى نحوه عن الضحاك وقال غير واحد من الاجلة على ان ينقصهم شيئاً فشياً في انفسهم واموالهم حتى هلكوا من تخوفته اذا تفقص وروى تفسيره بذالك عن ابن عباس و مجاهد والضحاك ايضا

# اَوَكُمْ يَكُوْ اللَّي مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّوُ الظِّلْلَهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآمِلِ سُجَّدًا لِتلْهِ

کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کونہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان کے سائے دائیں طرف اور پائیں طرف کو اس طرح جھکتے ہیں کہ وہ اللہ کے

وَهُمْ دَخِرُوْنَ ۞ وَيِنْهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمْوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَآبَةٍ وَالْمَلَيِكَةُ وَهُمْ

فرمانبردار ہیں اور عاجز ہیں اور جو کچھے آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے حیوانات اور فرشتے یہ سب اللہ کے حکم کے فرمانبردار ہیں اور وہ

# الاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ۞ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۖ أَن

تکبرنہیں کرتے ، وواپ رب کی شان قاہریت ہے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیاجا تا ہے۔

### ہرمخلوق فرشتے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں

ان آیات میں بندوں کواللہ تعالی نے تو حید کے دلائل کی طرف متوجہ فر مایا ہے اور اپنی شان خالقیت اور مالکیت بیان فر مائی ہے اول تو یہ فر مایا کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں پیدا فر مائی ہیں ان کو کیوں نہیں و یکھتے؟ ان میں غور کر واور دیکھو کہ ان کا سابیدا کئیں طرف جوز میں پر پڑتا ہے اس سائے میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت ظاہر ہور ہی ہے بیسائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتے ہیں بیسائے اس طرف جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فر ماں بردار ہیں اور اس کے حکم کے سامنے عاجر محص ہیں ، اور بیصرف سابوں پر اور سابید والی چیزوں پر مخصر نہیں جو کچھ آسانوں میں ہور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے مطبع اور فر ماں بردار ہیں ، ان میں بروان سابوں کا شعار ہے، فر شتے اس بات کو جانتے ہیں حیوانات بھی ہیں اور فر شتے بھی اور بیفر شتے اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہو جائے ۔ کہ اللہ تعالیٰ شانۂ پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور قاہر اور غالب ہاور اس سے ڈرتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہو جائے ،

قال صاحب الروحُ (ص١١٥٨ جني) و معنى كونه سبحانه فوقهم قهره و غلبته لان الفوقية المكانية مستحيلة بالنسبة اليه تعالى (وقال ايضا) و خوف ربهم كناية عن خوف عذابه ) (اورعلام يغويُّ معالم التزيل بين لَكُت بين) (هو) كقوله تعالى و هُوَ الْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ.

سایوں کے بار میں فرمایا کہ اللہ تعالی کے فرمال بردار میں اللہ تعالی جس طرف چاہتا ہے ای طرف سایہ پڑتا ہے اور ساییزیادہ بھی ہوتا ہوا ور گھٹتا بھی ہے ہر طرح کا تصرف اللہ تعالی ہی کا ہے اور سب تکوین طور پر اللہ تعالی کے منقاد اور فرمال بردار ہیں اس کے سُبجگہ الله وَهُمُ ذَا خِرُونُ وَ فرمایا ہے سورہ فرقان میں فرمایا اللّہ مُتر اللّٰی وَبِلَکُ کَیٰفَ مَدُ الظِلَّ وَلَوْشَاءٌ لَجَعَلَهُ مَسَاحِنًا ثُمُّ جَعَلَى اللّٰهُ مُسَ عَلَيْهِ ذَائِدُ وَلِيُ اللّٰهُ مَسَلَى اللّٰهُ مُسَلَّ عَلَيْهِ ذَائِدُ وَلِيُ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ ا

سابوں کی فرماں برداری بیان کرنے کے بعدار شادفر مایا جو بھی چیزیں آسان اور زمین میں ہیں سب اللہ کی فرماں بردار ہیں، تکوین طور

بران کا وجود اور ان کی کیفیات اسی طرح سے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ان میں شمس و قمر ستارے درخت پہاڑا اور چوپائے

بران کا وجود اور ان کی کیفیات اسی طرح سے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ان میں شمس و قمر ستارے درخت پہاڑا اور چوپائے

بھی ہیں (جیسا کہ سورہ کے کے دوسرے رکوع میں ان چیز وں کا خصوصی تذکرہ ہے یہاں سورہ نحل میں مسن دابعہ یعنی زمین پر جوچیزیں

چلتی پھرتی ہیں وہ سب اللہ کی فرماں بردار ہیں، پھر خاص طور سے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی فرماں بردار ہیں اور وہ اللہ نہ تعالیٰ کی قررت کے سامنے اور اللہ علی کے فرماں بردار ہیں اور نہ مقرب فرشتے ) جتنی جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسی قدر اس کی شان بندگی بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ضاحہ کو جانتا اور مانتا ہے، فرشتوں کو تو بہت زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہوں کرعبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفاحہ کو جانتا اور مانتا ہے، فرشتوں کو تو بہت زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہوں کہا دی اراد اور تو بہت زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہوں کرعبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفاحہ کو جانتا اور مانتا ہے، فرشتوں کو تو بہت زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہوں کرعبادت کی طرف میں بردار نہ ہوں گے، نہ صرف ہے کہ دو عبادت گزار اور توجہ ہور ایک عندا ب سے بھی ڈرتے ہیں اور اس کے ہر تھم

فائدہ ...... آیت شریفہ میں وَلِمَلْهِ یَسُجُدُفَر مایاس تجدہ ہے مفسرینؒ نے مطیع اور فرماں بردار ہونا مرادلیا ہے کیونکہ ظاہری حال میں ہر چیز سے تجدہ کا مظاہرہ نہیں ہوسکتا کیکن مخلوقات میں جو جماعتیں ذوی العقول ہیں ( فرشتے اور انسان اور جن ) ان کا سجدہ تھی بھی مراد ہوسکتا ہے اور بید جمع بین الحقیقة والمجاز کے طور پڑہیں بلکہ اس طرح سے کہ جو تجدہ ریز ہیں وہ فرمان برداری کے ذیل میں تجدہ کرتے ہیں، جن لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے ان لوگوں کا مؤمن ہونا اور پھر اپنے اختیار سے تجدہ کرنا یہ انقیاد کا اعلیٰ درجہ ہے اہل ایمان تکوینی طور پر بھی منقاد ہیں اور تشریعی طور پر بھی ، ہاں جولوگ اہل ایمان نہیں ہیں وہ تکوینی طور پر منقاد ہیں اس لئے سورہ کے میں وَ تحییر یون و النَّاسِ فرمایا۔

وَقَالَ اللهُ لاَ تَتَخِذُ وَ اللهَ يَنِ اثْنَيْنِ وَ اِنَّهَا هُو اللهُ قَاحِدٌ وَ فَالِيّا يَ فَارْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي اور الله نَهُ لاَ تَتَخِذُ وَ اللهَ يَا اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَالل

بِرَجِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا اتَيْنَهُمْ ﴿ فَتَمَتَّعُوا الْفَسُوفَ تَعْلَمُونَ ۞

ای وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تا کہ وہ ہماری اس فعت کے منگر ہوجا کمیں ،سوتم نفع حاصل کرلو، پھر عنقریب جان او گے۔

معبود صرف ایک ہی ہے ہر نعمت اس کی طرف سے ہے اس سے ڈرو

ایک جماعت کا پیمال ہوتا ہے کہ اپنے آفریکٹی مِنکُمُ ہِرَبِیهِم پُشُو کُونَ (پھر جب اللہ تعالیٰ مصیب کو دُر فرمادیتا ہے تہ جہیں میں ہے ایک جماعت کا پیمال ہوتا ہے کہ اپنے رہے کہ اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں ) اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعتوں کی ناشکری کرتے ہیں جس میں سیجی ہے کہ اس کی عطا فرمودہ نعتوں کو گناہوں میں استعال کرتے ہیں شرک کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور بتوں کے لئے جھے مقرر کرتے ہیں، جس کی کچھ نفیر سورہ انعام میں گزرچکی ہے، ظاہر ہے کہ جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنی ذات کو عذا ہ میں دھکلنے کا کام کرتے ہیں، اس لئے فرمایا فَتَ مَتَّ عُولُ اَسْسُوفُ تَعْلَمُونَ لِینَ نفع الصَّاومِزِ ہے اللہ الوعنقریب جہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان حرکتوں کا انجام کیا ہے؟ مرتے وقت اور دم نکلتے ہی جب عذا ب میں مبتلا ہوں گے پھر قیامت کے دن دوز ن میں واضل ہوں گے پھر قیامت کے دن دوز ن میں واضل ہوں گے پھر قیامت کے دن دوز ن میں واضل ہوں گاتے دی وقت آئے کہا گا۔

مشرکین کی بھونڈی تجویز ،اللّٰہ کے لئے بیٹیاں اوراینے لئے بیٹے تجویز کرتے ہیں ۔ مشرکین کی بھونڈی تجویز ،اللّٰہ کے لئے بیٹیاں اوراینے لئے بیٹے تجویز کرتے ہیں

خودان کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کی خبرمل جائے تو چرہ سیاہ ہوجا تاہے

مشركين جوشرك رتے بين اس كاايك طريقة بي بھى ہے كەمال كا پچھ حصد باطل معبودوں كے لئے مقر ذكر دينے بين جس كي تغيير سورة انعام بين گزر چكى ہے ( وَجَعَلُوا لِللّٰهِ مِهَا ذَرَاَمِنَ الْحَوُثِ وَ الْاَنْعَامِ اللّٰى النّٰحِ) مال تو ديااللّٰه نے اوراس بين شريك كر دياباطل معبودوں كواوراو پر سے يوں كہتے بين كه ايها كرنا درست ہے اورالله تعالى كى مرضى كے موافق ہے، اس لئے فرمايا تَاللّٰهِ لَتُسْفَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ كَهُ اللّٰهُ كُوتُم تم سے افتراء پردازيوں كے بارے بين ضرور بصر ورسوال ہوگا اورسورة انعام بين فرمايا سَيَحُونِيهِ مَهُ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ نَ كَهُ اللّٰهُ كُوتُم تَلُولُ كَابِدازيوں كابدله دے گا)

بغ

جو کہ خدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے) اپنے لئے لڑکیاں پیندنہیں کرتے اور اللہ کے اولا دتجویز کرنے بیٹے تو لڑکیاں تجویز کر وي - سورةَ زخرف بين فرمايا أَوَمَنُ يُسنَشُّواْ فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبيُن ( كياالله نے اپنی اولا دبنانے کیلئے لڑکی کو پہند فرمایا جوزیور میں نشو ونمایائے اور جو جھکڑے میں قوت بیانیہ نہ رکھتی ہو) صنف ضعیف کواللہ کی بیٹیاں ہتارہے ہیں، بےوقو فی کی انتہا ہے۔ الله كيليئة بينيان تجويز كردين اورا پناحال مدے كه جب ان ميں ہے كى كونبر ملے كه اس كے گھر ميں لڑكى بيدا ہوئى ہے واس خبر ہے اس کا چہرہ سیاہ یعنی بےرونق ہوجا تا ہےاوردل میں گھٹا گھٹا پھرتار ہتا ہے،لوگوں کےسامنے آنے میں عارمحسوں کرتا ہےاور چھیا چھیا پھرتا ہے کہ لوگ بیعیب نہ لگا ئیں کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس فکر میں پڑجا تا ہے کہ ذلت بر داشت کرتے ہوئے اے رو کے رکھوں پاعار سے بیچنے کے لئے زمین میں گاڑ دوں ، پھر ہوتا پیتھا کہ بڑکی کوزندہ فن کردیتے تنصاور رواج کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آ کر ایے کو باعزت قرار دے دیتے تھے گویا انہوں نے بہت بڑاعزت کا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اپنی لڑکی کوزندہ فن کر دیا سورہ تکورییں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُ وُدَةً سُئِلَتُ ٥ بِأَي ذَ ثُنُبِ قُتِلَتُ ٥ (اور جب زنده فن كي ہوئي : كِي كے بارے ميں سوال كياجا لے گاكس گناه كي وجہ ہے قتل کی گئی ) عرب جن جہالتوں میں مبتلا تھان میں ہے ایک بیہ جہالت بھی تھی رواج نے انہیں سخت دل بنادیاا نی زندہ بچی کوڈن کرتے ہوئے ذرار حمٰہیں آتا تھا۔عورت اسلام سے پہلے بالکل بے حیثیت تھی ،اس سے بڑی ہے آبروئی کیا ہوگی ،کہ بڑی پیدا ہوتے ہی ذفن کر دی جاتی تھی اور ہندوستان میں توبیحال تھا کہ شوہر مرجاتا تھا تو عورت کواس کے ساتھ دندہ جلنا پڑتا تھا اسلام نے عورت کو مرتب عطا فرمایا ہے اس کے حقوق بتائے بچیوں کی پرورش کا ثواب بتایا اے عزت کے ساتھ گھر میں رہنے کا حکم دیا پھر بھی عورتوں کی نامجھی پرافسوں ہے کہ دور حاضر کے ملحد وں اور زندیقوں کی باتوں ہے متأثر ہوکراپنی ذات کو ہے آبر وکرر ہی ہیں بے پردہ پھرنے میں اور گندی زندگی گز ارنے میں ہنر بھی میں شوہروں کے بجائے دوست تلاش کرتی پھرتی میں آخر میں فرمایا الله سَاءً مَایَ حُکُمُونَ (خبرداران کے فیصلے برے ہیں) اول تواللدتعالیٰ کے لئے اولا دائب کرنا ہی بہت بڑی حماقت اور سفاہت ہے پھراولا دبھی تجویز کی توالی چیز تجویز کی جے اپنے لئے سب ا ذلت اورموجب عارجمجھتے ہیں۔

لِللَّذِينُ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّاخِوَةِ مَثَلُ السَّوءِ (جولوگ آخرت پریقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے) (کہ دنیا میں جہالت اور حماقت میں بنتلا ہیں اور آخرت میں عذاب اور ذلت میں بنتلا ہوں گے) وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى (اور الله تعالیٰ کی صفات عالیہ ہیں) اس کا وجود ذاتی ہے اس کی قدرت کا ملہ ہے، خالقیت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اولا داس کے لیے شایان شان نہیں۔

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اوروه عزت والا اورغلبولا م حكمت والام، جو يجهو جود ميں بسب يجهاس كى حكمت كے مطابق ب

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النّاسَ بِظُلْمِمِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى اور آگر اللهُ النّاسَ بِظُلْمِمِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلَكِنْ يُوَخِرُهُمْ إِلَى اور آگر الله وگوں عظم كل وجہ سے ان كا مؤاخذہ فرمائے تو زمین پرسی بھی چلنے والے کو نہ چھوڑے، لين وہ أبين ايک مقررہ مدت عک الجَسُلُ مَن عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَمَا اللهُ عَلَيْ وَمِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

څ

ايَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَٱنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى ﴿ لَاَجَرَمَ ٱنَّا لَهُمُ النَّارَ تے ہیں جے مکروہ جانتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے لئے بھلائی ہے، یہ لازی بات نَّهُمْ مُّفُرَطُونَ ۞ تَا لِلَّهِ لَقَـٰدَ ٱرْسُلْنَاۤ إِلَّى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَا لَهُمْ پہلے بھیجے جائیں گے ،اللہ کی قتم ہم نے امتوں کی طرف آپ ہے پہلے رسول بھیجے سوشیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال ا چھے کر کے هُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُمُّ ۞ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ إِلَّا لِتُبَيِّرَ کھلائے سووہ آج ان کا رفیق ہے ،اوران کے لئے درد ناک عذاب ہے ،اور ہم نے آپ پر کتاب ای لئے نازل کی کہ آپ ان کے لئے وہ بات بیان فر، لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَهُدَّى قَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ تُّيَوْمِنُوْنَ۞وَاللهُ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآَّءً ں جس میں وہ اختلاف کررہے ہیں ،اور یہ کتاب ان لوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں ،اور اللہ نے آسان سے پانی اتارا سواس کے ذریعہ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۗ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ فرما دیا، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو نتے ہیں۔ لوگوں کے طلم کی وجہ سے اللّٰہ گرفت فر ما تا تو ز مین پر چلنے والوں میں سے نسی کو بھی نہ چھوڑ تا مشرک اور کافراینے عقائداوراعمال کی وجہ ہے جوسرایاظلم ہےعذاب کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ شانۂ اگر حیاہتا تو فوراً عذاب دیتااور ہلاک فرمادیتالیکن اس کی عادت اس طرح نہیں ہے بلکہ وہمہلت عطافر ما تا ہےاورجس قوم کی ہلاکت ہوئی ہےوہ میعادمقرر تک پہنچ جاتی ہے جب میعاد معین آ جاتی ہے یعنی آنے کے قریب ہوتی ہے تواس وقت نہ آ گے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں،اللہ تعالی شانہ ُ لوگوں کے مظالم کی وجہ سے فوری موّاخذہ نہیں فر ماتا ،اگر وہ فوری موّاخذہ فر ماتا تو زمین پر کسی بھی چلنے پھرنے والے کونہ چھوڑتا ندکورہ بالامضمون ن کرنے کے بعد فرمایا کہ بیلوگ اللہ کے لئے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جھاپنے لئے ناپند کرتے ہیں (یعنی بیٹیاں جنہیں اپنے لئے گوارانہیں کرتے ، پیچ میں جملہ معتر ضہ تھا آ گے مضمون سابق کا تکملہ ہے ) وَ تَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسُنِي اوران كي زيانبين جمونا دعويٰ كرتي ہيں كيان كے لئے بھلائي ہے( ليتن وہ شرك بھي

وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسُنِي اوران كَارَبا نيس جُهُونا دَّوَكَا كَرَ فَي بِيل كدان كے لئے بھلائی ہے( یعنی وہ شرک بھی كرتے ہیں اور ساتھ ہی یوں بھی كہتے ہیں كداللہ تعالی ہم سے خوش ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ اچھے حال میں رکھے گا) ایسا كہنے والوں میں وہ لوگ بھی سے جو كافر سے ليكن فی الجملہ قیامت قائم ہونے كے بھی قائل سے جیسا كہ ہندوستان كے ہندونرگ سرگ كاعقیدہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں كاخیال رکھتے ہوئے بعض حضرات نے المسحسن سے جنت بھی مراد لی ہے اور منكرین كاكلام برسیل فرض بھی ہوسكتا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا كہ كافریوں كہتے ہیں كہ بالفرض قیامت موت كے بعد اگر جنت و دوزخ كا معاملہ ہوگا جیسا كہ محمد رسول اللہ كہتے ہیں تو ہمیں جنت ہی مطلب یہ ہوگا جیسا كہ محمد رسول اللہ كہتے ہیں تو ہمیں جنت ہی مطلب یہ ہوگا جیسا كہ محمد رسول اللہ كہتے ہیں تو ہمیں جنت ہی مطلب کے لئے دوزخ ہو الذی میں دوزخ میں دوزخ میں دورخ میں دوزخ میں دورخ میں دوزخ میں دورخ میں طرف آیا ہے ہیں اور ہی ہے جہنہوں نے پہلے جلدی بھی جنہوں اللہ فی اللہ

حق کی دعوت دی، شیطان نے ان کے اندال کومزین کر کے پیش کیااوران کے دلوں میں کفروشرک کواچھا کر دکھایا (لبنداانہوں نے شیطان ہی کی بات مانی اور حضرات انبیاءکرام میں ہم الصلوق والسلام کے ساتھ بری طرح پیش آئے، جس طرح ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں اور ربیجان لیس کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ جب شیطان کی بات مانی تو وہ ہی دنیا میں ان کا ولی بنااور آخرت میں بھی وہی وہی وہی وہی اور اس کی دوتی آئمیں لے ڈو بے گی اور اس کے ساتھ در دناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا و مَلَ اَنْسِرَ لَنَ عَلَیْكُ الْکَتَابَ (الآیة) اور ہم نے آپ پرقر آن اس کے بعد فرمایا و مَلَ اَنْسِرَ لَنَ عَلَیْكُ الْکَتَابَ (الآیة) اور ہم نے آپ پرقر آن اس کے بعد فرمایا کہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کررہے ہیں آپ ان کے سامنے واضح طور پرق واضح فرمادیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں میں بھی تھا کہ مرد بندہ ہوں گے یانہیں اور فلاں چیز اللہ کے نزد کے حلال ہے یا حرام ۔ اور تو حید میں بھی اختلاف تھا بعض لوگ تو حید کے قائل تھے اورا کشر شرک میں مبتلا ہے ، شرک والے بھی اپنے آپ کوئی پر جھتے تھے رسول اللہ کے تشریف لائے تو واضح طور پر حق بیان فرمادیا اب جو تحض حق کو نہ مانے گاہ وہ اپنا براکرے گا۔

وَهُدُدَى وَرَحُمَةً لِقَوْمٍ يُونُمِنُونَ (اور يقر آن ان اوگوں کے لئے ہدایت اور رحت ہے جوایمان لاتے ہیں)حقیقت میں تو قر آن جی کے لئے ہدایت ہے لیکن چونکہ سب لوگ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور صرف اہل ایمان ہی قبول کرتے ہیں اس لئے نتیجہ کے طور پر ان ہی کے لئے ہدایت اور رحت ہے۔ اس قر آن مجید جوایمانی اور روحانی غذا ہے اس کے نازل فرمانے کا ذکر کر کے جسمانی غذا کا تذکر وفرمایا و الله انسون السّد مَا اَءِ مَا اَءُ فَا حَیابِهِ الاَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا (اور الله نے آسان سے پانی اتا را پھر ذمین واس لے مردہ ہوئے کے بعد پانی کے ذریعے زندہ فرما دیا ) جب زمین ہری تجری ہوگئی اور اس میں سے طرح طرح کے پھل، میوے، سنریاں، موان کے ایک اور اس میں سے طرح طرح کے پھل، میوے، سنریاں، مرکز کاریاں حاصل ہوئیں توانسانوں کے لئے اور ان کے جانوروں کے لئے غذا بن کرزندگی کا سہارا ہوگی الله تعالی نے زندگی بھی دی روحانی غذا بھی دی یعنی قر آن مجیدعطافر مایا اور اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سنتے ہیں ) یعنی دلاک سے منتقع ہوتے ہیں اور قادر اور خالق وما لک پرایمان لاتے ہیں جس کی رحمت سے ہدایت کا بھی انتظام ہوا اور کھانے پینے کو بھی ملا۔

وع

سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ﴿ يَخُرُجُ مِنَ ابُطُونِهَا شَرَابٌ ثَخْتَلِفَ الْوَانُة فِيْهِ شِفَا ﴾ لِلنَّاسِ ﴿ إِنَّ فِي اسُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ﴿ يَكُونُ عَنِهُ مِنَ ابُطُونِهَا شَرَابٌ ثُخْتَلِفَ الْوَانُة فِيْهِ شِفَا ﴾ لِلنَّاسِ ﴿ إِنَّ فِي اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلِيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلِيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيْهُ وَاللهُ اللهُ ا

چو پایوں میں اور شہد کی مکھی میں تبہارے لئے عبرت ہے

ویے جاتے ہیں تاکہ وہ علم کے بعد کچھ بھی نہ جانیں، باشبہ اللہ جاننے والا ہے قدرت والا ہے۔

ان آبات ہے سلے بارش کی نعمت کا تذکرہ تھا کہاس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کواس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرمادیتا ہے اوراس ے طرح طرح کی غذائیں ملتی ہیںان آبات میں اولاً دودھ کااور ثانیا شکر کااوراس کے ساتھ رزق حسن کا ثالثاً شہد کا تذکرہ فرمایا۔ دودھ کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشادفر مایا کہ دیکھو جو بایوں میں تمہارے لئے عبرت سے جو بایوں سے دودھ کے جانورم ادہب غورکرو الله تعالی تههیں ان کے پیٹوں سے دودھ نکال کر پلاتا ہے بیرجانور چارہ اور گھاس پھوٹس کھاتے ہیں اس سے خون بھی بنتا ہے اور فضلہ یعنی گوبر بھی اور دود ھ<sup>ب</sup>ھی ، بیدود ھ<sup>خ</sup>ون اور گوبر کے درمیان سے صاف تھرا خالص نکاتا ہے اس میں ایک ذرہ بھی گوبریا خون کانہیں ہوتا ،اور اس دودھ کا بینا نہایت سہل ہے آ سانی ہے گلے میں اتر جاتا ہے،اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے جانوروں نے کھایا تھا گھاس پھولس اوراس سے پیدا ہوا دودھ، پیدودھ پیدا ہوا تو چھوٹوں اور بڑوں کے لئے غذا بن گیا۔معالم التزیل (ص۷۵ج۳) حضرت ابن سے قبل کیا ہے کہ جانور جب حیارہ کھا تا ہےاوراس کےمعدہ میں جگہ پکڑ لیتا ہےاورمعدہ اسے بیپتا ہےتو نیچے گو بر ، درمیان میں اویرخون بن حاتا ہے، پھر باذن اللّٰدتعالیٰ جگراینا کام کرتا ہےخون رگوں میں چلا جاتا ہےاور دودھ تھنوں میں آ جاتا ہےاورفضلہ یعن گوبرا نی جگدرہ جاتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی محض کھانا کھائے تو یوں دعا ےاللَّظِيم باد ک لنا فيه و اطعمنا خيو ا منه (اےاللّٰه جميںاس ميں بركت دےاور جميںاس ہے بہتر كھلا )اور جب دودھ ميئے تو یوں کے السلھ ہادک لنا فیہ و ذ**د**نامنہ (اےاللہ جمیں اس میں برکت دےاوراس میں سےاورزیادہ دے)عام کھانے کی دعامیں واطعمنا خيرا منه فرمايااوردوده ييغ مين وزدنامنه فرماياس كاسب آنخضرت ﷺ نے خود بى بتادياف انه ليس شيئ يجزى من الطعام و الشواب الااللين ( كه دودھ كےعلاوہ كوئي اليمي چيزنہيں ہے، جوكھانے اور پينے دونوں كا كام ديتی ہو۔ ( رواہ ابوداؤدش ١٦٨ ٣٠) دودھ کا تذکر ہفر مانے کے بعد خیل اوراعناب کے پھلوں کا تذکر ہفر مایا یعنی ہم نے تمہیں تھجوراورانگور کے پھل عطا کئے جن ہےتم سکر اورعمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو، کھجوروں اورانگوروں کی مٹھاس اورغذائیت کولوگ عام طور پر جانتے ہیں ان دونوں سےعمدہ چیزیں بناتے ہیں احیصارز ق تیار کر کے کھاتے ہیں ،اس میں جولفظ سکر وار دہوا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ نشہ والی چیز کیا ہے اور یہ جوسوال پیدا ہوتا ہے کہ نشدتو حرام ہے جو چیز حرام ہے اوراس کا استعمال کرناممنوع ہے اس کو مقام امتنان میں یعنی احسان کرنے کے بیان میں کیسے ذ کر فرمایا؟اس کا جواب پیہے کہ سور ڈکل مکی ہےاس وقت تک نشدوالی چیزیں حرام نہ ہوئی تھیں لوگ شراب ہے منتفع ہوتے تھے لہذااس کا

تذکرہ فرمادیا بیکن چونکہ بعد میں حرام ہونے والی تھی اس لئے خوبی پر دلالت کرنے والا کوئی کلمہ ذکر نہیں فرمایا اوراس کے علاوہ انگوراور تھجور سے جودوسری عمدہ چیزیں تیار کر لیتے ہیں نہیں رزق حسن ہے تعبیر فرمایا اور حضرت ابن عباس کے سے ایک قول یوں مروی ہے کہ اہل حبشہ کے لغت میں سرکہ کوسکر کہتے ہیں (گویالفظ سکریہاں اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے ) اور صاحب معالم التزیل نے ابوعبیدہ کا قول نقل کیا ہے کہ سکو اُسے طعم مراد ہے اور مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں ایسی کھانے کی چیزیں دیں جن میں مزہ ہے اور لذت ہے واللہ تعمالی اعلیم بالصواب .

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْم يَعْقِلُونَ (بلاشباس مين ان لوكول كے لئے نشانياں بين جو بجھتے بين)۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ يَّنَفَكُّرُونَ (بلاشباس میں لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوفکر کرتے ہیں )۔

پھرفر مایا و الله عَلَقَکُم ثُمَّ یَتُوفَکُمُ (اوراللہ نے جہیں پیدافر مایا پھروہ جہیں اٹھالے گا یعنی موت دے گا) وَمِنکُم مَّنُ یُرَدُّ اِلّی اَرُدَٰ اِلْ عُمُو لَکُیُ لاَ یَعُلَمَ بَعُدَ عِلْمِ شَیْئًا (اور تم میں بیعضوہ ہوتے ہیں جونکی عمری طرف لوٹادیئے جاتے ہیں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جانے کے بعد پھے بھی نہیں جانے کا مجھے اور حافظ کی جوقوت اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی تھی جس سے جوانی میں اور بڑھا ہے میں خوب کا مرایا یہ جاتی ہوتا ہے تو آدمی نکما ہوجاتا ہے جو چیزیں جانتا تھا اب نہیں نہیں جانتا اورایک چیز کے بارے میں باربار یو چھتا ہے تی کہ بتانے والے بھی زچ ہوجاتے ہیں ، زندگی بھر کھایا کمایا وقت وہمت کے ساتھ محت کی چیزوں کو جانا اور بہچانا زیادہ بڑھایا آگیا تو اس نے بالکل ہی نکما کر دیا ، اللہ تعالیٰ شانۂ جس طرح چاہتا ہے تصرف فرما تا ہے اور جس حال میں رکھنا چاہتا ہے تطرف فرما تا ہے اور جس حال میں رکھنا چاہتا ہے گلوں کو ای حال میں رہنا پڑتا ہے اِنَّ اللهُ عَلِیُمٌ قَدِیُو ؓ (بلا شبر اللہ تعالیٰ خوب جانے والا ہے بڑی قدرت والا ہے)۔

والله فَضَّلُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّنْ قِي قَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوا بِرَآدِيْ فِي رِزْقِ هُمْ عَلَى الرَّالَ فَيْ بَعْنَ لِهِ مِن يَرِن يَ يَعْنَ فِي مِن يَرِن يَ يَعْنَ لَا يَكُمْ وَلَى يَا اللهُ يَخْدُونَ ﴿ وَلِيَ اللهُ بَعْنَ لَكُمْ مِنْ لَا يَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ اللهُ يَجْحَدُ لُونَ ﴿ وَاللّهُ بَعْنَ لَكُمْ مِنْ اللهُ يَعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُ لُونَ ﴿ وَاللّهُ بَعْنَ لَكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ ا

اللہ کے لئے امثال تجویز نہ کرو اللہ تعالی جانا ہے اور تم نہیں جائے۔ اللہ نے بعض کو بعض بررزق میں فضیلت دی ہے،اس نے تمہارے لئے بیویاں پیدا کیس،

پھران سے بیٹے پوتے عطافر مائے اور مہمیں عمدہ چیزیں کھانے کودیں

ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فر مایا تو حیدی وقوت دی ہاور شرک ہے نیچنے کی تاکید فرمائی ہے۔

اولاً بیار شاد فر مایا کہ اللہ نے تم میں بعض پر رزق میں فضیلت دی ہاس میں رزق ہوہ چیزیں مراد ہیں جو بندوں کی ملکیت میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی عطافر مایا وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہیں تفصیل فرمائی لیعنی بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ، کسی کے پاس مال زیادہ ہاور کسی کے پاس کم ہالہ کہ بیشی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہا گر بھی مالداریا تنگدتی میں برابر ہوں جا کیں تی کے کام لے اور کوئی کسی کا کام کیوں کرے ، محنت اور جا کیں تو دنیا کا نظام ٹھیک طرح ہے نہیں چل سکتا جب بھی برابر ہوں تو کسی سے کسے کام لے اور کوئی کسی کا کام کیوں کرے ، محنت اور عزوج انہیں آئی بیٹ خض کا کام ہوجاتے ہیں اور بہت سول کورزق کل جا تا ہے بیسہ ختم ہوجائے کارخانے تھے ہوجا کیں فیکٹریاں بند ہوجا کیں ایک خاص کو بندی کی حام ہوجا تیں اور کہتی جا کہ اس کا کارخانہ چلے اور دوسر شخص کو پینے کی ضرورت ہوجا کیں فیکٹریاں بند ہوجا کیس ایک مام لیتا ہے بیٹے دیتا ہے ، اس طرح سے انسانوں کی مختلف انواع کی ضرورتیں بھی ہوں ، پہلا تحض کام لیتا ہے بیٹ اور کارخانے پر وڈکشن کے بیس اور منڈیوں میں مال بھی آر ہا ہے بازار بھی چالو ہیں فیکٹریوں میں بھی مال تیار ہورے ہیں اور کارخانے پر وڈکشن کے لئے مصروف عمل ہیں۔

لیے مصروف عمل ہیں۔

یہ جواللہ تعالی نے لوگوں کو مال دیا ہے اور ایک کو دوسر ہے پر فضیات دی ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنے غلاموں کو مال دے کرا ہے برابرد کھنے کیلئے تیاز نہیں ہیں اس کو فر مایا فَ مَا الَّٰہٰ ذِیْنَ فُضِلُو اُ بِرَ آذِی وِ زُقِهِمْ عَلَیٰ مَا مَلَکُٹُ اَیُمانُهُمُ اس میں مشرکییں کی تر دید فر مائی کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں دکھ سکتے اور برابر کا درجہ نہیں دے سکتے تو تہ ہمیں یہ کیے گو ارابوا کہ اللہ کی مخلوق اور مملوک کو اللہ کے برابر کر دیا اور غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا ہم بھی مخلوق ہیں مخلوق اور مملوک کو اللہ کے برابر کر دیا اور غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا ہم بھی مخلوق ہوا ور تم باربر نادیا ، اور سستحق عبادت میں شریک کر دیا ہم بھی مخلوق ہیں افعام تو دیا اللہ نے جہ کہ اور عبادت میں شریک کر لیا دوسروں کو ، اس کا قبیب خیم آن کا دی ہو گئے جب نعت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا مقتضی ہے ہے کہ صرف اس کی عبادت کی سے جس کا مقتضی ہے ہے کہ صرف اس کی عبادت کی سے جن کا نکار کی تعب کہ صرف اس کی عباد تھی گئی کے انتا ہم کا انکار کا زم آن کا ہے۔

اس کے بعداز واج واولا دی نعمت کا تذکرہ فر مایا کہ اللہ نے تمہارے لئے تمہیں میں سے بیویاں بنادیں (تمہیں میں سے یعنی تمہاری جنس سے وہ بھی انسان ہیں اورتم بھی انسان ہو ہم جنس ہونے کی وجہ ہے آپس میں استمتاع اورانفاع بہت ہل ہے لذیذ ہے اور نفع بخش ہے) بھر اللہ تعالی نے ان بیویوں سے بیٹے پیدا فر مائے بھر ان بیٹوں کے بیٹے پیدا کئے جو تمہارے یوتے بن گئے۔اس طرح سے تمہاری نسلیس آگے چل رہی ہیں بڑھر رہی ہیں اور ان کو دیکھ دکھ کرخوش ہوتے ہیں اور محض اس پراکتفا نہیں فر مایا کہ بیویاں عنایت فرمادیں اور سیٹے یوتے دے دیے ان انعامات کے ساتھ کھانے کے لئے پاکیزہ چیزیں عطافر مائیں اَفِیا کُلِ اِنگونُ وَ بِنِعُمَةِ اللهِ هُمُ مَ یَکُفُورُ وَنَ رَبِیا طل پُومِنُونَ وَ بِنِعُمَةِ اللهِ هُمُ مَ یَکُفُروُنَ رَکُونَ کُلُور کُن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ) انعام فر مایا اللہ نے جو معبود تھے تھی ہوراس کے ساتھ دوسروں کو شرکی بنا کراس کی نعت کی ناشکری کرنے گئے یہ بڑی بھونڈی اور بے علی کی بات ہے۔

وَيَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مَالَا يَمُلِكُ لَهُمُ دِزُقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرُضِ شَيئنًا وَّلَا يَسْتَطِينُعُونَ (اوروه لوگ الله کے سواان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جوآ سانوں میں سے اور زمین میں ہے انہیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ انہیں قدرت ہے ) اللہ تعالیٰ شانۂ سب کورزق دیتا ہے اور اللہ کے سواکوئی بھی کسی کورزق نہیں دیتا پھر یہ کسی جماقت ہے کہ رزق دینے والے کے علاوہ ان چیزوں کی عبادت کریں جنہیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں اور وہ کچھ بھی طافت اور قدرت نہیں رکھتے ،اس کے عموم میں تمام معبود ان اطلبہ کی تر دید ہوگئی جن کی عبادت کرنے کو سابقہ آیت میں باطل برایمان لانے سے تعبیر فرمایا۔

فَلَا تَصُوبُو الِلَّهِ الْاَمُثَالَ اس کامطلب بعض مفسرینؒ نے یوں اکھا ہے کہ اللہ کے لئے مثالیں مت گھڑواورا پی طرف ہے باتیں بنا کرقیاس دوڑا کرانڈرتعالیٰ کی شان میں ایسی مثالیس بیان نہ کروجس ہے اپنے شرکیہ اعمال پردلیل لا وَاور بعض حضرات نے اس کا بیم عنی بنایا ہے کہ کسی کواللہ کامثیل نہ بناویعنی کسی کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ تجویز نہ کرواور کسی کومعبود نہ بناوَاس معنی کے اعتبار سے نہ کورہ بالا جملہ فَلَلا تَهُ عَلَوُ اللّهِ اَنْدَادًا کے ہم معنی ہوگا۔

اِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ (بلاشبالله جانتا ہے تمنہیں جانتے) پیمباری جہالت ہے کہ خالق کو تفاوق پر قیاس کر کے شرکیہ باتیں کرتے ہو، الله تعالیٰ کواپنی ذات وصفات کا پوارعلم ہے اور تم جواس کے ساتھ شرک کرتے ہوا ہے اس کا بھی علم ہے وہ اس پر مؤاخذہ فرمائے گااور سزادے گا۔ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَكَيْ وَ مَنْ دَرَقَنْهُ مِنَّارِزُقَا حَسَنَا فَهُو الله نه ايك ثال بيان فريانَ، ايك عام ممول بي جوكى چز پر قادر نين اورايك وه فض بي جي بم نه اپني برن عاليا، مووه اي ين يُنْفِقُ مِنْهُ سِسرًّا وَّجَهُرًا وَهَلْ يَسْتَوْنَ وَ الْحَدُولِللهِ وَ بَلْ الْخَدُهُ لَا يَعْلَمُونَ فَي وَضَرَبَ ع پيشه وطور پاورلوگوں كرمائة في كرتا ہے كيا يہ براير ہو كے بين؟ سبتريف الله كيا ہے، بكہ بات يہ بدان مين اکثر لوگ نين جائے، اور الله نه ايك مؤلله ايك مَثلًا وَجُهُلَونَ عَلَى مَوْلِلهُ اللهُ اللهُ مَثلًا وَجُهُلَا وَحَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَثلًا وَجُهُلَانِ الْحَدُهُ هُمَ آ اَبْكُمُ لَا يَقْلِورُ عَلَى شَكَى اِ وَهُو كَانَّ عَلَى مَوْلِلهُ اللهُ اللهُ مَثلًا وَجُهُلَانِ اللهُ عَلَى مَوْلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَثلًا وَتَحْلِينَ الْحَدُهُ هُمَ آ اَبْكُمُ لَا يَقْلِورُ عَلَى شَكَى اللهِ مَنْ اللهُ مَثْلًا وَتَحْلِينَ الْحَدُهُ هُمَ آ اَبْكُمُ لَا يَقْلِورُ عَلَى شَكَى اللهِ مَنْ اللهُ مَثلًا وَتَحْلِينَ اللهُ مَنْ اللهُ مَثلًا وَتَحْلِينَ الْحَدُهُ هُمَ آ اَبْكُمُ لَا يَقْلُورُ عَلَى شَكَى اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ الله

بیان فرمانی، بیرمثال دوآدمیوں کے بارے میں ہان میں سے ایک گونگا ہے وہ کی چز پر قادر نییں اور اپنے ولی پر مصیب بنا ہوا ہے وہ اسے جہاں بھی یُوجِّهٰ اُتُّ لاَ یَانْتِ بِخَدْرِ طَهُلْ یَسْتَوِی هُوَ اوَ مَنْ یَّالْمُرُ بِالْعَدْلِ الْوَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِدْيِمٍ ﴿

بھیجنا ہے کوئی خیر لے کر نہیں آتا کیا بیڈمخص اور ایسا محفص آپس میں برابر ہو تکتے ہیں جو اچھی باتوں کا تھم دیتا ہو اور وہ سید مصے راستہ پر ہو۔

دومثالیں پیش فر ما کرمشر کین کی تر دیدفر مائی

دوسری مثال یوں بیان فرمائی کہ جیسے دوآ دمی ہوں ان میں سے ایک پیدائش طور پر گونگا ہو (جو بہرا بھی ہوتا ہے وہ نہ کچھ نتا ہے نہ سمجھتا ہے،اوراپنی اس حالت کی وجہ ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ) کسی کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو گیا یہ بچہ اس لائق ہوتا ہی نہیں کہ وہ کسی خدمت کرے بلکہ جولوگ اس کی پرورش اور پر داخت کرتے ہیں ان کے لئے بھی مصیبت بنا ہوا ہوتا ہے نہ اپنی خدمت خود کر سکے نہ دوسروں کی

المان المان

خدمت کے لائق ،اوردوسرے اس کی خدمت کریں تو ان کے لئے بھی وہال ،اس کو جہال کہیں بھی بھیجا جائے کسی قتم کی کوئی بھلائی لے کر واپس نہیں آتا اول تو یہی پینہیں ہوتا کہ جو بات کہی گئی ہے وہ بجھ گیا ہے بھر جب کہیں جائے گا تو جس سے کوئی چیز لینی ہے یا کچھکام لینا ہے ان کو سمجھانے نے عاجز رہے گا ،اب تم سمجھاوا یک طرف تو شخص ہے جو گونگ ہے ، بہرا ہے نہ بھی طور پر بات سمجھا سکتا ہے خدمت بھی نہیں کرسکتا جولوگ اس کی خدمت کریں ان کے لئے بھی وہال جان ہے کہیں بھیجا جائے تو خیر لے کرواپس نہ آئے اور اس کے بھس دوسرا شخص وہ ہے جوسنتا بھی ہے جانتا بھی ہے جمھتا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بو لنے کی قوت بھی عطافر مائی ہے وہ خود بھی ٹھیک کام کرتا ہے اور لوگوں کو بھی ابقوں کا تھم وہ تا ہے اور کو گل کا کہ بدونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر بہجھ دار سے علم و میں لاکر جلد ہی مفید کام کرکے واپس آ جاتا ہے بیدوقتم کے آدمی ہیں اب بتاؤ کہ بیدونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر بہجھ دار سے خاس کے سالہ کا کہ بدونوں برابر نہیں ہو سکتے تو گو نگے بت اور وہ سب باطل معبود جو کی نفع وضرر کے مالک نہیں کیسے اللہ وہ شائے کے برابر ہو سکتے ہیں جن کی مشرکین عبادے کرتے ہیں؟

# وَيِتْهِ غَيْبُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ \* وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ الدَّكَانِحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ \*

اور اللہ بی کے لئے ہیں آسانو ں کی اور زمین کی پوشیدہ باتیں ، اور قیامت کا معاملہ بس ایسا بی ہے جسے آنکھ کا جھپکنایا اس سے بھی زیادہ قریب ،

# إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

الله تعالیٰ ہی کوغیب کاعلم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

توحید کے دلائل بیان فرمانے کے بعد بہ بتایا کہ اللہ تعالی شانہ کو آسانوں کی اور زمین کی ان سب چیز وں کاعلم ہے جوگلو قات کے علم اور فہم اور عمل وار عمل اور اک سے باہر ہیں، وقوع قیامت کی جو خبر آرہی ہے اس میں اس کی تمہید ہے، مذکورہ بالاعلوم غیبید کا تذکرہ فرما کرجن کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہے یوں فرمایا کہ جب قیامت کی جو خبر آرہی ہے اس میں اس کی تمہید ہے، مذکورہ بالاعلوم غیبید کا تذکرہ فرما کرجن کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے اس وقت اچا نگ آ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے اس وقت اچا نگ آ اللہ علیٰ علی جل جھی کہ جھی ہوگا جھی کہ جھی کہ جھی کہ وقت میں آپنچ گی ، ان اللہ علیٰ کی اللہ علیٰ کی شکی نے قبویوں کو بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس میں میں ہیں ہے۔ اس میں میں ہوروں کو زندہ کر نا اور گل کے اس نے جو قیامت کا وقت مقرر کیا ہے اس کے مطابق آئے گی اس وقت جلدی ہے آجائے گی مردوں کو زندہ کر نا اور گل مردوں کو زندہ کر نا اور گل میں جسب کے احوال اور اعمال بھی اسے معلوم ہیں وہ زندہ فرما کر اپنے علم کے مطابق حساب کے احوال اور اعمال بھی اسے معلوم ہیں وہ زندہ فرما کر اپنے علم کے مطابق حساب کے گا اور جزاد ہے گا ، موحد ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ معاد اور بعث ونثور پر ایمان لا نا بھی ضروری ہے اس کے تو حید کے دلائل بیان کرنے کے بعد وقوع قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا۔

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهٰ يَكُمُ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ اور الله نے تنہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکال تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تہارے لئے کان اور آگھ اور دل وَالْأَفْهِدَةَ ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞ اَلَهْ يَرَوْا إِلَى الطَّايْرِ مُسَخَّرْتٍ فِي جَوِّ السَّمَآءِ ﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ پیدا فرماۓ، تاکہ تم شکر کرو کیا انبول نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسان کی فضا میں مسخ ہیں ، اللہ کے سوائٹیس کوئی إِلَّا اللهُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا ٰ يُتِ لِقَوْمِ تُؤُمِنُونَ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَّجَعَلَ نہیں روکتا، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کیلئے نشانیاں ہ**یں** جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، اورتمہارے لَكُمْ مِّنْ جُـلُوْدِ الْأَنْعَامِ بُـيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ٧ وَمِنْ لئے جانو روں کی کھالوں کے گھر بنائے جن کوتم سفر کرنے کیلئے اور مقام کرنے کے دن بلکا پاتے ہو، اور اونوں اور اونٹوں کے بالوں اور دوسرے بالوں اَصُوَافِهَا وَاوْبَارِهَا وَ اَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّ مَتَاعًا إِلَى حِيْنِ ۞ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ے گھر کا سامان اور دوسری چیزیں بنائیں جو ایک مدت تک کام دیتی چیں اور اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو سابیہ والی میں ظِلْلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْحِبَالِ ٱكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ رراس نے تہبارے لئے پہاڑوں میں چھینے کی جگہیں بنائیں اور تہبارے لئے کرتے بنائے جو تہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے کرتے بنائے جولڑائی سے تہباری حفاظت بَانْسَكُمْ ۚ كَذْلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ۞ فَانْ تَوَلَّوْا فَاتَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ تے ہیں اللہ تم پر ایسے ہی اپنی نعمت پوری فرماتا ہے تا کہ تم فرمال بردار بنو، سو اگر بیا لوگ اعراض کریں تو آپ کے ذمہ واضح طور پر الْمُدِيْنُ ۞ يَغِرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَٱكْثَرُهُمُ الْكَفِرُونَ قَ پہنچا دینا ہے، بیلوگ اللہ کی نعت کو پہتیا نتے ہیں پھراس کے منکر ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔

الله تعالیٰ کے متعددانعامات، انسانوں کی تخلیق جانوروں کااڑنا،لباس کا سامان پیدافرمانا، پہاڑوں میں رہنے کی جگہمیں بنانا

ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنے متعددانعامات ذکر فرمائے ہیں جن میں بندوں پرامتنان بھی ہےاور دعوت تو حید بھی ہے۔ ۱) ۔۔۔۔۔اولاً بندوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالاتم سیجے سالم باہر آ گئےتم بالکل ہی انجان تھے اللہ تعالی نے علم سے نواز ااور علم کے ذرائع پیدا فرمائے ، سننے کی قوت دی ، دیکھنے کے لئے آٹکھیں دیں ، جاننے کے لئے دل عطا فرمائے یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمیں ہیں بندوں کو چاہئے کہ شکر گزار ہوں شکر گزاری ہیہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کواس کے لئے شریک نہ تھبرا کمیں۔

۲) ..... پھرارشادفر مایا کہ پرندوں کونہیں دیکھتے جوآ سانی فضامیں مسخر ہیں ان کو پنچ گرنے سے کوئی چیزرو کنے والی نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے رکے ہوئے ہیں اڑر ہے ہیں اور آ گے بڑھ رہے ہیں حالانکہ بوجھ والے ہیں زمین کی کشش انہیں اپنی طرف نہیں کھینچ پاتی اگر کوئی شخص یوں کہے کہ پروں کی حرکت کی وجہ سے ہوامیں تموج اور تحریک ہے جس کی وجہ نے نہیں گرتے اس کا جواب یہ

چچ

ہے کہ پروں میں یہ قوت اور موامیں یہ ترک اور تموج کہاں ہے آیا؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا فر مایا ہوا ہے، ذراانسان تو اڑے دکھے لے اپنہاں کو پھرد کھے فضا میں تھرد کھے فضا میں تھرد کھے فضاء میں ہزاروں سال انسان کو پھ ہی نہ تھا کہ کوئی فضاء میں چلنے والی سواری وجود میں آسکتی ہے جب اللہ تعالیٰ شانہ نے دماغ میں ڈالا اور طریقہ بتایا تو اس کی مشین اور ہاڈی بنانے کے لائق ہوگئے ، یہ بینے بر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جب اس کی شخیر نہیں رہتی تو سارے آلات دھرے رہ وجاتے ہیں ہوشمند پائلٹ بے قابوہ وجا تا ہے اور جہاز گر پڑتا ہے اِنَّ فِی ذَلِکُ لَا یَساتِ لِلْقَوْمِ مُوفِّمِ اُنْ مِنْ وَلِمَانِ ہِیں جوایمان لاتے ہیں)۔
لاتے ہیں)۔

") ..... پھرانسانوں کے گھروں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے گھر بنائے جن میں وہ رہتے ہیں اور سکون پاتے ہیں،
یہ گھرمٹی ہے بھی بنا لیتے ہیں اور اینٹ پھڑ ہے بھی اور چھتیں پختہ بھی بنا لیتے ہیں اور گھاس پھونس کے چھپر بھی ڈال لیتے ہیں، یہ سب
چیزیں اللہ جل شانۂ نے پیدافر مائیں اور دلوں میں ڈالا کہ ان کے ذریعہ گھر بنائے جاسکتے ہیں پچھ گھرا ہے ہیں جو جانوروں کی کھالوں سے
تیار کئے جاتے ہیں ان کھالوں کورنگ کراور سکھا کر خیمے بنائے جاتے ہیں یہ خیمے ملکے ہوتے ہیں جو عموماً سفر میں استعمال کئے جاتے ہیں
سفر میں کہیں پڑاؤڈا لتے ہیں،ان خیموں کولگا کر قیام اور آرام کرتے ہیں۔

۳) ..... چوتھے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اون سے اور اونٹوں کے بالوں سے اور دوسر سے جانورل کے بالول سے تمہارے لئے گھر کا سامان بنادیا جسے تم ایک مدت تک استعال کرتے ہواور کام میں لاتے ہو،اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تو جانور پیدا ہوئے اور آگروہ نہ چاہتا تو ان کی کھالیں الگ نہ ہو پاتیں جنہیں علیحدہ کرکے اوڑھنے بچھانے ، پہننے اور خیمے بنانے میں استعال کرتے ہیں پھرا گر اللہ کی مشت نہ ہوتی تو جانوروں کے جسم پر نہ اون ہوتا نہ بال ہوتے بالکل چکنی سپاٹ کھال ہوتی ، یہ اون سے اور بالوں سے جو فائدے ماصل کرتے ہیں ان سے بالکل محروم رہ جاتے۔

- ۵)..... پانچویں یوں فر مایا کہ اللہ نے تمہارے لئے بعض ایس مخلوقات پیدا فر مائی ہیں جن سے تمہمیں سابیہ حاصل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اس میں درخت مکا نات بڑے بڑے پہاڑ اور وہ سب چیزیں داخل ہیں جن سے سابیہ حاصل کیا جاتا ہے۔
- ۲).....چھٹے نمبر پریوں فرمایا کہ اللہ نے پہاڑوں میں تمہارے لئے پناہ لینے اور سرچھپانے کی جگہ بنائی ،اس سے پہاڑوں کے غارمراد ہیں اور پہاڑوں کو کاٹ کر جو گھر بنالیتے ہیں وہ بھی اس کے عموم میں داخل ہیں۔

پھرفر مایا تکے ذلاک یُقِت مُّم نِهِ عُمَّتَهُ عَلَیُهُ کُم لَعَلَّمُ کُم تُسُلِمُونَ و (اللَّهِم پراس طرح اپی فعتیں پوری فرما تا ہے تا کہ تم فرماں بردار ہوجاؤ)۔

فَانُ تَوَلَّوُ افَانِّمَاعَلَیْکُ الْبُلِعُ الْمُبِینُ ہ (سواگریاوگروگردانی کریں تو آپ کے ذمصرف واضح طور پر پہنچادینا ہے ) پنہیں مانتے اورایمان نہیں لاتے تو ممگین نہ ہوں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔

يَعُوفُونَ نِعُمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا (بيانُوگ الله کي نعت کو پهچانتے ہیں پھراس کے منکر ہوتے ہیں )وَ اَکْشُرُهُمُ الْکُفِرُونَ (اوران میں اکثر ناشکرے ہیں )سب سے بڑی ناشکری گفرہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا فر مایا اور بڑی بڑی نعمتیں عطا فر مائیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

وَيَوْمَ نَبَعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤُذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَاهُمْ

ر جس دن ہم ہرامت ہے ایک گواہ قائم کریں گے گھرا ن لوگول کو اجازت نہ دی جائے گی جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ان سے اس بات کی فرمائش کی جائے گی

يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿ وَإِذَا رَا الَّذِيْنَ ظَامُوا الْعَذَابَ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَهُمْ يُنْظُرُوْنَ

کہ اللہ کو راضی کر لیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان سے بلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ مہلت انہیں دی جائے گ

وَ إِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ٱشۡرَكُوۡا شُرَكَآءَهُمۡ قَالُوۡا رَتَّبَاهَوُ الرَّاۤ شُرَكَاۤ وَٰنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدُعُوۡا

اور جن لوگول نے شرک کیا جب اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو یول کہیں گے کہ اے ہمارے رب بیہ ہمارے وہ شرکاء ہیں آپ کو چھوڑ کر ہم جن کی

مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَٱلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُوْنَ ﴿ وَٱلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَهِذِ إِلسَّلَمَ

عبادت كرتے تھے، سو وہ ان كى طرف بات والتے ہوئے كہيں گے كه بلاشبهتم جھوٹے ہو، اور اس دن اللہ كے حضور بيس فرمال بردارى كى

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ إِيفَتَرُونَ ۞ أَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ زِدْ نَهُمْ

باتیں کرنے لگیں گے اور جو کچھ افترا پردازی کرتے تھے وہ سبگم ہو جائے گی، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا ہم عذاب پر ان کا

عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ۞وَ يَوْمَرَنَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا

عذاب بڑھا دیں گے اس سبب سے کہ وہ فساد کرتے تھے، اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ قائم کریں

عَلَيْهُمْ مِّنْ ٱنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلَى هَوْلُآءِ \* وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ

گے جو آئیس میں سے ہو گا وہ ان کے خلاف گواہی دے گا، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے

تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ أَنْ

جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اور فر مال بردار فس کے لئے ہدایت ہے اور دھت ہے اور خوشخری ہے۔

الطاغة

× 25 ×

### قیامت کے دن کے چندمناظر، کافروں اورمشرکوں کے لئے عذاب کی وعید

ان آیات میں روز قیامت کے بعض مناظر ذکر فرمائے ہیں اول تو پیفر مایا کہ قیامت کے دن ہرامت میں سے ہم ایک گواہ قائم کریں گے بیگواہ ان کا پیغیبر ہوگا جوان کے تفر کے بارے میں گواہی دےگا، جب کفار قیامت کے دن جمع ہوں گے تو آئییں کسی قسم کے عذر اور معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ندان سے یوں کہا جائے گا کہ اللہ کوراضی کر لواور راضی کر کے عذاب سے چھوٹ جاؤ کیونکہ راضی کرنے کا موقعہ صرف دنیا ہی میں تھا وہاں کفر ہے تو بکر لیتے تو اللہ تعالی شانۂ راضی ہوجا تا لیکن جب کفر پر موت آگئی تو اب اے زر کوراضی کرنے کا کوئی راستہ خدر ہا اب تو عذاب میں جانا ہی ہوگا۔

ت کفر کی سزامیں جب انہیں عذاب نظراً نے گااور عذاب میں داخل ہونے لگیں گے قو خلاصی کا یا تخفیف عذاب کا یا مہلت کا کوئی راستہ نہ پائیں گے اس موقعہ پر کفاراور مشرکین اپنے شرکاء بیل نہیں گے اس موقعہ پر کفاراور مشرکین اپنے شرکاء بیل ایس کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رس بھارے شرکاء میں ایس کے بیل معبود اس کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کہ تم جمود نے ہو یہ بہ کران سے اپنی بے تعلقی ظاہر کردیں گے۔ حجو ئے ہو یہ بات کہہ کران سے اپنی بے تعلقی ظاہر کردیں گے۔

علامة رطبی رحمة الله علیه اپی تفییر (ص۱۹۳ ج ۱۰) میں لکھتے ہیں کہ الله تعالی بنوں کو بولنے کی قوت عطافر مائے گا اور وہ یوں کہیں گے کہتم نے جو بھارے بارے میں معبود ہونے کاعقیدہ بنایا اس میں تم جھوٹے ہوہم معبود نہیں تھے ہم تو معبود حقیقی کی مخلوق تھے اور عاجز محض تھے ہم نے تہمیں اپی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا ، کا فروں کو رسوا کرنے کے لئے الله تعالی بنوں کو زبان دے دے گا جب یہ کفار عذاب دکھیں گے اور عذاب سے کھار عذاب ہو بھھ کھی ہوں کہیں گے اور یوں کہیں گے اور بول کہیں گے اور بول کہیں گے اور ب جو بھھ کھی ہوں کہ اور کی راستہ نہ پائیں گے اور نہیں گے اور اور کہیں گا ور نور کہیں عذاب ہے محفوظ کر دیا جائے ، دنیا میں جب انہیں تو حید کی دعوت دی جاتی تھی تو کفر و شرک کی بائیں کرتے تھے اور انہیں ضد تھی کہی کہوں نہ کہ کی اور تو بہی جھی اور انہیں ضد تھی کہوں نہ کی اور تو بہی کہی موقع نہ دیا جائے گا قبول ایمان اور انہیں منہ وجائیں گی اور تو بہی بھی موقع نہ دیا جائے گا قبول ایمان اور تو بہا موقع دنیا میں تھا جے چھے چھوڑ آگے۔

ایسی بائیں منہ وجائیں تھا جے چھے چھوڑ آگے۔

تو بہا موقع دنیا میں تھا جے چھے چھوڑ آگے۔

. جن لوگوں نے کفر کیااوراللہ کی راہ ہےروکاوہ مبتلائے عذاب ہوں گےاوران کے فساد پھیلانے کی وجہ سےان کوعذاب دیا جائے گا ایک عذاب کفریر دوسراعذاب فساد کرنے پر

قال صاحب الروح اى زدناهم عذابا فوق العذاب الذى يستحقونه بكفرهم بسبب استمرار هم على الافساد وهو الصدعن السبيل (ص٢١٢ج١٠)

آخر میں فرمایا ہم ہر جماعت میں ہے ایک گواہ قائم کریں گے جوانہیں میں ہے ہوگا اوران پر گواہی دے گا، یہ ہرامت کا نبی ہوگا اور نہا ہم ہر جماعت میں ہے ایک گواہ قائم کریں گے جوانہیں میں ہے ہوگا اوران پر گواہی دے گا، اس نبی اگرم ہے کہ ہوا ہے گا، آپ ان کا تزکیہ فرما نمیں گے، بیامت دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی، اس وقت آپ فرما نمیں گے کہ میری امت گواہی دینے کے لائق ہے، شاہد عدل ہے ( کمامر فی البقرة) اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہے فرات انبیاء کرام ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ان حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ان حضرات کی گواہی حق ہے۔

كُمِرْ مِايا وَنَوَّالُنَا عَلَيُكُ الْكِتَابَ تِبُيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَّرَحُمَةً وَّبُشُرى لِلْمُسْلِمِيْنَ ه (اورجم نَ آپ پركتاب

نازل کی ہے جوہر چنز کو بیان کرنے والی ہے اور فر مال برداروں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت اور خوشخبری ہے ) اس میں قرآن مجید کی صفات بیان فر مائی ہیں اول تو تبئیسائٹ لِکُلا مشّے ُء فر مایا یعنی ہر چیز کا بیان کرنے والا (اس سے امور متعلقه بالدین مراد ہیں ) قرآن مجید میں بہت ہے احکام اصول وفروع بیان فر مادیئے ہیں اور بہت ہے احکام ومسائل جوانسانی معاشر ہ کی حاجات وضروریات پرحاوی ہیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائے ،آپ کابیان فرمانا بھی قرآن ہی کابیان فرمانا ہے کیونکہ قرآن نے جو احکام بالتصریخ نہیں بتائے ان کا بتانا اللہ تعالیٰ نے آئے میمحول فر مادیا اور قر آن نے حکم دے دیا کہ رسول اللہ ﷺ کی فر ماں بر داری کر واور آپً كااتباع كرو وَأَطِيعُوا الرَّسُوُلَ بَهِي فرمايا اور مَنْ يُّطِع الرَّسُوُلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ بَهِي فرمايا اور وَمَآ اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوُ الْمَحِي فرمايا نيزسبيل المؤمنين كے اتباع كابھى حكم ديا جوسورة نساء كے ركوع (نمبر١٧) ميں مذكور ہے۔ لہذاا جماع بھی ججت ہوااورحوادث ونوازل میں حضرات صحابہ رضی التُدعنهم نے قر آن وحدیث کے بیان فرمودہ اصول وفروغ پر قیاس کر کے بہت ہے مسائل ہتائے اسی لئے محققین کے نزدیک قیاس بھی حجت ہے لیکن اسے حجت مثبتہ نہیں کہتے ججت مظہرہ کہتے ہیں حدیث اجماع اور قياس کو جحت نه مانا جائے تو قرآن مجيد کے بارے ميں جو تِبْيَانًا لِـُكُلِّ شَيْء فرمایا ہےاس کوسا منے رکھ کرملیرین گمراہ کردیں گےخوب تبجھ لیاجائے ،حوادث ونوازل کے بارے میں مقیس اور مقیس علیہ کود کھے کرا حکام شرعیہ کومستنبط کرنے کواجتہا دکیاجا تا ہے اور یہ فقہاء کا کام ہےالبتہ احکام منصوصہ میں قیاس کرنا جائز نہیں، جب حضرات صحابہؓ نے غیرمنصوص مسائل میں اشتماط واجتہاد کیا جن کی تعریف قر آن مجید میں فر مائی ہے تواس سے ثابت ہو گیا کہ قیاس بھی جبت شرعیہ ہے، قرآن مجید نے جو فَاسْ مَلْوَ الْهُلَ الذِّكُو إِنْ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ٥ فر مایا اس میں اہل علم کی طرف رجوع فر مانے کا ذکر ہے اہل علم میں محدثین بھی ہیں اور فقہاء بھی ہیں خوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے ، صاحب روح المعاني الصحة بين (ص٢١٥ ج١٠) \_ و قدر ضي الله عنه باتباع اصحابه حيث قال عليه الصلاة والسلام (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنو اجذ) وقدا جتهدوا و قاسوا ووطئو اطرائق الا جتهاد فكانت السنة والا جماع والقياس مسندة الى تبيان الكتاب (ليخي حضور ﷺ سات سے راضي بس كه ميري امت میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے چنانچہ ارشاد فرمایا "میری اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کولازم پکڑواوراس پراس طرح مضبوطی ہے عمل پیرارہوجیسا کہ کسی چز کوداڑھوں ہےمضبوط بکڑاجا تا ہے۔اورصحایڈکرام بھز نے اجتہاد کیا، قباس کیااوراجتہاد کے راستوں برچلے۔لہذا جوامورسنت،اجماع اور قیاس سے ثابت ہیں وہ بھی کتاب اللہ کے بیان میں داخل ہیں )

پھر قر آن مجید کی مزید تین صفات بیان فرما کیں ہددی (ہدایت)اور رحت اور بشارت ،بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ ہدایت اور رحمت توسیحی کے لئے ہے اور بشارت اہل اسلام کے لئے ہے کیونکہ وہ اسلام قبول کر کے اور اسلامی احکام پڑمل کر کے آخرت کی نعمتوں کے مستحق ہوتے ہیں اور قر آن مجید نے انہیں جگہ جگہ ان نعمتوں کی بشارت دی ہے اس لئے بہشوی کے ساتھ للمسلمین فر مایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآتِي ذِىالْقُرْنِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

بلاشبہ اللہ عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فخش کاموں سے اور برائیوں سے اور ظلم کرنے

وَالْبَاغِي ﴿ يَعِظْكُمُ لَعَلَّكُمْ تَلَكُمْ تَلَكُونَ ۞

ے منع کرتا ہے، وہ تہمیں نصیحت فرما تا ہے تا کہتم نصیحت قبول کرو۔

#### چنداوصاف حمیدہ کا حکم ورمنگرات وفواحش ہے بیخے کی تا کید

یہ آیت بہت جامع ہے تمام مامورات ( فرائض واجبات ،مندوبات ومستخبات ) کے حکم کواور تمام منکرات ( منہیات اور معاصی ) کی ممانعت کوشامل ہے،اولا پیفرمایا کہاللہ تعالیٰ تنہیں عدل کا تھم فرما تاہے،عدل عربی میں انصاف کو کہاجا تا ہے جیسا کہ سورۂ ما کدہ میں فرمایا۔ اِعُدِلُوُا هُوُ اَقُرَبُ لِلتَّقُوٰى اینے برائے چھوٹے بڑے سب کے بارے میں انصاف کرنالازم ہے جو خص و تمنی کرےاس کی وشنی کے جواب میں بھی عدل ہی کیا جائے وشمنی کی وجہ سے عدل کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اگر کسی زیاد تی کرنے والے سے بدلہ لینا ہوتو زیادتی کے بغذر ہی بدلہ لیا جاسکتا ہےاور معاف کر دینا فضل ہے،عدل کا دوسرامعنی توسط یعنی افراد وتفریط کو چھوڑ کرمیا ندروی اختیار کرنیکا بھی ہےا ت لئے بعض ا کابر نے عدل کا ترجمہاعتدال ہے کیا ہے اس اعتبار ہے عدل کا وہی مصداق ہوگا جوسورہَ بقرہ کی آیت وَ کَے ذیل کَ جَعَلُنا کُمُ أمَّةً وَّ سَطًا ۚ كَيْفِيرِ مِينِ حضرات ا كابرُّ نے بيان فر مايا ہے اور وہاں ہم بھی اس كی تشریح لکھ چکے ہیں صاحب روح المعانی ٌ نے بھی عدل كی نَسيركرتے ہوئے اولاً ایم عنیٰ کوبیان كياہے اورفر مایاہے ای بــمراعاۃ التوسط بين طرفي الافواط والتفويط پھر پچھنفيل ك بعدابن ابی حاتم مے محد بن کعب قرطی کابیان قل کیا ہے کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اور فرمایا کہ بتاؤ عدل کیا چیز ہے؟ میں نے کہاواہ کیا خوب آپ نے تو بہت بڑی بات پوچھی ،اس کے بعدعدل کامعنی بیان کرتے ہوئے کہا کہتو حچوٹے کا باپ بن جائے اور بڑے کا بیٹا بن جائے اور برابروالے کا بھائی بن جائے اورلوگوں کوان کے گنا ہوں کے بقدراوران کے جسموں کی برداشت کے بقدرسز ا دے اور اپنے غصے کی وجہ سے ایک کوڑ ابھی نہ مار ورنظلم کرنے والوں میں سے ہوجائے گا۔حضرت سفیان بن عیدینہ سے قل کیا ہے ان العدل استواء السريرة والعلانية في العمل (يعني عدل يه العدل مين موياسب كسامن ايك بي طرح كالمل مو) ثانیاً احسان کا حکم فرمایالفظ احسان حسن سے ماخوذ ہے اور باب افعال کامصدر ہے،حسن خوبی اوراجیھائی کو کہتے ہیں اورکسی کام کوا چھھے طریقے پرانجام دینے کواحسان کہاجا تا ہے،عبادات میں احسان کی صفت ہواورمعاملات میں بھی ،رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی،اس اجمال کی تفصیل کے لئے آیت کریمہ وَاَحْسِنُوْاط اِنَّ اللّٰہَ یُبِحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ کی تفسیر ملاحظہ کرلی جائے۔ ثالثاایے رشتہ داروں اور دوسرےانسانوں پر مال خرج کرنا ، یہ بھی بڑے تواب کی چیز ہےاورصفت احسان میں بیجھی داخل ہے کیکن مستقل طریقے پراس کوعلیحدہ بھی ذکر فرمایا کیونکہ اس میں دوہرا ثواب ہے۔صلد حمی کا بھی اور صدقہ کا بھی اوران لوگول کو بھی تنبیہ ہے جو د نیا بھرتے علق درست رکھتے ہیں لیکن اپنوں سے بگاڑ رکھتے ہیں اور اپنوں پرایک پیسے بھی خرچ کرنا گوارانہیں کرتے ،باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا ماں کی طرف ہے ہوں لفظ فُسٹر بنسی سب کوشامل ہے ماں باپ اولا دہمن بھائی چچا پھوپھی خالہ ماموں اوران کی اولا دسب ذ وی القر بی میں بعض حالات میں ذوی القربی پر مال خرچ کرنا واجب ہوتا ہے اور بعض حالات میں مستحب ہوتا ہے ،تفصیلات کے لئے کت فقہ کی طرف مراجعت کی جائے۔

مامورات کے بعد منہیات کاذکر فرمایا و یَنهٔ کی عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنگرِ وَالْبُغُیِ اَس میں بھی تین چیزوں کی ممانعت فرمائی اور بیتین چیزیں تمام ممنوعات و محظورات اور معاصی اور منکرات کوشامل ہیں شریعت کی اصطلاح میں ہرگناہ پر لفظ منکر کا اطلاق ہوتا ہے فحشاء اور بغی بھی اس کے عموم میں داخل ہیں ،کیکن الگ سے ان دونوں کو بھی ذکر فرمایا ایک مرتبہ عمومی طور پراورا یک مرتبہ خصوصی طور پران کی ممانعت فرما دی فحشاء اس قول وفعل کوشامل ہے جس میں بے شرمی اور بے حیائی ہونا اور قضائے شہوت کے لئے جو بھی ممنوع فعل کیاجائے اور ایسے افعال کے اسباب اور دواعی سب کو لفظ فحشاء شامل ہے،علام قرطبی لکھتے ہیں ہو کل قبیح من قول او فعل اور بغی ظلم اور زیادتی کے معنی

میں آتا ہے ظلم کی جتنی بھی صورتیں ہیں آیت کر بہہ نے ان سب کوممنوع قرار دے دیا ہے امیر الہؤ منین کی بغاوت کرنا ، مال چھین لینا ، چوری کرنا ، ڈاکہ ڈاکنا ، جنکے حقوق واجب ہیں ان کوروک لینا ، مال باپ کو تکلیف دینا ، ان کی نافر مانی کرنا پیسب بغی میں داخل ہے۔

سورہ جمرات میں فر مایا وَانْ طَا آئِ فَتَانِ مِنَ اللّہُ مُواللهِ فَانُ مُواللهِ فَانُ اللّهَ تَعُو اَبْنَهُ هَا بِالْعَدُلِ وَاَفْسِطُوا اللهِ اَنَّ اللهُ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ ٥ (اور فَقَاتِلُوا الَّتِی تَعُونِی قَبْلُ اللهِ اللهِ فَانُ فَانُ کُ فَاصُلِحُو اَبْنَهُ هَا بِالْعَدُلِ وَاَفْسِطُوا اللهِ اِنَّ اللهُ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ ٥ (اور فَقَاتِلُوا اللّهِ عَنَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنِى اللهِ عَلَى اللهِ عَنِى اللهِ عَنِى اللهِ عَنَى اللهِ عَنْى اللهِ عَنْى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْى اللهِ عَنْى اللهِ وَاللهِ عَنْى اللهِ وَاللهِ عَنْى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْى اللهِ اللهِ عَنْى اللهِ عَنْى اللهِ عَنْى اللهِ عَنْى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْى اللهِ اللهِ عَنْى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے ارشاد فرمایا کرقر آن مجید کی ہے آیت دیگرتمام آیات کی بنسبت خیروشر کے تذکرہ کے لیے سب سے زیادہ جامع ہے کیونکداس میں ہر خیر کا تھم ہے اور ہر برائی ہے روک دیا گیا ہے۔ مامورات اور منہیات کا ذکر فرمانے کے بعدار شاد فرمایا تعظمُکُمُ لَا عَمِّلُکُمُ مَنَدُ تَکُرُونَ اللہ منہیں فیصوت فرما تا ہے تا کہ تم نصیحت قبول کرو) اس میں عمل کرنے کی طرف توجہ دلائی اور پیفر مایا کہ بات من کر اور پڑھ کرا ہے کوفارغ نت مجھلو بلکھ کی کرو۔

#### خطبول مين إنَّ الله يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانَ بِرِّ صَحْ كَى ابتدا

عام طور سے جمعہ کے خطبوں میں خطیب حضرات آیت بالا کو پڑھتے ہیں اس کی ابتداء حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ سے ہوئی، علامہ سیوطیؒ نے تاریؒ الحظفاء میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ سے پہلے امرائے بنوامیہ اپنے خطبوں میں حضرت علی ﷺ کو برا بھلا کہتے تھے جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ خلیفہ ہوئے تو اس طریقہ کوئتم فر مادیا اپنے گورنروں کو بھی لکھ دیا کہ ایسانہ کریں اور اس کی جگہ آیت بالا کو پڑھنا شروع فر مادیا اس وقت ہے آج تک پیطریقہ جاری ہے، تقریبا پورے عالم میں اس پڑھل کیا جاتا ہے، البتہ بھی بھی چھوڑ دینا جا سے تا ہے، البتہ بھی بھی جھوڑ دینا جا سے تا ہے، البتہ بھی بھی لیں۔

واکوفوا بِعَمْدِ اللهِ إِذَا عَهَدُتُمْ وَلَا تَنْقَصُوا الْآيَمَانَ بَعْلَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ اور تم الله يَ عَهِد كر او ، اور ابَى قسول كو مؤكد كرنے كے بعد مت تورو، اور تم الله كو اپنے عَلَيْكُمْ كَفِيْدُ وَلَى الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَيْنَ نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنَ بَعْدِ اللهِ عَلَيْكُمْ كَنْ فَعْلَدُ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَيْنَ نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنَ بَعْدِ الله عَلَيْكُمْ كَنْ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَيْنَ نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنَ ابْعَدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْكُمْ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ ولا تكونُونُ الله عَلَيْ مَا تَلْهُ عَلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ ولا تكونُونُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ

## 

### عهدوں اور قسموں کو پورا کرنے کا حکم

عدل واحسان کاحکم فرمانے کے بعدایفائے عہد کاحکم فرمایا، گوایفائے عہد بھی عدل واحسان میں داخل ہے لیکن خصوصی طور پراس کا حکم فرمایا تا کہ لوگ اسے مہتم بالشان سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کا خاص خیال رکھیں ، آپس میں جوعبد ہوتے ہیں چونکہ ان میں قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں اور آپس میں ان کے ذریعہ فساد بھی ڈال دیا جا تا ہے اس لئے قسموں کے بارے میں بھی تنبیہ فرمائی کہ ان کی پاسداری کرو اور تسم کھانے کو یاقت م تو ڑنے کو آپس میں فساد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ اولاً یوں فرمایا وَ اَوْفُوا بِعَهُدِ اللهِ إِذَا عَاهَدُتُهُمْ .

(اورتم الله کے عبد کو پورا کروجبکہ تم عبد کرلو)اللہ سے جوعبد کیا تھا کہ میں فرما نبر داری کروں گا اوراطاعت کروں گا اس عبد کو پورا کرنے کا حکم فرمایا۔

جب الله تعالى سے فرمانبردارى كاعهد كرليا تو الله تعالى نے اپنى كتاب ميں اورا پنے رسول ﷺ كى زبانى جواحكام ديے بيں ان كا پابند مونالازم ہان احكام ميں حقوق الله بھى بيں اور حقوق العباد بھى ۔

پھر فرمایا و لَا تَنقُضُو االْاَیُمَانَ بَعُدَ تَوُ کِییُدِهَا (اورا پی قسموں کومؤ کدکرنے کے بعدمت تو ڑو) جوعبد بغیرضم کے ہواس کا پورا کرنا تو لازم ہے ہی لیکن جس عہدو پیان میں قتم بھی کھالی اللہ کے نام کو درمیان میں لے آئے اس کا پورا کرنا اور بھی زیادہ لازم ہو گیا لہذا قتم والے عہد کے پورا کرنے کا اور زیادہ شدت کے ساتھ اہتمام کرنا لازم ہے۔

وَقَدَهُ جَعَهُ لَتُهُ اللهُ عَلَيْكُمُ كَفِينُلا (اورتم اللهُ کواپِ اوبِرگواه بنا چکے ہو) جبتم نے قتم کھا کراللہ کو گواہ بھی بنالیا تو عہد کا پورا کرنا اور زیادہ لازم ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تم گواہ نہ بناتے تو اوہ تب بھی گواہ تھا لیکن خود سے جواللہ کو گواہ بنایا اس کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری ہوگیا۔ مفرین کرام نے کفیلا گاتر جمہ شاصد اکیا ہے جیسا کہ جم نے اوپرلکھ دیا ہے اور بعض حضرات نے کفیلا کواپے اصلی معنی میں لیا ہے جو ذمد دار کے معنی میں آتا ہے ان حضرات نے ندکورہ جملہ کا یہ مطلب بتایا ہے کہ تم نے اللہ کو فیل یعنی ضامن بنالیا ہے کہ وہ تمہیں عہد پورا کرنے پر عذا ب سے محفوظ رکھے گاسو جب تم نے عہد کوتو ڑدیا تو اللہ کی جو ذمد داری تھی وہ بھی نہیں رہی اب وہ چاہے تو تمہیں عذا ب دے اور عہد تو ٹر نیز ادے (وہ ندا کے قولہ صلی الله علیه وسلم من صلّی صلو قالصبح فھو فی ذمة الله فلا یطلبنکم الله من ذمته بشی ء (الحدیث) (رواہ مسلم)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزُلَهَا مِنُ م بَعُدِ قُوَّةِ ٱنْكَاثًا

(اوراس عورت کی طرح نہ ہوجاؤجس نے اپنے کاتے ہوئے کو محنت کرنے کے بعد ذراذ راکر کے توڑ ڈالا) اس جملہ میں بیہ بتایا کہ تم عہد تو ڈکرایسی عورت کی طرح مت بن جاؤجس نے سوت کا تا پھراس کو مضبوطی کے ساتھ بٹااور پھراس کے نگڑ ہے کرکے پھینک دیا پہلے تو سوت کے کانے میں محنت کی پھر جو کیا دھرا تھا اس کے نگڑے کرکے ڈال دیئے اگر کسی عورت کا بی حال تہمیں معلوم ہوتو اسے بوقوف اوراحمق بتاؤگے لہذا تم عہد کر کے اس عہد کوتو ڑنے کی حرکت نہ کر وور نہ تم بھی جمافت کرنے والوں میں شار ہو جاؤگے ، بعض مفسرین ٹنے فرمایا ہے کہ بیلے طور تمثیل ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اگر عہد تو ڑوگے تو اسی عورت کی طرح ہوجاؤگے ، جو کہ مذکورہ عمل کر گزرے لیکن بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مکر کرمہ میں ایک عورت تھی جس کا نام ریطہ تھا وہ ایسی حرکت کیا کرتی تھی۔ (تفییر قرطبی صاحاح ۱۰) جو بھی صورت ہواس میں نقص عہد کی قباحت اور شناعت بیان فرمائی ہے۔

احقر کے نزد یک الفاظ کاعموم بہت ہے مسائل کوشامل ہے نماز شروع کر کے توڑد یناُ روزہ توڑد یناُ حج وعمرہ کا احرام باندھ کر فاسد کردینا اور جہاد میں جا کریشت پھیر لینا اور قتم کھا کر توڑدینا بیسب با تیں اور اس طرح کی بہت ہی چیزیں آیت کے عموم میں آتی ہیں نیز اعمال کو حبط کرنے والے اعمال کو بھی آیت کریمہ کاعموم شامل ہے۔

احقر نے تغییر کی کتابوں میں تلاش کیا کہ میر ہے ذہن میں جو یہ با تیں آئی ہیں ان کی تصریح مل جائے لیکن کہیں کچھنہ ملاموا ہب الہیہ میں سے بچھ کرلکھ دیاو العلم عنداللہ الکریم. تقیّخہ دُونَ اَیُمَانکُمُ دَخُلا جَینکُمُ اَنُ تَکُونَ اُمَّةٌ هِی اَرُبیٰی مِنُ اُمَّةً ( تم اپن قسموں کو میں فسادڈ النے کا ذریعہ بناتے ہواس وجہ سے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھی ہوئی ہو ) اہل عرب کا پیطریقہ تھا کہ قبائل میں آپس میں دشمنیاں چلتی رہتی تھیں جن کی وجہ سے اپنے بچاؤاور حفاظت کے لئے ایک قبیلہ دوسرے کی قبیلہ سے معاہدہ کر لیتا تھا کہ جب کوئی قبیلہ ہم میں سے کسی پر حملہ کر ہے گاتو دونوں قبیلے مل کردفاع کریں گے۔اور حملہ آور قبیلہ سے جنگ کریں گے جب معاہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلہ سے ہم نے معاہدہ کیا ہے وہ مال اور عدد کے اعتبار سے کمزور ہے تو اس سے معاہدہ کے توڑنے کو قبیلہ سے جوشم کھا کر معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کے توڑنے کو قبیلہ سے معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کے توڑنے کو گھیا گھیا ہے۔

إِنَّمَايَدُلُو كُمُ اللهُ به (بات يهي بكالله تهمين اس كوزيع آزماتاب)

یعنی جواللہ تعالیٰ نے تمہیں عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے تا کہ فرمانبردار ، اور نافرمان کا کردار ظاہر ہو جائے ، بعض حضرات نے اس کا بیہ مطلب بتایا ہے کہ کسی جماعت سے معاہدہ کرنے کے بعد زیادہ تعداد والی دوسری جماعت سامنے آجانے پر پہلی جماعت کے معاہدہ کوتوڑ کر دوسری بڑی جماعت تعداد والی جماعت سے معاہدہ کرتے ہویا پرانے معاہدے پر جمے رہتے

ہواس میں تمہاری آ زمائش ہوتی ہے۔

فائدہ ......اگرکی جماعت ہے معاہدہ کرنے کے بعد بیاندیشہ ہوکہ دوسرافریق دھوکہ دینے والا ہے اورشد بیدخطرہ ہے کہ وہ لوگ نقص عہد کردیں گے اوران کے ساتھ معاہدہ باقی رکھنا خلاف مسلحت معلوم ہوتا ہے تواس کا طریقہ سورہ انفال کی آیت کریمہ وَ اِمَّسِا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْم خَیانَةُ کے ذیل میں گزرچکا ہے۔

وَلَيْبَيِّنَنَّ لِّكُمُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيُهِ تَحُتَلِفُونَ (اوريه باتضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان چیزوں کو بیان فرمادے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے)

جومختلف راہیں اختیار کرر کھی تھیں ان سب کی حقیقت ظاہر ہوجائے گی اللہ تعالی اہل حق کو بہترین جزاءاوراہل باطل کو بدترین سزادے گاریسز املنااس بات کی دلیل ہوگا کہتم جو بچھ عقیدہ رکھتے تھے اور جو بچھ کہتے اور عمل کرتے تھے وہ سب غلط تھا ای کی وجہ ہے آج مبتلائے عذاب ہورہے ہو۔

وَلَوُ شَآءُ اللهُ لَجَعَلَكُمُ اُمَّةً وَّ احِدَةً وَّلْكِنُ يُضِلُّ مَنُ يَّشَآءُ وَيَهُدِیُ مَنُ يَّشَآءُ (اورا گراللہ چاہتا تو تم سب کوا یک بی جماعت بنادیتا لیکن وہ جے چاہتا ہے گراہ کرتا ہے اور جے چاہتا ہے ہوایت دیتا ہے ) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ اختلاف نہ ہونے دیتا اورسب کوایک بی راہ پر چلا تالیکن اس کی حکمت کا نقاضا ہوا کہ لوگوں میں اختلاف رہے ،اللہ جس کو چاہتا ہے گراہ کردیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہوایت دیتا ہے ہوایت کہ جب گراہ کرنا اور ہدایت دینا اللہ کی جس کو چاہتا ہے ہوایت دیتا ہے ،سب پچھاس کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہے (ربی یہ بات کہ جب گراہ کرنا اور ہدایت دینا اللہ کی طرف سے ہے تو بندے کیوں ماخوذ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں کو عقل اور سجھ دی ہے اور اختیار دیا ہے وہ اپنا اختیار سے برائی کو اختیار کرتے ہیں جو خوش کو فالج ہواس کا ہاتھ ہلانے میں اور جو سجے تندرست ہواس کے ہاتھ ہلانے میں جو فرق ہے وہ سب جانتے ہیں ایک میں اختیار سے ہاور دوسرے میں اختیار نہیں ہے۔

وَلَتُسُنَلُنَّ عَمَّا کُنتُمُ تَعُمَلُوُنَ ہِ (اورتم جوا ممال کرتے تھان کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی) عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دینے اورقسموں کوتو ڑنے اورقسموں کوقساد کا ذریعہ بنانے کی ممانعت کے بعدار شاد فرمایا کہ مامورات پڑمل کرتے رہواور جو چیزیں منع میں ان سے بچتے رہویہ نہ بھیا کہ جو پچھ کرلیا وہ یوں ہی گزرگیا جو بھی پچھ کرتے تھے قیامت کے دن سامنے آئے گا اور تم سے اعمال کی صرور ضرور بازیرس ہوگی۔

پھرفر مایا وَلَا تَتَخِدُوْ اَ اَیُمَانَکُمُ دَخَلا ؟ بَیْنَکُمُ (الأیة) کا پی قسموں کواپے درمیان فساد کا ذریعہ نباؤاس مضمون کوبطور تاکید دوبارہ ذکر فر مایا اور ساتھ ہی قسموں کوفساد کا ذریعہ بنانے کا نتیجہ بھی بیان فر مایا اور نتیجہ ہے باخر فر مادیا، نتیجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا فَتَوْلٌ قَدَمٌ ؟ بَعُدَ ثُبُوُتِهَا (کہاس کی وجہ سے قدم جنے کے بعد پھسل جائے گا) اگر اللہ اور اس کے رسول بھی کے عہد کوتو ڑاتو یہ تو کفر ہے، ایمان کے بعد کو کی شخص کفر کے گڑھے میں جاپڑ سے باپڑ اس سے بڑی لغزش کوئی نہیں ، اور اگر بندوں کے عہد کوتو ڑاان کودھو کہ دیا اگر چہدود کفر میں داخل نہ ہوا بدعہدی کی وجہ سے جو مستحق عقاب وعذاب ہوئے یہ بھی بہت بری لغزش ہے اہل ایمان پر لازم ہے کہ ایمان پر پختگی کے ساتھ جمیں جب قدم رائخ ہوگیا تو اسے جمائے رہیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں پھر نتیجے کا نتیجہ بیان فر مایا یعنی قدم پھسلنے کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنی وجہ سے دنیا میں بھی براعذاب چکھو گے اور آخرت میں بھی برے عذاب میں گرفتار ہوگے قال صاحب الروح و المو اد من روکنی کی وجہ سے دنیا میں بھی براعذاب چکھو گے اور آخرت میں بھی برے عذاب میں گرفتار ہوگے قال صاحب الروح و المو اد من روکنی کی وجہ سے دنیا میں بھی براعذاب چکھو گے اور آخرت میں بھی برے عذاب میں گرفتار ہوگے قال صاحب الروح و المور اد من

السوء العذاب الدنيوى من القتل والا سرو النهب والجلاء و غير ذلک مما يسوء (يعنی سوء سے مرادد نيوی عذاب يعنی قتل، قيد، لوث ماراور جلا وظنی وغيره تکاليف بيس) اور الله کی راه سے رو کئے کے مطلب بتاتے ہوئے صاحب معالم التزيل (ص٨٨ج ٣) بعض اکا بر سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہيں معناه مثلتم طريقة نقض العهد على الناس بنقض کم العهد يعنی جبتم عهد تو رُدوگة لوگوں کے لئے مثال بن جاؤگان کو بھی اس کا راسته مل جاگا، نقض عهد کرکے دوسروں کے لئے قض عہد کا راسته ہموار کرنا يو رُدوگة لوگوں کے لئے قض عهد کا راسته ہموار کرنا يو رُدوگة والوگوں کے لئے مثال بن جاؤگان کو بھی اس کا راسته می گانت فرہ ہوتا ہے کہ قضی عہد کا راستہ ہموار کرنا الله کے راستہ سے روکنا ہے، اور بعض اکا برنے فرمایا ہے فَتَوْلُ قَدَمٌ م بَعَد مُنْهُونِ يَهَا ہے يہ ستنبط ہوتا ہے کہ قسمیں کھا کر دعو کہ دینا اور الله کی قسم کھا کر وعدہ کر لیتے ہیں یا کی گذشتہ واقعہ پر جھو ٹی قسم کھا جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے فلاں نے ایسا کیا ہے اور مخاطب کوفریب دینا مقصود ہوتا ہے چونکہ الله تعالی کا نام مکر دفریب کے لئے استعال کیا اس کی یا داش میں سلب ایمان کی سزائل سکتی ہے۔

َ پُھرِفْرِمایا وَلا تَشُتَرُوا بِعَهُدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِیُلا (اوراللہ کے عہد کے ذریعی تھوڑی قیت نہ حاصل کرو) اِنَّمَا عِنْدَاللهِ هُوَ خَیُرٌ لُّکُمُ اِنُ کُنْتُمُ تَعُلَمُونَ (بلاشبہ جو کچھاللہ کے پاس ہے وہتمہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو)

فائدہ .......آیات بالا میں کئی طرح سے عہد یورا کرنے کا حکم فر مایا ہےاورنقض عہد کی ندمت کی ہے قر آن مجید میں دیگرمواقع میں

عهد پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے سورہ مائدہ کے شروع میں ہے یآئے گھاالَّا ذِیُنَ امِّنُوَّا اَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ سورۃ الانعام میں فرمایا ہے کہ وَبِعَهْدِاللهِ اَوْفُوا اورسورة الاسراء بين فرمايا ہے وَاَوْفُواْ اِللَّعَهُدِ إِنَّ الْعَهُدَكَانَ مَسْتُولًا (اورعهدكو يوراكرو بلاشبيعهدكي بارے بين بازیرس ہوگی ) در حقیقت عہد پورا کرنا بہت بڑی ایمانی ذمہ داری ہےاس میں لوے دنیاوی مفاداور منافع کے لئے کیچے پڑ جاتے ہیں۔ یہ جوفر مایا ہے کہ وَ لَا تَشُتَـرُوُا ہِعَهُیهِ اللّٰهِ ثَـمَنًا قَلِیُلا (اوراللّٰہ کےعہد کےعوض تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو)اس میںعہد کوتو ژکر د نیاوی منافع حاصل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے،خواہ وہ منافع مال کی صورت میں ہوں یا جاہ کی صورت میں ہوں ،علامہ قرطبی لکھتے ہیں نهني عن الرشي واخذ الاموال على نقض العهد اي لا تنقضو اعهو دكم لعرض قليل من الدنيا انفرادي يااجتماعي طورير جوعہد کئے گئے ہیں جن میں حلف اٹھایا جا تا ہے اور اللہ کا نام لیا جا تا ہے پھران کو مال یامنصب اورعہدہ کے لئے تو ڑ دیا جا تا ہے ان لوگوں کے لئے اس میں خصوصی تنبیہ فر مائی ہے، دنیا جنتنی بھی زیادہ ہوآ خرت کے مقابلہ میں قلیل ہےاور حقیر ہےاور ملتی بھی ہے تھوڑے ہے دن کے لئے اس لئے ثمتی قلیل بعنی تھوڑی قیمت فر مایا ،الفاظ کےعموم میں ہرطرح کی رشوت لینے کی ممانعت آگئی ،پیضروری نہیں ہے کہ رشوت میں مال ہی کالین دین ہودنیا کا نفع رشوت کے طور پر حاصل کیا جاسکتا ہے اور عام طور پرلوگ اسی میں مبتلا ہوتے ہیں رسول اللہ کا ارشاد بلعن الله الراشي والموتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما الله كالعنت بورشوت لينوال يراوررشوت ويزوال یرادران کے درمیان واسطہ بننے والے پر جولوگ حکومت کے سمی جائز شعبہ میں کام کرنے پرمقرر ہیں اورملازم ہیں بیلوگ رشوت میں جو مال کیتے ہیں اگر چہ ہدیداور تحفہ ہی نام رکھ لیا جائے اس کا حرام ہونا تو ظاہر ہی ہےان کی تخواہ بھی حلال نہیں ہوتی کیونکہ انہیں جس کام کے لئے دفتر میں بٹھایا گیا ہےوہ کامنہیں کرتے اگر قانون کےمطابق کام کرتے ہیں تو کوئی رشوت نہیں دے گااوراصول وقواعد کےخلاف کام نے ہے مقررہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی اوراسی پررشوت ملتی ہے جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہنہیں کرتے اوررشوت لے کروہ کرتے ہں جس کی اجازت نہیں ہے۔

آج کل عہد کوتو ڑو بنامعمولی سی بات بن کررہ گئی ہے۔ یاست کی دنیامیں تو عہد کرنا پھر مال اور کرس کے لئے عہد تو ڑو بنا کوئی بات ہی

نہیں ہے جدھر جاہ و مال کا فائدہ دیکھاادھر ڈھل گئے الیکشنوں سے پہلے اوراس کے بعد جوعہد ہوتے ہیں پھر جوان کی مٹی خراب ہوتی ہے اخبارات سے مطالعہ کرنے والے ان سے ناواقف نہیں ہیں رؤ سااور وزراء جواللہ کا نام لے کر حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں ملک کے لئے ہمدر دانہ طور پر کام کریں گے وہ اپنے حلف میں مسلمانوں ملک کے لئے ہمدر دانہ طور پر کام کریں گے وہ اپنے حلف میں مسلم قدر پورے اتر تے ہیں جائے صرف اپنی کری سنجالنے کی فکر میں رہنا اوراپی جماعت اور اپنے دانے داروں کا نواز نا ہی مقصد بن کررہ جاتا ہے بیان لوگوں کا حال ہے جواسلام کے دعو مدار ہیں ذرااپنے حالات کو قرآن مجید کے احکام کے سامنے رکھ کر پر کھ لیں۔

عہد کا پورا کرنے کی شریعت اسلامیہ میں بہت بڑی اہمیت ہے اور جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اور جتنا بڑا عہدہ ہے اس سے اس قدر آخرت میں اس کی باز پرس ہوگی اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ حضرت سعد کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کا ایک جھنڈ اہوگا اور جتنا بڑا غدر تھا اس قدراو نچا ہوگا جو اس کے پا خانہ کرنے کے مقام پر کھڑ اکیا جائے گا مزید فر مایا کہ جو تحف عامة الناس کا امیر بنا کہی کاغدر اس کے غدر سے بڑھ کرنہیں ہے۔

حضرت معقل بن بیبار ﷺ سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایار سول اللہ ﷺ نے کہ جو بھی کوئی شخص مسلمانوں میں سے پھے لوگوں کا والی بنا ( یعنی ان کی دیکھ بھال اس کے ذمہ کی گئی ) پھروہ اس حال میں مرگیا کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والاتھا تو اللہ اس پر جنت حرام فرما دےگا۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جس کسی بندہ کواللہ نے چندا فراد کا نگہان بنایا پھراس نے ان لوگوں کی اچھی طرح خیرخواہی نہ کی تو جنت کی خوشبو بھی نہ سو تکھے گا۔ (مشکو ۃ المصابح ص ۲۲۱)

# مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللهِ بَاقِ ﴿ وَلَنَجْزِينَ الَّذِيْنَ صَبَرُ وَالْجُرَهُمْ بِأَحْسَنِ

تمہارے پاس جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے ، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ضرور ان کے اچھے

# مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرِ اَوْ انْنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَتَاة حَلُوةً

کاموں کے عوض دے دیں گے، جس کسی مرد یا عورت نے نیک عمل کیا اس حال میں کہ وہ مؤمن ہے تو ہم اے ضرور

# طَيِّبَةً \* وَ لَنَجُزِيَتَهُمْ آجُرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

اچھی زندگی دیں گے،اوران کے اچھے کام کے عوض ہم انہیں ان کا اجرضرور دیں گے۔

#### آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں ،صبر کرنے والے مردوں اورعور توں کو حیات طیبہ نصیب ہوگی اور ان کے اعمال کا اچھاا جرملے گا

ید دوآیتوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ جتنی دنیا بھی کمالو گے دہ سبختم ہوجائے گی اورا عمال صالحہ پر (جس میں گناہوں سے بچنااور نقض عہد سے بچنا بھی شامل ہے ) جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے آخرت میں انعام ملے گااور وہاں جوا کرام ہوگا وہ سب باقی رہنے والا ہے (اس میں ان لوگوں کوخاص تنبیہ ہے جوعہد تو ٹرکراس کے عوض مال لے لیتے ہیں یا دنیاوی اعز از حاصل کر لیتے ہیں ) جب دنیا سامنے آنے لگتی ہے اور جاہ و مال کے منافع نفس کومتا ٹرکرنے لگتے ہیں اور آ دمی کو ابھارتے ہیں کہ توقعم تو ڑے یا ایسا گناہ

رے جس سے مال اور جاہ کا نفع ہوتا ہوتو اس وقت دنیاوی منافع کونہ دیکھے، شیطان کے ورغلانے سے نج جانا اورنفس کے وسوے کڑھکرا

کر حکم شرعی پر جے رہنا ہڑی بات ہے مَا عِنُد کُم یَنُفَدُ میں یہ بتایا کد دنیاوی منافع کے لئے عہو داور قسموں کو جوتو ڑتے ہواور حرام ذریعوں سے جو پیسہ حاصل کرتے ہیں اس کواپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ دنیا میں جو کماؤگوہ ختم ہوجائے گااس کی وجہ ہے آخرت کی فعت سے محروم نہ ہو، وہاں جو کچھ ہے ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والی ہے فانی دنیا کے لئے باقی رہنے والی نعمتوں سے محروم رہنا مجھداری کی بات نہیں ہے، باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف دوڑواور انہی کے لئے عمل کرو۔ چونکہ رشوت سے نیخے میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے اور حرام چھوڑ کر صبر کرنا بڑتا ہے اس لئے ساتھ ہی یوں بھی فرمایا و کَنَهُ جُوزِینَ اللَّذِینَ صَبَورُ آوا اَجُوزِیمُ مَا حُسَنُ مَا کَانُوا یَعُمَلُونَ .

اس میں جو اَکُسِدِیُنَ صَبَوُوُ اَ فرمایا اس میں ان کی استقامت اور ثبات قدمی کی طرف اشارہ فرمادیا کہ وہ دنیاوی منافع سامنے آنے پر بھی ایمانی تقاضوں پر جےرہے اور دنیا کی وجہ سے کسی عبد کونہیں توڑا، پیچھے سے گونقض عبد کاذکر ہے کیکن الفاظ کے عموم نے بتا دیا کہ جوصبر کرے گاراہ حق پر جے گااسے ضرورا چھے سے اچھاا جرملے گا۔

فرمایا مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِنُ ذَكُواُوُانُشَى (الآیة) کہ جوبھی کوئی مردہ و یاعورت اچھا کمل کرےگاہم اسے حیات طیبہ (اچھی زندگی) دیں گے،اس میں ایک قانون بتادیا جس میں ہرنیک عمل پر ہرمؤمن مردوعورت کے لئے حیات طیبہ کا اوراجروثو اب کا وعدہ فرمایا ہے۔ حیات طیبہ "اچھی زندگی" سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں علامہ قرطبی ٹے پانچ اقوال نقل کئے ہیں حضرت ابن عباس کے فرمایا کہ اس سے قناعت مراد ہے، تیسر اقول ہیہ کہ اس سے طاعات کی توفیق دینا مراد ہے جواللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بنتی ہے، اور چوتھا قول ہیہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقعد صدق نصیب ہونا مراد ہے، ان اقوال کے بعد دوقول اور کھے ہیں ایک یہ کہ بندہ مخلوق سے بے نیاز ہوجائے اور ہر حال میں اپنے کو حق تعالیٰ شانہ ہی کا تاج بنا کے بور موال میں اپنے کو حق تعالیٰ شانہ ہی کا تاج بنا کے بور موال میں اپنے کو حق

ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے بات ہے کہ مؤمن بندوں کی دنیا والی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے سکون واطمینان سے رہتے ہیں اگر کوئی پریشانی اور تنگدتی بھی ہوتو اس کی وجہ ہے انہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی اللہ تعالی کی قضاء پر راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالی کی یاد میں منہمک رہتے ہیں بلکہ فقر و فاقہ اور بیاری سے لطف اندوز ہوتے ہیں ،اور کفار و فجار کا بی حال ہوتا ہے کہ ان پر دنیاوی مصائب آتے ہیں تو بلیا اٹھتے ہیں مال کی حرص میں رات دن تگ و دو میں گے رہتے ہیں باطن کو سکون نہیں ہوتا مؤمن بندوں کو حیات طیبہ دنیا میں حاصل ہے اور آخرت میں جب جنت میں جا کیں گور اللہ کی نعتوں سے مالا مال ہوں گے جو دائی ہوگی ان کا تو ذکر ہی کیا ہے ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں ۔اس میں جو وَ هُو مَوْمِنٌ فَر ما یا اس میں یہ بتا دیا کہ حیات طیبہ دنیا وی اور اخر وی انہی مؤمن بندوں کے لئے ہے جو حالت مثال ہی نہیں ۔اس میں جو وَ هُو مَوْمِنٌ فر ما یا اس میں یہ بتا دیا کہ حیات طیبہ دنیا وی اور اور مِن ذَکَ مِن اَدُوں کے لئے ہے جو حالت ایمان میں میں میں میں اللہ تعالی کے یہاں مقبول نہیں ۔اور مِن ذَکَ مِن اَدُوں کو اُن کی قر ماکر رہے بتا دیا کہ اعمال صالح کا اور عور توں کو بھی ملے گا اور عور توں کو بھی ۔

ياره تمبرهم ا.....سورة النحل ١٦

## هُمْ بِهِ مُشْرِكُوْنَ أَ

شریک تجویز کرتے ہیں۔

## جب قرآن پڑھے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں ، شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جواس سے دوستی رکھتے ہیں

شیطان مروودانیان کا کھلا ہوادیمن ہے اس کی کوشش پر رہتی ہے کہ انسان چین سے نہ بیٹھے اس کے دل میں برے برے وہوے ڈالتا رہتا ہے اور عبادت کے کام میں گئے نہیں دیتا اگر عبادت میں لگ جائے تو اس کے ذہن کو ہٹانے اور دل ہٹانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے قرآن مجیداللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اپ رہے ہم کلام ہوتا ہے اپنے رب کے کلام کو پڑھتا ہے تو اس کا کیف اور سرور محسوس کرتا ہے ، بھلا شیطان کو یہ کہاں گوارا ہے کہ مؤمن بندے اپنے رب کے کلام سے مخطوظ ہوں۔ اور اپنے رب جل محد و کے کلام کو دل جمعی کے ساتھ پڑھیں الہٰ العاوت شروع کرنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ ما نگنے کی ہدایت کی گئی کہ اللہٰ تعالیٰ کی بالد تعالیٰ کی بالد تعالیٰ کی کہ اللہٰ تعالیٰ کی بالد تعالیٰ کی بالد تعالیٰ کی بالد تعالیٰ کی کہ اللہٰ تعالیٰ کی بیا آغو کہ کہ بالد میں اللہٰ ہوں کہ اللہٰ تعالیٰ کی شرارتوں سے مخفوظ فر ما تلاوت شروع کرنے سے بہلے آغو کہ کہ بالد میں اللہٰ ہوں کہ اللہٰ ہوں کہ اللہٰ ہوں کہ اللہٰ ہوں کہ کہ بالد میں مکان میں رہے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تکلیف دینے زالی چیزوں سے صاف شخرا کرتا ہے پھراسے رنگ دوئی ہوا کہ کہ کہ اللہٰ ہوں کہ در لیے خوبصورت بنا تا ہے ای طرح جب تو آن مجید کی تلاوت شروع کرتے تو پہلے اپنے دل کوشیطان مردود کے دوسوں سے مزین کر لے اور اس کی صفت رہمت کا استحصار کرے "مسلہ" تلاوت کے شروع میں ایک باراعوذ باللہٰ پڑھنا کافی ہے البتہ اگر تلاوت کے شروع میں ایک باراعوذ باللہٰ پڑھنا کافی ہے البتہ اگر تلاوت کے شروع میں ایک باراعوذ باللہٰ پڑھنا کافی ہے البتہ اگر تلاوت کے شروع میں ایک باراعوذ باللہٰ پڑھنا کافی ہے البتہ اگر تلاوت کے شروع میں ایک باراعوذ باللہٰ پڑھنا کافی ہے البتہ اگر تلاوت کے شروع میں ایک باراعوذ باللہٰ پڑھنا کافی ہے البتہ اگر تلاوت کے شروع میں ایک باراعوذ باللہٰ پڑھنا کافی ہے البتہ اگر تلاوت کے شروع میں ایک باراعوذ باللہٰ پڑھنا کافی ہے البتہ اگر تلاوت کے شروع میں ایک باراعوذ باللہٰ پڑھا ہے کہ کوئی البتہ اگر تلاوت کے شروع میں ایک باراعوذ باللہٰ پڑھا ہے کہ کوئی ہے البتہ اگر تلاوت کے شروع کوئی اللہٰ بار کوئی اللہٰ بار کوئی اللہٰ بار کوئی اللہٰ بار کوئی اللہٰ بیاں کہ کوئی کوئی کوئی ہے کہ کوئی ہے اللہٰ بار کوئی اللہٰ بار کوئی اللہٰ کوئی ہے اللہٰ بار کوئی ہے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی ہے کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی

سورة خل مين لفظ فاستعد فرمايا بجوباب ستفعال سامر كافيند به حضرات قراء كرام كنزد يك لفظ بسسم الله الرَّحُمن الرَّحِيم بي هنائي رائح به علامه جزرى رحمة الدُعليُ النشر "مين كصة بين ان المختار لجميع القراء من حيث الرواية بسسم الله الرَّحُمن الرَّحِمن الرَّحِمن الرَّحِمن الرَّحِمن الرَّحِمن الرَّحَمن المعتمل عند الحذاق دون غيره وهو الماحوذبه عند عامة الفقهاء كالشافعي وابي حنيفة واحمد و غير هم (حافظ ابوعم وداني فرمايا به كمام ين كنزد يك أنى الفاظ كمل من المن الماحدة الله المنافع الم

قرآن مجیدکی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم آیت بالا سے معلوم ہوادیگر مواقع میں بھی شیطان سے پناہ مانگنا آیات اور احادیث میں واردہوا ہے سورہ اعراف میں ارشاد ہے وَامَّا یَسُوزَعَنَّکُ مِنَ الشَّیُطَانِ نَوْعٌ عُلَیْ مِنَ السَّیُطَانِ نَوْعٌ عُلَیْ مِنَ السَّیُطَانِ نَوْعٌ عُلَیْ مِنَ السَّیُطِانِ کَا فَاسُتَعِذُ بِاللّٰهِ طَانَّ لَهُ سَمِیْعٌ عَلِیْم (اگرآپ کوشیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے گئے تواللہ کی پناہ اللّٰہ کی پناہ اللّٰہ کی پناہ اللّٰہ کی بناہ مانگنا ہوں اور اے میرے رب میں اس بات سے آپ کی پناہ مانگنا ہوں اور اے میرے رب میں اس بات سے آپ کی پناہ مانگنا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں) ،غصر آجائے تب بھی انہ وُدُ بِا للّٰهِ مِنَ الشَّیُطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھے اور گدھے کی آواز سے تب بھی بیہ ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں) ،غصر آجائے تب بھی انہ وُدُ با لللهِ مِنَ الشَّیُطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھے اور گدھے کی آواز سے تب بھی بیہ اس کے سے اس کی سات کے سورک کے سے سے کہ کی اس کے سے آپ کی بناہ مانگنا ہوں اور اسے میرے درب میں اس بات سے آپ کی بناہ مانگنا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں) ،غصر آجائے تب بھی انہ وُدُ ہا بللہِ مِنَ الشَّیُطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھے اور گدھے کی آواز سے تب بھی ہیں اسے میں اس میں اسے میں اسے میں اس میں اسے میں اس میں اس میں اس میں اسے میں اس میں اسے میں اسے میں اسے میں اس میں میں اسے میں اس میں اسے میں اسے

كلمات يره هے\_(مشكوة المصابيح ١٦١٣ز بخاري وسلم)

اورانیک حدیث میں ہے کہ جب تم کتوں کی اور گدھوں کی آواز سنوتواعو ذباللہ من الشیطان الرجیم پڑھوکیونکہ یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں و کیھتے ہیں جنہیں تم نہیں و کیھتے (مشکل قالمصابح ۲۷۳) کتوں اور گدھوں کوشیاطین نظر آتے ہیں جن کود کھے کروہ بولتے ہیں لہذا شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے ، بیت الخلاء میں جاتے وقت شیطان سے پناہ مانگئے کی تعلیم دی گئی جس کے الفاظ یہ ہیں اعدو ذب اللہ من الد حبث والمحبائث (میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیاطین سے ذکر ہوں یامؤنث)

## اہل ایمان پرشیطان کا تسلط نہیں جواللہ پرتو کل کرتے ہیں

اس کے بعد بیر بتایا کہ شیطان کاکس پر تسلط ہے یعنی شیطان کن لوگوں پر قابو پالیتا ہے ارشاد فر مایا۔

اِنَّـهُ لَیْسَ لَـهُ سُلُطَانٌ عَلَی الَّذِیْنَ امَنُوا وَعَلٰی رَبِّهِمُ یَتُوَ کَّلُونَ ہ (بلاشبہات بیہے کہ شیطان کازوران لوگوں پڑہیں ہے جو ایمان لائے اورائے رب پر بھروسہ کرتے ہیں)

یعنی جولوگ الله پرایمان لائے اور الله پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چاتا شیطان تو سبھی کو بہکانے اور ورغلانے کی
کوشش کرتا ہے لیکن جو حضرات مضبوط ایمان والے ہیں الله پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چاتا اور وہ ان کوراہ حق سے
ہٹانے کے لئے جوکوشش کرتا ہے اس میں کامیا بنہیں ہوتا، عام طور پر ایسا ہی ہے بھی بھار کوئی بندہ اپنے نفس کے تقاضوں کی وجہ سے کوئی
گناہ کر بیٹھے تو یہ دوسری بات ہے قبال المقرطبی قبلہ بیٹ ان ھندا عام ید حلہ التخصیص و قد اغوی ادم و حوا علیه ما
السلام بسلطنه .

#### شیطان کا تسلطان لوگوں پر ہے جواس سے دوستی رکھتے ہیں

پھر فرمایا۔ اِنَّمَا سُلُطَانُهُ عَلَى الَّذِيُنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيُنَ هُمُ بِهِ مُشُوِكُونَ ه (اس كازورانہيں پرہے جواس سےدوى ركھتے ہیں اور جواللہ كے ساتھ شريك مانتے ہیں)

اس میں یہ بتایا ہے کہ شیطان کا زور انہیں لوگوں پر چلتا ہے جوشیطان سے دوئتی کرتے ہیں۔ دوئتی رکھنے میں کفروشرک بدرجہ اولی داخل ہے اور جولوگ کا فرومشرک نہیں لیکن شیطان کی بات مانے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بھی اس کے دوست ہیں جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تواس وسوسے کوآ گے نہ بڑھنے دے۔ اُنگو فُہ بِاللهِ مِنَ الشَّیُطَانِ الرَّجِیْمِ ہ پڑھ کر اللہ کے ذکر میں لگ جائے یا کوئی دوسرا کام شروع کردے، اگر شیطان کے وسوسہ کے ساتھ چلتار ہاتو وسوسوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا اور بھی بھی جان نہ چھوٹے گی وضو میں وسوسے ڈالے گا، ایمان میں شک ڈالے گا، نماز خراب کرے گا۔

شیطان جب انسان کو مانوس کر لے گا تو ایمانیات اور اعتقادیات میں وسوسے ڈالے گا اور وسوس کی مصیبت ہے بھی چھٹکارانہ ہوگا شیطان وسوسہ ڈالے تواسے وہیں چھوڑ کرآگے بڑھ جائے کسی اور بات میں لگ جائے۔

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس شیطان آئے گاوہ کھے گا کہ اس چیز کوکس نے پیدا کیا اور اس چیز کوکس نے پیدا کیا۔ بات بڑھاتے بڑھاتے یوں کھے گا کہ تیرے رب کوکس نے پیدا کیا سوجب یہاں پینچ جائے تو اللہ کی پناہ مائے اور وہیں رک جائے (صحیح بخاری ۴۲۳ ج1)

حضرت قاسم من محمد سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ مجھے اپنی نماز میں وہم ہوجاتا ہے اور اکثر ہوتا ہے فرمایا تو نماز کو پڑھتارہ اور توجس

مشکل میں مبتلا ہے بیاس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک کہ توابیا نہ کرے کہ نماز سے فارغ ہوکر (شیطان سے ) یوں کہد دے کہ میری نماز نہیں ہوئی۔ (مقلٰہ قالمصابِح سواازمؤ طامالک) مطلب ہے ہے کہ شرعی اصول کے مطابق جدہ ہوکر لوباتی شیطان کا ساتھ نہ دو۔ نماز پڑھتے رہوگے وہ تو بہی کہتار ہے گا کہ بیہ بات رہ گئی ، نماز سے فارغ ہوکر شیطان سے بیہ کہد دو کہ چل بھاگ تجھے میری نماز سے کیا مطلب بڑا آیا ہمر دوری نماز نہیں ہوئی ، جب ایسا کروگے تو شیطان دفع ہوجائے گا ور نہ دوہ جان کے بیچھے لگا ہی رہے گا ، ایک بزرگ تھے دہ دوضو کر کے فارغ ہوجائے تو ضونہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی بلکہ بے وضونماز کرکے فارغ ہوجائے تو شیطان کہتا تھا کہتم نے سرکا سے نہیں کیا سرکا مسل نے نہر و گو وضونہ ہوگا وضونہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی بلکہ بے وضونماز پڑھنا کفر ہے ایمان کی فکر ہے ایسا کرنے پر پیچھا چھوٹا۔

جس نے شیطان سے دوئتی کی بعنی اس کی بات مانی اور وسوس کے آگے بڑھانے میں اس کا ساتھ دیا تو شیطان اسے برباد کرے گا اسے خودا پنے ایمان کی تو فکر ہے نہیں البتہ اہل ایمان کوطرح طرح سے بہکانے ورغلانے کی فکر میں لگار ہتا ہے وہ جاہتا ہے کہ میں ڈوبوں اور بنی آ دم کو بھی لے ڈوبوں نعو فہ باللہ من شرور الشیطان و نزغاته

قوله تعالى وَالَّذِينَ هُمُ بِهِ مُشُرِكُونَ ه اى با لله مشركون وقيل الكناية راجعة الى الشيطان ومعناه الذين هم من اجله مشركون ( معالم التنزيل )

و إذا كِذَلْ اَيْدَ اَيْدَ اَيْدَ اَيَةِ مَكَانَ ايَةٍ وَاللهُ اَعْلَمُ بِهَا يُنْزِلُ قَالُوْا إِنَّهَا اَنْتَ مُفْتُورُ وَبِلَ اللهُ اَيْدَ اللهُ ا

#### قرآن مجید کی بعض آیات منسوخ ہونے پر معاندین کااعتراض اوراس کا جواب

رسول الله کی موجودگی میں احکام میں ننخ ہوتار ہتا تھا الله تعالیٰ نے پہلے ایک تھم دیا اس سے منع فرمادیا اور اس کے خلاف تھم دے دیا اس کود کھے کرمشرکین نے اعتراض کیا کہ محمد آج ایک بات کہتے ہیں اور کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں اگر واقعی بیقر آن اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں ننخ کیوں ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ بیسب کچھ محمد اپنے پاس سے بدل دیتے ہیں۔

میلوگ اللہ تعالیٰ پرافتر اءکرتے ہیں، سورہ بقرہ میں مَا نَسُسَخُ مِنُ ایّۃِ اَوُنُسُسِهَا کے ذیل میں ان لوگوں کا اعتراض اوراس کا جواب مذکورہ و چکا ہے بہاں وَرافَا بَدَّ لُسُنَائِةً مَّکَانَ ایَّۃ (الایۃ) فرما کران کا اعتراض اوراعتراض کا جواب ذکر فرمایاان کا اعتراض جہالت پر مبنی تھا اللہ تعالیٰ کے سب کا م حکمت پر بنی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے سی حکم کومنسوخ فرمایا تو اس کی جگہ دوسرا تھم دے دیا دوسرا تھم بھی بندوں کے حق میں زیادہ نفع مند تھا اور بھی مکمل ہوتا تھا لیکن اعتراض کرنے والے کو اعتراض ہی آتا ہے ان میں اکثر جاہل ہوتے ہیں اس لئے بَلُ اکھُشُو ہُم کَلا یَعُلَمُونَ فَر مایا۔ اور بعض لوگ علم تورکھتے ہیں لیکن ضداور عناد کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں ، درمیان میں بطور جملہ معترضہ فرمایا و اللہ اُن اُعَلَمُ بِمَا یُنَوِّلُ کہ اللہ تعالیٰ جو بچھناز لفرما تا ہے اسے خوب جانتا ہے جو تھم پہلے نازل فرمایا وہ بھی اس معلوم ہے اور جس کے ہاں بھول نہیں ہے اس نے حکمت کے مطابق پہلے اور بعد میں جو تھم نازل فرمادیا وہ بھی حکمت کے مطابق پہلے ایک تھم بھیجا پھر دوسرا تھم نازل فرمادیا وہ بھی حکمت کے مطابق پہلے ایک تا ہے اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔

پھرفر مایا فُکُ نَوَّکُهٔ رُو کُ الْفُکُسِ (الأیة )اس میں ان اوگوں کی تر دید ہے جنہوں نے یوں کہا کہ آپ اپنی طرف ہے بات کہتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جواب کا حاصل میہ ہے کہ یہ کلام میرا بنایا ہوانہیں اور احکام میں جونٹے ہے وہ میری طرف ہے نہیں حضرت روح القدس یعنی جرئیل علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف سے نازل فر مایا ہے یہ بالکل حق ہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے اہل حضرت روح القدس یعنی جرئیل علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف سے نازل فر مایا ہے یہ بالکل حق ہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کے اور قرآن کے ذریعہ انہیں ہدایت بھی ملتی ہے اور قرآن پڑھل کرنے پر جوانعام ملیں گے ان کی خوشخبری بھی معلوم ہوجاتی ہے۔

### مشركين كاس قول كى ترديدكه آپ كوكو كى شخص سكھا تا ہے

وَلَقَدُ نَعُلَمُ انَّهُمُ يَقُولُونَ (الأية) اس آيت ميں مشركين مكہ كايك بہتان كا تذكرہ ہا ورساتھ ہى اس بہتان كارد بھى نذكور ہے، جب كوئى شخص مخالفت پر ہى كمر باندھ لے تواہے ہے ہوش ہى نہيں رہتا كہ ميں كيا كہدر با ہوں؟ رسول اللہ جوقر آن مجيد سناتے سخاو مشركين بھى تو يوں كہدد ہے تھے كہ يہ انسلطينو الآو لئي آئين لين بين انہيں فلال مشركين بھى تو يوں كہدد ہے تھے كہ يہ انسلطينو الآولئي لين بين حضرات مفسرين كرامٌ كے مختلف اقوال بين ان ميں ايك قول ہے كہ شخص سكھا تا ہے فلال شخص سے كون مراد ہے؟ اس نے اسلام قبول كر ليا تھارسول اللہ اس سے گزرتے تو اسے اسلام كى باتيں ايك شخص پہلے نظر انى تھا تجمى تھا (عربی نہيں تھا) اس نے اسلام قبول كر ليا تھارسول اللہ اس کے پاس سے گزرتے تو اسے اسلام كى باتيں سكھاتے سے ماس كے باس سے گزرتے تو اسے دين سيكھتا تھا ليكن سكھاتے سے ماس كے باس كے برديے ہيں بياس شخص سے مشركين مكہ التى ہى بات كرتے تھے وہ كہتے تھے كہ محمد جوگز شته زمانہ كى باتيں بتاتے ہيں يا آئندہ واقعات كی خبرد ہے ہيں بياس شخص سے سكھاتے ہيں بيا آئندہ واقعات كی خبرد ہے ہيں بياس شخص سے سكھ كر بتاتے ہيں جس كے ياس ان كا اٹھنا بيٹھنا ہے۔

صاحب معالم النتزیل کے بیچھی لکھا ہے کہ دو شخص ایسے تھے جواہل مکہ میں نے بیس تھے لیکن مکہ عظمہ میں رہتے تھے بیٹلواریں بنانے کا کام کرتے تھے اور توریت وانجیل پڑھتے تھے۔ جب نبی اکرم گھیواہل مکہ تکلیف پہنچاتے تھے تو آپ ان دونوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے اوران کا کلام سن کرراحت محسوس فرماتے تھے مشرکین مکہنے جوآپ گوان کے پاس بیٹھا ہواد یکھاتو کہنے لگے کہ یہ انہیں دونوں سے باتیں سن لیتے ہیں پھریوں کہد ہے ہیں کہ مجھے پراللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا۔

اللہ تعالی شانۂ نے مشرکین مکہ کی تر دید فرمائی اورار شاد فر مایا کہ بیلوگ جن کی طرف باتیں سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو مجمی ہیں وہ نہوں ہیں وہ نیکر بیں نہ فصیح عربی جانے ہیں انہوں نے ایسی واضح فصیح عربی زبان میں آپ کو کیسے تعلیم دے دی؟ ایک جو صحیح عربی بول بھی نہیں سکتا وہ اتنی بڑی فصاحت و بلاغت والی عبارت کیسے تلقین کرسکتا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے فصحاء وبلغاء عاجز ہوگئے ، زمانہ منزول قرآن سے لے کرآج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہوگی کہ فَاتُنُوا بسُورُ وَقِ مِنُ مِثْلِهِ کی چیلنج قبول کرے۔

کھر فرمایا اِنَّ الَّذِینَ لَا یُوْمِنُونَ بِایَاتِ اللهِ لَا یَهْدِیْهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ہ (بلاشبہ جولوگ الله کی آیات پرایمان نہیں لاتے الله انہیں ہدایت نہیں دےگا اوران کے لئے دردناک عذاب ہے) اس میں یفر مایا کہ جولوگ الله تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں اور بیرجانتے ہیں کہ واقعی الله کی آیات ہیں پھر بھی ضدوعنا دکی وجہ سے ایمان نہیں لاتے الله تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دےگا (فَلَمَّا زَاغُوْ اَ اَزَاعُ اللهُ قُلُو بَهُمُ ) دنیا میں ان کی سزایہ ہے کہ ایمان سے محروم رہیں گے اور آخرت میں ان کے لئے دردناک عذاب ہے

روہ میں ہوری ہوگا ہے۔ انگذب الگذین کا یُوْمِنُونَ بِایّا تِ اللهِ (جموث کے افتر اکا کام وہی لوگ کرتے ہیں جواللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ) اس میں ان لوگوں کی تر دید ہے جو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ اپنے پاس سے بنا کریا کی سے من کراپنی بات کواللہ کی طرف نبیت کردیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں فر مایا کہ محمد رسول اللہ کی انتہاں نہیں بنا سکتا اور جس کی طرف نبیت کرتے ہیں جواللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے اور یہ بات جانے ہوئے کہ ایک اُئی شخص الیمی عبارت نہیں بنا سکتا اور جس کی طرف نبیت کرتے ہیں کہ اس نے سکھا دیا وہ جمی ہے پھر بھی ضد پر اڑے ہوئے ہیں ، ان کا یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ کی نے افتر اء کر لیایا ان کو کسی نے سکھا دیا وہ جمی ہے گئر گئری ہے ، قال القرطبی افتر اء ہو اُول آئیا کے ہم اُن کا ذب بنا کہ اور یہ وگل جموث کی صفت سے متصف ہیں اور جموث نے اس کے اندر جگہ پکڑی ہے ، قال القرطبی صالحات الیہ اور جموث کے اندر جگہ پکڑی ہے ، قال القرطبی صالحات و لا زما وقد لا یکون لا زما فاذا قبل کذب فلان فہو کاذب کان مبالغة فی الوصف بالکذب .

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْ لِ إِيْمَانِهَ إِلّٰ مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُدُ مُظْمَئِنٌ وَالْإِيْمَانِ وَ لَكِنَ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَ لَكُونَ كَا فَيْ اللّٰهِ وَ لَكُونَ كَا فَا الله عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَصْبُ مِن اللّٰهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمُ ﴿ ذَٰلِكَ بِالنَّهُمُ مَن اللّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمُ ﴿ ذَٰلِكَ بِالنَّهُمُ مَن اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمُ ﴿ ذَٰلِكَ بِالنَّهُمُ عَنَ اللّٰهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمُ ﴿ ذَٰلِكَ بِالنَّهُمُ اللّٰهُ مَن اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ وَاللّٰهُ كَا اللهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الْالْحَدُولَةُ اللّٰهُ عَلَى الْالْحِدَولَةِ لا وَ اللّهُ لاَ يَهُدِى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ ال

#### لَاجَكِمَ أَنَّهُمْ فِي الْإِخِرَةِ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞

ا ازی بات ہے کہ آخرت میں بیلوگ تباہ کاروں میں سے ہوں گے۔

ایمان لانے کے بعد مرتد ہوجانے کی سزا،جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا جائے اس کا حکم

جب رسول الله ﷺ نے مکہ معظمہ میں تو حید کی دعوت دینا شروع کیا تو اہل مکہ کو بہت نا گوار ہوا وہ اس کونی بات بجھتے تھے،
رسول الله ﷺ کہنو کی بہلے تو محبوب جانبے تھے لیکن تو حید کی دعوت دینے کی دجہ ہے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کوطرح طرح ہے ستاتے
سے آپ کی دعوت جولوگ قبول کر لیتے تھے ان کے ستانے میں تو بہت ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ابتدا چجن حضرات نے اسلام
قبول کیا ان میں عموماً وہ لوگ سے جو دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، حضرات بھی سے جو غلام سے یابا ہر سے آگ

ہوئے تھے ان کے مار نے پیٹنے میں شرکین مکہ ذرای کی سربھی اٹھا کو نہیں رکھتے تھے، حضرت بلال "محضرت خباب"، حضرت عمار اُوران کی والد یاسر اُ اوران کی والدہ سمیۃ انہی تکلیف اٹھانے والے حضرات میں سے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ﷺ انہی تکلیف اٹھانے والے حضرات میں سے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ﷺ مہمی اور ہلال اور مقداد رضی اللہ عنہم رسول اُنہ کی حضرت اور ہلال اور مقداد رضی اللہ عنہم رسول اُنہ کی حضرت اور ہلال اور مقداد رضی اللہ عنہم رسول اُنہ کی حضرت کو اللہ واللہ کی حضرت کو اللہ علی ہو جا داور کھر کی حفاظت کا ذریعہ ان کی وم کو بنا دیا بی حضرات کی حضرات کو شرکین کے آب کے مطابق بعض کا کملہ کہہ حضرات کو شرکین کے آبے کی ذریعیں بہنا پہنا کردھوپ میں ڈال دیا ۔ شرکین ان سے کہتے تھے کہ ایمان سے بھر جا داور کو کی تفریع کو کہنے میں ڈال دیا ۔ شرکین کو سے کے کہنے کے مطابق بعض کا کملہ کہہ دورنہ ای عذاب میں دہ ہو کہن کو رہوں کی تفریع کو کہنے میں داور دھرت بال کی کو حضرت ابو کی کو میں میں ہوگے ۔ دورنہ ای ورحضرت بال کی کو حضرت ابو کی کو رہوں میں ۔ (البدایہ النہ بی کو اللہ میں کو مشرکین نے شہید کر دیا ان کی والدہ کو بیشرف حاصل ہے کہا میں میں سے بہلی شہیدہ ہیں۔ (البدایہ النہ بی کو مشرکین نے شہید کر دیا ان کی والدہ کو بیشرف حاصل ہو کہا میں بالکا کی والدہ کو بیشرف حاصل ہے کہا سے کہا شہیدہ میں۔ (البدایہ النہ بی کو مشرکین نے شہید کر دیا ان کی والدہ کو بیشرف

ندکورہ بالا آیت ای موقع پر نازل ہوئی جبہ بعض صحابہ شنے دل ہے ایمان پر مطمئن ہوتے ہوئے کا فروں کی مارہے بیخے کی وجہ سے ظاہری طور پر صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہد دیا تھا ہفیر درمنٹو (س۱۳۱۳ س) میں ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے حضرت عمار بن یاسر "کو پکڑلیا اوران کواس وقت تک نہ چھوڑ اجب تک کہ انہوں نے نبی اگرم کی شان اقدس کے بارے میں برے کلمات نہ کہد دیئے اور مشرکین کے معبودوں کے بارے میں فیر کلمات نہ کہد دیئے۔ اسکے بعد حضرت عمار سے دسول اللہ بھی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا خبر ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بری بات ہے پھر بیان کیا کہ آج میں اس وقت چھوٹا ہوں جبکہ آپ کے بارے میں غلط کلمات استعمال کئے اور ان کے معبودوں کو فیر کے ساتھ یا دکیا ، آپ نے فرمایا تمہد دینا اس پر آیت کر بحد واللہ من اُکورہ وَ فَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ مُ بِالْلاِیْمَانِ فَرمایا اللہ ہوئی۔ نظر مایا اگروہ لوگ پھرایسی تک کیا دینے کہ دینا اس پر آیت کر بحد والّا مَن اُکورہ وَ فَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ مُ بِالْلاِیْمَانِ نَال ہوئی۔

تفییر درمنثور میں یہ بھی تکھا ہے عبداللہ بن ابی سرح نے اسلام قبول کرلیا تھا پھر مرتد ہوکر کا فروں سے جاملا اس کے بارے میں وَ الْکِنُ مَّنُ شَوَحَ بِالْکُفُوصَدُرًا اللہ ہوئی۔

آیت بالامیں بیہ بتادیا کہ جو محض اللہ پرایمان لے آئے پھر مرتد ہوجائے اور بیمرتد ہونادل سے ہوشرح صدر کے ساتھ ہوا یہ مخض پر

اللّٰد كاغصه ہے اوراس كے لئے بڑاعذاب ہے۔

ے ہر اللہ بن ابی سرح جن کا ذکراو پر ہوا یہ حضرت عثمان بن عفان کے رضا کی بھائی تھے۔انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول کا عبد اللہ بن ابی سرح جن کا ذکر او پر ہوا یہ حضرت عثمان کے کا تب تھے پھران کو شیطان نے بہمایا تو مرتد ہو کر کا فروں ہے جاسلے، فتح مکہ کے دن حضرت عثمان کے انہیں خدمت عالی میں لئے کرحاضر ہوئے تو انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، گووہ بعد میں مسلمان ہو گئے کیکن آیت شریفہ میں جو وَ لئے کُنُ مَّنُ شَوَّحَ بِالْکُفُورِ عَلَیْ کُنُ اللہ عَلَیْ مُنْ اللہ باقی ہے جوشخص پہلے ہی ہے دل سے کا فر ہویا اسلام قبول کرنے کے بعد دل سے کفر ان اسلام قبول کرنے کے بعد دل سے کفر ان اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور آخرت میں اس کے لئے بڑا عذا ب ہے۔

مسئلہ ......اگر کسی صاحب اقتدار نے مردار ،خنزیر کھانے یا شراب پینے پرمجبور کیا اور یوں کہا کہ بات نہ مانے گا تو مارڈ الوں گا یا کوئی عضو کاٹ دوں گا اور انداز ہے کہ نداق میں یامحض دھمکی کے طور پزئیں کہ رہاہے۔ تواس صورت میں حرام چیز کھانے پینے کی نہ صرف اجازت کاٹ دوں گا اور انداز ہے کہ نداق میں یامحض دھمکی کے طور پزئیں کہ رہاہے۔ تواس صورت میں حرام چیز کھانے پینے کی نہ صرف اجازت

ہ بلکہ ایسے موقعہ ترام کا کھانا بینا فرض ہے۔ اگر حرام نہ کھایا اور زبردی کرنے والے نے تل کر دیا تو دونوں گناہ گارہوں گے۔
مسکلہ ۔۔۔۔۔ اگر کوئی شخص یوں کے کہ فلاں مسلمان کوئل کر دوور نہ تہیں قبل کر دیں گے تو اس کی وجہ سے سی مسلمان کوئل کر ناحلال نہیں ہے۔

اللہ باتھ ہے اللہ بات کہ اللہ کوئیا علمی الانجو تو (اللہ تعالی کا بیغ صداس کئے ہے کہ انہوں نے دنیا والی زندگی کو آخرت والی زندگی پر ترجیح دی اصل بات یہ ہے کہ اسلام کو سچا جانے کے باوجود اسلام قبول نہ کرنایا اسلام قبول کر کے دوبارہ کفر میں چلا جانا یہ دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، عہداول کے مسلمانوں نے نئیس دیکھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے مال چھن جائیں گے یا عہدے جاتے رہیں گے یا نہم پر مار پڑے گی یا تل کردیئے جائیں گے ، عہد ہم نے اسلام قبول کر ایا تو ہمارے مال چھن جائیں گے ، عہدے جب ان پر حق واضح ہوگیا تو دنیا اور دنیا کی زندگی اور اہل دنیا اور دنیا کے ممافع ٹھکرا دیئے اس زمانہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور جب ان پر حق وائی ہوگی اور اہل دنیا اور دنیا کے ممافع ٹھکرا دیئے اس زمانہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور اسلام سے بیختے رہے ان سب کے سامنے دنیا وی جاہ و مال اعز ہوا قارب آتے رہے اور ان کی وجہ سے اسلام سے اسلام سے بی اس سے بی دیا سب کے سامنے دنیا وی جاہ و مال اعز ہوا قارب آتے رہے اور ان کی وجہ سے اسلام سے اسلام سے بی تو دیا ہوں سب کے سامنے دنیا وی جاہ و مال اعز ہوا قارب آتے رہے اور ان کی وجہ سے اسلام سے اسلام سے بی تو دیا ہوں سب کے سامنے دنیا وی جاہ و مال اعز ہوا قارب آتے رہے اور ان کی وجہ سے اسلام سے بی تو دیا ہوں دیا ہوں سب کے سامنے دنیا وی جائے دیا ہوں کیا تھوں کیا ہوں سباس کے سامنے دیا وی جائی کی دیا ہوں سباس کے سامنے دیا ہوں کیا تھوں کیا تھو

مند موڑے رہے،اوراب اس زمانہ میں بھی جبکہ اسلام کی حقانیت واضح طور پرسب کے سامنے آچکی ہے اوراس کے حق ہونے کے اقراری بھی ہیں پھر بھی قبول نہیں کرتے اس میں بھی وہی جاہ و مال کی محبت کام کر رہی ہے جوان کے دلوں میں پیوست ہے، جولوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں ان کا ضمیر انہیں بتا تا ہے کہ حقیر دنیا جو چندروزہ ہے اگر تھوڑ اسامال اور ذراساا قتد ارجا تا رہا تو آخرت کی بے نہایت نعمتوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہندوستان جیسے ملک میں ہندومسلمان ہوتے رہے ہیں انہیں خاندان کے لوگ اور پولیس والے اور شہروالے طرح طرح کی اذبیتیں پہنچاتے وہ پھر بھی اسلام پر جے رہتے ہیں۔

جولوگ اسلام قبول کر کے کافر ہوجاتے ہیں وہ بھی مال یاعورت یا عہدہ کی وجہ سے ایمان کوچھوڑتے ہیں ، حقیر دنیا کے لئے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں ، بعض جماعتیں جواپے آپ کومسلمان کہتی ہیں جن میں ختم نبوت کے منکر بھی شامل ہیں اور نبی اکرم بھٹے کے بعد کی شخص کو نبی ماننے کی وجہ سے کافر ہیں میلوگ اور ان کے استاد یعنی نصار کی (جن سے انہوں نے اہل ایمان کے دلوں سے ایمان کھر پنے کا طریقہ سکھا ہے ) میسب مال و جاہ اور عورتوں کی پیش کش کرتے رہتے ہیں اور دنیا سے محبت کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں یہ دنیا وبال عظیم ہے وَاَنَّ اللّٰهَ لَا یَهُدِی الْقَوْمَ الْکُلُورِیْنَ ٥ (اور بلاشہ اللّٰہ تعالیٰ کافرتو م کو ہدایت نہیں دیتا)

جب دنیا کی وجہ سے کفراختیار کرلیا تو اب اللہ تعالی کی طرف ہے بھی ہدایت نہ ہوگی ،مزید فرمایا اُو آئیا گ اللہ نیس طَبَعَ اللهُ عَلی عَلَی اللهُ عَلَی کَا وَ اِللّٰهِ عَلَی اللهُ عَلَی کَا اللهُ عَلَی الله عَلِی الله عَلَی الله عَلی الله عَلی

لاَ جَسِرَمَ اَنَّهُمُ فِی اُلاَحِرَةِ هُمُ الْحُاسِرُوُنَ (یه بات لازمی ہے کہ بیلوگ آخرت میں بالکل ہی تناہ ہوں گے ) نصرف بید کہ جنت سے محروم ہوں گے جس کا ایمان والوں سے وعدہ ہے بلکہ دوزخ کے دائمی عذاب میں داخل کردیئے جائیں گے ظاہر ہے کہ بیسب بڑی تناہ کاری ہے۔ کاری ہے۔

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُوْآ اللَّهِ رَبُّكَ

پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے فتنہ میں ڈالے جانے کے بعد ججرت کی پھر جہاد کمیں اور ثابت قدم رہے تو بلاشہ آپ کا رب ان

مِنْ بَعْدِهَا لَغَغُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا

چیزوں کے بعد بخننے والا رحم فرمانے والا ہے، جس دن ہر مخض اپنے نفس کی طرف ہے جدال کرے گا

وَ تُوَفُّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠

اور برنفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پرظلم نہیں کیا جائے گا۔

ہجرت کر کے ثابت قدم رہنے والوں کا اجروثو اب، قیامت کے دن کی بیشی کا ایک منظر پیدوآیتیں ہیں پہلی آیت کے بارے میں علامہ بغوی معالم التزیل (ص۷۶ج۳) میں لکھتے ہیں کہ عیاش بن ابی رہید اور ابوجند ہے اور ولیدا بن ولیدا ورسلمہ بن ہشام اور عبداللہ ابن ابی اسید کے بارے میں نازل ہوئی ان حضرات کو شرکین نے اسلام قبول کرنے پر تکلیفیں

بعري

دیں تو انہوں نے ان کے شرمے محفوظ ہونے کے لئے بعض ایسے کلمات کہد یئے جو شرکیین کی خواہش کے مطابق تھے پھران حضرات نے ججرت کی اور جہادوں میں حصد لیا اور استقامت کے ساتھ ایمان پر جے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پر مہر بانی فرمائے گا۔ صاحب معالم التزیل نے حضرت حسن اور حضرت عکر مدسے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ آیت عبد کم بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جنہوں نے اسلام کے بعد کفر اختیار کرلیا تھا پھر فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان ہوگئے اور اچھے مسلمان ہوگئے اور اچھے مسلمان ہوگئے ہوت بھی کی اور جہادوں میں بھی حصہ لیا۔

آیت کاسب بزول جوبھی ہواللہ تعالی شانہ کی طرف سے بیاعلان عام ہے کہ گفر کے بعد جوبھی شخص ایمان قبول کر سے گا اور ایمان پر ثابت قدم رہے گا دارالاسلام کو جبرت کر سے گا جہاد میں حصہ لے گا تو اللہ تعالی ضروراس کی مغفرت فرماد سے گا اسلام کی وجہ سے وہ سب معاصی ختم ہوجاتے ہیں جوزمانہ گفر میں گئے شخصان الاسلام بھدم ما کان قبلہ فتنہ میں ڈالنے والے ہوں یا فتنہ میں ڈالے جانے والے ہوں اخلاص کیسا تھوا سلام قبول کرنے پر پچھلاسب پچھ معاف ہے۔قد قرأ ابن عامر فتنوا علی صیغة المعاضی المعلوم . دوسری آیت میں قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ اس دن ہر شخص اپنے نفس کی جان سے جدال کرے گا بعنی دفاع کرے گا جواب دہی کی کوشش کرے گا مجر مین انکاری ہوں گے ، بھی اقراری ہوں گے وہاں اعمال کا ذرہ ذرہ موجود یا کیں گے ۔ خیراور شرجو بھی کوئی ممل کیا تھا سب سامنے ہوگا اور ہر شخص کواس کے ممل کا پورا پورا پورا بول بدلہ دے دیا جائے گا اور کی پرذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔

# وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُظْمَعِتَةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ

اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ، یہ بستی امن والی تھی اطمینان والی تھی اس کا رزق ہر جگہ سے بڑی فراغت کے ساتھ اس کے

# مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِٱنْغُمِ اللهِ فَا ذَا قَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْ ا يَصْنَعُونَ ۞

پاس آتا تھا پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور ان کے کرتو توں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا عرہ چکھاد،

# وَلَقَدُ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُونُهُ فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ

ادرالبتذان کے پاک انہیں میں ہے رسول آیا۔ سواس کوانہوں نے جھٹلا یالبندا انہیں عذاب نے پکڑلیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔

## ایک الیی بستی کا تذکرہ جسے اللہ تعالی نے خوب نعمتیں دیں پھر ناشکری کی وجہ سے ان کی نعمتیں چھین لی گئیں

بعض مفسرین کے فرمایا ہے کہ آیت بالا میں کسی خاص بستی کا ذکر نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی مثال بیان فرمائی ہے اوراس سے اہل مکہ کومتنبہ کرنا اور ڈرانا مقصود ہے۔اور مطلب ہیہ ہے کہ بہت ہی بستیاں ایسی گذر پچکی ہیں جوامن اور اطمینان سے رہتی تھیں اس کے رہنے والوں کی زندگی خوب اچھے طریقے پر گذرتی تھی ہر جگہ ہے ان کے پاس رزق پہنچتا تھا۔لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی نعمتوں کی ناشکری کی کفر پر جے رہے۔ان کے پاس جورسول آیا اس کو جھٹلا دیا ان کی سبح رکتوں کی وجہ ہے آئیں عذاب نے پکڑ لیا۔ بیعذاب بھوک کا بھی تھا خوف کا بھی۔ جن بستیوں کے ساتھ میں معاملہ ہوا ہے ان میں سے کسی بھی بستی کا حال سامنے رکھ اواور اس سے

عبرت حاصل کرو۔

اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ "لبنتی" سےخود مکہ معظمہ ہی مراد ہےاللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ ومبعوث فرمایا آپؓ انہی میں سے تھےنسب کے اعتبار سے آپ قریشی اور ہاشمی تھے۔

( کیا ہم نے ان کوامن وامان والے حرم میں جگہنیں دی جہاں ہرقتم کے پھل کچھے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے )

رسول اللہ نے اہل مکہ کوتو حیدی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو جھٹا یا آپ کی نبوت کے مانے سے انکاری ہوئے۔ اور آپ کو طرح طرح طرح ستانے اور دکھ دینے گلے اور آپ کو معظم چھوڑ نے اور ہجرت کرنے پر مجبور کردیا، اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی قدر نہ کی اور نام کا آباد کیا ہوا تھا۔ بلکہ آپ کے اجداد حضرت ابراہیم واساعیل علیم اللہ کا آباد کیا ہوا تھا۔ بلکہ آپ کے اجداد حضرت ابراہیم واساعیل علیم اللہ کا آباد کیا ہوا تھا۔ بلکہ آپ کے اجداد حضرت ابراہیم واساعیل علیم اللہ کا آباد کیا ہوا تھا۔ بلکہ آپ کے اجداد حضرت ابراہیم واساعیل علیم اللہ کا آباد کیا ہوا تھا۔ بحب آپ کہ معظم چھوڑ کر تشریف کے گئے اور مدینے منورہ بی تیا م پذیر یہوئے تاب بھی اہل مکہ نے ابنی دھئی جول کی آبال مکہ کو غلہ نددیں سات سال تک جول کی تکلیف بیس بتا ا ہوئے یہ ہوئی ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہوئے آسان کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک کی جب سات اللہ کی جول کی تکلیف بیس بتا ایک ہوئے کی ایک کھانے پر مجبور ہوئے آسان کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک کی جب ساب نظر آتا تھا بھیے آسان تک دھواں ہی دھواں ہے۔ بیان کی بھوک کا عالم تھا اور کیونکہ اہل ایمان کی سے دھنی تھی اس لئے مسلمانوں کی طرف سے خوف ذرہ بھی رہتے تھے۔ اہل مکہ نے آخضرت سرورعالم بھی خدمت بیس بیغا م بھیا کہ سے دھنی تھا کہ بھوک کی خدمت بیس بیغا کہ ان کی تکھلے بیس مردوں سے دشمنی ہے ورتوں اور بچوں کو کیوں تکلیف بیس بتنا کیا جارہا ہے؟ اس پر آپ نے ان انوگوں کو اجازت نے ان کی تکھلے بیس بینا کیا جارہا ہے؟ اس پر آپ نے ان انوگوں کو اجازت نے ان کی تکلیف بیس بینا کیا جارہا ہے کہ آبت بالا میں قریۃ (بستی ) سے مکہ منظمہ بی موجب نعتوں کی ناشکری اور رسول اللہ کی تکذیب کی وجہ سے اہل مکہ کا ایسا ایسا جو بہت اللہ میں قریۃ (بستی ) سے مکہ منظمہ کی خدمت کرنے والے تھے تو تم پر بھی عذاب آسکتا ہے گئر ہے اور کھران فعت سے تو بہ کرو۔ اور ایمان الاکر اللہ کے تکہ بینے کے بندے تھا وہ کہ دور کی دور کے تھے تھے بین سے تھے کے بندے کہ مواد کے دور کی دور کے تھے تھے بین سے تھے اور مجد

آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ نعمتوں کی ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب بن جاتی ہے او رسورہ ابراہیم میں فرمایا ہے لَینُ شَکَرُتُهُ لَا زِیْدَنَّکُمُ وَلَئِنُ کَفَرُ تُهُ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیُد (اگرتم شکر کرو گے تو اوردوں گااورا گرناشکری کرو گے تو بلاشبہ میراعذاب

تختے)۔

# فَكُلُوْامِمَّا رَنَ قَكُمُ اللَّهُ حَلْلًا طَيِّبًا ﴿ وَاشْكُرُوْانِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ

سو اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے حمہیں رزق حلا ل پاک عطا فرمایا اور اللہ کی نعمت کا شکر آوا کرو اگر تم اس

# تَعُبُدُونَ اللَّهَ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِنْدِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ

کی عبادت کرتے ہو، تم پر صرف مردار اور خون اور خزیر کا گوشت اور وہ جانور جرام کیا گیا جس پر ذیج کے وقت غیر

# اللهِ بِهِ وَفَكِنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمُ ١

اللَّه كا نام پكارا گيا ہو، سو جُوْخِص مجبوري ميں ۋال ديا جائے اس حال ميں كه باغى نه ہواور حدے برط ھاجانے والا نه ہوسو بلاشبه الله غفور ہے، رحيم ہے۔

### الله كاديا ہوارز ق كھاؤ،اوراس كاشكرادا كرو،حرام چيزوں ہے بچو

ید دو آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں حلال اور پا گیزہ رزق کے کھانے کی اجازت دی ہے اور ساتھ ہی ہے گھی فرمایا ہے کہ

اِن کُحنتُ مُ اِیّاہُ تَعْبُدُونَ 0 کیونکہ شکر بھی عبادت ہے اور کامل عبادت شکر کے بغیر نہیں ہو سکتی دوسری آیت میں بعض ان چیز وں کا تذکرہ فرمایا ہے۔

فرمایا ہے جن کا کھانا جرام ہے اور ساتھ ہی مضطر کا حکم بھی بیان فرمایا جو تحض مجبور اور مضطر ہور ہا ہواور بھوک کی وجہ ہے اس کی جان پر بن رہی ہواور کھانے کے لئے حلال چیز وں میں سے پچھ بھی نہ ہوتو جان بچانے کے لئے اتناسا کھالے جس سے جان نے جائے اس سے آگے نہ بڑھے اور لذت کا طالب نہ ہو جو تحض باغی لعنی طالب لذت ہوگایا عادی لعنی حد سے بڑھ جانے والا ہوگا یعنی جو ضرور کی مقدار سے زیادہ کھا جائے گا وہ گنا ہمگار ہوگا، مجبوری کے درجہ میں جو تھوڑ اسا کھالیا اس پر گناہ نہیں ہے بیآ یت ذراسے فرق کے ساتھ سورہ بقرہ (رکوع نہر ۱۲) میں بھی گذری ہے اور سورہ ہما کدہ کے پہلے رکوع میں بھی محر مات بیان کردی گئی ہیں جن کو ہم نے وہاں تفصیل ہے لکھ دیا ہے اس کامر اجعہ کرلیا جائے آیت بالا میں جو لفظ انسما سے حصر معلوم ہورہا ہے یہ حصر اضافی ہے یہاں جو چیزیں نذکور ہیں ان کے علاوہ بھی حرام چیزیں جن کاذکر دیگر آیا ہے میں اور احادیث میں وار دہوا ہے۔

## 

تحلیل اورتحریم کااختیار صرف الله تعالی ہی کو ہے

مشرکین مکہ کاطریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے پاس سے اشیاء کی حات وحرمت تجویز کررکھی تھی جانوروں کی تحلیل وتحریم کے بارے میں بہت تی باتیں ان کی خود تر اشیدہ تھیں جس کا ذکر سورہ انعام کے (رکوع نمبر۱۷) میں اور سورہ مائدہ (کے رکوع نمبر۱۷) میں بیان فر مایا ہے یہاں اس پر تنبیہ فر مائی کہ جن چیزوں کوتم نے خود سے حلال قرار دے رکھا ہے ان کے بارے میں اپنے پاس سے حلال وحرام مت کہو حلال و حرام قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس کے اختیار کو اپنے لئے استعال کرو گے تو بیاللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہوگا کسی شرعی دلیل ہی سے اللہ کی پیدا فرمودہ اشیاء کو حلال یا حرام کہا جا سکتا ہے اپنی طرف سے خود تجویز نہیں کر سکتے۔

جب شری دلیل نہیں ہے تواپی طرف ہے حرام وحلال تجویز کرنا حرام ہے، اللہ تعالی پرافتر اءکرنے والے کامیاب نہ ہوں گے دنیا و آخرت میں سزا کے مستحق ہوں گے، یہ جو دنیاوی زندگی گذاررہے ہیں جس میں طرح طرح سے اللہ کی نافر مانی کرتے ہیں اوران میں بعض نافر مانیوں کی وجہ سے جوکوئی لذت یا دنیاوی نفع پہنچ جاتا ہے یہ چندروزہ ہے تھوڑ اساعیش ہے ذراسی زندگی ہے اس کے بعد آخرت میں ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے جواللہ تعالی پر تہمت باندھتے ہیں اس کی پیدا کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حلال وحرام قرار دہے ہیں۔

# ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوَّءَ بِجَهَا لَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاصْلَحُوًّا ا

کچر بلاشبہ آپ کا رب ان لوگوں کے لئے جنہوں نے جہالت سے برے کام کئے پھر اس کے بعد توب کر کی اور اعمال ورست کر لئے

# إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَالَغَفُوْرُ رَّحِيْرٌ اللَّهِ

بل شبراً کیا پروگاس کے بعد ضرور مغفرت فریانے والا ہے رحم فرمانے والا ہے۔

#### اللّٰدتو بہ قبول فر ما تا ہےاور مغفرت فر ما تا ہے

گذشتہ چندرکوع میں متعددا حکام فدکور ہیں اورا حکام کی خلاف ورزیوں پر آخرت کے عذاب کی وعیداورتو بہ کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا وعدہ بھی فدکور ہے۔اس رکوع کے ختم پر بھی ان لوگوں کے لئے مغفرت اور رحمت کا وعدہ فر مایا جنہوں نے جہالت یعنی حمافت سے گناہ کر لئے پھر تو بہ کرلی۔اوراحوال واعمال درست کر لئے اگر کوئی کا فرومشرک بھی تو بہ کر لے اور اعمال درست کر لئے اگر کوئی کا فرومشرک بھی تو بہ کرلے اور اعمال درست کر لئے اگر کوئی کا فرومشرک بھی تو بہ کرلے اور اعمال درست کر لئے اگر کوئی کا فرومشرک بھی تو بہ کرلے اور اعمال درست کر لئے اگر کوئی کا فرومشرک بھی تو بہ کرلے اور اعمال کے شان غفاریت ہے۔

## إِنَّ إِبْرَهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا تِللهِ حَنِيْفًا ﴿ وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ شَاكِرًا

بلاشبہ ابراہیم ایک 'بوے مقتذی تھے اللہ کے فرمانبردار تھے سب کو چھوڑ کر ایک ہی طرف ہو رہے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے، اللہ کی

رِدَنْعُم واجْتَبْهُ وَهَادُ وَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَاتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً \* وَ اِنَّهُ

نعتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھے راتے کی ہدایت دی، اور ہم نے انہیں دنیا میں خوبیاں دیں اور بلاشبہ وہ

فِي الْاخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ أَنْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ آنِ اتَّبِغْ مِلَّةَ إِبْرَهِيْمَ حَنِيْفًا ﴿

آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع سیجیج جو سب کو چھوڑ کر ایک طرف ہو رہے تھے

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ﴿ وَإِنَّ

اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ہفتہ کے دن کی تعظیم انہیں لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوںنے اس میں اختلاف کر لیا،

رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْهَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۞

اور با شبآ پاکارب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں ضرور ضرور فیصلہ فرمادے گاجس میں وہ انتقاف کرتے تھے۔

حضرت ابراہیم العلیٰ کے اوصاف عالیہ اوران کی ملت کے اتباع کا حکم

سیدنا حضرت ابراہیم الکی کا قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہےانہوں نے اللہ کے راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھا ٹیں تو حید کی دعوت اور شرک کی تر دید کرنے کی وجہ ہے انہیں آگ تک میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ شانۂ نے ان کونو از دیا۔

سورة بقره مين ارشاد م وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتٍ فَٱتَّمَّهُنَّ طَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (اورجب ابراجيم كو

ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعہ آز مایا تو انہوں نے ان کو پورا کردیا، ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم کولوگوں کو پیشوا بنا نے والا ہوں)
اللہ تعالیٰ نے انہیں جن کلمات یعنی جن احکام کا تھم دیا نہیں پورا کیا اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایاان پر صحیفے نازل فرمائے پھران کی نسل اور ذریت میں امت کو جاری فرمایا یعنی ان کے بعد جتے بھی نبی آئے وہ سب انہیں کی نسل میں سے تھا وران کی شریعت کا اتباع کرتے شے اللہ تعالیٰ شانۂ نے آخر الا نہیاء کی کو مبعوث فرمایا آپ بھی سیدنا حضرت ابرا ہیم الفیلیٰ کی نسل سے تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم ویا کہ البتاع کرتے تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم ویا کہ البتاع کرتے تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم الفیلیٰ کی نسل سے تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم ویا کہ البتاع کرتے تھیں۔ اس کے ابراہیم الصلوٰ ق والے المباء کرام علیم الصلوٰ ق السلام سب ان کی شریعت کا اتباع کرتے تھیں۔ اس لئے ابراہیم الصلوٰ ق انسلام سب ان کی شریعت کا اتباع کرتے تھیں۔ اس لئے ابراہیم الفیلیٰ کے ابدا کی امتوں کے امام متایا چونکہ حضرت ابراہیم کی ملت تو حید ہے اور فرما نبر داری ہو گئے ان کو آبت بالا میں مقتلی کی اور سورہ بقرہ میں اوگوں کا مام متایا چونکہ حضرت ابراہیم کی ملت تو حید ہی اور فرما نبر داری ہو گئے آپ آپ میں سیفیہ نفیسہ کو اور کی ہوں کی المام نیا کی ہوں کا متوں کی المبت ابراہیم کی ملت تو حید ہو اور فرما نبر داری ہو گئے ان کو آبت میں صافحین میں سے ہیں جب فرمایا ان کے رب نے فرما نبر دارہ وجاؤہ تو انہوں نے اور کی کہ میں رب العلمین کا فرما نبر دارہ وجاؤہ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العلمین کا فرما نبر دارہ وجاؤہ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العلمین کا فرما نبر دارہ وجاؤہ تو انہوں کے عرض کیا کہ میں رب العلمین کا فرما نبر دارہ وجاؤہ تو انہوں کے عرض کیا کہ میں رب العلمین کا فرما نبر دارہ وہا

ملت ابراہیمی اس وقت ملت مجمد یہ میں منحصر ہے اور آنخضرت مجمد رسول اللہ ﷺ ہی اس کے داعی ہیں، جولوگ اس سے بیزار ہیں وہ
لوگ مشرک، بت پرست ہے جیا، ہے شرم، بداخلاق، بعدا عمال دھوکے بازاور زمین میں فساد کرنے والے اور قو موں کولڑانے والے ہیں،
اور جس قدر بھی دنیا میں قبائے اور برے کام ہیں سب انہیں لوگوں میں پائے جاتے ہیں جوملت ابراہیمی سے ہے ہوئے ہیں گو کمزورا بمان
والے مسلمانوں میں بھی معاصی ہیں لیکن اول تو انہیں گناہ جھتے ہوئے کرتے ہیں دوسرے تو بہ کرتے رہتے ہیں اور ہر حال میں گناہ
حماقت ہی سے ہونا ہے۔

مج کرنااور ج میں صفامروہ کی سمی کرنامنی میں قربانیاں کرنا،اورعیدالاضی میں پورےعالم میں قربانیاں ہونا اورختنہ کرنا ہے سخت آبراہیم النظامی کی ملت میں سے ہیں جوسیدنامحمدرسول اللہ ﷺ کی شریعت میں آئی ہیں۔

آیت بالا میں حضرت ابراہیم الطبی کو قانت بھی بتایا ہے، یکلمہ لفظ "قنوت" سے ماخوذ ہے جوفر مانبرداری اورعبادت گزاری کے معنی میں آتا ہے حضرت ابراہیم الطبی فرمانبردار بھی بھوارت گزار بھی بسورہ آل عمران میں فرمایا ہے مَا کَانَ اِبُو اَهِیمُهُ یَهُوْ دِیًّا وَ لَا مَنْ اَلْمُشُو کِیُنَ (ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نفر انی کیکن وہ حنیف تھے اور فرمانبردار تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے )
تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے )

حضرت ابراہیم انتیابی کو آن مجید میں "حنیف" فرمایا ہے۔ اس کامادہ ح ۔ اندف ہوالمیل عن الصلال الى الاستقامة و الحنیف هو المائل الى ذلک (ص۱۳۳) یعنی حنف یہ ہے گمراہی ہے ہٹتے ہوئے قل پراستقامت ہو، اور حنیف وہ ہے جس میں یہ صفت پائی جائے تفییر درمنثورص ۱۳۰ جا میں منداحمد اور الا دب المفرد (للبخاری) ہے قتل کیا ہے کہ عرض کیا گیایارسول اللہ! اللہ تعالیٰ کوکون سادین پسند ہے؟

آپ نے فرمایاالحنیفیة السمعة لعنی وه دین اللہ کومجوب ہے جس میں باطل سے بچتے ہوئے حق کواپنایا گیا ہواور جس برعمل کرنے

میں دشواری نہیں ہے (اس سے دین اسلام مرادہے)

یہود ونصار کی حسنرت ابرائیم النظامی کی طرف اپنی نبست کرتے ہیں حالانکہ مشرک بھی ہیں، قرآن پاک ہیں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کے حضرت ابرائیم النظامی مشرک نہ تھے۔ سورہ بقر ہا اور سواہ آل عمران میں فرمایا وَمَا کُانَ مِنَ الْمُشُوكِیُنَ ہمی فرمایا وَلَمُ یَلُفُ مِنَ الْمُشُوكِیُنَ ہمی فرمایا یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کے شہراران کا کیا جوڑے شامجو والی اللہ علیہ النظام بدرجہ اولی شکر گزار تھا ہی مالی کا میا وجدد ال کی ہے کہ دیکھو تہمیں نعمتوں کا شکر گزار ہونالازم ہے، تہمارے خلیل اللہ علیہ السلو ۃ والسلام بدرجہ اولی شکر گزار تھا ہی اور مکہ ہیں بسے والوں کے لئے ہرطرح کے بھاوں کے لئے دعا کی وہ مؤ حد تھے تم بھی موحد ہو جاؤے شرک مجھوڑ و تمہارے جداعلی حضرت ابراہیم النظام نعمتوں کی قدردانی بھی نہیں کرتے داشکری کا وبال مجوک اور خوف کی صورت میں بھات چے ہوا ب قواشری جھوڑ واورا یمان قبول کرو)

پھرفر مایا اِجْتَبْ وُ وَهَدَاهُ اِلَی صِوَاطِ مُسْتَقِیْمٍ ہاں میں یہ بتایا کہ اللہ نے آئییں چن لیا اور صراط متقیم کی ہدایت دی جس کو خیر کا امام بنایا اور مقتل کی بنا کر انعام عطافر مایا یہ سب فضل ہی فضل ہے، وہ جس کو خیر کا امام بنایا اور مقتل کی بنا کر انعام عطافر مایا یہ سب فضل ہی فضل ہے، وہ جس کو فیل اللہ کا بنا لے ہدایت دینا بھی اس کی طرف سے وہ جس پر فضل فرما تا ہے ہدایت دیتا ہے سورہ کے میں فرمایا اللہ کی سے بھی کے طرف سے وہ جس پر فضل فرما تا ہے ہدایت دیتا ہے سورہ کے میں فرمایا اللہ کی سے بھی کہ صفرت آدم النہ کی اللہ میں سے بھی کہ صفرت آدم النہ کی اللہ کے لئے فرمایا وُ مِنَ النَّاسِ (اللہ مُعْتَابَ عَلَیْهِ وَ هَدی (فیران کے رب نے ان کوچن لیا سوان کی تو بہ قبول فرمائی اور ہدایت پر قائم رکھا) حضرت آدم النگری کے بارے میں ارشاد فرمایا و کے ذلیک یہ جنبیائے ربیا کے والے اور انسانوں بنی انسی اس کے ایم میں تاہم میں اس کی خور مایا یہ کو میں ایک تعیر کا علم دے گا کہ حضرت موٹی النگری کے جناز کے ساتھ چن لیا گوئی الساس کی ساتھ چن لیا کہ کو میں کا می کے ساتھ چن لیا کہ کو میں کا میں کے ساتھ چن لیا کہ کہ کو ایک کے ساتھ چن لیا کہ کو میں کی کہ میں کا کہ کہ میں کا کی کے ساتھ چن لیا کہ کو میں کا کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کے ساتھ چن لیا کی کے ساتھ چن لیا کا کہ کی کی کی کو کہ کو کہ کی کے ساتھ چن لیا کا کہ کو کہ کی کے ساتھ چن کیا کہ کو کے معلی کیا گوئی کے ساتھ چن کیا کہ کی کے ساتھ کی کیا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

امت گرید کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و جَاهِ لُواُ فِی اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبْکُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمُ فِی اللَّایُنِ مِنُ عَرَجِ (اوراللّٰہ کے بارے میں جہاد کروجیسا کہ جہاد کاحق ہاں نے تہمیں چن لیااور تم پردین میں کوئی تنہیں رکھی )۔ اللّٰہ تعالیٰ برکسی کا بچھوا جب نہیں جس کوجو بچھ عطافر مایا بیسب اس کا کرم ہے کسی کودینی مقتدی بنایا ہویا کوئی دنیاوی عہدہ عنایت فرمایا

الله تعالی پرنسی کا کچھوا جب ہیں جس کوجو کچھءطافر مایا بیسب اس کا کرم ہے سی کودیٹی مقتلہ کی بنایا ہو یا کولی دنیاوی عہدہ عنایت فرمایا ہو بیسب الله تعالیٰ کافضل ہے۔

یرفر مایا و آئنیا فی الدُنیا حَسَنَهٔ (اورہم نے ان کودنیا میں صند نے اور ازا) حسنہ بھی حالت اچھی خصلت کو کہاجاتا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوخو بیاں عطافر مائی ،اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اس سے اچھی اولا دمراد ہے اور بعض حضرت نے فر مایا کہ نبوت سے سرفراز فر مانا مراد ہے ،اور بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے ان کی دعا کی مقبولیت مراد ہے ، انہوں نے یوں دعا کی تھی و الجعل کی کی لیسکان صِدُق فی الاجورِینَ (اور میرے لئے آئندہ آنے والوں میں اچھاذ کر جاری رکھے ) دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں سب کے مانے والے حضرات ابراہیم النظام کو مانے ہیں اور اچھا کہتے ہیں ، ہرنماز میں رسول اللہ کے پر درود پڑھتے ہوئے جو درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم النظام کا ذکر جمیل ہے اور ثناء حسن بھی جو اسلام کے باقی رہے تک باقی

ب وَإِنَّهُ فِي الْانْحِرَ وَ لَمِنَ الصَّلِحِينَ (اور بلاشبه خرت مين وه صالحين مين عيهول ع )سورة بقره (ركوع نبر١١) مين بهي مالفاظ گز رہے ہیں،اللہ جل شانۂ نے ابراہیم علیہم السلام کے بارے میں گواہی دی کہوہ قیامت کے دن بھی صالحین میں ہے ہوں گے، ثابت قدم صاحب استنقامت اور خیر وصلاح ہے متصف ہونے والوں میں شار ہوں گے وہاں بھی ان کی رفعت عیاں ہوگی ،رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے ننگےاٹھائے جائیں گے توسب سے پہلے حضرت ابراہیم النکھ کو کیڑے پہنائے جائیں گے (مشکوۃ المصابیح ص۳۸۳)اورایک حدیث میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ سب سے پہلے ابراہیم کو کیڑے یہنائے جائیں گے اُللہ تعالیٰ کا فر مان ہوگا کہ میر نے لیل کو کپٹرے پہنا ؤ چنانچہ جنت کے دوسفید کپٹرے لائے جائیں گے وہ اُنہیں پہنائے جائیں گے پھراس کے بعد مجھے کیڑے بہنائے جائیں گے۔ (مشکو ۃ المصابیح ص ۲۹۳ از داری )

سنیچر کے دن کی تعظیم یہودیوں پرلازم تھی

دنیامیں جوحفرت ابراہیم النظی پراللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اورآخرت میں جوان کامر تبہ ہوگا اس کا ذکر کرنے کے بعد اِنَّے الْحَا مُجْعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيُهِ فرماياسبت نيچر كےدن كو كہتے ہيں بني اسرائيل يعني يہوديوں كوتكم ديا گيا تھا تنچر كےدن كي تعظيم كريں اس دن انہیں محصلیاں پکڑنے کی ممانعت تھی۔انہوں نے خلاف ورزی کی اورمجھلیوں کا شکار کیااور کچھ حیلے تراش لئے جس پروہ بندر بنا دیئے گئے جس کا ذکر سوہ بقرہ (رکوع ۸ میں ) اور سوہ اعراف میں گزر چکا ہے (فوار البیان جاو۲) میبودیوں کو یہ جہالت موار بھی کہ وہ جس دین پر چلتے تھے اس کوابرا ہیم الطفیٰ کا دین بتادیتے تھے اور ساتھ ہی ہے گئی کہددیتے تھے کہ حضرت ابراہیم الطفیٰ بیمودی تھے اور جو چیزیں ان برحرام کی گئے تھیں ان کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم الطبی کی شریعت میں بھی پیرچیزیں حرام تھیں ،اللہ جل شانہ آن کی تر دید فرمائی ک*ے بنچر کے دن کی تعظیم کا جو یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا وہ حضرت ابراہیم انکھی کی شریعت میں نہ تھا ان کے بعد* یہودیوں پر جیسے بعض چیزیں حرام کر دی گئیں تھیں اس طرح سنچر کی تعظیم کا حکم بھی دیا گیا تھاا سے ابراہیم الطفاؤ کی شریعت کی طرف منسوب نه كروقال صاحب الروح (ص٢٥٢ ج١٨) فيان اليهود كانوا يزعمون السبت من شعائر الاسلام وان ابراهيم الكيلا كان محافظا عليه اي ليس السبت من شرائع ابراهيم وشعائر ملة ابراهيم الطِّيخ التي امرت با تباعها حتى يكون بینه وبین بعض المشر کین علاقة فی الجملة ( کیونکہ یہودیا عقادر کھتے تھے کہ ہفتہ کے دن کی تعظیم منجملہ شعائر اسلام کے بے اور یہ کہ حضرت ابراہیم الطبیحاس کی تعظیم پر کاربند تھے۔انکار دکرتے ہوئے فرمایا کہ ہفتہ کے دن کی تعظیم نہ ہی اسلام کے شعائر میں ہے ہاورنہ حضرت ابراہیم الفائد کی ملت کے شعار میں سے ہے کہ ان کے اور بعض مشرکین کے درمیان کسی قتم کا تعلق ثابت ہو) الَّذِينَ اخْتَلَفُوا كَ بارك بين صاحب معالم التنزيل حضرت قادةً في قل كرت بين هم اليهو د استحلوا بعضهم و حرموا عبضهم لیعنی پیاختلاف کرنے والے یہودی تھے جبان کوسنیچر کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا توان میں ہے بعض لوگوں نے اس کی تحریم

کی خلاف ورزی کی اورلوگوں نے حکم کے مطابق عمل کر کے اس کو ہاقی رکھا)

یتفییر زیادہ اقر ب ہے جوسورۂ اعراف کی تصریح کےمطابق ہے وہاں بیان فرمایا ہے کہ پچھلوگوں نے سنپچر کے دن کی بےحرمتی کی اور محیلیاں پکڑیں اور کچھلوگ اسے تھے جوانہیں منع کرتے تھے۔

جعد كادن آخرالانبياء على كامت كے لئے ركھا كيا برسول الله على فرمايا ب كديدن الله كازد يك عيدالاضخى اور يوم الفطرك دن ہے بھی بڑا ہے(مشکوۃ المصابیح ص ۱۲۰)اور ریجھی ارشاوفر مایا ہے کہاس میں ایک الیمی گھڑی ہے کہ بندہ جوبھی سوال کرےاللہ تعالیٰ عطا فرمادیتا ہے (مشکوٰۃ المصابع ص ۱۱۱) اس دن میں اجتماع بھی رکھا گیا ہے خطبہ بھی ہے نماز جعد بھی ہے جعد میں حاضر ہونے کی بڑی بڑی و فضیلتیں اور جعد چھوڑ نے کی بڑی بڑی وی عیدیں احادیث شریفہ میں فدکور ہیں، حضرت ابو ہریہ چھے ہوں گے اور جنت ہیں داخلہ بھی ارشاد فر مایا کہ ہم بعد میں آئے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب ہے آگے ہوں گر ہمارے فیصلے بھی جلد ہوں گے اور جنت میں داخلہ بھی کہا امتوں سے پہلے ہوگا کہاں اتنی بات ہے کہاں لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ، چربید دن ہے جوان پر فرض کیا گیا تھا انہوں نے کہا اس میں اختیا فیراللہ نے ہمیں راہ بتا دی گئی تھی ، چربید دن ہے جوان پر فرض کیا گیا تھا انہوں نے اس میں اختیا فیراللہ نے ہمیں راہ بتا دی گئی تھی ، چربید دن ہے جوان پر فرض کیا گیا تھا انہوں نے لیا اور نصار کی نے پر سوں کا دن لے لیا وصح ہناری ۱۰ ای ایہ جو فرمایا کہ اہل کتاب پر بیدون فرض کیا گیا تھا حدیث کی شرح کھنے والوں نے اس کا میرمطلب کھنا ہے کہاں کے نبول کے ذرایعدان کو تھم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کی عبادت کے لئے ایک دن اپنی ہجھ ہے تعین کر لیس لیندا یہود یوں نے نیچ کا دن لے لیا اور نصار کی نے اتو ارکا دن لے لیا ان کے دونوں دن بعد میں آتے ہیں پہلے ہمارا دن آتا ہے اس لیے فرمایا کہوں ہے گیا دن کے ایا ورفسار کی نے اتو ارکا دن لے لیا ان کے دونوں دن بعد میں آتے ہیں پہلے ہمارا دن آتا ہے اس لیخ فرمایا کہوں ہے کہود یوں پر سنچ کی تعظیم لازم کی گئی تھی اوران پر اس کے دن اس کے دراس کے بارے میں فیصلہ دے گا جس میں وہ اختلاف فرمایا کہو کہوں ہوں پر سنچ کی تعظیم لازم کی گئی تھی اوران پر اس کے دن اس کے درمیان اس طرح فیصلہ فرمادے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو عذاب میں مجتلافر مادے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو عذاب میں مجتلاف ورزی کرنے والوں کو دروں کرنے گیا تھا فرماے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو عذاب کے گا۔

# اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿

پ رب کی راہ کی طرف حکمت اور موعظ حسنہ کے ذریعہ بلایعے، اور ان سے ایسے طریقے پر بحث سیجئے جو اچھا طریقہ ہو،

# اِنَّ رَبُّكَ هُوَ اعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِم وَهُوَ اعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞

بلاشبہ آپ کا رب ان کوخوب جانے والا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے اور وہ ان کوخوب جانتا ہے جو ہدایت کی راہ پر چلنے والے ہیں ۔

#### دعوت وارشا داوراس کے آ داب

اس آیت میں دعوت الی اللہ کاطریقہ بتایا ہے ارشاد فرمایا اُدُعُ اِلنی سَبِیُلِ دَبَاکَ بِالْحِکُمَةِ (آپ اپ رب کی طرف حکمت کے ذریعہ بلایئے )وَ اَلْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (اور موعظہ حنہ کے ذریعہ )وَ جَادِلُهُمُ بِالَّتِیُ هِی اَحُسَنُ (اور ان سے ایسے طریقے پر بحث سیجئے جو بہت اچھا طریقہ ہو ) اس میں تین چیزوں کی رعایت رکھنے کا حکم فر مایا اول حکمت دوسر موعظہ حنہ تیسر سے اچھے طریقے پر بحث کرنا حکم تورسول اللہ ﷺ و ہے کئن آپ کے توسط سے ساری امت کو اس کا حکم فر مادیا ہے حکمت ، موعظہ ، حنہ مجادلہ بطریق احسن سے تین ور پین ایس کہ ان کے ذریعہ دعوت دی جائے تو عموماً منصف مزاح بات مان لیتے ہیں اور دعوت حق قبول کر لیتے ہیں دعوت الی الا بمان ہو یا اعمال صالحہ کی دعوت ہوسب میں فہ کورہ بالا چیزیں اختیار کرنا ضروری ہے۔

تعکمت سے کیامراد ہے؟اس کے بارے میں صاحب روح المعانی ؓ نے بعض حضرات نے نقل کیا ہےانھا المحلام المصواب المواقع من النفس اجمل موقع یعن حکمت وہ سی جونفس انسانی میں خوبصورت طریقہ پرواقع ہوجائے۔حکمت کی دوسری تعریفیں بھی کی گئی ہیں لیکن ان سب کا مال یہی ہے کہ ایسے طریقے پر بات کی جائے جسے مخاطب قبول کر لے، یواس کے لئے تد ہیریں سوچتاہے،واسطوں کواستعال کرتا ہے زمی ہے کام لیتا ہے، تو اب بتا تا ہے اور عذا ب سے بھی ڈراتا ہے، موقعہ دکھ کربات کرتا ہے جولوگ مشغول ہوں ان سے بات کرنے کے لئے فرصت کا انتظار کرتا ہے اور اتن دیر بات کرتا ہے جس سے وہ تنگدل اور ملول نہ ہوجائے، اگر پہلی بار خاطبین نے اثر نہ لیا تو پھر موقع کا منتظر رہتا ہے، پھر جب موقعہ یا تا ہے پھر بات کہد یتا ہے اور اس میں زیاہ تر نرمی ہی کام دیتی ہے، اللہ تعالی شانۂ نے جب حضرت مولی اور بارون علیہ السلام کوفرعون کے پاس جانے کا تھم دیا تو فر مایا فَقَوْلَا لَـهُ قَـوُلَا لَـهُ مَا يَسَانِهُ مِن اللّٰ مُن اللّٰہ مُن ہے کہ وہ تھیے تبول کرلے یا ڈرجائے )

البتہ اپنے لوگوں کوموقعہ کے مناسب بھی تختی سے خطاب کرنا بھی مناسب ہوتا ہے، جیسا کہ آنخضرت سرور عالم ﷺ نے حضرت معاذ بین جبل گرختی سے خاطب فر مایا جبکہ انہوں نے عشاء کی نماز میں لمبی قر اُت کردی تھی ،صاحب حکمت اپنفس کے ابھاراور کسی بغض وحسد کی وجہ سے مخاطب کونہیں ڈانٹتا ، داعی کے لئے ضروری ہے کہ ناصح لیعنی خیر خواہ بھی ہو ۔ اور امین لیعنی امانت دار بھی ہوجیسا کہ حضرت ہود سے خاطب کونہیں ڈانڈ گئے مناصِح اُمِین (اور میں تمہارے لئے خیر خواہ ہوں امین ہوں ) حکمت کا یہ بھی تقاضا ہے جو بہت ہی اہم ہے کہ دین کو آسان کر کے چیش کر ہے اور نفرت پیدا ہونے کا سب نہ ہے ، حضرت انس کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نارشاد فرمایا یسس وا و لا تعصروا و لا تنفروا (آسانی کے ساتھ بات کرواور ختی سے چیش نہ آو اور بشارت دو نفرت نہ لاؤ ، ) سیج جاری صابا جا)

بہت سے لوگوں میں حق کہنے کا جذبہ تو ہوتا ہے لیکن وہ موقع نہیں دیکھتے ، ہتھوڑا مارکر یا الا ہنا اتار کر مطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہم نے تو بات ہمددی اپنا کام کر دیالیکن اس سے مخاطب کوفا کدہ نہیں پہنچتا بلکہ بعض مرتبہ ضدوعنا دپیرا ہوجا تا ہے ، ہاں جہاں پرحق دب رہا ہو وہاں زبان سے کہد دینا بھی بڑی بات ہے ایسے موقع پر حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ حق کلمہ کہدیا جائے اسی کوفر مایا ہے افسال المجھاد من قال کلمة حق عند سلطان جائو (رواہ البغوی فی شرح النة)سب سے زیادہ فضیلت والا جہادا س مخض کا جہاد ہے جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق کلمہ کہددیا)

حکمت کی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ بات کہنے میں اس کالحاظ رکھاجائے کہ سننے والے ملول اور تنگدل نہ ہوں ، حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ ہر جمعرات کولوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ دوزانہ بیان فر مایا کرتے تو اچھا ہوتا حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فر مایا کہ میں روزانہ اس لئے بیان نہیں کرتا کہ نہیں ملول اور تنگدل کرنا گوارانہیں ہے ، میں تہہیں رغبت کیساتھ موقع دیتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے لئے موقع کا دھیان رکھتے تھے کہ ہم تنگدل نہ ہوجا کیں۔ (صحیح بخاری ص۱۶ ج۱)

حکمت کے تقاضوں میں سے بیکھی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کرے ، جوان کو سمجھ سے بالاتر ہوں اور ایسی باتیں بھی نہ کرے جولوگوں کے لئے بچو بہ بن جائیں ،اگر چہ باتیں صحیح ہوں لوگوں کو قریب کرتے رہیں تھوڑ اتھوڑ اعلم ان کے دلوں میں داخل کرتے رہیں لوگ جب بات کو بجھنے کے قابل ہوجا ئیں اس وقت وہ بات کہیں حضر سے علی کے نیان فر مایا حدث و النساس بسما یعوفون اتعجون ان یکذب اللہ و رسو له۔ (صحیح بخاری سم ۲۰۰۶) یعنی لوگوں کے سامنے وہ باتی کر وجنہیں وہ پہچانے ہوں کیا تم میچا ہے ہوں کیا تم ہوکہیں گا ایسا ہوگا تا وہ کہیں گا ایسا ہوں کہیں گا ایسا ہوں کہیں گا ایسا ہوں کہیں گا ایسا کو برخصا جائے (مطلب یہ ہے کہ بات قوتم صحیح پیش کرو گے لیکن مخاطبین کی سمجھ سے بالاتر ہوگی تو وہ کہیں گا ایسا نہیں ہوسکتا ) اس وجہ سے حضرات علاء کرام ؓ نے فر مایا کہ جس علاقہ میں جوقر آن اور جوروایت رائے ہو عوام کے مجمع میں اس کو بڑھا جائے جیسے ہمارے ملکوں میں حضرت امام عاصم ؓ کی قر اُت اور حضرت حفص رحمۃ اللہ علیما کی روایت رواح پر بر ہے کے مجمع میں اس کو بڑھا جائے جیسے ہمارے ملکوں میں حضرت امام عاصم ؓ کی قر اُت اور حضرت حفص رحمۃ اللہ علیما کی روایت رواح پر بر ہے کے مجمع میں اس کو بڑھا جائے جیسے ہمارے ملکوں میں حضرت امام عاصم ؓ کی قر اُت اور حضرت حفص رحمۃ اللہ علیما کی روایت رواح پر بر ہے

کوئی کلمہ کسی دوسری قرات کا پڑھ دیا جائے تو صاضرین کہیں گے کہاس نے قر آن کوغلط پڑھ دیا اوراس تکذیب کا سبب وہ قاری ہی ہے گا جس نے کسی دوسری قراُت کے مطابق تلاوت کردی۔

نیز حکمت کے تقاضوں میں سے ایک بی بھی ہے کہ اجماعی خطاب میں بخت ہواور انفرادی گفتگو میں نرمی ہواور حکمت کے طریقوں میں سے ایک بی بھی ہے کہ کہ شخص کو کسی غیر شرعی کا موں میں مبتلا دیکھے تو بجائے اس سے خطاب کرنے کے محفل عام میں یوں کہد دے کہ پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو گنا ہوں میں مبتلار ہتے ہیں، فلال قلال گناہ کی بیوعید ہے اس طرح سے ہرو چخص متنبہ ہو

جائے گا، جواس گناه میں مبتلا موگارسول الشطلی الشعلی و ملم بعض مرتبہ یوں بھی خطاب فرماتے تھے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا کے ما قال صلبی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام یصلون معنا لایخسنون الطهور و انما یلبس علینا القران اولئک. (مشکوة المصابح س٣٩)

لفظ حکمت بہت جامع لفظ ہے اس کی جتنی بھی تشریح کی جائے کم ہے، اجمالی طور پریہ بجھ لیا جائے ، کہ جس فردیا جس جماعت سے خطاب کرنا ہے ان سے اس طرح بات کی جائے کہ بات قبول کر لینا اقرب ہواور ایسا انداز اختیار کیا جائے ، جس سے وہ متوحش نہ ہوں دائی کے طریقہ کار کی وجہ سے نہ چڑ جائیں نہ عناد پر کمر باندھ لیس مقصود حق قبول کرنا ہونفرت دلا نا نہ ہو، جب کوئی شخص نیک نیتی سے اس مقصود کو لے کرآ گے بڑھے گا تو خیر پہنچانے کے وہ طریقے اس کے ذہن میں آئیں گے جواسے کسی نے نہیں بتائے اور جواس نے کتابوں میں نہیں یائے، انشاء اللہ تعالی۔

اور واضح رہے کہ کسی فردیا جماعت کوراہ حق پر لانے کے لئے خود گناہ کرنا حلال نہیں بعض لوگ دوسروں کو ہدایت دینے کے لئے بدعتوں میں شریک ہوجاتے ہیں یا جانتے ہو جھتے ہوئے مال حرام سے دعوت کھالیتے ہیں پیطریقہ شریعت کےخلاف ہے، ہمیں پی چکم نہیں دیا گیا کہ دوسرے کوخیر پرلگانے کے لئے خود گناہ گار ہوجائیں۔

الله تعالی شانهٔ کی طرف سے دعوت دینے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہوئے مزید فرمایا وَالْمَ وَعِظَمَ الْحَسَنَةِ کَمُوعظہ حسنہ کے ذریعہ دعوت دو پہلفظ بھی بہت جامع ہے ترغیب تربیب والی آیات اور احادیث بیان کرنا اور الیمی روایات سنانا جس سے دل نرم ہواور ایسے واقعات سامنے لانا، جن سے آخرت کی فکر ذہنوں میں بیٹے جائے اور گناہ چھوڑنے اور نیک اعمال اختیار کرنے کے جذبات قلوب میں بیدار ہوجائیں بیسب چیزیں موعظہ حسنہ میں آجاتی ہیں ، مخاطبین کو ایسے انداز سے خطاب نہ کرے، جس سے وہ اپنی اہانت محسوں کریں اور دل خراش طریقہ اختیار نہ کرے جب اللہ کی راہ پر لگانا ہے تو پھر ایسے طریقے اختیار کرنا جس سے کہ لوگ مزید دور ہوجائیں اس کی گئو آئی ہیں اس کی گئو آئی ہوگا۔

تیسری بات یون فرمائی وَجَادِلُهُم بِالَّینیُ هِی اَحُسَنُ (کهان سے ایجھے طریقے سے جدال کرو) جدال سے بھگڑا کرنامراؤ ہیں ہے۔ بلکہ سوال وجواب مراد ہے جس کا ترجمہ مباحثہ سے کیا گیا ہے جن لوگوں سے خطاب ہوان میں بہت سے لوگ باوجود ، باطل پر ہونے اور اسلام کی تقلید جامد ہونے کی وجہ سے حق کو دبانے کے لئے الٹے الٹے سوال کرتے ہیں ان کو جواب دینے کے لئے ایساراستہ اختیار کرنا پڑتا ہے ، جس سے ان کا منہ بند ہوجائے اور ان کے لا جواب ہونے کود کھے کران کے ماننے والے گمرا ہی سے منحرف ہوجا کیں اور حق کو قبول کرلیں ، جب کسی خض میں اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کی ہمدردی پیش نظر ہوتی ہے تو اللہ کی توفیق سے سوال جواب اور مباحثہ میں عمدگی اور زی اور مؤثر طریقے سے گفتگو کی توفیق ہے حضرات ابنیاء کرام علیم الصلاق و السلام کو دیوانہ ، جادوگر ، گمراہ ، احمق کہا گیا میں عمدگی اور زی اور مؤثر طریقے سے گفتگو کی توفیق ہوجاتی ہے حضرات ابنیاء کرام علیم الصلاق و السلام کو دیوانہ ، جادوگر ، گمراہ ، احمق کہا گیا

اور بے تکے سوالات کئے گئے ان حضرات نے صبر فخل ہے کام لیا جس کے واقعات سورہ اعراف اور سوہ ہوداور سورہ شعراء میں مذکور ہیں، اگر کو کی شخص برے طریقے پر پیش آئے تو اس سے اجھے طریقے پر پیش آنالازی ہے، سورہ کم سجدہ میں فرمایا '

وَمَنُ اَحُسَنُ قَوُلًا مِّمَّنُ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيُ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ وَلَا تَسُتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيَئَةُ اللهِ وَمَا يُلَقَّهَآ إِلَّا اللهِ عَنْ اللهُ سُلِمِيْنَ وَاللهِ اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا عَلَ

فرما نبرداروں میں ہے ہوں اور نہیں برابر ہوتی ،اچھی خصلت اور بری خصلت ،تواس طریقے پر دفع کر جوطریقہ اچھا ہو، پھراچا نک وہ شخص جس میں دشمنی تھی ایسا ہوجائے گا جیسا خالص دوست ہوتا ہے اور پیخصلت انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جنہوں نے صبر کیا اور انہی کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔

سورہ قصص میں فرمایا وَإِذَاسَمِعُوا للَّغُوَاعُوسُوا عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا اَعْمَا لُنَا وَلَكُمْ اَعُمَالُكُمُ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبَتَعِی الْجَهِلِیُنَ اور وہ لوگ جولغوبات سنتے ہیں تواس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں تم پرسلام ہوہم جاہلوں سے الجھانہیں جاہتے۔

جاہلوں اور معاندوں سے خوش اسلو بی کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے ،اگر داعی حق نے بھی جاہل اور معاند کے مقابلہ میں آستین چڑھالیں ، آئکھیں سرخ کرلیں ، لہجہ تیز کر دیا ، نا شائستہ الفاظ زبان سے نکال دیئے تو پھر داعی اور مدعواور صاحب جق اور صاحب باطل میں فرق کیا رہا۔

حضرت ابراہیم اللی حالیہ بادشاہ نے (جس کا نام نمرود بتایا جاتا ہے) اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کی جب حضرت ابراہیم اللی نے فرمایا رَبِّی اللّٰذِی یُحیٰی و یُمِیٹُ (کیمیراربوہ ہے جوزندہ کرتا ہے اورموت دیتا ہے) اس پراس نے جیل خانے سے دو قدی بلائے ان میں سے ایک فول کر دیا اور ایک کورہا کر دیا اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اورموت دیتا ہوں اس نے اپنی جہالت سے یا عناد سے ایسا کیا، حضرت ابراہیم النظامیٰ نے زندہ کرنے اورموت دینے کے بارے میں بحث کرنے کے بجائے بات کا انداز بدل دیا اور فرمایا کہ میرارب وہ ہے جوسورج کوشرق سے لے کرآتا ہے تو اسے مغرب سے لے آن مین کردہ کا فرجران رہ گیا، اور کوئی جواب بن نہ پڑا، اگر حضرت ابراہیم النظامی زندہ کرنے اور موت دینے کا مفہوم تعین کرنے اور مجھانے اور منوانے میں لگتے تو ممکن تھا کہ وہ جائل کا فر غلام نہوم پر ہی اڑا رہتا ، اور خواہ مجھک جھک کرتا، حضرت ابراہیم النظیمی نے بات کا انداز ایسا اختیار فرمالیا جس سے وہ کا فرجلد ہی غلوم فہوم پر ہی اڑا رہتا ، اور خواہ محک جھک کرتا، حضرت ابراہیم النظیمی نے بات کا انداز ایسا اختیار فرمالیا جس سے وہ کا فرجلد ہی خاموش ہوگیا۔

یہ واقعہ سورہ کبھرہ رکوع (۳۵) میں مذکور ہے حضرت ابراہیم الطبی کا ایک اور واقعہ بھی ہے جوسورہ انبیاء میں مذکور ہے ان کی قوم بت

پرست تھی ، حضرت آبراہیم الطبی نے ایک دن ان بتوں کوتو ڑ ڈالا۔وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے واپس آئے تو دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے
ہیں۔ کہنے لگے کہ اے ابراہیم کیا تم نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے اور اگر بولتے ہیں تو آئییں سے پوچھلو
اس پروہ لوگ کہنے لگے یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ یہ تو بولتے نہیں۔حضرت ابراہیم الطبی گفتگوکرتے کرتے آئییں یہاں تک لے آئے اور ان
سے کہلوادیا کہ یہ بولتے نہیں ، تو اب تبلیغ فر مائی اور تو حیدی دعوت دی۔

قَـالَ اَفَتَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَا يَنُفَعُكُمُ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمُ ٥ أَفِّ لَّكُمُ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ سو

کیاتم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہوجوتمہیں نفع دے سکے اور نہ ضرر پہنچا سکے ہتم پرافسوں کیاتم سمجھیمیں رکھتے۔ بیتر کیب سے بات کرنا اور تدبیر سوچناسب موعظہ حسنہ میں داخل ہے۔

رسول الله ﷺ نے بھی اصلاح کے لئے پیطریقه اختیار فرمایا کہ کسی کی فلطی پرمتنبہ فرمانے کے لئے بعض مرتبہ سلام کا جواب نہیں دیا، حضرت عمار بن یاسر کھنے نہیاں فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سفرے آیا، میرے ہاتھ بھٹے ہوئے تتھے میرے گھر والوں نے ان پرزعفران لگا دیا، ان کے بعد میں صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کوسلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور فرمایا جا وَ اس کو دھواو۔ (مشکلوۃ المصابح صا۸۵ از ابوداؤد)

ایک مرتبہ آپ باہر تشریف لے گئے وہاں دیکھا ایک اونچا قبہ بنا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ فلال انصاری کا ہے، آپ خاموش ہو گئے اور اس بات کو اپنے دل میں رکھا جب قبہ والے صاحب حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا تئی بار ایسا ہی ہوا جس کی وجہ سے قبہ والے صاحب نے یہ بچھ لیا کہ آپ ناراض ہیں۔ حاضرین سے انہوں نے دریافت کیا کہ میں رسول اللہ کھ کا کہ رخ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں ،صحابہ رض نے بتایا کہ آپ ایک دن با ہرتشریف لے گئے تھے اور تنہ ہمارے قبہ کو دیکھ لیا تھا۔ یہ معلوم کر کے وہ صاحب واپس لوٹے اور اپنے قبہ کو گرا کر زمین جرابر کر دیا، اب حضرات صحابہ مض کا ادب دیکھو کہ واپس آ کریوں نہیں کہا کہ میں گرا آیا ہوں ، پھر آپ کسی دن اس طرف تشریف لے گئو دیکھا کہ وہ نہیں ہے دریافت فر مایا کہ وہ قبہ کا کیا جواج صاحب ہوں کی شکلیت کی تو ہم نے یہ بتا دیا کہ تہمارے قبے پر آپ کی نظر پڑگئی صحی لہنز اانہوں نے اس کو گرا دیا اور آپ نے فر مایا کہ خبر دار ہر ممارت صاحب ممارت کے لئے وبال ہے سوائے اس عمارت کے جس کی ضرورت ہو۔ (مشکو ۃ المصابح صامح)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ ڈانٹنا ،ڈپٹنا ،چھڑ کنا بخق کرنا ہی تعلیم و تبلیغ نہیں ہے زیادہ تر نرمی سے اور حکمت و تدبیر سے کام چلانا چاہئے ،کہیں ضرورت پڑگئی تو بختی بھی کر لینی چاہئے لیکن ہمیشہ نہیں ، بہت سے لوگوں کودیکھا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے تو نرمی و تو اضع سے پیش آتے ہیں ،لیکن اپنے آل اولا د کے ساتھ صرف بختی اور مار پٹائی ہی کامعاملہ کرتے ہیں جس سے بعض بچوں کوضد ہو جاتی ہے جب تک کم عمر رہتے ہیں پٹتے رہتے ہے پھر جب بڑے ہو جاتے ہے تو بڑھ چڑھ کرنا فر مانی کرتے ہیں ،اس وقت ان کودین پرڈالنا مشکل ہو جاتا ہے ،ایک مرتبہ آئے نے حضرت عاکشہ رض سے فر مایا ؛

علیک بالرفق و ایاک العنف ، ان الرفق لا یکون فی شیئی الا زانه و لا تنزع من شیئی الاشانه اے عائثہ زی کولازم پکڑلواورکتی ہے اور بدکلامی ہے بچو بلاشبہ جس کسی چیز میں زمی ہوگی وہ اے زینت دے دیے گی اور جس چیز سے زمی ہٹالی جائے گی تو وہ اسے عیب دار بنادے گی۔

نیزرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ من یہ حوم الوفق یہ حوم المنحیر جو تخف نرمی مے محروم کردیا گیا خبر سے محروم کردیا گیا۔
اصلاح کاطریقہ یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے والے نے قطع تعلق کرلیا جائے ، لیکن بیاسی وقت مفید ہے جب وہ تخص اثر لے جس سے
تعلق قطع کیا گیا ہے، آج کل تو بیز مانہ ہے کہ گناہوں میں جولوگ مبتلا ہیں اگران سے تعلق قر ڈدیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں
کہا چھا ہواتم رو مجھو فے ، الہٰذاکسی نیک آ دمی کے ناراض ہونے کا کچھا ترنہیں لیتے ، اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ معاشرہ میں شراور
معاصی کا اٹھان زیادہ ہے، دینداروں کو حاجت ہے کہ اہل معاصی سے ملیں جلیں ان سے مال خریدیں، گناہ گاروں کو کئی ضرورت نہیں کہوہ

دینداروں کے پاس آئیں،ای لئے قطع تعلق اور بائیکا اک کاکوئی اثر نہیں ہوتا۔

اصل مقصوداً صلاح ہونی چاہیے، دائی اور بیلغ ہمدردانہ طور پر بیسو ہے کہ فلال فرداور فلال جماعت میں کیاطریقہ کارمناسب ہوگا، پھر اس کے مطابق عمل کرے ، بعض بزرگوں نے فر مایا ہے کہ دعوت واصلاح کے کام میں اگر مردم شناسی اورموقعہ شناسی کو پیش نظر رکھا جائے تو بات ضائع نہیں ہوتی۔

. یہ بھی سمجھنا چاہئے جہاں دعوت بلیغ میں اخلاص ہوگا ،اللہ تعالیٰ کی رضامقصود ہوگی ،وہاں نفس اور نفسانیت کا دخل نہ ہوگا ،بعض لوگ کسی کو گناہ پرٹو کتے ہیں تو اصلاح مقصود نہیں ہوتی ، دل کے چھپھولے چھوڑنے کے لئے ٹو کتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں جس شخص سے ان بن ہوگئی اے ذلیل کرنے کے لئے مجمع میں ٹوک دیا ،مقصود اصلاح نہیں ہوتی بلکہ بدلہ لینااور ذلیل کرنامقصود ہوتا ہے

جب بات کرنے والے ہی کی نیت اصلاح کی نہیں ہے تو مخاطب پر کیا اثر ہوگا، بہر حال مبلغ وداعی کو خیرخواہ ہونالازم ہے۔

آخر میں فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُو اَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُهُندِينَ (بلاشبهآپكاربان اوگوں) وخوب جانتا ہے اجواس كى راہ سے بحثك گئے، اور وہ ہدایت والوں کوخوب زیادہ جاننے والا ہے ) آپ اپنى محنت كرتے رہیں ہدایت قبول كرنے والوں اور گراہى پر جمنے والوں کو التدتی لی خوب جانتا ہے، وہ اپنام كے مطابق جز اوسزادے گا۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهُ \* وَلَبِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِيْنَ ۞

اور اً ارتم بدلے لینے لگو تو ای جیما بدلہ لوجیما تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا، اور اگرتم صبر کر او تو البتہ وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے

وَاصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ٥

ورآپ صبر کیجے اورآپ کا صبر کرنا بس اللہ بی کی توفیق ہے ہے ، اور ان پرغم نہ کیجے اور بیالاگ جو کچھ تدبیر کرتے میں اسکے بارے میں تلک دل نہ ہو جائے

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْنَ الَّقَوْاقَ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحُسِنُوْنَ ٥

بل شبه الثران لوگوں كيساتھ بجنهوں نے تقوى اختيار كيااور جوخو لې كاطريقة كرنے والے ہوں۔

### بدله لینے کا اصول اور صبر کرنے کی فضیلت

الص

صَبَوْتُ مُ لَهُ وَ خَيْرٌ لِّلصَّابِوِيْنَ 0 (اورا گرتم صبر کرلوتو البتة وه صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے )رسول الله ﷺ نے فر مایا کہ بس ہم صبر کریں گے اور بدلہ لینے کا ارادہ ترک فرمادیا۔

پھر فرمایا وَاصُبِرُ وَمَا صَبُرُ لَفَ اِلَّا بِاللهِ (اورآپ صبر کیجے اورآپ کاصبر کرناصرف اللہ ہی کی توفیق ہے ہے) وَ لَا تَحُونَ نَ عَلَيْهِمُ (اور خالفت کرنے والوں پڑم نہ کیجے) وَ لَا تَلْفُ فِی صَیْقِ مِمَّا یَمُکُرُونَ (اور بیلوگ جوتد ہیریں کرتے ہیں ان کے بارے میں تنگ دل نہ ہوجائے)۔آپ اپنا کام جاری رکھیں ان کی تدبیریں دھری رہ جا ئیں گی۔ اِنَّ اللهُ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَو ُا وَ الَّذِیْنَ هُمُ مَّ مُحْسِنُونَ (بلاشباللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جواجھے کام کرتے ہیں) جب اللہ تعالیٰ میں تعالیٰ نے آپ کواور آپ کے ساتھ یوں کو تقو کی اور احسان کی صفت سے نواز دیا تو اس کے ساتھ یہ بھے لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی و تمن اپنی تدبیر میں کامیاب نہ ہوں گے چنانچے الحمد للہ الیا ہوا کہ کافراپی تذبیریں کرتے رہے اور اسلام آگے بڑھ تارہا۔

فالحمد لله على انعامه واحسانه ولقد تم تفسير سورة النحل بفضل الله تعالى و حوله و قوته في الليلة العشرين من جمادي الاولى سنه ١٣١٣ ه والحمد لله اولاً والحر ا و ظاهرا و باطنا



## (پارەئىبىر (۱۵)

مکی سورة الاسراء الآیتی ۱۲رکوع

# (آيانهَا الله ) ((١١) سُؤُولَا بُنِيَّا فَيْزَا عِلْكَ كِيْنَا (٥٠) ﴿ (رُوْعَاتُهَا اللَّهِ

سورة الاسراء مكم عظمه مين نازل موئى اس مين ايك سوگياره آيات اور باره ركوع بين

## المُورِينِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے۔

سُبِعْنَ الَّذِي َ اَسْرَى بِعَبْدِم لَيُلاً مِّنَ الْسَنْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْسَنْجِدِ الْوَقْصَا الَّذِي الرَّكْفَا حَوْلَهُ الْسَنْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْسَنْجِدِ الْحَوْلَةُ عَلَيْكُ مَوْلَكُ الْمُسْجِدِ الْوَقْصَا الَّذِي الْرَبِم فَي الْمُسَجِدِهِ الْحَرَامِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

لِنُرِيَةِ مِنْ التِنَا ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞

تا كه بهم اسے اپني آيات ركھا كيں ، بےشك الله تعالى سننے والا جانے والا ہے۔

الله تعالیٰ نے رسول الله ﷺ کوایک رات میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک اور وہاں سے ملاءاعلیٰ کا سفر کرایا

یباں ہے سورۃ الاسراء شروع ہورہی ہے اسراء کامعنی ہے رات کوسفر کرانا اللہ تعالیٰ شانۂ نے اپنے عبیب ﷺ کوایک رات میں سجدِ حرام سے لے کرمسجد ِ اقصلیٰ تک سیر کرائی اس سورت کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے اس مناسبت سے بیسورت سورۃ الاسراء کے نام سے معروف ہے۔

آیت فرکورہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ رسول اللہ کھی و مجد حرام ہے لے کرم بحد اقضی تک سر کرائی گئی اور سورۃ والنجم کی آیات عِنْدَ سِدُرۃ وَ الْمُمنتَهٰی و عِنْدَهَا جَنَّهُ الْمُما وَی و اِذُینغُشی السِّدُرَ ةَ مَا یَغُشی مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی و لَقَدُ رَای مِنُ ایساد رَبِّهِ الْکُبُری میں اس کی تصریح ہے کہ آنخضرت کے ایم بالا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی آیات ملاحظ فرمائیں آیت بالا میں چونکہ اسریٰ بِعَبُدہ فرمایا ہے اورا حادیث شریف میں مجراقصیٰ ہے آسانوں پرتشریف لے جانے کا بھی ذکر ہے اوراس تذکرہ میں شم عوج بی فرمایا ہے اس کے اس مقدس واقعہ کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یادکیا جاتا ہے۔

ے۔ آیت کریمہ کولفظ سُبُحنَ الَّذِی سے جوشروع فرمایا ہے اس میں ان کم فہموں کے خیال ونگمان کی تر دیدہے جواس واقعہ کومحال اور متنع

المنزل، ١

سیجھتے تھے اور اب بھی بعض جاہل ایسا خیال کرتے ہیں بیلوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں ،ان کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانۂ کوسب بچھ قدرت ہے وہ کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے کرسکتا ہے وہ ہر محض اور ہرعیب سے پاک ے اس کی قدرت کاملہ سے کوئی چیز خارج نہیں۔

اور آسُوی بِعَبُدہ جوفر مایاس میں رسول الله کی شان عبدیت کو بیان فر مایا ہے۔ عبدیت بہت بڑا مقام ہے اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے جے اللہ تقام ہے اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے جے اللہ تقالی نے اپنا بندہ بنالیا اور بیا علان فر مادیا کہ وہ ہما را بندہ ہے اس سے بڑا کوئی شرف نہیں اس لئے رسول اللہ بھے نے ارشاد فر مایا ہے کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ وعبدالرحمن کہ اللہ کوسب سے زیادہ بیارے نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن میں۔ (منکہ والمائے من میں ووجہ)

ایک مرتبہ ایک فرشتہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم چاہوتو عبدیت والے بی بن جاؤاورا گرچاہوتو بادشاہت والے بی بن جاؤ، آپ نے مشورہ لینے کے لیے جبریل کی طرف دیکھا انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے جواب دے دیا کہ عبدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ رمنا (جوحدیث کی راویہ بیں انہوں) نے بیان کیا کہ اس کے بعدرسول اللہ ﷺ کیدلگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے آپ فرماتے تھے کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے اورا لیے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ (مشاو قالمصابح ص ۵۱۱ ازشر ح النة)

واقعدا سرا، کوبیان کرتے ہوئے لفظ عبُدہ لانے میں ایک حکمت بیجی ہے کہ واقعد کی تفصیل من کرکسی کو بیو ہم نہ ہوجائے کم آپ ﷺ کی حیثیت عبدیت ہے آگے بڑھ گئی اور آپ کی شان میں کوئی ایسااعتقاد نہ کرلے کہ مقام عبدیت ہے آگے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی شان الوجیت میں شریک قرار دے دے ، اور جیسے نصال می حضرت عیسیٰ القلیٰ کی شان میں غلوکر کے گمراہ ہوئے اس طرح کی کوئی گمراہی امت مجد یہ علی صاحبہ الصلوٰ قوالسلام میں نہ آجائے۔

قرآن مجید میں اس کی تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ وایک رات محید حرام ہے لئے محبد اقتصی تک سیر کرائی ، محید حرام اس محید کانام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے اور بعض مرتبہ حرم مکہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے (کے حما قبال تعالی اللّا الّٰہ ذین عَاهَدُتُمُ عِندَ الْمُصْبِحِدِ الْمُحرَام ) اور محبد اقتصی محبد بیت المقدس کانام ہے جوشام میں ہے لفظ اقتصی ابعد یعنی زیادہ دوروالی چیز کے لئے استعال ہوتا ہے ، محبد الْمُحرَام کو الله جاتا ہے اس کے بارے میں کی قول ہیں صاحب روح المعافی کلھتے ہیں چونکہ وہ جاز میں رہنے والوں ہے ، محبد الله کانی اورایک قول یہ ہے کہ جن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے ان میں وہ سب سے زیادہ دور ہے دور ہے اس لئے اس کی صفت اقتصی لائی گئی اورایک قول یہ ہے کہ جن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے ان میں وہ سب سے زیادہ دور ہے (کوئی خض محبد اقتصی کہنچے گا (جب اونوں پر سفر ہوتے تھے تو محبد رام ہے محبد اقتصی تک آنے جانے کا تقریبا چالیس دن کا سفر تھا ) اورایک قول یہ ہے کہ محبد اقتصی اس لئے کہا گیا کہ وہ گندی اور خبیث چیز وں ہے یا کہ ہے۔ (روح المعانی ص و ح 10)

مجداقصی کے بارے میں الگذی بئر کھنا حولکہ فرمایا یعنی جس کے چاروں طرف ہم نے برکت دی ہے، یہ برکت دین اعتبارے بھی ہواورد نیاوی اعتبارے بھی ، دین اعتبارے تو یوں ہے کہ بیت المقدس حضرات انبیاء کرام عیبم الصلو ہوالسلام کی عبادت گاہ ہواور ان حضرات کا قبلہ رہا ہے اور اس کے چاروں طرف ان حضرات کا قبلہ رہا ہے اور اس کے چاروں طرف حضرات انبیاء کرام علیبم الصلو ہوائسلام مدفون ہیں، اورد نیاوی اعتبارے اس لئے بابرکت ہے کہ وہاں پر انبار اوراش جار بہت ہیں۔ لِنسویکہ حضرات انبیاء کرام علیبم الصلو ہوائسلام مدفون ہیں، اورد نیاوی اعتبارے اس لئے بابرکت ہے کہ وہاں پر انبار اوراش جار بہت ہیں۔ لِنسویکہ

مِنُ النِسِتَ (تا کہم اپنے بندہ کواپی آیات یعنی کائب قدرت دکھائیں) ایک رات میں اتنا لباسفر ہوجانا ،اور حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰ ہوالسلام سے ملا قاتیں ہونا ،ان کی امامت کرنا ،اور راستہ میں بہت ہی چیزیں دیکھنایہ سب کائب قدرت میں سے تھا۔

اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیُوُ (بلاشہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے) صاحب معالم التزیل لکھتے ہیں کہ السمیع فرما کریے بتایا کہ اللہ تعالی دعاؤں کا سننے والا ہے اور البصیو فرما کریے ظاہر فرما دیا کہ وہ سب پھھ دیکھنے والا ہے اور رات کی میں حفاظت کرنے والا ہے۔

مورۃ الاسراء میں محدِقطی تک سفر کرانے کاذکر ہے اور احادیث شریف میں آسانوں پرجانے بلکہ سدوۃ السمنتھی بلکہ اس سے بھی اور پڑتک تشریف لے جانے کاذکر ہے ،اہل سنت والجماعت کا یہی ند ہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوایک ہی رات میں مجد حرام سے محدِقطی تک اور پھر وہاں سے سانویں آسان سے او پر تک سیر کرائی پھر اسی رات میں واپس مکہ عظمہ پہنچا دیا اور یہ آنا جانا سب حالت بیداری میں تھا اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔

#### واقعه معراج كالمفصل تذكره

ہم پہلے سیجے بخاری اور سیجے مسلم کی روایت نقل کرتے ہیں ، پہلے سیجے مسلم کی روایت لی ہے کیونکہ اس میں مبیدِ حرام ہے مبجدِ اقصلیٰ تک پہنچنے کا اور پھر عالم بالا میں تشریف لے جانے کا ذکر ہے سیجے بخاری کی کسی روایت میں ہمیں مبجدِ حرام ہے مبجدِ اقصلیٰ تک پہنچنے کا ذکر نہیں ملا اس لئے بخاری کی روایت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔

### براق پرسوار ہوکر بیت المقدس کا سفر کرنا اور وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کی امامت کرنا

سیح مسلم میں حضرت انس بن ما لک کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لا یا جولہ باسفید رنگ کا چو پایہ تھااس کا قد گدھے ہے بڑا اور خچر ہے جھوٹا تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی ، میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک بہنے گیا میں نے اس براق کو اس حلقہ ہے باندھ دیا جس ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام باندھا کرتے تھے پھر میں مجد میں واضل ہوا اور اس میں دور کعتیں پڑھیں پھر میں مجد ہے باہر آیا تو جرئیل الفیکی میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کرآئے میں نے دودھ کو لے لیا اس پر جرئیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کرلیا ، پھر ہمیں آسان کی طرف لے جایا گیا اور پہلے آسان میں حضرت آ وم اور دوسرے آسان میں حضرت بوسف کی طرف لے جایا گیا اور پہلے آسان میں حضرت آوم اور دوسرے آسان میں حضرت اور چو تھے آسان میں حضرت اور لیا کہ السلام اور چھٹے آسان میں حضرت موٹی علیہم السلام سے ملاقات ہوئی اور سب نے مرحبا کہا اور ساتویں آسان میں حضرت ابراہیم الفیلی ہے ملاقات ہوئی ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ البیت المعمود میں دوزاندستر ہزار فرشتے واضل ہوتے ہیں البیت المعمود میں روزاندستر ہزار فرشتے واضل ہوتے ہیں جودو بارہ اس میں لوٹ کرنہیں آتے۔

پھر مجھے سدد ۃ المنتھیٰی تک لے جایا گیا،اچا تک دیکھا ہوں کہاس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اوراس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے منکے ہوں ، جب سدرۃ المنتہٰی کواللّٰہ کے حکم سے ڈھا نکنے والی چیزوں نے ڈھا تک لیا تو اس کا حال بدل گیااللّٰہ کی کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہاس کے حسن کو بیان کر سکے۔

صیح مسلم ص ٩٦ ج امیں بروایت ابو ہریرہ کی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حضرات انبیائے کرام ملیہم الصلوۃ والسلام کی جماعت میں دیکھا،اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کی امامت کی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محمدیہ دوزخ کا داروغہ ہے اس کوسلام سیجئے میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے خووسلام کیا (یہ بیت المقدس میں امامت فرمانا، آسانوں پر تشریف لے جانے سے پہلے واقع ہوا)

حافظ ابن کیرنے اپنی تفیر (ص۲ج۳) میں حضرت انس بن مالک کی روایت جو بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کی ہے اس میں یول ہے (ابھی بیت المقدس ہی میں تھے ) کہ بہت ہے لوگ جمع ہوئے پھر ایک اذان دینے والے نے اذان دی اس کے بعد ہم صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے انظار میں تھے کہ کون امام ہے گا؟ جرئیل النظام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے حاضریں کونماز پڑھا دی جب میں نماز ہے ہو گئے انظار میں تھے کہ کون امام ہے کہا ہے تھے گئے ہیا ہے تھے کن حضرات نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں (جن حضرات انبیاء میں اسلام سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی ان کے علاوہ بھی بہت سے حضرات نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا اس لئے یوں فرمادیا کہ میں ان سب کونہیں جانتا) حضرت جرئیل نے کہا کہ جتنے بھی نی اللہ تعالی نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے (اس کے بعد آسانوں پر جانے کا تذکرہ ہے)

صحيح بخاري ميں واقعه معراج كى تفصيل

میجع بخاری میں واقعہ معراج بروایت حضرت انس بن ما لک شہمتعد دجگہ مروی ہے کہیں حضرت انس شہر نے بواسطہ حضرت ابوذر شہراور کہیں بواسطہ حضرت مالک بن صعصعہ انصاری نقل کیا ہے ۔ (٢) في مجمع الزوائد (ص ٢٢ ج ١) فربطت الدابة بالحلقة التي تربط بها الانبياء ثم دخلنا المسجد فنشرت لي الانبياء سمى الله ومن لم يسم فصليت بهم (و يَكُموص ٥٠ ور٥٥ ما ور٥٥ ما ور٥٥ م)

حضرت انس ﷺ نے حضرت مالک بن صعصعہ ﷺ کے واسطہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے کچھے جاگر ہاہوں کچھ سور ہاہوں ،میرے پاس تین آ دئی آئے میرے پاس سونے کا طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اس کے بعداس کو درایمان سے بھر دیا گیا اس کے بعداس کو درست کر دیا گیا اور میرے پاس ایک سفید جو یا بیلا یا گیا وہ قد میں خچر سے کم تھا اور گدھے سے او نجا تھا یہ چویا بیرا تی تھا۔

آ سانوں میں تشریف لے جانا اور آپ کے لئے دروازہ کھولا جانا حضرات انبیاءکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملا قات فر مانا اوران کا مرحبا کہنا

میں جبرئیل انکھا کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کے قریب والے آسانوں تک پہنچ گیا حضرت جبریل نے آسان کے خازن سے کہا کہ کھولتے اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جریل نے جواب دیا کہ محد اللہ بیں اس نے دریافت کیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جرئيل نے جواب ديا كه ماں انہيں بلايا گيا ہے!اس پرمرحبا كها گيااور دروازه كھول ديا گيااوركها گياان كا آنا بهت اچھا آنا ہے، ہم اوپر يہني تو وہاں حضرت آ دم القليم كو يايا ميں نے انہيں سلام كياانہوں نے فر مايام وجب بك من ابن و نبى بيٹے اور نبى كے لئے مرحبا ہے، پھر ہم دوسرے آسان تک مینچے وہاں بھی جبرئیل ہے اس طرح کا سوال جواب ہواجو پہلے آسان میں داخل ہونے سے قبل کیا گیا تھاجب دروازه كھول ديا گيااوراو پر پنچيتو و ہائيسيٰ اور يحيٰ عليهاالسلام كوپايانهوں نے بھى مرحبا كهاا نكےالفاظ يوں تصمر حب بك من اخ و نبی (مرحباہو بھائی کے لئے اور نبی کے لئے ) پھرہم تیسرے آسان پر مہنچ وہاں جرئیل سے وہی سوال ہواجو پہلے آسان میں داخل ہونے تے بل ہواتھا پھر دروازہ کھول دیا گیاتو ہم او پر پہنچ گئے وہاں یوسف القلیہ کو پایا میں انہیں سلام کیاانہوں نے مرحبا بک من اخ و نہی کہا پھرہم چو تھے آسان تک پہنچے وہاں بھی جبریل ہے حسب سابق سوال جواب ہوا، درواز ہ کھول دیا گیا تو ہم او پر پہنچ گئے وہاں ادریس القلیہ کو پایا میں آس کو سام کیاانہوں نے بھی وہی کہامسر حب بہ بھی من اخ و نہی ، پھرہم پانچویں آسان پر پہنچے تو وہال بھی جریل سے حسب سابق سوال جواب جوار درواز و كھول ديا گياتو جم اوپر پنجے وہاں ہارون القيفي كو پاياميں نے ان كوسلام كياانہوں نے بھى هسو حب بک من اخ و نبسی کہا پھرہم چھے آسان تک بہنچ وہاں بھی حسب سابق حضرت جریل ہے وہی سوال جواب ہوئے، جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم او پر پہنچ گئے وہاں حضرت موی النے کا کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے بھی مو حبا بک من اخ و نہی کہاجب میں آ گے بڑھ گیا تو وہ رونے لگےان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑ کا میرے بعد مبعوث ہوااس کی امت کےلوگ جنت میں داخل ہوں گے جومیری امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں گے ( دوسری روایت میں ہے کہاس کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ ہوں گے ) پھر ہم ساتویں آسان پر پہنچے وہاں بھی جبرئیل الطيع المصرب سابق سوال جواب مواجب ورواز وكهل كيا توجم اوپر پنچے وہاں حضرت ابراہيم الطيعة كوپايا ميں نے انہيں سلام كياانهوں نے فرمایامر حبا بک من ابن و نبی حضرت آ دم اور حضرت ابراہیم نے مو حبا بک من ابن وبنی فرمایا کیونکہ آپ ان کی سل میں ے تھے۔ باقی حضرات نے موحبا بک من اخ و نبی فرمایا۔

#### البيت المعمور اورسدرة المنتهي كاملاحظفرمانا

اس کے بعد "البیت المعور" میں میں روزاندستر ہزار فرضتے نماز پڑھتے ہیں جب نکل کر چلے جاتے ہیں تو بھی بھی واپس نہیں ہوتے پھر میر سامنے سدد قالمنتھی کولایا گیا گیا کیا دیکھا ہول کہ اس کے ہیر جرکے مثلوں کے برابر ہیں اورا سکے ہے باتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔
"سدرۃ المنتھی کولایا گیا گیا دیا دیکھا ہول کہ اس کے ہیر جرکے مثلوں کے برابر ہیں اورا سکے ہے باتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔
"سدرۃ المنتھی" کی جڑ میں چار نہریں نظر آئیں دوباطنی نہریں اوردو ظاہری نہریں میں نے جرئیل سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی دونہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری دونہریں فرات اور نیل ہیں (فرات عراق میں اور نیل مصر میں ہے)

اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت اور لیں القیمی حضرت اور کیں الفیمی کے دادا تھے اور حضرت نوح الفیمی کے بعد حضرت آدم الفیمی کی موجبا بک بھی نسل چلی ہے وہ حضرت نوح الفیمی سے ہالم ذات محضرت الفیمی محضرت اور لیں الفیمی کی اوالا دمیں ہوئے انہیں بھی موجبا بک میں ابن و نبی کہنا چا ہے تھا اگر اہل تاریخ کی ہے بات صحیح ہوتو اس کا جواب ہے ہے کہا نہوں نے اخوت کاذکر مناسب جانا کیونکہ حضرات انبیا بھیم السام عبدہ نبوت کے اعتبار سے بھائی ہمائی ہیں او تیا حسال بی مناسب نہ جانا۔ (کانی حاشیہ ابخاری سے دھرات انبیا بھیم السام عبدہ نبوت کے اعتبار سے بھائی ہمائی ہیں او تیا حسال بیا میں مناسب نہ جانا۔ (کانی حاشیہ ابخاری سے محمل کا انبیا بھیم السام عبدہ نبوت کے اعتبار سے بھائی ہمائی ہیں او تیا حسال کے بیا میں مناسب نہ جانا۔ (کانی حاشیہ ابخاری سے محمل المانی میں وہ نبوت کے اعتبار سے بھائی ہمائی ہیں او تیا حسال کہن مناسب نہ جانا۔ (کانی حاشیہ المانی میں وہ کیا تھائی ہوں کیا تھائی ہمائی ہمال کیا تھائی ہمائی ہمائی

(٢) سعرب ميں ججرنام كى الكياستى تتى جبال كريات بات منظم شہور تتھے۔

(۳) ...... دونبریں جواندرکو جارہی تھیں یہ کوثر اور نہر رحمت معلوم ہوتی ہیں ، کہ دونوں سلسبیل کی شافییں ہیں ممکن ہے کہ پیلسبیل اور
اس کا وہ موقع جبال سے کوثر و نہر رحمت کا اس سے انفعاب ہوا ہے بیہ سیدرۃ کی دوسری جڑ میں ہوں اور نیل اور فرات کا آسان پر ہونا
اس طرح ممکن ہے کہ دنیا میں جونیل وفرات ہیں ظاہر ہے کہ بارش کا پانی جذب ہوکر پھر سے جاری ہوتا ہوا دبارش آسان سے ہوجو
حصہ بارش کا نیل وفرات کا مادہ ہے ممکن ہے کہ وہ آسان سے آتا ہو پس اس طور پر نیل وفرات کی اصل آسان پر ہوئی۔ (ذکرہ فی نشر الطیب وراجع تغییر ابن کیثرض ۱۱ ج

یچاس نماز وں کا فرض ہونااور حضرت موسیٰ القلقلا کے توجہ دلانے پر بار بار درخواست کرنے پر پانچ نمازیں رہ جانا

اس کے بعد مجھ پر بچاس نمازیں فرض کی گئیں میں واپس آیاحتی کہ موی الطبیع کے پاس بینج گیاانہوں نے دریافت کیا (کداپن امت کے لیے) آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا مجھ پر بچاس نمازیں فرض کی گئیں ہیں، موی الطبیع نے کہا کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی ہے (وہ لوگ مفروضہ نمازوں کا اہتمام نہ کرسکے ) بااشبہ آپ کی امت کو اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی، جائے ،اپنے رہ سے (تخفیف کا) سوال کیجئے میں واپس لوٹا اور اللہ جل شانہ 'سے خفیف کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے چروسے کی طاقت نہ ہوگی، جائے ،اپنے رہ بھروہ ہی بات کہی میں نے پھر اللہ تعالی سے خفیف کا سوال کیا تو اللہ تعالی و اللہ تعالی سے خفیف کا سوال کیا تو اللہ تعالی کی طرف سے جیس (۲۰) نمازیں باتی رہ کی گئیں موی الطبیع نے باس آیا تو انہوں نے پھروہ بی بات کہی تو درخواست کرنے پر اللہ کی طرف سے دس نمازیں کردی گئیں میں موی الطبیع کے پاس آیا تو انہوں نے پھروہ بی بات کہی میرے درخواست کرنے پر اللہ تعالی نے باخی مرت بی میں موی الطبیع کے پاس آیا تو انہوں نے پھروہ بی بات کہی میرے درخواست کرنے پر اللہ تعالی نے باخی میں بیاس موی الطبیع کے پاس آیا تو انہوں نے پھروہ بی بات کہی میں میں موری الطبیع کے پاس آیا تو انہوں نے پھروہ بی بات کہی میں میں موری الطبیع کے پاس آیا تو انہوں نے پھروہ بی بات کہی میں میں موری الطبیع کے پاس آیا تو انہوں نے پھروہ بی بات کہی میں میں موری الطبیع کے پاس آیا تو انہوں نے پھروہ بی بات کہی میں میں میں موری الطبیع کے پاس آیا تو انہوں نے پھروہ بی بات کہی میں میں میں میں میں موری الطبیع کے پاس آیا تو انہوں نے پھروہ بی بات کہی میں میں میں موری الطبیع کے پاس آیا تو انہوں نے پھروہ بی بات کہی میں میں میں میں موری الطبیع کی میں اس کھروں بات کہی میں میں موری الطبیع کی بات کہی میں موری الطبیع کی بات کی میں موری الطبیع کی میں موری السام کی میں موری السام کی بات کہی میں موری السام کی میں موری السام کی میں موری بات کہی میں موری السام کی موری کی بات کی میں موری کی بات کہی میں موری کی موری کی موری کی موری کی بات کی موری کی بات کی موری کی کی موری کی موری کی کو تو کی موری کی کی موری کی موری کی کی موری

نے کہا میں نے سلیم کرلیا (اب درخواست نہیں کرتا) اس پرالقد تعالیٰ کی طرف سے بیندا دی گئی کہ میں نے اپنے فریضہ کا تھم باقی رکھا اور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کردی اور میں نیکی کابدلہ دس بنا کردیتا ہوں (اپندا اوا کرنے میں پانچ رمیں اور تواب میں پچاس رمیں)

میر وایت سی تھی بندری میں سے ۵۵ میں ہے اور سی بندری میں سے اے می پڑھنے ہے بواسطہ ابوذ رہ ہے جو معران کا واقعہ قال کیا ہے اس میں حضرت ابراہیم ایسی کے مرحم کینے کئے ترزی بعد یوں ہے کہ آپ نے فر مایا کہ پھر مجھے جبر ئیل اور او پر لے کر چڑھے بیبال اس میں حضرت ابراہیم ایسی ہوئے ہیں قلموں کے تعضے کی آوازیں آربی تھیں اس کے بعد پچاس نمازیں فرض ہونے اور اس کے بعد موک اللہ تعالی کے بدل کے اللہ تعالی اس کے بعد پچاس نمازیں فرض ہونے اور اس کے اللہ تعالی اللہ بیسے کہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی اس کے بعد پیاس نمازیں فرض کردیں تو پچاس بی کا تواب ملے گا) اور سدرہ نے فرمایالا بیدل اللے ول لدی کے میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی (پچاس نمازیں فرض کردیں تو پچاس بی کا تواب ملے گا) اور سدرہ النتی کے بارے میں فرمایا کہ اس کے میں جنت میں داخل کردیا گیاوہاں دیکھی ہوں کہ موتوں کے گئید ہیں اور اس کی مشک ہے۔

ص ۵۴۸ جا پر بھی حضرت امام بخاری رحمة اللہ علیہ نے حدیث معراج ذکر کی ہے وہاں بھی حضرت انس عظمے ہو مط حضرت ماں کہ بن صعصعہ انصاری ہے ہے ہواں ہی جاس میں البیت المعمور کے ذکر کے بعد یوں ہے کہ پھر بیر بیاں ایک برتن میں شراب اورا یک برتن میں دودھ اورا یک برتن میں شہد لایا گیا میں نے دودھ لے لیا جس پر جبر ئیل نے کہا یہی وہ فطرت یعنی دین اسلام ہے جس پر آپیں اورآپ کی امت ہے، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو حضرت موی الطب نے مزید تخفیف کرانے کے لئے کہا تو آپ کے نے فرمایا سالت رہی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم (میں نے اپ رب سے یہاں تک سوال کیا کہ شرما گیا اب تو میں راضی ہوتا ہوں شہر کرتا ہوں۔ (انتہات روایا ابخاری)

نمازوں کےعلاوہ دیگرا حکام

معراج کی رات میں جونمازوں کا انعام ملااور پانچ نمازیں پڑھنے پر بھی بچاس نمازوں کا ثواب دینے کا اللہ جل شانۂ نے جووعدہ فرمایا اس کے ساتھ یہ بھی انعام فرمایا کہ سورۂ بقرہ کی آخری آیات(امّنَ الوَّسُولُ سے لے کرآخرتک عنایت فرما کیں اور ساتھ ہی اس قانون کا بھی اعلان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے امتوں کے بڑے بڑے گناہ بخش دیئے جا کیں گے جوشرک نہ کرتے ہوں ( مسلم ص ۹۵ جا) مطلب یہ ہے کہ کیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہ رہیں گے بلکہ تو بہ سے معاف ہوجا کیں گے یاعذاب بھگت کر چھٹکارا ہو جائے گا( تارانووی) کا فراور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

### معراج میں دیدارالہی

اں میں اختلاف ہے رسول اللہ ﷺ معراج میں دیدارخداوندی ہے مشرف ہوئے پانہیں اورا گررؤیت ہوئی تو وہ رؤیت بھری تھی یارؤیت قلبی تھی بعنی سرکی آنکھوں ہے دیکھایادل کی آنکھوں ہے دیدار کیا۔

جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے پرورگار کوسر کی آٹکھوں سے دیکھااور محققین کے نز دیک یہی قول

رانچ اور حق ہے۔

حضرت عائث رمن رؤیت کا زکار کرتی تھیں اور حضرت ابن عباس دؤیت کو ثابت کرتے تھے اور مانتے تھے، جمہور علماء نے اس قول کور جیح دی ہے علامہ نو وی رحمۃ اللّٰدعلیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں والاصل فسی الباب حدیث ابن عباس حبور لامة والموجوع

أليه في المعضلات وقدر اجعه ابن عمر في هذه المسئلة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم به فاخبره انه راه ولا يقدح في هذا حديث عائشة فان عائشة لم تخبرانها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم ار ربي وانما ذكرت ما ذكرت متاولة لقول الله تعالَى وَمَا كَانَ لِبَشَر أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابِ أَوْيُرُسِلَ رَسُو لًا ولقول الله تعالى لا تُدُرِكُهُ الْاَبْصَارُ والصحابي اذا قال قولًا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة واذا صحت الروايات عن ابن عباس فيي اثبات الرؤية و جب المصير الني اثباتها فانها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن وانما يتلقى بالسماع والايستجيز احدان يظن بابن عباس انه تكلم في هذه المسئلة بالظن والاجتهاد اه قلت لم اجد التصويح من ابن عباس انه راي ربه تعالى بعيني راسه وروى مسلم عنه انه راه بقلبه وفي رواية را ه بفواده مرتین والعلم عند الله العلیم . (رؤیت باری کے باب میں اصل الاصول حبر الامت حضرت ابن عباس عظم کی حدیث ہے۔ اور مشکل امور میں آئہیں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر ﷺ نے بھی اس مسّلہ میں آئہیں سے مراجعت کی اور ان سے یو چھا کیا حضور ﷺ نے اپنے رب کودیکھا ہے؟ حضرت ابن عباس ﷺ نے جواب دیانہاں آپ ﷺ نے اپنے رب کودیکھا ہے۔ رہی حدیث عائشہ تو وہ اس کے لیے قادح نہیں ہوعتی کیونکہ حضرت عائشہ رض نے جو کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کی تاویل میں کہا ب"وما كان لبشـر ان يكلمه الله الا وحيا اومن وراء حجاب اويرسل رسولا ادر لا تدركه الابصار ـاورجبكوئي صحالی کوئی ایسی بات کے جس کی دیگر صحابہ خالفت کریں تو اس کا قول ججت نہ ہوگا۔ اہذا حضرت عائشہ مع کا بیقول کہ "آپ ﷺ نے اپنے رب کنہیں دیکھا" حجت نہ ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف جوروایات اثبات رؤیت کے بارے میں حضرت ابن عباس ﷺ ہے مروی ہیں وہ پاپیہ صحت کو پہنچ چکی ہیں جس کی وجہ ہے ثبوت رؤیت کا قول لا ہدی ہے۔ نیز یہ کوئی ایساامز نہیں جس کاعقل وظن ہےادراک ہوسکتا ہو بلکہاس کا علم تو آپﷺ ہے س کر ہی حاصل ہوسکتا ہے۔ یہ چائز نہیں کہ ابن عباس ﷺ کے بارے میں سیگمان کیا جائے کہ انہوں نے یہ بات اپنے نطن واجتہاد ہے کہی ہوگی ۔ میں کہتا ہوں کہ ابن عباس ﷺ ہے اس بات کی صراحت نہیں ملتی کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کوسر کی آٹکھوں ہے دیکھا ہے۔ بلکمسلم شریف میں ابن عباس کے سے مروی ہے کہ آپ گورؤیت قلبی ہوئی اورایک روایت میں ہے کہ آپ کو دومرت قلبی

سورة النجم میں جو ثُمَّ دَنیٰ فَتَدَنَّی اور وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً اُخُوری o عِندَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهٰی o وارد ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ میں جو ثُمَّ دَنیٰ فَتَدَنِّی اور وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً اُخُوری o عِندَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهٰی o وارد ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ میں حضرت جرئیل انسانی صورت میں آیا کرتے تصدرة المنتہیٰ کے قریب آپ نے ان کواصل صورت میں اور اس حالت میں دیکھا کہ ان کے ۱۰۰ پر تھے انہوں نے افق کو بحردیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تھی یہی فرماتے تھے کہ فَکانَ قَابَ قَوْسَیُن اَوْادُنی اور لَقَدُ رَای مِنُ ایَاتِ رَبِّهِ الْکُبُرای سے حضرت جبرئیل اللہ کا قریب ہونا اور دیکھنا مراد ہے۔ (صحیح مسلم مع شرح لامام الوُک ص ۹۵ جاس ۱۹۸ ج) )

قریش کی تکذیب اوران پر جحت قائم ہونا

بیت المقدس تک پنچنا پھروہاں ہے آسانوں تک تشریف لے جانا اور مکہ معظمہ تک واپس آ جانا ایک ہی رات میں ہوا واپس ہوتے ہوئے راستہ میں ایک بخارتی قافلہ سے ملاقات ہوئی جو تریش کا قافلہ تھا اوروہ شام سے واپس آ رہا تھا صبح کو جب آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے گئے اور جھٹلانے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق سے گیا سے کہا کہ مجمد کے باس پنچان سے کہا کہ مجمد کے بیاں کر رہے ہیں کہ رات کو انہوں نے بیا کو انہوں نے بیا کہ ان کا قالمہ فقد صدق کہ اگر انہوں نے بیا

یمان کیا ہے تو بچ فر مایا ہے حضرت ابو بکر رہے ہے وہ لوگ کہنے گئے کہ کیاتم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہوانہوں نے فر مایا کہ میں تواس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں اوروہ میکہ آسان ہے آپ کے پاس خبر آتی ہے، اس وجہ سے حضرت ابو بکر سکا لقب صدیق پڑ گیاد دلائل النبوة للبيهقي ص ٢٠ ٣ ج ٢ البدايه و النهاية)

### الله تعالیٰ نے بیت المقدی کوآپ ﷺ کوسامنے پیش فرمادیا

قریش مکہ تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے ہیت المقد سان کا دیکھا ہوا تھا کہنے لگے اچھا اگر آپ رات ہیت المقد س گئے تھے اس میں نماز پڑھی ہے تو بتا ہے ہیت المقد س میں فلال فلال چیزیں کیسی ہیں ( یعنی اس کے ستون اور دروازوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کردیا) اس وقت حطیم میں تشریف رکھتے تھے آپ نے فر مایا ان لوگوں کے سوال پر مجھے بڑی بے چینی ہوئی اس جیسی ہوئی تھی میں نے بیت المقد س کو دیکھا تو تھا لیکن خوب اچھی طرح اس کی ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا ( اس کا کیا انداز ہ تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا) اللہ جل شانہ نے بیت المقد س کو میری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ مجھ سے قریش مکہ جو بھی کچھ یو چھتے رہے میں ان سب کا جواب دیتار ہا ( صحیح مسلم ۲۵ جی ا

بعض روایات میں یوں ہے ف جسلی الله لمی بیت المقدس فطفقت اخبر هم عن ایاته و انا انظر الیه (اللہ نے بیت المقدس کومیرے لئے واضح طریقے پرروش فرما دیا میں اے دیکھار ہااوراس کی جونشانیاں پوچھ رہے تھے وہ میں انہیں بتا تارہا۔ (صحح بخاری ص ۴۵ تا)

تغییرابن کیر (ص ۱۵ ن ۲) ہیں ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس کی عالمات سب بتادیں تو وہ لوگ جو آپ کی بات پرشک کرنے کی وجہ ہے بیت المقدس کی نظایاں دریافت کررہے تھے کہنے گئے کہ اللہ گاہم بیت المقدس کے بارے میں تھے جائے کہ اللہ گاہم بیت المقدس کے بارے میں تھے جی بیان دیا۔

رسول اللہ بھی نے قریشِ مکہ کو یہ بھی بتایا کہ جمعے شر میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ ملا تھاان کا ایک اونٹ بھا گیا تھا ہیں نے نہیں بہتا کہ تجہ ارااونٹ فلاں جگہ پر ہے بیاں وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدس کی طرف جار ہاتھا پھر جب میں واپس آرہا تھا تو مقام صحب بنان میں پہنچاد یکھا کہ وہ اوگ سور ہے ہیں ایک برتن میں پانی تھا جے انہوں کے کی چیز ہے ڈھا میں دیا ہوا تھا اللہ کے کہ وہ ھا کہ دیا جس طرح ہے ڈھا کہ وہ اوگ سور ہے ہیں ایک ہوا تھا (اہل عرب پانی دودھا ورد یگر معمول چیز وں کے بارے میں عام طور ہے ہا جازت خرچ کرنے پراغم اض کہ دیا جس طرح ہے ڈھا کہ اور دھا البہوں نے ہاں ہوا نے اس کی اور دس کے اس کہ اور اس کے اس کے اور سے میں ماہم ہونے عالم کی وجہ سے صرح اجازت کی ضرورت محسول نہیں کرتے تھے ) آپ نے مزید فرمایا کہ دیکھووہ قافلہ بھی تعیم کی گھائی ہے ظاہر ہونے اور سے بیا ایک دوبورے ہیں ایک ہیں بیانی اور اس کے آگے آگے وہی اونٹ بیا سے بی ہو بھا کہ ہوا کہ والوں سے پوچھا کہ تم نے کسی برت میں پائی رکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس ایک اور خوا کا کہ والوں سے پوچھا کہ تم نے کسی برت میں پائی رکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس ایک اور خوا کا ہوا تھا تھا ہم نے ایک آدی کی آواز کی جو تھا کہ اور کی گوائی ہو جہ تھا والوں سے بہتا والی کی تعیم کی آواز کی جو تھا کہ ہوا کہ تا گیا تھا ہم نے ایک آدی کی آواز کی جو تمیم برا اور ب سے بھر آواز کی کی آواز کی جو تمیم برا دیا تھا ہم نے ایک آدی کی آواز کی جو تمیم برا دیا تھا ہم نے ایک آدی کی آواز کی جو تمیم برا دیا تھا ہم ہے اور اس کے کہ تھیں برا دیا تھا ہم نے ایک آدی کی گواؤلیا۔

تبعض روایات میں ہے کہ آپ نے قافلہ والوں کوسلام بھی کیا تھا اوران میں بعض سننے والوں نے کہا کہ بیٹھر (ﷺ) کی آواز ہے۔

#### سفرِمعراج کےبعض دیگرمشاہدات

معراج کے سفر میں رسول اللہ ﷺ نے بہت کی چیزیں دیکھیں جوحدیث اورشروح حدیث میں جگہ جگہ منتشر ہیں، جن کوامام بیہ فی نے ولائل المنو قاجلد دوم میں اور حافظ نور الدین ہیٹمی نے مجمع الزوائد جلداول میں اور علامہ مجمد بن سلیمان المغر فی الردانی نے جمع الفوائد جلد سوم (طبع یہ یندمنورہ) میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں جمع کیا ہے، بعض چیزیں او پرذکر ہو چکی ہیں بعض ذیل میں کابھی حاتی ہیں۔

حضرت موی القلیل کوقبر میں نماز پڑھتے ہوئے ویکھا .....دخرت انس کے سے روایت ہے کدرسول اللہ کے نیان فرمایا کہ جس رات مجھے سر کرائی ٹی میں موی القیم پرگز راوہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ (صحیح مسلم ۲۳۸۸)

ا کیے لوگوں پر گزرنا جن کے ہونٹ فینچیوں سے کا ٹے جار ہے تھے .......حضرت انس کے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے سر کرائی گئی اس رات میں، میں نے پھیلوگوں کود یکھا جن کے ہونٹ آگ کی فینچیوں سے کا لے جار ہے تھے، میں نے جرئیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اورا پنی جانوں کو بھول جاتے ہیں اورا کی روایت میں یوں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جووہ با تیں کہتے ہیں جس پرخود عامل نہیں، اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور کمل نہیں کرتے۔ (منکوۃ المصابح ص ۲۸۸)

کی کھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے.....سن سنرت انس کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فرمایا کہ جس رات میں معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزراجن کے تابنے کے ناخن تھے وہ اپنے چہروں اور سینوں کوچھیل رہے تھے میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیدہ الوگ ہیں جولوگوں کے گوشت کھاتے ہیں (یعنی فیبت کرتے ہیں) اور ان کی ہے آبروئی کرنے میں پڑے دہتے ہیں۔ (رواہ ابوداؤد کمانی المشکو ہے ۴۵۰۰)

سودخوروں کی بدحالی .......... حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشادفر مایا کہ جس رات مجھے سر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گذرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے (جیسے انسانوں کے رہنے کے ) گھر ہوتے ہیں ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آرہے تھے میں نے کہا اے جر کیل بیدکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ دوگا اور انتجام عود میں ہو

کے کے لوگوں کی کھالیں قینچیوں سے کائی جارہی تھیں .......دخرت راشد بن سعد فینے بیان کیا کہ رسول اللہ بھے نے ارشاد
فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں پرگزراجن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کائی جارہی تھیں میں نے کہا اے جرئیل یہ
کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جوزنا کرنے کے لئے زینت اختیار کرتے ہیں ، پھر میں ایسے بد بودار گڑھے پر
گزراجس سے بہت بخت آوازیں آرہی تھیں میں نے کہا اے جرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو
زنا کاری کے لئے بنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جوان کے لئے حلال نہیں۔(الترغیب والتر ہیب ص ۱۵ جس)

ایک شیطان کا پیچھے لگنا ......مؤطاامام مالک میں بروایت یجیٰ بن سعید (مرسلاً) نقل کیا ہے کہ جس رات رسول اللہ کھی کوئیر کرائی گئی آپ نے جنات میں سے ایک عفریت کودیکھا جوآگ کا شعلہ لئے ہوئے آپ کا پیچھا کررہاتھا آپ جب بھی (دائیں ہائیں) النفات فرماتے وہ نظر پڑجا تا تھا جرئیل نے عرض کیا کیا میں آپ کوایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں آپ پڑھ لیں گے تواس کا شعلہ بجھ جائے اور بیا ہے منہ کے بل گریڑے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں بتادیں!اس پر جبر کیل نے کہا کہ آپ یے کلمات پڑھیں۔

اعود بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوز هن برولا فأجر من شرما ينزل من السماء و شر ما يعرج فيها ، و شر ما ذرأ في الارض و شرما يخرج منها ومن فتن اليل والنهار ، ومن طوارق الليل والنهار، الاطارقا يطرق بخير يارحمن (مؤطا مالك كتاب الجامع)

فرشتوں کا بچھنے لگانے کے لئے تا کید کرنا ........حضرت عبداللہ بن متعود کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائیں ان میں بیا یک بات بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کوجامت یعنی تجھنے لگانے کا حکم دیجئے۔ (مشکو ۃ المصابح ۳۸۹ از ترندی وابن باجہ)

مجاہدین کا تو اب .....خضرت ابو ہریرہ کے بیان کیا کہ شب معراج میں نبی اکرم کے جرئیل کے ساتھ چلے تو آپ کا ایک ایی قوم پرگزر ہوا جوایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور اس ایک دن میں کائے بھی لیتے ہیں اور کائے کے بعد پھرولی ہی ہوجاتی ہے جیسے پہلے تھی ،آپ نے جرئیل سے دریافت فر مایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جرئیل نے کہا کہ یہ اللّٰہ کی راہ میں جہا دکرنے والے ہیں ان کی ایک نیکی سات سوگنا تک بڑھادی جاتی ہے اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ اس کا بدل عطافر ما تا ہے۔

کچھلوگول کے سر پیھروں سے ٹکچلے جارہے تھے.......پھرآپ کاایک اورتوم پرگزرہواجن کے سر پھروں سے کچلے جارہے تھے، کچلے جانے کے بعدویسے ہی ہوجاتے تھے جیسے پہلے تھےای طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا، آپﷺ نے یوچھا یہ کون لوگ

ہیں؟ جبرئیل نے کہا کہ بیلوگ نماز کے بارے میں کا ہلی کرنے والے ہیں سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔

ز کو ق دینے والوں کی بدحالی .............پھرایک اورقوم پر گزرہوا جن کی شرمگاہوں پرآ گے اور پیچھے چیتھڑے لیٹے ہوئے ہیں اوروہ اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں اور ضریع اور زقوم یعنی کانٹے دار خبیث درخت اور جہنم کے پیھر کھارہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرئیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جوابے مالوں کی زکو ہنہیں دیتے۔

سر اہوا گوشت کھانے والے ....... پھرآپ کا ایک ایک ایک قوم پر گزرہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکاہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سر اہوا گوشت رکھا ہے بیلوگ سر ا ہوا گوشت کھارہے ہیں اور پکاہوا گوشت نہیں کھاتے ،آپ نے دریافت کیا بیکون ہیں ؟ جرئیل نے کہا کہ بیآپ کی امت کا وہ خض ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باثی کرتا ہے اور ضبح تک اس کے پاس رہتا ہے اور آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کوچھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ درات گزارتی ہے۔

ضريع آگ كي كاخ ،اورزقوم دوزخ كابدرين بد بودار درخت

لکڑیوں کا بڑا کٹھر ااٹھانے والا ......... پھرایک ایسے تخص پرآپ گئا گزرہوا جس کے پاس کٹڑیوں کا بہت گٹھر ہے وہ اے اٹھا نہیں سکتا (لیکن )اورزیادہ بڑھانا چاہتا ہے آپ نے دریافت فرمایا یہ کوٹ شخص ہے؟ جبرئیل نے بتایا کہوڈ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزیدامانتوں کا بوجھا پنے سر لینے کو تیار ہے۔

ایک بیل کا چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا .........اس کے بعدایے سوراخ پر گزر ہوا جوچھوٹا ساتھا اس میں ایک بڑا بیل نکلا ، وہ چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھراس میں داخل ہوجائے ، آپﷺ نے سوال فرمایا بیکون ہے؟ جبرئیل نے کہا کہ بیوہ شخص ہے جوکوئی براکلمہ کہددیتا ہے (جو گناہ کاکلمہ ہوتا ہے )اس پروہ نادم ہوتا ہےاور جا ہتا ہے کہ اس کوواپس کردیے پھروہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔

جنت کی خوشبو.......... پھرآپ ﷺ ایک الیی وادی پر پہنچ جہاں خوب اچھی خوشبوآ رہی تھی بید شک کی خوشبوتھی اور ساتھ ہی ایک آ واز بھی آ رہی تھی آپ ﷺ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جبر کیل نے کہا کہ یہ جنت کی آ واز ہے وہ کہدر ہی ہے کہ اے میرے رب جولوگ میرے اندر رہنے والے ہیں انہیں لایئے اور ایناوعدہ پورا فرمائے۔

ووزُ خ کی آ واز سننا......اس کے بعد ایک اور وادی پر گزر ہوا وہاں صوت منکر یعنی ایسی آ واز سنی جو نا گوارتھی ، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرئیل نے جواب دیا کہ یہ جہنم ہے بیاللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرر ہی ہے کہ جولوگ میر سے اندرر ہنے والے ہیں ان کو لے آ ہے اور اپناوعدہ پورا فرما ہے (انتہت روایۃ ابھ ھریوۃ من جمع الفوائد ص۱۵اج سطیع مدینہ منورہ)

#### بابالحفظه

پہلے آسان کے دروازے کے بارے بیں فرمایا کہوہ باب الحفظہ ہے اور فرمایا کہ اس پرایک فرشتہ مقررہے جس کانام اساعیل ہ اس کے ماتحت بارہ ہزار فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے ماتحت بارہ ہزار ہیں جب آخضرت سرورعالم ﷺ نے یہ بات بیان فرمائی توبیآیت علاوت کی وَمَا یَعْلَمُ جُنُودُ دَبُلَکُ اِلَّا هُو (فَحَ الباری ۲۰۹۵ بے سیرت ابن شام)

### يهلية سمان برداروغه جهنم سے ملاقات ہونااور جهنم كاملاحظه فرمانا

جب آپ ما و دنیا یعن قریب والے آسان میں واضل ہوئ تو جو بھی فرشتہ ملتا تھا ہنتے ہوئے بشاشت اورخوشی کے ساتھ ملتا تھا اور خبرگی دعادیتا تھا، آنہیں میں ایک ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی لیکن وہ ہنسانہیں ، آپ نے جرئیل سے پوچھا کہ یہ کون سافرشتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مالک ہے جو دوزخ کا داروغہ ہے یہا گرآپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کے لئے ہنستا تو آپ کی ملاقات کے وقت (بھی) آپ کے سامنے اسے ہنسی آ جاتی ، یہ فرشتہ ہنستا ہی نہیں ہے آپ نے حضرت جرئیل سے فرمایا کہ اس فرشتے سے کہئے کہ مجھے دوزخ دکھا دے ، جرئیل الفیلی نے اس سے کہایا مالک محمد او الناو (اے مالک محمد کو دوزخ کو مایا کہ اس پر اس فرشتہ نے دوزخ کا ڈھکن اٹھایا جس کی وجہ سے دوزخ جوش مارتی ہوئی او پراٹھ آئی آپ نے فرمایا کہ اے جرئیل اس کو کھا دو) اس پر اس فرشتہ نے دوزخ کا ڈھکن اٹھایا جس کی وجہ سے دوزخ جوش مارتی ہوئی او پراٹھ آئی آپ نے فرمایا کہ اس کو واپس کر دوفر شتے نے اسے واپس ہونے کا حکم دیا جس پر وہ دواپس جلی گئی جس پر اس نے ڈھکن ڈھک دیا۔ (سیرت ابن ہشام ۲۳۹ علی ہامش الروض الانف)

### دودھ،شہداورشراب کا پیش کیا جانا اورآپ ﷺ کا دودھ کو لے لینا

صحیح مسلم میں (ص۱۹) جوفل کی گئی ہے اس میں یوں ہے کہ بیت المقدی ہی میں ایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھ پیش کیا گیا ہے آپ نے دودھ لے لیا اس کے راوی حضرت انس بن ما لک کے بیت المقدی ہیں تھے مسلم کی دوسری روایت جوصفیہ ۹۵ پر فدکور ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرۃ کے بین اس میں یوں ہے کہ عالم بالا میں سدرۃ المنتہی کے قریب پینے کی چیزیں پیش کی گئیں اس میں بھی ہے کہ آپ حضرت ابو ہریرۃ کے ابدایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھ اورایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھ اورایک برتن میں شہد پیش کیا گیا، بیت المقدی میں بھی پینے کے لئے چیزیں پیش کی گئی ہوں اور پھر عالم بالا میں بھی حاضر خدمت کی دودھ اورایک برتن میں شہد پیش کیا گیا، بیت المقدی میں بھی پینے کے لئے چیزیں پیش کی گئی ہوں اور پھر عالم بالا میں بھی حاضر خدمت کی

گئیں ہوں اس میں کوئی منافات نہیں ہے دوبارہ پیش کئے جانے میں عقلاً ونقلاً کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے سیحیج بخاری میں ایک چیز یعنی شہد کا ذکر زیادہ ہے اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں بعض مرتبدراویوں ہے کوئی چیز رہ جاتی ہے جے دوسرا ذکر کر دیتا ب(ومع ذالك المشبت مقدم على من لم يحفظ ) صحيحمسلم كى روايت (ص٩٤ ج١) ميس يبهى مع كد جب آپ نے دودھ لياتو حضرت جبرئیل نے عرض کیا کہا گرآپشراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی ،اس ہےمعلوم ہوا کہ قائداور پیشوا کےاخلاق اور اعمال کااثر اس کے ماننے والوں پر بھی پڑتا ہےالفتح الباری (ص۲۱۵ج۷) میں علامہ قرطبی نے قل کیا ہے کہ دودھ کے بارے میں جو ھسی الفطرة التى انت عليها فرمايامكن ہے كديداس وجه سے موكد بچه پيدا موتا ہے واس كے پيٹ ميس دود هداخل موتا ہے اوروسي اس كى آنتوں کو پھیلا دیتا ہے (اور ہر بچەفطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لہذا فطری طور پر فطرت اسلام اور بچہ کی ابتدائی غذامیں ایک مناسبت ہوئی اس لئے فطرت سے دین اسلام مرادلیا ) حضرت تھیم الامت تھا نوی قدس سر ہتح ریفر ماتے ہیں کہ روایات میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ (جو برتن پیش کئے گئے وہ) چار تھے دودھ اور شہداور خمراور پانی ،کسی نے دو کے ذکر پراکتفا کیا،کسی نے تین کے ذکر پر ، یا یہ کہ ٹین موں ایک پیالے میں پانی ہوکہ شیرینی میں شہد جیسا ہو بھی اس کوشہد کہددیا بھی پانی اور ہر چند کہ شراب اس وقت حرام نتھی کیونکہ بیدیدیند میں حرام ہوئی ہے مگر سامان نشاط ضرور ہے اس لئے مشابد دنیا کے ہے، شہر بھی اکثر تلذ ذکے لئے پیاجا تا ہے غذا کے لئے نہیں تو یہ بھی امر زائداوراشاره لذات دنیا کی طرف ہوااور پانی بھی معین غذاہے غذانہیں جس طرح دنیامعین دین ہے مقصودنہیں اور دین خودغذائے روحانی مقصود ہے جبیبا دود ھ غذائے جسمانی مقصود ہے اور گوغذا ئیں اور بھی ہیں مگر دود ھ کواوروں پرتر جیج ہے کہ یہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے( کذافی نشر الطیب وراج فی المباری ص ۲۱۵ ج ۷) تفسیر ابن کثیر (ص ۵ ج ۲۷) میں دلائل النبوت للبیہ تقی نے نقل کیا ہے کہ جب آ یا نی کواورشراب کوچھوڑ دیااوردودھ کو لےلیا تو جبرئیل نے کہا کہ اگرآ پیانی دیلیتے تو آپ اورآپ کی امت غرق ہوجاتی اورا گرشراب بی لیتے تو آپُاورآپ کی امت راہ سجیح سے ہے جاتی۔

### سدرة المنتهل كياہے؟

روایات حدیث میں السدرۃ المنتہیٰ (صفت موصوف) اور سدرۃ المنتہیٰ (مضاف مضاف الیہ) دونوں طرح وار دہوا ہے لفظ "سدرہ عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں اور "المنتہیٰ " کامعنٰی ہے انتہا ہونے کی جگداس درخت کا بینام کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺنے ارشاد فر مایا کہ اوپر سے جواحکام نازل ہوتے ہیں وہ اس پر نتہی ہوجاتے ہیں اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر تھم جاتے ہیں (آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں تھم جاتے ہیں پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں)۔

پہلے گزر چکاہے کہرسول کی نے فرمایا کہ اس سدرہ پرجو چیزیں چھائی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے جواس کاحسن تھا اے اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی شخص بیان نہیں کرسکتا اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس پرسونے کے پروانے چھائے ہوئے تھے اس درخت کے بارے میں بیجھی حدیث شریف میں وار دہواہے کہ اس کی شاخوں کے سابید میں ایک سوارسوسال تک چل سکتاہے یا یوں فرمایا کہ اس کے سابید میں سوسوار سابدلے سکتے ہیں۔

 اس لئے کہتے ہیں کہ فرشتوں کاعلم اس تک منتبیٰ ہوجا تا ہےاوراس سے حضور ﷺ کے علاوہ کوئی ذات متجاوز نہیں ہوئی )۔ جن**ت میں داخل ہونا اور نہر کونز کا ملا حظہ فر مانا** 

حضرت انس کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فر مایا کہ اس در میان میں کہ میں جنت میں چل رہا تھا اچا تک دیکھتا ہوں کہ میں ایک الی نہر پر ہوں جس کے دونوں کناروں پرایسے موتوں کے قبے میں جونچ میں سے خالی میں (یعنی پورا قبدایک موتی کا ہے) میں نے کہا اے جبرئیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بینہر کوثر ہے جوآپ کے رب نے آپ کوعطافر مائی ہے میں نے جودھیان کیا تو دیکھتا ہوں اس کی مٹی (جس کی سطح پریانی ہے) خوب تیزخوشبووالا مشک ہے۔ (رواہ ابخاری ص اے م)

فوائدواسراراورحكم متعلقه واقعهمعراج شريف

براق کیا تھااور کیسا تھا؟ ...... "لفظ براق، بیرق ہے شتق ہے جوسفیدی کے معنیٰ میں آتا ہے اورایک قول یہ بھی ہے یا لفظ برق ہے اس تیز رفتاری کی وجہ ہے براق کانام براق رکھا گیا، روایات حدیث ہے لیا گیا ہے برق بحلی کے معنی میں آتا ہے اس تیز رفتاری کی وجہ ہے براق کانام براق رکھا گیا، روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس براق پر آنخضرت کے ہیں انبیاء کرام علیم الصلو قوالسلام سوار ہوتے تھے امام بیم بی نے دلائل النبو ق (ص ۲۳۳۹) میں ارشاد نقل کیا ہے و کانت الانبیاء تو کبہ قبل (اور حضرات انبیاء کرام ملیم مالسلام) مجھ سے پہلے اس براق پر سوار ہوتے رہے ہیں)

براق کی شوخی اوراس کی وجہ سسنن تر مذی (تغییر سوۃ الاسراء) میں ہے کہ بنی اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میرے پاس براق لایا گیا جس کولگام لگی ہوئی تھی اورزین کی ہوئی تھی ، براق شوخی کرنے لگا، جبرئیل نے کہا کہ تو محمدﷺ کے ساتھ شوخی کرتا ہے تیرے اوپر کوئی بھی ایسا شخص سوارنہیں ہوا جواللہ کے نزدیک محمد (ایسیہ) سے زیادہ مکرم اور معزز ہو، یہ سنتے ہی براق پسینہ پسینہ ہو گیا (پھراس نے اپنانا فر مانی کا انداز چھوڑ دیا) (قال التو مذی ہذا حدیث حسن غریب) دلائل النبو ۃ میں ہے کہ آپ نے فر مایا جب براق نے شوخی کی تو حضرت جبرئیل ایسیہ نے اس کا کان پکڑ کر گھما دیا پھر مجھے اس پر سوارکر دیا۔ (دلائل النبو ۃ تا ۲۳۵ سے ۲۵)

بعض روایات میں ہے کہ جب بیت المقدس پنچے تو حضرت جبرئیل نے اپنی انگلی سے پھر میں سوراخ کر دیا پھراس سوراخ سے آپ نے براق کو ہاندھ دیا۔ (فتح الباری جے 20 ۲۰۷)

براق نے شوخی کیوں کی ؟ ......اس کے بارے میں بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ ایک عرصہ درازگز رچکا تھا اور زمانہ فترت میں ( لیعنی اس عرصہ دراز میں جبکہ حضرت عیسی اللی اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے درمیان کوئی نبیس آیا تھا ) براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا وہ نئی کی بات دیکھ کرچکنے لگا اور بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ براق کا چمکنا اور شوخی کرنا بطور خوثی اور فخر کے تھا کہ آج مجھ پر آخر الانبیاء اور افضل الانبیاء ﷺ سوار ہور ہے ہیں۔ ( فتح الباری جے میں ۲۰۷ )

یا ایا ہی ہے جیسے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکر کے وحضرت عمر کے اور دھنرت عثان کے ساتھ شیر پہاڑ پر تھے وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا آپ کے فرمایا کی تشہر جاتیرے اوپرایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دوشہید ہیں۔ (مشکوۃ المصابیح ص۵۲۲)

۔ اللہ تعالیٰ کواس پر قدرت ہے کہ بغیر براق کے سفر کراد ہے لیکن آپ کوتشر یفاو تکریماً براق پرسوار کرکے لے جایا گیا اگر سواری نہ ہوتی تو گویا پیدال سفر ہوتا کیونکہ سوار بنسبت پیدل چلنے والے کے زیادہ معزز ہوتا ہے اس لئے سواری بھیجی گئی۔

### حضرت جبرئیل القلطان کا بیت المقدس تک آپ کے ساتھ براق پرسوار ہونا اور وہاں سے زینہ کے ذریعہ آسانوں پر جانا

جب مکہ معظمہ سے بیت المقدی کے لئے روانگی ہوئی تو حضرت جبرئیل القلیل بھی آپ کے ساتھ براق پر سوار ہو گئے اور آپ کو پیچھے بٹھا یا اورخو دبطور رہبر سوار ہوئے۔ (فتح الباری ص ۳۰۹،۳۰۷ میں ۲

دونوں حضرات براق پرسوار ہوکر بیت المقدل پہنچے وہاں دونوں نے دورکعت نماز پڑھی ، پھر آنخضرت سرورعالم ﷺ نے حضرات انہیاء کرام علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کونماز پڑھائی جب آسانوں کی طرف تشریف لے جانے لگے تو ایک زینہ لایا گیا جو بہت ہی زیادہ خوب صورت تھااور بعض روایات میں ہے کہ ایک زینہ سونے اورایک زینہ چاندی کا تھااور روایت میں ہے کہ وہ موتیوں سے جڑا ہوا تھا عالم بالا کا سفر کرتے وقت دائیں بائیں فرشتے تھے آنخضرت سرور عالم ﷺ اور حضرت جبرئیل دونوں زینہ کے ذریعہ آسان تک پہنچے اور آسان کا دروازہ کھلوایا۔ (فتح الباری سے ۲۰۹٬۳۰۸٬۳۰۷)

### آ سانوں کے محافظین نے حضرت جبرئیل القلیلا سے بیسوال کیوں کیا کہآ یہ کے ساتھ کون ہے؟ کیا نہیں بلایا گیا ہے؟

حضرت جبرئیل الطبی نے جب کوئی دروازہ کھلوایا تو آ سانوں کے ذمہ داروں نے حضرت جبرئیل سے بیسوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟انہوں نے جواب دیا کہ محمد (القلطة) ہیںاس پرسوال ہوا کیاانہیں بلایا گیا ہے حضرت جبرئیل جواب دیتے رہے کہ ہاں انہیں بلایا گیاہے جواب ملنے پر درواز ہے کھولے جاتے رہے اورآپ اوپر پہنچتے رہے یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ملاءاعلیٰ کے حضرات نے بیہ سوالات کیوں کئے کیا جبرئیل کے بارے میں انہیں پیگمان تھا کہ وہ کسی ایسی شخصیت کوساتھ لے آئے ہوں؟ جسے اوپر بلایا نہ گیااس کا جواب یہ ہے کہ ملاءاعلی کے حضرات کو پہلے سے معلوم تھا کہ آج کسی کی آمد ہونے والی ہے لیکن آمخضرت ﷺ کا شرف بڑھانے کے لئے اورخوشی ظاہر کرنے کے لئے بیسوال جواب ہوااوراس میں بی حکمت بھی تھی کہ نبی اکرم ﷺ کو پیتہ چل جائے کہ آپﷺ کااسم گرامی ملاءاعلیٰ میں معروف ہے جب بیسوال کیا گیا کہ آپ ﷺ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرئیل اللیں نے جواب دیا کہ محمد ہیں اگروہ آپ ﷺ کے اسم گرامی ہے واقف نہ ہوتے اور آپﷺ کی شخصیت سے متعارف نہ ہوتے تو یوں سوال کرتے کہ محمد کون ہیں؟ای سے پہلے سے درواز نے نہ کھو لنے کی حکمت بھی معلوم ہوگئی اوروہ بیر کہ آپ ﷺ کو بیبتا ناتھا کہ آپ ﷺ سے پہلے زمین کے رہنے والوں میں ہے کسی کے لئے اس طریقے پرآ سان کا درواز ہنہیں کھولا گیا کہ وفات ہے پہلے دنیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے قاصد بھیج کر بلایا گیا ہو جہاں اکثر مہمان آتے ہوں اور بارآتے رہتے ہوں وہاں یہی بات ہے کہ پہلے ہے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں دنیا میں ایساہی ہوتا ہےاور چونکہ ہرمہمان کے لئے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اس لئے اس میں کسی خصوصیت اورامتیاز کا اظہار نہیں ہوتالیکن معراج کامہمان بِ مثال مہمان ہے نداس سے پہلے کسی کو میمہمانی نصیب ہوئی نداس کے بعد، اورمہمانی بھی الین نہیں کدامریکہ والا ایشیا چلا آیا یا ایشیا والا افریقه چلا گیایعنی خاکی انسان خاک ہی پر گھومتار ہا بلکہ وہ الیی مہمانی تھی کہ فرش خاک کارہنے والا سبع مسمونت ہے گزرتا ہوا ''سدرۃ المنتهٰیٰ' تک پہنچ گیاجہاںاسمحبوب مہمان کے سواکوئی نہیں پہنچا صلبی اللہ تعالٰی علیہ و آلہ بقدر کمالہ و جمالہ چونکہانیانوں میں سے وہاں کوئی نہیں جاتا اور وہاں کی راہ متبذل نہیں ہے اس لئے حکمت کا تقاضا بیہوا کہ ہر ہر آسان کا درواز ہ آمد پر کھولا جائے تا کہ وہاں کے شائقین اور مقیمین کومعز زمہمان کا مرتبہ معلوم ہوتا چلا جائے اور بیرجان لیس کہ بیکوئی الی ہستی ہے جس کو بغیر درخواست کے بلایا گیا ہے اور جس کے لئے آج وہ درواز ہے کھولے جارہے ہیں جو بھی کسی کے لئے نہیں کھولے گئے در حقیقت بیاعز از اس اعز از ہے کہ پہلے سے درواز سے کھلے میں جودوسروں کے لئے بھی کھلے رہے ہوں (قال ابن المنیر حکمة التحقق ان السماء لم تفتح الامن اجلہ بخلاف مالو و جدہ مفتوحا) (فتح الباری س ۲۲۱ جا)

جوں ہی کوئی دروازہ کھنگھٹایا گیا اس آسان کے رہنے والے متوجہ ہوئے اور بیسجھ لیا کہ کسی اہم شخصیت کی آمد ہے اور پھر جہرئیل الکھی ہے۔ سوال وجواب ہوااس سے حاضرین کومبمان کا تعارف اور شخص حاصل ہوگیا پہلے سب نے مبمان کا نام سنا پھر زیارت کی مبمان کی آمد کے بعد جوتعارف حاضرین ہے کرایا جاتا ہے وہ دروازہ کھنگھٹانے اور حضرت جرئیل الکھی کے نام دریافت کرنے سے حاصل ہوگیا ، ظاہر ہے کہ آمد کی عمومی اطلاع سے بیہ بات حاصل نہ ہوتی او چونکہ بارگاہ رب العلمین کی حاضری کے لئے یہ سفرتھا اور فرشتوں کی زیارت یا فرشتوں کوزیارت کرانا مقصداعلی نہ تھا اس لئے ہرجگہ قیام کرنے کا موقع نہ ملا تھا ملاء اعلی متوجہ ہوتے رہاور آپ کی زیارت کے وزیاد دنیا میں استقبال کے لئے استقبالیہ کمیٹی کے افراد کو پہلے ہے جمع کرنا پڑتا ہے کیونکہ دنیا کے وسائل کے پیش نظرا جا نگ سب کا حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے لامحالہ پہلے ہے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وقت نہ نکل جائے لیکن عالم بالا کے ساکنین کو وہ تو تیں حاصل ہیں کہ آن واحد میں ہزاروں میل کا سفر کرتے جمع ہو سکتے ہیں دروازہ کھنگھٹایا گیا بھنگ پڑی سب حاضر ہو گئے دروازہ کھولتے وقت سب موجود ہیں۔

### حضرت ابراہیم العلی الے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی؟

بلاشبہ جنت كى الجيم مئى ہے بيٹھا پانى ہے اوو و چيئل ميران ہے اوراس كے بودے يہ بين سبحان الله و الحمدالله و لا الله الا الله و الله اكبر (مشكوة المصابيح ص ٢٠٢)

#### سونے کے طشت میں زم زم سے قلب اطہر کا دھویا جانا

واقعہ معراج جن احادیث میں بیان کیا گیا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکال کرزم زم کے پانی سے دھوکر واپس اپنی جگدر کھ دیا گیا اور پھرائی طرح درست کر دیا گیا جیسا پہلے تھا آج کی دنیا میں جبکہ سرجری عام ہو چکی ہے اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے اور زم زم کے پانی سے جو دھویا گیا اس سے زم زم کے پانی کی فضیلت واضح طور پر معلوم ہوگئی روایات میں ہی بھی ہے کہ آپ کے قلب اطہر کو سونے کے طشت میں دھویا گیا چونکہ اس کا استعمال کرنے والا فرشتہ تھا اور اس وقت تک احکام نازل بھی نہیں ہوئے تھے اور سونے کی حرمت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعمال کرنے کا جواز ثابت نہیں کیا جا سکتا ، اور ایمان و حکمت سے تھرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے آپ بھی کی قوت ایمانیہ میں اور قلب مبارک کے حکمت سے لیم یہ بین اور زیادہ ترقی ہوگئی اور عالم بالا میں جانے کی طاقت پیدا ہوگئی۔

#### نماز كامرتبه عظيمه

نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑاانعام ہے دیگرعبادات اسی سرز مین میں رہتے ہوئے فرض کی گئیں کیکن نماز عالم بالا میں فرض کی گئی اللہ تعالیٰ شانۂ، نے اپنے صبیب ﷺ کوعالم بالا کی سیر کرائی اور وہاں بچاس پھر پانچ نمازیں عطا کی گئیں اور ثواب بچاس ہی کارکھا حضرت مویٰ اظامیٰ کے توجہ دلانے پر بار بار بار گاوالٰہی میں حاضر ہوکر نماز وں کی تخفیف کے لئے درخواست کرتے رہے۔

اور درخواست قبول ہوتی رہی عالم بالا میں بار بار آپ ﷺ کی حاضری ہوتی رہی ، وہاں آنحضرت ﷺ کی مناجات ہوئی پھراس دنیا میں آپ ﷺ کے ساتھ آپ کے صحابہؓ کی اور صحابہؓ کے بعد پوری امت کی مناجات ہوتی رہی اور تاحیات بیرمناجات ہوتی رہے گی ان شاء اللہ تعالی۔

چونکہ یہ اللہ تعالی شان کی دربار کی حاضری ہے اس لئے اس کے وہ آ داب ہیں جو دوسری عبادات کے لئے لازم نہیں گئے گئے باوضو ہونا ، کپڑوں کا پاک ہونا ، نماز کی جگہ پاک ہونا ، قبلہ رخ ہونا ، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ، اللہ کے کلام کو پڑھنا ، رکوع کرنا ، سجدے کرنا ، بیوہ چیزیں ہیں جو مجموعی حیثیت ہے کسی دوسری عبادت میں مشروط نہیں ہیں ( گوان میں ہے بعض احکام بعض دیگر عبادات ہے بھی متعلق ہیں ) پھر نمازی ہردور کعت کے بعد تشہد پڑھتا ہے جو الت حیات مللہ سے شروع ہوتا ہے ، بعض شراح حدیث نے فرمایا ہے کے تشہد میں انہیں الفاظ کا اعادہ ہے جو شب معراج میں ادا کئے گئے تھے حاضری کے وقت آنخضرت کھے نے تھے۔ پیش کرتے ہوئے عرض کیا التحيات لله والصلوات والطيبات اس كجواب مين الله تعالى شانه كي طرف جواب السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته بين كرآب في عرض كيا السلام علينا و على عباد الله الصالحين

حضرت جرئيل الله و اشهد ان محمد اعبده ورسوله كراي دى، اور اشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمد اعبده ورسوله كركل الله الا الله و اشهد ان محمد اعبده ورسوله

نماز چونکہ دربار عالی کی حاضری ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ستر ہ سامنے رکھنے کی ہدایت فرمائی تا کہ دل جمعی رہے ادھرادھر دیکھنے ہے منع فرمایا ہے نماز پڑھتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت فرمائی ہے ، کھانے کا تقاضہ ہوتے ہوئے ادر پیشاب پا خانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ، کیونکہ یہ چیزیں توجہ ہٹانے والی ہیں ان کی وجہ ہے خشوع خضوع باقی نہیں رہتا اور یہ دربار کی حاضری کی شان کے خلاف ہے۔

حضرت ابوذر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتو برابر اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے جب تک کہ بندہ خوداپنی توجہ نہ ٹالے جب بندہ توجہ ہٹالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ نہیں رہتی ،حضرت ابوذر ﷺ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتو کنکریوں کو نہ چھوئے کیونکہ اس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے۔

#### منکرین وملحدین کے جاہلا نہاشکالات کا جواب

روایات حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے والد تعالیٰ نے بیداری میں روح جسم کے ساتھ معراج کرائی اہل السنة والجماعت کا یہی مذہب ہے ایک ہی رات میں آپ کہ معظمہ ہے روانہ ہوکر بیت المقدس میں پنچے وہاں حضرات انبیاء کرام ملیہم السلام کی امامت کی بھر وہاں ہے آ سانوں پر تشریف لے گئے وہاں حضرات انبیاء کرام ملیہم السلام سے ملا قاتیں ہوئیں سدرة انمنتیٰ کودیکھا البیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا ایسی جگہ پر پنچے جہاں قلموں کے لکھنے کی آوازیں آرہی تھیں عالم بالا میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر حضرت موٹی السیسی کے بار بار توجہ دلانے پر آپ کی خفیف کرنے کی درخواست کرتے رہے اور خالق کا مُنات جل مجدہ نے پانچ نمازیں پڑھنے پر بی پچاس نمازوں کے درخواست کرتے رہے اور خالق کا مُنات جل مجدہ نے پانچ نمازیں پڑھنے پر بی پچاس نمازوں کے درخواست میں آسانوں سے نزول فرمایا اور واپس مکہ عظمہ تشریف لے آئے ، راستے میں قریش کا ایک فالیک قالیک خواست کے بارے میں ان کے خواست کے بارے میں ان کے سوالات کے شانی جوابات و سے دورجس قافلہ سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی پہنچ گیا اور آپ نے بیت المقدس کے بارے میں جو پچھ بتایا تھا وہ سب کے سامنے جو گیا تو قریشیوں کا منہ بند ہوگیا اور آگے پچھ نہ کہہ سکے۔

لیکن اب دورحاضر کے ملحدین واقعہ معراج کو مانے میں تا مل کرتے ہیں ،اور بعض جاہل بالکل ،ی جھٹلا دیے ہیں اور یول کہددیے ہیں کہ خواب کا واقعہ ہے ،یہ لوگ یہ ہیں کہ خواب کا واقعہ ہے ،یہ لوگ یہ ہیں کہ خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار کیول کرتے اور یول کیول کہتے کہ بیت المقدس تک ایک ماہ کی مسافت طے کرلی اور پھرانہیں بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کرنے کی کیاضرورت تھی ؟ سورۃ الاسراء کے شروع میں سُنہ کے ان الَّذِی آمنو ہی بعد ہو فرمایا ہے اس میں بعبدہ ہے صاف طاہر ہے کہ آپ روح اور جسم دونوں کے ساتھ تشریف لے گئے نیز لفظ اسری جوسری یسری (معتّل الملام) ہے باب افعال ہے ماضی کا صیغہ ہے یہ بھی رات کے سفر کرنے پر دلالت کرتا ہے خواب میں کوئی کہیں چلا جائے اس کوسری اور اسری ہے جینہیں کیا جاتا لیکن جنہیں ماننا نہیں ہے وہ آیت قر آنیہ اورا حادیث تھے کا انکار کرنے میں

زرانهير جبحكتے هداهم الله تعالٰي۔

منکرین کی جاہلانہ باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ زمین سے اوپر جانے میں اتنی مسافت کے بعد ہوا موجود نہیں ہے اور فلاں کرہ سے گزرنالا زم ہے اور انسان بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا اور فلاں کرہ سے زندہ نہیں گزرسکتا یہ سب جاہلانہ با تیں ہیں اول تو ان باتوں کا یقین کیا ہے جس کا یہ لوگ دعوی کرتے ہیں اور اگر ان کی کوئی بات صحیح بھی ہوتو اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے کہ اپنے جس بندہ کو جس کرہ سے جا ہا سلامت گزار دے اور بغیر ہوا کے بھی زندہ رکھی اور سانس لینے کو بھی تو اس نے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے اگر وہ انسان کو نخلیق کی ابتداء ہی سے بغیر ہوا اور بغیر سانس کے زندہ رکھتا تو اسے اس پر بھی قدرت تھی اور کیا سکتہ کام یض بغیر سانس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا جس دم کرنے والے سانس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا جس

بعض جابل تو آسانوں کے وجود کے ہی منکر ہیں ان کے انکار کی بنیاد صرف عدم انعلم ہے اِنَّ اُھُمُ اللَّهُ اَنِّی یَخُوُصُونَ کسی چیز کا نہ جاننا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو محض اٹکلوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب جسٹلاتے ہیں قَاتِلَکھُمُ اللهُ اُنِّی یُوْفَکُونَ َ

فلسف وقد يمه مويا جديده اس تعلق ركف والول كى باتول كاكوئى اعتبار نہيں خالق كائنات جل مجده نے اپنى كتاب ميں سات آسانول كى تخليق كا تذكره فرماياليكن اصحاب فلسف قد يمه كهتے تھے كه نوآسان ہيں اور اب نيا فلسف آيا توايك آسان كا وجود بھى تسليم نہيں كرتے ، اب بتاؤان الكل لگانے والول كى بات ٹھيك ہے يا خالق كائنات جل مجده 'كا فرمان صحیح ہے؟ سورة ملك ميں فرمايا آلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ طَوَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيُورُ ( كياوه نہيں جانتا جس نے پيدا فرمايا اورده لطيف ہے خبير ہے )

فلسف قد يمه والے آسان كا وجود تو مائة سخ كيكن ساتھ ہى يہ كہتے كه آسانوں ميں خرق والتيام نہيں ہوسكتا يعنى آسان پوٺ نہيں سكتا يہ بھی ان كى انكل پچو والى بات تھى بھی نہ گئے نہ جاكر ديكھاز مين پر بيٹھ بيٹھ سب پچھ نود ہی طے كرايا ، جس ذات پاك نے آسان زمين پر بيٹھ بيٹھ سب پچھ نود ہی طے كرايا ، جس ذات پاك نے آسان زمين پيدا فرمائي اس نو آسان كے درواز ہے بھی بتائے ، سورة اعراف ميں فرمايا لا تُدفَقَّتُ لَهُم اَبُوابُ السَّمَاءُ وَاللهُ اور آسان كے بھٹنے كا بھی ذكر فرمايا جس كا قيامت كے دن ظهور ہوگا ناذا السَّمَاءُ انشقَت اور اِذَا السَّمَاءُ انشقَت اور اِذَا السَّمَاءُ انشقَت اور اِذَا السَّمَاءُ اللهُ عَلَى مَن عَن مُولِ اِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

 جاری ہیں، یہ اوگ جوسنر معراج کے منکر ہیں یا اس کے وقوع میں متر دو ہیں خودہی بتا ئیں کدرات دن کے آگے پیچھے آنے میں (ان کے خیال میں) زمین جواپینے کور پر گھومتی ہے چوہیں گھنٹے میں کتنی مسافت طے کر لیتی ہے؟ اور یہ بھی بتا ئیں کہ جب چاند پر گئے تھے تو کہ دوڑوں میں دور ہے کرن ظاہر ہوتے ہی کتنے سکنٹے میں اس کی روشی زمین پر پہنچ جاتی ہے؟ اور یہ بھی بتا ئیں کہ جب چاند پر گئے تھے تو کتنی مسافت کتنے وقت میں طے کی تھی ؟ بیسب پکھنظروں کے سامنے ہے پھر واقعہ معراج میں تر دد کیوں ہے؟ مسامنے ہے جھراج بھی میں تر دد کیوں ہے؟ مسامنے ہے تھے اس کے بارے میں فر مایا ہے کہ وہ حد نظر پر اپنا اگل قدم رکھتا تھا لیکن یہ بات صاحب معراج بھی جس براق پر تشریف لے گئے تھے اس کے بارے میں فر مایا ہے کہ وہ حد نظر پر اپنا اگل قدم رکھتا تھا لیکن یہ بات ابہام میں ہے کہ اس کی نظر کہاں تک پہنچتی تھی ۔ اگر سومیل پر نظر پڑتی ہوتو مکہ معظمہ سے بہت المقدس تک صرف دس بارہ و منٹ کی مسافت بنتی ہے اس طرح بیت المقدس تک آئے جانے میں کل ہیں منٹ کے لگ بھگ خرج ہونے کا حساب بنتا ہے اور باتی پوری رات عالم بالا کی سیرے لئے زیج گئی۔

مؤمن كاطريقه يه ب كالله تعالى شانه ، اوراس كرسول كل بات في اورتقد يق كرب و المرتابون هم الهالكون

وَاتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنٰهُ هُلَّى لِبَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ الاَّ تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلاً ٥ ذُرِّتَّيةَ مَنْ اور ہم نے مویٰ کو کتاب دی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لئے بدایت بنا دیا کہتم لوگ میرے علاوہ کئی کو کارساز نہ بنا ؤ ۔ا ۔ ان او گول کی نسل جن کو حَمْلِنَا مَعَ نُوْجٍ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُونَمَّا ۞ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِنَى إِسْرَآءِيلَ فِي الْكِتْبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بیہ بنا دیا تھا کہتم دو مرتبہ زمین میں ضرور فساد کرو الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلُّنَّ عُلُوًّا كِيَايُرًا ۞ فَإِذَاجَاءَ وَعْدُ أُوْلَيْهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولَى بَأْسِ گے اور بڑی بلندی تک پہنچ جا ؤ گے سو جب ان دونوں میں پہلی مرتبہ کی میعاد کا وقت آئے گا تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے بھیج ویں گے جو بخت لڑائی لڑنے شَدِيْدٍ فَجَاسُوْاخِلْلَ الدِّيَارِ \* وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَامْدَدُنْكُمْ بِامْوَالِ لے ہول گے گچر وو گھروں کے اندر گھس پڑیں گے ، اور یہ وعدو ہے جو پورا ہوکر رہے گا ، گچر ہم ان پر تمہارا غلبہ واپس کر دین گے اور مالول سے اور میٹوں کے ذریعے تمہاری امداد کریں گ وَّ بَنِيْنَ وَجَعَلْنَكُمُ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۞ إِنْ اَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَ نُفْسِكُمْ ۗ وَ إِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ فَاذَا جَآءَ اور جماعت کے امتبار ہے تہہیں خوب زیادہ بڑھا دیں گے، اورتم اچھے کام کرو گے تو اپنی جانوں کیلئے اچھا کرو گے ، اوراگر برے کام کرو گے تو وہ تہباری جانوں کے لئے ہوں گے، ٹیر جب دوسر ن وَعُدُ الْرَٰخِرَةِ لِيَسُوٓءًا وُجُوۡهَكُمُ وَلِيَدۡخُلُواالۡهَـٰبِحِدَكَهَا دَخَلُوٰهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوۡا مرتبہ کی میعاد کا وقت آئے گا تا کہ وہ تمہارے مونہوں کو بگاڑویں اور تا کہ وہ معجد میں واخل ہو جا گیں جیسا کہ وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے اور تا کہ وہ ان سب کو ہلاگ کر ڈالیس مَاعَـكُوْا تَتْبِلِيًّا ۞ عَلَى رَتُكُمْ أَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُلْتُمْ عُلْنَام ن کے قابو میں آ جائے قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور اگر تم پھر وی کرو گے تو ہم بھی وی معاملہ کریں گے جو پہلے تمہارے ساتھ

#### وَجَعَلْنَاجَهَنَّمَ لِلْكَفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۞

اور ہم نے جہنم کو کافروں کا جیل خانہ بنا دیا ہے۔

### بنی اسرائیل کا زمین میں دوبارفساد کرنااوران کودشمنوں کا تباہ کرنا

ان واقعات کی تفصیل بتانے سے پہلے اللہ تعالی نے آئیس اپنا ایک انعام یاددلا یا کہتم لوگ نوح النظامی کی ذریت ہواوران کی آس سے ہوجب قوم کی سرکشی کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا تھا تو ان کو اور ان کے خاندان کو (بیوی اور ایک بیٹے کے علاوہ) اور دیگر اہل ایمان کو (جو تھوم کی سرکشی کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا تھا تو ان کو اور دیا تھا اس کشی میں سوار کر دیا تھا اس کشی میں جولوگ سوار سے آئے انہیں لوگوں کی آس چلی اور دیا میں پھلی اور پھیلی ، فی اسرائیل کو یا ددلا یا کہ دیکھوتو حید والوں کو شی میں سوار کر کے غرق ہونے سے نجات دی تھی تم انہیں کی آس سے ہواس وقت سے لے کر آج تک نسل درنسل تم زمین پر آر ہے ہو بیا اللہ تعالیٰ کا تم پر انعام ہے اور یہ بھی سمجھ لینا چا ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے سواکسی کو کارساز نہ بنایا تم بھی اسی کو کارساز نہ اور اور ای کی طرف متوجہ رہو ۔ اِنَّهُ کُانَ عَبُدُ الشّکُورُ اَ (بلا شبہ نوح کشکر گزار بندہ تھے ) جس شکر گزار کے ساتھ تمہارے آباء واجداد نے نجات یائی اس بندہ کی طرح تم بھی مع حقیق کا شکرادا کرتے رہو۔

اس کے بعد یہ تایا کہ ہم نے پہلے ہی کتاب میں (لیعن توریت شریف میں یا نبیاء بی اسرائیل کے حفول میں بطور پیش گوئی) یہ بات بنادی تھی کہ تم ( ملک شام کی) سرز مین میں دوبارہ فساد کرو گے اور بندوں پرخوب زیادہ زور چلانے لگو گے، اسکے بعد فَافَا جَاءَ وَعُدُ لُا خُوةِ لِیَسُوّۃَ او جُوهُ هَکُمُ میں دوسری مرتبان کے اور کہ لُھُمَا سے ان کا فساد کے بعد دشمنوں کی طرف سے یلغار اور تاہی ہونے کا تذکرہ فر مایا، آ کے بڑھنے سے پہلے بنی اسرائیل کے شروفساد اور دشمنوں کی طرف سے ان کی تباہ کاری کی تفصیل معلوم کر لینی چاہئے جو تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، آیات بالا میں فرمایا ہے کہ ایک بار بن

اسرائیل نے زمین میں فساد کیااللہ تعالی کی حکموں کی مخالفت کی حقوق اللہ ضائع کئے اور مخلوق پر بھی مظالم کئے اس وقت ان پر دشمن مسلط کر دیئے گئے تھے جو بخت جنگ جو تھے اس کے بعد بنی اسرائیل سنجل گئے تو اللہ تعالی نے آئہیں پھر نعت اور دولت سے سرفراز فر مادیا ، مال بھی دیا ، بیٹے بھی دیئے اوران کی جماعت خوب زیادہ بڑھادی لیکن پھرانہوں نے شرارت کی تو دوبارہ دشمن مسلط ہو گیا جس نے بری طرح ان کی بربادی کی اور دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہوکران کاناس کھودیا۔

قرآن مجيد مين بن اسرائيل كدومرتبه برباد بون اورزيج مين آباد بون كاجوتذكره فرمايا باس مين كون دواقعات مراديين اور و كون د شمنول خيمله كياتها اس كي بار مين يقين كساته كوفي تعيين بين كي جاستى احاديث مرفوعه مين ان كاكوكي ذكر نبين اورجو كي تفيير اورتاريخ كي كتابول مين لكها بوه اسرائيلي روايات بين اوران قصول كي تفصيل جانے كي ضرورت بهي نبين ب-حافظ ابن كثير ابني تفيير اس ١٢٥ جي مين كهت بين وقد وردت في لهذا آثار كثيرة اسرائيلية لم ارتبطويل الكتاب بذكرها لان منها ماهوموضوع من وضع بعض زناد قتهم ومنها ما قديد تمل ان يكون صحيحاو نحن في غنية عنهاولله المحمد و فيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله ولم يحوجنا الله ولا رسوله اليهم.

#### بنی اسرائیل کو ہر باد کرنے والے کون تھے؟

تفسر کی کتابوں میں بی اسرائیل کو برباد کرنے والوں کے کئی نام کھے ہیں (۱) بخت نفر (۲) جالوت (۳) خردوش (۴) سنجاریب،
پھران میں پہلی بربادی کس کے ہاتھوں ہوئی اور دوسری بارکس نے ہلاک کیا اس میں بھی اختلاف ہے،صاحب معالم النتزیل بہت پچھ
کھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ پہلی بربادی بخت نفر اور اس کے نشکروں کے ذریعہ اور دوسری بربادی خردوش اور اس کے نشکروں کے
ذریعہ ہوئی بید دوسری بربادی پہلی بربادی سے بڑی تھی اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت قائم ندرہ کی اور ان کے تمام علاقوں میں یونا نیوں
کی حکومت قائم ہوگئی، ہاں بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ ہوگئے ان کی حکومت تو نہ تھی البتہ بیت المقدس پران کی ریاست قائم تھی۔
کی حکومت قائم ہوگئی، ہاں بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ ہوگئے ان کی حکومت تو نہ تھی البتہ بیت المقدس پران کی ریاست قائم تھی۔
اللہ نے متعین انہیں بہت دی تھی انہوں نے متعموں کو بدل دیا اور نئے سنے طریقے ایجاد کئے اللہ تعالیٰ نے ان پر طبطوس ابن اسطیا نوس
روی کومسلط کر دیا جس نے ان کے شہروں کو ویران کیا اور انہیں ادھر ادھر بھگا دیا اور اللہ نے ان سے حکومت اور ریاست سب چھین کی اور ان
پرذات چمنادی اب ان میں کوئی باقی ندر ہا جو جزیہ نہ نہ دیا ہو اور ذکیل نہ ہواس کے بعد حضرت عمر چھیکی خلافت تک بیت المقدس ویران ریان رہا

تو تاریخ دان جانتے ہی ہیں وَلِیَدُ خُلُواالْمَسْجِدَ کَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَنَ وَ مِیں بتایا کہ جولوگ دومرتبہ یہودیوں کولّ کردیں گے دونوں مرتبہ مجد بیت المقدی میں داخل بول گے (چنانچے ایساہی ہوا) وَلِیُتَبِّرُو ُ ا مَا عَلُوا تَتُبِیْرًا اس میں یہ بتایا ہے کہ وہ دوسری باربھی بنی اسرائیل کی قوت وطاقت اور حکومت کو برباد کر کے چھوڑیں گے اِنُ اَحْسَنْتُ مُ اَحْسَنْتُمْ لِلَا نُفُسِكُمُ وَإِنُ اَسَانُهُمْ فَلَهَا اور وَإِنُ عُدُتُمُ عَلَى اللّ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل عَلَى اللّهُ عَلَى ا

صاحب بیان القرآن سے نکھا ہے کہ بی اسرائیل پر جو پہلی بار تباہی آئی وہ حضرت موی القلیہ کی شریعت کی مخالفت کی وجہ سے تھی اور دوسری بار حضرت میسی القلیہ کی مخالفت کی وجہ سے تھی پھر جب خاتم انہیں ہے کی بعثت ہوئی تو یہودیوں نے آپ کی مخالفت کی آپ کی بخوت ورسمالت کا انکار کیا البذا جلا وطن ہوئے اور ذکیل وخوار ہوئے ،مسلمانوں کے لئے بی اسرائیل اور دیگر اقوام ماضیہ کے احوال سرایا عبرت ہیں گذشتہ قوموں نے مدی اسلام ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں کیس ان پرعذاب آئے اور شمنوں نے بھی ان پر جملے کئے اور تباہ بر باد کیا، امت محمد میر بھی تکو بی قوانین سے مستنگی خہیں ہوان کے ملک بھی چھنے جاتے رہے ہیں اور شمنوں کے ہاتھوں تباہی تھی اس کا اور تباہ بر باد کیا، امت محمد میر بھی تکو بی قوانین سے مستنگی خہیں تاریخ میں ندگور ہے گئی سوسال کی حکومت جو ہندوستان میں قائم تھی اس کا بھی اس کا واقعہ تو سب کو معلوم ہی ہے بغداد کی تباہی بھی تاریخ میں ندگور ہے گئی سوسال کی حکومت جو ہندوستان میں قائم تھی اس کا بھی علی ہو میں اس کی حکومت جو ہندوستان میں قائم تھی اس کا حال بنا جائے ہوئے مسلمان اب بھی ہوش میں نہیں، گناہوں میں اور رنگ رکیوں میں اوقات گذارتے میں، اصحاب اقتد ار شمنوں کے سابوں میں جیتے ہیں مسلمان اب بھی ہوش میں نہیں، گناہوں میں اور رنگ رکیوں میں اوقات گذارتے میں، اصحاب اقتد ار شمنوں کے سابوں میں جیتے ہیں مسلمان اب بھی ہوش میں ندرین قائم ہونے دیے ہیں ھدی اللہ تعالیٰ جمیع المسلمین .

آ خریس فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْکَفِرِیْنَ حَصِیرًا (اورہم نے جہنم کوکا فروں کے لئے حصیر بنادیا) حصیر کا ترجمہ بعض حضرات نے سبحن یعن جیل خانہ کیا ہے کیونکہ یہ حصر یہ حصر سے ماخوذ ہے جورو کئے کے معنی میں آتا ہے اور حضرت حسن نے فرمایا کہ اس سے فراش یعنی بچھونا مراد ہے حصیر چٹائی کو کہتے ہیں اس نبیت سے انہوں نے اسکایہ عنی لیا ہے آیت کریمہ لَھُم مِنْ جَهَنَّمُ مِهَا دُوَّ مِنْ فَوْقِهِمُ غَوْ اللهِ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

إِنَّ هٰذَاالْقُرْانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّلِحْتِ آنَّ

بے شک یہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے ، اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے

لَهُمْ اَجْرًا كِبِنَيًّا ۚ قُوْلَتَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ اَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۞

لئے بڑا اجر ہےاور یہ بات بھی بتا تا ہے کہ جولوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے ان کے لئے ہم نے در دناک عذاب تیار کیا ہے۔

قرآن سید ھےراستہ کی ہدایت دیتا ہے اہل ایمان کو بشارت اور اہل کفر کو عذاب الیم کی خبر دیتا ہے

ان دونوں آیتوں میں اول تو یہ بتایا کہ قر آن جوراستہ بتا تا ہے وہ بالکل سیدھاراستہ ہے اس میں کوئی کجی نہیں ،خیر ہی خیر ہے ، دنیامیں

غ

اور آخرت میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات ملتے ہیں، اہل ایمان جواعمال صالحہ کرتے ہیں قر آن مجید انہیں خوشخری دیتا ہے کہ موت کے بعد تمہارے لئے خیر ہی خیر ہے بہت بڑا اجر ہے نیز قر آن یہ بھی بتا تا ہے کہ جولوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے در دناک عذاب تیار فر مایا ہے، جولوگ تو حیداور رسالت کے قائل ہیں وہ آخرت کو بھی مائے ہیں آخرت کا منکر بھی مؤمن نہیں ہے جیسا کہ تو حیداور رسالت کے منکر بھی مؤمن نہیں ہیں ہروہ شخص جو تینوں چیز وں میں سے کسی بھی چیز کا منکر ہواں کے لئے در دناک عذاب ہے جس کی جگہ قر آن کریم نے خبر دی ہے۔

## وَ يَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّدُعَاءَةُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً ٥

اور انبان برائی کے لئے ایس دعا مانگا ہے جے خیر کے لئے مانگا ہے اور انبان جلد باز ہے۔

### انسان اینے لئے برائی کی بددعا کرتاہے،اس کے مزاج میں جلد بازی ہے

اس آیت میں یہ بتایا کہ انسان اپنے گئے برائی کی دعا کرتار ہتا ہے اور جس طرح خیر کی دعا کرتا ہے اس انداز میں شرکی دعا کر بیٹھتا ہے تغییر درمنثور (ص ۱۹۱ ج میں حضرت حسن ہے آیت کی تغییر بیان کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ جب انسان کوغصہ آتا ہے تواپی جان کو اور اپنی بیوی کو اور اپنی اولا دکو بر سے الفاظ میں یا دکرتا ہے پھراگر اس کی بددعا کے مطابق اللہ تعالی اس پر تکلیف بھیج دی تو تا گوار معلوم ہوتا ہے پھر خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے خیر عطافر ما دیتا ہے، حضرت مجابد ہے بھی یہی بات نقل کی ہے، حقیقت میں انسان ذراسی ناگواری کی وجہ سے بددعا کر بیٹھتا ہے حالا نکہ دعا ہمیشہ خیر ہی کی مانگنی چاہئے اور عافیت ہی کا سوال کرنا چاہئے حضرت جابر انسان ذراسی ناگواری کی وجہ سے بددعا نہ کرو، ایسانہ ہو کہ تم کسی مقبولیت کی گھڑی میں اللہ جل شانہ ہے سوال کر بیٹھواور وہ تہ ہماری بددعا قبول فر مالے۔ (مقلو ۃ المصابح ۱۹۳۴ شرمام)

اس کے بعدانسان کا مزاج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و کُسانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا ﴿ اورانسان جلد بازے ﴾ دوسری آیت میں فرمایا خُسِلِ اَلْاِنْسَانُ عَبُولًا ﴿ اورانسان جلد بازے ﴾ دوسری آیت میں فرمایا خُسِلِ اَلْاِنْسَانُ مِنُ عَجَلِ ﴿ انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے ﴾ انسان کا پیمزاج ہے کہ اس کے اعمال اوراشغال میں جُلات ظاہر ہوتی ہوتی ہوت ہیں اور بہت سے ہوتی ہوت ہیں اور بہت سے فیصلہ کرنے میں جلد بازی بی کی وجہ سے بعد میں بچھتا تے ہیں اور ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں بچھتا تے ہیں ای گئے رسول اللہ فیصلہ کرنے میں جادر جلد بازی شیطان کی طرف سے ہاور جلد بازی شیطان کی طرف سے ۔ (مشکو ق المصابح ۱۳۲۹ کارشاد ق من اللہ و العجلة من الشیطان کہ برد باری اللہ کی طرف سے ہاور جلد بازی شیطان کی طرف سے ۔ (مشکو ق المصابح ۱۳۲۹ کی تو اس کی میں ا

ہرکام سوچ سمجھ کراطمینان سے کرنا چاہے البت آخرت کے کاموں میں جلدی کرے یعنی ان کی طرف آگے بوصنے میں دیر نہ لگائے لیکن اس کا مطلب پنہیں ہے کہ جلد بازی میں آخرت کا کام خراب کرلے، آخرت کے کام میں دیر نہ لگائے جیسے ہی موقع لگے انجام دے دے اور شغول ہوجائے ای کو سارِ عُولاً اللّٰی مَغْفِرَةٍ مِنُ رَّبِکُمُ میں فرمایا ہے۔

آخرت کے اعمال میں جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ ناقص اعمال اداکرے عمل تو پورا ہولیکن اس کی طرف متوجہ ہونے میں جلدی کرے جب شروع کرے تو اچھی طرح انجام دے ، بہت سے لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو کھٹا کھٹ تو چل میں آیا کہ مطابق رکوع تجدہ ادا کرتے چلے جاتے ہیں ہر چیز ناقص ادا ہوتی ہے ، جو شخص امام کے ساتھ نیت باند سے اور پھرامام سے پہلے سراٹھائے اس کی اس جلد بازی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جو شخص امام سے پہلے سراٹھا تا ہے کیاوہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکو گدھے کا سر بنادے، چونکہ گدھا بیوقو فی میں مشہور ہے اس لئے یہ بات فر مائی جب امام کے سلام کے ساتھ ہی نماز سے نکلنا ہے قواس سے پہلے رکوع اور مجدہ کرنا ہے وقو فی نہیں ہے تو کیا ہے؟

# وَجَعَلْنَا اتَّيْلَ وَالنَّهَارَ ايَتَيْنِ فَمَحُونَآ آيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ آيَةَ النَّهَارِمُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا

اور بم نے رات کو اور دن کو وو نشانیاں بنا دیا، سو جم نے رات کی نشانی کو محو کر دیا اور دن کی نشانی کو روش کر دیا تاکہ تم

# فَضْلًا مِّنْ رَّتِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ۞

پنے رب کا فضل تلاش کرو، اور برسوں کی گفتی کو اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے ۔

تفسیر ......اس آیت کریمه میں رات اور دن کو دونشانیاں بتایا ہے رات بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور دن بھی ان دونوں کا آگے پیچھے آنا کم اور زیادہ ہونا پیسب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے جانئے کے لئے بہت بڑی نشانیاں ہیں انسان عقل ہے کام لے غور وفکر کرے توان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرسکتا ہے سورہ فرقان میں ارشاد ہے وَ اُلْوَ اللّٰهِ بَعَلَ اللّٰیٰ وَ النّٰهَارَ خِلْفَةً لِّمَنُ اَوَ اَوْدُوہُ وَ ہِی ہے جس نے بنادیارات ودن کوآگے پیچھے آنے والا اس شخص کے لئے جونسے حاصل کرنے کا ارادہ کرے یا شکر گزارہ ونے کا ارادہ کرے )

رات اوردن کا وجود میں آنا کم وہیش ہونا کسی علاقہ میں کسی زمانہ میں رات کا زیادہ ہونا اور کسی علاقہ کسی زمانہ میں دن کا زیادہ ہونا سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے تحت ہے کسی کواس میں ذرا بھی وظل نہیں ہے سب اہل عقل اس کو جانتے اور مانتے ہیں رات کی نشانی کے اس کی نشانی کے مقرر کردہ نظام کے تحت ہے کسی کواس میں فرمایا کہ ونیاوالے بارے میں فرمایا کہ بھی تاکہ دکھا تا کہ ونیاوالے اس میں آرام کریں اسے سورہ فقص میں لِنسٹ کُنُوُ ا فِیُهِ فرما کر بیان فرمایا اوردن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کی نشانی کوروثن بنا دیا، اوگ اس میں چلتے پھرتے ہیں روزی کماتے ہیں صنعت وحرفت کرتے ہیں اور تجارت کے مشاغل میں لگتے ہیں اس کو لِتَبُقَ عُو اُلَّ اَلْکُ اِللہ اُلْکُ اِللہ کُوروثن بنا وَ اِللّٰکُ فَر ما کر بیان فرمادیا، رات کی تاریکی اوردن کی روشیٰ دونوں میں حکمت ہے۔

رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے کا ایک اور فائدہ بھی بیان فر مایا اور وہ یہ کہ ان کے ذریعہ تم برسوں کی گنتی اور شار بجھ لوگ ان دونوں کے گذر نے ہے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے ہفتے گذر ہے اور کتنے مہینے ختم ہوئے اور کتنے سال گذر چکے ان کے گزر نے ہے اپنی یا اپنی بیا ہے کہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اتنی مدت گذر گنی اور بھی معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اتنی مدت گذر گنی اور اتنی محملوم ہوجاتے ہیں اور قرضوں کی ادائیگی کے اوقات بھی معلوم ہوجاتے ہیں اور جواقت ہی معلوم ہوجاتے ہیں اور قرضوں کی ادائیگی کے اوقات بھی معلوم ہوجاتے ہیں ، دینی امور جواوقات ہے متعلق ہیں مثلاً سے شام اور رمضان ان کا علم بھی مہینوں کے گذر نے ہے ہوجاتا ہے جورات دن کے گذر نے ہیں ، تین سوپچپن دن گذر نے پر قمری سال پورا ہوجاتا ہے ، اگر رات ہوتی یا دن ہوتا تو مہینوں کا اور برسوں کا حساب ندلگا یا تے۔

## وَكُلَّ إِنْسَانٍ ٱلْزَمْنَهُ طُلِّيرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴿ وَنُخْرِجُ لَهْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ كِتْبًا يَّلْقَلْ مُنْشُورًا ۞ إِقْرَأُ

اور ہم ہرانسان کی ٹردن میں اس کا اعمال نامہ ڈال ویں گے ، اور ہم اس کے لئے کھی ہوئی کتاب نکال ویں گے وہ اس کتاب کو کھی ہوئی و کمچھ لے گا، تو

كِتْبَكَ ﴿ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿ مَنِ اهْتَدَى فَالِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا

ا پی کتاب کو پڑھ لے آج تو اپنا حباب کرنے کیلئے کافی ہے جس نے ہوایت پالی تو وہ اپنے ہی نفع کے لئے بدایت اختیار کرتا ہے اور جو شخص گراہ ہوتا ہے اپنی ہی جان کو نقصال پہنچانے

يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴿ وَلاَ تَزِنُ وَازِرَةٌ ۚ رِوْزَرَ الْخُرِي ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۞

کے لئے گراہ ہوتا ہے ، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ، اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں اس وقت تک عذاب نہیں سیمیجۃ۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ انسان کا عمل ہی اسے نفعیا نقصان دے گا جیے عمل کرے گا قیامت کے دن سامنے آ جا ئیں گے فرشتے جود نیا میں انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں انسان ان اعمال کو کتابی صورت میں دکھ لے گا۔ اچھے عمل والوں کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے اور ہرے اعمال والوں کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے ہے ہائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، چونکہ ہرایک کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور انکار بھی کوئی فائدہ نہ دے گا اور ہرایک کے اعمال کا بتیج لازی طور پر سامنے آئی جائے گا اس لئے اس کو الْمؤَمُناهُ طَآئِوہَ فِی عُنْقِهِ سے تعمیر فرمایا ہے کہ ہم نے ہرانسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے عمل کو طائر یعنی پرندہ سے کیوں تعمیر فرمایا ہے کہ ہم نے ہرانسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے عمل کو طائر یعنی پرندہ سے کول تعمیر فرمایا ہے کہ اہل عرب جب کسی کام کے لئے جانا چا ہتے تھے و درخت کی ٹہنی ہلا دیتہ تھے دام موجائے گا اسے فال نیک کہتے تھے اور اگر پرندہ ہائیں طرف کو اڑ جاتا تو کہتے تھے کہ کام نہوں نے اس کے بارے میں طرف کو اڑ جاتا تو کہتے تھے کہ کام نہیں ہوگا اس کو بیان کو بنار کھا تھا اور گویا پرندہ کا اڑ نا ہی باعث عمل تھا اس لئے انسان کے اعمال کو آیت بالا میں طائر سے تعمیر فرمایا۔ پھر فرمایا ہے کہ فرمایا۔ پھر فرمایا کے کہ انسان کے اعمال کو آیت بالا میں طائر سے تعمیر فرمایا۔ پھر فرمایا و کو کہ نا گلفته مَنْ شُورُ آ (اور اس کے لئے ہم کہ اس نکال دیں گے وہ اس کتاب کو کھی ہوئی دکھے گا)

انسان سے کہاجائے گا اِفْراَ کِتَابَلَکَ (تواپی کتاب کوپڑھ لے) کے فئی بِنفُسِلَک الْیوُمُ عَلَیٰلَکُ حَسِیبًا (آج توہی اپنا حساب جانچنے کے لئے کافی ہے) انسان کی ہوشمندی یہ ہے کہا پی جان کے لئے فکر مند ہواور اپنا حساب کرتا رہے یوم آخرت میں حساب کرنے کے بعد اپنے حق میں نتیجہ اچھا نہ نگا تو اس وقت حساب کرنے سے فائدہ نہ ہوگا ای دنیا میں حساب کرتے رہیں تو نفس کو برائیوں سے بچا کر لے جانا آسان ہوگانفس کا محاسبہ کرتے رہیں اور اسے تنبیہ کرتے رہیں کدد کھ گناہ کرے گا تو عذاب بھٹے گا ای کوفر مایا ہے کہ حاسبو اقبل ان تحاسبو اکہ حساب کئے جانے سے پہلے اپنا حساب کرلوء جو خص یہاں اپنا حساب کرتا رہا اس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ وہاں کا میاب ہوگا اور خوش کے ساتھ یوں کہا گا گا ہو جسابینہ (آجا وَمیری کتاب پڑھو بلا شبہ مجھے یقین تھا کہ میر احساب سامنے آنے والا ہے) اور جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی وہ اس بات کو پند کرے گا کہ اور جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی وہ اس بات کو پند کرے گا کہ اس کا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا ہی لَیْ اُنْ وُتَ کِتَابِیَہُ ہِ وَلَامُ اَدْرِ مَا حِسَابِیَہُ (بائے کاش مجھے میر ااعمال نامہ دیا جی نہ جاتا ہے لیکٹینٹی گئم اُوٹ کِتَابِیَہُ ہِ وَلَامُ اَنْہُ وَا حِسَابِیہُ (بائے کاش مجھے میر ااعمال نامہ دیا جاتا کی گئی اُن اُن کے کتابِیہُ ہِ وَلَامُ اَدْرِ مَا حِسَابِیہُ (بائے کاش مجھے میر ااعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا ہے لیکٹیٹی گئم اُوٹ کِتَابِیہُ ہِ وَلَامُ اَدُرُ مَا حِسَابِیہُ (بائے کاش مجھے میر ااعمال نامہ دیا ہے کہ جاتا کیا ہو میاب کیا ہے ا

اس کے بعد فرمایا مَ<u>نِ اهْتَدای فَانَّمَا یَهْتَدِیُ لِنَفُسِ</u>ہ (جس نے ہدایت پائی تواس نے اپنی ہی جان کے لئے راہ ہدایت اختیار کی )

کیونکہ اس کا نفع اس کو پہنچے گا وَمَنُ صَلَّ فَاِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا (اورجس نے گراہی اختیاری اس کی گراہی کاضرراس کو پہنچے گا) یعنی آخرت میں تباہ کارہو گا اورعذاب میں ڈالا جائے گا پھر فرمایا و کلا تَنزِ دُوَا زِرَ ۃٌ ٥ وَزُدَا نُحُوی (اورکوئی جان کی دوسرے کا بوجھا ٹھانے والی نہیں) یعنی دنیا میں بہت سے لوگ دوسروں کے کہنے سے کافر ہوجاتے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں اور بعض جاہل یوں بھی کہد دیے ہیں کہتو میرے کہنے سے گناہ کرلے تیرے گناہ کا بوجھ مجھ پر رہاا گرعذاب ہونے لگا تو میں تیری طرف سے بھگت لوں گا ہیں ہیں اس دنیا میں کہددی جاتی ہیں وہاں کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھگنتے کو تیار نہ ہوگا اور نہ اللہ کی طرف سے بیمنظور ہوگا کہ ایک کے بدلے دوسرے کوعذاب دیا جائے۔

یہاں بیا یک سوال ذہن میں آسکتا ہے کہ جولوگ کفروشرک وبدعات کے داعی ہیں ان کے کہنے پر جن لوگوں نے برائیاں اختیار کیس ان لوگوں کے اعمال بھی تو ان دعوت دینے والوں اور برائیاں جاری کرنے والوں کے حساب میں لکھے جائیں گے جیسا کہ آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے پھر وَکلا تَذرُوا ذِرَةٌ وَذُرَا أُخُورِی کامصداق کیا ہے؟

جواب میہ ہے کہ جن لوگوں نے گمرائی کی دعوت دی اور بدعتیں جاری کیس ان کے ممل ہی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے اور بدعتوں میں پڑے، برائی کا سبب بننے کی وجہ سے دوسروں کے اعمال کا وبال بھی پڑگیا یہ سبب بننا اپنا ہی عمل ہے ان کی دعوت پڑمل کرنے والے جو ماخوذ ہوں گے وہ اپنے عمل کی وجہ سے پکڑے جائیں گے اور میدا پنے گمراہ کرنے والے ممل کی وجہ سے ماخوذ ہوں گے۔ کما وَ رَدَ فی الحدیث و معیمان مذہ ہے ۔ وہ ناد جہ پڑے ہا

منع ان ینقص من اوزارهم شینا . پر فرمایا وَمَا کُنّا مُعَذّبِینَ حَتّی نَبُعَتُ رَسُولًا (اورجب تک ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں دیے )اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے انبیاء کرام کومبعوث فرمایا جنہوں نے خوب واضح طریقے پر ہدایت کاراستہ بیان فرمایا جنہوں نے ہدایت کاراستہ اختیار کیا یہ لوگ دنیا میں بھی اچھے حال میں رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کا اچھا انجام ہوگا اورجن لوگوں نے ان حضرات کی ہدایت کو قبول نہ کیا وہ دنیا میں بے راہ ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب ہے، یہ جو دنیا میں عذاب آجا تا

ہے اور آخرت میں جوعذاب ہوگا اس میں اللہ جوٹنا، پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے کتابیں نازل فرمائیں اور راہ حق واضح فرمادی جن لوگوں نے عناد سے کام لیاحق کوٹھکرایا نبیوں کی باتوں کو نہ ماناوہ اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں مستحق عذاب ہوں گے ایسانہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے مدایت نہ آئے اور لوگوں کی گرفت کرلی جائے اور ان پرعذاب بھیج دیا جائے،

اتمام جت کے بعداللہ کی طرف سے عذاب بھیجنے کا فیصلہ ہوتا ہے، ہورہ فاطر میں فرمایا وَانْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا حَلَا فِیُهَا مَدِیْرٌ ( کوئی امت الین نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والانہ گذرا ہو ) بچیلی امتوں میں کیے بعد دیگرے حضرات انبیائے کرام میہم الصلوق والسلام تشریف لاتے رہتے تھے حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد کوئی رسول اور نبی آنے والانہیں ہے آپ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور

لا سے رہے سے سرح کا مہمان ہیں وہوں ہے جمدوں روں ور بن سے دون یں ہے، پ یو سے معد پیدہ رہے وہ کا مہمان رو تمام جنات کے بی میں آپ کی دعوت ہر گھر میں دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ چک ہے جمے ہرصاحب ہوش جانتا ہے۔ گھر گھر قرآن مجید پہنچ رہا ہے دنیا کی مشہورز بانوں میں اس کے تراجم ہیں کوئی شخص یہ جمت نہیں نکال سکتا کہ ہمیں نبی کی دعوت نہیں پہنچی ،خوب سمجھ لیاجائے ،

ہاں اگر کوئی شخص پہاڑوں اور غاروں میں پیدا ہواو ہیں پلا بڑھا اے اسلام کی دعوت نہیں پینچی وہ شخص صرف اس بات کا مکلّف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے اس کا اتنا ہی ایمان باعث نجات ہوجائے گا ،اس کی عقل ہی اس کے لئے نذیر ہے۔

## وَإِذَآ اَرَدُنَآ اَنْ تُهُلِكَ قَرْيَةً اَمَرُنَا مُثْرَفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

اور جب بم سی بہتی کو بلاک کرنا چاہتے میں تو وہاں کے خوش میش لوگوں کو تھم دیتے میں پھر دو اس میں نا فرمانی کرتے میں سواس بہتی پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے

فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِنْيَّا ۞ وَكُمْ اَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٍ ﴿ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُونِ

پھر ہم اس بستی کو پوری طرح بلاک کر دیتے ہیں ، اور نوح کے بعد کتنی ہی قر نیس تقیں جنہیں ہم نے بلاک کر دیا ، اور آپ کا رب بندول کے گناہوں کے

### عِبَادِهِ خَبِيْرًا 'بَصِيْرًا ۞

جانے دیکھنے کے لیے کافی ہے۔

### ہلاک ہونے والی بستیوں کے سرداراور مال دارنا فر مانی کرتے ہیں جس کی وجہ ہے بربادی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے

گذشتہ آیت میں بیقانون بتایا کہ جب کوئی رسول نہ آجائے اور جن کے پاس رسول آئے وہ اس کی نافر مانی نہ کرلیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں مبتانہیں گئے جاتے اوران دونوں آیوں میں سے پہلی آیت میں بہ بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قضااور فدر کے موافق سے کہا آست میں بہتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قضااور فدر کے موافق سے کی بلاکت اور بربادی کا فیصلہ ہوجا تا ہے تو یہ بھی ای طرح نہیں ہوتا کہ بند مومن ہوں اورا عمال صالحہ میں لگے ہوئے ہوں پھر بھی بلاک کرد یئے جائیں، بلکہ وہی بات ہے جو گذشتہ آیت میں بتائی کہتی کے لوگوں کو اور خاص کران کے امراءاور رؤسا کو ایمان اور فر ما نبر داری کا تھکم دیا جاتا ہے ہے تھکم حضرات انہیائے کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام یاان کے نا بھوں اور نمائندوں کے ذریعے دیا جاتا ہے اب ان کے بڑے لوگ جو خوشحال ہوتے ہیں سرکتی پرتل جاتے ہیں نافر مانی کرتے ہیں (ان کا حال دکھ کوران کے عوام بھی نافر مانی کی راہ پر چلتے رہتے ہیں) البذاوہ اپنے گفروشرک اورا عمالِ بدی وجہ ہے شقی عذاب ہوجاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوجا تا ہے اور دورہ ستی اپنی دنیا کی عیش وعشرت کی وجہ سے خور بھی بعاوت پر کمر بائد دھ لیتے ہیں اور اپنی داہ تو کو می راہ حق پر نہیں آنے دیے تھا قال تعالیٰ و کَذَلِ لَگُ جَعَلُمنا فِی کُلِ قَلْ مَا قَلْ کَابِرَ مُجُومِ مِنْ اللّٰ کی کہی بادشاہ یار کیں اس سے کی گؤئیں روک سکتا اس اسے کی گؤئیں روک سکتا اس اسے کو کوئیس روک سکتا اس اسے کوری ہو ہے۔ خور کوام بھی این خور ہوتے ہیں۔ ورک عالے علیہ کوری ہو ہے۔ خور کی ایک ہوتے ہیں۔ عناور کی کوئیس روک سکتا اس اسے کوری ہو ہے۔ عام قال تعالیٰ و کذا ہوتے ہیں۔ ورک سکتا اس اسے کوری ہو ہوتے ہیں۔ علی کوئی ہو ہوتے ہیں۔

دوسری آیت میں یفر مایا کینوح الفیلائے بعد بہت ی امتیں گذری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمادیا یہ لوگ بھی اپنے کفروشرک اوراعمال بدکی وجہ ہلاک کئے گئے آخر میں فرمایا وَ کَے فَسٰی بِوَبِلَک بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِیْرًا ﴿ مَبْصِیْرًا ﴾ اس میں یہ بتادیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ ٔ دانا اور بینا ہے اسے اپنے بندوں کے گنا ہوں کا علم ہے کی کے بتانے کی ضرورت نہیں وہ سب پچھ جانتا ہے گناہ گار قو موں کا اور فرمانبردار قوموں کا اسے علم سے مطابق جزائر ادیتا ہے۔

الع الم

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ تُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ عَيْصَلْهَا مَنْ عَالِهِ وَمِنْ عَالِهِ وَمِنْ الْعَاجِينِ فِي اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَيْهُ اللهِ وَلَا عَلَيْهُ وَمُ اللهِ وَمَنْ الرَّاحُ الْحِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَاوُلِإِكَ كَانَ مَذُهُوهً مَوْمًا مَلَدُ حُورًا ﴿ وَمَنْ اَرَاحُ الْرِخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَاوُلِإِكَ كَانَ مَدُ مُومًا مَلَدُ حُورًا ﴿ وَمَنْ الرَّوْمُ وَلَا وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَمَنْ اللهِ وَاللهِ وَمُولَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللهِ وَلَا مِنْ عَطَاءً وَيَعَلَّمُ مَا مَعْ وَمُولِ اللهِ وَاللهِ وَمُولَا عَلَيْهُ وَمُولُ اللهِ وَمُولُولُ اللهِ وَلَا الْمُؤْلِولُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَمُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهَا اللهَا اللهَا المُؤْمِلُ اللهِ اللهُه

طالب د نیا کوتھوڑی می د نیادے دی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لئے جہنم ہے اہل ایمان کے اعمال کی قدر دانی ہوگی

کسی دوسر ہے کومعبود نہ بنانا،ورنہ تو ندمت کیاجانے والا ، بے یارو مڈگار ہوکر بیٹے رہے گا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی دادو دہش اور عطانوازش کا تذکرہ فر مایا ہے جود نیا اور آخرت میں بندوں پر ہوتی ہے اوراس بارے میں عکو بنی قانون ہے اس کا تذکرہ فر مایا ہے، اول دنیا کے طلب گاروں کا تذکرہ فر مایا کہ جو شخص اپنے اعمال کے ذریعے دنیا ہی کو چاہتا ہے اس کو دنیا کا بچھ حصد دے دیا جا تا ہے کیکن ضروری نہیں کہ ہر طالب دنیا کواس کی مرادیل جائے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو چاہتا ہے وہ سبل جائے اس کو فر مایا ہے عَدِّد لُنا لَهُ فِیْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِیُدُ کہم ایسے تفص کے لیے اس دنیا میں جس کے لئے جاہیں گے جتنا چاہیں جائے اس کے دنیا میں جس کے لئے جاہیں گے جتنا چاہیں گے دید دیں گے۔

اور چونکہ پیخص محض طالب دنیا تھا ، آخرت کا طالب نہ تھا اس لئے ایمان ہے بھی عافل رہا۔ لہذ آخرت میں اسے کوئی نعمت نہ ملے گ بلکہ دوز خ میں داخل ہوگا۔ اس کوفر مایا ثُمَّ جَعَلُنا لَهُ جَهَنَّم ﴿ پَرِہم اس کے لئے جہنم کومقرر کردیں گے ) یَصلها مَذُمُومًا مَدُحُورًا ﴿ وَهِ اس مین حال میں داخل ہوگا کہ بدحال ہوگا اور اللہ کی رحمت سے ہٹایا ہوا ہوگا ) ندموم کا اصل معنی ہے ندمت کیا ہوا اور مدحور کا معنی ہے دور کیا ہوا مطلب ہے ہے کہ ذلیل بھی ہوگا ، اللہ کی رحمت سے دور بھی ہوگا دوز خ میں داخل ہوگا ، سورہ شور کی مین فر مایا من کے ان یُسرِیدُ حَوثُ اللهٰ خِورَةِ مِنْ نَصِیْبِ ﴿ جَوْحُصُ آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتو ہم اس کو ایکھ دنیا دیں گے اور آخرت میں اس کا پھھے حصر نیدیں ۔ اس کے بعد آخرت کے طلب گاروں کا تذکرہ فرمایا وَمَنُ اُرَادَالا خِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مُوْمِنٌ فَاُولَنِکَ کَانَ سَعْیُهُمُ مَّشُکُورٌا (اور جُرِحْصَ آخرت کاارادہ کرے اور اس کے لئے کوشش کرے جیسی کوشش ہونی چاہیے اور وہ مؤمن ہوسویہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر دانی ہوگی )

پیرفر مایا اُنظُرُ کَیُفَ فَصَّلْنَا بَعُضَهُمُ عَلَی بَعُض (آپ دیکھ نیج ہم نے بعض کو بعض پرکیسی فضیلت دی) یہ دنیاوی فضیلت ہے اس میں مؤمن اور کافر کوئی قیرنہیں ہے، بہت سے کافروں کے پاس مال زیادہ ہے اور بہت سے مؤمنین کے پاس کم ہے وَلَسُلاْ خِورَةُ اَلَّ اِللَّهِ مِنْ اَللَٰ اِللَّهِ مَا کُبُرُ دَوَ جَاتٍ وَاللَّهِ اَللَٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَعْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مُعْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّ

آخرین شرک اوراصحاب شرک کی ندمت فرمائی اورتو حیداختیار کرنے اورتو حید پر جنے کا حکم فرمایا،ارشاد ہے کلا تہ بعقلُ مَعَ اللهِ اِلْهَا الْحَوَرِ (استخاطب تواللہ کے ساتھ کسی کو بھی معبود مت بنا) فَتَقُعُدَ مَدُمُومًا مَّخُدُولًا (ورنہ تواس حال میں بیٹھ رہے گا کہ تو ندموم ہوگا اور مخذول ہوگا) یعنی قیامت کے دن بدحال لوگوں میں شار ہوگا اور وہاں کوئی یارو کہ گارنہ ہوگا تو حید کوچھوڑنے کی وجہ سے وہاں کی عاجزی بے اسی اور بے کسی اور بدحالی سامنے آجائے گی۔

وقضى رَتُكِ الآتَعْبُدُ وَاللَّرِ التَّالُا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَر اَحَدُهُمَا اورآپ كارب نام دياب كه عبادت ندكر مُراى كى اور والدين كاماته المجامل كرد، ال محاطب الرّتير في بال ان دون من سايد يا دون برها في كوتَجُجُ جا يُن

## ٱوْكِلْهُمَا فَلاَ تَقُلُ لَّهُمَا أُفِّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِنْيًا @ وَاخْفِضْ لَهُمَا

تو آئیس اف بھی نہ کہنا، اور ان کو مت جھڑ کنا، اور ان ہے اچھے طریقے سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ

## جَنَاحَ النَّالِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيْرًا ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي

جھکے رہنا اور یوں عرض کرنا کہ اے رب ان پر رحم فرمایئے جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا ہے ،تمہارا رب ان چیزوں کوخوب جانے والا ہے جو

## نُفُوْسِكُمْ ﴿ إِنْ تَكُوْنُواْ صَلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۞

تہہارے دلول میں ہیں، بلاشبہ وہ رجوع کرنے والول کو بخشے والا ہے۔

#### والدین کےساتھ حسن سلوک اور شفقت کے ساتھ زندگی گذارنے کا حکم

اس آیت کریمه میں حق سبحانہ وتعالی نے اول تو پیم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انبیاء کیہم الصلاۃ والسلام کی تمام شرائع کاسب سے بڑا یہی حکم ہے اور اس حکم کی تعیل کرانے کے لئے اللہ جل شانۂ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل فرما ئیں اور صحیفے اتارے اللہ جل شانۂ کو عقیدہ سے ایک مانا اور صرف اس کی عبادت کرنا اور کسی بھی چیز کو اس کی ذات وصفات اور تعظیم وعبادت میں شریک نہ کرنا خداوند قدوس کا سب سے بڑا حکم ہے۔

دوم ....... یفر مایا که والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو،اللہ جل شانهٔ خالق ہے،اسی نے سب کو وجود بخش ہے اس کی عبادت اور شکر گذاری بہر حال فرض اور لازم ہے اور اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا اور ماں باپ اولا دکی پرورش میں بہت کچھ دکھ نکلیف اٹھاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم فر مایا جوقر آن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے۔لفظ 'حسن سلوک' میں سب با تیں آجاتی ہیں جس کو سور ہ بقر ہیں اور سور ہ انعام اور یہاں سور ہ الاسراء میں وَ بِالْمُو اَلْدِینُ اِحْسَانًا ہے۔ماں باپ کی فر ما نبر داری ، دلداری ، راحت رسانی نرم گفتاری اور ہر طرح کی خدمت گذاری میں کے عوم میں آجاتی ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں کسی کی فر ما نبر داری جائز نہیں۔

سوم ........ یہ کہ ماں باپ دونوں میں ہے کوئی ایک بوڑ ھاہو جائے تو ان کواف بھی نہ کہو،مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالوجس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو، یا جس کلمہ ہے ان کے دل کورنج پہنچتا ہو۔

لفظ اف بطور مثال کے فرمایا ہے ، بیان القرآن میں اردو کے محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ''ان کو ہوں بھی مت کہو''دوسری زبانوں میں ان کے مطابق ترجمہ ہوگا۔

حضرت حسن ﷺ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ' کے علم میں کلمہ اف سے ینچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کے تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ جل شانۂ اس کوبھی ضرور حرام قرار دے دیتا۔ (درمنثور)

ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور فرما نبرداری ہمیشہ واجب ہے بوڑھے ہوں یا جوان ہوں ، جیسا کہ آیات اور احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے لیکن بڑھایے کا ذکر خصوصیت ہے اس لئے فرمایا کہ اس عمر میں جاکر ماں باپ بھی بعض مرتبہ پڑ پڑے ہوجاتے ہیں اور ان کو بیاریاں لاحق ہوجاتی ہیں اولا دکوان کا اگالدان صاف کرنا پڑتا ہے ، میلے اور نا پاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں جس سے طبیعت بور ہونے لگتی ہے اور بعض مرتبہ ننگ دل ہوکرزبان سے الٹے سید ھے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں اس موقع پرصبراور برداشت سے کام لینااور ماں باپ کادل خوش رکھنااورر رنج دینے والے ذرا سے الفاظ ہے بھی پر ہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔

حضرت مجاہد ؓ نے فرمایا کہ تو جوان کے کپڑے وغیرہ ہے گندگی اور پیشاب پا خانہ صاف کرتا ہے، تواس موقع پراف بھی نہ کہہ، جیسا کہ وہ بھی اف نہ کہتے تھے جب تیرے بچین میں تیرا پیشاب پائخانہ وغیرہ دھوتے تھے۔(درمنثور)

چہارم ........(اف کہنے کی ممانعت کے بعد ) پیجفی فر مایا کہان کومت جھڑ کو،جھڑ کنااف کہنے ہے بھی زیادہ براہے ، جباف کہنامنع ہےتو جھڑ کنا کیسے درست ہوسکتا ہے؟ پھر بھی واضح فر مانے کے لئے خاص طور سے جھڑ کنے کی صاف اورصر کے لفظوں میں ممانعہ و فرادی۔

پتجم ...... حکم فرمایا وَقُلُ لَّهُمَا قَوُلًا کَوِیْمًا (مال باپ سے خوب ادب سے بات کرنا) اچھی باتیں کرنا ،لب ولہجہ میں نرمی اور الفاظ میں تو قیر ونکریم کا خیال رکھنا پیسب قَوُلًا کَویُمًا میں داخل ہے۔

حضرت سعید بن المسیب ؓ نے فرمایا کہ خطا کارز رخرید غلام جس کا آقابہت تخت مزاج ہویے غلام جس طرح اپنے آقا سے بات کرتا ہے ای طرح ماں باپ سے بات کی جائے توقو لا گھریماً پڑمل ہوسکتا ہے۔

حضرت زہیر بن محرفے قولا سکویماً کی تفییر کرتے ہوئے فرمایاا ذادعوک فیقل لبیکما و سعد یکما ( یعنی جب تجھے مال باپ بلائیں تو کہنا کہ میں حاضر ہوں اور تعمیل ارشاد کے لئے موجود ہوں ) ان اکابر کے بیا قوال تفییر در منثور ( صابحان ۴۳ ) میں فدکور ہیں۔
شختیم .........ارشاد فرمایا وَ الحُفِیضُ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّهُ لِ مِنَ الوَّحُمَةِ ( یعنی ماں باپ کے سامنے شفقت ہے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا ) اس کی تفییر میں حضرت عود ہو تا فیا کہ تو ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ ان کی جود لی رغبت ہوا س کے پورا ہونے میں تیری وجہ سے فرق نہ آئے ، اور حضرت عطاء بن ابی رباح نے اس کی تفییر میں فرمایا کہ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں ) اور حضرت زہیر بن محمد نے اس کی تفییر میں فرمایا ہے کہ ماں باپ اگر کھنے گالیاں دیں اور برا بھلاکہیں تو تو جواب میں یہ کہنا کہ اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے۔ ( درمنثور )

ہمفتم ....... یفیحت فرمائی کہ ماں باپ کے لئے بیدعا کرتے رہا کرو رَبِّ ازْ حَمُهُمَا کَمَارَ بَیَانِی صَغِیْرًا ( کہا ہے میر سرب ان دونوں پررتم فر ماجیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے ہے کو پالا اور پرورش کیا ) بات بیہ ہے کہ سبھی اولا دحاجت مندکھی جو بالکل ناسجھ اور ناتھی ،اس وقت ماں باپ نے ہرطرح کی تکلیف ہی اور دکھ سکھ میں خدمت کر کے اولا دکی پرورش کی ،اب پچاس ساٹھ سال کی بعد صورت حال الٹ گئی کہ ماں باپ خرج اور خدمت کے تاج ہیں اور اولا دکمانے والی ہے،رو پیہ پیسہ اور گھر یار اور کارو باروالی ہے،اولا دکو چاہے کہ ماں باپ کی خدمت سے نگھ ہرائے اور ان پرخرج کرنے ہے تنگ دل نہ ہو، دل کھول کر جان و مال سے ان کی خدمت کر سے اور ایس وقت یاد کرے اس وقت انہوں نے مجھے چھوٹے بین میں یالا اور پرورش کیا۔

تفییرا بن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمریراٹھائے ہوئے طواف کرار ہاتھا اس نے حضوراقد سے عرض کیا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ایک سانس کا حق بھی ادائہیں ہوالا تفییرا بن کثیر ص۳۶ جسعین مسندالبزار بسند فیہ ضعف ، واخوجہ البخاری فی الادب المفر دموقو فا علی ابن عمر )

يه جوفر ماياكه رَبُّكُمُ اعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُ (الأية) درمنثور مين اس كي تفسير كرتے موع حضرت سعيد بن جبيرٌ عقل كيا

ہے کہ اگر اولا د کی جانب سے ماں باپ کے حقوق میں غفلت سے کوتا ہی ہو جائے اور دل سے فر ماں بردار ہوتو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور تو بہ کرے اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کومعاف فر مانے والاہے۔

صاحب بیان القرآن کیھتے ہیں اور صرف اس ظاہری تو قیر تعظیم پراکتفامت کرنادل میں بھی ان کا ادب اور قصد اطاعت رکھنا، کیونکہ تمہار ارب تمہارے ما فی الضمیر کوخوب جانتا ہے اور اس وجہ ہے تمہارے لئے ایک تخفیف بھی سناتے ہیں کہ اگرتم (حقیقت میں دل سے ) سعادت مند ہواور تلطی یا تنگ مزاجی یا دل تنگی ہے کوئی ظاہری فروگذاشت ہوجائے اور پھرنا دم ہوکر معذرت کر لوتو اللہ تعالی تو بہ کرنے والوں کی خطامعاف کردیتا ہے۔

#### ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مرتبہ

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ سب کاموں میں اللہ جل شانہ' کوکون ساکام زیادہ بیارا ہے؟ آپؓ نے فرمایا بروقت نماز پڑھنا (جواس کاوفت مستحب ہے) میں نے عرض کیااس کے بعد کون سائمل اللہ تعالی کوسب اعمال سے زیادہ محبوب ہے؟ آپؓ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتا ؤکرنا ، میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سائمل اللہ ا تعالیٰ کوسب اعمال سے زیادہ بیارا ہے؟ آپؓ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ (مشکو ۃ المصابح ص ۱۵۸ز بخاری ومسلم)

معلوم ہوا کہ اللہ جل شانۂ کے نزدیک سب سے زیادہ مجبوب عمل بروقت نماز پڑھنااوراس کے بعدسب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر تیسر نے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کوفر مایا معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔

#### ماں باپ ذریعہ ُ جنت اور ذریعه ٔ دوزخ ہیں

حضرت ابوامامہ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدیں ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ والدین کا ان کی اولا دیر کیا حق ہے؟ آپﷺ نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت یا تیری جہنم ہیں۔ (مشکو ۃ المصابح ص ۲۳۱ از ابن ملجہ )

مطلب یہ کہ ماں باپ کی خدمت اوران کے ساتھ حسن سلوک کا برتا ؤکرتے رہو، زندگی بھران کے آرام وراحت کا دھیان رکھو، جان و مال سے ان کی فر مانبر داری میں لگے رہو، تہ ہارا بیٹمل جنت میں جانے کا سبب ہنے گا اورا گرتم نے ان کی نافر مانی کی ان کوستایا دکھ دیا تو وہ تمہارے دوزخ کے داخلہ کا سبب بنیں گے۔

#### الله تعالی کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رہے ہے روایت ہے کہ حضور اقد س ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ (مشکو ۃ المصابح ص ۱۹)

یعنی ماں باپ کوراضی رکھا تو اللہ پاک بھی راضی ہےاور ماں باپ کو ناراض کیا تو اللہ بھی ناراض ہوگا ، کیونکہ اللہ جل شانۂ نے ماں باپ کو راضی ر کھنے کا حکم فر مایا ہے جب ماں باپ کو ناراض رکھا تو اللہ کے حکم کی نا فر مانی ہوئی جو اللہ جل شانۂ کی ناراضی کا باعث ہوئی۔

۔ واضح رہے کہ بیائی صورت میں ہے جبکہ ماں باپ کسی ایسے کام کے نہ کرنے سے ناراض ہوں جوخلاف شرع نہ ہو،اگرخلاف شرع کسی کام کا حکم دیں تو ان کی فر ما نبر داری جائز نہیں ہے اس ناراضگی میں اللہ جل شانۂ کی ناراضگی نہ ہوگی اس صورت میں اگروہ ناراض بھی ہوجا ئیں تو ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ اللہ جل شانۂ کی رضامندی اس کے احکام پڑمل کرنے میں ہے اس کے حکم کے خلاف کسی کی فرمانیر داری جائز نہیں ہے۔

#### والد جنت کے درواز ول میں سے بہتر درواز ہ ہے

حضرت ابوالدرداء ﷺ نے بیان فر مایا کہ میں نے حضوراقد سﷺ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ والد جنت کے درواز ول میں سے سب سے اچھا دروازہ ہے اب تو (اس کی فرما نبرداری کر کے )اس دروازہ کی حفاظت کر لے یا (نافرمانی کرکے )اس کوضائع کردے۔ (مشکو قالمصابی ص۲۲۰)

#### باپ کی دعاضر ورقبول ہوتی ہے

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضورا فقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین دعا ٹیس مقبول ہیں ان ( کی قبولیت ) میں کوئی شک نہیں (۱)والد کی دعااولا د کے لیے (۲)مسافر کی دعا (۳)مظلوم کی دعا۔ (مشکو ۃالمصابیح ص۹۵ز زندی،ابوداؤد،ابن ملجہ)

اس حدیث سے والد کی دیا گی اہمیت ظاہر ہوتی ہے ملاعلی قاری مرقاۃ شرح مشکوۃ میں لکھتے ہیں، کہ گواس میں والدہ کا ذکر نہیں، کیکن ظاہر ہے کہ جب والد کی دعا ضرور قبول ہوگی تو والدہ کی دعا بھی بطریق اولی ضرور قبول ہوگی ، اولا دکو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرتی رہے اور دعا لیتی رہے ، اور کو گی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ان کا دل دیکھے اور ان میں سے کوئی دل سے یا زبان سے بددعا کر ہیتھے۔ کیونکہ جس طرح ان کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح ان کے دیکھے دل کی بددعا بھی لگ جاتی ہے ، اگر چہ عموماً شفقت کی وجہ سے وہ بددعا سے بیج ہیں ، ان کی دعا سے دنیاو آخرت سدھر سکتی ہے اور بددعا سے دونوں جہانوں کی بربادی ہو سکتی ہے۔

#### ماں باپ کے اگرام واحتر ام کی چندمثالیں

حضرت عائشہ من سے روایت ہے کہ ایک شخص حضوراقد س کی خدمت میں حاضر ہوااس کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے آپ ً نے دریافت فرمایا کہ تیرے ساتھ بیکون ہیں؟ عرض کیا کہ بیمیرے والد ہیں، آپ نے فرمایا کہ باپ کے اکرام واحترام کا خیال رکھ ہرگز اس کے آگے مت چلنا اور اس سے پہلے مت بیٹھنا اور اس کا نام لے کرمت بلانا اور اس کی وجہ سے (کسی کو) گالی مت دینا۔ (تغییر درمنثورص اے ا، جم)

ماں باپ کااحتر ام واکرام دل ہے بھی کر لےاور زبان ہے بھی عمل ہے بھی اور برتا ؤ ہے بھی ،اس حدیث پاک میں اکرام واحتر ام کی چند جزئیات ارشاد فرمائی ہیں۔

اول تویہ کے فرمایا کہ باپ کے آگے مت چانا، دوسرے بیفر مایا کہ جب کسی جگہ بیٹھنا ہوتو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، تیسرے بیفر مایا کہ باپ کا نام لے کرمت پکارنا، چو تھے بیہ کہ باپ کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا، مطلب بیہ کہ آگرکوئی شخص تمہارے باپ کو کوئی نا گوار بات کہہ دیتو اس کو یا اس کے باپ کو گالی مت دینا کیونکہ اس کے جواب میں وہ پھر تمہارے باپ کو گالی دے گااور اس طرح سے تم اپنا باپ کو گالی دلانے کا سبب بن جاؤ گے۔واضح رہے کہ لیف حتیں باپ ہی کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہیں والدہ کے حق میں بھی ان کا خیال رکھنا لازم ہے اور یہ جو فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا اس سے وہ صورت مشتیٰ ہے جس میں باپ کی خدمت کی وجہ سے آگے چلنا کر پڑے مثلاً راستہ دکھانا ہو یا اور کوئی ضرورت در پیش ہو۔

#### ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر دونوں بڑھتے ہیں

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اوراس کا رزق بڑھائے اس کو چاہئے کہ اپنے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ( درمنثور ص ۱۷۳ج ہماز پہنچی)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے ہے اور ان کی خدمت میں لگے رہنے ہے عمر دراز ہوتی ہے اور رزق ہوتا ہے بلکہ مال باپ کے علاوہ دوسر ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلد رخی کرنے ہے بھی عمر دراز ہوتی ہے اور وسیع رزق نصیب ہوتا ہے بلکہ مال باپ کے علاوہ دوسر احباب بیوی بچول پر تو بڑھ کرخرج کرتے ہیں اور مال باپ کے لئے بھوٹی کوڑی خرچ ہے بئی اسل کے بہت سے نو خیز نو جوان دوست احباب بیوی بچول پر تو بڑھ کرخرج کرتے ہیں اور مال باپ کے لئے بھوٹی کوڑی خرج کرنے ہیں ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں مال باپ کی کرنے سے بھی ان کا دل دکھتا ہے بیلوگ آخرت کے ثواب سے محروم ہوتے ہی ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں مال باپ کی فرم ہوتے ہیں۔ محروم ہوتے ہیں۔ محروم ہوتے ہیں۔ محروم ہوتے ہیں۔

#### ماں باپ کے اخراجات کے لئے محنت کرنے کا ثواب

حضرت ابوہریرہ ہے۔ سے روایت ہے کہ ایک ایسے تحق کا (مجلس نبوی کے قریب) گذر ہوا جس کا جسم دبلا پتلاتھاس کود کھے کر حاضرین نے کہا کہ کاش یہ جسم اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں دبلا ہوا) ہوتا ہین کر حضوراقدس کے نے فر مایا کہ شایدوہ اپنے بوڑھے ماں باپ پرمحنت کرتا ہو (اوران کی خدمت میں گئے اوران کے لئے روزی کمانے کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہو ) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے (پھر فر مایا کہ) شایدوہ چھوٹے بچوں پرمحنت کرتا ہو (یعنی ان کی خدمت اور پرورش اوران کے لئے رزق مہیا کرنے میں دبلا ہو گیا ہو ) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے (پھر فر مایا کہ ) شایدوہ اپنے نفس پرمحنت کرتا ہو (اورانی جان کے لئے محنت کرکے روزی کما تا ہو ) تا کہ اپنے نفس کولوگوں سبیل اللہ ہے۔ (درمنثورص ۱۰ جارج ہمازیہ ہی ) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ (درمنثورص ۱۰ جارج ہمازیہ ہی ) معلوم ہوا کہ ماں باپ اور آل اولا دبلکہ اپنے نفس کے لئے حلال روزی کمانا بھی فی سبیل اللہ میں شار ہے۔

ماں باپ کی خدمت نفلی جہاد سے افضل ہے

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اوایت ہے کہ ایک محضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں جہاد کر (یعنی ان کی خدمت میں جوتو محنت اور کوشش اور مال خرچ کرے گاہے بھی ایک طرح کا جہاد ہوگا ) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ واپس جا اور مال باپ کے ساتھ اچھا برتا وکر تارہ۔ (مشکو ۃ المصابح ص ۱۳۳۱ نہزی و مسلم)

حضرت معاویہ بن جاہمہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے جہاد کرنے کا ارادہ کیا اور آپ سے مشورہ کرنے کے لئے حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی باں! زندہ ہے آپ نے فرمایا بس تو اس کی خدمت میں لگارہ کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ (مشکوۃ المصابح ص اسمار احمد، نائی بیمق)

ان دنوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں (جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو) جہاد کی شرکت کے لئے جانے سے ماں باپ کی خدمت کرنازیادہ افضل ہے آگردوسرا بھائی بہن ان کی خدمت کیلئے موجود نہ ہوتو ان کی خدمت میں رہنے کی اہمیت اور زیادہ ہوجائے گ۔
حضرت ابوسعید خدر کی جہاد کی ہے کہ حضورا قدس کے گئے کی خدمت میں ایک شخص یمن سے بجرت کر کے آیا آپ نے اس سے خرمایا کہتم نے سرز مین شرک سے تو بجرت کر لی لیکن جہاد (باقی) ہے تو کیا یمن میں تمہارا کوئی (قریبی) عزیز ہے؟ عرض کیا کہ والدین موجود ہیں، آپ نے سوال فر مایا کہ انہوں نے تم کو اجازت دی ہے؟ عرض کیا نہیں فر مایا بس تم واپس جا وَ اور ان سے اجازت لوا گراجازت دی تو جہاد میں شرکت کر لیناور نہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ (درمنثور سے ۱۵۔ جہمی احمد و الحاکم ، وقال صححہ الحاکم)

#### ہجرت کی بیعت کے لیے والدین کوروتا حچھوڑنے والے کونصیحت

حضرت عبداللہ بن عمر رہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص حضورا قدس ﷺ کی خدمت میں جمرت پر بیعت کرنے کے لئے آیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے بھرت پر بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور میں نے اپنے والدین کواس حال میں چھوڑا کہ وہ دونوں (میری جدائی کی وجہ سے ) رور ہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس واپس جا اور ان کو ہنسا جیسا کہ تو نے ان کور لایا۔ (متدرک حاتم ص۱۵۳، جمالوداؤدوغیرہ)

می خفص حضورا قدس کی خدمت میں نیک نیتی ہے حاضر ہوا یعنی جرت پر بیعت ہونے کے لئے سفر کر کے آیا تھا اول جرت کی نیت نیت پھر حضورا قدس کے سام مل پر بیعت ہونا بیسب مبارک اور نیک عمل ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن مال باپ اس کے سفر کرنے پر راضی نہ تھے وہ اس شخص کے سفر میں جانے ہے بہت بے چین ہوئے اور جدائی کے صدمہ سے رونے لگے جب حضورا قدس کے کو یہ بات معلوم ہوئی تو فر مایا کہ واپس جااور والدین کو ہنسا جیسا کہ تونے ان کورلایا ہے۔

اس سے ماں باپ کی دلداری کی اہمیت اورفضیات معلوم ہوئی بیاس زمانہ کی بات ہے جب ججرت کرنا فرض نہ تھااسلام خطہ عرب میں پھیل چکا تھامسلمان ہرجگدامن وامان کےساتھ اسلام کےمطابق زندگی گذار سکتے تھے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ایسا کام کرنا جس ہے ماں باپ رنجیدہ ہوں اورصدمہ کی وجہ سے روئیں گناہ ہے ، اور ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ خوش ہوں اور جس سے ان کوئنی آئے تو اب کا کام ہے۔

حضرت ابن عرضنے فولی بسکاء الو الدین من العقوق و الکبائو (یعنی ماں باپ کاروناعقوق اور کبائز میں ہے ہے) جبکہ اولا دایسا کا م کرے جس ہے ایذاء پہنچنے کی وجہ ہے وہ رونے لگیں۔(الا دب المفردلہ بخاری)

حضرت اولیں قرنی رخمۃ اللہ تعالی علیہ یمن کے رہنے والے تھان کے بارے میں حضوراقد س کے خیر التا بعین فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ ان سے اپنے لئے دعائے مغفرت کرانا۔ انہوں نے عہد نبوت میں اسلام قبول کر لیا تھالیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو سکے اور شرف صحابیت سے محروم ہو گئے آنحضرت سرورعالم کے نان کے اس ممل پر نکیز نہیں فرمائی بلکہ قدر دانی فرمائی اور ارشا و فرمایا کہ ان سے دعا کرانا، والدین کی خدمت کا جو مرتبہ ہے وہ اس سے ظاہر ہے سے مسلم میں ہے آنحضرت کے خوص سلوک کیا اگر اولیں (کسی باب میں) اللہ پوسم کھالے تو اللہ تعالی ضروران کی قسم پوری فرمائے۔

#### ماں باپ کی خدمت نفلی حج اور عمرہ سے کم نہیں

حضرت انس کے سے روایت ہے کہ ایک تخص حضور اقد سے گی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہول اور اس پر قادر نہیں (ممکن ہے کہ بیصا حب بہت کمزور ہول یا بعض اعضا صحیح سالم نہ ہوں جس کی وجہ سے بیکہا کہ جہاد پر قادر نہیں ہول ) ان کی بات من کر آمخضرت سرور عالم کے نے سوال فر مایا کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا والدہ زندہ ہے، آپ نے فر مایا کہ بس تو اپنی والدہ (کی خدمت اور فر ما نبر داری) کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈر جب تو اس پڑمل کرے گا تو جج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اور جہاد کرنے والا ہوگا بس جب تیری ماں مختبے بلائے تو (اس کی فر ما نبر داری کے بارے میں ) اللہ سے ڈرنا (یعنی نا فر مانی مت کرنا) اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا۔ (درمنثور ص ۱۷۲ء جس از یہ چی وغیرہ)

اس صدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ والدہ تم کو بلائے تو اس کی اطاعت کرو، عام حالات میں جب بھی ماں باپ بلائیں ان کے پار نے پر حاضر خدمت ہوجائے اور جو خدمت بتا ئیں انجام دے دے اگر نماز میں مشغول ہواور اس وقت والدین میں کوئی آواز دی تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ ماں باپ اگر کی مصیبت کی وجہ ہے پکاریں مثلاً پائخانہ وغیرہ کی ضرورت ہے آتے جاتے پاؤں پھسل جائے اور دونوں میں سے کوئی گر جائے یا گر جانے کا قوی اندیشہ ہے اور کوئی دوسرااٹھانے والا اور سنجالنے والا نہیں ہے تو ان کے اٹھانے اور سنجالنے کے لئے فرض نماز کا تو ڑدیناوا جب ہے اور اگر انہوں نے کسی ایسی ضرورت کے لئے نہیں پکارا جس کا او پر ذکر ہوا بلکہ یوں ہی پکارلیا تو فرض نماز تو ڑنا درست نہیں ہے اور اگر کسی نے سنت یا نقل نماز شروع کر رکھی ہے اور ماں باپ نے آواز دی لیکن ان کو معلوم نہیں ہی پکارلیا تو فرض نماز تو ڑ نا درست نہیں ہے اور اگر کسی نے سنت یا نقل نماز شروع کر رکھی ہے اور ماں باپ نے آواز دی لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ فلال کر کا یا گر کی نماز میں ہے اور ای اور ای کا جواب نہ دیا تو گناہ ہوگا البت آگر ان کو معلوم ہے کہ نماز میں ہواور یوں ہی بلا ضرورت یوں ہو کا دیون نے نو ٹرے۔ (ذکرہ شای فی باب دراک الفریف)

#### والدین کے ستانے کی سزاد نیامیں مل جاتی ہے

حضرت ابو بکر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہتمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ جا ہتا ہے تو آنہیں معاف فر مادیتا ہے مگر والدین کے ستانے کا گناہ ایسا ہے جس کی سزاد نیا ہی میں موت سے پہلے دے دیتا ہے۔ (مشکو ۃ المصابح ۴۱۲ از شعب الایمان للیہ ہی )

#### والدین کی نافر مانی بڑے کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے

حضرت عبداللد بن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ حضور اقد سﷺ نے ارشاد فر مایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا (۲) والدین کی نافر مانی کرنا (۳) کسی جان کوتل کر دینا (جس کاقتل کرنا قاتل کے لئے شرعاً حلال نہ ہو) (۴) جھوٹی قسم کھانا۔ (مشکوۃ المصابح صے ۱۱ زبخاری)

کبیرہ گناہوں کی فہرست طویل ہے اس حدیث میں ان گناہوں کا ذکر ہے جو بہت بڑے ہیں ان میں شرک کے بعد ہی عقوق الوالدین کوذکر فرمایا ہے، لفظ عقوق میں بہت عموم ہے ماں باپ کو کسی بھی طرح ستانا، قول یافعل سے ان کوایذ اء دینا دل دکھانا، نافر انی کرنا، حاجت ہوتے ہوئے ان پرخرج نہ کرنا ہے سب عقوق میں شامل ہے پہلے حدیث ذکر کی جا چکی ہے جس میں محبوب ترین اعمال کا بیان ہے اس میں بروقت نماز پڑھنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ بتایا ہے بالکل اسی طرح بڑے برے کمیرہ گناہوں کی فہرست میں شرک کے بعد ماں باپ کےستانے اوران کی نافر مانی کرنے کوشارفر مایا ہے ماں باپ کی نافر مانی اورایذ ارسانی کس درجہ کا گناہ ہے اس سےصاف ظاہرے۔

و مخص ذلیل ہے جسے ماں باپ نے جنت میں داخل نہ کرایا

حضرت ابوہریرہ ہے۔ سے روایت ہے کہ حضورافدس ﷺ نے (ایک مرتبہ )ارشادفر مایا کہ وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، وم فسلے کیا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں کسی ایک کو بڑھا پے کے وقت میں پایا پھر (ان کی خدمت کر کے ) جنت میں واخل نہ ہوا۔ (منگلوۃ المصابح س ۱۳۱۸ ارمسلم)

پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اوران کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت میں داخل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے اور عقوق الوالدین یعنی ماں باپ کی نا فر مانی اور ایذ ارسانی دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے، زندگی میں خصوصا نو جوانی میں انسان سے بہت سے صغیرہ ، کبیرہ گناہ سرز دہوجاتے ہیں اور ماں باپ کی نا فر مانی بھی ہوجاتی ہے اگر کسی گناہ گار بندہ کو بوڑھے ماں باپ میسر آ جا ئیں یعنی اس کی موجودگی میں بوڑھے ہوجا ئیں تو گزشتہ گناہوں کے کفارہ کے لئے اور دوزخ سے آزاد ہوکر جنتی بننے کے لئے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو ہاتھ سے نہ جانے دے ۔ جس شخص نے ماں باپ کو بوڑھا پایالیکن ان کی خدمت نہ کی ان کی دعا ئیں نہ لیں ان کا دل کی خدمت کو ہاتھ سے نہ جانے دے ۔ جس شخص نے بارے میں حضوراقد س کے خدمت نہ کی ان کی دعا ئیں نہ لیں ان کا دل کی تعدن مرتبہ بددعادی اور فر مایا کہ شخص (دنیا آخرت میں ذکیل وخوار ہو) لا جعلنا اللہ منہم جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی زر کرے اوران کوراضی رکھ کر جنت کمالے۔

ماں باپ کی طرف گھور کرد کھنا بھی عقوق میں شامل ہے

حضرت عائشہ رہم سے روایت ہے کہ حضوراقد س ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اس شخص نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جس نے والد کو تیز نظر سے دیکھا۔ ( درمنثورص اے اج مهاز بہم فی فی شعب الا بمان )

اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کو تیز نظر ہوں سے دیکھنا بھی ان کے ستانے میں داخل ہے، حضرت حسن کے سے کسی نے دریافت کیا کے عقوق لیعنی ماں باپ کے ستانے کی کیا حدہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ان کو (خدمت اور مال سے )محروم کرنا اور ان سے ملنا جلنا چھوڑ دینا اور ان کے چبرے کی طرف تیز نظر سے دیکھنا پیسب عقوق ہے۔ (درمنثور از ابن ابی شیبہ)

حضرت عروہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ اگر ماں باپ مجھے نا راض کردیں ( یعنی ایسی بات کہددیں جس سے تجھے نا گواری ہوتو ان کی طرف تر چھی نظر سے مت دیکھنا کیونکہ انسان جب کسی پرغصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تیز نظر سے ہی اس کا پیۃ چاتا ہے۔(درمنثورعن ابی حاتم) معلوم ہوا کہ ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اعضاء وجوارح سے بھی فر ما نبر داری انکساری ظاہر کرنا چاہئے رفتار و گفتار اور نظر سے کوئی ایساعمل نہ کرے جس سے ان کو تکلیف بینجیے۔

ماں باپ کوگالی دینا گناہ کبیرہ ہے

حضرت عبداللہ بن عمر اسے ہے کہ حضور افتد سے نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مال باپ کوگالی دے، حاضرین نے عرض کیا کہ یارسول اللہ (ﷺ) کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کوگالی دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں (اس ک صورت یہ ہے کہ ) کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتو وہ پلٹ کر گالی دینے والے کے باپ کو گالی دے دے۔اور کسی دوسر شخص کی ماں کو گالی دیتو وہ پلٹ کر گالی دینے والے کی ماں کو گالی دے۔ (مقلو ۃ المصابع ص ۲۹۱۹ز بخاری وسلم)

حدیث کا مطلب ہے ہے کہ گائی دینے والے نے اپنی ماں پابپ کوتو گائی نہ دی کیکن چونکہ دوسر نے سے گائی دلوانے کا ذریعہ بن گیااس لئے خود گائی دینے والوں میں شار ہو گیا۔ اس کو حضورا نور ﷺ نے کبیرہ گنا ہوں میں شار فر مایا۔ اس سے مجھ لیا جائے کہ جو شخص اپنے مال باپ کوخود اپنی زبان سے گائی دے گا ظاہر ہے کہ اس کا گناہ عام کبیرہ گنا ہوں سے بڑھ کر ہوگا۔ حضرات صحابة کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے ماحول کے اعتبار سے یہ بات بڑتے تب کی معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گائی دے۔ ان کے تبجب پر حضور ﷺ نے گائی کا ذریعہ اور سبب بننے والی صورت بتائی جواس زمانہ میں پیش آسکتی تھی الیکن ہمارے اس دور میں تو ایسے لوگ موجود ہیں جواپنی زبان سے مال باپ کو گائی دیے ہیں اور برے الفاظ اور برے القاب سے یا دکرتے ہیں۔ انا مللہ و انآ الیہ داجعون

ماں باپ کے لئے دعا اور استغفار کرنے کی وجہ سے نافر ماں اولا دکوفر مانبر دارلکھ دیاجا تاہے حضرت انس کے لئے دعا اور استغفار کرنے کی وجہ سے نافر ماں اولا دکوفر مانبر دارلکھ دیاجا تاہے حضرت انس کے سے روایت ہے کہ حضورا قدس کے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ (ایسابھی ہوتا ہے) کہ بندہ کے ماں باپ وفات پا جاتے ہیں یادونوں میں سے ایک اس حال میں فوت ہوجا تا ہے کہ بیٹھ خص ان کی زندگی میں ان کی نافر مانی کرتا رہا اور ستا تارہا۔ اب موت کے بعد ان کے لئے دعا کرتا رہتا ہے اور ان کے لئے استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ جل شانۂ اس کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ (مفکلو ۃ المصابح ص ۲۲)

#### ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں

حضرت ابوہریں ہے۔ سے روایت ہے کہ بلاشبہ اللہ جل شانۂ جنت میں نیک بندہ کا درجہ بلند فر مادیتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ اے رب مید درجہ مجھے کہاں سے ملاہے؟ اللہ جل شانۂ کا ارشادہ وتا ہے کہ تیری اولا دنے جو تیرے لئے مغفرت کی دعا کی بیاس کی وجہ سے ہے۔ (مشکوۃ المصابح ص ۲۰۱۵ زاحمہ)

معلوم ہوا کہ ماں باپ کے لئے دعا کرنا بہت بڑا حسن سلوک ہے اور بید حسن سلوک ایبا ہے کہ جوموت کے بعد بھی جاری رکھا جا سکتا ہے ، کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد ماں باپ کے لئے دعا کر دیا کرے اس میں پھے خرچ بھی نہیں ہوتا ، اور ان کو بڑا فائدہ پہنچ جا تا ہے۔

وَالِتِ ذَا الْقُرُ بِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُنْبِرْ لِرَّنَهُ لِلْهِ لِيَلُولُ الْمُبَرِّى مِنْ كَانُوْا الْمُبَرِّى مِنْ السَّبِيلِ وَلَا تُنْبِرْ لِرَّتِهِ مَالِوں كَ بِعانَى اور رشته داركو اور مسافركو اس كا حق دے دو اور مال كو بے جا مت اثارًا، بلاشبہ مالوں كو بے جا اثارے والے شيطانوں كے بعانَ الْحُوانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِيْنِ لِرَبِّهِ كَفُولُا وَ وَإِمّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الْبَيْغَاءَ رُحَهِ مِنْ رَبِّي لِللَّهِ كَفُولُا وَإِمّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الْبَيْغَاءَ رُحَهِ مِنْ رَبِّي لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُ

## الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وانَّهُ كَانَ بِعِبَادِ ﴿

ووورندتو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہوکر بیٹھر ہےگا، بلاشبہ تیرارب جس کیلئے چاہے رزق میں فراخی وے دیتا ہے اور وورزق میں تنگی بھی فرما دیتا ہے، بلاشبہ وواپنے بندول

### خَبِيْرًا 'بَصِيْرًا ٥

ے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔

### رشتہ داروں مسکینوں ،مسافروں پرخرچ کرنے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم ، فضول خرچی کی ممانعت

رشتہ داروں ، سکینوں اور مسافروں پر مال خرج کرنے کا تھم فرمانے کے بعد فضول خرچی اور بے جامال اڑانے سے منع فرمایا ، سخاوت تو شریعتِ اسلامیہ میں مجمود ہے لیکن مال کوضا کئے کرنا ہے جا اڑا نافضول خرچی کرنا ممنوع ہے ، بہت سے لوگ گنا ہوں میں خرچ کردیتے ہیں اور بیوی بچوں کی فرمائٹوں میں ہے جا مال صرف کرتے ہیں اور اس کے لئے اپنے سرقر ضخھو پتے رہتے ہیں جن میں بعض مرتبہ ود کا لین دین بھی کر ہیڑھتے ہیں اور اپنی جان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں ایسے لوگ آیت کریمہ کے مضمون پر غور کریں دیگر آیات میں فرمایا کین دین بھی کر ہیڑھتے ہیں اور اپنی جان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں ایسے لوگ آیت کریمہ کے مضمون پر غور کریں دیگر آیات میں فرمایا کے جو کہ ان مشاول خرج کروا تا ہے اور کرنے والوں کو پہنڈ نہیں فرما تا ) اور یہاں فضول خرج کروا تا ہے اور کرنے والوں کی ندمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں (شیطان ہی ان سے فضول مال خرج کروا تا ہے اور گنا ہوں میں لگوا تا ہے اس کی بات مانے والے اس کے بھائی ہیں یعنی اللہ کی نافر مانی میں شیطان کی طرح سے ہیں۔

تفسیرابن کثیر (ص۳۳۶) میں حضرت ابن مسعودٌ اور حضرت ابن عباسٌ نے قال کیا ہے کہ تبسندیسر یہ ہے کہ ت کے علاوہ دوسری چیزوں میں مال خرچ کیا جائے اور حضرت مجاہدٌ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کو نی شخص اپنا سارا مال حق میں خرچ کردی توبیہ تبدیر نہیں اورا یک مد بھی ناحق خرچ کردی توبید تبدیو ہے۔

مْ يدفر مايا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (اورشيطان اين رب كابر اناشكراب)

جولوگ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں مال فضول اڑاتے ہیں وہ بھی ناشکرے ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا نعمتیں عطافر مائیں ان کو سوچ سمجھ کرمیا ندروی کے ساتھ خرچ کرنالازم ہے، فرائض وواجبات میں خرچ کرے نفلی صدقات دے اور گناہوں میں مال ندلگائے ، یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے جو مال عطافر مایا اسے گناہوں میں لگادیایا بیجا خرچ کر دیا ، جس نے مال دیا اس کی نافر مانی کی اس سے بڑھ کرکیانا شکری ہوگی ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی ہیہ ہے کہ ان نعمتوں کو نعمت دینے والے کے تکم کے مطابق خرچ کیا جائے۔

کیھتے ہیں کہ حضرت بلال ؓ اور خباب ؓ (فقرائے صحابہؓ ) بھی بھی اپنی ضرورت کے لئے آنخضرت ﷺ سے سوال کرلیا کرتے تھے بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ان کے دینے کے لئے کچھنہ ہوتا تھا آپ ان کی طرف سے شرم کے مارے اعراض فرمالیتے تھے زبانی طور پرکوئی جواب نہیں دیتے تھے اس پر آیت وَاِمَّا تُعُوضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِعَا ٓ (الأیة) نازل ہوئی۔

پُرِفرمايا وَلَا تَـجُعَلُ يَدَ لَثَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقُعُدَ مَلُومًا مَّحُسُورًا ه (اورتواسين المُحكو ا بنی گردن کی طرف با ندھاہوامت رکھاور نہاہے بالکل ہی کھول دے ورنہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہوکر بیٹھ رہے گا )اس آیت میں خرج نے میں میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے جو کچھاللہ نے دیا ہے اس میں سے مال خرچ کرتا رہے (کیکن گناہوں میں خرچ نہ ے )اور بالکل ہی ہاتھ روک کرنہ بیٹھ جائے کہ خرچ ہی نہ کرے )اور جب خرچ کرنے لگے تو بالکل یوری طرح ہاتھ نہ کھول دے ( كەسارامال ختم كرد ) كيونكدايباكرنے سے ملوم بھى ہوگا اور محسور بھى ہوگا، ملوم كامعنى ہے ملامت كيا ہوا اورمحسور كامعنى ہے ركا ہوالیعنی عاجز بنایا ہوا، جباینے پاس کچھ بھی ندرہے گا تو لوگ ملامت کریں گے جن لوگوں پرخرج کیا ہے وہ بھی کہنے گیس کے کہ ایسا بے تکاخرچ کرنے کی کیاضرورت بھی ؟ سوچ سمجھ کرخرچ کرنا چاہئے ، مال حاجات پوراہونے کا ذریعہ بھی ہےاور مال کمانے کا ذریعہ بھی جب کچھ ندر ہے گا تو حاجتیں بھی پوری نہ ہوسکیں گی اورآ ئندہ مال کمانے میں بھی بے بسی ہوگی ،بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ملوماً کاتعلق پہلی بات ہے ہے جس کامعنی ہیہے کہ خرچ کرنے ہے ہاتھ روک کر بالکل ہی نہ بیٹھ جائے ور نہ لوگ ملامت کریں گے اور محسورا کا تعلق دوسری ہے اور مطلب پہ ہے کہ خرج کرنے میں اتنی زیادتی نہ کر کہ خود تنگلاست ہو کر عاجز ہو کررہ جائے ،آیت کریمہ میں میاندروی کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور میاندروی ہمیشہ کام دیتی ہے حدیث شریف میں ہے الا قسصادفی النفقة نصف المعیشة كخرج میں میانہ روی آ دھی معیشت ہے۔ (مشکوۃ المصابح ص ۴۳۰) یعنی معیشت کی پریشانیوں کا آ دھاحل یہ ہے کہ خرچہ میں میانہ روی اختیار کی جائے اور آ دھاحل باقی دوسری تدبیروں میں ہے جوفر دیا جماعت اس سے غافل ہےوہ یا تو تنجوی کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں رہے گی یا ذ راسی مدت میں سارا مال خرچ کر کے عاجز ہوکر بیٹھر ہے گی ، پھرقرضوں پرنظر جائے گی قرضے چڑھ جائیں گے توانکی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ ہوگا، غیر قوموں کی طرف تلیں گےان ہے سودی قرضے لیں گے سود درسود چڑ ھتا جلا جائیگا جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے اور ہوتار ہاہے۔ فائدہ ......... آیت بالا سے پورا مال خرچ کر دینے کی ممانعت معلوم ہوئی سے عام افراد کے لئے ہے جوخرچ کر کے پچھتانے کلیس اور پریشان ہوں اور پھر دوسروں ہے مانگنے لگیں۔حضرات مفسرین کرامؓ نے فرمایا ہے کہ اہل تو کل جوخرچ کر کے نہ گھبرا ئیس نہ تلملا ئیں اور الله تعالى پران كاپورا پورا بورم براسي حضرات كواجازت ہے كه اپناپورا مال الله تعالى كى رضا كے لئے خرچ كرديں حضرت ابو بكر صديق ﷺ کاواقعہ تومشہور ہی ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ ﷺ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابو برصدیت ﷺ ساراہی مال لے آئے آپ نے سوال فرمایا کہتم نے گھر والوں کے لئے کیاباتی رکھاتو حضرت ابو بمر نے عرض کیا کہ ابسقیت اللہ ورسولہ (کہ میں ان کے لئے اللہ

اوراس کےرسول کو ہاتی رکھا)۔(مشکوۃ المصابیح ص۵۱ ۵۵ از ترندی وابوداؤد)

آپ نے ان کاسارا مال قبول فرمالیا، اور بھی اس طرح دیگرا کا برے واقعات ہیں، علامة رطبی جام ۲۵۰ میں فرماتے ہیں کہ و کان کثیبر من الصحابة ینفقون فی سبیل الله جمیع اموالهم فلم یَمُنعُهُمُ النبی صلی الله علیه وسلم ولم ینکر علیهم لصحة یقینهم و شدة بصائر هم ، وانما نهی الله سبحانهٔ تعالی عن الافراط فی الانفاق ، واخواج ما حوته یداه من الممال من خیف علیه الحسرة علی ما خوج من یده فاما من وثق بمو عود الله عزوجل و جزیل ثوابه فیما انفقه فغیر مراد بالایة والله اعلم (یعنی بہت سے صحابة کرام من الله کراست میں اپنی کل اموال خرج کردیتے تھاور چونکه ان کا یقین الله تعالی پرمضبوط ہوتا تھا اس لئے حضور کی ان پر کیم نہیں فرماتے تھے۔ اور یہ جواللہ تعالی نے ضرورت سے زیادہ مال خرج کرنے سے منع کیا ہوہ نہی اس محض کے لیے ہے جو مال خرج کرنے کے بعد کف افسوس ملنے لگے۔ لیکن جمشخص کو انفاق فی سبیل الله کے انعام اور الله تعالی کے وعدوں پر پختہ یقین ہو یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے )۔

آخر میں فرمایا اِنَّ رَبَّلَک یَبْسُطُ الرِّزُق لِمَنُ یَّشَا اُو وَیَقُدِرُ طَالِبَہِ کَانَ بِعِبَادِہٖ خَبِیْرًا آبھییرًا ہ (بلاشہ تیرارب جس کے لئے چاہرزق میں فراخی دیتا ہے،اوروہ رزق میں ظُی فرمادیتا ہے بلاشہ وہ این بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تکویٰی نظام بتایا ہے سب اس کے بندے ہیں وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کارزق زیادہ فرما تا ہے اور کسی کے رزق میں تنگی فرمادیتا ہے وہ خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے سب کا حال اسے معلوم ہے اس کے ذمہ کسی کا بچھوا جب نہیں ہے جس کو چاہے جتنا دے اور جس کو چاہے بالکل ہی نہ دے اسے پورا پوراا ختا رہے بندے اپنا کام کریں میاندروی کے ساتھ اپنی جان پر اپنی وہ ای کے ابنا کی حکمت کا نقاضا ہے ہے کہ پچھاوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں اور پچھاوگوں کی حاجتیں پوری کے بیند ہیں ان کو تھم ہے کہ سارا مال خرج کر کے اپنی کو پر بینانی میں نہ والمنب اللہ تعالیٰ میں ان البسط و القبض نہ والمن معنی ان البسط و القبض امر ان مختصان باللہ تعالیٰ و اماانت فاقتصدو اتر ک ماھو مختص بہ جل وعلا.

### الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ وَلْكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأُولِيُّن

نابو تو پورا نالو، اور صحیح ترازو ہے تولو، سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے ۔

#### ا پنی اولا د کوتل نه کرو، زنا کے قریب نه جاؤ ،کسی جان کو بلاشر عی حکم کے تل نه کرو، نتیموں کا مال نه کھاؤ

ان آیات میں متعددا حکام ذکرفر مائے ہیں ، پہلاتھم پیفر مایاا بنی اولا دکوئنگدتی کے ڈریے تل نہ کرو۔اہل عرب اولا دکواس وجہ سے قبل کر دیتے تھے کہ ہم اولا دکوکہاں ہے کھلائیں گے؟ جولوگ تنگدی میں ایبا کرتے تھےان کے بارے میں فرمایا وَلَا مَـُفُتُـلُـوُٱ اُوُلَادَ کُـمُ مِّنُ اِمُلاَقَ بِيالفاظ مِورةَ انعام ميں ہيں اور پچھلوگ اس لئے قتل کر دیتے تھے کھمکن ہے آئندہ تنگ دست ہوجائیں گے ان کے لئے فرمایا وَ لَا تَـقُتُـلُوْ ٓ ا أَوُلَادَكُمُ حَشُيَةً اِمُلاَقَ تَم تَنْكَدَى كَرُّرِ صاولا دَكُولَ نه كرو، پيسورة الاسراء كالفاظ بين نيزابل عربارٌ كيول كُولَل نه دیتے تھے تا کیسی کوداماد نہ بنانا پڑے بیسب جاہلا نہ رسمیں تھیں ، زمانہ جاہلیت میں شیطان نے اہل عرب کوان چیزوں پرڈالا تھا اللہ تعالیٰ جل شانۂ نے فرمایا اِنَّـة كَانَ حِطُا كَبِيُوا ان كَافْلَ كرنا بڑا گناہ ہے۔ پرانی جابلیت اب پھرعود كرآئی ہےدشمنان اسلام نے یہ بات اٹھائی ہے کہ اتنے سال کے بعد تک اگر بچوں کی پیداوار کی شرح اس طرح رہی جو پورے عالم میں ہے تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی اور کھانے پینے کی چیزوں کی کفایت نہ ہوگی لہذاایس کوششیں جاری کردی گئی ہیں جوان کے خیال میں بچوں کی پیدائش رو کنے والی ہیں اس کے لئے گئی گئی طرح سے بروپیگنڈ ہ ہور ہاہے بھاری بھاری رقمیں خرج کی جارہی ہیں اور عجیب بات پیہے کہ دشمنان اسلام جو کچھ کہد دیتے ہیں مسلمان صاحب اقتد ارائے شلیم کر لیتے ہیں قر آن وحدیث کی تصریحات کو بالکل نہیں دیکھتے قر آن نے اس جہالت کا پہلے ہی جواب دے دیااور فرمایادیا نَـحُـنُ نَـرُزُقُهُمْ وَایَّا کُمُ (ہمتمہیں بھی رزق دیں گےاورانہیں بھی رزق دیں گے )تہہیں کس نے روزی رسال بنایا ہے؟اور نس نے اللہ کی مخلوق کورز ق دینے کا ٹھیکہ دیا ہے؟ درحقیقت جینے بھی طریقے تقلیل اولا د کے لئے جاری کئے ہیں بیسب اللہ کی قضاوقد ر کے سامنے ناکام ہیں۔رسول اللہ ﷺ کاارشاد ما من نسمۃ کائنۃ الٰی یوم القیٰمۃ الا وھی کائنۃ (بیٹی اللہ کے علم میں قیامت کے دن تک جتنی بھی جانیں پیداہونے والی ہیں وہ ضرور پیداہوکرر ہیں گی )اورا یک حدیث میں ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا ہا من كل الماء يكون الولدو اذاار ادالله خلق شئ لم يمنعه شئ (ہر نطفے ہے اولانبيں ہوتی اور جب اللّٰد كى چيز كے پيداكرنے كا ارادہ فرما تا ہے تواہے کوئی چیز رو کنے والی نہیں (مشکلوۃ المصابیح ص ۲۷۵) دیکھا جاتا ہے کہ مردوعورت ولادت کورو کنے کے لئے کئی طرح کی چیزیں استعال کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تخلیق منظور ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کے باوجود استقرار ہوجا تا ہےاوراولا دیپدا

آنے والےانسانوں کے یہی خبرخواہ جوان کی آمداور پیدائش کے روکنے کے لئے زورلگارہے ہیں اُنہیں وفت سے پہلے آنے والوں کی روزی کی تو فکر ہےلیکن موجودہ انسانوں کی جانوں کافکر نہیں اُنہیں جگہ جگہ قتل کرتے ہیں اور قتل کرواتے ہیں اورایسے ایسے آلات حرب تیار کرر کھے ہیں جودو چارمنٹ میں ہی پورے عالم کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔

دوسراتکم یوں دیا وَلَا تَقُرَبُوا الزِّنْی اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً طُوسَآءَ سَبِیلًا ٥ (اورزناکے پاس بھی مت پھٹکو بلاشہوہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے )اس میں زنا کی ممانعت فرمائی اور یوں فرمایا کہ اس کے پاس بھی مت پھٹکواورا سے بے حیائی کا کام بتایا اور بری راہ سے تعبیر فرمایا، زناایبابرائمل ہےاورالیی لعنت کی چیز ہے جو بھی بھی کسی نبی کی شریعت میں حلال نکھی بلکہ اسلام کے علاوہ جو دوسرےادیان ہیں ندہبی طور پروہ بھی اسے ممنوع سمجھتے ہیں گویانش وشیطان کے ابھار کی وجہ ہے اس میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

آج جب کہ یورپ اورام بکہ بے حیائی کوہنم اور حیا کوعیب سمجھا جانے لگا ہے وہاں زنا کاری بہت عام ہو چکی ہے جولوگ حضرت عیسیٰ
الفیلی سے اپناتعلق ظاہر کرتے ہیں وہ تو حیا کی ہر سرحد پار کر چکے ہیں اور چونکہ ان کے پادری ہرا تو ارکو حاضرین کے ہرگناہ کو معاف کر
دیتے ہیں اس لئے خوب دھڑ لے سے عوام وخواص زنا کرتے ہیں ، جو مسلمان وہاں جاکر بستے ہیں وہ بھی ان بے حیائیوں میں مبتلا ہو
جاتے ہیں وہاں رواج کی وجہ سے اتنی زیادہ ہے حیائی پھیل چکی ہے کہ بیویاں ہوتے ہوئے زنا کاری میں مبتلا ہوتے ہیں اور شوہر کی
رضامندی سے ایک شخص کی بیوی دوسر شے خص کے ساتھ رات گذارتی ہے رسول اللہ بھیکا ارشاد ہے کہ جب مجھے معراج کرائی گئ تو میں
ایسے لوگوں پر گزراجن کی کھالیں آگ کی قینچے یوں سے کائی جارہی تھیں ۔ میں نے کہا اے جرائیل بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا
میں نے کہا جبرائیل بیکون لوگ ہیں اور وہ کام کرتی ہیں چور میں ایسے بد بودار گڑھے پر گزراجس میں بہت سخت آوازیں آرہی تھیں
میں نے کہا جبرائیل بیکون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیوہ عورتیں ہیں جوزنا کاری کے لئے بنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جوان

اس گناہ ہے بچانے کے لئے شریعت مطہرہ نے بدنظری تک ہے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ آتھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور اس گناہ کی دنیاوی سزابیر تھی ہے کہ غیر شاد کی شدہ مردیا عورت زنا کر لے تواس کو سوکوڑے مارے جائیں اور شاد کی شدہ مردیا عورت زنا کر لے تواس کو سنگسار کیا جائے یعنی پھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے دنیا ہیں جو مصبتیں آرہی ہیں اور ان کا بہت بڑا سبب بڑے گناہ بھی ہیں اور ان گناہ وں میں زنا کاری کا عام ہونا بھی ہے حضرت عمر و بن عاص کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھے نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا کاری پھیل جائے گی قط بھیج کر ان کی گرفت کی جائے گی اور جن لوگوں میں رشوت کا لین دین ہوگار عب کے ذریعے ان کی گرفت ہوگی (یعنی دلوں پر رعب طاری ہوجائے گا اور دشمنوں سے ڈرتے رہیں گے ) حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا کہ جب کی بستی میں ) زنا اور سود کا ظہور ہو جائے تو ان لوگوں نے اپنے جانوں پر اللہ تعالی کا عذا ب نازل کر لیا۔ دالتر غیب والتر ہیں ہے کہ جب کی بستی میں ) زنا اور سود کا ظہور ہو جائے تو ان لوگوں نے اپنے جانوں پر اللہ تعالی کا عذا ب نازل کر لیا۔ دالتر غیب والتر ہیں جائے گ

جب زناعام ہوجا تا ہےتو حرام کی اولا دبھی زیادہ ہو جاتی ہےنسب باقی نہیں رہتا کون کس کا بیٹا؟اورکس کا بھتیجایا بھانجا؟ان سب باتوں کی ضرورت نہیں رہتی ۔صلد رحمی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔اورانسان حیوان محض بن کررہ جا تا ہے۔حلالی ہونے کی کوئی ضرورت محسوں نہیں کرتے ۔ بلکہ حرامی ہونے ہی کومناسب سبحھتے ہیں اوراس پرفخر کرتے ہیں یورپ کے رہنے والوں پر بیہ با تیں محفیٰ نہیں ہیں۔

حضرت میمونه رص سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت برابر خیر پر رہے گی جب تک ان میں زنا کی اولاد کی کثرت نہ ہوجائے۔سوجب ان میں زنا کی اولاد کھیل جائے گی تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔اورایک حدیث میں یوں ہے کہ جب زنا ظاہر ہوجائے گا تو تنگلہ تی اور ذلت کاظہور ہوگا۔ (الترغیب والتر ہیب ص ۲۷۷ج ۳)

صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب سے رسول بھی کا ایک خواب مروی ہے (حضرات انبیاء کرام علیم السلام کا خواب سیا ہوتا ہے ) جس میں بہت می چیزوں کا تذکرہ ہے ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا گذرایک ایسے سوراخ پر ہوا جو تنور کی طرح تھا۔ اس میں جوجھا تک کردیکھا تو اس میں نظم مرداورنگی عورتیں نظر آئیں ان کے نیچے ہے آگ لیٹ آتی تھی جب وہ لیٹ اوپر آتی تھیں تو وہ چیختے چلاتے اور فریاد کرتے تھے آپ نے اپنے ساتھیوں سے دریافت فر مایا (جن میں ایک جبریل اور ایک میکا کیل تھے ) یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیزنا کارمر داور زنا کارعورتیں ہیں۔ (صحیح بخاری ص۴۰، اوھونی المشکوۃ ص۳۹۵)

امہوں نے جواب دیا کہ بیزنا کارمر داور زنا کارعور بین ہیں۔ ( یخ بخاری مہم اوھوتی اسطان قرم رہے ہیں۔ جب زنا کی عادت پڑجاتی ہے تو بڑھا ہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی سے روایت ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کی طرف (رحمت کی نظر ہے ) نہیں دیکھے گا (ا) زنا کار بوڑھا (۲) جھوٹا باوشاہ (۳) شگرست متکبراور ایک حدیث میں ہے کہ تین شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے ،ان میں زنا کار بوڑھے کو بھی شار فر مایا ،اور ایک حدیث میں ہے اللہ کو بغض ہے ان میں سے ایک زنا کار بوڑھا بھی ہے۔ (الترغیب میں میں میں اوقیادہ کی ہے۔ (الترغیب میں میں ہے کہ رسول اللہ کی خصوں سے اللہ تو اللہ تعالیٰ تیامت کے دن اس پر ایک از دھا مسلط فر مائے گا (الترغیب ہے ( اور اس کے غائب ہونے کو اس نے زنا کا ذریعہ بنالیا ) تو اللہ تعالیٰ تیامت کے دن اس پر ایک از دھا مسلط فر مائے گا (الترغیب میں ایسے اوگوں کو فہ کورت کے اس میں عورت سے جوڑ بھا لیتے والتر ہیب سے ہوئے گوں کو فہ کورت سے جوڑ بھا لیتے بیں ایسے لوگوں کو فہ کورہ بالا وعید سائی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہرا گر گھر پر ہواور دیوث ہوتو اس کی اجازت سے گناہ حلال ہوجائے گا زنا ہر حال میں جرام ہے۔

اسلام عفت اورعصمت والا دین ہے۔اس میں فواحش اور مشکرات اور زنا کاری اوراس کےاسباب اور دوا گی ، ناچ رنگ ،عریانی وغیر ہ کی کوئی گنجائش نہیں ۔ یورپ کے شہوت پرست انسان نما حیوانوں میں زنا کاری عام ہے محرم عورتوں تک سے زنا کرتے ہیں قانو نامر دول کومر دول سے شہوت یوری کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ سے طرح طرح کے بدترین امراض میں مبتلا ہیں ۔

ایک صدیث میں بربادی کے اسباب میں سے یہ بھی بتایا جاتا ہے اکت فعی الوجال بالوجال النساء بالنساء ( کمر دمر دوں سے شہوت پوری کرنے لگیں اور عور تیں عور تول سے )۔ (التر غیب والتر ہیب ص۲۶۷ج۳)

یورپ والوں کی دیکھادیمھی مسلمان بھی ان کے کرتو توں کے ساتھ بنتے جارہے ہیں اور شہوت پرستوں کوان کے مقاصد میں کامیاب بنارہے ہیں سورہ نساء میں فرمایا وَاللهُ يُسِوِيُهُ اَنُ يَّتُوبَ عَلَيْكُمُ وَ يُوِيُهُ الَّذِيْنَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اَنُ تَمِيْلُواْ مَيُلَّا عَظِيْمًا (اورالله چاہتا ہے کہ تمہاری تو بہ قبول فرمائے ،اور جولوگ شہوتوں کا اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑجاؤ)

لعض زنا کارعورتوں کی میہ بات سننے میں آئی ہے کہ میرابدن ہے میں جس طرح چاہوں استعال کروں۔ بیتو کفر کی بات ہے قرآن کا مقابلہ ہے۔اس کامعنی میہ ہے (العیاذ باللہ) زنا کاری سے قرآن کامنع فر مانا صحیح نہیں ، درحقیقت بہت سے لوگوں نے میسمجھاہی نہیں کہ ہم بندے ہیں اللہ تعالی خالق ہے اور مالک ہے ، سارے بندے اس کی مخلوق ہیں اور مملوک ہیں مملوک کو کیاحق ہے کہ اپنی ذات کو اپنے بارے میں اور اپنے جسم وجان کے بارے میں خودکومختار سمجھے۔

بہت سے ملکوں میں بیقانون نافذ ہے کہ زنا بالمجبو تومنع ہے لیکن اگر رضامندی سے کوئی مردعورت سے زنا کر لے تواس پر نہ کوئی مردعورت سے زنا کر لے تواس پر نہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ کوئی سزا۔ بہت سے وہ ممالک جن کے اصحاب اقتد ارمسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں ان کے ملک میں بھی بی قانون نافذ ہے اور دشمنوں کے سمجھانے سے بیقانون پاس کر دیا گیا ہے کہ بیک وقت نکاح میں صرف ایک عورت رہ سکتی ہے لیکن دوستیاں جتنی چاہد کے اس کے استان ہوئے گئر ہیں ،مسلمان کو کافر سے چاہد کے سات ہوئے گئر ہیں ،مسلمان کو کافر سے کیا چھینے بنا ؟اسے تو قرآن وصدیث کے توانین نافذ کرنالازم ہے۔

آخريس ايك حديث كالرجم لكهركر مضمون فتم كياجا تا ي-

حضرت ابن عمر ﷺ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جبتم ان میں مبتلا ہوجاؤ گے اور اللہ کرے کہتم ان چیزوں کونہ یاؤ۔ (تو طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں میں ابتلاء ہوگا)

- (۱) جس قوم میں تھلم کھلاطریقہ پر بے حیائی کارواج ہوجائے گاان لوگوں میں طاعون تھلے گااورا پسے ایسے امراض میں مبتلا ہوں گے جوان کے اسلاف میں نہیں تھے۔
- (۲) اور جولوگ ناپ تول میں کی کریں گےان کوقیط کے ذریعہ پکڑا جائے گااور بخت محنت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہوں گے۔
  - (۳) اورجولوگ اپنے مالوں کی زکو ق کوروک لیس گے ان سے بارش روک لی جائے گی اور اگر جانو رہنہ ہوں (بالکل ہی) مارش نہ ہو۔
  - (4) اور جولوگ اللہ کے عہد کواوراس کے رسول کے عہد کوتو ڑ دیں گےان کے اوپر دشن مسلط کر دیا جائے گاوہ ان کے بعض اموال لے لیگا۔
  - (۵) اورجس قوم کے اصحاب اقتد اراللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلے نہ کریں گے اور اللہ نے جو چیز نازل فر مائی اس کو اختیار نہر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں ایسی مخالفت پیدا فر مادے جس کی وجہ ہے آپس میں لڑتے رہیں گے۔ نہر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں ایسی مخالفت پیدا فر مادے جس کی وجہ ہے آپس میں لڑتے رہیں گے۔ (رواہ ابن ماحہ فی ما سالعقو مات سے ۱۱۳)

تیسراتکم پیفر مایا کہ اللہ نے جس جان گوتل کرنے ہے منع فر مایا اسے قبل نہ کرو۔ جس کسی جان کافتل کر ناشریعت اسلامیہ میں حلال نہیں ہے۔ اور اس بارے میں سخت وعیدیں وار دہوئی ہیں قبل کی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت ہے اس کی تفصیلات سور ہ بقرہ کے اکیسویں رکوع میں۔اور سور ہ نساء کے تیر ہویں رکوع میں اور سور ہ ما کدہ کے ساتویں رکوع میں گزر چکی ہیں۔

سورہ نیاء میں قبل کی وعیدیں بھی مذکور ہیں۔ وہاں ہم نے متعدداحادیث کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے قبل نفس کی حرمت بیان کرنے کی بعد ارشاد فر مایا وَ مَن فَیْتِ اَلْمَافُلُ مَا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِیّہِ سُلُطَانًا فَلاَ یُسُوفُ فِی الْفَتُلِ اور جُوْضُ ظلماً قبل کیا گیااس کے ولی کے لئے ہم نے اختیار کھا ہے سووہ قبل کرنے میں حدے آگے نہ بڑھی ) کسی کے قبل کردیئے پر جوعذاب ہے وہ آخرت سے متعلق ہے اور دنیا میں جو اس کے بارے میں شرعی احکام ہیں ان کے مطابق مقتول کے ولی کو بیا ختیار دیا گیا ہے کہ وہ شرعی اصول کے مطابق قبل کا شبوت ہو جانے پر انہیں حدود پر رہے جو حدوداس کے لئے مقرر کردی گئی ہیں مثل قبل خطامیں دیت کے بجائے قاتل کوئل نہ کرے اور قبل عمد میں جو شریعت نے خصاص لینے کا اختیار دیا ہے اسے قاتل تک ہی محدود رکھا جائے جوش انتقام میں قاتل کے سواکسی دوسر شیخس کو اس کے اعز ہو واقر بامیں سے قبل نہ کردے ۔ نیز قاتل کے قبل کرنے میں زیادتی نہ کرے ۔ مثلاً اس کے ہاتھ یاؤں ، ناک کان نہ کائے ، جے مثلہ کرنا

اِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا (بلاشبہ مقتول کے ولی کی مدد ہوگی) یعنی ولی مقتول حد شرعی کے اندرر ہے ہوئے قصاص لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی شریعت اسلامیہ اس کی مددگار ہوگی۔ اور اہل ایمان اصحابِ اقتدار قصاص دلانے کے لئے راہ ہموار کریں گے اسے قصاص دلائیں گے۔ اس کا دوسرارخ بھی سمجھ لینا چاہئے اوروہ یہ کداگر ولی مقتول حدسے بڑھ گیا تو اب بین ظالم ہوگا اور

معامله برعكس ہوجائے گا۔اوراب شرعی قانون میں اس كامؤاخذہ ہوگا۔

چوتھا تھم ...... یفر مایا کہ میٹیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگرا یسے طریقے پر جوستحسن ہو یباں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اس بارے میں سورۂ نساء کی تفسیر میں تفصیل سے کھھا جاچا ہے۔

یا نچوال علم :.....ید یا که عهد کو پورا کرواورساتھ میں میکھی فرمایا که إِنَّ الْمَعَهُدَ کَانَ مَسْئُو لُلَا (لیعن عهد کی باز پرس ہوگی) بہت سے لوگ عهد تو کر لیتے ہیں کین اس کی ذمہ داری محسول نہیں کرتے اور قصد اعہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وفع الوقی کے طور پروعدہ کر لیتے ہیں اور عین معاہدہ کرتے وقت بھی دل میں عهد تو ڑ نے اور دغادیے کا ارادہ کئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو تنبیہ فرمائی که عبد کی باز پرس ہوگی۔ قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں عهد پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت. وَ الْسُهُ وَفُونَ بِعَهُدِهِمُ اِلْاَ عَاهَدُتُهُمْ کے ذیل عَلَی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور سورہ ما کدہ کی پہلی آیت کی کہا تھا اللّٰذِینَ امّنُواْ آوُ فُواْ بِالْعُقُودِ اور سورہ کی کی آیت وَ اَوْ فُواُ بِعَهُدِ اللهِ إِذَا عَاهَدُتُهُمْ کے ذیل میں جو پچھ ہم نے لکھا ہے اس کا مراجعہ کر لیا جائے۔

چھٹا حکم:.... بیدیا کہنا پول پوری کیا کرواورٹھیک تراز وے تولا کرو۔

آ خرمیں فرمایا فلاک خیر و آخسن تأویلا کا حکام پر مل کرنا بہتر ہادرانجام کے اعتبارے اچھی چیز ہے۔ آیات بالامیں جواحکام ندکور ہوئے سورہ انعام کے رکوع نمبر ۱۲ میں بھی ذکر فرمائے گئے ہیں وہاں بھی ملاحظ فرمالیں۔

## وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ۞

اور تو اس کے پیچھے نہ پر جس کا مجھے علم نہ ہو، باشبہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال ہو گا،

وَلَا تُمْشِ فِ الْأَرْضِ مَرَحًا ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَنْبُكُغُ الْجِبَالَ طُولًا ۞ كُلُّ ذَلِكَ

اور تو زمین میں ارّاتا ہوا مت چل ، بے شک تو ہر گز زمین کو مچاڑ نہیں سکتا اور ہر گز پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ نہیں سکتا، یہ سب برے

#### كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَرَتِكَ مَكْرُوهُا ۞

کام تیرے رب کے نزد یک ناپسندیدہ ہیں۔

جس بات کا پتنہیں جس کے پیچھے پڑنے اور زمین پراتراتے ہوئے چلنے سے ممانعت

سے تین آیات ہیں پہلی آیت میں اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ جس بات کاعلم نہ ہواس کے پیچھے نہ پڑو، اس کی جامعیت بہت سے اعمال کو شامل ہے اس نصحت پر دھیان نہ دینے کی وجہ ہے جواعمال صادر ہوتے ہیں معاشرہ میں جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی آبروریزی ہوجاتی ہے مخضر الفاظ میں ان سب کی ممانعت آگئی۔ غلط حدیثیں بیان کرنا خود حدیثیں وضع کرنا جھوٹے راویوں سے حدیثیں لینا اور انہیں آگے بڑھانا کسی بھی شخص کے بارے میں محض اٹکل ہے یاسی سنائی باتوں کی بنیاد پر پچھ کہد دینا تہمت رکھ دینا یہ سب ایس چوزیں ہیں جود بنی اعتبارے گراہی کا ذریعہ بنتی ہیں اور دنیاوی اعتبارے آپس میں بغض اور دشمنی پھیلاتی ہیں صرف گمان سے اٹکل پچو کوئی بات خابت نہیں ہوتی سورہ نجم میں فرمایا اِنَّ بَعُ صَ الطَّنِ اِثُم وَ اللَّحْنَ اِنْ اَس عَلَى اللَّحْن میں فلال عیب ہے پھر بھلاتی ہیں کہ ناتو اس بات کا یقین ہوتے ہوئے بھی حلال نہیں ہے کہ فلال شخص نے فلال گناہ کیرہ کیا یا فلال شخص میں فلال عیب ہے پھر بھلاتھ میں فلال عیب ہے پھر بھلاتی سے کے فلال گناہ کیرہ کیا یا فلال شخص میں فلال عیب ہے پھر بھلاتھ کیں فلال عیب ہے پھر بھلاتی سے کا خود سے بنا

کرنسی کے بارے میں یوں کہددینا کہا سے نیوں کیا ہے یا کہاہے کیسے حلال ہوسکتا ہے؟ صاحب معالم النتزیل تحریر فرماتے ہیں قال قتاده لا تـقل رايت ولم تر سمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمهُ وقال مجاهد لاترم احد ا بما ليس لك به علم قال القتيبي لا تتبعه بالحدس والظن وهو في اللغة اتباع الاثر يقال قفو ت فلا نا اقفوه وقفيته واقفيته اذااتبعت اثر. پھرارشاد فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ اُولَیْكُ كَانَ عَنْهُ مَسْنُوٌ لا كان اور آئكهاوردل ان سب کے بارے میں باز یں ہوگی ،اللہ تعالیٰ شانۂ نے جو بیاعضادیئے ہیں یوں ہی نہیں دیئے کہان کوجیسے چاہیں اور جہاں جاہیں استعال کریں جس ذات پاک نے عطافر مائے ہیں اس نے ان سب کے استعمال کرنے کے مواقع بھی بتائے ہیں اوروہ اعمال بھی بتائے ہیں جن سے ان کومحفوظ رکھنا لازم ہے کہاں و کیھے اور کیابات سے اوراین قوت فکریے کو کہاں خرچ کرے، ان سب کی تفصیلات احادیث شریفہ میں موجود ہیں، کی نے چوری کر لی کسی کوظلماً مارا، حساب غلط لکھ کریا جھوٹا بل بنا کر خیانت کر دی پاکسی ایسے مردیا کسی عورت سے مصافحہ کرنیا جائز نہیں تو اس نے اپنے ہاتھ یاؤں کوغیر شرقی امور میں استعال کیا، بائیں ہاتھ سے کھایا اور داہنے ہاتھ سے استنجا کیا یہ بھی ہاتھ کا غلط استعال ہوا، کسی مخص نے گانا سنا باجوں کی آواز کی طرف کان لگایا غیبتیں سنتار ہایہ کان کا غلط استعال ہوا، کسی مخص نے ایسی جگہ نظر ڈالی جہاں دیکھنا نظر ڈالناممنوع تھا، بدنظری ہے کسی کو دیکھ لیاکسی کے ستر پرنظر ڈالی آنکھوں کوکسی بھی طرح گناہوں میں استعمال کیا تو سیسب آئکھوں کا غیرجگہ استعال کیا، حدیث شریف میں ہے کہ آئکھیں زنا کرتی ہیں اوران کا زناد کھنا نظر کرنا ہے اور کان بھی زنا کرتے ہیں ان کازناسنناہےاورزبان بھی زناکرتی ہےاس کازنابات کرناہےاور ہاتھ بھی زنا کرتاہےاس کازنا پکڑناہے اور یاؤں بھی زنا کرتاہےاس کا زنا چل کر جانا ہےاور دل خواہش کرتا ہےاور گناہوں کی آرز وکرتا ہےاوراس کی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کردیتی ہے یعنی موقعہ لگ جاتا ہے تو شرم گاہ گناہوں میں استعال ہو جاتی ہے ورنہ شرم گاہ کا زنا ہونہیں یا تالیکن اس سے پہلے دوسرے اعضاء زنا کر چکے ہوتے ہیں اوران کا گناہ صاحب اعضاء کے ذمہ بڑجا تا ہے کیونکہ انہیں اس نے استعمال کیا ہے۔ (مشکوۃ الصاح۲۲)

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہتم میرے لئے چھے چیز وں کے ضامن بن جاؤمیں تمہارے لئے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں (۱) جب بات کروتو سے بولؤ (۲) وعدہ کروتو پورا کرؤ (۳) جب تمہارے پاس امانت رکھ دگ جائے تو اے ادا کرؤ (۴) اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کروڑ ۵) اپنی آئکھوں کو نیجی رکھوڑ (۲) اپنے ہاتھوں کو (بے جااستعمال سے ) روکے رکھو۔ (مشکو قالمان ۲۵۶۶)

جووہ کیا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کو حفاظتِ اعضاء (از معاصی) کے لئے یہ دعا تا کی اللہ ہم انسی اعو ذہک من شر سمعی و شر بسصری و شر لسانی و شر قلبی و شری منیی (اے اللہ میں آپ سے اپنے کا نوں اور اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اپنی منی کے شرسے پناہ مانگا ہوں) کوئی شخص بین خیال نہ کرے کہ بیم برے اعضاء ہیں جیسے چاہوں استعال کروں تو خود اپنائہیں ہے تو اور تیرے اعضاء سب اللہ جل شانہ کی مخلوق اور مملوک ہیں ، میدان آخرت میں کہ حجتی کام نہ دے گی ،اعمال نامہ کھا ہوا سامنے ہوگا لہٰذا اپنے نفس کو اپنے قلب کو اپنے اعضاء کو پاک اور صاف لے کر جاؤیہ سب اعضاء اللہ تعالی شانہ کاعظیہ ہیں انکے بارے میں بازیر س ہوگی۔

دوسری آیت میں اتر اکراورا کم مگر کر چلنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا و لا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَوَ حَا ( کرتوز مین میں اتر اتا ہوا مت چل ) اِنْکَ کَ لَنُ تَخْدِ قِ الْاَرْضَ وَلَنُ تَبُلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ( بِشَك توز مین کوئیس چاٹسکا اور پہاڑوں کی لمبائی کوئیس چنج سکتا ) یعنی ایک چاہوں لیعنی ایک چاہوں ایک چاہوں کے جان کے جان کہ اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑی بڑی چزیں موجود ہیں زمین ہی کو دکھ لوجس پر انسان اسے ہیں انسان ای کوئیس چاڑ سکتا اور پہاڑوں کو دکھ لوجس پر انسان اسے ہیں انسان ای کوئیس چاڑ سکتا اور پہاڑوں کو درازی تک تو پہنچ ہی کہاڑوں کو درازی تک تو پہنچ ہی کہاڑوں کو درازی تک تو پہنچ ہی ایس سکتا چرکوں تکبر کرتا ہے اور کیا شان دکھا تا ہے اور اگر تا ہوا چاتا ہے ، سورہ لقمان میں فرمایا و کلا تَسْمُ شِی فِی الْاَرْضِ مَوَ حَا طُونً اللّٰهُ کَلُولُ کُلُونُ کُلُولُ کُلُو

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اتراکر چلنے گے اور فارس روم کے شنرادے ان کی خدمت کرنے گئیس تواللہ تعالیٰ امت کے برے لوگوں کوان کے اجھے لوگوں پر مسلط فرمادے گا۔ (مشکل قالمصائع ص ۵۹۹) انسان کے لئے تواضع ہی بہتر ہے تکبر حرام ہوا گیا امت کے برے لوگوں کوان کے اجھے لوگوں پر مسلط فرمادے گا۔ (مشکل قالمصائع ص ۵۹۹) انسان کے لئے تواضع ہی بہتر ہے تکبر حرام فرمادے گا وہ او تعین اور تعین میں جھوٹا ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا اور جو تحض متکبر ہوگا اللہ اسے گرادے گا وہ لوگوں کی آنکھیں میں جھوٹا ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا اور جو تحض متکبر ہوگا اللہ اسے گرادے گا وہ لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا اور جو تحض متکبر ہوگا اللہ اسے گرادے گا وہ لوگوں کی آنکھیں میں جھوٹ ہوگا اور اپنے نفس میں بڑا ہوگا لوگوں کے بزار جھوٹے کہ تکبر کرنے والوں کا حشر قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا کہ صورتیں انسانوں جیسی ہوں گی اور جسم چیونٹیوں کے برابر جھوٹے چھوٹے ہوں گا ان پر ذالت چھائی ہوئی ہوگی آئییں دوزخ کے جیل خانے کی طرف ہنگایا جائے گا جس کا نام بولس ہاں لوگوں ہوگی آئییں دوزخ و جیل خانے کی طرف ہنگایا جائے گا جس کا نام بولس ہاں لوگوں ہوگی آئیوں کی مقابلہ پر آگوں کوجلانے والی آگ چڑھی ہوئی ہوگی آئییں دوزخ دور کے جسم کا نچوٹر پلایا جائے گا (مشکل قالمن کا حدول کے اس کو کی شخص کی کے مقابلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تھے نارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری طرف و تی تھیجی ہے کہ تواضع اختیار کروتا کہ کوئی شخص کی پرظلم نہ کرے۔ (مشکل قالمائع ص ۱۳۵ از مسلم)

تيسرى آيت ميں مذكوره بالا برائيوں كى شناعت اور قباحت بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا كُلُّ ذلِك كَانَ سَيِّنُهُ عِنْدَ رَبِّكَ

مَحُووُهُ اللّهِ آیاهٔ سے بہاں تک جوامور خیرند یک ناپسندیدہ ہیں)صاحب معالم التزیل فرماتے ہیں کہ وَقَصْنی رَبُّكُ اَنُ لَآ تَعَبُدُوْ آلِآلِیَّاہُ سے بہاں تک جوامور خیر مذکورہوئے ان کوترک کرنا اور جن امورے بیخ کا حکم فرمایا ہے ان کاار تکاب کرنا بیسب بری باتیں ہیں تمہارے دب جل شاخہ کے نزدیک مکروہ ہیں ناپسندیدہ ہیں جس نے وجود بخشا پرورش کے اسباب پیدا فرمائے جواعمال اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں ،ان کواختیار کرنا عقلاً بھی فیتے ہے، جورب جل شاخہ کورب نہیں مانتے وہی افعال شنیعہ اوراعمال سیدے مرتک ہو سے جہر ب

ذَلِكَ مِمَّا ٱوْخَى اِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللهِ اللَّهَ الْخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ

يه باتى ان عمت سى ين جو ب عرب الله بن المرف وق كوريد بيجى بين اور المناطب الله كما تع كور ورام عود تجويز در وو دو الماست كيا عوا را الله و يا الله و ا

میں ڈالا جائے گا،کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا بلاشہ تم

### قَوْلًا عَظِيمًا أَ

بڑی ہات کہتے ہو۔

#### الله کے ساتھ معبود کھہرانے والوں کے لئے جہنم ہے اوراس کے لئے اولا دنجویز کرنا بہت بڑی بآت ہے

آیات سابقہ میں جواحکام بیان ہوئے اول تو ان کے بارے میں رسول اللہ کی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیسب اس حکمت میں جوادگام بیان ہوئے اول تو ان کے بارے میں رسول اللہ کی کو خاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیسب اس حکمت میں جواللہ نے آپ پروٹی کے ذریعے بیس میں محاسن الاخلاق و الحکمة و قو انین المعانی المحکمة و الافعال الفاضلة. (تفیر قرطبی س ۲۲۳ تے ۱۰)

یعنی بیدہ دم محکم افعال ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بندے انہیں اختیار کریں اور بیدہ ہمحاس اخلاق ہیں اور محکم قوانین ہیں اورافعال فاضلہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے مشروع فرمایا ہے۔

اس کے بعد یوں فرمایا ہے اے مخاطب اللہ کے سواکوئی معبود تجویز نہ کرو ور نہ ملامت کیا ہوا را ندہ کیا ہوا دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ خطاب ساری امت دعوت اور ساری امت ہوگا اور قیامت کے خطاب ساری امت دعوت اور ساری امت ہوگا اور قیامت کے دخطاب ساری امت دعوت اور ساری امت ہوگا اور قیامت کے دن دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا، مدحود لغت کے اعتبار سے وہ ہے جوزلیل ہواور اس پر پھڑکار پڑی ہوجس کی وجہ دور کر دیا گیا ہو چونکہ فَتُلُقلی فِی جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدُحُورًا (فرمایا ہے اس لئے محاورہ کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ ملامت کیا ہوار اندہ کیا ہوا دوزخ میں دول دیا گیا۔

ڈال دیا جائے گا۔

مشرکین عرب جوطرح طرح کے شرک میں مبتلا تھے ان میں سے ایک بیر بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دنجویز کرتے تھے اور اولا د بھی کیا تجویز کی؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنادیا! بیسب کچھانہوں نے شیطان کے سمجھانے سے عقیدہ بنایا جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی اول تو اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دہجویز کرنا ہی ظلم ہے وہ اولا دسے پاک ہے اولا داس کی شایاں شان نہیں ، پھر اولا دہجی تجویز کی تو بیٹیاں تجویز کیس اپنے لے انہیں لڑکیاں گوارا نہ تھیں بیٹی پیدا ہوجاتی تو اسے زندہ دفن کردیتے تصاللہ کے بیٹیاں تجویز کرنا جو خود انہیں بھی ناپند ہیں انہائی ہے تفلی کی بات ہے نہ کورہ بالا آیتوں میں ان کی حماقت بیان کرتے ہوے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہارے لئے بیٹوں کو خصوص کردیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنالیا؟ اِنَّدُ کُم لَتَ قُولُونَ قَولُا عَظِیمًا ﴿ بلا شبہ تم بڑی بات کہتے ہو) یعنی گناہ کا عتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی زیادہ بڑی ہے ، اس کی شناعت اور قباحت بیان کرتے ہوئے سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّعَدُ السَّحْمُ وَلَدُ اللَّرَّ حُمنُ وَلَدًا ٥ لَقَدُ جِنْتُمُ شَیْنًا اِدًّا ٥ تَکَا دُالسَّمْ وَاتُ یَتَفَقَطُونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْاَرُضُ وَ تَبْحِرُ الْجِبَالُ هَدًّا ٥ اَنَ السَّعْمُ وَاللَّرَّ حُمنُ وَلَدًا ٥ وَمَا یَنْشَغِی لِلرَّ حُمنِ اَنْ یَتَّ جَدُ وَلَدًا ﴿ (اور بیلوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولا داختیار کرلی ہے تم نے بیا کی سبب کچھ بعید نہیں کہ آسان پھٹ پڑیں اور زمین کے کلا ہے کہ اول کی اللہ تو سال کی سبب کچھ بعید نہیں کہ آسان کھٹ پڑیں اور زمین کے کلائے اولا واضیار کرلی ہے تم نے بیا کہ بیا گوٹ خوالوں خوالا کہ فواولا دی نسب کے جے بیں طالا نکہ خواتوالی کی بیشان نہیں کہ وہ اولا واضیار کرلی ہے تم نے کہ بدوگ خوالوں خوالوں کی سبب کے دیمان کے بیا مالا نکہ خواتوالی کی بیشان نہیں کہ وہ اولا واضیار کریے )

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْانِ لِيَذَّكَّرُوا ﴿ وَمَا يَزِيْدُهُمْ الدَّ نُفُوْمًا ۞ قُلْ لَّوْكَانَ مَعَةَ الِهَةٌ

بلاشبہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تا کداوگ مجھیں اور بیان کی نفرت ہی میں اضافہ کرتا ہے،آپ فرما دیجئے کداگر اس کے ساتھ اور معبود بھی

كَمَا يَقُوْلُوْنَ إِذًا لَّا بْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۞ سُبْحَنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا

ہوتے جیہا کہ یہ لوگ کہتے ہیںتو انہوں نے عرش والے کی طرف راستہ تلاش کر لیا ہوتا، وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو یہ لوگ

كَبِيْرًا ۞ تُسَتِبِحُ لَهُ السَّمُونُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ الدَّيُسِيِّجُ

کہتے ہیں اساتوں آسان اور زمین اور جو پھھان کے اندر ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایک نمیس جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان

بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوْرًا ۞

نہیں کرتی ہو لیکن تم ان کی حمد کو نہیں سجھتے، بلاشبہ وہ حلیم ہے غفور ہے۔

الله تعالیٰ وحدہ ٔ لاشریک ہے، شرک کرنے والوں کی باتوں سے پاک ہے، ساتوں آسان اور زمین اور ہر چیز اس کی تسویج وتحمید میں مشغول ہے

ان آیات میں اول تو بیفر مایا کہ ہم نے قرآن مجید میں جو ہا تیں بیان کی ہیں (جن میں تو حید کی دعوت ہے اور اس کے دلائل ہیں شرک کی فذمت اور آخرت کی یقین دہانی ہے اور افعال خیر کی ترغیب ہے اور برے اعمال کی وعیدیں ہیں ) ان کوطرح طرح سے بیان فرمایا تا کہ خاطبین غور کریں سوچیں اور سمجھیں ، پھر فرمایا وَمَا یَزِیدُ کُھُمُ اِلَّا نُفُورُ أَ اور حال بیہ ہے کہ اس قرآن کے بیان سے متا ترخہیں ہوتے وہ تو اور زیادہ متنظر ہوتے جاتے ہیں ، یہی قرآن جوغور وفکر اور تدبر والوں کے لئے ذریعہ ہدایت بن گیا معاندین کے لئے بعد اور نظرت کا ذریعہ بدایت بن گیا معاندین کے لئے بعد اور نظرت کا ذریعہ برایت بن گیا معاندین کے لئے بعد اور نظرت میں رہا ہے ، جن لوگوں کو حق سے بیر ہے وہ قرآن حکیم کو سنتے ہیں لیکن اس کے بیان سے اثر نہیں لیتے حالانکہ مختلف وجوہ سے ان کو سمجھایا جاتا اور طرح طرح سے راہ حق کی دعوت دی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوق کچھ تو ایس ہے جوذی حیات ہے جسے زندہ کہا جاتا ہے ان میں فرشتے اور انسان و جنات ہیں یہ اصحاب فہم ہیں اللہ
پاک نے ان کو سمجھ عطا فر مائی ہے ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جوزندہ بھی ہیں اور ان میں فہم بھی ہے لیکن فہم زیادہ نہیں ہے جیسے حیوانات اور
چیز دو پرندان میں اتن سمجھ ہے کہ ضرورت کے لئے کھا ئیں پئیں بچوں کی پرورش کریں حملہ آور سے بچاؤ کریں اپنے مجازی مالک کی ہدایت
پرچلیں ، درخت بھی زندہ چیزوں میں شار کیا جاتا ہے ان میں زندگی تو ہے اور انداز سے معلوم ہوتا ہے سمجھ بھی ہے لیکن حیوانات کی ہنسبت
ان میں کم سمجھ ہے۔

اس تفصیل کوذہن شین کرنے کے بعداب مجھنا چاہئے کہ ہرمخلوق کی زبانیں ہیں خودانسانوں کی بینکٹر وں زبانیں ہیں ایک علاقہ کے لوگ دوسر سے علاقہ کی این نہیں ہیں ہیں۔ اورانسانوں کی زبانوں میں سے جو زبانیں ہیں ہم کلام ہوتے ہیں اورانسانوں کی زبانوں میں سے جو زبانیں نہیں بتائی گئی ہوں لامحالہ وہ اسے بھی جانتے ہے بظاہر جنات کی بھی کوئی زبان ہوگی اگر چہوہ انسانوں کی بھی زبان میں جمجھتے ہیں۔ ای طرح حیوانات کی زبانیں ہیں بیل اپنی زبان میں بولتا ہے اور اونٹ اپنی زبان میں شیر ، گدھا، کتا ، طوطا ، چڑیا ، کو ااور دریائی جانوروں کی اپنی زبانیں ہیں۔

. . فرشتے،انسان، جنات اپنی اپنی زبانوں میں اور دوسرے حیوانات اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی شیجے بیان کرتے ہیں گوانسانوں کی سمجھ میں ندآئے۔

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ نبیوں میں ہے ایک نبی کو ایک چیونی نے کاٹ لیا تو انہوں نے چیونی کی پوری سبتی کوجلانے کا حکم دیا اللہ جل شانۂ نے وی بھیجی کہ تہمیں ایک چیونی نے کاٹا اور تم نے ایک ایسی امت کوجلایا جو تبیجی پڑھتی تھی۔ (مشلو ۃ المصابع ص ۱۳۹۱)
تفسیر روح المعانی میں حضرت ابن ممریک نے تقل کیا ہے کہ رسول اللہ کھی نے مینڈک کے تل کرنے سے منع فر مایا ہے اور فر مایا ہے کہ ان کا بولنا اللہ کی تبیج ہے اور حضرت علی کے سے منقول ہے کہ رسول اللہ کی نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ جب تبیج ہوتی ہے تو پرندے اپنے رب

کی سیج بیان کرتے ہیں اللہ ہے اس دن کی روزی کا سوال کرتے ہیں۔(روح المعانی ص۸۸ج۱۵)

اوربعض چیزیں ایسی ہیں جن میں بظاہر ہمارے دیکھنے میں حیات نہیں ہے لیکن حقیقت میں ان میں بھی ادراک ہے زمین اور پہاڑ اور وہ سب چیزیں جنہیں جمادات کہا جاتا ہے ان کے شعور وادراک کو ہم نہیں سمجھتے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے لیکن ان کا اپنے خالق نے کلوق اور مملوک ہونے کا تعلق ہے وہ اپنے رب تنہیج خواں ہیں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَاِنَّ مِنَ الْمِحِجَارَةِ لَمَا یَهُمِطُ مِنُ حَسُّیةِ اللّه (اور بلاشبہ بعض پھرایسے ہیں جواللہ کے ڈرے گریڑتے ہیں)

فرشتے اور مؤمن انسان اور مؤمن جنات تو اللہ کی تبیج تو پڑھتے ہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس کوسب جانے اور مانے ہیں اور انسان اور جنات میں جو کافر ہیں ان میں جو کئی بھی دین کے مانے والے ہیں (یہودی، نصرانی، بدہسٹ، ہندو، آتش پرست وغیرہ) یہ سب بھی خالت جل مجدہ کی خالقیت کا افر ارکرتے ہیں اور اپنے کواس کا بندہ مانے ہیں اور اللہ کے سواجن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں ان کوبھی اللہ کی مخلوق مانے ہیں اور رہے جانے ہیں کہ پوگ اللہ کے فیصلوں کے سامنے عاجز محض ہیں اور ای کے جب مصیبت میں کوبھی اللہ کی مخلوق مانے ہیں اور سے جانے ہیں کہ پوگ اللہ تعالی کے فیصلوں کے سامنے عاجز محض ہیں اور ای کے جب مصیبت میں کوبھی بیات ہیں تو سب کوچھوڑ کر اللہ تعالی سے لولگاتے ہیں اور صرف اس سے مانگنے لگتے ہیں اس بات کوسورہ لقمان میں یوں بیان فرمایا کو اُخذ عَنْ شَیْکُ مُوبِّ کَالطُّلُلِ دُعُوا اللہ مُنْ کُلِصِینَ لَهُ اللّٰہِ يُنَ ہِ اللہ تعالی کو واحد خالق ماننا اور ساری مخلوق پر اس کی قدرت کو تسلیم کرنا یہ اللہ کی تبیج بھی ہے تھی بھی ہے مسلمان ہونا نہ ہونا اور بات ہا ور اللہ کی تبیج وتھی ہیں مشغول ہونا یہ دوسری بات ہے ابلیم کو سارے کا فروں کا سردار ہے اس نے مردود ہونے کے بعد بھی اللہ تعالی کے رب ہونے کا قرار کیا ہے اور دَتِ بِ مِنَا اللهُ وَیُونِینَ کی کہا ہے۔ اب وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو دہری اور مادہ پرست ہیں جو بظاہر خالتی کا نئات جل مجدۂ کے وجود کونییں مانے لیکن سے خواہ زبان سے افرار نہ کریں۔ تھر فات اور چیزوں کا موجود اور معدوم ہونا اور متغیر ہونا کی صاحب قدرت ذات کی وجہ سے ہے خواہ زبان سے افرار نہ کریں۔

جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین زم کیوں ہے، پہاڑ سخت کیوں ہے اور فلاں چہاڑ فلاں جگہ ہی کیوں پیدا ہوا؟ اور فلاں عورت کے لڑکے ہی لڑکے ہی لڑکے ہی لڑکے ہی لڑکے ہیں ہوتے ہیں؟ فلاں عورت کے نرینہ اولاد کیوں نہیں ہوتی ؟ اور فلاں عورت ہا نجھ کیوں ہے؟ اور مقناطیس صرف او ہے کو کیوں کھینچتا ہے؟ بیتال کو کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ بیا پی نہ کورہ صورت سے مختلف کیوں نہ ہوا ؟ بھاری کیوں نہ ہوا؟ اس کا رنگ ہرا کیوں ہوا؟ کالا کیوں نہ ہوا؟ پھران سب چیزوں کے مزے الگ الگ کیوں بیں؟ گاڑی پیٹرول سے کیوں چتی ہے؟ اور دوسر سیال مادہ سے کیوں نہیں چلتی ، انسانوں کی صورتیں مختلف کیوں ہیں؟ کمری چھوٹی اور اونٹنی بڑے قد کی کیوں ہے؟ دودھ اور خون اندر آپس میں کیوں نہیں مل جاتے ہتنوں سے دودھ ہی کیوں نکلتا ہے، بال موتٹر نے کے بعد دوبارہ کہاں سے آجاتے ہیں، پانی سے بھی معدہ پر ہوجاتا ہے گئین بیروٹی چاول کا کام کیوں نہیں دتیا، اور اس طرح کے ہزاروں سوالات ہیں جن کا جواب دینے سے مادہ پرست دہر کے اور طحد عاجز ہیں ان کا بیا جاجز ہونا ہی اس امرکی دلیل ہے کہ وہ خالتی اور سے الک جل مجدہ کی قدرت کو مانتے ہیں گوزبان سے نہیں مانتے اور اس عنوان سے نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالی خالق ہے بیا عاجز ہونا ہی مانتا ہی کہاں کہ سے وقع کے ہوں خالی اور سے خال مانکی شہری وقع ہے۔ یہ گور بان سے نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالی خالق ہے بیا عالی جال میں کہاں کی تبیج وتحمید ہے۔

' بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بینچے کی دوصور تیں ہیں ایک تبیج حالی دوسری تبیج مقالی تبیج حالی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا مستقل وجود ہے اوراس کے اپنے ذاتی احوال ہیں جواس پرگزرتے ہیں یہ اس بات پر دلالت کررہے ہیں کہ وہ اپنے وجود میں اپنے باقی رہنے میں اور اپنے احوال کے مقلب ہونے میں کسی صاحبِ قدرت ذات پاک کے تالع ہے وجود اور احوال کی شہادت خالق کا کنات جل مجدہ کی تشہیج ہے،اس عموم کے اعتبارے کا ئنات کا ہر ذرہ ذرہ ذری روح ہو یا جماد ہو، تجرہو یا حجر ہو،مؤمن ہو یا منکرسب کے وجود سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح وتحمید ظاہر ہور ہی ہے، دوسری قتم یعنی تبیح مقالی وہ ہے جوالفاظ وحروف وکلمات کے ذریعہ ہو، بیدہ تسبیح ہے کہ انسان بھی انہیں سمجھ جائے اور سن لے آپس کی زبانیں نہیں سمجھ پاتے تو جانوروں کی زبانیں کیا سمجھیں گے اور جمادات کی تبیح کیاسنیں اور سمجھیں گے۔

سورة ص ميں حضرت داؤد القصی کا تذکره کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اِنّا سَخَّدُنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِحُنَ بِالْعَشِي وَالْالْسُواقِ وَالسَّطُيْسِ مَحْشُورَةً کُلُّ لَّهُ آوَّابُ (ہم نے پہاڑوں کو حکم کررکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور ص تیج کیا کریں اور پرندوں کو بھی جو کہ جمع ہوجاتے تھے جن کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد اللہ کے ساتھ پہاڑ اور پرند ہے بیج کرتے تھے جی بخاری میں ہے کہ رسول اللہ کے ارشاوفر مایا کہ اصدابیا پہاڑ ہے جوہم ہے محبت کرتا ہے اورہم اس ہے محبت کرتے ہیں۔ (مشکو ۃ المصابح ۱۳۳۲ زبخاری سیج مسلم ج ۲س ۱۳۵۵) حضرت جابر بن سمرہ کے دوایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مکہ مکرمہ میں ایک پھر ہے میں اسے پہچا نتا ہوں میری بعثت سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا بھے الزوائد میں بحوالہ طبر انی حضرت ابن مسعود ہے نقل کیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کرآ واز دیتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ اے فلال کیا تجھ پرکوئی ایس شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ وہ دوسرا پہاڑ جواب دیتا ہے کہ بال ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اور پرگزرا ہے اس پروہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے قبال الھیشمسی دوی دیتا ہے کہ بال ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اور وہو فی حکم المرفوع کما فی حاشیۃ الحصن الحصین لا نہ لا یدرک المطبر انی ورجالہ رجال الصحیح اصور وہو فی حکم المرفوع کما فی حاشیۃ الحصن الحصین لا نہ لا یدرک

سورة نور ميں فرمايا آلَـهُ تَـرَ آنَّ اللهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّموٰتِ وَالْاَرُضِ وَالطَّيُرُ طَلَقْتٍ كُلِّ قَدُ عَلِمَ صَلُوتَهُ وَتَسُبِيْحَهُ وَاللهُ عَلِيُمٌ مُ بِمَا يَفْعَلُونَ ( كيا جَهِي وَمعلوم بيس كه الله كي پاك بيان كرتے ہيں وہ سب جوآسانوں اور زمين ميں ہيں اور پرندے جو پر پھيلائے ہوئے ہيں سب كوا بني دعااورا بن تنجيم معلوم ہے اور الله تعالى كواوگوں كے سب افعال كا يوراعلم ہے )

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ آسان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی سبیح بیان کرتی ہیں بلکہ دعا بھی کرتی ہیں اور ہرایک کواپنی اپنی سبیح اوراپنی اپنی دعا کاطریقة معلوم ہے۔

حضرت ابو درداءﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عالم کے لئے آسانوں والے او زمین والے استغفار کرتے میں اورمجھلیاں بھی یانی میں اس کے لئے استغفار کرتی ہیں۔(مشکوۃ المصابح ص۳۳)

صیح بخاری (ص۷۰۵) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد فر مایا کہتم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور تہہیں ان پرغلبہ دے دیا جائے گا پھر بھی یوں کہیں گے کہ اے مسلمان سے یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے تو اسے تل کر دے البتہ غرفد کا درخت ایسانہ کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔

اوراستوانہ حنانہ کا قصدتو معروف ہی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ منبر پر خطبہ دینے کے لئے تشریف لے گئو وہ تھجور کا تنہ جس کے پاس کھڑے ہوکر آپ خطبہ دیا کرتے تھے بچے کی طرح رونے لگا آپ منبر سے امرے اور اسے چمٹایا تو وہ بچہ کی طرح روں روں کرنے لگا جیسے بچہ چیکا کیا جاتا تھا اسے سنتا تھا (صبحے بخاری ص ۵۰۱)

ان آیات اور روایات ہے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ ہم جن چیز ول کوغیر ذی روح سجھتے ہیں اللّٰہ کی شبیح میں اور دعا میں ان کی مشغولیت رہتی ہے، یہ چیزیں ذکر اللّٰہ سے مانوس ہوتی ہیں اہل علم کے لئے استغفار کرتی ہیں اور دشمنان اسلام کے سی جگہ جھپ جانے کی خبر دینا بھی ان کے اعمال میں شامل ہے۔

آیت کے ختم پرفرمایا َ اِنَّمَهٔ تکانَ حَلِیْمًا عَفُوزًا (بلاشبرہ جلیم ہے ففور ہے) اس میں مشرکین کے اس وال کا جواب ہے کہ ہم غلط راہ پر میں تو ہم کوسزا کیوں نہیں مل جاتی ،اللہ تعالیٰ حلیم برباد ہے وہ سزاد سے میں جلدی نہیں فرما تا حکمت کے مطابق جب چاہے گادنیا میں کبھی سزاد ہے گادرآخرت کی سزاتو مشرکین کے لئے لازم ہی ہے،وہ غفور بھی ہے اگر شرک سے تو بہرکے اس کا بھیجا ہوادین قبول کرلوگے تو وہ سب معاف فرمادے گا۔

وَإِذَا قَرَاْتَ الْقُرُاْنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُوْنَ بِالْوَخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُوْرًا ﴿ وَإِذَا قَرَاْتَ الْفُرُانَ جَعَ بَنِ قَ بَمِ آبِ عَ اور ال عَ ورميال الله بود عال كرية به المُقْرُانِ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْ بِهِمُ الْكِنَّةُ اَنْ يَنْفَقَهُوْهُ وَفِي الْذَانِهِمُ وَقُرًا ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرُانِ وَوَجَعَلْنَا عَلَى قُلُو بِهِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الظّلِمُونَ إِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَالل

#### しんり

## الْأَمْثَالَ فَضَلَّوا فَلا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلاً ۞

سو بیہ لو گ گراہ ہوگے سو راہ یاب نہیں ہوں گے۔

#### جولوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے دلوں پر پر دہ اور کا نوں میں ڈاٹ ہے قر آن کو بدنیتی سے سنتے ہیں اور آ گے بارے میں کہتے ہیں کہان پر جادہ کر دیا گیا ہے

مشرکین مکہ جوتو حیدورسانت اور آخرت کے منگر تھے اور قر آن کوئ کُر نیڈ برکرتے تھے اور نیٹجھنے کی کوشش کرنے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ قر آن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان پر دہ حاکل کر دیتے ہیں اس پر دہ کی وجہ سے وہ آپ کی باتوں کو اور آپ کے مرتبہ کو بھر نہیں پاتے اور ہم ان کے دلوں پر پر دے ڈال دیتے ہیں تا کہ وہ قر آن کو نیٹم بھیں اور ہم ان کے کا نوں میں بو جھ ڈال دیتے ہیں (جب کو کی شخص بہرے بن کی وجہ سے بات نہیں سن پاتا تو کہتے ہیں کہ لیفل ساعت کا مریض ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ بیکھا گیا کہ ہم ان کے کا نوں میں ڈاٹ دے دیتے ہیں)

جُب انسان باربار کی یادد ہانی پرتوجہ نہیں دیتا کھلی کھی آیات اور واضح معجزات سامنے ہوتے ہوئے حق قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جس سننے اور بیجھنے اور قبول کرنے کی تو فیل سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کوسورہ صف میں فرمایا فَلَمَّا ذَاعُوْ اللَّهُ قُلُو بُهُمُ اللہ عُنی رہ جو تو اللہ نے اللہ کے اللہ گاور شرخ ھاہی کر دیا ) دنیا ہیں جو شخص اپنے لئے ہدایت کو اختیار کرے گا اس کو ای اور جو شخص اپنے لئے گراہی کو اختیار کرے گا اس کو اختیار کرے گا اس کے لئے گراہی کے راہتے کھلتے رہیں گے اور آخرت میں ہر شخص اپنے عقائد واعمال کے اعتبار سے جنت یا دوز خ میں چلا جائے گا۔

قال صاحب الروح قول له تعالیٰ مستورًا ای ذاستروعن الا خفش انه بمعنی ساتر او مستور اعن الحسن علی ظاہرہ و یکون بیانا لانه حجاب معنوی لا حسی و قوله تعالیٰ ان یفقہوہ ھو مفعول له ای کر اھة ان یقفو اعلی کنهه و یعوفوا انه من عنداللہ تعالیٰ انتھی بحذف

وَاذَا ذَكُوتُ رَبَّكُ فِي الْقُواْنِ وَحُدَهُ وَلَّوُا عَلَى اَدُبَادِهِمُ نُفُورٌ ا (اورجب آپ قر آن میں صرف اپ رب کاذکرکرتے ہیں تو وہ پشت پھیر کرنفرت کرتے ہوئے چل دیتے ہیں ) مشرکین کاطریقہ تھا کہ جب سم کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی سم کے ساتھ بتوں کی قشم بھی کھالیتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانے تھے لیکن ساتھ ہی ان کے دل بتوں کی عظمت سے بھی لبریز تھے اور زیادہ تر بتوں ہی کا تذکرہ کرتے تھے۔ بھی بڑی مصیبت میں گھر گئے تو اللہ تعالیٰ کو بھی یادکر لیتے تھے۔

رسول الله ﷺ نے ان کے سامنے تو حید کی دعوت رکھی تو انہیں یہ بہت نا گوار ہوا آپ جب قر آن مجید تلاوت فر ماتے اور بیلوگ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات یاک وحدۂ لاشریک کاذ کر سنتے تو نفرت کرتے ہوئے پیٹے پھیر کر بھاگ جاتے تھے۔

نَحُنُ اَعُلَمُ بِمَا يَسُتَمِعُونَ بِهِ (الأية) اورجب قرآن سننے لگتے تھے تواس کو بجھنے کواوراس کی دعوت پرکان دھرنے کے لئے اور قبول کرنے کے لئے اور قبول کرنے کے لئے بیہودہ باتیں کرتے تھے اور قرآن اور صاحب قرآن کی آواز کو دبانے کے لئے بیہودہ باتیں کرتے تھے اور قرآن اور صاحب قرآن کی کا نداق بناتے تھے اور آپس میں چیکے چیکے تکذیب کرتے جاتے تھے یعنی قرآن کو جھٹلاتے تھے اور یوں کہتے تھے بید کہ تم بس ایسے آدمی کا اتباع کرتے ہوجس پر جادوکیا ہوا ہے یعنی اگر تم نے ان کا اتباع کرلیا تو مسحور آدمی کا اتباع کروگے۔

قال صاحب الروح اى ما تتبعون ان وجدمنكم الاتباع فرضا ان لوگول كى يه بات فقل كرك كدوه آپ كوم حور

بتاتے ہیں ارشاد فرمایا اُنظُرُ کیُف صَرَبُوا لَکَ الْاَمُثَالَ (آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے لئے کیے کیے القاب تجویز کرتے ہیں بھی ساح بھی شاع بھی محور کہتے ہیں اور بھی مجنون بتاتے ہیں فَصَلُوٰ اللهٰ اوه گراه ہوگئے راه حق سے بھٹک گئے ) فَسَلَا يَسُتَعِلَيْعُوْنَ سَبِيلًا (سویداوگ راه یا سنداد ضائع کر چکے ہیں۔

وَ قَالُوْٓا ءَ إِذَاكُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِتَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ نَعَلْقًا جَدِيْدًا ۞ قُلْ كُوْنُوْاحِجَارَةً

اور انہوں نے کہا کیاجب ہم بڈیال اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم از سرنونی پیدائش کی صورت میں اٹھائے جائیں گے آپ فرما دیجئے کہ تم پھر ہوجاؤ

اَوْحَدِيْدًا ﴾ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا <sub>ۚ</sub> قُلِ

یا لوبا یا کوئی دوسری مخلوق اس مخلوق میں ہے جو بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہور ہی ہو، اس پر وہ کہیں گے کہ دہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے؟ آپ فرما دیجئے

الَّذِي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْخِضُونَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَثَى هُو ﴿ قُلْ عَسَى

د بی دوبارہ پیدا فرمائے گا جس نے تنہیں کہلی بار پیدا فرمایا،اس پر وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے

اَنْ يَكُوْنَ قَرِيْبًا ۞يَوْمَريَدْ عُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّوْنَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞

کہ وہ عقریب ہو جانے ہی والا ہے جس دن منہیں بلائے گا سوتم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے حکم کی تغییل کر او گے۔ اور یوں خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم تخبرے۔

منکرین بعث کا تعجب که ریزه ریزه هوکر کیسے زنده هول گے،ان کے تعجب کا جواب کہ جس نے پہلی بارپیدا کیاوہی دوبارہ زندہ فرمائے گا

وعيه

يهلِّے پيدافرماياوه دوباره پيدانه كركتے قال تعالى وَهُوَ الَّذِي يَبُدَوُا الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اهُوَنُ عَلَيُهِ (سورة الروم)

سورهٔ یس شریف میں فرمایا و صَرَبَ لَنَا مَشَلا وَنَسِیَ حَلُقَهُ قَالَ مَنُ یُنْحَیِ الْعِظَامَ وَهِی رَمِیْم (اورانسان نے ہماری شان میں مثال بیان کردی اوراین شان کلوقیت کو بھول گیاوہ کہنے لگا کہ ہڈیوں کوکون زندہ کرے گاجب کہ وہ بوسیرہ ہو چکی ہوں گی ) اس کے جواب میں فرمایا قُلُ یُحیینُها الَّذِی اَنْشَاهَا آوَّلَ مَوَّةٍ طَوَهُو بِکُلِّ حَلُقٍ عَلِیْمٌ (آپفرماد یجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گاجس نے انہیں پہلی بارزندہ فرمایا تھا اوروہ ہرطرح کا پیدا کرنا جانتا ہے )

اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ابتداء پیدا کرنے پر بھی ہاور دوبارہ پیدا کرنے پر بھی ہے جب یہ بات سامنے آئی توامکان وقو گے کا نکار
کی کوئی وجہ ندری تواب دوسری طرح انکار کرنے گئے ای کوفر مایا فَسَیُنُ فِ صُونُ اِلْیُلْکُ رُءُ وُ سَهُم عَنقریب وہ انکار کرتے ہوئے
اپنے سرول کو ہلا کیں گے اور تکذیب اور استہزاء کے طور پر کہیں گے کہ اس کا وقوع کب ہوگا یعنی قیامت کب آئے گی؟ مطلب یہ ہماری مجھ میں تو یہ بات آئی نہیں کہ دوبارہ زندہ ہول گے اور حشر نشر ہوگا اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا ، نہ بھی انسان کی جابلانہ باتوں
مماری مجھ میں تو یہ بات آئی نہیں کہ دوبارہ زندہ ہول گے اور حشر نشر ہوگا اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا ، نہ بھی انسان کی جابلانہ باتوں
میں سے ہے کہ اگر کئی تجی خرکے وقوع میں دیرلگ جائے تو اس دیر کلئے کو امتناع پر محمول کر لیتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ اب تک اس کا وقوع میں ہواتو آئیدہ بھی بھی نہیں ہوگا قر آن مجید میں کی جابلانہ باتوں نہیں ہواتو آئیدہ بھی بھی ہوئی قر آئی کہ میں ہواتو آئیدہ بھی ہوئی والوں کے بین یہ یورا ہوگا اگر تم سے ہو ) سورہ سبامیں ان کوجواب دیتے ہوئے فر مایا قُلُ لُکُ ہُم مَیْ عَادُ یَوْمِ لَلا تَسْسَعُ وَلا تَسْسَعُ وَلا تَسْسَعُ وَلا تَسْسَعُ وَلا تَسْسَعُ وَلا تَسْسَعُ وَقالاً تَسْسَعُ وَلا تَسْسَعُ وَ تَسْسَعُ وَلا تَسْسَعُ وَ تَسْسَعُ وَ تَسْسَعُ وَ تَسْسَعُ وَ تَسْسَعُ وَ تَسْسَعُ ہوئی تو تَسْسِ کہ وہ تا گے ہوئی اس باس کی نہیں کہ وہ آئی ہی نہیں ۔
عظے ہونہ آگے ہوئی آگے ہوئی تیامت اپنے وقت پر آجائے گی دیرلگنا دلیل اس بات کی نہیں کہ وہ آئی ہی نہیں ۔

یہاں سورہ اسراء میں فرمایا قُلُ عَسْسی اَنْ یَنگُونَ قَرِیبًا (آپفرماد یجئے کہ وہ عنقریب ہوجانے ہی والا ہے) یعنی وقوع قیامت میں گو بظاہر دیرلگ رہی ہے لیکن چونکہ اس کوآنا ہی ہے اس کا آنا یقینی ہے اس لئے وہ قریب ہی ہے جو گزر گیا وہ دور ہو گیا اور جوآنے والا ہے وہ قریب ہے سورہ انعام میں فزمایا اِنَّما تُوُ عَدُونَ لَا تِ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ (بلاشبہ جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جارہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی بھاگر کہیں نہیں جاسکتے )

آخر میں فرمایا کیو م یک نی کو کم فَتَسْتَجِینُونَ بِحَمْدِه یعنی قیامت کاوتو عاس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ تہمیں بلائے گا انحمد للہ کہتے ہوئے اس کے علم کی تعمیل کرو گے (یعنی زندہ بھی ہو گے اور میدان حشر میں بھی حاضر ہو گے اور حاضر ہونا ہی پڑے گا) اور اللہ تعالیٰ شانۂ کی قدرت کا ملہ کا اقر ارکرتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی بیان کرو گے صاحب روح المعانی ' نے عبد بن جمید نے قبل کیا ہے کہ جب قبرول نے کلیں گے توسید حانک الملھ مو بحمد کی پڑھتے ہوئے نگلیں گے اور کا فرول کے منہ ہے بھی بھی کلمات نگلیں گے اس وقت النے کی نیٹ میں کہ الملھ مو بحمد کی پڑھتے ہوئے نگلیں گے اور کا فرول کے منہ ہے بھی بھی کلمات نگلیں گے اور کا فرول کے منہ ہے بھی بھی کلمات نگلیں گے اس وقت النے کی بڑھنے میں کو کئی نفع نہ ہوگا۔ وَ تَنظُنُونَ إِنْ لَیْشُنُمُ اِللَّا قَلِینًا لا (اور یول خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم تھر ہے ہو ) یعنی تم یہ بیاتے ہوئے کہ قبر میں اور دنیا میں زیادہ دن نہیں رہے تیا مت کا دن جو ہولنا کہ وگا وہ سابق زندگی کو بھلا دے گا اور یول سمجھیں گے کہ ایس سے پہلے تھوڑی ہی بی زندگی گزاری ہے۔

## عَدُوًّا مُّبِينًا ۞ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ وَإِنْ يَّشَأْ يَرْحَمْكُمْ آوْ إِنْ يَّشَأْ يُعَذِّ بْكُمْ وَمَآ اَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ

کھلا ہوا دشمن ہے،تمہارا ربشہبیں خوب جانتا ہے ،اگر وہ چاہتو تم پررحم فرمائے یا اگر چاہےتو شہبیں عذاب دے ،اور بم نے آپ کوان پر ذمہ دار

وَكِيْلًا ۞ وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ

ینا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آ سانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر نضیلت دی،

#### وَاتَيْنَا دَاؤدَ زَبُوْرًا@

اورہم نے داؤدگوز بورعنایت کی۔

### بندوں کواچھی باتیں کرنے کا تھم ،بعض انبیاء بعض انبیاء سے افضل ہیں ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد القیلیٰ کوز بورعطا فر مائی

ان آیات میں اول تو نبی اکرم ﷺ کوخطاب کر کے بیتھم دیا کہ آپ میرے بندوں سے فرمادیں کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو، بہتر کے عموم میں نرمی سے بات کرنااور خیرخواہی کا طریقہ اختیار کرنااور حکمت موعظت کی وہ سب صورتیں داخل ہیں جن سے مخاطب متأثر ہو سکے اور حق قبول کر سکے چونکہ زمانہ نزول قرآن میں مشرکین اور کفارے باتیں ہوتی رہتی تھیں اور ان لوگوں کی طرف سے بے تکے سوال و جواب بھی ہوتے تھے، جن میں سے اوپر کی آیتوں میں بعض باتوں کاذکر ہوچکا ہے۔

اوراس سے مسلمانوں کوغصہ آ جانے اوراس کی وجہ سے نا مناسب صورتحال پیش آ جانے کا احتمال تھااس لئے حکم دیا کہ تبلیغ کرنے میں اچھاطریقہ اختیار کریں تختی بھی نہ ہو بدکلامی بھی نہ ہو۔

جے وَ جَادِلُهُ مُ بِالَّتِیُ هِیَ اَحُسَنُ عَتِعِیرِفر مایا ہے جوسورہُ کل کے آخری رکوع میں ہے وہاں ہم نے حکمت وموعظت کے طریقے بیان کردئے ہیں۔

پھر فرمایا اِنَّ الشَّیُطَانَ یَنُزَ غُ بَیْنَهُمُ (بلاشبه شیطان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے) یعنی وہ منتظر رہتا ہے کہ کسکسی بات کا بہانہ ملے اور اسے مؤمنین اور کافرین کے درمیان ایسے بگاڑ کا ذریعہ بناد ہے جس سے کا فرین اور زیادہ بددل ہوجا کیں اور ایمان سے مزید دور ہوتے جا کیسی قبال صاحب السووح ای یفسد و یہیج الشربین المؤمنین والمشرکین بالمخاشنة فلعل ذلک یؤدی اللہ متاکد العنا دو تمادی الفساد

اِنَّ الشَّيُطَانَ كَانَ لِلْإِ نُسَانِ عَدُوًّا مَّيِينًا (بلاشبه شيطان انسان كاكھلا ہواد تُمن ہے) جب اس كاميرال ہے تو فساد وُالنے سے ب چوكے گا۔

پھر فرمایا رَبُکُمُ اَعْلَمُ مِکُمُ اِنُ یَّشَا یَوُ حَمُکُمُ اَوُانُ یَّشَا یُعَذِبْکُمُ کیعی تنهارار بِتههیں خوب جانتا ہے اگر چاہے تم پر دم فرمائے یا اگر چاہے تم پر دم فرمانا یا کفر پر یا اگر چاہے تم پر دم فرمانا یا کفر پر یا گرچاہے تم کوعذاب دے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ سلمان مشرکین سے یہ بات کہیں کہ ایمان کی تو فیق دیکر دم فرمانا یا کفر پر عدوت دے کر عذاب دینا میسبت تمہارے دب کی مشیت کے تحت ہے بدایک عمومی بات کا فروں اور مشرکوں سے کہی جائے تو وہ اس میں غور کریں گے اگر بالنصر تک یوں کہو گے کہ تم دوزخی ہوتو ممکن ہے کہ وہ مزید دور کرنے کا ذریعہ بن جائے عام صفمون مؤمنین اور کا فرین کے

لئے ہواس میں کوئی بعد نہیں۔

کیرفر مایا و مآ ارسکنگ علیهم و کینگلا (اورجم نے آپ کوان پر ذمه دار بنا کرنیس بھیجا) صاحب روح المعانی اس کی شیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کا کام بات پہنچانا ہے زبر دی بات منوانا اور اسلام قبول کروانا آپ کے ذمینیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی مدارات سے کام لیس اوران سے جو تکلیفیں پہنچیں آئہیں برداشت کریں ٹم قبال صاحب الروح هذا قبل نزول ایة السیف اھو هذا الا یہ سیف اھو اللہ اللہ ایمان کو خطاب میں میں میں میں میں میں میں مجت اخوت اور نرم مزاجی کے ساتھ رہیں اور شیطان کو اپنے درمیان شردفساد داخل کرنے کا موقعہ ندوس۔ (ذکرہ القرطبی جو اس کے ساتھ کی ساتھ رہیں اور شیطان کو اپنے درمیان شردفساد داخل کرنے کا موقعہ ندوس۔ (ذکرہ القرطبی جو اس کے ساتھ کی س

علامہ بغوی معالم النز بل (ج ۱۲۰۱۳) میں لکھتے ہیں کہ زبورایک سو بچاس سورتوں پر شتمل تھی جود عااور اللہ تعالیٰ کی ثناء اور تبحید پر مشتمل تھی اس میں فرائض وحدود اور حلال وحرام کے احکام نہیں تھے اصل زبورتو ابسا منے نہیں جس کا مطالعہ کر کے اس کے بارے میں لیفینی طور پر بچھ کہا جا سے ممکن ہے کہ اس میں بچھا دکام ہوں اور اکثر کتاب دعا و ثنا پر مشتمل ہو حضرت داؤد السکھ بنی اسرائیل میں سے تھے اور حضرات انبیاء بنی اسرائیل علیہ مالسلام شریعت موسویہ کے پابند تھے تی کی حضرت میسی السکھ جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں انہوں نے بھی بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں انہوں نے بھی بنی اسرائیل سے یوں فرمایا و مُصَدِقًا لِمَا بَیْنَ یَدَی مِنَ التَّوْرةِ وَ لَا حِلَّ لَکُمُ بَعُضَ اللَّذِی حُرِمَ عَلَیْکُمُ اس سے معلوم ہورہا ہے کہ انہوں نے بعض احکام ایس تھی اس کی شریعت میں وہی تھے جو شریعت موسویہ میں تھی اس کے سال میں عندہ موسویہ میں کئی بعض میں دی اور عدود در اکفن نہ ہوں۔

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعُمْتُهُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضَّرِّعَنْكُمْ وَلاَ تَحُولِلاً اوَلَلِكَ اللَّهِ الْمُعْرَعَنْكُمْ وَلاَ تَحُولِلاً الْمُلِكَ الْمَارِيْنِ وَكَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ الْكُولُولُولُولُولُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِلِكُمْ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَالِمُ اللْمُعْمِلِي الللّهُ عَلَى اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلَ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ عَلَ

عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَحْذُ وُرًا ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةِ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيمَةِ

اَوْمُعَذِّ بُوْهَاعَذَابًا شَدِيْدًا عَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا @

یا اے خت عذاب نہ دیں ہے بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سواجومعبود بنار کھے ہیں وہ کوئی ذراسی تکلیف بھی دورنہیں کر سکتے کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یاعذاب نہ دیں

مشرکین اللہ تعالیٰ کے سواجن کی پرستش کرتے تھے اور کرتے ہیں ان میں ہے بہت ہے تو بتوں کے پرستار تھے انہوں نے شیاطین کی صور تیں دیکھ کرمجسے بنا لئے تھے اور بہت ہے لوگ فرشتوں کو اور جنات کو اور حضرت عیسیٰ القی کی کو اور ان کی والدہ کو معبود مانتے تھے جن کی عبادت کی جاتی ہے اسے نفع کے لئے اور دفع مصرت کے لئے ریکا راجا تا ہے۔

آیت بالا میں فرمایا کہتم جن کواللہ کے علاوہ معبود بیجھتے ہوتمہاری کوئی تکلیف د کھ در د، قبط دو زئیس کر سکتے اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہتم سے ہٹا کر کسی دوسر سے کواس میں مبتلا کر دیں اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہا یک تکلیف ہٹا کر دوسری تکلیف پہنچا دیں ، جنات ہوں یا فرشتے حضرت عسلی القلیم ہوں یا ان کی والدہ یا کوئی بھی دیوی دیوتا ہوانہیں کسی ضرراور شرکے دفع کرنے اور کوئی بھی نفع پہنچانے کی پچھ بھی قدرت نہیں ہے نفع وضرر پہنچانے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

جن لوگوں کواللہ کے سوانفع وضرراور حصول منفعت کے لئے پکارتے ہووہ تو خوداللہ کے تاج ہیں وہ اپنے رب کی طرف قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں طاعت وعبادت میں لگےرہتے ہیں اور انہیں بیفکر رہتی ہے کہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوجا ئیں (اس سے قرب معنوی مراد ہے) وہ اللہ کی رحمت کے امید واراور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں پھر جولوگ خود بی اپنے کو خالق جل مجدہ کا محتاج سمجھتے ہیں ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ جس ذات یاک سے وہ مانگتے ہیں اس سے تم بھی مانگو۔

صحیح بخاری (ج۱۸۵/۲) میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہائے سے کارنسانوں میں سے پچھلوگ ایسے تھے جو جنات کی عبادت کرتے تھے وہ جنات تو مسلمان ہو گئے کیکن ان کی عبادت کرنے والے برابران ہی عبادت میں لگےرہے اورا پنادین باطل نہیں چھوڑ ااس بریہ آیت نازل ہوئی۔

بتوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہوہ غیرذی روح ہیں وہ کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں جو بندےصا حب عقل وفہم ہیں اورجنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہےوہ بھی کوئی دفع مصرت نہیں کر سکتے۔

الله أَنُ يَّشَاءُ اللهُ حَى كهوه ا بني جانوں كو بھى كوئى نفع ونقصان نہيں پہنچا كتے كما قال الله تعالى قُلُ لَآ اَمُلِكُ لِنَفُسِى نَفُعًا وَلاَ صَرًّا اللهِ مَا شَآءُ اللهُ ( آپ فرماد يجمَ ميں اپني جان كے لئے كئى نفع اور ضرركا ما لكن ہيں مگر جواللہ جا ہے)

اِنَّ عَــٰذَابَ رَبِّكَ كَـانَ مَــُحـٰذُوُرًا ﴿ بِلا شِبِآ پِ كرب كاعذاب ايساب جس عة راجاءً ﴾ كيونكه حضرات انبياء كرام عليهم السلام اور فرشتے (عليهم السلام ) اور حضرات انبياء كرام عليهم السلام كى راہ پر چلنے والے ان سب حضرات كواللہ تعالى كى معرفت حاصل ہوتى

اس کے بعد فرمایا وَإِنُ مِّنُ قَرْیَةِ اِلَّا نَحُنُ مُهُلِکُوُ هَا قَبُلَ یَوُمِ الْقِیَامَةِ اَوْ مُعَذَّبُوُهَا عَذَابُاشَدِیدًا (اورکوئی سِتیال ہلاک جے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے خت عذاب نہ دیں) آیت کامفہوم ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سی ستیال ہلاک ہوں گی یعنی ان بستیوں کے رہنے والے اپنی اپنی موت مرجا ئیں گے اور بہت سی بستیال اس طرح ہلاک ہوں گی کہ ان کو خت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جائے گا جائے ہوں گی کہ ان کو خت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جائے ہوں گی کہ ان کو خت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جائے گا جائے ہوں اور خواہ مختلف قسم کی مصیبت وں اور بلاؤں میں مبتلا ہوکر، قیامت کے دن صور پھو نئے جائے سے جو ہلاکت ہوگی وہ بھی اسی ذیل میں آگئ الہٰ ذاہیہ بات عمومی طور پر اور مجموعی حیثیت سے خابت ہوگئی کہ کوئی بھی بستی ایک نہیں ہے جو بلا عند اب کے یاعذاب کے در لیع ہلاک نہ ہو شخص مرتبہ عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے سے جالبتہ اہل کفراہل معصیت کو بعض مرتبہ عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے

ہلاک تو ساری ہی بستیاں ہوں گی البتہ بعض بستیوں کی ہلاکت کاخصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جبشہ والوں کوچھوڑے رکھو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رہیں کیونکہ کعبہ کاخزانہ حبشہ ہی کا ایک شخص نکالے گاجس کی چھوٹی چیٹوٹی پنڈلیاں ہوں گی۔ (رواہ ابوداؤد بابذ کر الحبشة کتاب الملاحم)

اورایک حدیث میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا گویامیں اس کا لے تخص کود مکھ رہا ہوں جس کی ٹانگیں کجی کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہوں گ کہ وہ کعبہ شریف کا ایک ایک پھر کر کے اکھاڑ رہا ہے نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بستیوں میں جوسب سے آخری بستی ویران ہوگی وہ مدینہ منورہ ہے۔ (مشکو ۃ المصابح ۲۲۰)

حضرت ابو ہر رہ ہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کے ہیں نے سنا ہے کہ لوگ مدینہ منورہ کو بہت انچھی حالت میں چھوڑ ویں گے (اس میں کوئی بھی نہرہے گا) اور اس میں صرف جانور اور درندے رہ جائیں گے جورزق کی تلاش کرتے بھرتے ہوں گے اور سب ہے آخر میں بی مزنیہ کے دوچروا ہے لائے جائیں گے وہ اپنی بگریاں لے کر چیخ رہے ہوں گے ان کا بیسفر مدینہ کے ارادہ سے ہوگا مدینہ میں آئیں گے تو اسے خالی میدان پائیں گے یہاں تک کہ جب ثنیۃ الوداع میں پنچیں گوتو چرے کے بل گر پڑیں گے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ اس میں درندوں کو پائیں گے۔ (صحیح بخاری ۲۵۲)

شارح مسلم علامہ نووی رحمة اللہ علیہ لاتے ہیں کہ بیواقعہ آخری زمانہ میں قرب قیامت میں ہوگا پھر فرمایا تکانَ ذلِاک فیری الْکِتَابِ مَسْطُورًا ﴿ بِيهِ بِاتَ كَتَابِ لِعِنى لُوحِ مُحفوظ مِيں كُھی ہوئى ہے ) لیعنی بیام طے شدہ امور میں سے ہاں کا وقوع ہونا ہی ہونا ہے اور اس

میں تخلف نہیں ہوسکتا۔

## وَمَا مَنَعَنَآ أَنْ تُرْسِلَ بِالْأَيْتِ إِلَّآ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَاتَّيْنَا ثَهُوْدَ التَّاقَةَ مُبْصِرَةً

ور آیات سیجے سے جمیں صرف یمی بات مانع ہے کہ پہلے لوگ اس کی تکذیب کر چکے ہیں اور جم نے قوم شود کو ازخنی دی تھی جو بصیرت کا ذریعے تھی

## فَظَلَمُوا بِهَا ﴿ وَمَا نُرُسِلُ بِالْأَيْتِ إِلَّا تَخُونِفًا ۞

سوانہوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیااور ہم آیات کو صرف ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں۔

#### فر مائشی معجزات ہم صرف اس لئے نہیں بھیجتے کہ سابقہ امتوں نے ان کی تکذیب کی

نکل آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے جب ان کی فرمائش کے مطابق پہاڑ سے اوٹٹی نکل آئی اور انہیں بتادیا گیا کہ ایک دن یہ پانی پے گی اور ایک دن تنہارے مویثی پانی پیئیں گے وان لوگوں نے اس اوٹٹی پرظلم کیا اور اسے قبل کرڈ الالہٰذاان پر عذاب آگیا اور ہلاک کردیئے گے حالا نکہ ان پرلازم تھا کہ جب ان کی فرمائش پوری کر دی گئی اور پہاڑ سے اوٹٹی نکل آئی تو فور اایمان لے آتے جو چونکہ شمود عرب ہی سے تھے اور ان کے مکانات (جو انہوں نے بہاڑوں میں بنار کھے تھے) ملک شام کو جاتے ہوئے قریش مکہ کی نظروں کے سامنے آتے رہتے تھے اس لئے فرمائش مجز ہ طلب کر کے ہلاک ہونے والوں کی مثال میں ان کا تذکرہ فرمایا۔

آ خرمیں فرمایا وَمَا نُسُرُسِلُ بِاُلاٰیَاتِ اِلَّا تَخُویُفُا (اورہم آیات کوصرف ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں) یعنی فرمائشی معجزات جو پہلی امتوں میں ظاہر ہوئے ہیں ان کامقصود ڈرانا تھا کہ دیکھومعجزہ فطاہر ہوگا اور فرمائش کرنے والے ایمان نہ لائیں گے تو ہلاک کردیئے جائیں گے چنانچے وہ اوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور ہلاک کردیئے جاتے تھے اور چونکہ اس امت کے ساتھ ایسانہیں کرنا اس لئے ان کی فرمائش کے مطابق مجزات ظاہر نہیں گئے جاتے قال صاحب الروح (ج ۱۰۴/۵) والمسراد بھا اما المسقت وحة فالتحویف بالاستصال لاندار ھا به فی عادة اللہ تعالٰی ای مانوسلھا الا تحویفا من العذاب المستاصل کالطیلعة فان لم یخافوا فعل

۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس آخری جملہ سے بیعام چیزیں مراد ہیں جو بھی بھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں جیسے چانداور سورج کا گربمن ہونا اور گرج اور بجلی کا ظاہر ہونا اور آندھیوں کا آنا اور زلزلوں کا پیش آ جانا وغیرہ وغیرہ ان حضرات کے قول کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ عام طور پر جوہم نشانیاں بھیجتے ہیں ان کامقصود ڈرانا ہی ہوتا ہے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور حق قبول کریں اور حق رہیں۔

# وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّذِي آرَيْنُكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

اور جب ہم نے آپ سے کہا باشیہ آپ کا رب سب لوگوں کومچیا ہے اور ہم نے جو دکھلاوا آپ کو دکھلایا اور وہ درخت جے قرآن میں ملعون بتایا یہ دونوں وَ الشَّجَكَرَةُ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْانِ ﴿ وَنُخَوِّفُهُمْ ۖ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلْآطُغْيَانًا كَبِيْرًا ۞

معب را کا معاصوں۔ رک مسروں کو گرفت میں اللہ جائے اور ہم انہیں اور اتے ہیں بیاد را ناان کی سرشی میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ چیزیں صرف اس کے تصین کہ اوگوں کو آزماکش میں اللہ جائے اور ہم انہیں اور اتے ہیں بیاد را ناان کی سرشی میں اضافہ ہی کرتا ہے۔

### آپ کے رب کاعلم سب کومحیط ہے، آپ کی رؤیا اور شجر ؤ ملعونہ لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کا سبب ہیں

اس آیت میں اول تو اللہ تعالی نے اپنے نبی ﷺ کوخطاب کر کے یوں فرمایا کہ آپ وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ کو سے بتایا کہ آپ کارب اپنے علم کے اعتبار ہے سب لوگوں کوا حاط کئے ہوئے ہا ہے سب احوال ظاہرہ باطند ،گزشتہ موجودہ اور آئندہ سب کاعلم ہے انہیں احوال میں سے یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہ لائیں گے اور بہت سے لوگ ایمان لا کر بعض آزمائش کی باتوں میں مبتلا ہو کرایمان پر جمنے کی بجائے ایمان سے پھر جائیں گے۔

اس کے بعد یوں فرمایا کہ ہم نے جو پُھھآپ کو عجیب چیزیں دکھائیں اور قرآن میں جوالیک ملعون درخت کا ذکر کیا ہے یہ دونوں چیزیں لوگوں کی آزمائش کے لئے ہیں کہ ان کوئن کرکون ایمان قبول کرتا ہے اورکون کفر ہی پر جمار ہتا ہے اورکون ایمان قبول کرنے کے بعد گفر میں واپس چلاجا تا ہے۔

 جبرسول الله ﷺ نے اس درخت کا تذکرہ فرمایا تو قریش مکہ مذاق اڑا نے لگے۔ ابوجہل نے کہا گدان کود کیھویہ کہتے ہیں کہتم دوزخ
میں ڈالے جاؤگہ اور کہتے ہیں کہ اس میں ایسی آگ ہوگی جو پھروں کوجلا دے گی پھریہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے درخت بھی نکلے گا
درخت کوتو آگ جلادی تی ہے وہاں درخت کیسے ہوگا؟ وہاں عبداللہ بن زبعری بھی تھا جواس وقت مشرک تھا اس نے کہا کہ محد (ﷺ) ہمیں
زقوم سے ڈراتے ہیں ہمار سے نزوی میں کھن اور کھجور ہے، ابوجہل کہنے لگا کہ اے لونڈی ہمیں زقوم کھلا دے وہ مکھن اور کھجوریں
لے آئی تو کہنے لگا آؤلو گواز توم کھالوجس سے محمد (ﷺ) تم کوڈرار ہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے زقوم کی کیفیت مسود فی صنفت میں
بیان فرمائی۔ (ذکرہ البغوی فی معالم التوزیل جا ۱۲۲/۳)

زقوم درخت کوجس کا ذکررسول اللہ ﷺ نے دوزخیوں کے عذاب کے ذیل میں فرمایا تھا اسے مشرکیین نے تھجوراور مکھن پرمحمول کرلیا اور نداق بنائی۔جس سے مزید کفر میں ترقی کر گئے البذاواقعۂ معراج کی طرح زقوم کا تذکرہ بھی لوگوں کے لئے موجب فتنہ بن گیا۔ درخت زقوم کوجوملعونہ فرمایا ہے اس کے بارے میں علامہ بغوی کھتے ہیں کہ اہل عرب کھانے کی ہر مکروہ چیز کوطعام ملعون کہتے تھے لہذا زقوم کو تجرملعونہ فرمادیا۔

آخر میں فرمایا وَنُحَوِ فُهُمُ فَمَا يَزِيْدُهُمُ اِلَّا طُغُيَانًا حَبِيُرًا (لِعِنى ہم ان کوڈراتے ہیں آخرت کےعذاب کی خبریں ساتے ہیں کیکن وہ الٹااثر لیتے ہیں اوران کی سرکشی اور زیادہ بڑسی چلی جاتی ہے )۔

وَاذِ قُلْنَا لِلْمَلَلِكَةِ اسْجُدُوا لِادَمَ فَسَجَدُوا الآوَ إِلِيْكَ الْمَلِيْكَ قَالَ ءَاسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ اور جب بم نے فرشتوں سے تبائد آدم توجدہ کروتو سب نے بحدہ کرلیا گراہیں نے نیس کیا، وہ کنے لگا کہ میں اسے بجدہ کروں ہے آپ نے کچڑ سے بنایا ہے،

حضرت آ دم الطّی کوسجدہ کرنے کا حکم سننے پراہلیس کا جواب دینا کیا میں اسے سجدہ کروں جومٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ پھر بنی آ دم کو بہکانے کاعزم ظاہر کرنا،اللہ تعالی کا فر مان کہ جن پر تیرا قابوچل سکے ان پر قابوکر لینا

اللہ تعالیٰ شانۂ نے جنات کوانسانوں سے پہلے پیدافر مایا تھا جنات کی تخلیق آگ ہے ہوئی تھی اور آ دم کو (جوسارے انسانوں کے باپ
ہیں) مٹی سے پیدافر مایا بلیس جنات میں سے تھا پیما لم بالا میں فرشتوں کے ساتھ دہتا تھا اور عبادت الی اس کا تعلیٰ تھا اللہ تعالیٰ شانۂ نے
آدم النہ میں روح ڈالنے کے بعد تمام فرشتوں کو اور البیس کو تم دیا کہ آدم کو تجدہ کریں (بیہ تجدہ تعظیمی تھا جوسید ناصفرت می
شریعت میں منسوخ ہے) بیتی من کر سارے فرشتوں نے تو آدم کو تجدہ کرلیا کیں البیس نے تجدہ تہیں کیا جب اللہ تعالیٰ شانۂ نے سوال فر مایا
شریعت میں منسوخ ہے) بیتی من کر سارے فرشتوں نے تو آدم کو تجدہ کرلیا کیں البیس نے توجہ تھی تھی جو سیانا شانہ نے سوال فر مایا
غلط بتادیا اور اعتراض کر بیٹھا، کہنے لگا کہ مجھ آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسم مٹی سے پیدا کیا میں اس سے افضل ہوں آپ نے استہ علی اور اعتراض کر بیٹھا، کہنے لگا کہ مجھ آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسم مٹی سے پیدا کیا میں اس سے افضل ہوں آپ نے استہ میں کہ محمد کے دور افضل اسپ نے کہم تو کو جہ تو آپ کی تھی مورینا کی سے میں کہ توجہ سے استہ نے کہم تو کو جہ کہ تو کہ تو کہ اور موری کو کہ میں اور سورہ میں کی وجہ سے استہ نے لئو کو کہ کہ کو کہ اور اور عالم بالاسے ذات کے سے اول تو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت و رکھ کی مہلت و دور اللہ کی ساری ذریت کو کہ ہیں اس کی ساری ذریت کو کہ ہیں اس کی ساری ذریت کو کہ ہو تھوڑ سے سے افراد کے اپندی کی اس کی ساری ذریت کو کہ ہو تھوڑ سے سے افراد کے اپندی کی کو میں اس کی ساری ذریت کو کہ کور سے افراد کے اپندی کو کہ ہوں گئو کہ کہ کہ کہ کور سے اللہ تو کو کہ کور سے افراد کے اپندی کو کہ کور سے الحیاں کی ساری ذریت کو کہ کور سے افراد کے اپندی کور کے اللہ تعلی کے ذریات کہ مہلت دے دی تو میں اس کی ساری ذریت کو کہ کور سے افراد کے اپندی کور کہ کہ کہ کہ کور کہ کہ کہ کور کے اللہ تو کور کے سے افراد کے اپندی کی کہ کور سے الحیات کے دری تو میں اس کی ساری ذریت کو کہ کہ کور کے اللہ تعلی کے دری کو میں اس کی ساری ذریت کو کہ کہ کور کے اللہ تعلی کے دری کور میں کی کی کہ دری تو میں اس کی ساری ذریت کور کہ کہ کور سے الیہ کور کے اللہ تعلی کے دری کور سے الحیات کے دری تو میں اس کی ساری ذریت کور کے لگو کے لگر اللہ کور سے افراد کے اس کور سے افراد کے اس کی کور سے الم کور سے الم کور سے المیات کی کور سے المیات کے در

عِبَادَ كَ مِنْهُمُ الْمُخُلَصِيُنَ كَهِدِران كااستثناء كرديا تقااس نے الله تعالیٰ كے برگزیدہ اور منتخب بندوں كو گمراہ كرنے ہے اسى وقت ہار مان لی تھی جب اس نے بنی آدم كو گمراہ كرنے كی قتم كھائی تھی ۔ ابلیس كويہ معلوم تھا كدينى مخلوق جو پيدا كی تئی ہے الله تعالیٰ نے اسے زمین میں خلافت دینے كے لئے وجود بخشا ہے لہذا ان میں ایسے افر ادضر وربوں گے جو كار خلافت سنجالیں گے اور الله تعالیٰ كے برگزیدہ بندے مول گے۔

جب شیطان نے بن آدم کو بہ کانے کی قتم کھالی تو اللہ جل شانہ نے فر مایا کہ جا اپنی کوششیں کرلینا جولوگ تیرے پیچھے گئیں گے وہ اور تو سب کو جہنم میں داخل کر دوں گاسور ہ صفّ میں فر مایا کَ مُسَلَنَتُ جَهَنَّمَ مِنْكُ وَمِمَّنُ تَبِعَكُ مِنْهُمُ اَجُمَعِینَ (یہ بات ضروری ہے کہ تو اور تیرے پیچھے چلنے والے سب کو دوزخ میں بھر دوں گا) اور یہاں سورہ اسراء میں فر مایا فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَ آؤ کُمُ جَزَآءً مَّو فُورُ اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں کے میز اجہنم ہے یہ جزایوری اور بھریورہوگی )

اللہ جل شانۂ نے مزید فرمایا و است فَنزِ دُمَنِ استطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ اَجُلِبُ عَلَیْهِمْ بِحَیٰلِکَ وَرَجِلِکَ کَبِحُمَّے جو کچھ ہو سکے اپنی کوشش کر لیناان کے بہانے اور ورغلانے کے لئے آواز لگاناان پر سواراور پیادے پڑھا کرلے آنا (پیعرب کا محاورہ تھا جب کسی پر پوری قوت کے ساتھ کو کی شخص حملہ آور ہوتا تو کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنے سواراور پیادے لے کرچڑھائی کردی )تفییر قرطبی میں اول تو یہ معنیٰ لکھا ہے اجمع علیہ مسلم کلما تقدر علیہ م من مکاندک یعنی جتنے بھی فریب اور کمر تجھ سے ہو سکیس سب کواختیار کر لینااور پھر ابن عباس بھی سے نقل کیا ہے کہ جو بھی گھوڑے اللہ کی معصیت میں چلیس اور جو بھی کوئی قدم اللہ کی نافر مانی میں اٹھے اور جو بھی حرام مال بل جائے اور جو بھی حرام کی اولا دہوسب شیطانی چیزیں ہیں۔

قال الراغب في مفرداته قوله تعالى ( لَاحُتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهَ إِلَّا قَلِيُـلًا ) يجوزان يكون من قولهم حنكت الدابة اصبت حنكها با للجام والرسن فيكون نحو قولك لا لجمن فلانا ولا رسننه ويجوزان يكون من قولهم احتنك الجراد الارض اى استولى بحنكه عليها فا كلها واستاصلها فيكون معناه عليهم استيلائه على ذٰلك.

في روح المعاني و استفززاي واستخف يقال استفزه اذا استخفه فخدعه واوقعه فيما اراده منه اح وفي تفسير القرطبي واستفززاي استزل واستخف واصله القطع والمعنى استزله بقطعك اياه عن الحق.

علامة قرطبی اپنی تفییر (ج/۱۸۸۱) و استف فیز و مین استک طغت مِنهُم بِصَوْتِاکَ کے ذیل میں لکھتے ہے کہ ہروہ آواز جواللہ کی افر مانی کی طرف بلائے وہ سب شیطان کی آواز ہے۔اور حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہدرضی اللہ عنہ سے تقل کیا ہے کہ گانا ہجانا اور گانے بجانے کی آواز ہیں بیسب شیطان کی آواز ہی ہیں لوگوں کو بہرکانے اور ورغلانے اور راہ حق سے ہٹانے اور نماز و ذکر سے غافل کرنے کے طریقے جو شیطان اختیار کرتا ہے ان میں گانا بجانا بھی ہے۔ جن لوگوں کو شیطانی کام پسند ہوتے ہیں ان کوگانے بجانے سے بہت محبت ہوتی ہے اور شیطانی کاموں میں ایسی چیزوں کی بہتات ہوتی ہے۔ ہندوؤں کے مندروں اور عیسائیوں کے گرجوں میں گانا بجائے کی چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جب کوئی مداری تماشا دکھا تا ہے تو گانے بجانے سے شروع کرتا ہے سینماؤں میں اور ٹی وی پراور ریڈیو پر گانے بجانے کے دلدادہ بن پر گانے بجانے کے دلدادہ بن

بہت ہے لوگ راتوں رات جاگتے ہیں اور توالی سنتے ہیں جس میں ہارمونیم وغیرہ استعال ہوتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یوں

کہتے ہیں کہ قوالی کی محفل میں شریک ہونا تو اب ہے کیونکہ اس میں نعتیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں خدار اانصاف کریں کہ بیرا توں کا جاگنا (پھرضے کو فجر کی نماز ضائع کر داینا) نعت نبی سننے کے لئے ہے یانفس کوساز اور بارمو نیم کے ذریعے حرام نفراد یئے کے لئے اور شیطان کو خوش کرنے کے لئے ہے حضور کے نبی نبی دبی دبی بمحق المعازف والموز امیر والا و ثان والصلیب وامر الجاهلية (مشکوة المصابح ص ۲۱۸) یعنی میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ گانے بجانے کے آلات کو اور بتوں کو اور صلیب کو (جے عیسائی پوجتے میں) اور جاہلیت کے کاموں کومٹادوں۔

کیسی نادانی کی بات ہے کہ حضوراقد سے جن چیزوں کے مٹانے کے لئے تشریف لائے ان ہی چیزوں کو حضوراقد سے کی نعت سننے کے لئے استعمال کرتے ہیں پھراوپر ہے تواب کی امید بھی رکھتے ہیں نفس وشیطان نے ایسا غلبہ پایا ہے کہ قر آن وحدیث بتانے والوں کی بات نا گوار معلوم ہوتی ہے۔

مزیدفرمایا و شَادِ خُهُمُ فِی اَلاَمُوالِ (اوران کے اموال میں شریک ہوجا)اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تو بی آدم کواس پر ابھارنا کہ وہ جرام مال کما ئیں اور جرام مواقع میں یعنی اللہ کی نافر مانیوں میں مال خرج کریں اورا گرحلال مال کمالیں تو اے اللہ کی نافر مانی میں خرج کردیں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کوالیں با تیں سمجھانا کہ وہ تیرے کہنے کے مطابق اپنے اموال میں تحریم اور تحلیل اختیار کریں جیسے مشرکین عرب نے مویشیوں میں بعض کو حلال اور بعض کو جرام قر اردے رکھا تھا اور بہت ہے جانوروں کواپنے باطل معبودوں کے نام پر ذریح کرتے تھے۔ چونکہ شیطان کی تلقین اور تعلیم سے ایسا کرتے تھے اس لئے یہ سب مال شیطان کے حساب میں لگ گیا اور و دان مالوں میں مال جمعی ہوگیا۔

و الاؤلادِ (یعنی توان کی اولا دمیں شریک ہوجانا) اولا دمیں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عبدالقد بن عباس عظیہ سے دوبا تیں منقول ہیں ایک تو بیر کہ وہ تیرے کہنے ہے اپنی اولا دکوتل کریں گے اور اولا دکے بارے میں ایسے ایسے اعمال کریں گے جواللہ کی شریعت میں معاصی میں شار ہوں گے دوسرا قول ہیہ ہے کہ اس سے عبدالحارث عبدالعز کی عبداللات اور عبدالشمس وغیرہ نام رکھنا مرادے۔

حضرت قنادہ ﷺ نے فر مایا کہاں ہے بیمراد ہے کہ تو بنی آ دم کی اولا دکوشرک اور کفر پر ڈال دینالیعنی ماں باپ کوالی با تیں سمجھانا کہوہ اپنی اولا دکو کفر سمجھائیں اور بیڑھائیں اوراس پر جمائیں۔

ُ اور حضرت مجاہد ﷺ نے یوں فرمایا کہ جب کوئی شخص عورت ہے جماع کرنے گلے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو جن اس کے عضو خاص کے ساتھ لیٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جماع کرتا ہے (اس سے جواولا دپیدا ہوگی اس میں شیطان کی شرکت ہو جائے گی کیونکہ انسانی مرد کے نطفے کے ساتھ اس کا نطفہ بھی رحم میں چلاگیا ) میا قوال علامہ قرطبی نے اپنی تغییر میں نقل کئے ہیں۔ (ن۸۹/۲)

حضرت عائشہ من نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے سوال فر مایا کیا تمہارے اندر مغربون دیکھے گئے ہیں میں نے عرض کیا مغربون کون ہیں؟ فر مایا بیدوہ لوگ ہیں جن میں جنات شریک ہوجاتے ہیں شریک ہونے کا ایک مطلب تو وہی ہے جواو پر بیان ہوا اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکلوۃ میں ایک اور مطلب بھی لکھا ہے کہ شیاطین انسانوں کوزنا کرنے کا حکم دیتے ہے۔ پھراس زنا ہے جواولا دہوتی ہے وہ چونکہ حرامی ہوتی ہے اس کا وجود اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے یوں ہی ہوتا ہے کہ وہ زنا پر ابھار تا ہے اس لئے اس اولا دمیں اس کی شرکت ہوگی۔ (مرقاۃ نے ۲۱۷۸)

آ کام المرجان ج الا کے میں حضرت ابن عباس کے سے فقل کیا ہے کہ مخنث (پیدائشی بیجڑے) جنات کی اولا دہوتے ہیں ،حضرت ابن عباس کے سے سوال کیا گیا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول (ﷺ) نے حالت حیض میں جماع کرنے ہے منع فر مایا ہے سواگر کوئی مخض حالت حیض میں جماع کر لے تواس سے پہلے شیطان جماع کر لیتا ہے بھراس سے جوحمل ہوجا تا ہے اس سے مخنث پیدا ہوتے ہیں۔

یہ جوفر مایا کہ اگر ندکورہ بالا دعاپڑھ کی جائے اور اس وقت کا جماع حمل قرار ہونے کا ذریعہ بن جائے تو اس سے جواولا دپیدا ہوگی اسے شیطان بھی ضرر نہ دے سکے گا حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس کے گئی معنی لکھے ہیں ان میں سے ایک مطلب سے ہے کہ بچہ مرگی اور دیوانگی سے محفوظ رہے گا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ شیطان اس نومولود کے دین پر حملہ نہ کر سکے گا اس کی زندگی مسلمانوں والی ہوگی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ (مرقا ۃ المفاتی شرح مشکوۃ المصابح)

پھر فرمایا وَعِدُهُمُ یہ بھی ابلیس کوخطاب ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو بنی آدم سے وعدے کرنا مثلاً یہ بتانا کہ باطل معبود سفارش کردیں گے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کئے بغیر نب سے کام چل جائے گا اور یہ کہ کا فرمشرک کا داخلہ دوزخ میں ہمیشہ کے لئے نہ ہوگا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کئے بغیر نب سے کام چل جائے گا اور یہ کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا نبیں ہے (وغیرہ و نیر کی نبیت بڑی ہے اس میں لگے رہو بڑھا ہے میں اعمال صالحہ کودیکھا جائے گا اور یہ کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا نبیں ہے (وغیرہ وغیرہ) ضروری نبیس کہ شیطان سب سے ایک ہی قتم کے وعدے کرتا ہو جس طرح موقعہ دیکھتا ہے الگ الگ وعدے کرتا ہے امیدیں دلاتا ہے اور رائض و میں اور انہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے اور فرائض و و جہات سے عافل رکھنے اور اعمال صالحہ ہے دورر کھنے کے طریقے دوسرے ہیں۔

وَمَا يَعِدُ هُمُ الشَّيُطَانُ الَّا غُوُورًا ابھی سلسلة خطاب جاری ہے یہ جملہ معترضہ ہے مطلب بیکہ بی آدم سے شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے اس کے بیسب وعدے صرف دھوکے کے وعدے ہیں بنی آدم اس کی طرف سے چو کنے رہیں۔

پھرفر مایا کہ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکُ عَلَیْهِم سُلُطَانٌ یہ بھی اہلیس کو خطاب ہے مطلب سے ہے کہ تو بَی آدم کو بہکا نے ورغلانے اور راہ تو ہے ہٹانے کی وہ سب تدبیر یں کرلینا جو تو کرسکتا ہے کین مختصالیا کوئی اختیار نہیں دیا جارہا ہے کہ تو انسانوں کو اپنی قوت سے مجبور کر کے کوئی کام کرالے تیری ساری تدبیروں اور شرارتوں کے باوجود وہ سب اپنی ممل میں مختار بیں گے (اور اسی اختیار کی وجہ سے ان کا مؤاخذہ ہوگا) سورہ مجرمیں فرمایا ہے کہ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکُ عَلَیْهِم سُلُطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَلُ مِنَ الْعُاوِیْنَ (بلاشبہ میر سے معلوم ہوا کہ جولوگ شیطان کے بیچھے گیس اور اپنا اختیار کو استعال نہ کریں تو پھران پر شیطان کا تسلط ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے ایسا حال بن جا تا ہے کہ شیطان کے پھندہ سے نہ نکھتے ہیں اور نہ نکانا چا ہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھے اور اختیار دیا تھا اسے اپنے نقصان ہی میں استعال کرتے ہیں و کھلی ہو بَدِکُ و کِینُلا (اور تیرار ب کا فی ہے کارساز) جولوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اعمال کرتے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آئمیں شیطان کے کیدو کرسے کافی ہے کارساز) جولوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اعمال کرتے دہے ہیں اللہ تعالیٰ آئمیں شیطان کے کیدو کرسے کافی ہے کارساز) جولوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اعمال کرتے دہتے ہیں اللہ تعالیٰ آئمیں شیطان کے کیدو کرسے کارساز) جولوگ اللہ تعالیٰ ہو کو کہ کو سے کی ساتھ اعمال کرتے دہتے ہیں اللہ تعالیٰ آئمیں شیطان کے کیدو کرسے کیں اللہ تعالیٰ آئمیں شیطان کے کیدو کرسے کارساز) جولوگ اللہ تعالیٰ ہو کیا کہ کو کی سے کار ساز کی جو کو گو کی سے کہ کی ساتھ اعمال کرتے دہتے ہیں اللہ تعالیٰ آئمیں شیطان کے کیدو کرسے کی ساتھ اعمال کرتے دیاں کو کی کیوں کی موجہ سے کیا کہ کو کی سے کارساز کی جو کو گو کی سے کی سے کی ساتھ اعمال کرتے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آئمیں شیطان کے کیدو کر سے کارساز کی جو کی سے کی سے کی سے کیا کی کی سے کہ کی سے کو کو کی سے کو کی سے کی سے کیا کے کی سے کو کی سے کر سے کی سے کرنے کی سے کی سے کی سے کی سے کرنے کی سے کی سے

محفوظ ركها جاوروه ان كے لئے كافى جقال القرطبي اى عاصما من القبول من ابليس و حافظا من كيده و سوء مكره ـ فائدہ .....مفسرینؓ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے ابلیس ہے بیفر مایا کہ جاتوابیا ایسا کرلینا بیان چیزوں کی اباحت اوراجازت کے طور پرنہیں ہے جن کا یہاں ذکر ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالی شانۂ منکرات اور فواحش اور کفروشرک کی اجازت نہیں ویتااہلیس سے جو کچھ خطاب فرمایا ہے یہ تہدید کے طوریر ہے ،مطلب یہ ہے کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میں اس نئ مخلوق کی ذریت پر قابو یالوں گا توا بی شقاوت میں ترقی كرتے ہوئے جوچاہ كرليناتوان سب كامرہ چكھ لے گاجيها كەردۇص ميں فرمايا لَا مُلَنَيَّ جَهَنَّم مِنْكُ وَمِمَّنُ تَبَعَلَ مِنْهُمُ اجُمَعِينَ (تواورتيرااتباع كرنے والےسب سے جبنم كوجردول كا)\_

رَتْكِمُ الَّذِي يُنْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكِ فِي الْبَحْرِلِتَنْتَغُوْا مِنْ فَضْلِه ۚ إِنَّهْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۞ وَإِذَا مَسَّكُمُ تمہارا ر ب وہ ہے جوتمہارے لئے دریا میں کشتیوں کو چلاتا ہے۔ تا کہتم اس کا فضل تلاش کرو۔ بلاشیہ وہتم پر مہربان ہے اور جب تمہیں -مندر میں کوئی الضَّرُّ فِي الْبَحْرِضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجْلَكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمُرُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ تکلف پنچ جاتی ہے تو اس کے علاوہ جن کوتم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں ، گھر وہ جب حمیس کفقی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو روٹر دانی کرتے ہو۔ اور انسان ہزا كَفُوْرًا۞ٳَفَامِنْتُمُوٰٱنۡ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الۡ بَرِّ اَوۡ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمُ ناشکرا ہے۔ کیاتم اس بات سے بےفکر ہو کہ وہتمہیں نشکلی کی جانب میں لا کر زمین میں دھنسا دے ۔ یاتم پر کوئی سخت آندھی بھیج دے جو کنگر برسانے والی ہو کچرتم اپنے لئے کسی کو وَكِيْلًا ﴾ آمْ اَمِنْتُمُ اَنْ يُعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرَقَكُمْ کارساز نہ پاؤ گے۔ یاتم اس سے بےفکر ہو کہ وہتمہیں دوبارہ سمندر میں لونا دے۔ پھرتم پر ہوا کا پخت طوفان بھیج دے پھر سمہیں تمہارے سم کفر کی وجہ عِاكَفَرْتُمْ ۚ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَابِهِ تَبِيْعًا۞وَلَقَدْكَرَّمْنَا بَنِيَ ۗ ادَمَ وَحَلْنُهُمْ فِي ے غرق کر دے۔ پیر شہیں کوئی ایبا نہ ملے جو ہمارا پیچھا کرنے والا ہو۔ اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے بنی آدم کوعزت دی اور انہیں نشکی میں اور سمندر میں عِ الْكَبْرِوَالْبَخْرِوَرَنَمَ قُنْهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرِ مِّمَّنُ خَلَقْ نَا تَفْضِيلًا ۞ سوار کیا۔ اور انہیں عمدہ چیزیں عطا فرمائیں اور ہم نے انہیں اپی بہت ک مخلوقات یہ فضیات دی۔

الله تعالی تنهارے لئے سمندر میں کشتیاں جاری فرما تا ہے، وہ جا ہے توجمہیں زمین میں وصنسادے پاسخت ہوا بھیج دے، بنی آ دم کوہم نے عزت دی، بحروبر میں سفر کرایا، یا کیزہ کھانے کے لیے چیزیں دیں اوران کو بہت ی مخلوق برفضیات دی ان آیات میں اللہ جل شانۂ نے اپنے بعض ان انعامات کا تذکرہ فر مایا جو بی آ دم پر ہیں اور انسانوں کی ناشکری کا بھی تذکرہ فر مایا ہے اوریہ بھی فر مایا ہے کہ ہم نے انسان کواپنی بہت ی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔

اول تو کشتیوں کا ذکر فرمایا کرتمهارارب دریامیں کشتیوں کو چلاتا ہے بعنی ایسی ہوائیں چلاتا ہے جو کشتیوں کو لے کر چلتی ہیں۔اور ہوا نہ

ہوتو تم خود بھی تشتیوں کواپنی تدبیروں ہے چلا لیتے ہواللہ تعالیٰ نے الہام فر مائی ہیں تشتیوں کے ذریعے سمندر میں عبور کر کے اللہ تعالیٰ کافضل تلاش کرتے ہواور سمندر کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جو بنی آ دم کے کام آتی ہیں۔

سمندر میں کھانے کی چیزیں بھی ہیں۔ اور ایسی چیزی بھی ہیں جودواؤں میں استعال ہوتی ہیں اور بہت می چیزیں ایسی ہیں جن کو سمندروں سے زکال کر فروخت کرتے ہیں جو تحصیل مال کا ذریعہ ہیں نیز سمندر میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے زپور بناتے ہیں لِتَبُسَعُوا مِن فَضَلِهِ کَعْمُوم میں بیسب چیزیں آ جاتی ہیں نیز سمندروں کو پار کر کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ پہنچتے ہیں مال تجارت لے جاتے ہیں بیاللہ تعالی کا فضل تلاش کرنے کا ذریعہ ہے اِنَّمَا خُسانَ بِکُمُ رَحِیْمًا (بلا شبوہ تم پر مہر بان ہے ) اس نے فضکی میں اور سمندر میں تمہارے لئے رزق پیدافر مادیا پھر تمہیں اس کے حاصل کرنے برقدرت دی۔

اں کے بعدانیانوں کو تنبیہ فرمائی کہ سمندر کی مصیبت نے کل کر جوتم مطمئن ہو گئے اور باطل معبودوں کے پھر سے پجاری بن گئے ہو تو کیا تم یہ بچھ کر مطمئن ہو گئے ہو کہ خشکی میں اللہ تعالی تہ ہیں ہوا کے ہیں اللہ تعالی تعلی کر پھر شرکیہ کا موں میں لگ جانے سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ اب تم بالکل بے خوف ہو گئے تہ ہیں کوئی خطر نہیں۔ یہ تمہاری بے وقو فی ہے اللہ تعالی کو جیسے سمندر میں فرق کر دیے کی قدرت ہے۔ ایسے بھی قدرت ہے کہ وہ تہ ہیں خشکی میں لاکر زمین میں دھنساد سے۔ اور یہ بھی قدرت ہے کہ تم پرالی سخت ہوا بھیج جو پھر برسانے والی ہواورا سے یہ بھی قدرت ہے کہ تم ہیں دوبارہ سمندر میں واپس کر دے پھر وہ وہاں تمہارے اوپر ہوا کا سخت طوفان بھیج کر تمہارے نفر کی وجہ ہے تہ ہیں غرق کر دے۔ وہ تمہیں ہلاک کر ہے تو تم اس کے سواکوئی کارساز نہیں پا سکتے۔ ( اُنہ مَّ لا تَحِد اُنْ مُ لَا تَحِد اُنْ مُ لَا اَسْرِ مِن کُلُون کر دے تو کوئی بھی ایسانہیں جو اس کا پیچھا کر سے بعنی اس کی گرفت کر سکے اور اس سے بدلہ لے سکے ( اُنہمُ لَا اَسْرُ مُن کُلُون کُر دے تو کوئی بھی ایسانہیں جو اس کا پیچھا کر سے بعنی اس کی گرفت کر سکے اور اس سے بدلہ لے سکے ( اُنہمُ لَا اَسْر اُنہ مُن عَلَیْنَا بِلِه تَبِیْعًا ) البذا بمیث کے لئے شرک کو چھوڑ دواورا پنے خالق سے ڈرتے رہواورد ین تو حیرکوا ختیار کراو۔

تُحِدُو ُ الکُمُ عَلَیْنَا بِلَا وَ مِنْ کُلُون کی ایسانہیں جو اس کا پیچھا کر سے دورے رہواورد ین تو حیرکوا ختیار کراو۔

قُوله تعالى شُمَّ لَا تَجِدُو اللَّهُمُ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيُعًا ه (اى نصير اكماروى عن ابن عباس او ثائرا يطلبنا بما فعلنا انتصارامنا او دركا اوللثارمن جهتنا فهو كقوله تعالى فَسَوَّا هَا وَلاَ يَخَافُ عُقْبًا هَا كما روى عن مجاهد. (روح المعانى) انتصارامنا او دركا اوللثارمن جهتنا فهو كقوله تعالى فَسَوَّا هَا وَلاَ يَخَافُ عُقْبًا هَا كما روى عن مجاهد. (روح المعانى) اس كے بعد تكريم بن آدم كا تذكره فرمايا ـ ارشاد به وَلَـقَـدُ كَرَّمُنَا بَنِي اَدَمُ فَ (اور جم نے انسان کوئزت دی) وَحَـمَلُنهُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبُحُو (اور جم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطافرما کیں وَالْبُحُو (اور جم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطافرما کیں

و فَصَّلْنَهُم علی کُٹیر مِّمَنُ حَلَقُنا تَفُصِیْلا (اورہم نے انہیں اپی مُخلوقات میں ہے بہت مُخلوق پرفضیات دی

اس آیت میں اول تو اجمالی طور پر بنی آ دم کی تکریم بیان فر مائی کہ وہ ان صفات ہے متصف ہے جوای کے ساتھ خاص ہیں۔ قوت گویائی عطا کیا جانا بھی ہونا بھتے بین بھت اسالیب ہے بات کرنا ، کتابت کے ذریعہ مفہوم ادا کرنا ، احسن تقویم ہے زینت پانا ، خوبصورت ہونا ، قد کامتنقیم ہونا ، قوت مدر کہ ہے متصف ہونا ، اس کے ذریعہ چیزوں کو پہچائنا، خبیث اور طیب میں امتیاز کرنا ، بہت کی مخلوقات کا اس کے لئے مسخر ہونا ، مقتل وقہم کے ذریعہ ممتاز ہونا زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے آباد کرنا ، زمین کو باغ و بہار بنانا ، طرح طرح کی عمارات بنانا ، اور نئی نئی مصنوعات ایجاد کرنا اور ان ہے متفع ہونا ، سیارات میں سفر کرنا ، طیارات میں اڑنا ، بلندیوں میں جانے کے لئے راکٹ بنانا ، پیسب ایسی چیزیں ہیں جو انسان ہی کے ساتھ خاص ہیں اور ان سے انسان کا مکرم اور مشرف ہونا ظاہر ہے۔

اجمال کے بعد پھی تفصیل بتائی اورارشادفر مایا۔ وَ حَمَدُنَاهُمُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحُو اَورہم نے آئیں فشکی اور سمندر میں سوار کیا فشکی میں سواری کے جانور ہیں انسان ہاتھی جیسی مخلوق پر بھی سواری کرتا ہے اوراب تو طرح طرح کی سواریاں وجود میں آگئی ہیں اور سمندر میں بوے جہاز چلتے ہیں۔ جس میں انسان سفر بھی کرتے ہیں اور بار برداری میں بھی استعال کرتے ہیں۔ ایک براعظم کی چیزیں ووسرے براعظم میں پہنچنے کا ذریعہ ہیں ان سب چیزوں میں بھی انسان کی تکریم اورتشریف ہور بیمنافع اورفوا کدانسان ہی کے ساتھ دوسرے براعظم میں پہنچنے کا ذریعہ ہیں ان سب چیزوں میں بھی انسان کی تکریم اورتشریف ہور بیمنافع اورفوا کدانسان ہی کے ساتھ خاص میں۔

و فَصَّلُنَهُمُ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنُ خَلَقُنَا تَفُضِيُّلا (اورجم نے اُنہیں اپنی بہتی مخلوقات پرفضیات دی) تکریم کے بعد فضیل کا مستقل تذکرہ فرمایا۔ اس میں فضیات جسمانی اورروحانی اخروی و دنیاوی ،اشت خال بعبادہ اللہ و التقرب الیہ اور ہر خیر داخل ہے اورایک بہت بڑی بات ہے کہ انسانوں ہی میں سے حضرات انبیاء کرام میہم السلام مبعوث ہوئے جن میں افضل الانبیاء بھی بیں اور تمام انبیاء کرام میہم الصلوۃ والسلام ساری مخلوق سے افضل ہیں اور بیانسان کی بہت بڑی فضیات ہے کہ اس کی جنس میں افضل الخلائق وجود میں آئے۔

چونکہ آیت شریفہ میں پنہیں ہے کہ بنی آدم کے ہر ہرفر دکو دوسری مخلوق پر فضیلت دی گئی اس لئے بیاشکال پیدائہیں ہوتا کہ انسانوں میں کا فرجھی ہیں وہ تو دوزخ میں جائیں گے انہیں کون ہی فضیلت حاصل ہوئی، پھر چونکہ تفضیل عام ہے دنیاوی نعمتوں کو بھی شامل ہےاس لئے ان نعمتوں کے اعتبار سے تو سبھی انسان دوسری مخلوق کے مقابلہ میں فضیلت پائے ہوئے ہیں۔

بنی آ دم میں جوابمان والے ہیں ان میں اور فرشتوں میں باہمی کیا تفاضل ہے اس فضیل کی تفصیل عقا کد کی کتابوں میں مذکور ہے۔

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنَ أُوْتِيَ كِتْبَة بِيَمِيْنِهِ فَالْوَلْيِكَ يَقْرَءُ وْنَ كِتْبَهُمْ

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے سوجس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامد دیا گیا سویدلوگ اپنا اعمال نامد پڑھیں گے۔

# وَلاَ يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً ۞ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهٖ ٱغْنَى فَهُوَ فِي الْاِخِرَةِ ٱغْنَى وَاضَلُّ سَبِيْلاً ۞

اور ان پُوْرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، جو تخص اس دنیا میں اندھاہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا۔ اور زیادہ راہ م کر دہ ہوگا۔

## قیامت کے دن جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے پڑھ لیں گے جوشخص اس دنیا میں اندھاہے آخرت میں بھی اندھاہو گا

اوپر دوآ بیوں کا ترجمہ لکھا گیا ہے پہلی آیت میں اعمال ناموں کی تفصیل اور دوسری آیت میں راہ ہدایت سے منہ موڑنے والوں کا اور قصر اللہ اللہ میں اعمال ناموں کی تفصیل اور دوسری آیت میں راہ ہدایت سے منہ موڑنے والوں کا اور قصر اللہ میں گئے معنی میں افغ اللہ اللہ اللہ میں اللہ می

علامة قرطبی لکھتے ہیں کہ والکتاب یسمی اما ما لانہ یوجع الیہ فی تعوف اعمالهم ،لفظ امام کا جومعنی اس جگہ خضرت ابن عباس ﷺ نے مرادلیا ہے سیاق کلام کے موافق ہے کیونکہ بعد میں داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جانے کا ذکر ہے۔قبال القرطبسی قولہ تعالیٰ فَمَنُ اُوْتِی کِتَابَهُ هُذا یقوی قول من قال امامهم بکتابهم

ای سورت کے دوسر سے رکوع میں گذر چکا ہے کہ و کُلَّ اِنسَان اَلْزَمُناهُ طَآثِوَ هُ فِي عُنُقِهِ وَنُحُو ہُ لَهُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ كِتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْ اَلْمَ مِنْ اَلَى اللَّالِ اللَّهُ مِنْ اللَّالُ اللَّهُ اللَّى اللَّالُ اللَّهُ اللَّى اَلَى اللَّالُ اللَّهُ اللِّهُ

وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا اوران برذراسا بھی ظلم نہ ہوگا تھجور کی تھلی کے گڑھے میں جوتا گہموتا ہے اہل عرب الے فتیل کہتے تھے اور ذرا سی چیز بتانے کے لئے اسے بطور مثال پیش کیا کرتے تھے۔اسی معنی کو بیان کرتے ہوئے وَلا یُظْلَمُونَ فَتِیلًا فرمایا۔

سورۂ حاقہ میں ہے کہ بر بےلوگوں کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔اورسورۂ انشقاق میں ہے کہ ان لوگوں کے اعمال<sup>نا</sup> پشت کے پیچھے سے دیئے جائیں گے مشکیس ہندھی ہوئی ہونے کی صورت میں ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں لبندا بائیں ہاتھ میں اعمال<sup>نا</sup> مانا اور پشت کے پیچھے سے دیا جانا اس میں کوئی تعارض کی باتے نہیں ہے۔جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گے میکا فر ہوں گے اور کا فروں کی تبھی نجات نہ ہوگی۔ ہمیشہ دائمی عذاب میں رہیں گے۔

لفظ بِاِ مَامِهِمْ کے بارے میں حضرت مجاہدر حمۃ التعبین فرمایا کہ اس سے ہرامت کا نبی مراد ہے اور مطلب بیہ کہ ہم سب لوگوں کو ان کے انبیاء کے ساتھ بلائیں گے، ہرامت اپنے نبی کے ساتھ ہوگی سورۂ نساء کی آیت فَکیفُ اِذَا جِسْنَا مِنُ کُلِّ اُمَّةٍ مِ شَهِیْدٍ سے

اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔

اور بامامهم کی ایک تفییریہ ہے ( و نقله القوطبی عن ابن زید ) کہ اس سے ہرامت کی کتاب مراد ہے۔ اہل توراۃ تورات کے ساتھ بلائے جائیں گے اوران سے کہاجائے گا کہتم نے اپنی کتاب پر کیا تمل کیا؟ اسکے اوامر کو کتنا اپنایا اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا تھا اس سے کتنے بچرہے؟

فائدہ ......بعض لوگوں نے بسامام بھم کا ترجمہ بسام بھاتھ ہے سے کیا ہے اور آیت کا مطلب بیہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ماؤں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ بیہ بات صحیح نہیں اول تو ام کی جمع امام نہیں آتی ، دوسرے احادیث صحیحہ سے بہات ثابت ہے کہ بالوں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ حضرت ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہتم قیامت کے روز اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤگے ، لہذاتم اپنے نام الجھے رکھو۔ (رواہ ابوداؤد فی کتاب الادب)

امام بخاری رحمة التدمين اپن جامع سيح ميں باب ما يدعى الناس يوم القيامة بابائهم قائم كركے سيح حديث عنابت كيا ہے كه قيامت كے روز باپوں كے نام سے بلاوا ہوگا۔ معالم التز يل ميں ماؤں كے ناموں كے ساتھ پكارنے كے تين سب بتائے گئے ہيں۔ ليكن يسب خودساخة ہيں جو مض روايت كى شہرت كى وجہ سے تجويز كئے گئے ہيں۔ چنانچے صاحب معالم التز يل نے تينوں اسباب ذكر كم كے فر مايا ہے كہ والا حاديث الصحيحة بحلافه يعنى شيح احاديث اس مشہور قول كے خلاف بيں۔

دوسری آیت میں فرمایا جو تحض اس دنیامیں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا اور زیادہ راہ کم کردہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ شانۂ نے مخلوق کو پیدا فر مایا جس میں آسان بھی ہیں اور زمین بھی ہے چا ندسور ج بھی ہیں کیل ونہار بھی ہیں اور پہاڑ بھی بحار وانہار بھی ہیں اور اشجار واحجار بھی ،ان سب چیزوں میں دلائل موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ خالق و مالک ایک ہی ہے۔ یہ دلائل تکوینیہ ہیں ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کومبعوث فر مایاان پر کتابیں نازل فرما ئیں انہوں نے تو حید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لئے مجزات ظاہر فرمائے اور راہ حق کو خوب واضح فرمادیا لیکن بہت سے لوگ قصداً اور ادۃ واکل تکوینیہ کود کھے کرایمان نہ لائے اور مجزات سامنے ہونے پر بھی متاثر نہ ہوئے۔ جیسا کہ کفروشرک میں ڈو بے ہوئے تھے ای ارادۃ واکل تکوینیہ کو کیونہ کیا اور اپنے آپ کو اندھا بنالیا۔ جس نے دنیا میں اپنے لئے گراہ ہونے کو پہند کیا وہ آخرت میں بھی نامینا مول کر لے لیکن است نہ کو کی راستہ بھی بند ہوگیا ۔ اور مزید گراہ اور بے راہ ہوگیا کیونکہ اب نجات کا کوئی راستہ نہ رہا۔ لہذا جو دنیا میں اندھا بناوہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا ۔ اور وہاں نجات کا راستہ یا نے کی کوئی تدبیر نہ ہو سکے گا۔

سورہ کج میں ارشاد فرمایا اَفَلَمُ یَسِیُرُوْافِی الْاَرُضِ فَتَکُوْنَ لَهُمْ قُلُونٌ یَعْفِلُونَ بِهَاۤ اَوُ اذَانٌ یَسُمَعُونَ بِهَا فَانَّهَا لَا تَعْمَی الْاَبُصَارُ وَلَٰکِ نَ تَعْمَی الْقُلُونُ اللَّهِ فَی الصَّدُورِ (کیایاوگرنین مین بیں چلے پھرے تاکدان کے ایسے دل ہوتے جن کے ذریعے بھتے یا ایسے کان ہوتے جن سے سنتے ہو بلاشہ بات ہے ہے کہ تکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں کین دل اندھے ہوجاتے ہیں جوسینوں میں ہیں ) یعنی آتھوں سے دیکھتے ہیں کین دلوں کی بھیرت سے کام نہیں لیتے قصداً اور ارادةً اندھ ہے نے رہتے ہیں۔ کفار مشرکین دنیا میں دل کے اندھے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے منتج میں اندھے ہوں گے اور نجات کی کوئی سبیل نہ یا میں گے۔

کفار مشرکتین دنیا میں دل کے اندھے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے سینجے میں اندھے ہوں کے اور نجات کی لوگی بیل نہ پاسی کے۔ اور ساتھ ہی ہے کہ آنکھوں سے نامینا ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اس سورت کے گیار ہویں رکوع میں فرمایا وَنَحُشُرُهُمْ یَوُمَ الْقِیَامَةِ عَلَی وُجُوهِهِمْ عُمْیًا وَ بُکُمًا وَ صُمَّا طَمَاُوهُمْ جَهَنَّمُ کُلُمَا خَبَتُ زِذُنَاهُمْ سَعِیرًا (اور قیامت کے دن ہم انہیں اس حالت میں محشور کریں گے کہ چروں کے بل اندھے، گونگے اور بہرے ہونے کی حالت میں چل رہے ہوں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب وہ دھیمی ہوجائے گی تو ہم اسے اور زیادہ جُرُکادیں گے ) معلوم ہوا کہ مشرکین و کفار جب محشور ہوں گے تو آئکھوں سے اندھے اور زبانوں سے گونگے اور کانوں سے بہرے ہوں گے البتہ بعد میں زبان کو گویائی دے دی جائے گی اور سمع بھر بھی واپس کردی جائیں گی دل کے اندھے ہوکر تو دنیا ہی سے گئے تھے ابتدا محشور ہوں گے تو اس وقت آئکھوں سے بھی اندھے ہول گے تو اس وقت

وَإِنْ كَادُوْالْيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِي ٓ اَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَة ﴿ وَإِذًا لاَّ تَخَذُوْكَ

وہ آپ کواپنا دوست بنا لیتے۔اوراگر بم آپ کو ثابت قدم ندر کھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تحوڑے ہے مائل ہو جاتے۔اس وقت بم آپ کی زندگی میں اور موت کے بعد دہرا

## الْحَيْوةِ وَضِعْفَ الْهَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا @

عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ پاتے۔

### مشركين كى خوا بمش تھى كە آپ كواپنى طِرف كركيس اوراپنادوست بناكيس

ان آیات کا سبب نزول بیان کرتے ہوے مفسرین نے کئی روایات کھی ہیں۔ ان میں ہے کوئی بھی قابل اعتاد نہیں صحت کے قریب جو روایت ہے جے صاحب روح المعانی آئے بحوالہ ابن البی حاتم جبیر بن نفیر سے نقل کیا ہے یہی ہے کہ قریش مکہ نے نبی اگرم کے ساحب روح المعانی آئی ہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو آپ ان لوگوں کو ہٹادیں جوگرے پڑے لوگ آپ کے تابع ہوگئے ہیں۔ تاکہ ہم آپ کے اصحاب میں شامل ہوجا ہیں۔ (اتن بات آیت کریمہ و کا تنظر کو اللّذین یَدُعُونَ رَبَّهُم کے سبب نزول سے مؤید ہوتی ہے جس کا سورہ انعام میں ذکر گذر چکا ہے اس کے بعد صاحب روح المعانی نے ایک قول بلاحوال نقل کیا ہے اور وہ ہیے کہ قریش مکہ نے عرض کیا کہ آپ ہمارے گئے ہیں۔ و آیت عذاب بنادیں اور آیا ہے عذاب کو آیت بنادیں تو ہم آپ پر ایمان کے آئیں گے اس برآیت بنادیں تو ہم آپ پر ایمان کے آئیں گے اس برآیت بنادیں تو ہم آپ پر ایمان

صحیح سند سے تو کوئی روایت ٹابت نہیں البتہ (طرز کلام ہے ) اتنامعلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے کوئی درخواست الی کی تھی جس کے قبول کرنے کا اسلام میں کوئی جواز نہ تھا۔ان لوگوں نے تو کوشش کی کہ حضرت رسول اللہ بھی کوان باتوں سے ہٹادیں جن کی آپ پروتی آئی تھی۔اور آپ سے الی باتیں منظور کر الیس جواللہ کی وجی کے خلاف ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں ان کے مطلب کی تھیں اور وجی اللہی ان کی خواہشوں کے خلاف تھی۔اگر آپ ان کی باتیں مان لیتے تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ کی طرف ذرا بھی مائل نہوئے۔

قال صاحب الروح ولا يخفي ان في قوله سبحانه (اليهم) دون الى اجا بتهم ما يقوى الدلالة على انه عليه

څ

الصلاة والسلام بمعزل عن الاجابة في اقصى الغايات ، وهذا الذي ذكر في معنى الآية هو الظاهر متبادر للافهام.

آخريس يول فرمايا كه الرجم آپ هيكوتابت قدم ندر كت اور بالفرض آپ ان كي طرف جمك جات توجم آپ كواس زندگي مين اور موت كے بعد دبراعذاب چكهات پر آپ بهارے مقابله مين كوئي بهي مددگار نه پات اس مين آپ كوجو خطاب من فرض كي طور پر به اوراس مين امت كے لئے عبرت ہے جو بھي كوئي تحض كافروں كي طرف مائل ہوگا (اور ميلان كي مختلف درجات بين ) تو ده دنيا اور آخرت كي مذاب مين مبتلا ہوگا ۔قال البغوى في تفسيره يعنى اضعفنا لك العذاب في الدنيا و الأخرة و قيل الضعف هو العداب سمى ضعفا كتضاعف الالم فيه قال صاحب الروح وينبغي للمؤمن اذا تلاهذه الأية ان يبحثوا عند ها و يتدبر هاو ان يستشعر الخشية و از دياد التصلب في دين الله تعالي.

وَإِنْ كَادُ وَالْكِسَتَفِرُّ وَنَكَ مِنَ الْكَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلاَّ وريوك ال مرزين عة ب عقدم بي الحاز في عقد الدّب كوان عنال دي اورايا موجاتا قو آپ كه بعديمي بهت م مُعْمِرِ ف

قَلِيْلًا ۞ سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِلْلاً ۞

پاتے ۔جیسا کہ ان لوگوں کے بارے میں جمارا طریقد رہا ہے جن کوآپ سے پہلے جم نے رسول بنا کر جیجا تھا اور آپ جمارے طریقہ میں تغیرنہ پائیں گے

مشركين چاہتے تھے كه آپ ﷺ كوز بردتى مكه مكرمہ سے نكال ديں

حضرت مجاہد اور قادہ نے فرمایا کہ شرکین نے آنخضرت سرور عالم کا ومکہ کرمہ سے جلاوطن کرنے اور وہاں سے زبردی نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کواییا کرنے سے بازرکھا اور آپ باذن اللہی خود ہی ججرت کرے مکہ کرمہ کو چھوڑ کرمہ بین شریف لے آئے مشرکین اپنے ارادوں میں ناکام ہوئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قریب تھا کہ بیلوگ اس سرز مین سے آپ کے قدموں کواکھاڑ دیتے (لیکن وہ ایسا نہ کر سکے ) اور اگروہ ایسا کر لیتے اور آپ کو نکال کرخودر بہنا چاہتے تو خود بھی وہاں ندرہ پاتے اور وہاں ان کا تھم برنا بس ذراسا ہی ہوتا ، اللہ تعالی نے فضل فرمایا کہ آپ کو بجرت کی اجازت دے دی اور ان لوگوں کو اس کا موقع نددیا کہ زبردتی آپ کو نکال دیتے لہذاوہ ملہ ہی میں رہتے رہے پھر آئیس اسلام کی بھی تو فیق ہوگئی۔ قال صاحب السروح و ھذا ھو التفسیر المروی عن مجاھد قال ارادت قریش دالک و لیم تفعل لانہ سبحانہ اراداستبقائها و عدم استیصالها لیسلم منها اعقابها من یسلم فاذن لوسو لہ علیہ الصلاۃ و السلام باله جو ق فحرج باذنہ لا باخراج قریش و قهر ھم.

سُنَّةَ مَنُ قَدُ اَرُسَلُنَا يَم صدر يَت كَى بناير منصوب علينى سنناسنة من قد ارسلنا مطلب بيه عنداگرية پ كونكال دية توجم انبين بلاك كردية آپ كلي جورسول جم نے بجیجے تصان کے بارے ميں جمارا بيطريقدرہا ہے كہ جب ان كى امتوں نے نكال ديا تو پھر امتين بھى زيادہ عرصہ زندہ نہيں رہيں تھوڑے سے وقفے كے بعد ہى بلاك كردى گئيں وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويُكُلا (اور آپ مارے طريقة ميں تغير نه پائيں گے ) اپنى مخلوق كے بارے ميں جوطريقة جم نے جارى كئے ہيں انہيں كے مطابق ان كے ساتھ معاملہ كيا جاتا ہے۔

# اَقِمِ الصَّلُوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمُسِ الْغَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَجْرِ ﴿ اِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا @

آ فآب و صلنے کے بعد سے رات اندھیرا ہونے تک نمازیں قائم کیجئے اور فجرکی نماز بھی ، بلاشبہ فجرکی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے،

## وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْبِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴿ عَسَى أَنْ يَتَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا ۞

اور رات کے حصد میں نماز تبجد پڑھا سیجئے جو آپ کے لئے زائد چیز ہے عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگد دے گا۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کا فروں کے مکر وفریب کو بیان فرمانے اور آپ کوسلی دینے کے بعد حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر متوجد رہیں آپ کے کونمازیں قائم کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی آپ کے سے بیوعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کومقام محمود عطافر مائے گابیا بیامقام ہے کہ جس پر اولین وآخرین سب رشک کریں گے پس جبکہ آپ کو اتنابڑا مقام ملنے والا ہے تو اہل دنیا کے ایذاؤں پر صبر کیجئے ان کی طرف توجہ نیفر مائے۔

آیت شریفه میں ذُکُو لِمِ الشَّمْسِ سے لے کرغَسَقِ النَّیٰلِ تک نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے دلوک لفظ مشترک ہے اس کا اصل معنی مائل ہونے کا ہے، مجمع البحار میں ہے الدلوک برا دہا ہ زوالھا عن و سط السماء و غروبھا ایضا و اصله المعیل حضرت عمراورا بن عمراورا نس عراورانس اور حضرت ابو برزہ آسکی اور حسن اور شعبی اور این عمراورانس اور حضرت ابو برزہ آسکی اور حسن اور شعبی اور این معود رضی اللہ عنہمانے فرمایا ہے کہ اس سے غروب شس مراد ہے، اور لفظ عسق کے بارے میں صاحب قاموں کسے ہیں کہ ظلمة اول اللیل اور امام راغب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں غسق اللیل شدة ظلمته ان دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ عسق اللیل سے دات کی ابتدائی اندھیری بھی مراد لی جاسکتی ہے اور اس کے بعد جوخوب زیادہ تاریکی آ جاتی ہے وہ بھی مراد لی جاستی ہے اور اس کے بعد جوخوب زیادہ تاریکی آ جاتی ہے وہ بھی مراد لی جاسکتی ہے دلوک سے زوال مراد لینے کی صورت میں آیت کر بہ میں پانچوں نماز وں کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ کیونکہ زوال آ قاب سے لے کردات کی خوب زیادہ تاریکی آئے نگر کی نماز کا ذکر مستقل قور ان الفہو میں فرما ویا کیونکہ یہ وقت نیند سے اٹھنے کا موتا ہے اس لئے اس کو مستقل طریقے برذ کر فرمایا ہے۔

قال البغوى في معالم التنزيل (ص ٢٨ ا ج٣) والحمل ( اى حمل الدلوك ) على الزوال اولى القولين لكثر ة القائلين به ، لا نااذاحملنا ه عليه كانت الاية جامعة لمواقيت الصلاة كلها فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر والى غسق اليل بتناول المغرب و العشاء وقران الفجر هو صلاة الصبح

لفظوَ قُوْانَ الْفَجُوِ منصوب ہے اور الصلواۃ پر معطوف ہے اور قران الفجو سے نماز فجر مراد ہے نماز فجر میں سب نمازوں سے زیادہ کمبی قرائت پڑھی جاتی ہے اور جبر سے ہوتی ہے اس کے اسے قرآن الفجر فرمایا ھلذامن تسمیۃ الشنبی با سم جزئہ لان القراء ۃ جزء منھا.

حضرت ابوہریرہ کے دروایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کدرات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہے

میں ۔اورنماز فیخر اورنمازعصر میں جمع ہوجاتے ہیں پھروہ فرضتے جورات کوتمہارے ساتھ رہے وہ اوپر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے دریافت فر ما تا ہے حالانکہ اپنے بندوں کووہ ان سے زیادہ جانتاہے کہتم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز میں مشغول تھے۔( کھیج کے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز میں مشغول تھے۔( کھیج کاری میں ہے۔) بخاری میں ہے۔

فرشة عصراور فجر دونوں بى نمازوں ميں حاضر ہوتے ہيں ليكن آيت كريمه ميں خاص طور پر فجر كے وقت كى حاضر كى كاذكراس كئے فرمايا كه نماز فجر ميں نيند چھوڑ كرحاضر ہونانفوں پرشاق ہوتا ہے بندوں كو بتاديا كه نيندكو چھوڑ واور وہاں حاضر ہوجا وَ جہال فرشتے بھى حاضر ہيں۔قال صاحب الروح (ص ١٣٥ ج٥١) و لا يخفى ما فى هذه الجملة من التوغيب و الحث على الاعتناء با موصلاة الفجر لان العبد فى ذالك الوقت مشيع كراما ملتق كراما فينبغى ان يكون على احسن حال يتحدث به الراحل و يوتاح له النازل ه

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ مَا وررات عصمين نماز پڑھا يجيح جوآپ كے لئے زائد چيز ہے۔

لفظة تجر بجود سے لیا گیا ہے، بجود سونے کو کہتے ہیں اور تنجد توک النوم لیمنی سونے کے بعدا تُصنے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ ( لان التفعل لمائة جنب مثل التاثم والتحدث) وقال بعضهم ان الهجود من الاضداد والمر اد بالتهجد تكلف الهجود بمعنى اليقظة ذكره صاحب

الروح)

رات عبادت کے لئے مناسب ترین وقت ہے، اس میں جتنی بھی نماز پڑھی جائے ذکر وسیح و تلاوت میں وقت گزارا جائے بہت مبارک ہے اور بہت بڑی نفسیات کی بات ہے اگر سونے سے پہلے نفل نماز پڑھ لے، یہ بھی بہت بڑے تواب کی چیز ہے۔ حضرت ثوبان میں سے دوایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فر مایا بلا شہدیہ بیداری مشقت کی چیز ہے اور نفوں پر بھاری ہے سوجب تم میں سے کوئی شخص اول رات میں وتر پڑھ لے تو اس کے بعد دور کعتیں (نفل) پڑھ لے اس کے بعد اگر رات کو کھڑا ہو گیا (اور نماز پڑھ کی تو بیاس کے بعد اگر رات کو کھڑا ہو گیا (اور نماز پڑھ کی تو بیاس کے بعد ورکعت (جوسونے سے پہلے پڑھی) رات کے قیام کے حساب میں لگ جائے گی۔ (رواہ الداری کمانی المشاو قاص ۱۱۲) لیکن تہجد وہی ہے جوسو کر المحضات کے بعد فلیس پڑھی جا ئیں۔ کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے۔ رسول اللہ بھی اعموان پڑمل تھا۔ بعض را تیں آب نے ایسی گذاریں کہ باربار سوجاتے تھے۔ اور درمیان میں بارباراٹھ کرنماز پڑھتے تھے۔

بظاہرآ یت کریمہ میں نبی اکرم ﷺ کوخطاب ہےاور"نافلہ" کے معنی زائدہ کے ہیں یعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ نماز تنجد خاص کر آنخضرت ﷺ رفرض فرمائی تھی۔

اور چونکہ یہ پانچوں نمازوں سے زیادہ تھی اس لئے اسے نافلہ فر مایا۔ نافلہ اپنے معروف معنٰی میں نہیں ہے۔ پھر آ گے اس میں اختلاف ہے کہ آپﷺ پراس کی فرضیت باقی رہی یا آپﷺ کے لئے بھی بعد میں نماز تہجد نفل قرار دے دی گئی۔

بعض علاء نے فرمایا ہے کہ یہ خطاب بظاہر آنخضرت ﷺ کو ہے لیکن تبعاً آپ ﷺ کی امت کوبھی خطاب ہے جبیبا کہ اور دیگر مواقع میں بھی ایسا ہی ہے ان حضرات کا فرمانا ہے کہ ابتداء رسول اللہ ﷺ واور آپ کی امت کونماز تہجد کا حکم دیا گیا تھا اور بیسب پر فرض تھی پھر امت کے حق میں فرضیت منسوخ ہوگئی۔اور آپ پر ہرابر فرض رہی۔

آ تحضرت ﷺ پرنماز تہجد فرض ہو گی۔ پھر فرضیت اخیر تک باقی رہی یا فرضیت آپ کے حق میں بھی منسوخ ہوگئی۔ جو بھی صورت ہو

بہر حال آپ ہمیشہ اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس میں مشغول رہتے تھے۔
اور آپ نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔انبیاء سابقین علیہم السلام اوران کی امتوں کے صالحین اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔
حضرت ابوامامہ کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کھنے نے ارشاد فر مایا کہتم رات کے قیام کرنے کولازم پکڑلو۔ کیونکہ تم سے پہلے جو
صالحین گذر ہے ہیں بیان کی عبادت رہی ہے اور وہ تمہارے رب کی نزد کی کا سبب ہے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں
سے روکنے والی ہے۔ (رواہ التربذی)

عبداللہ بن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب حضرت داؤد النظمیٰ کی نماز ہیں ہے اور روز وں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت داؤد النظمیٰ کے روز ہیں ۔ وہ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے تھے اور ایک دن بے کھڑے ہو باقی رات کا جو چھٹا حصہ رہ گیا اس میں سوجاتے تھے اور ایک دن (نفل) روز ہ رکھتے تھے اور ایک دن بے روز ہ رہے تھے۔ (رواہ البخاری)

حضرت مغیرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نے نمازوں میں اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے کسی نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ ﷺ کا گذشتہ اور آئندہ سب کچھ بخش دیا گیا ہے آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔(رواہ ابخاری ص۱۰۲)

حضرت عمرو بن عبسه روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے نیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت پچپلی رات کا درمیا نہ حصہ ہو۔ سوا گر تجھ سے بیہو سکے کہ اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہوجائے تو اس پڑمل کر لینا۔ (رواہ التر مذی قال ہذاحدیث حسن صحیح)

حضرت ابوامامہ بھے سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھے سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعا کون ہی ہے؟ آپ نے فرمایا جو پچھلی رات کے درمیان ہواور فرض نماز وں کے بعدر (رواہ التر مذی) اور حضرت ابو ہریرہ بھے نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ بھے سے سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل وہ نماز ہے جورات کے درمیان ہو۔ (مشکو ۃ المصابح ص ۱۱۱)

حضرت ابو ما لک اشعری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر کا حصد اندر ہے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ بالا خانے اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لئے تیار کئے ہیں جوزی ہے بات کریں اور کھانا کھلایا کریں اور لگا تارروزے رکھا کریں اور رات کونماز پڑھیں جبکہ لوگ سور ہے ہوں۔ (رواہ لیبھی فی شعب الایمان)

حضرت عا ئشہرض نے بیان فر مایا کہرسول اللہ ﷺ رات کو تیرہ رکعت پڑھتے نتھے ان میں وتر بھی تھے اور فجر کی دوسنتیں بھی تھیں ۔ رواہ سلم )

احادیث بالاے نماز تہدی نضیلت معلوم ہوئی۔ سورہ بن اسرائیل کی آیت بالا کے علاوہ دیگر آیات میں بھی اس کی نضیلت آئی ہے۔
سورۃ الذاریات میں ہے اِنَّ الْمُسَّقِینَ فِی جَنَّتٍ وَّعُیُونِ ٥ اِخِلِیْنَ مَاۤ اتھہ رَبُّھُم اِنَّھُم کَانُوا قَبُلَ ذٰلِكَ مُحُسِنِینَ ٥ کَانُوا قَلِیٰلًا مِنَ اَلْہُ مَعَوٰ مَا اِنْہُ مَنَ اللہ مُحَالِمُ مُنَّا اللہ مُحَالِمُ مُنَّا اللہ مُحَالِمُ مُنَّا اللہ مَنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مَنْ اللہ مَا یَھُجَعُونَ ٥ وَبِاللّا سُحَالِ هُمُ یَسُنَعُفِرُونَ ٥ (بلاشہم تَقَ الوگ بہتوں میں اور چشموں میں ہوں گے جو پھے
ان کے رب نے ان کو دیا اسے لینے والے ہوں گے بلاشہوہ اس سے پہلے نیک کام کرنے والے تھے، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور
رات کے آخری حصوں میں استغفار کرتے تھے )سورۂ الم سجدہ میں فرمایا تَسَجَافی جُنُوبُھُم عَنِ الْمَضَاجِع یَدُعُونَ رَبَّھُمُ

خَوُفًا وَّ طَمَعًا وَّمِمًّا رَزَقُتُهُم يُنفِقُونَ (ان كے پہلوخوابگاہوں ہے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کوامید سے اور خوف سے بکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں )

فائدہ ........رسول اللہ ﷺ کی نماز تبجد نیند کے غلبہ یا کسی دکھ تکلیف کی وجہ ہےرہ جاتی تھی تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ سن کی روایت ہے اور حضرت عمرﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص ہے رات کوکوئی ورد نیندگ وجہ ہے رہ گیا یا پڑھنے کی کوئی چیز مجھوٹ کئی پھراہے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھایا تو بیا ایسا ہی ہوگا جیسے رات کو پڑھا ہو۔ ( دونوں روایتن شیخ مسلم میں ہردی ہیں )

فائدہ .....جس جمش کو تہجد پڑھنے کی عادت ہواورا ہے مضبوط امید ہوکہ رات کو ضرورا مٹھے گاوہ نماز و ترکو تہجد کی نماز کے بعد پڑھے یہ افضل ہے اور اگر تہجد کو اٹھنے کی پکی امید نہ ہوتو شروع رات ہی میں وتر پڑھ کرسوجائے۔ شیطان بہت شریہ ہے اس کو قابونہ دیں وہ شروع رات میں یہ سمجھادیتا ہے کہ تہجد میں وتر پڑھ لینا اور نفس بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر رات کو نفس اٹھنے کی ہمت کرتا ہے اور نہ شیطان اٹھنے دیتا ہے۔ بعض تہجد گزاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتار ہتا ہے لہذا ہوشمندی کے ساتھ نیک بنیں۔

فائدہ .......بعض مضرین کے نیافیڈ لگف کا میعنی بھی لیا ہے کہ نماز تہجد کے ذریعے آپ کو جوخاص فضیلت حاصل ہوگی وہ صرف آپ کے لئے ہے، چونکہ آپ معصوم ہیں۔اس لئے اس نماز کے ذریعہ آپ کے درجات رفیعہ میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا اور مزید در مزید قرب الٰہی کا ذریعہ ہوگا۔رہا امت کا معاملہ تو چونکہ وہ معصوم نہیں ہیں اس لئے اس کے ذریعے ان کا کفارہ سیئات بھی ہوگا اور فرائف میں جوکوتا ہی ہے اس کی بھی تلافی ہوگا۔(روح المعانی)

عَسَى اَنُ يَبِّعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُو ُ اَ آپكارب آپكونظريب مقام محمود ميں اٹھائے گا) اس ميں آپ كے لئے تسلی عَسَى اَنُ يَبِّعَثُكَ وَبُلُكَ مَقَامًا مَّحُمُو وُ اَ آپكارب آپكونظريب مقام محمود ميں بياس بلندمر تبہ كے سامنے بے جومر تبہ آپ كوتيامت كے دن عطاكيا جائے گا يعنى مقام محمود پر پہنچايا جائے گا۔ اس مقام پر تمام انبياء كرام يہم السلام اور تمام اولين و آخرين آپكن تو يف كريں گے۔ آپكن تو يف كريں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب لوگ مختلف جماعتوں میں بٹے ہوں گے ہرامت اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی۔ وہ عرض کریں گے کہ ہماری سفارش کیجیے حتی کہ ہمارے نبی ﷺ تک شفاعت کونو بت پہنچ جائے گی (جب دیگرانبیاء کرام ملیم الصلاۃ والسلام سفارش کریں گے کہ ہمار کر میں گے تو نبی کریم ﷺ ساری مخلوق کے لئے سفارش کریں گے ) میدوہ مقام محمود جس پراللہ تعالیٰ آپ کو پہنچادےگا۔ (صبح بخاری سے ۱۸۱۷)

کیا جائے گا۔اورسفارش کروتمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔(رواہ ابخاری وسلم)

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے عَسٰمی اَنُ یَّبُعَثُلُ وَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُو ُدًا کَیْفَیر میں فرمایا کہ اس سے شفاعت مراد ہے (رواہ التر ندی فی النفیر،وفی حیاشیة قبولیہ مَقَامًا مَّحُمُو ُدًا الذی یحمدہ فیہ جمیع المحلق لتعجیل الحساب و لا راحة من طول الوقوف اه) اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ آپ کھی کومقام مجمود عطافر مائے گالیکن امت مخمریہ کے کہ کہی مقام محود کی دعاکرنے کا شرف عطاکیا ہے جواذ ان کا جواب دینے کے بعد کی جاتی ہے۔

وَ قُلْ رَّبِ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَ اَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَّاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ

اورآپ یول دعا سیجئے کہ اے رب مجھے ایسی جگہ میں واخل سیجئے جوخونی کی جگہ ہو۔ اور مجھے خونی کے ساتھ نکالئے اورمیرے لئے اپنے پاس سے ایساغلبہ عطا

سُلْطْنًا نَصِيْرًا ۞ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ

فرمایئے جس کے ساتھ مدد ہو ، اورآپ یول کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا بلاشبہ باطل جانے بی والا ہے ،اور ہم ایمی چیز

مِنَ الْقُرْانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَلاَ يَزِنْيُ الظَّلِمِيْنَ الآَّخَسَارًا ۞ وَاذَآ اَنْعَمْنَا

یعنی قرآن نازل کرتے ہیں جو شفاء ہے اور رحت ہے مؤمنین کے لئے اور وہ ظالموں کے نقصان بی میں اضافہ کرتا ہے، اور جب ہم انسان پر انعا م

عَلَى الْإِنْسَانِ آعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَكُوْسًا ۞ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى

رتے ہیں وہ اعراض کر لیتا ہے \_ اور رخ بدل کر دور ہو جاتا ہے ۔ اور جب اے تکایف پننچ جائے تو نا امید ہو جاتا ہے۔آپ فرما دیجئے کہ برشخض اپنے

شَاكِلَتِهِ وَفَرَتُكُمُ آعْلَمُ بِمَنْ هُوَاهُدى سَبِيلًا أَ

طریقے برگام میں لگا ہوا ہے تہارار بخوب جانتا ہے جوزیادہ ٹھیک راستہ پر ہے۔

قر آن مؤمنین کے لئے شفاء ہے اور رحمت ہے ظالموں کے نقصان ہی میں اضا فہ کرتا ہے یہ پانچ آیات ہیں جن کاوپر جمد کیا گیا ہے پہلی آیت سفر ہجرت کے بارے میں ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بی اگر مسئل کہ معظمہ میں مقیم سے ، پھر جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا اس وقت آیت کریمہ وَقُ لُ دَّبِ اَدُجِ لُنِی مُدُخَ لَ صِدُقِ آخرتک نازل ہوئی (جس میں اللہ تعالی نے آپ کو تلقین فرمائی کہ آپ یوں دعا کریں کہ مجھے بہترین داخل ہونے کی جگہ میں داخل فرمائے اور میر ااپ شہرے نکلنا بھی میرے لئے اچھا بناد ہجئے (جس کا انجام مبارک ہو) اور میرے لئے اپنی پاسے ایسا غلبہ دہجئے جس میں آپ کی مدد بھی ہو (رواہ التر مذی فی النفیر ) مخل صدق ہے جائے ہجرت اور مخرت اور مخرت صدق ہے مکہ معظمہ مراد ہے مطلب میہ کہما معظمہ ہے اللہ عنان کے ساتھ داخلہ ہوجائے اور پھر بیدا فاحد معظمہ ہے اور پھر بیدا فاحد معظمہ میں فتح غلبہ اور نفر سے نائب بھی ہو اور نفرت بھی ہو۔ اللہ تعالی شانہ نے یہ دعا تلقین فرمائی پھراس کو تبول فرمایا۔ پھر چند مبارک ہوجس کے بعد آپ کی طرف سے غلبہ بھی ہو اور نفرت بھی ہو۔ اللہ تعالی شانہ نے یہ دعا تلقین فرمائی پھراس کو تبول فرمایا۔ پھر چند مبارک ہوجس کے بعد آپ کی طرف سے غلبہ بھی ہو اور نفرت بھی ہو۔ اللہ تعالی شانہ نے یہ دعا تلقین فرمائی پھراس کو تبول فرمایا۔ پھر چند مبارک ہوجس کے بعد آپ کی طرف سے غلبہ بھی ہو اور نفرت بھی ہو۔ اللہ تکا گھراس کو تبول فرمای کے بعد آپ کی معظمہ میں فتح غلبہ اور نفرت اللی کے بعد آپ کی معظم میں فتح غلبہ اور نفرت اللی کے ساتھ داخل ہوگی ہو۔

چې

آیت شریفہ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا یُنْدِیُ الْبَاطِلُ وَمَا یُعِیدُ سورہَ سباکی آیت ہاس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ حق کے آنے اور باطل کے چلے جانے کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ آپ نے بتوں کو گراتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پر بھی ممل کیا اور سورہ سباکی آیت پر بھی۔

تیسری آیت میں فرمایا کہ ہم جوقر آن میں نازل کرتے ہیں یہ مؤمنین کے لئے سرایا شفا اور رحمت ہے، اور رہے ظالم جوتی پر بھی ظلم کرتے ہیں تو یہ لوگ حق سے مند موڑنے کی وجہ سے اپنے کوعذاب آخرت کے لئے تیار کرتے ہیں ان کا جوطریقہ ہے وہ خودان کے حق میں برد بادی اور خسارے کا سبب ہے۔ یہی قر آن جواہل ایمان کے لئے شفاء اور جمت ہے جولوگ انکار کرتے ہیں ان کے لئے یہی قر آن خسارہ اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے اور جمیے جمیے کوئی آیت نازل ہوئی ہے اور جمت ہے جولوگ انکار کرتے ہیں ان کے لئے یہی قر آن خسارہ اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے اور جمیے جمیے کوئی آیت نازل ہوئی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے خسارہ میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ قبال صاحب الروح و اسناد الزیادة المذکورة الی القران مع انهم المزادون فی ذلک لسوء صنیعهم با عتبار کونه سببا لذلک.

چوتھی آیت میں انسان کے ناشکری کے مزاج کا تذکرہ فرمایا ہے اوروہ یہ کہ ہم جب اس پر انعام فرماتے ہیں اور نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اعراض بھی تھوڑ اسانہیں خوب زیادہ اعراض کرتا ہے اوروہ یہ کدرخ پھیر کردوسری طرف مڑجاتا ہے۔

ية اس كى حالت اس وقت موتى ب جب اس كونعت لل جائر ، اور جب اس كوئى تكليف تَ جَائِح جائة بنا اميد موكر ره جانا ب و سورة ، موديس فرمايا وَلَينِ أَذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّارَ حُمَةً ثُمَّ نَزَعُنهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَنُوسٌ كَفُورٌ ٥ وَلَينِ أَذَقُنهُ نَعُمَا ءَ بَعُدَ صَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولُ قَ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اُولَئِكَ لَهُمُ مَّعُفِرَةٌ وَّاجُرٌ مَنَّهُ لَيَقُولُ قَ ذَهَبَ السَّيِنَاتُ عَنِي طَاِنَّهُ لَفَرِحٌ فَحُورٌ ٥ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اُولَئِكَ لَهُمُ مَّعُفِرَةٌ وَّاجُرٌ كَا اللهُ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

(اوراگر ہم انسان کواپنی مہر بانی کا مزہ چکھا کراس سے چھین لیتے ہیں تو وہ ناامیداور ناشکرا ہوجا تا ہےاوراگراس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہاس پرواقع ہوئی ہوئسی نعمت کا مزا چکھادیں تو کہنے لگتا ہے کہ میراسب د کھ در درخصت ہواوہ اترانے لگتا ہے شخی جولوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ ایس نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے لئے بڑی معفرت اور بڑاا جرہے۔

پانچویں آیت میں فرمایا فَکُ کُلِّ یَعُمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ (آپفرمادیجے کہروہ خض اپنطریقہ پرکام میں لگاہواہ) لفظ شاکلة کار جمہ کی طرح ہے کیا گیا ہے علامہ قرطبی نے متعدداقوال فقل کر کے اخیر میں لکھا ہے والمعنی ان کل احدیعمل علی ما یشاکلة کار جمہ کی طرح ہے کیا گیا ہے علامہ قرطبی نے متعدداقوال فقل کر کے اخیر میں لکھا ہے والمعنی ان کل احدیعمل علی ما یشا کل اصله و احلاقه التی الفها (یعنی ہرخض اپنی اپنی طبیعت کے موافق اور ان اخلاق کے مطابق عمل کرتا ہے جن سے وہ مالوف ہیں ہے) پھر لکھتے ہیں وہ نداذم لملکافر و مدح للمؤمن یعنی اس میں کافروں کی برائی (جو برے اخلاق اور برے دین سے مالوف ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ، ونیا اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ، ونیا میں خیر کاطریقہ اختیار کرنے والے بھی ہیں اور شرسے الفت رکھنے والے بھی ، آخرت میں اپنا اپنا عمل ہرا یک کے سامنے آجائے گا۔ اللہ میں خیر کاطریقہ اختیار کرنے والے بھی ہیں اور شرسے الفت رکھنے والے بھی ، آخرت میں اپنا اپنا عمل ہرا یک کے سامنے آجائے گا۔ اللہ

تعالیٰ کوسب کاعلم ہے جو ہدایت پر ہیں وہ انہیں بھی خوب جانتا ہےاور جو گمراہی اختیار کئے ہوئے ہیں انہیں بھی جانتا ہےوہ سب کواپے علم کےمطابق جزادےگا۔

## وَ يَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِنْ يَمْ مِّنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلاً ۞

اورلوگ آپ ہے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فر مادیجے کروح میرے رب کے تکم سے ہےاور تہمیں بس تھوڑ اساعلم دیا گیا ہے۔

#### روح کے بارے میں یہود یوں کا سوال اوررسول اکرم عظاکا جواب

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کھیتوں کے درمیان سے گذر رہا تھا اس وقت آپ
کھوری ٹہنی پر ٹیک لگا کرتشریف لے جارہے تھے وہاں سے یہودیوں کا گذر ہوا۔ وہ آپس میں ایک دوسر سے سے کہنے لگے کہ ان سے
روح کے بارے میں دریافت کرو۔ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دریافت کریں یانہ کریں ممکن سے کوئی ایسی بات کہددی جو مہیں نا گوار
ہو۔ پھر کہنے لگے اچھا دریافت کرلو۔ چنا نچے انہوں نے آپ سے روح کے بارے میں دریافت کیا آپ گھر گے اور کوئی جو ابنیس دیا۔
میں نے سمجھ لیا کہ آپ پروحی نازل ہور ہی ہے۔ میں اپنی جگہ کھڑ اہو گیا۔ اس وقت جب وحی نازل ہو چکی تو آپ نے آیت پڑھ کرسائی جو
اویر مذکور ہے۔ (صحیح بخاری)

۔ سنن تر ندی میں حضرت ابن عباس کی ابیان یو ل نقل کیا کہ قریش نے یہودیوں ہے کہا کہ ہمیں کوئی بات بتا دو جوہم ان سے پوچھیں (جو نبی ہودیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی بات بتا دو جوہم ان سے پوچھیں (جو نبی ہودیوں نے کا دعویٰ کرتے ہیں) یہودیوں نے کہا کہ دوح کے بارے میں سوال کرلیا۔ جس پراللہ تعالیٰ نے آیت و یَسُنلُونُ کے عَنِ الرُّوُح ( آخر تک ) نازل فر مائی دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں نے اور ان کے سمجھانے سے مکہ معظمہ میں قریش نے آخضرت کے سے روح کے بارے میں سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہیں ہے جس سے انسان کی زندگی برقر اردہتی ہے اور جس کے نکل جانے سے انسان پرموت طاری ہوجاتی ہے۔

قال القرطبي وذهب اكثر اهل التاويل الى انهم سالوه عن الروح الذى يكون به حياة الجسد وقال اهل النظر منهم انما سالوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الانسان و كيفية امتزاجه بالجسم اتصال الحياة به وهذا الشئ لا يعلمه الا الله عزوجل.

فلاسفہ کے اس خیال کی تر دید ہوگئی جوروح کوقد یم کہتے ہیں، چونکہ احکام شرعیہ میں سے بندوں سے متعلق کوئی ایسا تھم نہیں ہے جوروح کی حقیقت جانے پر موقوف ہواس لئے اس کی حقیقت جانے کے در ہے ہونے کی شرعاً کوئی ضرورت بھی نہیں ۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ روح کی حقیقت اس لئے نہیں بتائی گئی کہ انسان کو یہ پہتے چل جائے کہ وہ تو اپنی ذات کی حقیقت جانے ہے جی عاجز ہے خالق کا نئات تبارک و تعالیٰ کی پوری معرفت سے بطریقہ اولی عاجز ہوگا۔ علامہ بغوی نے معالم التزیل میں روح کے بارے میں مختلف اتوال لکھے ہیں۔ پھرانچر میں کھھا ہو وولی الاقاویل ان یو کل علمہ الی اللہ عزو جل و هو قول اهل السنة (سب ہے بہتر بات یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے ہی سپر دکیا جائے اللہ سنت کا بہی قول ہے) و مَا اُوتِینَتُم مَن الْعِلْمِ اِلَّا قَلِینُلا (اور مہیں صرف تھوڑا اساعلم دیا گیا ہے۔ (درمنثور س ۲۰۰۰ میس) میں حضرت ابن جربی ہے و مآ اُوتِینَتُم مَن الْعِلْمِ اِلَّا قَلِینُلا کے بارے میں نقل کیا ہے محمد والناس اجمعین لینی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جولوگ ہیں سب کو تھوڑا اس علم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ بھی ہے کہ جب یہود یوں نے آیت شریفہ کا یہ جسب پھولا تو کیا ہے کہ مقابلہ میں ہیں ہودیوں نے آیت شریفہ کا یہ جسب پھولا تھا گی کہ کے مقابلہ میں اس کی مقابلہ میں اس میں ہرچز کا بیان ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ سب پھولائہ قبل آلؤ قبل کی آئے۔ وربی کورائی ساتے تفری اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں قبل ہی ہودیوں نے آیت شریفہ کا یہ جسب پھولائہ تعالیٰ کے مقابلہ میں قبل ہی ہودیوں نے آیت شریفہ کا یہ جسب پھولائی تعالیٰ کے مقابلہ میں قبل ہی اس میں ہرچز کا بیان ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ سب پھولائی تعالیٰ کے مقابلہ میں قبل ہی اللہ تعالیٰ شاخ نے نورہ ان سات نے نورہ ان سات نورہ ہو کی کا اس کی اس میں ہرچز کا بیان ہوں کی ان رائی ہولی کی اندیتوں کے مقابلہ میں قبل کی ان کی مقابلہ میں قبل کی مقابلہ میں قبل کے مقابلہ میں قبل ہو کہ کے مقابلہ میں قبل کی مقابلہ میں اس میں ہونے کا اس کی ان کی مقابلہ میں قبل کی مقابلہ میں کیا کہ میں اس میں ہونے کا اس کی مقابلہ میں کیا کہ میں میں میں کی مقابلہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں معرف کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کورگ کی کا کورٹ کی کا کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیورٹ کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کورٹ کیا کی کیا

وَلَئِنْ شِنْنَا لَنَذْهَبَنَ بِالَّذِي آوَحَيْنَ آلِيْكَ شُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلًا فَكُلُو اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کہلی آیت میں اللہ جل شانۂ نے اپنے بی سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ پراپنے کرم وانعام کا اظہار فر مایا ہے کہ بیہ جو وہی ہم نے آپ کے پاس سجی ہے اپنی قدرت اور اختیار سے جیجی ہے۔ اور آپ کے پاس اس کا باقی رکھنا بھی ہماری قدرت سے ہم اگر چاہیں تو اسے سلب کر لیں یعنی آپ کو بھلا دیں۔ جیسے ہمیں وہی جیجنے پر قدرت ہے ایسے ہی بھلا دینے پر بھی قدرت ہے اگر ہم آپ کو بھلا دیں تو اس کے واپس لانے کے لئے ہمارے مقابلہ میں کوئی آپ کی حمایت کرنے والانہ ملے گا۔ ہاں اگر اللہ اپنی رحمت سے پھر واپس فر مادے یاسرے سے

والى بى نەلىق ياس كافضل وانعام بر قال البغوى س ١٣٥ ق استثناء منقطع معناه ولكن لا نشاء ذلك الله رَحْمَةُ مِّنَ 
رَبِّكَ إِنَّ فَضُلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ه (بلاشبه آپ پراس كابر افضل ہے) آپ كوسيد الخلائق بنايا مقام محمود بھى عطاكيا - كتاب كام عجزه 
بھى عطافر مايا ، جوكل م الله بھى اور كتاب الله بھى آپ كو آخر الانبياء بنايا ، رہتى دنيا تك آپ كى شريعت باقى ركھى ، بشار علوم عطافر مائے اور 
بہت بڑى امت عطافر مائى ، آپ كى اتنى زياد فضيلتى بيں جو كلوق كشارت بابر بيں ۔ سورة نساء بيس فرمايا وَ آنُدُولَ اللهُ عَلَيْكَ 
الْكِتَابَ وَ الْحِدِكُمَةَ وَ عَلَّمَاكِ مَا لَهُ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَصُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (اور الله نے آپ پر كتاب نازل فرمائى اور 
عمت ، اور آپ كووه علوم عطافر مائے جو آپ نبيس جانتے تھاور آپ پر الله كابر افضل ہے)

اس کے بعد فرمایا قُلُ گُنِنِ الْجُسَمَ عَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ اس بین قرآن مجید کا اعاز بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ سارے انسان اور سارے جنات آپس میں مل کرا کید دوسرے کے مددگار بن کراگر بیکوشش کریں کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا کرلے آئیس تو ہرگز نہیں لا سکیں سارے جنات آپس میں مل کرا آپ جیسی ایف وظم میں باغت کا وہ کمال ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا قرآن کے عہداول سے تمام فصحاء وبلغاء کو چیلئے ہے کہ اس جیسی ایک سورت بنا کرلے آؤ مگر آج تک عاجز ہیں اور عاجز رہیں گے۔ یہ بلاغیت وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ ہاں کے علاوہ اور بھی وجوہ اعجاز ہیں۔ چونکہ نبی اگر می آخر الانبیاء ہیں اور آپ کی امت آخرالائم ہواو قیامت تک سے ایک وجہ ہاں کے علاوہ اور بھی وجوہ اعجاز ہیں۔ چونکہ نبی اگر می آخر الانبیاء ہیں اور آپ کی امت آخرالائم ہواور قیامت تک ان کے علاوہ ایک میارے انسانوں کے لئے ہاں لئے آپ کو بہت ہے مجزات جوآپ بھی حیات طیبہ میں کشر تعداد میں دیے گئے ان کے علاوہ ایک ایسام مجزوہ ہیں وجوہ اعجاز ہیں۔ چونکہ نبی ارشاوہ کی امت آخر آلائم ہو کہ اور وہ قرآن کریم ہے افسان کی جیات طیبہ میں کشر کو ان آئم عملی قُلُوپ میں اس میں عبر تیں بھی ہیں کو احداد میں ارشاوہ میں اس میں عبر تیں بھی ہیں کو احداد میں ارشاوہ میں ہو اور انسان میں جو میں ہو تھی ہیں ہو احداد کو اس می انسان میں ہو تم ہیں۔ قولہ ہی ہیں۔ وہودا کر اوگ اس کے انکار پر بھی ہیں۔ قبولہ ہی ہیں۔ قبولہ تعالی میں میں معاشرت کا طریقہ بھی ہیں۔ قبولہ تعالی میں کہ مثل قال صاحب الووج من کل معنی بدیع ہو فی الحسن و الغو ابنہ و استجلاب النفوس کالمشل.

### قریش مکه کی ہٹ دھرمی اورفر مائشی معجزات کا مطالبہ

جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا اور مشرکین مکہ کوتو حید کی دعوت دی اور بت پرتی چھوڑنے کے لئے فر مایا تو وہ دیمن ہوگئے ، حق قبول کرنے ہوئے تھے۔الئے الٹے سوال ہوگئے ، حق قبول کرنے ہوئے تھے۔الئے الٹے سوال کرتے اور بے تکی فر مائشیں آیت بالا میں نہ کور میں صاحب معالم التزیل نے لکھا ہے کہ قریش مکہ کے چندا فراد جمع ہوئے انہوں نے رسول اللہ ﷺ عرض کیا کہ یہ جو آپ نے نئی با تیں شروع کی میں اگر ان کے ذریعہ آپ کو مال طلب کرنا مقصود ہے تو بتا دیجئے ہم آپ کو مال دے دیں گئے ہم میں سب سے بڑے مالدار ہوجا ئیں گاورا گر بڑا بنتا جا ہے میں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں مال دے دیں گئے ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں

اورا گرآپ کوکوئی جنون ہوگیا ہے تو وہ بتادیجئے ہم اپنے اموال خرج کرے آپ کا علاج کرا

دیتے ہیں۔آپﷺ نے فر مایاان باتوں میں ہے کوئی بات بھی نہیں ہے مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر کتاب نازل فر مائی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کے قبول کرنے پر بشارتیں سناؤں ،اور مخالفت کے انجام سے ڈراؤں ، میں نے تمہیں پہنچا دیااور خیر خواہی کے ساتھ سمجھا دیا اگرتم اس کوقبول کرتے ہوتو بید نیاوآخرت میں تمہارا نصیب ہوگا اور اگر اس کونہیں مانے تو میں صبر کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ یا کے میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فر مائیں۔

وہ لوگ کہنے گئے تو پھرایسا کروکہ اپنے رب سے سوال کروکہ یہ پہاڑ مکہ کی سرز مین سے ہٹ جا ئیں جن کی وجہ سے ہماری جگہ تنگ ہو رہی ہے اور ہمارے شہروں میں وسعت ہوجائے۔ جیسے شام وعراق میں نہریں ہیں اس طرح کی نہریں ہمارے شہر میں جاری ہوجا اور ہمارے مردہ باپ دادوں کوقبروں سے اٹھاؤ جن میں سے قصی بن کلاب بھی ہو۔ بیلوگ قبروں سے اٹھ کرآپ کی تصدیق کردیں تو ہم مان لیس گے۔ آپ نے فرمایا کہ بیم میرا کا منہیں ، میں ایسا کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ، مانتے ہوتو مان لو، اور نہیں مانتے تو میں صبر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا جوفیصلہ ہوگا ہوجائے گا۔

وہ کہنے گا۔ اگر ایسانہیں کرتے تو اپ درب سے بیہ وال کیجے کہ آپ کی تصدیق کے لئے ایک فرشتہ بھیج دے۔ اور بیہ وال کرو کہ آپ کی ظاہر ک کو باغات اور محلات دے دے اور سونے چاندے کے خزانے دے دے۔ جن کی وجہ سے آپ بھٹی غنی ہوجا نیں اور بہاری طرح معاش تلاش کرتے حالت (جو مال کی کی کی وجہ سے ہے ) ندر ہے آپ تو ہماری طرح بازاروں میں گھڑے ہوتے ہیں اور ہماری طرح معاش تلاش کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا بیکا مہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے ، کہنے لگے اچھاتم ایسا کرو کہ ہم پر آسان کے نکڑے گرادو۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کواس پر قدرت ہے آگر قدرت ہے تو اس کا مطاہرہ ہوجائے۔ آپ نے فرمایا لٹہ کواوراس کے فرشتوں کو ہمارے کرسکتا ہے ، اس پر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ الٹہ کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں۔ ان باتوں کے بعد آپ وہاں سے کھڑے ہوئے ، انہیں میں آپ کی چھو بھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی امریکی تھا۔ وہ بھی تا تکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی ایسا کریں گو ہوئی گئی ہو بھی لائیں اور آپ کے ساتھ کھڑ ابوگیا۔ اب آپ ایسا کریں کہ ایک سیر بھی لئی کیں آپ بھی لائیں اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی اس کریں کہ ایک سیر بھی کی ان میں اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی اس کی تو کہ اس کے کہا تو میں آپ کی قصدیق کریں۔ آپ نے ایسا کریں کہ ایک سیر بھی تو کہ ایس کے ایسا کریں کہ ایس کو آپ کی تاب بھی لائیں اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی اس کو تاب بھی لائیں اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی اس کیں جو آپ کی تھدیق کریں۔ آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی قصدیق کریں۔ آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی قصد یق کریں۔ آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی قصد یق کریں۔ آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی قصد یق کریں۔ آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی قصد یق کریں۔ آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی قصد کو کروں گا۔

یں میں کررسول اللہ ﷺ عملین ہوئے اور اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالی شانۂ نے آیات بالا نازل فرمائیں اورآپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جواب میں فرمادیں سبحان دیسی (کہ میرارب پاک نے مبارے طلب کردہ مججزات سے عاجز نہیں ہے)اللہ چاہے تو فرمائٹی مججزات ظاہر فرماد لیکن وہ کسی کا پابنز نہیں ہے جولوگوں کے لئے فرمائٹی مججزات ظاہر فرمائے۔ هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَوَّارَسُوُلًا (میں توایک بشربی ہوں ایک انسان ہوں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بناکر بھیجا ہے ) اگر میں دوسر ہے انسانوں کی طرح کھا تا بیتا ہوں اور بازاروں میں چاتا پھرتا ہوں تو یہ بشریت کے تقاضوں کے موافق ہے اور جو تو حید ورسالت کی باتیں کرتا ہوں یہ رسول ہونے کی حیثیت ہے ہیں اور رسول ہونے کے لوازم میں سے باتیں نہیں ہیں جن کاتم نے مطالبہ کیا ہے، جو مجھ پرایمان لائے گا اس کا بیا بمان اسے نفع دے گا اور جو مشکر ہوگا۔ اپنابرا کرے گارسول کے ذمہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ واضح طور پرحق بیان کردے اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچادے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّوُّمِنُوْٓا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُلْآى اِلَّآ أَنْ قَالُوْۤا اَبِعَثَ اللهُ بَشَرًا رَّسُولًا۞ اوروگوں کوابیان قبول کرنے سے صرف اس بات نے روکا کہ جب ان کے پاس ہدایت آئی تو صرف یہی بات کہنے نگے کہ کیا اللہ نے بشر کورسول جایا

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْرَرْضِ مَلَيْكَ قُرِيمُشُونَ مُطْمَيِتِيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَسُولًا ۞

ہے آپ فرما دیجئے اگرزمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے کھرتے تو ضروری بات ہوتی کہ ہم ان پر فرشتہ کو رسول بنا کر اتار دیتے،

قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِم خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۞

آپ فرما دیجئے کہ میرے تمہارے درمیان اللہ کانی گواہ ہے ۔ ابے شک وہ اپنے بندول سے با خبر ہے دیکھنے والا ہے ۔

لوگ اس لئے ایمان نہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں تضاد سمجھتے ہیں ،اگرز مین میں فرشتے رہتے ہوتے توان کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا

لوگوں کا پیطریقہ رہا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جب دین حق کی دعوت دیے اور بیر بتاتے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تو ایس کہد دیے تھے کہ انسان کارسول ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ سورۃ ابراہیم میں ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی امتوں نے اپنے رسولوں کی رسالت کا انکار کرنے کے لئے یوں کہا مآئٹ مُ اللّٰہ بَشَدِ مِّ مِثْلُفًا کہ تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو، رسول اللّٰہ کے بارے میں بھی مشرکیین نے اسی طرح کی بات کہی تھی۔ نبیوں اور رسولوں کا انسان ہونا جو حکمت کے بالکل موافق ہے لوگوں کے لئے ہدایت سے گریز کرنے اور ایمان قبول کرنے کا سبب بن گیا۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب میں فر مایا کہ زمین میں انسان بسے ہیں لہٰ ذاان کے لئے انسانوں کو مبعوث کیا گیا اگر زمین میں فرشتے ہے ہوئے اور سکون واطمینان کے ساتھ یہیں رہتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو انسانوں کو مبعوث کیا گیا اگر زمین میں فرشتے ہے ہوئے اور سکون واطمینان کے ساتھ یہیں رہتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو

النطغ

ہم آسان سے فرشتے کورسول بنا کر بھیجے نے مین میں بسنے والے انسان ہیں ان کی طرف جورسول بھیجے گئے وہ بھی انسان ہیں کیونکہ ہم جنس سے استفادہ کرنا آسان ہوتا ہے۔انسانوں کی طرف انسانوں کامبعوث ہونا بیتو عین حکمت ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کیکن لوگوں نے اس کوایمان سے دورر ہنے کا ذریعہ بنالیا۔

قُلُ کَفیٰی بِاللهِ شَهِینُدًا مَبَیْنِیُ وَ بَیْنَکُمُ ﴿ آپِفر مادیجئے کہاللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے )تمہارے مانے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے وہ گواہ ہے کہ میں اس کارسول ہوں تم مانویانہ مانو گے۔ إِنَّـهُ کَـانَ بِعِبَادِم خَبِیئَوا مَبَصِینُوا اللہ تعالیٰ کوسب بندوں کے احوال وافعال کاعلم ہے وہ باخبر ہے دانا بینا ہے اپنالم وحکمت کے موافق سز ادے گا۔

وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ \* وَمَنْ يُضْلِلْ فَكَنْ يَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيّآءَ مِنْ دُونِه \* وَتَحْشُرُهُمْ

اور اللہ جے ہدایت وے سووبی ہدایت پانے والا ہے ، اور وہ جے گراہ کرے سوآپ اس کے لئے اللہ کے سواکوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور ہم انہیں

يَوْمَ الْقِيْهَةِ عَلَى وُجُوْهِ مِهُمُ عُمْيًا وَّ بُكُمًا وَّصُمَّا مَا وْمُهُمْ جَهَنَّمُ وَكُلَّمَا خَبَتْ زِدْ نَهُمْ سَعِيْرًا ۞

قیامت کے دن چیروں کے بل اس حال میں چلائمیں گے کہ و ہ اندھے اور گو نگے اور بہرے ہوں گے اور انکا ٹھکا نہ دوزخ ہے جب بھی بجینے گے نگی ہم ان کیلئے اسکو اور زیادہ گجڑ کا دیں

ذلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِانَّهُمْ كَفَرُوا بِالْتِنَا وَ قَالُوٓاءَاِذَا كُنَّاءِظَامًا قَرُفَاتًاءَ اِنَّا لَمَبْعُوْثُونَ خَلْقًا

گے بیان کی سزااس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکارکیا اور یوں کہا کہ جب ہم بڈیاں اور بالکل ریز ہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سرنو پیدا

جَدِيْدًا ۞ اَوَلَمْ بَرَوْا اَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُمُ

لرے اٹھائے جاکیں گے کیا وہنیں جانے کم اُنٹہ نے آ سانوں اور زمین کو پیدا فرمایا کیائنیں معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا وہ اس پر قادر ہے کہ ان

وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلَّ لَّارَيْكِ فِيْهِ ﴿ فَابَى الظَّلِمُوْنَ إِلَّا كُفُوْرًا ۞

جیے پیدا فرمادے اوراس نے ان کیلئے ایک اجل مقرر کررکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ، سوظالموں نے بس انکار ہی کیا۔

قیامت کے دن گمراہ لوگ گونگے ، اند ھے اور بہرے اٹھائے جا کیں گے پھر دوز خ کی آگ

میں داخل کئے جا کیں گے بیسز ااس لئے دی جائے گی کہ انہوں نے حشر ونشر کی تکذیب کی
گذشتہ آیات میں منکرین کے عناداور کئے جی کا تذکرہ تھاان آیات میں رسول اللہ کی کیائے سلی بھی ہاور منکرین کیلئے وعید بھی ، جو
لوگ رسالت کے منکر تھے وہ بعث بعد الموت اور حشر ونشر کے بھی منکر تھے، ان کا ایک اعتراض قل فرمایا ہا وراسکا جواب بھی دیا ہے۔
ارشاد فرمایا اللہ جے ہدایت دے وہ ہایت یا بہوسکتا ہے اور اللہ جے گمراہ کرد ہے تو وہ گمراہ بی رہے گا۔ اللہ کی طرف سے جب تک
ہدایت نہ ہوتو کوئی ہدایت یا بنیں ہوسکتا اور اللہ کے سواکوئی مددگا رئیں ہوسکتا ۔ پھر فرمایا کہ ان منکروں کوقیامت کے دن ہم چہروں کے
ہمل چلا کیں گے۔ اس وقت اند ھے بھی ہوں گے اور بہرے بھی اور گونگے بھی ۔ یعنی عین حشر کے وقت ان کی بیرحالت ہوگی گو بعد میں
د کیھنے اور بولنے اور سننے کی قو تیں دے دی جا کیں گی ۔ دوسری آیات سے ان کا دیکھنا اور سننا اور بولنا ثابت ہے ان لوگوں کے حق میں

دوزخ میں داخل ہونے کا فیصلہ ہوگا اس فیصلہ کی وجہ ہے دوزخ میں جائیں گےاوروہی ان کاٹھ کانہ ہوگا۔ وہاں ہے بھی نکلنا نہ ہوگا۔اور عذاب دائمی کا بیرحال ہوگا جب دوزخ کی آگ بجھنے لگے گی تواللہ تعالی اس کواورزیادہ بھڑ کا دےگا۔

گیرفرمایا ذلک جَنَّ آؤہم (الایة) ان لوگوں کی بیسزااس کئے ہوگی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور حشر ونشر کی بات من کر اعتراض اور تکذیب کے بیرائے میں یوں کہا کہ ہم قبروں میں گل جا کیں گے صرف بڈیاں رہ جا کیں گی اور ان کا بھی چور ابن جائے گا تو اس وقت کیا پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے بیو سمجھ میں آنے والی بات نہیں! ان کے جواب میں فرمایا کہ ان لوگوں کا انکار اور استہزاء کے کل ہے اس بات کا تو انہیں اقر ارہے کہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا جس نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کر دی وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر نے پر بھی قادر ہے اور اح تو باقی رہی ہے اجسام کا دوبارہ پیدا فرما وینا اس میں کوئی بات نہیں جو عقل یافتہم کے خلاف ہو ہاں اتنی بات ہے کہ قیامت کے دان کے لئے ایک میعاد مقرر فرمار کھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جب وقت موجود آجائے گا تو قیامت آتی بات ہو گی مرد نے زندہ ہوجا کیس کے اور قبروں سے اٹھ کو محشر کی طرف جمع ہوں گے لوگوں کی تکذیب اور اعتراض وا نکار کی وجہ سے مقررہ ایک سے پہلے قیامت واقع نہیں ہوگی اس بات کونہ دیکھیں کہ عرصہ در از ہوگیا قیامت نہیں آئی جود لاکل پیش کئے جارہ میں ان میں خور کریے ہیں ان کار بی کہا ان کار بی کہا)

قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذًا لَّاهُ مَكْتُمُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ٥

آپ فرہا دیجئے کہ اگرتم میرے رب کی رحمت کے فزانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں فرج ہو جانے کے ڈرے ہاتھ روک لیتے اور انسان فرج کرنے میں بڑا ننگ دل ہے۔

ا گرتمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے ہوتے تو خرچ ہوجانے کے ڈرسے ہاتھ روک لیتے ،انسان بڑا تنگ دل ہے

مطلب یہ ہے کہ اگرتم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہوتے اور تہمیں اختیار ہوتا کہ جے چاہود واور جے چاہونہ دو۔ تو تم ہاتھ روک لیتے کسی کو فہ دیتے اللہ تعالیٰ رازق ہا ورخالق ہے۔ اپنی مخلوق کورزق عطافر ماتا ہے جس کا جتنارزق مقدراور مقدوم فرمایا ہے پورا کئے بغیر موت نہ آئے گی۔ جب سے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ شانہ رزق دیتا ہے اور جس قدراس کی مخلوق بڑھی جلی جائے اس کی نعیوں اور رحمتوں میں کوئی کی نہیں مخلوق بھی بڑھر ہی ہے اور ارزاق بھی بڑھر ہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کوعطافر ماتا ہے اور حاجتیں پوری فرماتا ہے دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے ایک حدیث میں ہے اور ائیت ہم ما انسفق مند حلق السلموات و الارض فانه لم بیفقص ما فی یعدہ (تم ہی بتا داس ہے باوجوداس کے قبضہ قدرت سے کے بھی کہ نہیں ہوا۔ (مشکو قالمصابح ص۱۲)

یہ جواللہ تعالیٰ کی وسیج رحمت ہے بھر پورانفاق ہے جاجت روائی ہے یہ سب اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے اگراس کے خزانے مخلوق کے اختیار میں ہوتے اور وہ خرج کرنے والے ہوتے تو وہ اس ڈرسے کہ یہ سب خرج ہوگیا تو شک دی آجائے گی خرج کرنے سے ہاتھ ہی روک لیتے و سکے ان اُلاِنسَانُ قَتُورًا اور انسان طبعی طور پر تقوروا قع ہوا ہے جو خرج کرنانہیں چاہتا۔ کبوس ہے اور شک دل ہے، علامہ قرطبی کھتے ہیں کہ اس آیت میں مشرکین کی اس بات کا جواب ہے جوانہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین میں چشمے جاری کرواد بجئے علامہ قرطبی کھتے ہیں کہ اس آیت میں مشرکین کی اس بات کا جواب ہے جوانہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین میں چشمے جاری کرواد بجئے

رچع

تا کہ ہماری تنگ دئی جاتی رہےاورمعیشت میں وسعت ہو جائے۔ جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہا گرمتہمیں وسعت نصیب ہو جائے تب بھی تنجوی کرو گے کیونکہانسان مزاج اورطبیعت کےطور پر بخیل ،کم دلا اورنخ حیا واقع ہوا ہے۔

وَلَقَدُاتَيْنَا مُوْسَى تِسْعَ الْيَتِ بَيِّنْتِ فَسُئَلْ بَنِي ٓ إِسْرَآءِ يُلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَكُ فِرْعَوْنُ

اور بیات واقعی ہے کہ ہم نے موی کو کھلی ہوئی نونشانیاں عطا کیں سوآپ بنی اسرائیل سے پوچھ کیجئے جب موی ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا

اِنِّي لَوَظُنُّكَ يَمُوْسَى مَسْعُورًا ۞قَالَ لَقَدُ عَلِمْتَ مَآانُزَلَ هَوُّكُو إِلَّا رَبُّ السَّمَوْتِ

کد موی بلاشبہ میں تیرے بارے میں بیر گمان کرتا ہوں کد کسی نے تھھ پر جادو کر دیا ہے۔مویٰ نے جواب میں کہا کہ تو ضرور جانتا ہے کہ یہ چیزیں آ سانوں

وَالْاَرْضِ بَصَآبِرَ ۚ وَ إِنِّي لَاَظُنُّكَ لِفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا۞فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ

ورزمین کے پروکوگار بی نے نازل فرمائی ہیں جوبصیرت کا ذریعہ ہیں اور اےفرعون میں تیرے بارے میں بیضیال کرتا ہوں کدتو بلاک ہوجانے والا ہے، پھراس نے جابا

الْأَرْضِ فَاغْرَقْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ بَمِيْعًا ﴿ قَالْنَا مِنْ بَعْدِهٖ لِبَنِيۡ اِسۡرَآءِيْكِ اسۡكُنُوا الْأَرْضَ

کہ انہیں زمین سے اکھاڑ دے سوہم نے اسے اور اس کے ساتھیول کو سب کوغرق کرنیا اور اس لے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین میں رہو سبو

فَإِذَا جَآءَ وَعُدُالُافِخِرَةِ جِئْنَا بِكُمُ لَفِيْفًا ٥

اور پھر جب آخرت کا دعدہ آجائے گانو ہم تہمیں جمع کرکے حاضر کردیں گے۔

موی الکیلا کوہم نے کھلی ہوئی نونشانیاں دیں فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا گیااور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ زمین میں رہوسہو

حضرت مویٰ الطبیعہ کوفرعون نے ساحر یعنی جادوگرتو بتایا ہی تھامتحور بھی بتایااور کہنے لگا کہا ہےموٹ میں تو یہ مجھتا ہوں کہ تجھ پر جادوکر دیا گیا ہےاسی جادو کی وجہ ہےتوالیمی باتیں کررہا ہے معالم التزیل میں محمد بن جریر ہے محور کا ایک ترجمہ مصطبی علم المسحو تقل کیا ہے جس کامعنی پہ ہے کہ تخجنے جادو کافن دے دیا گیا ہےاس کے ذریعے پیجائب تیرے ہاتھوں سے ظاہر ہور ہے ہیں حضرت موکیٰ القلطیٰ نے بری جرائت سے جواب دیا کہ تیرادل جانتا ہے کہ یہ چیزیں جوسا منے آ رہی ہیں اور میرے ہاتھوں ظاہر ہور ہی ہیں بیصرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیںاور یہ بصیرت کی چیزیں ہیںتو عناد کرتا ہے ت ہے بھا گتا ہے اس کابراانحام تیرے سامنے آنے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب تیری شامت ہی آگئی اب تو ہلاک ہی ہوکرر ہے گا ،فرعون نے ساری سنی ان سنی کر دی اور سمندر میں ڈ وب کر ہلاک ہوااور حضرت موی ٰ الطِّنين نے جو پچھ فرمایا تھاوہ بچے ثابت ہوابعض ا کابر نے فر مایا ہے کہ فرعون پہلے تو حضرت مویٰ النِّن کھ کے نقاضے پر ہی بنی اسرائیل کومصر *سے نکلنے* کی اجازت نہیں دیتالیکن جب اس نے بید یکھا کہ حضرت موٹی انگھا کی طافت بڑھر ہی ہےاور بنی اسرائیل ان کی طرف متوجہ ہورہے ہیں تو اندیشہ محسوں کیا کہ ان کی جماعت زور پکڑ کر کہیں مصری قوم کی بربادی کا سبب نہ بن جائے لہٰذااس نے بنی اسرائیل کومصر کی سرز مین سے نکال دینے کاپروگرام بنایا اس بات کو فَادَ اَدَانُ یَّسُتَ فِزَّهُمُ میں بیان فرمایا ہےاورروح المعانی میں من الارض کی تفسیر میں ایک قول بنقل کیا ہے کدان سب کوایک ایک کر کے قبل کر دیا جائے یہ بھی زمین سے ہٹادینے کی ایک صورت ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا ہے کہ فرعون نے کہا سَنُقَیِّلُ اَبُنَاءُ هُمُ وَنَسْتَحٰی نِسَاءُ هُمُ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ ﴿ کَهِ بِمَانِ کِمِردول کُوْوب کُثرت کے ساتھ قتل کردیں گےاوران کی عورتوں کوزندہ چھوڑ دیں گےاور ہمیں ان پرغلبہ حاصل ہے )اس کے پیش نظرید دوسرامعنی اظہرہے ،فرعون اگر بنی اسرائیل کوجلاوطن کرنے پر راضی ہوتا تو بنی اسرائیل کوراتوں رات مصرے راہ فراراختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ،علامة قرطبی نے بھی اُنُ يَّسُتَفِزَّهُمُ مِّنَ الْاَرُضِ کے دومعنی ککھے ہیں دونوں میں ہے جومعنی بھی لیاجائے بہر حال فرعون کے ارادہ اور مکر وقد ہیرسب کا الٹ ہوا الله جل شانهٔ نے فرعون کواوراس کے ساتھیوں کو سمندر میں ڈبودیااور بنی اسرائیل یار ہوکر دوسرے کنارہ پر پہنچ گئے جس کا واقعہ سورہ بقرہ اور سورہُ اعراف میں گزر چکاہے۔

فائدہ ......اس رکوع کے شروع میں جو بیفر مایا کہ ہم نے مویٰ کو کھلی ہوئی نونشانیاں عطا کیں ،ان نشانیوں ہے کون می نشانیاں مراد میں ؟ مفسرین نے فر مایا ہے کہ ان سے میہ مجزات مراد میں (۱) عصا (۲) ید بیضاء (۳) سمندر سے بنی اسرائیل کو لے کرپار ہو جانا (۴) فرعون اور اس کی قوم کا قحط میں مبتلا ہو جانا (۵) اور بچلوں کا کم ہو جانا (۷،۷) اور قوم فرعون پرٹڈیوں کا اور جوؤں کا عذاب آ جانا (۸) اور مینڈکون کے عذاب میں مبتلا ہونا (۹) اور ان کے برتوں اور پینے کے پانی میں خون کا موجود ہو جانا۔

چونکہ حضرت موٹی ایک کے معجزات اور بھی ہیں اس لئے بعض حضرات نے ان کو بھی اس ذیل میں ذکر فر مایا ہے مثلاً پھر سے چشموں کا جاری ہو جانا اور من وسلا می نازل ہونا جو حضرات دوسرے معجزات کوان نومعجزات میں شار کرتے ہیں جن کا ذکر آیت بالا میں ذکر ہے وہ مذکورہ معجزات میں ہے بعض کونوم عجزات والی گنتی میں نہیں لاتے ان کی جگہ دوسرے معجزات کوشار میں لے لیتے ہیں۔

# وَبِالْحُقِّ ٱنْزَلْنٰهُ وَبِالْحُقِّ نَزَلَ \* وَمَاۤ ٱرْسَلْنٰكَ اِلرَّمُبَشِّمًا وَّ نَذِيْرًا۞وَ قُرُانًا فَرَقْنٰهُ

اور بم نے اے حق کیماتھ اتارا، اور وہ حق کے ساتھ ٹازل ہوا، اور بم نے آپ کوصرف خوشخری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور بم نے قرآن میں جا بجافصل رکھا نے

لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنَهُ تَنْزِنْيِرٌ ۞ قُلْ امِنُوْابِهَ ٱوْلَا تُوْمِنُوْا وَا الَّذِيْنَ

تا کہ آپ لوگوں کے سامنے تھم بر تھر بر پڑھیں اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے ، آپ فرما دیجئے کہتم اس پر ایمان لاؤیا ایمان نہ لاؤ بااشبہ جن لوگوں

اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ وَيَقُوْلُونَ سُبْحْنَ رَبِّنَا

کو اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے سامنے رحمٰن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو تھوڑیوں کے بل مجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے

إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوعًا ۖ أَنَّ

بلاشبەرب كا وعدہ ضرور بى پورا ہونے والا ہے اور وہ رونے كى حالت ميں مخوڑيوں كے بل گر پڑتے ہيں اور بيقر آن ان كاخشوع بڑھا ديتا ہے۔

ہم نے قرآن کوحق کے ساتھ نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھبر کھبر کر پڑھیں سابقین اہل علم اس کو سنتے ہیں تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں

ان آیات میں کتاب اللہ کی اور رسول اللہ کی گی صفات بیان فر مائی ہیں اور قرآن کی تلاوت سے متاثر ہونے والوں کی تعریف فر مائی ہیں اور قرآن کی تلاوت سے متاثر ہونے والوں کی تعریف فر مائی ہے اور یہ فر مایا کہ ہم نے قرآن کو قل کے ساتھ بھیجا جس کے پاس آیا جق ہی کے ساتھ کی بھیجا جس کے پاس آیا جق ہی کے ساتھ کہ بھی اور میان میں کسی طرح کا تغیر اور تبدل نہیں ہوا ، پھر نبی اکر م کے وخطاب کر کے فر مایا کہ ہم نے آپ کو صرف مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اہل ایمان کو جنت کی بشارت دینا اور اہل کفر کو دوزخ کی وعید سنانا آپ کا اتناہی کام ہے جو نہ مانے گا وہ اپناہی براکرے گا آپ کو کمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔

پھر فرمایا وَقُورُامًا فَوَقُنهُ لِتَقُورَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ (لِعِنْ بَم نِ قرآن کواس طرح نازل کیا که اس میں جابجافصل ہے ایک آیت ختم ہونے کے بعد دوسری سورت شروع ہوجاتی ہے اس میں آیات اوقاف، فواصل اور سورتوں اور مضامین کا تنوع رکھا گیا ہے تا کہ آپ ﷺ اس کولوگوں کے سامنے ٹھبر کھبر کر پڑھیں تا کہ سننے والے بجھ سکیس اور حفظ

کرنے والے یا دکر سکسل بیان کرنے میں جو بعض مرتبہ سننے والوں ہے بعض باتیں رہ جاتی ہیں ان کے سیجھنے میں اور یا دکرنے میں جودقت ہوتی ہے اس کا سامنانہ ہوغے کئے گئے گئی گئی گیا جائے تواس میں ترتیل اور تجوید کے ساتھ اس طرح پڑھنا بھی آ جاتا ہے کہ تلاوت میں قر آن مجید کے حروف نہ کئیں اور کسی طرح کی کمی بیشی نہ ہو۔

فَرَ قُنلُهُ كايم عنى جوبعض مفسرينٌ نے اختيار كيا ہے، صاحب روح المعانى شخ خضرت ابن عباس شخصت اس كامعنى يول نقل كيا ہے كه بين احلاله و حوامه كه بم نے اس ميں واضح طور پر حلال اور حرام بيان كرديا ہے اور بعض حضرات نے اس كايم عنى ليا ہے كه فيوقنا فيه بين الحق و الباطل (يعنى بم نے اس ميں حق اور باطل كوجدا جداكر كے عليحدہ عليحدہ بيان كرديا اور اوامر اور نوابى اور مواعظ اور امثال اور قصص كوواضح كرديا ہے ۔ (هذا يوجع الى ما ذكرنا ہ اولا)

وَنَوْلُنُهُ تَنُوْیُلًا اورہم نے اسے تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کیا، روح المعانی (ص۸۸ اج۵۱) میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ قرآن مجیدلوح محفوظ سے ماہ رمضان میں شب قدر میں آسان دنیا پر پورانازل کردیا گیا اور ہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا بھر وہاں سے تھوڑ اتھوڑ اکر کے حسب مصالح العباد بواسطہ حضرت جبرئیل المسلم تنیس (۲۳) سال میں تھوڑ اتھوڑ اکر کے سیدالاولین والآخرین کے پرنازل ہوا، لفظ تنزیل تفعیل کاوزن ہے اور یہوزن اپنی بعض خاصیات کے اعتبار سے کسی کام کے تھوڑ اتھوڑ اکر نے پردلالت کرتا ہے اس کے مفسرین کرام نیز گذنہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے اسے تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتاراق ال فی المجلا لین و نزلنا تنزیلا شینا بعد شیئ علی حسب المصالح.

اس سے بعد فرمایا فیل امنوا بِہ آوُلا تُوْمِنُوا (الایة) اس میں اللہ تعالیٰ نے اپ بی کی کو کھم دیا ہے کہ خاطبین سے فرماد یجئے کہ تم اس قرآن پرایمان لاؤیا نہ لاؤ ایمان کا فائدہ تہمیں پنچے گا اور انکار کا نقصان بھی تہمیں پنچے گا اور تہمارے ایمان نہ لا نے سے میر اکوئی ضرر نہیں اور یہ بھی تمجھ لوکہ قرآن کا بقاء اور اس کا دنیا جہاں میں آگے بڑھنا اور پھیلنا کوئی تم پرموقو نے نہیں ، جن لوگوں کونز ول قرآن سے پہلے علم دے دیا گیا تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا جب قرآن مجیدان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل مجدہ میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارار ب یاک ہے وہ وہ دعدہ خلافی نہیں کرسکتا اس نے جو وعدہ فرمایا ضرور یورا ہوکرر ہے گا۔

یدلوگ کھوڑیوں کے بل جو بحدہ میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے گرتے ہیں اور قرآن کا سنناان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے،
صاحب معالم النز بال کصح ہیں کہ اِنَّ الَّذِیْنُ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنُ قَبُلِهِ ہے مؤمنین اہل کتاب مراد ہیں یہ وہ لوگ ہیں جورسول اللہ کھنگی بعث سے پہلے دین فق کی تلاش میں تھے اور آپ کی بعثت کے منتظر تھے جب آپ کی بعثت کاعلم ہوگیا تو آپ پر ایمان لے آئے اور قرآن کو سنا اور پڑھا اس قرآن کو سنتے ہیں تو اللہ کاشکر اداکرتے ہوئے بحدہ میں گر پڑتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان سے اور قرآن سے نواز اسے وہ روتے ہوئے بحدہ کرتے ہیں اور پی قرآن ان کے اندر اور زیادہ خشوع بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے، بطور مثال علامہ بغوی نے زید بن عمر و بن فیل اور سلمان فاری اور حضرت ابو ذررضی اللہ عنہم کانا م کھا ہے اور علامہ قرطبی نے حضرت مجاہد سے قال کیا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے ، احقر کے زد کہ اس سے نجاشی اور اس کے حاضرین جی مراد ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں و اِذَا سَمِعُوا مَا اُنُولَ اِلَی الوَّسُولُ تَوْ ی اَعْدُنَاهُمْ تَفِیْتُ مِنَ الدَّمُعِ فَر مایا ہے، لفظ اذ قان دقن کی جمع ہے جس کا ترجمہ محرف کی اس کے درجات ابن عباس کے فرایا ہے، لفظ اذ قان دقن کی جمع ہے جس کا ترجمہ محرف کی کیا گیا ہے ، حضرت ابن عباس کے فر مایا کہ اس سے چبرے مراد ہیں تجدہ تھے کہ ایس کے فی کے فر مایا کہ اس سے جبرے مراد ہیں تجدہ تھے کے طریقے پر کیا جائے تو کھوڑی نہیں سے تک کے بیس ہوجاتی ہے اس کے کھوڑی نہیں ہو کہ کے تو کیا ہاں کے اس کے خور کی اس سے جبرے مراد ہیں تجدہ تھے کو طریقے پر کیا جائے تو کھوڑی نہیں سے کے قریب ہوجاتی ہے اس کے کھوڑی کی کہ کی اس سے جبرے مراد ہیں تجدہ تھے کہ کیا ہے۔ کو کھوڑی کرتے تیں تعبیر فرایا ہے۔ کو کر اور کیا جائے کو کھوڑی کرنے ہیں تعبیر فرایا ہے۔ کو کرتے اس کے کھوڑی کی کو کہ کو کی کو کر سے اس کے کو کر جب سے اس کے کھوڑی کی کی کو کہ کو کھوڑی کی کو کھوڑی کی کو کھوڑی کیا گیا ہے۔ کو کہ کی کو کھوڑی کو کھوڑی کی ہو کو کھوڑی کیوں کے کو کھوڑی کیا ہو کے کو کھوڑی کو کھوڑی کی کو کھوڑی کو کھوڑی کی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کو کو کھوڑی کو

علامة قرطبی رحمة الله علیه لکھتے ہیں کہ ہروہ خص جوصفت علم ہے متصف ہو اسے اس مرتبے تک پہنچنا چاہئے کہ قرآن کریم سننے کے وقت اس کے دل میں خشوع ہواور متواضع ہوکر بیٹھے اور عاجزا نہ ہیت اختیار کرے ، مسند داری میں ابو محدیمی کا قول نقل کیا ہے کہ جے علم دیا گیائین اس علم نے اسے رلایا نہیں تو وہ اس لاکق ہے کہ اسے علم نہ دیا جاتا کیونکہ الله تعالیٰ شانہ نے علماء کی بیصفت بیان فر مائی کہ چبروں کے بل روتے ہوئے محدہ میں گریڑتے میں اس کے بعد انہوں نے آیت بالا علاوت فر مائی۔

اس کے بعد علام قرطبی گلھتے ہیں کہ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے اگر نماز میں روئے تو اس سے نماز فاسٹر ہیں ہوگی سنن ابوداؤد ص ۱۳۰ ج امیں ہے کہ مطرف بن عبداللہ نے والدعبدللہ بن شخیر کا بیان فقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ کھی کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے سیدہ مبارک سے ایسی آواز آر ہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے، بیصدیث سنن نسائی میں بھی ہے اس میں یول ہے کہ آپ کے اندر سے ایسی آواز آر ہی تھی جیسے بانڈی کیلنے کی آواز ہوتی ہے۔ (ص ۲۹ اج ۱)

اللہ کے خوف سے رونا اہل ایمان کی خاص صفات میں ہے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فر مایا کہ جس کسی بھی مؤمن بندہ کی آنکھوں ہے آنسونکل جائیں اگر چوکھی کے سرکے برابر ہوں اور بیآنسوؤں کا نکلنا اللہ کے خوف سے ہو چھر بیآنسواس کے چیرہ برگر جائیں تو اللہ اس کوآگ برحرام فر مادےگا۔ (رواہ ابن ملہ)

حضرت ابن عباس فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا کہ دوآ تھیں ایسی ہیں کہ ان کوآگ نہیں چھوئے گی ایک تو وہ آئکھ جواللہ کے ڈر سے روئی اور دوسری وہ آئکھ جس نے اللہ کی راہ میں نگرانی کی یعنی جہاد کے موقع پررات کو جاگنا رہا کہ کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے (رواہ التر ندی) حضرت عقبہ بن عامر ہے ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بھی جات کس چیز میں ہے آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو (بری باتوں ہے )رو کے رکھ اور اپنے گھر میں اپنی جگہ بنائے رکھ (یعنی گھر میں ہی رہ بلاضرورت باہر نہ نکل) اور اپنے گناہوں بررویا کر۔ (مشکلہ قالمصابح ص ۱۲۳ از احمد تر ندی)

قُلِ ادْعُوا اللهَ أوِ ادْعُوا الرَّحْنَ ﴿ أَيَّامَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۚ وَلَا تَجْهَر بِصَلاتِكَ

آپ فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر بکارو یا رخمن کہہ کر،جس نام ہے بھی بکارو سو اس کے لئے اچھے اچھے نام ہیں ،اورنماز میں نہ تو زور کی

## وَلاَ تُخَافِت بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيْلاً ۞

آواز سے پڑھے اورنہ چکے چکے پڑھے اوردونوں کے درمیان اختیار کر لیجئے۔

اللہ کہہ کر پکارویار حمٰن کہہ کرجس نام ہے بھی پکارواس کے اچھے اچھے نام ہیں آپ ﷺ نماز میں قرات کرتے وقت درمیانی آواز سے پڑھئے

درمنثور (ص٢٠٦ ج٣) میں حضرت عائثہ رص اور حضرت ابن عباس کے سے قتل کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ کے نے اپی دعامیں یا اللہ اور حضرت ابن عباس کے دین ہوا ہے کہ ایک دن رسول اللہ کے نے اپی دعامیں یا اللہ اور یار حمٰن کہا کہ اس نے دین والے کو دیکھو جمیں وہ معبود وں کی عبادت سے منع کرتا ہے اور خود دو معبود وں کو پکار دہا ہے اس پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ قبل ادُعُوا اللہ او اللہ او اللہ اور حمٰن کہ کر پکار نادو معبود وں کہ ہے جوو حدہ لا شریک له ہے یہ دونوں اس کے نام ہیں اس کے جس نام ہے بھی پکارلیا تو میں کوئی شرک لازم نہیں آیا اور تم تو کئی معبود وں کو مانتے ہوتمہارے معبود ایس نہیں ہیں کہ ذات ایک ہواور نام کئی عدد ہوں تمہارے مقیدہ میں

معبودوں کی ذاتیں متعدد ہیں اور میرا جومعبود ہےا یک ہی ہے وہ معبود حقیقی ہے جس کا نام اللہ بھی ہے رحمٰن بھی ہےان دونوں ناموں کے علاوہ اور بھی اس کے بہت ہےا چھےا چھے نام ہیں ان ناموں میں ہے جونام لے کر بھی اسے پکارا جائے سیح ہوگا شرک نہ ہوگا کیونکہ بیسب ایک ذات پاک کے نام ہیں سنن ترندی میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام مروی ہیں جو مشکو ۃ المصابح میں (س199) پر منقول ہیں۔

رسول الله بھی ایک دن رات کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنهما پر گزرے پھر صبح کوفر مایا کہ ابو بکر میں تمہارے قریب سے گزراتو معلوم ہوا کہتم بیت آ واز میں قر آن شریف پڑھ رہے ہوانہوں نے عرض کیا کہ جس ذات پاک سے مناجات کرر ہاتھا اس کو میں نے سنادیا آپ نے فر مایا کہ تعمین تمہارے قریب سے گزراتم اونچی آ واز سے آپ نے فر مایا کہ میں تمہارے قریب سے گزراتم اونچی آ واز سے قرات پڑھ رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی بلند آ واز سے او تکھنے والے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں ، آپ نے فر مایا کہ تم این آ واز کو قتوڑ اسما بیت کرو۔ (دواہ الترمذی باب ماجاء فی القراء قرباللیل)

اس كوفر مايا وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (اورآپاس كےدرميان راسته اختيار يجئے)

وَ قُلِ الْحَمْدُ بِنَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ

رآپ یول کہے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے لئے کوئی اولاونیس بنائی اور نداس کیلئے ملک میں کوئی شریک ہے، اور ندایی بات ہے

لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴿

كە كىزورى كى وجەسےاس كاكوئى ولى مو،اورخوب اچھى طرح سےاس كى برانى بىيان يىجئے۔

اللّٰہ کی حمد بیان سیجئے جس کا کوئی نثر یک اور معاون نہیں ہے اور اس کی بڑائی بیان سیجئے درمنثور (س۲۰۸) میں حضرت محمد بن کعب قرظی نے قل کیا ہے کہ یہودونصال کاللّٰہ تعالیٰ کے لئے اولا دتجویز کرتے تھے اور شرکین عرب اللّٰہ کے لئے یوں نثر یک تجویز کرتے تھے جج میں جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے اس میں لا شسویک لک کے ساتھ الا شسویک اھو

ين الم

لک تے ملکہ و ما ملک بھی جوڑ دیتے تھے اور صابئین اور مجوں یوں کہتے تھے کہ اگر اللہ کی مد دکرنے والے نہ ہوتے تو وہ عاجز ہوکررہ جاتا ان سب کی تر دید میں اللہ تعالی شانۂ نے آیت بالا و قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُو لَدًا (آخر تک نازل فرمائی جس میں بیہ تادیا کہ اللہ تعالی نے کسی کو اپنی اولا دنہیں بنایا نہ اس کی اولا دہوسکتی ہے کیونکہ اولا دہونا اس بے عیب کے لئے عیب ہے حدیث قدی میں ہے و سبحانی ان صاحبة اوولدا (اور میں اس سے پاک ہون کہ میرے کوئی بیوی ہویا اولادہو)

نداللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ملک میں اس کا کوئی شریک ہے سارا ملک اس کا ہے وہ ملک المملوک ہے اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اسے کی ضرورت ہے اور نہ کسی مددگار کی جے امور مملکت پر پوری قدرت نہیں ہوتی اسے ولی یعنی مددگار کی ضرورت بیٹر نہیں لہذا اسے کسی ولی یعنی مددگار کی ضرورت نہیں نہ کوئی ضرورت نہیں نہ کوئی اس کا مددگار ہے اور نہ ہوگا اور نہ ہوسکتا ہے۔ سورہ سباء میں فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمُتُهُ مِّنُ دُونِ اللهِ لَا يَمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّ قِ فِی السَّمُونِ وَ لَا فِی اللَّرُضِ وَ مَا لَهُمُ فِیهُ مَا مِنُ شِرُ لَتِ وَ مَا لَهُ مِنْهُمُ مِنْ ظَهِیْرٍ ٥ ( آپ فرماد تیجے کہ ان الوگوں کو بلالوجن کوئم خدا کے سوانا فع اور معبود سجھ رہے وہ وہ ذرہ برابراضیار نہیں رکھتے نہ آ سانوں میں اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگارے۔

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ شانۂ کی حمد بیان کرنے کا بھی حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان فر مائی ہیں تکبیر یعنی اللہ تعالیٰ کی برائی بیان فر مانے کا بھی حکم دیا تفسیر ابن کشر میں مرسلاً روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیآیت اپنے گھر کے ہر چھوٹے بڑے فرد کو سکھایا کرتے تھے نیز بعض آ ثارہے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس کسی رات کو کسی گھر میں بیآیت پڑھی جائے تو چوری کا یا دوسری کسی مصیبت کا حادث پیش نیآ گئے۔

حضرت جابر الله الا الله و افضل الدعاء الحمد لله الدكو لا الله الا الله و افضل الدعاء الحمد لله (رسب سے زیادہ افضل ذکر لا الله الا الله الا الله بے اور سب سے افضل دعا الحمد لله ہے۔ (رواه الزندی)

خضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روزیت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف وہ لوگ بلائے جائیں گے جوخوشی میں اور دکھ تکلیف میں الله تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے اور حضرت عبدالله بن عمر ﷺ نے بیان کیا کہ سرسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حمد اصل شکر ہے اس بندہ نے الله کا شکر ادانہیں کیا جواسکی حمد بیان نہیں کرتا۔ (رواہما البیہ قبی فی شعب الایمان)

رور منتی کی ہی۔ اسلام کے اسلام کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ والحمد لله و لا الله الا اللہ والحمد لله و لا الله الا الله والله اللہ اللہ والله اکبر کہدوں توبیہ مجھان سب چیزوں سے زیادہ مجبوب ہے جن پرسورج نکاتا ہے۔ (رواہ سلم)

وهذا اخر سورة الاسرآء بفضل الله ذي المجد والكبريآء والحمد لله خالق الارض والسمآء والصلوة على صفوة الانبيآء وعلى اله وصحبه البررة الاتقيآء





اول یہ کہ روح کیا ہے، دوم یہ کہ اسحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، سوم یہ کہ ذوالقر نین کا قصہ کیا ہے؟ پہلی بات کا جواب تو سورۃ الاسراء میں گزر چکا ہے اور باقی دوسوالوں کا جواب اس سورت میں مذکور ہے شرکین کا مقصد یہ تھا کہ آپﷺ کا امتحان کریں لیکن جواب ل جانے پر نہ شرکین مکہ ایمان لائے اور نہ یہود مدینہ۔

جس نے سورہ کہف کی شروع کی دس آیات یاد کر لیس وہ دجال کے فتنے ہے محفوظ رہےگا۔(رواہ سلم صفحہ ۲۵۱ج۱)اور سیجے مسلم کی ایک حدیث میں یوں ہے کہتم میں ہے جو تخص د جال کو یا لے تو اس برسورہ کہف کی شروع کی آیات بڑھ دے(اسکی وجہ سے )وہ د جال ہے محفوظ رہے گا۔ (صفحہ ۲۰ ج۲) اور بعض روایات میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری آیات یاد کرنے سے دحال سے حفاظت رہے گی۔ (صحیح مسلم ۱۷۱) آخری آیات علامه نووی نے شرح مسلم میں اُفَحَسِبَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْ ا اَنُ یَّتَیْخِذُوُ ا — بتائی ہیں۔حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نورروش رہےگا۔( کمافی المشکو ۃ صفحہ ۷ امن البیقی فی الدعوات الکبیر ) دونوں جمعوں کے درمیان نورروشن رہنے کا مطلب یہ ہے کہاس کا دل روثن رے گااور بعض شراح حدیث نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اس کے بڑھنے کی وجہ سے ایک ہفتہ کے بقدراس کی قبر میں روشنی رہے گی۔ منسراہن کثیر نے امام پیمتی کی سنن کبر ی سے حدیث نقل کی ہے کہ جس شخص نے سورہ کبف ای طرح پڑھی جیسا کہ نازل ہوئی ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور ضیاءالدین مقدی کی کتاب المختارہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورۂ کہف پڑھ کی وہ آٹھے دن تک ہرفتنہ ہے محفوظ رہے گااس عرصہ میں اگر د جال نکل آیا تواس ہے بھی حفاظت ہوگی۔ بیر ......سورہ کہف کواللہ تغالی کی حمہ ہے شروع فرمایا ہے جبیبا کے سورۂ فاتحہ،سورۂ انعام،سورۂ سبااورسورۂ فاطربھی اسی ہے شروع فر مائی میں چونکہ یہود نے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی تکذیب کرنے کے لیے مشر کین کو بیسوال سمجھایا تھا کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصة معلوم كرواوررسالت كى تكذيب قرآن مجيدكى تكذيب كوستلزم باس ليسورت كى ابتداء مين يون فرمايا ألْحَد مُدُلِلَهِ اللَّذِي آنُوَلَ عَلَى عَبُدِهِ الْكِتَابَ وَلَمُ يَجُعَلُ لَّهُ عِوَجًا كَرِبِ تعريفِ الله بي كے ليے ہے جس نے اپنے بندے پرکتاب نازل فرمائی اوراس میں ذ رابھی کجی نہیں رکھی اور نہاس کے لفظوں میں کوئی خلل ہے اور نہ فصاحت بلاغت میں کمی اور نہ معنی میں تناقض ہے کجی کی نفی فر ما کر فَیَسَمَّا فر ما يا چونك بيد لَهُ يَجْعَلُ لَّهُ كامفعول نهيس باس ليع عوجا برسكته ياوتف موناجا يختاكه فَيَهُ أَفى كَتحت داخل ندموجائ -صاحب روایت حضرت حفص رحمة الله علیہ سے جن حیار مواقع میں سکته مروی ہےان میں سے ایک جگه رہیمی ہے حضرات قراء کرام نے نقل کیا ہے کہ حضرت حفص رحمۃ اللّٰدعلی تیشریف لے جارہے تھے کسی اعرابی ہے سنا کہاس نے عوجا کے بجائے قَیْسَمُ اللّٰ پروقف کر دیا حضرت موصوف نے فرمایا کیف یہ بکون العوج قیما کہ ٹیڑھی چیز کیے سیدھی ہوگی؟اس کے بعدےانہوں نے عبو جاپر سکتہ کرنے کی تلقین فرمائي قال الامام البجزري في النثر باب السكت على الساكن قبل الهمزوغيره ووجه السكت في عوجا قصد بيان ان قيما بعده ليس متصلابماقبله في اعراب فيكون منصوبابفعل مضمرتقديره انزله قيما فيكون حا لا من الهاء في انزله-

قَیّمًا مُسْتَقِیْمًا کے معنیٰ میں ہے جس کامعنیٰ یہ ہے بالکل ٹھیک سیح بعض حضرات نے تواس کاو بی ترجمہ کردیا جو پہلے جملہ کا تھا یعنی لا حلل فی لفظہ و لا فی معناہ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کامعنی بیہے کہ اس کے احکام میں افراط اور تفریط نہیں ہے صاحب روح المعانی نے دوقول اور لکھے ہیں فراء کا قول ہے کہ قَیِّے مُّا سے بیمراد ہے کہ اس نے اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتب ساویہ کی تصدیق کی ہے اور ان کی صحت کی گواہی دی ہے اور ابو مسلم نے نقل کیا ہے کہ قیم کامعنیٰ بیہے کہ وہ بندوں کی مصالح کا نفیل ہے اور وہ سب باتیں بتا تا ہے جن سے بندوں کی معاش ومعاد دونوں درست ہوجائیں۔

پھر فرمایا کیئے نیز بَاسًا شَدِیدُامِنُ لَدُنُهُ تاکه وہِ آن کا فروں کوایک خت عذاب سے ڈرائے جواللہ کی طرف سے ہوگا ویُبَشِّرَ الْـ مُوْمِنِینَ الَّذِینَ یَعُمَلُونَ الصَّلِحْتِ اَنَّ لَهُمُ اَجُوّا حَسَنًا (اورتا که ایمان والوں کو بٹارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ انہیں اچھا اجر ملے گا) مَا کِثِینَ فِیْهِ اَبَدًا (بیلوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے)

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ اثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا

ء ایبا تو نبیں کہ آپ ان کے چیچے اپی جان کوغم کی وہیے ب*لاک کر* دینے والے ہیں اگر یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لا کیں بلاشبہ زمین پر جو کچھ ہے

مَاعَلَى الْوَرْضِ زِنْينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجْعِلُوْنَ مَا

ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے تا کہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھاعمل کرنے والا ہے اور زمین پر جو پچھ ہے بلاشبہ ہم

عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُنَّا أَ

اے ہالکل صاف میدان بنادینے والے میں۔

### رسول الله صلى الله عليه وسلم كوتسلى دينا

ان آیات کے بعداصحاب کہف کا قصہ شروع ہونے والا ہے مشر کین اور یہودرسول اللہ سلی التہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تقصیح جواب پاتے تھے ،مجزات بھی دیکھتے تھے لیکن ایمان پھر بھی نہیں لاتے تھے اصحابِ کہف کا قصہ تو معلوم کرلیالیکن اللہ تعالیٰ کومعلوم تھا کہ بیا یمان پھر بھی نہ لائیں گے۔

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْعَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ لِكَانُوْا مِنْ ايْتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى

کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہاری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے، جب جوانوں نے غار میں ٹھکانہ پکڑا

الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا الِّنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئُ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۞

تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورت حال مہیا کر دیجئے

فَضَرَبْنَا عَلَى اذَانِهِمْ فِي الْكَهُفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَثُنْهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ

ہ ہم نے ان کے کانوں پر سالبا سال تک پردہ ڈال دیا چر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جان لی*س کہ دونوں گردہ میں ہے کون سا* گردہ

أخضى لِمَا لَبِثُوٓ الْمَدَّانَ

ان کے تھبرنے کی مدت کوٹھیک طرح شار کرنے والا ہے۔

### اصحابِ کہف اور اصحابِ رقیم کون تھے

یہاں سے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہورہا ہے کہف غارکو کہتے ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، چندنو جوان اپنے زمانہ کے بادشاہ اور دیگر کافرین سے اپنی جان اور دین وا ممان بچانے کے لیے ایک غاریس پناہ گزین ہوگئے تھاس لیے آئیس اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جا تا ہاان کاوا قعد انشااللہ آئندہ آنے والے دورکوع میں بیان کیا جائے گالیکن چونکہ نہ کورہ بالا آیت میں اصصحب السکھف والموقیم فرمایا ہے اس لیے دیا ہے کہ بیاصصحب ہوئی تھی جو الموقیم فرمایا ہے اس لیے دقیم کے معنی بھی جانا چاہئے گائیکن چونکہ نہ کورہ بالا آیت میں اصحاب کہف کے سے کانام ہے یہ چھروں سے تراثی ہوئی تھی اور حضرت عمی تابعی رحمہ اللہ علی اسے موقی ہوئی تھی اور حضرت عمی تابعی رحمہ اللہ علی المحقوم اللہ عنہ اللہ علی المحقوم ہوئی تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہوا تھا جو غار کے درواز سے پر کھی ہوئی تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کہ دوسرا قول یہ ہوئی تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی مروی ہے کہ جبان سے رقیم کے بارے میں اور چھا گیا تو فر مایا کہ مجھے معلوم نہول کیا کہ معلوم ہوا کہ اصحاب کہف والرقیم کامصداق آئی جماعت ہے پھرا کے قرائی کیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کامصداق آئی ہی جماعت ہے پھرا کہ قول نقل کیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے بارے میں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے اس سے جس میں واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

اصحابِ کہف کا زمانہ .....اصحابِ کہف کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (صفح ۱۱۳۳) میں کھا ہے کہ یہ لوگ دقیانوس بادشاہ کے کہ اللہ کہ بیانہ کہ بیانہ کی بادشاہ کی بادشاہ کی بیانہ کہ بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کے دین برنہیں ہیں لہذا کہ بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی ہیں ہیانہ کی بیانہ کی ب

الله جل شانہ نے پہلے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا تعجب دور فر مایا اور فر مایا کیا آپ (ﷺ) نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر دوسری عجائبات اور آیات موجود ہیں مثلاً آسان و زمین کو پیدا فر ماناوغیر ذ لک یہ چیزیں بالکل معدوم تھیں ان کواللہ تعالی نے پیدا فر مادیا اصحاب کہف کے قصہ میں اتنی بات ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں مدت دراز تک سلا دیا اور ان کے جسم نہیں گلے مخالفین ان کے واقعہ کو تو تعجب کی چیز سمجھتے ہیں اور اسی لیے آپ سے سوال کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر جو تعجب کی چیزیں ہیں ان میں غور نہیں کرتے اللہ تعالی شانہ نے اُم حسب نے فر ماکر آپ کو مخاطب فر مایا اور اسی کے ذیل میں دوسروں سے بھی خطاب ہو گیا اور ان کو بھی بتا دیا کہ یہ قصہ کو عجیب ہے کین اس سے بڑھ کر جو عجیب چیزیں ہیں ان کے مقالے میں یہ کہر بھی عجیب نہیں ہے۔

اصحابِ کہف کا غار میں داخل ہونا.....اس کے بعداصحابِ کہف کے داقعہ کا بیان شروع فرمایا ارشاد فرمایا کہ اس دفت کو

یاد کروجبکہ نوجوانوں کی جماعت نے گہف میں ٹھکا نہ گڑا اور ٹھکا نہ گڑتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالی کے حضور میں یوں دعا کی رَبِّما آلتا مِن اَمُو نَارَ شَدُا (اور ہمارے لیے ہمارے کام میں انہی صورت حال مہیا کر دیجئے ) سب پھھاللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ ہے ہوتا ہے اور وہ جس پر فضل فرمانا چاہیں ہر جگہ فضل فرماسکتا ہے کوئی شخص جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، تنہا ہو، با جماعت ہو، آبادی میں ہو یا جنگل میں، پہاڑ میں ہو یا غار میں اللہ تعالی اسے دشنوں سے مجھی محفوظ رکھ سکتا ہے اور اس کے دین وائمان کو بھی سالم رکھ سکتا ہے اور اس کے تمام حالات کو بھی درست فرماسکتا ہے، چونکہ اصحاب ہف اپنی اور مؤروثرک میں مبتلاد کیے کر فرار ہوئے تھے اور اس علاقے میں غلبہ کا فروں ہی کا تھا اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی اور خرونو بی کی اور اچھی صورت حال کی دعا کی ، اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی کا فروں سے محفوظ فرما دیا اور اس غار میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی دیا، جس میں انہوں نے پناہ کی تھی اور وہ اس میں اتنی مدت در از تک سوئے اور سوکر اٹھنے کے بعد آپس میں یوں سوال کرنے لگے کہ بھی اس غار میں آپ ہوگی کے اخری کے افراک کے تعد آپس میں یوں سوال کرنے لگے کہ بھی اس غار میں آپ لوگ کتنے دن شمرے ہیں؟ ای کوفر مایا شم بھرے نے ان کی دے کی مدت کوٹھیک طرح شار کرنے والا ہے)
اس غار میں آپ لوگ کتنے دن شمرے ہیں؟ اس کوفر مایا شم بھی نیفل کے انبین النہ ہیں کہ دونوں گروہ میں سے کونسا گروہ ان کے قسم بی انہوں کے دونوں گروہ میں سے کونسا گروہ ان کے قسم بین گئی الم جونوں گروہ میں سے کونسا گروہ ان کے کہ مون لیس کہ دونوں گروہ میں سے کونسا گروہ ان کے قسم ہون کیس کی دونوں گروہ میں سے کونسا گروہ ان کے کھیر کے کی مدت کوٹھیک طرح شار کرنے والا ہے)

بعض مضرین نے فرمایا ہے کہ پہلے گروہ ہے آئبیں میں کی وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے سوال کیا کہ کتنے دن رہے اور دوسر سے ان کی وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے جواب میں یوں کہا ڈبکٹم اَعُلَمْ بِمَا لَبِشْتُمْ (تمہارارب بی جانتا ہے کہ آم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے منقول ہے کہ ایک گروہ ہے اصحاب کہف اور دوسرے گروہ سے وہ بادشاہ مراد ہیں جواس طویل مدت میں (جس میں بید حضرات سوتے رہے ) یکے بعد دیگرے بادشاہ ہے۔ (ذکرہ صاحب الروح صفح ۲۱۲ تے ۱۵)

الله جل شانہ نے اصحابِ کہف پر جونیند مسلط فرمادی تھی اے فیضر بُنٹاعلی اڈانیھ می سے تعبیر فرمایا انسان سوتا تو ہے آتھوں سے لیکن گہری نیندوہ ہوتی ہے جبکہ سونے والا آواز سن کر بھی بیدار نہ ہوسکے۔

صاحب روح المعاني لكست بين والمراد انمناهم انامة ثقيلة لا تنبههم فيهاالاصوات بان يجعل الضرب على الاذان كناية عن الانامة الثقيلة.

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ وَانَّهُمْ فِنْيَةٌ اَمَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدَ نَهُمْ هُدًى فَى الكُونَ عَلَيْكَ الكَامُونِ وَدِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ إِلاَّ اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْلَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئ

ہبتم ان اوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے جو اللہ کے سوا ہیں تو غار کی طرف پناہ لےاوتمہارا رہتم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہار۔

## لَكُمْ مِّنْ آمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ۞

مقصد میں آ سانی مہیافر مائے گا۔

## اصحاب كهف كأتفصيلي واقعه

جیسا کہ دو تین صفح قبل ہم نے ذکر کیا گہ یہ چندنو جوان اپنی بت پرست قوم سے بھاگ نکلے تھے ان کامقصود اپنا ایمان بچانا تھا اور جان بچانا بھی پیش نظر تھا کیونکہ وہاں جو بادشاہ تھا وہ اہل ایمان کو بت پرتی پر مجبور کرتا تھا اور جوخص انکار کرد ہے اسے قبل کردیتا تھا۔مضرابن کشر کھتے ہیں کہ بینو جوان روم کے بادشاہ اور سرداروں کی اولا دہیں سے تھے۔اس زمانہ کابادشاہ جس کانام دقیانوں تھا ظالم آدمی تھا اور وہ اوگوں کو بت پرتی کی دعوت دیتا تھا جب بینو جوان تہوار کے موقع پر اپنے اپنے خاندان کے ساتھ نگلے تو بت پرتی کا ماحول اور ماجراد کھے کر ان کے قلوب میں بہت زیادہ نا گواری کی شان پیدا ہوگئی اور وہاں سے بھاگ نگلے ہر شخص علیحدہ فرار ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب ایک جگہ اسے ہو گئے پہلے ایک شخص ایک درخت کے سابھ میں آ کر بعیشا اور پھر دوسرا اور تیسرا آیا اور آتے چلے گئے قلوب کی وحدت ایمانیہ نے بہصداتی المجنس یمیل المی المجنس سب کوایک جگہ جمع کردیا۔

## اصحاب کہف کا ایک جگہ جمع ہونااور آپس میں متعارف ہوکر باہم گفتگو کرنا

جمع تو ہو گئے کین ایک دوسر ہے ہے ڈربھی رہے تھے کیونکہ ہرایک کوایک دوسر ہے کے عقیدہ کا پیتہ نہ تھا ایسے ہی ہیں جمع ہوا گان میں اسے ایک نے کہا کہ ہرخض ہے بتائے کہ وہ اپنی قوم ہے کیول جدا ہوا اور تنہا اکیا ہوجانا اس نے کیول گوارا کیا، اس پرایک شخص بولا کہ میں تو اس لیے قوم ہے جدا ہوا ہوں کو زمین کو اور جو پھوان کے امدر ہے جو غیر اللہ کو بحدہ کررہی ہے عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آ ہانوں کو زمین کو اور جو پھوان کے اندر ہے سب پچھ پیدا کیا، کیے بعد دیگر ہور ہوافراد نے بھی یہی جواب دیا اس پر وہ آئیں میں بچائیا نی بھائی اور ایک دوسر ہے کے ہمدر دین گئے اور انہوں نے لی کر ایک عبادت خانہ تجویز کر لیا جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت خانہ تجویز کر لیا جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی عباد ہے کرتے تھے جب ان کی قوم کو صورت حال کا علم ہوا تو باد شاہ کو باد شاہ نے ان کو بلوایا اور ان سے دریا فت کیا کہ تمہارا کیا حال ہوا ہو ہوگی وہ حدد گئی دعوت کی اس کے دل مضبوط کر دیے اور انہوں نے بغیر کی خوف و خطر کے نڈر ہوکر اپنا عقیدہ تو حید بیان کر دیا اور باد شاہ کو بھی تو حید کی دعوت دی ہوگی خور کراواور اپنی قوم کے دین میں واپس آ جاؤ۔

# بإدشاه اور پوری قوم کو چھوڑ کرراہ فرارا ختیار کرنا

یہ مہلطینان کے لیے مبارک ہوا ،اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایااور موقع پاکر فرار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بھی مضبوط کر دیا تھا انہوں نے بادشاہ تک کوتو حید کی دعوت دی اور تو حید کی دلیل بھی بتادی کہ ہمار ارب وہی ہے جوآ سان اور زمین کارب ہے،اس میں سے بتا دیا کہ خالق کا ئنات جل مجدہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرناعظمندی کے خلاف ہے اور ساتھ ہی گئ نَّدُعُواْ مِنُ دُوْنِةِ اِللَّهَا مجھی کہد یا یعنی ہم ہر گزیسی اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور مزید یوں کہا گَفَدُ فُلُنَاۤ إِذَّا شَطَطًاۤ (اگر بالفرض ہم اپنے رب کے سوا کسی کو معبود بنا نمیں تو بیتو ہڑئے تلم اور زیادتی کی بات ہوگی) آپس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے خالق جل مجدہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا لئے ہیں ان کے پاس اس کی صحت پرکوئی دلیل نہیں ہا گرہے تو کوئی واضح دلیل بیان کر دیں۔ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا عقیدہ اور عمل اور قول ظلم ہی ظلم ہے چونکہ شرکیین یوں بھی کہا کرتے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے راضی ہے اس لئے ان نو جوانوں نے یہ بھی کہا فَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَر ای عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا (کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جواللہ برجھوٹ یا ندھے)

جا تا اوران کی وجہ سے تیرے اندررعب بھر جا تا۔

فِرَارًا وَلَهُلَئْتَ مِنْهُمْ رُغْيًا ۞

### غار کی کیفیت ،سورج کا کتر ا کرجانا ، کتے کا ہاتھ بچھا کر بیٹھار ہنا

ان آیات میں اصحاب کہف کی حالت کو بیان فر مایا ہے جو غار میں داخل ہونے کے بعد پیش آئی ، بدلوگ غار کےاندرایک کشادہ جگہ میں پہنچ کر لیٹ گئے ،اس غار کی جائے وقوع اس طرح ہے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اورمغرب میں حجیب جاتا تھالیکن اس کی دھوپان پنہیں پڑتی تھی جبسورج نکل کرچڑ ھتاتھااور دھوپ تھیلتی تھی تو غار کی داہنی جانب سےاس طرف ہٹی ہوئی رہ جاتی تھی کہاس کے دروازے تک نہ پہنچتی تھی اور جب سورج جھینے لگتا تھا تواس وقت جوتھوڑی بہت دھوپ ہوتی ہےوہ غار کے بائیں جانب رہ جاتی تھی یعنی اس وقت بھی درواز ہیر دھوپ نہ پڑتی تھی اصحابِ کہف کےاندرر ہنے کی کیفیت بتا کرارشادفر مایا کہ بیاللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ الله تعالیٰ شانہ نے ان کے دلوں کومضبوط کیاا بنی قوم ہے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت اور جرأت سے کام لیا پھراللہ کے تو کل برغار میں داخل ہو گئے اور اللہ ہے رحمت کی امید باندھ لی اور اللہ کی طرف ہے آسانی حاصل ہونے کی آرز وکرتے ہوئے غارمیں چلے گئے ہیںب کچھاللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے اس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے۔اس نے دل بھی ریکا کیا ہمت بھی دی مخلوق ہے کٹنے کا حوصلہ بھی دیاانہوں نے اسباب ظاہرہ پرنظرنہ کی ،اینے مولائے حقیقی پرتو کل کر کے غار میں داخل ہو گئے ۔اللہ تعالیٰ نے انہیں غار بھی وہ نصیب فرمایا جس میں دھوپ کا گزر ہی نہ تھاا گر دھوپ پڑتی تواس ہے تکلیف پہنچنے اور گرمی سے پریثان ہونے کا ندیشہ تھا۔ مَنُ يَّهُدِى اللهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِ (الله جے ہدایت دےوہی ہدایت یانے والا ہے) وَمَنُ یُّضَلِلُ فَلَنُ تَجدَلَهُ وَلِیَّامُّرُ شِدًا (اورالله جے گمراہ کردے ، تواس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والانہ یائے گا)اس میں ایک طرف تواصحاب کہف کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مشرک قوم میں سے تھے،اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور دوسری طرف یہودید پیناورمشر کین مکہ کی ہے راہی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے آنخضرت ﷺ سے اصحاب کہف کے بارے میں معلوم کیااور جب آپ نے انہیں بتادیا پھر بھی ایمان نہ لائے ،اس کے بعداصحاب کہف کے بقیہاحوال بیان فرمائے۔اول توبیفر مایا وَتَـحُسَبُهُمُ اَیْفَاظًا وَّهُمُ رُقُوُدٌ ٓ (اےمخاطباً گرنوان جوانوں کے کہف میں ہونے کے زمانہ میں ان برنظر ڈالٹا تو ان کے بارے میں یہ خیال کرتا کہوہ جاگ رہے ہیں جااانکہ وہ سوئے ہوئے تھے،اس کے ے میں بعض حضرات نے تو بیفر مایا کہ گووہ سورہے تھے لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں ، اوربعض حضرات نے فرمایا کہ آنکھیں تو بند تھیں کیکن جسموں پر نیند کااثر نہیں تھا یعنی سونے کی دجہ ہے جواعضاء میں فتوراورڈ ھیلاین آ جا تا ہےان میں ہے کوئی چیز ظاہر نتھی۔ اصحابَ كہف كى دوسرى حالت اور كيفيت بتاتے ہوئے ارشادفر مايا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَال (اورہم انہيں بلٹ ر ہے تھے دانہنی جانب اور یا نیں جانب ) چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اوران کے جسم زمین ہی ہے لگے ہوئے تھے لہٰذاز مین کے اثر ہے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا (جس کی وجہ بیہ ہے کہا گرز مین ہے کوئی چیز عرصہ دراز تک گی رہے( خاص کر گوشت پوست والاجسم ) تو وہ اے کھا جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ کو پول بھی قدرت ہے کہالٹ بلیث کئے بغیران کے اجسام کومحفوظ فر ما تالیکن حکمت کا نقاضا بیرتھا کہان کی کروٹیس بدلی جائیں۔صاحب معالم النزیل (صفحہ۱۵۴۲)حضرت ابن عباس ّ نے قبل کرتے ہیں کدان کوسال میں ایک مرتبہ ایک جانب سے دوسری جانب ملیٹ دیا جا تا تھااور حضرت ابو ہربرہ نے فرمایا کدان کوسال میں دوبار دا ہنی ماین ہے بائیں جانب اور بائیں جانب ہے داہنی جانب ملیٹ دیاجا تاتھا۔رسول اللہﷺ ہے اس بارے میں کوئی چیز م وی نہیں حضرات صحابہؓ ہے گروٹیں بدلنے کی مدت کے بارے میں جو کچھم وی ہے بظاہراسرائیلی روایات ہیں۔ وَ كَلْبُهُمُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيُهِ بِالْوَصِيْدِ (اوران) كاكتادېليز پرايخ باتھ بچھائے ہوئے تھا) جباصحاب کہف غار کی طرف روانہ

ہوئے تھے توان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ لیا تھا اس کے بارے میں ایک قول میہ ہے کہ اصحاب کہف ہی میں سے ایک شخص کا شکاری کتا تھا اور ایک قول میہ ہے کہ بادشاہ کے طباخ ( یعنی باور چی ) کا کتا تھا، پہ طباخ بھی اصحاب کہف کا ایک فرد تھا اور اس کا کتا بھی اس کے ساتھ آ گیا تھا اس کتے کے رنگ کے بارے میں مختلف اقوال میں ،لیکن کسی بات کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ اس کے ذکرے کوئی فائدہ ہے لفظ وصید کا ترجمہ کسی نے دروازہ اور کسی نے مئی اور کسی نے فناء یعنی دروازہ سے باہر کی جگداور کسی نے دہلیز یعنی چوکھٹ کہا ہے، چوکھٹ تو وہاں نہیں تھی لہذا اس سے چوکھٹ کی جگر مرادلی جائے گی۔ (ابن کثیر صفحہ ۲۵ نے ۳، معالم التزیل صفحہ ۱۵ نے ۳)

اس کے بعد فرمایا کو اطَّلَعُتَ عَلَیْهِمُ لَوَ لَیْتَ مِنْهُمُ فِرَادًاوَّ لَمُلِنْتَ مِنْهُمُ دُعُبًا (اے مخاطب تو آئیں جھا نک کردیکھ لیتا تو ان کی طرف سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا اوران کی وجہ سے تیرے اندررعب بھرجاتا) ان لوگوں کودیکھنے سے دل میں رعب ساجانے اور بھاگ کھڑ ہے ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے صاحب معالم النزیل لکھتے ہیں کہ وہ جس غارمیں تھے وہ متوحش غارتھا اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی آئیسیں کھلی ہوئی تھیں حالانکہ وہ سور ہے تھے ، یہ سبب تھا خوف کا اور بعض نے کہا کہ ان کے بال بہت زیادہ تھے اور ناخن بر ھے ہوئے تھے۔

یہ اصحاب کہف کی حفاظت کے انتظامات تھے، ان کی کروٹوں کو بدلنامٹی سے حفاظت کرنے کے لیے تھا اور ان کے چیجے کتا بھی لگ گیا تھا جو وہیں درواز ہ پر ہیٹے اہوا تھا ( کتے کی عادت ہے کہ ہر آنے والے اجنبی پر بھونکتا ہے، ظاہری اسباب کے طور پریہ کتا بھی حفاظت کا ذریعہ بنا اور مزید یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت اور صورتحال پیدا فر مادی کہ اگر کوئی شخص ان کود کھتا تو ان کے قریب تک جانے کی ہمت نہ کرتا تھا بلکہ واپس جانے میں ہی اپنی خیر سمجھتا۔

وكذرك بَعَثْنَهُمْ رَلِيَتَسَاءَ وُوا بَيْنَهُمْ وَقَالَ قَآعِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لِبِثْتُكُمْ قَالُوا لَبِثُنَا يَوْمًا اللهِ اللهُ ا

لم الكواب باغتمار عدد الكثروف بالآمالة مغذان مراكبة عنامها، والكم الناسية موالية منادعة:

## اصحاب کہف کا بیدار ہوکر آ بیس میں اپنی مدت قیام کے بارے میں سوال وجواب کرنا اوراینے ایک آ دمی کو کھا نالانے کے لیے شہر بھیجنا

اصحاب کہف مدت دراز تک غار میں سوتے رہے چر جب اللہ تعالیٰ کی مشبت ہوئی تو آنہیں جگا دیاان کا آتی کمبی مدت تک سلا دینا بھی الله تعالى كي قدرت كامله بردلالت كرتا ہے پھران كا جيَّادينا بھي، قال صاحب الروح ووجه الشبه كون كىل منهما اية دالة على کے ال قدرته الباهرہ عزوجل جب پاوگ جاگ گئے توان میں ہے ایک شخص نے پیسوال اٹھایا کتم یہاں کتنے دن ٹھبرے ہو؟ پھر آپس میں جواب دیا کہ ہاںایک دن پاایک دن کا کچھ حصے گھیرے ہیں ،مطلب یہ تھا کہ ہم یقینی طور برتو کچھنہیں کہہ سکتے کیکن انداز ہ یہ ہے کہزیادہ سے زیادہ ایک دن سوئے ہیں اوراخمال یہ ہے کہ ایک دن ہے بھی کم سوئے ہیں بعض حضرات نے فر مایا کہوہ صبح کوسوئے تقے اور ۔ بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا جیسے دن جار ہا ہواس لیے ایک دن یا ایک دن سے پچھکم سمجھ کرسوال کرنے والے کو جواب دیدیا۔ پھر کہنے لگے کہ بھئی ہم یقین کے ساتھ کچھنہیں کہہ سکتے تمہارے رب ہی کو ہمارے سونے کی سیجے مدت معلوم ہے ،ابیامعلوم ہونا ہے کہ بہت زیادہ سونے کی دجہ سے جود ماغ میں ایک قشم کا بھاری بن ہوتا ہےوہ اےمحسوں کررہے تھےاس لیےان میں ہے بعض نے پہنمجھا کہ ایک دن کی مدت والی بات ٹھیکنہیں معلوم ہوتی لہذا ہمیں اپنے پاس ہے بچھ تجو پرنہیں کرنا جائے کیونکھیجھعلم اللہ تعالی ہی کو ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ انکے بال وناخن زیادہ بڑھے ہوئے تھاس لیے میحسوں ہوا کہ ہمارایہ سونا ایک دن کی مدت سے زیادہ تھا۔ اس گفتگو کے بعد کہ کتنے دن سوتے رہے کھانے پینے کا سوال پیدا ہوا، جب انسان سوکراٹھتا ہے تو عام طور پر بھوک لگی ہوتی ہے پھر ان کا کیا حال ہوگا جوعرصہ دراز تک سوتے رہے ہوں ، کہنے لگے کہاہنے میں سے ایک شخص کوجیجو جوشہر میں جائے اور ہمارے پاس جو پیر جا ندی کے سکے ہیںان کو لے جائے اور کھانا لے کرواپس آ جائے ذرااحچھی طرح دہیان سےخریدے یا کیزہ اور حلال کھانا لے کرآئے شہر میں جو بتول کے نام پر ذیج کیا ہوا گوشت ملتا ہے اس میں سے نہ لائے اور شہر میں جانے اور کھانا خریدنے میں مجھداری اور خوش تدبیری ہے کام لےاور کسی کو بیپ نہ بتائے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں۔جس وقت بیپ غار میں داخل ہو کرسوئے تھے اس وقت مشرکوں اور بت یرستوں کی حکومت تھی اور بادشاہ جبرا مشرک بنالیتا تھااوراہل تو حید کو جان ہے مارتا اور سزائیں دیتا تھا،ان حضرات نے سیمجھ کر کہ شہر میں ابھی اس دین شرک کا چرجا ہوگا اور بادشاہ بھی وہی بت پرست ہوگا کھاناخریدنے کے لیے جانے والے ہے کہا کہ حلال کھانالا نااوراس کا د ہیان رکھنا کہلوگوں کو ہمارا پتانہ چل جائے ورنہ شہروالے ہمیں بری طرح قتل کر دیں گے اور سنگسار کر دیں گے یااینے دین میں واپس رلیس گے ایمان چھوڑ کر کفر میں چلا جانا سب سے بڑے خسارہ کی بات اور سب سے بڑی نا کامی ہے یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہا گر لوئی شخص کسی مؤمن کو کفر پرمجبور کرےاور ظاہری طور پر کفر کا کلمہ کہددے تو کا فرنہیں ہوجا تاا گروہ لوگ کفرپرمجبور کرتے اوراصحاب کہف کفر کا کلمہ کہددیتے تو حقیقت میں کافر نہ ہوجاتے اوراس سے نا کامی اور تیاہی لازمنہیں آتی ، جب دل میں ایمان باقی ہےتو اخروی نا کامی کی کوئی وجنہیں لہذاانہوں نے وَلَنُ تُفُلِحُو ٓ اِذَااَبَدآ کیوں کہا؟ احقر کے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ محقق نہیں تھے کی نبی کی پاکسی فقیہ کی صحبت نہیں اٹھائی تھی لہذاانہوں نے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہہ دینے کو بھی تباہی ہے تعبیر کیا ، پیسب ان کے اپنے خیال کے مطابق تھااس کی نظیر ہیہ ہے۔حضرت حظلہ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ حظلہ منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت دوزخ کی باتیں سناتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ ے سامنے ہے پھر جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں اور آپ کے بہت ہے ارشادات کو بھول

جاتے ہیں آپ نے فرمایا کو ہم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم ہروقت ای حالت میں رہو جو میرے پاس تہماری حالت ہوتی ہے تو تم سے فرشح بچونوں اور راستوں میں مصافحہ کرتے ، لیکن اے خطلہ ایسا بھی بھی ہوتا ہے (یعنی جو حالت تہماری میرے پاس ہوتی ہے وہ بھیشہ باتی نہیں رہتی ) جس طرح حضرت حظلہ بھا نے نیاں میں اپنے آپ کو منافق خیال کر لیاای طرح اصحاب کہف نے زبان سے کلمہ تفر کہنے کو تھی تھر بھی لیا ہے اور کلمہ تفرز بان پر نبدلائے ،اس اعتبار سے ان کا مطلب ان ہے جاری کرنا جائز ہے اور بدرخصت ہے ،اور عز میت سے ہے کفل ہوجائے اور کلمہ تفرز بان پر نبدلائے ،اس اعتبار سے ان کا مطلب نیا کہ میں نبول میں کلمہ تفر کہ کہ کر جان بچا تھی کی تو عز میت سے محروم ہوجا میں گے ،ادھرتو آپس میں میہ ضورہ ہوا کہ ہمیں سے جوایک شخص کھانا خرید نے کے لیے آم کے لاگیا اس نے پہلے کہ اور ایل میں بھی اس کا چرچا شروع ہوگیا ،اس عرصہ دراز میں تکومت بدل چی بازار میں جا کر پچھڑ بید اپنا اس کے حدور ان میں تھی اس کا چرچا شروع ہوگیا ،اس عرصہ دراز میں تکومت بدل چی بازار میں جا کر پچھڑ میں اس کا چرچا شروع ہوگیا ،اس عرصہ دراز میں تکومت بدل چی بازار میں ہو بادش ہو ہوگی ہوں کہ بات کو ہو بادش ہو بادش ہوں کہ بادش ہوں ہو ہوگی ہوں کہ بادش ہوں ہو بادش ہوں کہ بادش ہوں ہو ہوگی ہوں کو بادش ہوں کہ بادش ہوں ہو ہوگی ہو ہوگی ہو ہوگی ہوں کہ بادش ہوں کو بادش ہوں ہوگی ہوئی ہو بادش ہوں کو بادش ہوں کو بادش ہوں کو بادش ہوں کو بادش ہوں کہ ہوئی ہوئی ہو ہوگی ہوں بادش ہوں کو بادش ہو کو بادش ہوں کو بادش ہو تھوں کو بادش ہو کو بادش ہوں کو بادش ہو کو بادش ہو کو بادش ہوں کو بادش ہو کو بادش ہو کو بادش ہوں کو بادش ہوں کو بادش ہوں کو بادش ہو کو باد

وَكَذَٰ لِكَ اَعْتُرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا اَنَّ وَعُدَا للهِ حَقٌّ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَارَبْ فِيهَا ا

اور ای طرح ہم نے ان پرمطلع کر دیا تا کہ وہ اس بات کو جان لیں کہ بلاشبہ اللہ کا وعدہ حق ہے ، اور میہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ،

إِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمُ ٱمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْاعَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ﴿ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ﴿ قَالَ الَّذِيْنَ

جب کہ وہ لوگ اپنے درمیان ان کے بارے میں جھڑ رہے تھے سوانہوں نے کہا کدان کے اوپر ممارت بنا دو ان کا رب ان کوخوب جانتا ہے جولوگ ان

غَلَبُوْا عَلَى آمُرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ۞

کے معاملہ میں غالب ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ضرورضروران پرمعجد بنا کیس گے۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ دقیانوس بادشاہ مرگیا تھا (جس کے زمانہ میں یہ حضرات کہف میں داخل ہوئے تھے ) سینکڑوں سال گزر گئے بادشاہ آتے جاتے رہے آخر میں ایک نیک شخص اس علاقہ کا بادشاہ ہوا اور وہ اور اس کی رعایا اس بات کوتو مانے تھے کہ موت کے بعد حشر نشر ہے لیکن کچھلوگوں نے کہا کہ رومیں محشور ہوں گی کیونکہ جسم کوز مین کھاجاتی ہے ان لوگوں نے جسم کے ساتھ حشر ہونے کو بعید سمجھا اور کچھلوگوں نے یہ کہا کہ جسم اور روح دونوں کو اٹھایا جائے گا بادشاہ کواس اختلاف سے جیرانی ہوئی اور اصل حقیقت جانے کے لیے اس نے اتنااہتمام کیا کہٹاٹ کے کپڑے بہن لیے اور راکھ پر بیٹھ گیا اور اللہ تعالی کے حضور دعا کرتار ہا کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے میہ واضح ہوجائے کہ روح اور جسم دونوں کا حشر مستجدنہیں ،اس اثناء میں اللہ تعالی شانہ نے اصحاب کہف کوظا ہر فرمادیا بادشاہ نے ان کود کھی کرکہا کہ بیتو وہی اوگ معلوم ہوتے ہیں جود قیانوس کے زمانہ میں شہرے چلے گئے تھے میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کود کھادے جب ان اوگوں کے کئی سوسال سونے کے بعد اٹھ جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو لوگوں کو یقین ہوگیا کہ واقعی اللہ کا وعدہ حق ہے قیا مت حق ہے و کے ذلاک اُعْشِرُ نَساعَ لَیْهِ مُ لِیَعُلَمُو اَ اَنَّ وَعُدَاللَٰهِ حَقِّ میں اس بات کو بتایا ہے کہ جب وہ لوگ اصحاب کہف پر مطلع ہوئے تو آئی بیں قیامت کا یقین آگیا اصحاب کہف با ہر نکل کروا پس غار میں چلے گئے ہوں اور بعد میں آئیس موت آئی ہویا تعملی خاکی جبر سننے کی وجہ سے و ہیں غار میں آئیس موت آئی ہویا تعملی خاکہ ہوروایات میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔

قر آن مجید کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غار ہی میں اندروفات یا گئے ، پیجوآ لپس میں جھگڑا ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے پھر کچھلوگوں نے کہاان کےاوپر عمارت بناؤاور جوغالب تنھانہوں نے کہا ہم ان کےاوپرمسجد بنادیں گےاس سے معلوم ہوتا ہے کہان کے غارمیں ہوتے ہوئے ہی اس طرح کا ختلاف ہوا۔روح المعانی (ص۲۳۴ج۱) میں کھیاہے کہ جب بادشاہ کہان لوگوں کا پیۃ چلاتو اس نے وہاں جا کران لوگوں سے ملاقات کی اور دیکھا کہان کے چبرے روشن ہیںاور کپڑے بھی خرابنہیں ہیںانہوں نے بادشاہ کووہ حالات سنائے جود قیانوس کے زمانہ میں پیش آئے تھے ابھی باتیں ہور ہی تھیں کہ اصحاب کہف نے کہا نست و دعک اللہ تعالی والسلام عليك ورحمة الله حفظك الله تعالى وحفظ ملكك نعيذك بالله تعالى من شرالانس والجن (ترجمة م تجھے اللہ کے سپر دکرتے ہیں تجھ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمت اللہ تیری حفاظت کرئے اور تیرے ملک کی بھی حفاظت کرے اور ہم تجھے انسانوںاور جنات کےشر سےاللّٰد کی پناہ دیتے ہیں ) پیکہااور وہ واپس اندرا بنی اپنی جگہوں پر چلے گئے اوراللّٰہ تعالیٰ نے ان برموت طاری فرمادی۔ پھر بادشاہ نے انہیں کٹڑی کے تابوتوں میں فن کر دیااور غار کے منہ پرمجد بنادی۔صاحب روح المعانی نے اس کے بعدایک قول یہ کھا ہے کہ جب بادشاہ کے پاس اس شخص کولا یا گیا جوغار میں سے کھانا لینے کے لیے آیا تھاتو بادشاہ نے اس سے یو چھا کہتم کون ہو؟اس نے کہامیں اس شہر کار ہے والا ہوں اور پیر بتایا میں کل ہی شہرے نکا تھا اس نے اپنا گھر بھی بتایا اور کچھلوگوں کے نام بھی بتائے جنہیں کوئی بھی نہیں پیچان سکا،بادشاہ نے س رکھاتھا کہ کچھلوگ پرانے زمانہ میں رویوش ہو گئے تھے اور یکھی سنا ہواتھا کہ ان کے نام سرکاری خزانے میں ایک مختی پہ لکھے ہوئے رکھے ہیں وہ مختی منگائی اور ان کے نام پڑھے تو وہی نام نکلے جواصحابِ کہف کے نام تھے وہ جوایک شخص کھانا لینے کے لیے آیا تھااس کے ساتھ بادشاہ اور چندلوگ چلے جب غار کے دروازے پر آئے تو وہ نو جوان اندر گیا اور انہیں پوری صور تحال بتا دی الله تعالیٰ نے ان کی روحوں کوبض فر مالیا اور بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں پر بردہ ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ اندر داخل نہ ہوسکے لوگوں میں بداختلاف ہوا کہان کے بارے میں کیا کیا جائے تو کچھ لوگوں نے کہا کہان کےاو پریعنی غار کے دروازے برعمارت بنا دی جائے اور وہ جماعت جوان کےمعاملہ میں غالب ہوگئی یعنی بادشاہ اوراس کے ساتھی انہوں نے کہاہم مسجد بنا ئیں گے چنانچہ انہوں نے مسجد بنادی چونکہ بیم سجد درواز ہ پڑھی مرنے والوں کی قبروں پڑہیں تھی اور قبروں کی طرف قبلہ بھی نہیں تھااس لیے بیا شکال نہیں ہوتا کہ قبروں يرمجد بنانے كى ممانعت بالبذائقير مجدكوكيون اختياركيا كيا۔

ایک فریق نے کہا کہ ان پر عمارت بنادودوسر نے لیے گہا کہ ہم مجد بنادیں گے ان دونوں کے درمیان جولفظ رَبُّھُ مُ اَعُلَمُ بِهِمُ آَعُلَمُ بِهِمُ آیا ہے اس کے بارے میں دورا کیں آوری تھیں یہ کون لوگ تھے کن خاندانوں سے تھے یہ کن احوال سے گزرے اور کتنے دن غار میں رہے پھر جب ان چیزوں کاعلم نہ ہو سکا اور اس کے حاصل ہونے کا کوئی راستہ بھی نہ ملاتو کہنے لگے کہ اسے اللہ کے سپر دکر دووہ علام الغیوب ہے سب کو جانتا

ہےان کا حال بھی اسی کومعلوم ہے۔

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلْثَةٌ سَرَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَأْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ

کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ یہ تین آدمی میں چوتھا ان کا کتا ہے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ پانچ آ دمی ہیں چھٹا ان کا کتا ہے انگل بچو غیب پر

وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّ آعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيْكٌ مَ

علم رگارہے ہیں اور کیجیلوگ کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھوال ان کا کتا ہے آپ فرما و پیجئے میرا رب ان کی تعداد کوخوب جاننے والاہے ، ان کونبیس جاننے مگر تھوڑے سے لوگ

# فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّهُ مِرَآءً ظَاهِرًا ﴿ قَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ آحَدًا ٥

سوآپ ان کے بارے میں سے سرسری بحث کے علاوہ زیادہ بحث نہ سیجیح اوران کے بارے میں کئی ہے بھی سوال نہ سیجیجے۔

### اصحاب كهف كى تعداد ميں اختلاف اوراس كا جواب

جس طرح اصحاب کہف کی مدت قیام فی الکہف میں اختلاف ہوا کہوہ کتنے دن رہےاورخودوہ بھی اختلاف کر بیٹھےاور تیجیج بات تک نہ پہنچ سکےای طرح اس میں بھی اختلاف ہوا کہان کی تعداد کتنی تھی ،آیت مذکورہ بالا میں تین قول نقل فرمائے ہیں ایک قول یہ ہے کہا صحاب كہف تين تھے چوتھاان كا كتاتھا اوردوسراقول بيەكەوە يانچ تھے چھٹاان كا كتاتھا،اورتيسراقول بيەكەوەسات تھےاورآ ٹھواںان كا كتاتھا۔ صاحب روح المعانی (صفحہ ۴۸ ج۱۵) نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ بیا قوال ان لوگوں کے ہیں جو نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں تھے پہلا قول یہودیوں کا ہےاور دوسراقول نصال کا ہے بیلوگ نجران ہے آئے تھے۔رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک تخص عا قب تھا اور نصارٰ کی کے فرقہ نسطور میہ کا سردار تھا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے پہلی دو یا تیں کہی تھیں۔ تیسرا قول بعض مسلمانوں کاہے پہلے دوقولوں کاذ کرفر مانے کے بعد دَ جُمَّا 'ہالُغَیْبِ فرمایا ( کہاٹکل بچوبات کہدرہے ہیں )اورتیسر بے قول کوعلیحدہ ذکر كيااورساتهه،ي يوں قُلُ رَّبَيٰ ٱعُـكَهُ بِعِدَّ تِهِهُ مَّا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيُلٌ ( آپِفرماد يجئح كهميراربان كى تعدادكوخوب جانتا ہےان كو صرف تھوڑے ہےاوگ جانتے ہیں )اس ہے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہاصحاب کہف کی تعداد سائے تھی اللہ تعالیٰ شانہ نے فر مایا کہ ان کی تعداد کواللہ ہی خوب جانتا ہے اور ساتھ ہی ہی فر مادیا کہ آنہیں صرف تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔حضرت ابن عباسؓ فر ماتے ہیں کہ میں بھی ان ہی میں ہے ہوں جن کوان کی تعداد کاعلم ہے،وہ فر ماتے تھے کہان کی تعدادساتے تھی اورآ ٹھواں ان کا کتا تھاعا مطور پر امت مسلمہ میں یہی قول مشہور ہے اور ان کے نام بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہیں حضرت ابن عباسؓ ہے ان کے یہ نام منقول ہیں مکسلمینا تبلیخا،مرطولس،ثبیونس،در دونس، کفاشیطیطوس،منطنواسیس اور کتے کا نامقطمیرقل کیا گیا ہے۔حضرت ابن عباسؓ نے اہل کتاب ےان کے نام ہے ہوں گے جن کوانہوں نے آ گے روایت کر دیا بینام چونکہ مجمی ہیں اور بہت پرانی کسی زبان کے الفاظ ہیں اس لیےان کا صحيح اعراب كے ساتھ یقنی طور پر تلفظ كرنا اہل علم ہے بھى مخفى ہے۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں و ذكر الحافظ ابن حجو فبي شوح البخاري ان في النطق باسمائهم اختلافا كثيراو لا يقع الوثوق من ضبطها و في البحران اسماء اصحاب الكهف اعجمية لا تنضبط بشكل ولا نقط والسندفي معرفتها ضعيف آيت كآخريين دوباتول كي ممانعت فرمائي ساولايول فرمايا فَ لا تُمَارِ فِيْهِمُ إِلَّا مِرْ آءً ظَاهِرًا جَسِ كامطلب بيه كهاصحابِ كبف كعددوغيره كي بار سيس مرسري بحث سے زيادہ بات نہ

کیجئے وقی کے موافق انہیں قصہ سنادیں زیادہ سوال جواب نہ کریں اور دوسری ممانعت پیفر مائی وَ لا تَسُتَفُتِ فِیْهِمُ مِنْهُمُ اَحَدًا ﴿ کہانِ کَے بارے میں کسی سے سوال نہ کیجئے ) اللہ تعالیٰ شانہ نے جو بتادیا اس ہے آ گے بڑھنے کی ضرورت نہیں ان میں جولوگ کچھ باتیں کرتے ہیں وہ اُٹکل اور گمان اور قیاس سے کہتے ہیں لہٰذاان سے پوچھنے کی نہ کوئی ضرورت اور نہاس سے کوئی فائدہ۔

# وَلاَ تَقُوْلَتَ لِشَاْئُ ۚ وَإِنِّ فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَمَّا ﴿ إِلَّا آَنَ يَشَآءَ اللَّهُ ﴿ وَاذْكُرْ تَرْتَك

اورکسی چیز کے بارے میں آپ ہرگزیوں نہ کہیں کہ میں اے کل کروں گا مگریہ کہ اس کے ساتھ اللہ کی مثیت کا ذکر بھی کردیں ،اور جب آپ بھول جا ٹمیں تو

# إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِ رَبِّيْ لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۞

ا پے رب کو یا دکریں اور یوں کہد دیجنے کہ امید ہے مجھے وہ بات بتادے گاجو ہدایت کے اعتبار ہے اس ہے قریب تر ہے۔

#### وعده كرتے وقت ان شاءاللہ نہ كہنے برعتاب

ندگورہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ یہودیوں کے سکھانے پر جوقریش مکہ نے آنحضر سے بھی سے تین باتوں کا سوال کیا ان کا جواب دینے کے لیے ارشاد فرمایا کے کل کو بتا دوں گالیکن پندرہ دن تک وحی نہیں آئی آپ اس سے بہت زیادہ مملکین ہوئے اور مشرکین کو ہننے کا موقع مل گیا پھر جب وحی آئی تو مشرکین کے سوالات کے جوابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ بھی نازل ہوئی اور وعدہ کرتے

وقت ان شاءاللہ جھوڑنے پرعتاب ہوامقربین بارگاہ الہی کا بعض ایسی باتوں پربھی عتاب ہو جاتا ہے جوفرض واجب کے درجہ میں نہیں ہوتیں اور رسول اللہ ﷺ وسب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں سب کچھاللہ کی مشیت اور ارادہ ہی ہے ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو جاہئے کہ جے کسی ہے وعدہ کریں پاکسی عمل کوکرنے کا اظہار کریں تو ان شاءاللہ بھی ساتھ میں کہددیں کیونکہ بندوں کو بیمعلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کب تک ہے جس دن کافحدہ یاارادہ کررہاہوں اس دن تک زندہ رہوں گایانہیں اورزندہ بھی رہاتو ارادہ اور دعدہ کے مطابق عمل ہو سکے گایانہیں لہذاای میں بہتری اورخوبی ہے کہ جس کسی کام کا وعدہ یا ارادہ کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے اور زبان ہے بھی ان شاءاللہ کہد ہےرسول اللہ ﷺ کو جواللہ تعالیٰ نے تنبی فرمائی اور وعدہ کے ساتھ ان شاءاللہ کی تلقین فرمائی اسی میں آپ کی امت کو بھی سیہ نفیحت ہوگئی کہ وعدہ اورارادہ کے ساتھ ان شاءاللہ کہنا جا ہے ، جوبھی کوئی وعدہ کرے سچا اور پکاوعدہ کرےاورلفظ ان شاءاللہ اس لئے نہ لگائے کہ میں قصداً خلاف ورزی کروں گااور کہدووں گا کہ میں نے توان شاءاللہ کہد دیا تھاالیں غلط نیت کرنے سے وعدہ کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔وعدہ کے ساتھ ان شاءاللہ کہنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا وَاذْکُورُ دَّبُّكُ إِذَا نَسِیُتَ (اورآپایے رب کویاد کر لیجئے جب آپ بھول جائیں)اس کا مطلب بعض اکابرعلاء ہے بیقل کیا گیا ہے کہ جب وعدہ کرتے وقت ان شاءاللہ کہنا بھول جائے تو جب بھی بادآ جائے۔ ان شاءاللہ کہد لے بداییا ہی ہوگا جبیبا وعدہ کے ساتھ منصلاً کہ دیا صاحب روح المعانی ہے خضرت ابن عباس ﷺ اور بعض تابعین سے بیمطلب نقل کیا ہے آیت کے ظاہری سیاق ہے اس مفہوم کی کچھتا ئید بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ آیت اس معنی میں صریح نہیں ہے جوحضرت ابن عباس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس لیے امام ابوصنیفد نے فرمایا ہے کہ بعد میں ان شاء اللہ کہد لینا تبرک اور تلافی مافات کےطور پر ہوگا اگر انشساء الله تسعلیق با لشوط اورعماق اوریمین کےساتھ متصلاً نہ کہا تو بعد میں منفصلاً کہددینے سے سابقدا ثراور تیجہ کا ابطال ندہوگا کیونکہ آیت میں صرف اتن بات ہے کہ جب یاد آجائے اپنے رب کا ذکر کر لیجئے آیت کر بمہ سابقہ اثر کے ابطال سے ساکت ہے دوسرے دلائل ہے امام صاحبؓ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے اور دیگرائمہ بھی ان کے موافق ہیں۔

وَقُلُ عَسْنَى أَنُ يَّهُدِينِ رَبِّي لِا قُوبَ مِنُ هٰذَا رَشَدًا (اورآپایوں کہدو بجئے کدامید ہے میرارب مجھےوہ بات بتادے گا جوہدایت کے اعتبارے اسے قریب ترہے)

صاحبروح المعانى لکھتے ہیںاى لشمى ء اقرب واظهر من نباء اصحاب الكهف من الأيات والد لائل الدالة على نبوت يولات نبوت يولالت نبوت يولالت الدالة على الميان مجھرب سے اميد ہے كہ مجھے اسحابِ كہف كے واقعہ ہے بڑھ كرا لي واضح ترين چيزيں بتائے گا جوميرى نبوت پر دلالت

کرنے والی ہوں گی چنانچے اللّٰہ تعالیٰ کابیانعام ہوا کہ اصحاب کہف ہے بھی زیادہ قدیم واقعات کاعلم آنخضرتﷺ کودیا گیااورآپؑ نے ان چیزوں کی مخاطبین کوخبریں دیں۔ جن کاوحی کے بغیرعلم ہیں ہوسکتا تھااور جوا خبار بالغیب کے اعتبار سے اصحاب کہف کے قصہ ہے بھی زیادہ واضح تھیں۔

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلْكَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَانْ دَادُوا تِسْعًا ۞ قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ا

اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور نو برس مزید اوپر گذر گئے ۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی خوب جاننے والا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے

لَهُ غَيْبُ السَّمُوْتِ وَ الْأَرْضِ ﴿ ٱبْصِرْ بِهِ وَ ٱسْبِغْ ﴿ مَالَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ قَالِي وَ لَا يُشْرِكُ

اس کو آسانوں اور زمین کے غیب کا علم ہے وہ کیا ہی دیکھنے والا ہے اور کیا ہی سننے والا ہے ، ان لوگوں کا اس کے سوا کوئی مدد گار نہیں اور وہ اپنے تھم

## فِي حُكْمِةِ أَحَدًا ۞

میں کسی کوشر یک نہیں فر ما تا۔

### اصحابِ کہف کتنے عرصہ غار میں رہے ....؟

پہلی آیت میں غار مذکورہ میں اصحاب کہف کے رہنے کی مدت بیان فر مائی اور فر مایا کہ وہ اپنے غار میں تین سونو سال رہے پھر دوسری آیت میں فر مایا کہ اللہ تعالی ان کی مدت اقامت کوخوب زیادہ جاننے والا ہے وہ آسانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے اس کاعلم ہر چیز کو محیط ہے، اصحابِ کہف کا غار بھی زمین ہی میں ہے اور وہ لوگ بھی زمین ہی میں تھے پھران کا اور ان کے غار کا اسے کیوں علم نہ ہوگا؟ مزید توضیح اور تاکید کے لیے فر مایا آبُ صِب وَ اسْمِعُ عَر بی زبان میں بیدونوں تعجب کے صیغہ ہیں اور مطلب بیہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کرکوئی دیکھنے والا یا سننے والانہیں ہے اس کی صفت مع وبھر کا بندوں سے بیان نہیں ہوسکتا وہ سب سے بڑا ہمیچ اور بصیر ہے۔ (ان دونوں لفظوں کا جواو پرتر جمہ کیا گیا ہے تقریبی ترجمہ ہے حقیقت میں ان کا ترجمہ اردوزبان میں ادانہیں ہوسکتا)

مَا لَهُمْ مِنُ دُونِهِ مِنُ وَّلِي وَّلَا يُشُو كُ فِي حُكُمِهِ آحَدًا (اس كعلاوه ان كے ليے كوئى مددگار نہيں اوروه اپنجم ميں كى كو شريك نہيں فرماتا) الله كا كوئى شريك اور مزام نہيں۔وہ جو چاہے فيصله فرمائے ،سب پرلا زم ہے كہ اس سے مدد مانگيں اور اس كے علاوه كى كوا يناولى اور مددگار نہ بنائيں۔

فائدہ نمبرا ...... قرآن مجید کے سیاق سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اصحابِ کہف کی غار میں رہنے کی جو مدت بیان فرمائی کہ وہ تین سونوسال ہے حفرات مفسرین کرام ہے اس کور جیح دی ہے کین ابن عباس کے سے منقول ہے کہ یہ بھی اہل کتاب کا قول ہے اور یہاں یہ قولون مقدر ہے اور مطلب سے ہے کہ وہ لوگ مدت مذکورہ بتاتے ہیں اور ان کے قول کور دفر ماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قُلِ اللهُ اَعُلَمُ بِمَا لَبِشُوا اللهُ اَعُلَمُ بِمَا لَبِشُوا اللهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِشُوا سے واضح طور پر بیثابت نہیں ہوتا کہ اس میں پہلی بات کی تر دید ہے۔

فائدہ نمبر ٢ ......بعض مفسرینؑ نے بیہ بات اٹھائی ہے کہ اصحاب کہف کی مدت بتاتے ہوئے جو شکٹ مِسائیة سِنِینَ وَاذُ دَادُوُا تِسُعًا فرمایا اور ثلث مائة و تسع سنین نہیں فرمایا بیاس وجہ ہے کہ اس میں تشی اور قمری سنین کا قول بتایا یعنی تین سوسال تمشی اعتبار ہے تحاور تین سونوقمری اعتبارے تھے۔لیکن صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یافظوں سے واضح نہیں ہے پھر مینجمین کے حساب کے موافق بھی نہیں ہے اگر مشی اور قمری سنین کا فرق سامنے رکھتے ہوئے حساب لگایا جائے تو تین سوسال مشی پرنوسال تہتر دن اور نو گھنٹے اور اڑتا کیس منٹ کا فرق نکاتا ہے۔ (السلھم الاان یقال ان الکسر الزائد لم یعتبر والله تعالی اعلم) اور راقم الحروف کی سمجھ میں یوں آیا ہے کہ رعایت فواصل کی وجہ سے عدول فرمایا ہے اور بجائے و تسبع سنین کے واز دادو تسبعا فرمادیا والله تعالی اعلم بالصواب ۔

وَاتُكُ مَا اُوْرِى اِلِيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اللهُ مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِه اللهُ وَكَنَ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۞

اورآپ كرب ك تاب و آپ كاطرف وى كان كاوت يجه اس كامات كوك له له الأيس اور براز آپ اس كواكون باه كاجمه بايس كواكون باه كاجمه و كوك و المعشق يريد دُون و جهه و كال المعشق يريد دُون و جهه و كال المعشق يريد دُون و بالمعتقم و الله و المعشق يريد دُون و المعشق يريد دُون و المعشق يريد و الله و الله و الله و الله و الله و الله و المعتقب و الله و ا

اور جوا پی خوابش کے چھچے لگ گیا،اوراس کا حال حدے آ گے بڑھ گیا۔

رسول الله ﷺ کو کتاب الله تلاوت کرنے اور الله سے لوگانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کا حکم درمنثور سفے ۱۱۹ ج ۲۲ بین حارت سلمان فاری ﷺ نقل کیا ہے کہ عیدنہ بن بدراورا قرع بن حابس جومولفة القلوب میں سے سے رسول الله ﷺ خرک خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یارسول الله اگر آپ صدر مجلس میں بیٹھے اور بہلوگ یعنی سلمان اور ابوز راور دیگر فقرائے سلمین سے دورر ہے تاکہ ان کے اونی کیڑوں کی بونہ آتی تو بم آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ ہے باتیں گرتے اور آپ ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدر آپ ہے باتیں گرتے اور تک تھا بین بازل فرما کیں۔ اور حضرت بہل بن صنیف ﷺ نے کہ ایک مرتبہ حضورا قدر آپ ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدر آپ ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدر آپ ہا بہ ترشریف کیا ہوئی میں ہے آپ بابہ ترشریف کو گرتے ہوں کا آپ کریم کی گرا ہے جا بہ تھان میں وہ کہ ایک ہوئی تھا اور ان میں وہ کہ بال بھرے ہوئے تھے اور کھال سوگھی ہوئی تھی اور صرف ایک بی کپڑ اپہنے ہوئے تھے جب آپ نے ان کود کھا تو ان میں وہ محسلے میں ایسے لوگ پیدا فرماد نے جن کے ساتھ بیٹھ گے اور ساتھ بی یوں کہا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرماد نے جن کے ساتھ بیٹھ گے اور ساتھ بی یوں کہا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرماد نے جن کے ساتھ بیٹھ گے اور ساتھ بی اور ان اور مالداروں کوا پی سرداری اور مالداری پر جونر وراور گھمنڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے دہ اللہ کے نیک بندوں وحقیم

سمجھتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں عارضی ہیں اور فانی ہیں اور ایمان اور اعمال صالحہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں جہاں دائی زندگی ہوگی اور ایمان اور اعمال صالحہ کی مشغولیت رکھنے والوں کو حقیر جاننا بہت بڑی حماقت ہے، جو اوگ چودھری قتم کے بتھاور پوری طرح اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تالیف قلب کے لیے انہیں رسول اللہ بھی بچھ دیتے رہتے تھا بیے لوگ کومؤ لفة القلوب کہا جا تا تھا ان میں ہے بعض وہ لوگ بھی تھے جن کا اوپر ذکر ہوا انہوں نے رسول اللہ بھی ہے عرض کیا کہ پیغریب لوگ آپ کے پاس بیٹھ دیتے ہیں ان کے اون کے پاس بیٹھ دیتے ہیں ان کے اون کے پڑے ہیں ان میں ہے بدلوآتی ہاں کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں اگر بیٹھنے کی الگ جگہ ہوتو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں گے۔ اللہ جل شان نہ ان اوگوں کی درخواست قبول کرنے ہے منع فرما دیا اور یوں فرمایا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں گے۔ اللہ جل شان نہ ان ان کیا کو تھا کہ کا کام ہولوگ دنیا وی اعتبار سے بڑے لوگ ہیں آگر ایمان نہ لا میں اور آپ کے پاس ہیٹھنے کے لیے کوئی ایسی شرط لگا میں جس میں اہل ایمان کو دور رکھنا پڑتا ہوتو اے قبول نہ بیٹھے اللہ تعالی کے کلمات کو کوئی بدلنے والانہیں اللہ تعالی نے جوآپ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے آپ اللہ کے سواکو کی نیا ہی جوآپ سے وعدے کے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ آپ اللہ کے اللہ کی کی جاتے اللہ تعالی نے جوآپ سے وعدے کے ہیں وہ پورے ہو کر رہی گے آپ اللہ کے اللہ کے اللہ کیا تھا۔ کی والانہیں اللہ تعالی نے جوآپ سے وعدے کے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے آپ اللہ کے اور کی نیاہ کی جگے نہ یا میں گے۔

وَاصُبِرُ نَفُسَكَ مَعَ الَّذِينَ (یعنی جواوگ می وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹے رہا کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جواللہ کی رضا جا ہتے ہیں۔ اس میں حضرات سی ہٹ کی دوطرح تعریف ہواں ہی کہ وہ جسی وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں دوسرے بہ کہ وہ اللہ کی رضا جا ہتے ہیں و کا تنطیع من اغفلنا قلبَهٔ عن ذِکونا (اور آپ ایسے خض کی بات نہ مائے جس کے دل کوہم نے اپنی یا دے عافل کردیا) وَ اللّٰهِ عَنْ فِوْ کُلُوا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَنْ فِوْ کُلُوا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰ مَا مُورُهُ فُوطُنا (اور اس کا حال صدے ہو ہی اس میں بیفر مایا ہے کہ جن لوگوں کو ہماری یا دکا دھیاں نہیں ہے اپنی خواہش کے چھھے جلتے ہیں اور اس سلسلہ میں آگے ہو ہے گئے ہیں ان کا اتباع نہ کیجئے ان سے رواسا کے گفار مراد ہیں۔

اور بیہ جوفر مایا کہ آپ ایسانہ کریں کہ دنیاوی زینت کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں ہے آپ کی آٹکھیں ہے جائیں جوہج شام اپنے رب کو یا دکرتے ہوئے ان لوگوں ہے آپ کی آٹکھیں ہے جائیں جوہج شام اپنے ایمانی تقاضوں کو نہ چھوا جائے احتمال تھا کہ آٹکھیں ہے اس کے لیے ایمانی تقاضوں کو نہ چھوا جائے احتمال تھا کہ آٹکھیں ہے جاس کے لیے ایمانی تقاضوں کو نہ چھوا جائے کہ میں دار مسلمان ہو جائے میں تو اسلام اور اہل اسلام کوقوت حاصل ہو جائے ارشاد فر مایا کہ اسلام کا جمال باطنی یعنی اخلاص اور اطاعت ہی اس کی زینت اس کے لیے کافی ہے خلصین کو مجلس سے ہٹا کر اصحاب دنیا کے ذریعہ حاصل ہونے والی دنیا کونہ دیکھا جائے۔

# وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ﴿ فَهَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُرْ ﴿ إِنَّا آغْتَكُنَا

اور آپ فرما دیجئے کہ حق تمبارے رب کی طرف سے ہے،سوجس کا جی چاہے مؤمن ہو جائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے، بلاشبہ ہم نے ظالمول کے لئے

لِلظَّلِمِيْنَ نَارًا ﴿ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهُا ۗ وَإِنْ يَسْتَغِيْثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ

ہ گ تیار کر کھی ہے انہیں اس کی دیواریں گھیرے ہوئے ہول گی اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد ری کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ

يَشُوى الْوُجُولَا بِئُسَ الشَّرَابُ ﴿ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ۞

گی طرح بوگا، و دمونبوں کو بھون ذالے گا، وہ پینے کی بری چیز ہے،اور دوزخ آرام کی بری جگہ ہے۔

# حق واضح ہے، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفرا ختیار کرے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں ہوں گے

اس آیت میں اول تو یفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان یا کفراختیار کرنے پر مجبوز نہیں کیا ہندوں کے سامنے اپنی کتابوں اور نہیوں کے ذریعہ تحق واضح فرمادیا ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان کو اختیار کرے اور جس کا جی چاہے کفر پررہے، جو ایمان لائے گا اپنا بھلا کرے گا آخرت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا اور جو شخص کفراختیار کرے گاوہ اس کی سزا بھگت لے گا جو دوز خ میں آگ کے دائی عذاب کی صورت میں ہوگی کوئی جاہل اپنی جان کا دشمن آیت کا مطلب بیانہ بھے لے کہ گفراختیار کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے بیا جازت نہیں ہے بلکہ بندوں کو جو ایمان اور کفر دونوں صور تیں اپنے ارادہ سے اختیار کرنے کی فدرت دی گئی ہے اس کا بیان ہے ای لیے متصلاً ہی اہل کفر کی سزا اور اہل ایمان کی جز ابتا دی اگر گفراختیار کرنے کی اجازت ہوتی تو مشرکوں اور کا فروں کو دوز خ میں داخل کیوں کیا جاتا بیا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے ماتخوں سے کہ کہ کر لوجو چاہونا فرمانی کی سزائل جائے گی۔

فالموں یعنی کافروں کی سزابتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار کی ہوئی ہاس کی دیواریں انہیں گئیرے ہوں گ جو داخل ہوگا کہیں ہوا گر رہ جا سے گا اور نظنے کی دکی راہ نہ پائے گا۔ آگ میں جانے کے عذاب کے علاوہ انہیں پیاس بھی گئی جب پائی طلب کریں گئو بہت زیادہ تیز گرم پائی دیاجائے گایہ پائی بہتا ہوا خوشگوار نہ ہوگا کہ جیسے بی مندے قریب آئے گاچہروں کو ہوں ڈالے گایت اور نہوا کے گئی جہاں کی جہدت کی جہدت کی جہدت کی جہدت کی جہدت کی ابنا گرم ہوگا کہ جیسے بی مندے قریب آئے گاچہروں کو بھون ڈالے گایت والن کوع نمبرتین اور سورہ واقعدر کوع نمبرتا میں ذکور ہے، زقوم کا درخت کھا کیں گئی جو بہت بی زیادہ گڑوااور بد بودار رکوع نمبرتا اور سورہ دواند کی اور دورہ کا میں گئی ہوں کو جو بہت بی زیادہ گڑوا اور بد بودار مورہ شکل اور سورہ کو اور کی بیس کے جو بہت بی زیادہ گڑوا اور بد بودار سورہ موگا اور بد پودار ہوائے گا اور بد بودار ہوائے گا اور دورخ آزام کی بری جسے بیا ہوائے بیاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ است بر سے خوت عذاب میں گئی ہو کی ایری جسے بولی بیٹ کی بری جسے بیا ہوئی ہو گئی ہوں آزام کی سامنے اللہ تو اللہ بوگا ؟ جواب یہ ہوگا اور بد بودار کی بود کی ہو ہو گئی ہو گئی ہوگا اللہ بوگا ؟ جواب یہ ہوگا ہوائی اور کی بری جسے ہوئے انہوں نے ایکان جو کی آزام کی سامنے اللہ تو کی ہوئے گئی اندیو پھر تھا اور انہوں نے وی آزام کی دیا ہوں نے اس تکا اور کو سے سے کہ ایکان جو کی بالی اور کو اخت اور کی تو برائے اور کی تھر کی کا اندیو پھر تھا اور انہوں نے اس تکا وی کو ایکان کی کو کا کہ بی کی کا کہ کو کی کا کہ کی کا کو کی کا کہ کو کو کا کہ کی کا کہ کو کو کو کی کا کہ کی کا کہ کی کو کہ کی کا کہ کی کو کو کی کا کہ کی کو کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کو کی کا کہ کی کا کہ کو کو کو کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کو کی کا کہ کو کی کا کہ کو کی کا کہ کی کا کہ کی کو کی کا کہ کو کی کا کہ کو ک

حضرت ابوسعید خدری کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فر مایا کہ دوزخ کو چارد یواریں گھیرے ہوئے ہیں جن میں ہر دیوار کا عرض چالیس سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے (رواہ الترندی) یعنی اس کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑ ائی طے کرنے کے لیےکوئی چلنے والا چلے تو چالیس سال خرچ ہوں۔ ياس

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَلِمُوا الصِّلِحْتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَمَنَ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أَو لَبِّكَ لَهُمْ جَنَّتُ

بلاشبہ جولوگ ایمان لاے اور نیک عمل کئے یہ بات واقعی ہے کہ ہم اس کاعمل ضائع نہیں کریں گے جواجھے کام کرے ، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے

عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهُرُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ قَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ

باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، آئبیں سونے کے کنگنوں کا زیورپہنایا جائے گا،اور بیہ لوگ سندس اور استبرق کے

سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَنْبُرَقٍ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْآبِكِ ﴿ نِعْمَ الثَّوَابُ ﴿ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا أَ

كيزے بہنيں گے جنت ميں مسبريوں پر سكے لگائے ہوئے ہوں گے وہ بہت اچھابدلہ ہے اور آرام كى اچھى جگہ ہے۔

### اہل ایمان کا جروثواب، جنت کے لباس اور زیورمسہریوں کا تذکرہ

اہل کفری سزابیان کرنے کے بعداہل ایمان کے ایمان اورا عمال صالحہ کی جزا کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجرضا کع نہیں کرتے نیک عمل وہی ہے جوایمان اورا خلاص کے ساتھ ہواور شریعت کے مطابق ہو، فرمایا کہ بیلوگ ہمیشہ رہنے کے باغوں میں رہیں گے ان باغوں کے بنچ نہریں جاری ہوں گی اور ساتھ ہی ان کے زیوراور لباس کا تذکرہ بھی فرمایا اور فرمایا کہ انہیں سونے کے نگن بہنائے جائیں گے اور وہ وہاں سبز کیڑے پہنیں گے جو سندس اور استبرق کے ہوں گے پھران مسہریوں کا تذکرہ فرمایا جن پر بید لوگ تکہ لاگئے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ دیم بیٹھا آسنے سامنے ہوگا ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے۔

آخر میں فرمایا نِعُمَ الثَّوَابُ (ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ہے) وَحَسُنَتُ مُوْ تَفَقًا (اور بیہ جنت آرام کی اچھی جگہ ہے) (وہاں دکھن اور تھکن نہ ہوگی آرام ہی آرام ہوگا۔

یہ جوفر مایا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اس میں بظاہر بیاشکال ہوتا ہے کہ زیورتو عورتیں پہنتی ہیں مردوں پر کیاا چھا لگے گا؟
پھراس کے پہننے کی ممانعت بھی ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت کے حالات کو دنیا پر قیاس کرنا صحیح نہیں اول تو وہاں دنیا والے شرعی
احکام نافذ نہ ہوں گے۔ وہاں مردوں کو سونا پہننا جائز ہوگا دوم مردوہاں کنگن پہننے میں خوبی اور خوثی محسوس کریں گے، دنیا میں بھی ہرجگہ کا
رواج الگ الگ ہے بعض علاقوں میں مرد بھی زیور پہنتے رہے ہیں اور خاص کر بادشا ہوں کے بارے میں تو زیور پہننا معروف ہی ہے
کیڑوں کے بارے میں فرمایا کہ اہل جنت کے کیڑے سبزرنگ کے ہوں گے چونکہ نظروں کو بہت بھلالگتا ہے اس لیے ان کے کیڑوں کا یہ
رنگ ہوگا، یہ کیڑے سندس اور استبرق کے ہوں گے۔

سورہ رج میں فرمایا و لِبَاسُهُ مُ فِیهَا حَرِیْقِ (اوران کالباس ریٹم ہوگا) معلوم ہواکہ سندس اور استبرق ریٹم کے ہوں گے ہسندس کے بارے میں مفسرین کرائم کھتے ہیں کہ اس سے باریک ریٹم مراد ہے اوراستبرق کے بارے میں کھتے ہیں کہ اس سے دبیز یعنی موٹاریٹم مراد ہے ہفسر ابن کیڑ فرماتے ہیں کہ استبرق سے وہ موٹاریٹم مراد ہے جس میں چمک ہوسترعورت کے لیے تو دبیز ہی کیڑے کی ضرورت ہوگی اور آیت میں نفصیل نہیں بتائی کہ سندس کا کون سا کیڑا ہوگا اور استبرق کا کون سا کیڑا ہوگا ۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کے کیڑے استبرق کے موں گے اور آیت میں فسلسندس کے کیڑے اور کی خواع دقاق موں گے اور سندس کے کیڑے اور کی مجرورہ اور اور اور اور کی خواع دو قبلہ مور اور ایک کیٹر کے اور اور کی محرورہ اور اور اور اور کی خواع دو قبلہ مور کی محرورہ اور اور اور اور کی خواع دو قبلہ مور کی دور کی محرورہ اور اور اور اور کی خواع دو قبلہ مور کی محرورہ اور اور اور اور کی خواع دور کی محرورہ کی محرورہ کا دور اور کی محرورہ کی محرورہ کی محرورہ کی محرورہ کی محرورہ کی معرورہ کا کا کو میں معرورہ کی معرورہ کرائی کی میں کی کو کی معرورہ کی معرورہ کی معرورہ کی کو کرائی کی معرورہ کی معرورہ کی کو کو کی معرورہ کی کو کرائی کی کو کو کرائی کے کو کرائی کی کو کرائی کو کرائی کی کو کرائی کی کرائی کو کرائی کی کو کر کرائی کی کرائی کو کرائی کی کرائی کو کرائی کرائیں کی کرائی کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کرائی کو کرائیں کو کرائی کرائی کی کرائی کرائیں کو کرائی کرائیں کو کرائیں کو کرائی کرائیں کر کرائیں کو کرائیں کو کرائیں کر کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کر کرائیں کرائیں کر کرائیں کر کرائیں کرائیں کرائیں کرائیں کر کرائیں کرائیں کر کر کرائیں کر کرائیں

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُكَيْنِ جَعَلْنَالِاكَدِهِمَاجَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَّحَفَّفْنُهُم حال بیان کیجئے ، ان میں ہے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ و بیٹے اور ان کو ہم وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَمْعًا ﴾ كِنْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتْأَكُمَا وَلَمْ تَظٰلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا ﴿ وَ فَجَرْنَا اوران دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی اگا دی تھی۔دونوں ہاغ اپنا پورا پورا کھیل دیتے تھے اور کھلوں میں ذرا بھی کی نہ رہتی تھی اور ہم نے ان دونو ل لْلَهُ مَا نَهَرًا ۚ وَكَانَ لَهُ ثُمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ ٓ أَنَا اَكُثُرُ مِنْكَ مَالَّ کے درمیان نہر جاری کر دی تھی اوراس کے لیے اور بھی کچل تھے ہواس نے باتیں کرتے ہوئے اپنے ساتھی ہے کہا کہ میں تجھ سے زیاد و مال والا ہوں اور میرے افراد وَّاعَرُّ نَفَرًا ۞ وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ بھی غلب والے ہیں ، اور وہ اس حال میں اپنے باغ میں داخل ہوا کہ اپنی جان پرظلم کرنے والا تھا اس نے کہا کہ میں پہ گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ هٰذِهَ ٱبَكًا ۞ وَّمَآ ٱظْنُّ السَّاعَةَ قَآبِمَةً ﴿ وَّلَهِن رُّدِدْتُ اِلْى رَبِّ لَكَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَ کبھی بلاک ہو گا،اور نہ میں یہ خیال کرتا ہول کہ قیامت قائم ہو گ ،اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس ہے بہتر لوٹ کی جگہ مُنْقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ۚ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ۚ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ضرورضرور یالوں گا،اس کے ساتھی نے جواب ویتے ہوئے کہا کیا تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا جس نے تحقیم مٹی ہے کچم نطفہ ہے پیدا کیا ثُمَّ مِنْ نَّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلاً ۞لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّ وَلاَ أَشْرِكُ بِرَبِّ آحَدًا ۞ جر تجھے سیح سالم آدمی بنا دیا لیکن میری بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھبراتا وَ لَوْ لِآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ ۚ لِا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ۚ إِنْ تَرَن أَنَا أَقَلَّ ور جب تواپنے باغ میں داخل ہواتو تھنے مسا مساء السلّب لا فسو ۃ الا بساللّبہ کیوں نہ کہا،اگر تو مجھے اس حال میں دیکھیریات کہ میں تجھ ہے مال مِنْكَ مَالًا ۚ وَ وَلَدًا ﴿ فَعَسَى رَبِّنَ أَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا ور اولاد کے اعتبارے کم ہول تو وقت نزد یک ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آ سان سے کوئی حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهُا غَوْرًا فَكَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ آفت بھیج وے جس کی وجہ سے تیرا باغ ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اثر جائے پھر تو اے طلب کرنے کی کوشش طَلَبًا ۞ وَ الْحِيْطِ بِثَمَرِمٌ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ نہ کر سکے،اوراس کے پچلوں کوآفت ہے کھیرویا گیا سوو واس حال میں ہوگیا کہ جو پچھاس میں خرج کیا تھااس پر کف افسوس ملنے لگا اور حال بیقھا کہا س کا با ٹ

على عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَتَنِى لَمُ أُشُرِكَ بِرَبِّ آكَدُا ﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ فِكَ اللَّهِ فِكَ اللّ الى غين يَرَا مِنَا قَا اللَّهِ وَبَهِ رَبِا قَا كَهُ بِنَ وَثُلُ مِنَ آجَ رَبِ مَا مَا مَا كُولُ وَشِيَكَ وَهُمِا ؟ اللَّهِ الْكَوْلُ فِي اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴾ هُنَالِكَ الْوَلَا يَكُ يِلّٰهِ الْحَقِّ عَلَيْ اللَّهِ الْحَقِّ عَلَيْ اللَّهِ الْمُحَقِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴾ هُنَالِكَ الْوَلَا يَكُ يِللَّهِ الْحَقِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴾ هُنَا إِلَى اللَّهُ الْوَلَا يَكُ يُلّٰهِ الْحَقِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

## هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ٥

وہ بہتر ہے تواب کے امتبارے اور بہتر ہے انجام کے اعتبارے۔

### عبرت کے لیے دوشخصوں کی مثال ،ان میں ایک باغ والا اور دوسراغریب تھا

ان آیات میں ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں ایک باغ والے کافر ومشرک اور دوسرے مؤمن مؤحد کی گفتگونقل فرمائی ہے۔
علامہ بغوی معالم التزیل (صفحہ ۱۶۱ ہے) میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات اہل مکہ میں سے دوشخصوں کے بارے میں نازل ہوئی دونوں بی مخزوم
میں سے تھے۔ایک تو حضرت ابوسکمہ کے تھے جورسول اللہ کھی ہے پہلے حضرت ام سلمہ من کے شوہر تھے اور دوسر آخض جو کافر تھا وہ اسود
مؤمن تھا ایر ایک تول ہے۔ دوسر اقول بقل کیا ہے کہ بیوا قعہ بنی اسرائیل میں سے دوشخصوں کا ہے جو آپس میں دونوں بھائی تھا یک
مؤمن تھا اور ایک کافر تھا اس واقعہ کو بطور مثال فریق اول عیمینہ بن حصین اور اس کے ساتھیوں اور فریق دوم حضرت سلمان فاری اور ان کے
ساتھیوں (رضی اللہ عنہ م) کے بارے میں ذکر فرمایا (یا در ہے کہ عیمینہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ کھی سے یوں کہا تھا کہ
آ یا ان غریبوں اور مسکینوں کو اسے بیاس سے ہٹا دیجئے تا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں )۔

صاحب روح المعانی گئے حضرت ابن عباس رہ سے تقل کیا ہے کہ آیات بالا میں جن دو شخصوں کاذکر فر مایا ہے یہ بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، ایک نے اپنامال اللہ کی راہ میں خرج کردیا اور دوسر فے خص نے کفراختیار کیا اور وہ دنیا کی زینت میں مشغول ہو گیا اور مال کو بڑھانے میں لگ گیا۔ واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالی نے خوب مال دیا اس کے انگور کے دوباغ تھے اور ان دونوں باغوں کے چاروں طرف مجوروں کے درخت تھے۔ جنہوں نے باڑ کی طرح سے ان دونوں باغوں کو گھیررکھا تھا۔ ان دونوں باغوں میں تھی جاری تھی دونوں باغوں کے پیداوار سے وہ بڑا مالدار بنا ہوا تھا ان باغوں کے درمیان نہر بھی جاری تھی دونوں باغ بھر پور کھیل دیتے تھے ذرائی بھی کی نہ ہوتی تھی۔

یہ تو باغ والے کا حال تھا (جواو پر ندکور ہوا) اس کے احوال کے برخلاف ایک دوسر اشخص تھا، وہ مال اور آل واولا د کے اعتبار سے زیادہ حیثیت والا نہ تھا، جس شخص کے باغ تھے اسے بڑا غرور تھا اس نے اپنے اس کم حیثیت والے ساتھی سے کہا کہ میں مال کے اعتبار سے جھے سے زیادہ ہوں اورافراد کے اعتبار سے جھے سے بڑھ کر ہوں کیونکہ میری جماعت زبردست ہے، اول تو اس نے اس کم حیثیت والے ساتھی سے تکبراور تفاخر سے خطاب کیا اور دوسرا کام مید کیا کہ وہ اپنے میں اپنے نفس برطلم کرنے کی حالت میں یعنی کفر پر قائم ہوتے ہوئے داخل ہوا وہاں بھی اس نے وہی کفر کی اور کفران نعمت کی باتیں کیس کہنے لگا کہ میں تو یہبیں سمجھتا کہ میرا مید باغ کبھی بھی برباد ہوگا اور میہ جو قیامت قائم ہونے والی نہیں فرض کرو کہ اگر قیامت قائم ہونے والی نہیں فرض کرو کہ اگر

ريق

قیامت آئی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس دنیا میں جومبراباغ ہے مجھے وہاں اس سے بڑھ کربہت زیادہ اچھی جگہ ملے گی۔ دنیا والوں کا پیطریقہ ہے کہ وہ کا فر اور فاجر ہوتے ہوئے یوں ججھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں جب اس نے ہمیں یہاں دولت دی ہے تو وہاں بھی ہمیں خوب زیادہ نعت و دولت ملے گی۔ پیوگ قیامت کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن اہل ایمان سے قیامت کی با تیں من کریوں کہد ہے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت آگئی تو وہاں بھی ہماری نوازش میں کوئی کی نہ ہوگی نیہیں جانتے کہ وہاں جو پچھ ملے گا ایمان اورا عمال صالحہ کی وجہ سے ملے گا چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلو قوالسلام کی تعلیم اور تبلیغ کی طرف دھیاں نہیں دیتے اس لیے روز جزاء میں جو نعمتیں ملیں گی ، ان نعتوں کے ملنے کے قانون سے واقف نہیں ہوتے اور بہت سی مرتبہ حقیقت جانتے ہوئے بھی اہل ایمان کے سامنے منے زوری کر کے اپنے آپ کو دنوں جہانوں میں برتر اور بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔خود ہی خیال جمالیتے ہیں کہ ہم یہاں بھی بہتر ہوں گے۔

وہ جواس کا ساتھی تھا جس ہےاس نے فخر اور تمکنت کی باتیں کی تھیں اورا سے اپنے سے گھٹیا بتایا تھااس نے اول تو اسے عار دلائی اور ایک اچھے انداز میں اس کی نادانی اور بے وقو فی پرمتنبہ کیا اور کہا کہ جس ذات پاک نے تحقیمٹی ہے پھر نطفہ ہے پیدا فرمایا پھر تحقیم حجمے سالم آ دمی بنادیا کیا تونے اس کے ساتھ کفر کیا لیمنی تختیے ایہانہیں کرنا تھا، چونکہ حضرت آ دم الطب ٹی سے پیدا ہوئے جو ہرانسان کے باپ ہیں اور پھر ہرانسان مادہ قریبہ یعنی نطفہ سے پیدا ہوتا ہے جورخم مادر میں جاتا ہے اس ۔ لیے ، ادہ بعیدہ اور قریبہ یونوں کوذکر کر دیااوراس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ دیکھرحم مادر میں نطغہ بہنچ کر جو بچہ بن کر باہرآ تا ہے ضرور کی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہواوراس کے اعضاء صحیح سالم ہوں تجھے اللہ تعالی نے پیدافرمادیااورمزیدکرم پیفرمایا که تیرےاعضاء کو پیچ سالم بنایااور مزید کرم پیفرمایا که مجھے مرد بنایا، بجائے مؤمن بندہ بننے کتو کافر ہو گیا تف ہے ایس سمجھ پراس کے بعداس مؤمن بندہ نے اپناعقیدہ بتایا اور یوں کہا کہ اللہ میرارب ایک ہے اور میں ایخ رب کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتا۔ اس میں این وعقیدہ کا اعلان بھی ہے اور مخاطب پرتعریض بھی ہے کہ تو مشرک ہے اور مشرک ہونا بدترین چیز ہے،اس کے بعداس مؤمن مؤحد نے اپنے مخاطب ہے کہا کہ اللہ تعالی نے جو تجھے باغ کی نعمت دی ہے تجھے اس نعمت پرشکر گذار ہونا چاہئے باغ میں جا کرتونے یوں کہا کہ میرے خیال میں یہ باغ بھی برباد نہ ہوگا اور تو قیامت آنے کا بھی منکر ہو گیااس کے بجائے تھے يوں كہناجا ہے تھا كە ماشاء الله لا قوة الا بالله (يعنى الله جو جا بتا ہے وہى ہوتا ہے اور الله كى مدد كے بغيركو كى قوت نہيں ) يه باغ صرف الله تعالیٰ کی مشیت ہے وجود میں آیا ہے اس نے تجھے اس پر قبضہ دیا ہے جب وہ چاہے گا اسے برباد کردے گا اور تو دیکھتارہ جائے گا، رہی ہے بات کہ میں تجھ سے مال اور اولا دمیں کم ہوں تو یہ بات میرے لئے کوئی ممگین اور متفکر ہونے کی نہیں مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ عنقریب تیرے باغ ہے بہتر باغ عطافر مادے گا دنیا میں ہویا آخرت میں یا دونوں میں اور وہ وفت بھی دورنہیں معلوم ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ پرآسان ہے کوئی آفت بھیج وے اور تیراباغ ایک صاف میدان ہوکررہ جائے یاس کا یانی زمین میں اتر جائے پھرتواس یانی کوطلب کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکے ،مطلب سے ہے کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میراباغ ہمیشہ رہے گا۔ بیاس لیے کہتا ہے کہ اسباب ظاہرہ موجود ہیں سیراب کرنے کے لیے پانی ہے باغ کی سیخائی کے لیے آدمی موجود ہیں۔ یہ تیری بھول ہے جس ذات پاک نے مختصے یہ باغ دیا ہےوہ اس برقادر ہے کہ آسان سے اس برکوئی آفت بھیج دے۔ پھر نہ کوئی درخت رے نٹہنی نہ برگ رے نہ بار،اسے اس بات بربھی قدرت ہے کہ جس پانی پر مخفے گھمنڈ ہےوہ اس پانی کواندرز مین میں دورتک پہنچادے اور یہ پانی آئی دور چلا جائے کہ تواسے محنت اور کوشش کر کے دوبارہ اپنی کھیتی کی سطح تک لانے کی ہمت نہ کر سکے۔مؤمن مؤحد بندہ نے جو کا فروشرک ناشکرے کوشرک چھوڑنے اور توحیداختیار کرنے اوراللدتعالیٰ کی قدرت مانے اوراس کی گرفت ہے بیجے کی تلقین کی تھی اس پراس کا فرنے دھیان نہ دیا عذاب آبی گیا اوراس کے پاس جو مال تھا اور مالدار بننے کے جواسباب تھان سب کوایک آفت نے گھر لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیایک آگتھی جس نے اس کی مالیت کوجلا کررا کھکا ڈھیر بنادیا۔ اب تو شیخص جیران کھڑارہ گیا اور اپنے باغ پر جو کچھڑج کیا تھا اس پراپنے ہاتھ کو الثما پلٹتارہ گیا اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گراہوا تھا (یعنی جن ٹٹیوں پر انگوروغیرہ کی بیلیں چڑھاتے ہیں وہ جل کر گرگئے تھیں پھراو پرسے پوراباغ ہی جل کران ٹٹیوں پر گراہوا تھا رابع نے بیٹی تھا تھا اور کھی یوں اور کہتا تھا کہ ہائے افسوس میں اس باغ پر مال خرج نہ کرتا جیسا تھا ویسے ہی گیا اب اسے اپنے بڑھتار ہتا۔ اگر اس پر مال خرج کرتا تو باغ جل جاتا مگر مال تورہ جاتا ، باغ بھی ہلاک ہوا اور جو پچھاس پر لگایا تھا وہ بھی گیا اب اسے اپنے مؤمن ساتھی کی فیصوت یا د آئی اور کہنے لگا گئے نئے گئے اُنٹو لگ بو بَر بَی آحکہ ا (ہائے کاش کیا ہی) اچھا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شر بک نہ کرتا )

باغ کی بربادی اورصاحبِ باغ کی حسرت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالی شانۂ نے اس کی عاجزی بیان کرتے ہوئے ارشا وفر مایا وَ لَمُ مَّ تَحُنُ لَّهُ فِئَةٌ یَّنُصُرُ وُنَهُ مِنُ دُونِ اللهِ (اور اللہ کے سواس کے پاس ایسی کوئی جماعت اور جھانہ تھا جواس کی مدد کرتے) وَ مَا کَانَ مُنْتَصِرٌ اللہ واور وہ بدلہ لینے والانہ تھا) اتن بڑی آفت کسی پرنازل ہوجائے تو وہ تو مخلوق سے بھی بدلہ لینے سے عاجز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شخص بدلہ لے بی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس پر کفروشرک کی وجہ سے عذاب بھیجا اور وہ اس حال میں ہوگیا کہ کسی طرح کہیں ہے بھی کوئی مددیا کر کسی طرح کا بدلہ لینے کے قابل نہ رہا۔

یادرہے کہ رکوع کے شروع میں دوباغوں کا تذکرہ فرمایا تھالیکن بعد میں ایک ہی باغ کاذکر فرمایا یہ بطور جنس کے ہے جودونوں باغوں کو شامل ہے اور جب باغ برباد ہوئے تو بھی بھی ختم ہوئی اور جن افراد پر انہیں گھمنڈ تھااس کی قوت اور شوکت بھی دھری رہ گئی کیونگا اور جھ ہسی ایک ہوں وقت کام آتا ہے جب ان پرخرج کرنے کے لیے مال موجود ہو، آخر میں فرمایا کھنے الله کام ہے جو برحق ہے (وہ بندول کے اموال کو تباہ کرکے پھر سے عطافر ماسکتا ہے) کھو تھے ہو تہ کہ تو ابنا و تو تھے ہو گئی اوہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے) مطلب میہ ہے اپنے اموال کو اللہ پاک کی رضامندی کے لیے خرج کریں وہ انچھ سے اچھا بدلہ دے گا اور جو پچھاس کی رضا کے لیے خرج کریں وہ انچھ سے اچھا ہوگا۔ اس میں میں سے بنادیا کہ مؤمن بندوں کا اگر کوئی نقصان ہو بھی جائے تو انجام کے اعتبار سے اسے کوئی خسارہ یا نقصان نہیں کیونکہ وہ دونوں جہاں میں یا کم از خرت میں اس کا بدلہ یا لے گا اور آخرت میں جو پچھ ملے گا اس کا اس دنیا میں حساب نہیں لگا یا جا سکتا۔

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن مرداور مؤمن عورت کواس کی جان میں اور مال میں اولا دمیں تکلیف پہنچتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تواس کا ایک گناہ بھی باقی ندر ہے گا (تکلیفوں کی وجہ سے سب گناہ دھل چکے ہوں گے ) (رواہ التر ندی کمانی المشکوۃ صفحہ ۱۳۷)

فائدہ .......گذشتہ رکوع میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے دنیاوی اموال پرفخر کرتے ہوئے اور بڑائی جماتے ہوئے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ آپ غرباء سلمین کواپنے پاس سے ہما دیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوجایا کریں اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ ضعفاء سلمین کو حقیر سمجھتے تھے اور انہیں اس لا کق نہیں جانتے تھے کہ خودان کے ساتھ بیٹھیں ان لوگوں کی اس خواہش اور فرمائش کا تذکرہ کرنے کے بعد اول تو دوزخ کا عذاب بتایا جس میں کا فر مبتلا ہوں گے پھر جنت کی نعمتیں ذکر فرمائیں جو مؤمنوں کوملیں گی۔اس کے بعد باغ والے کا فر کا قصہ بیان فر مایا جے ایک مؤمن بندہ نے سمجھایا تھالیکن وہ کا فرنہ مانا ،عذاب آیا اوراس کا مال تباہ و ہر باد ہو گیا۔اس قصہ میں بہت بڑی عبرت ہے کو نی شخص اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرےاللہ کا مؤمن بندہ ہنے اور جن مؤمس بندوں کے پاس مال نہیں ہے آئبیں حقیر نہ جانے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے ، ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں پھرا ہے وقت میں کوئی مدد گارنہیں ہوتا۔

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَّاءِ آنْزَلْنْهُ مِنَ السَّمَّاءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَبَاتُ الْأَرْضِ اور آپ ان لوگوں ہے دنیاوی زندگی کی حالت بیان کیجئے ،جیسے کہ پانی ہو جو ہم ئے آئان ہے اتارا، پھر اسکے ذریعہ زمین ہے اگنے والی چیزین خوب گنجان ہوگئیں فَٱصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوْهُ الرِّلِحُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۞ٱلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِنْيَةٌ پھر وہ چورا چورا ہو کر رہ گیا، مجھے ہوائیں اڑا رہی ہیں ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ، مال اور بیٹے ونیاوی زندگی کی زینت الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبَقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرُعِنْدَرَتِكَ ثُوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ ہیں ، اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ آپ کے رب کے نزویک ثواب کے اعتبار ہے بہتر ہیں اورانہ یہ کے امتبار ہے بھی ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِنَةً ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۞ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا ﴿ اوراے مخاطب تو زمین کودیکھے گا کہ وہ کھلامیدان ہے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے سوان میں ہے کئی کو بھی نہ چھوڑیں گے ،اور وہ آپ کے رب پر صفیں بنائے ہوئے پیش کئے جا ٹیل گے۔ لَقَدُجِئُمُّوْنَا كَهَا خَلَقُنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ رِبِلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَّخِعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا۞ بلاشبہ آج تم ہمارے پاس ای حالت میں آئے ہوجیہا کہ ہم نے تہمیں کہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ بات بیہ کہتم نے ایوں سمجھا کہ ہم تمہارے لیے کو کی وقت موہور مقرر نہ کریں گے وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِتَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يُوَيْلَتَنَا مَالِ اوراعمال نامے رکھ دیئے جائیں گے تو آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ ان میں ہے جو کچھ ہے اس سے ڈررہے میں اور وہ کہتے ہوں گے کہ بائے ہماری برباد ک هٰذَا الْكِتْبِ لاَ يُغَادِرُصَغِيْرَةً وَلاَ كَبِيْرَةً إِلاَّ ٱحْصَهَا ۚ وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کسی چھوٹے یا برے کو نہیں چھوڑا جے ککھ نہ لیا ہو، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا حَاضِرًا ﴿ وَلا يُظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا أَهُ

وہ سب موجود پائیں گے۔اورآپ کارب سی پرظلم نہ کرے گا۔

دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال ،اور قیامت میں مجرمین کی جیرت کا منظر

یہ رکوع پانچ آیات پرمشتمل ہےاس میں اول تو دنیا کی ظاہری چنددن کی زیب وزینت کو بیان فر مایا اور ساتھ ہی یوں فر مایا کہ اعمال صالحہ ہی باقی رہنے والے ہیں اور ثو اب اورامید کے اعتبار ہے بہتر ہیں ، پھر قیامت کے دن اللّٰد تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے اور اعمال حضرت ابوسعیدخدری گئی نے بیان کیا کہ رسول اللہ گئے نے ارشاد فر مایا کہ دنیا میٹھی ہے ہر بحری ہے اور بلاشبہ اللہ نے اس میں تہہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے سووہ دیکھے گا کہتم کیاعمل کرتے ہو، لہذاد نیا (میں دل لگانے سے بچواور عورتوں (کے فتنہ ) سے بچو۔ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلافتنہ ظاہر ہواوہ عورتوں ہی کا فتنہ تھا۔ (رواہ سلم)

وَ كَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقُتَدِرًا آورالله ہر چیز پرقادرہ (جب جائے وجود بخشے اور جن چیز ول کو چاہے تی دے اور جب جاہے فنا کردے)

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ ذِینَةُ الْحَیوٰةِ اللَّذِینَا (مال اور بیٹے دنیاوالی زندگی کی زینت ہیں) ان پراتر انااور ان میں دل لگانا ہوش مند آ دمی کا کام نہیں و الْبَاقِیَاتُ الْصَّالِحَاتُ حَیْرٌ عِنْد رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ حَیْرٌ اَمَلًا (باقی رہنے والے اعمالِ صالح آپ کے رب کے زدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں اللہ تعالی کے زدیک اعمال صالحہ کا بہت بڑا تواب ملے گا ، اللہ تعالی سے ان کا تواب ملنے کی امید رکھیں بیامید میں دامید وں سے بہتر ہے۔

ائ سورت کے فتم پر فرمایا فَ مَنُ کَانَ یَسُرُ جُواً لِقَاءُ رَبِّهِ فَلْیَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَّلَا یُشُوِ لَثُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا (سوجُوْفُ اپنے رب کی ملاقات کی امیدر کھتا ہوسووہ نیک عمل کرے اوراپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ بنائے )

باقیات کوجوصالحات کے ساتھ متصف فر مایا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جواعمال صالح نہیں یا جن اعمال صالحہ کو دوسرے اعمال کی وجہ سے حبط کر دیایا ارتداد کی وجہ سے باطل کر دیاوہ باقی رہنے والے نہیں ہیں یعنی آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہ ملے گا،اوران پرثواب ملنے کی امیدر کھناعبث ہے۔

اس کے بعد قیام قیامت کا تذکر وفر مایا اور ارشاد فر مایا وَیَوُمَ نُسَیِّرُ الْحِبَالَ (اور جس دن ہم پہاڑوں کوچلا دیں گے اور ان کی جگہوں سے ہٹادیں گے اس دن کویا دکرو) وَتَسرَی الْاَرُضَ بَادِزَةً (اورائ مخاطب توزیین کواس حال میں دیکھے گا کہ کھلا ہوا میدان بنی ہوئی

ہے) اس میں نہ کوئی پہاڑا پن جگہ پر ہے نہ کوئی گھر ہے نہ دیوارہ، نہ دیم ہے نہ بلندی فَیَدَدُرُهَا قَاعًا صَفُصَفًا لاَ تَری فِیْهَا عِوَجًا وَلَا الْمُتَاسومِراربان پہاڑوں کوبالکل اڑا دے گا پھرز مین کوایک ہموارمیدان بنادے گا جس میں نہ تو ناہمواری رہے گی اور نہ کوئی بلندی ) یہ تو پہاڑوں کا اور زمین کا حال ہوگا اور آسان بھی پھٹ جا میں گے چا ندسورج بھی بنور ہوجا میں گے اور ستارے بھی گر پڑیں گے۔ یہ قیامت کے ابتدائی احوال ہوں گےصور پھونے جانے پرمردے قبروں سے نکل کرجع کئے جا میں گے وحشَر نا ہُم فَلَمُ نُعَادِرُ مِنْهُمُ اَحَدًا ﴿ اور ہم انہیں جع کریں گے سوان میں سے کی کوبھی نہ چھوڑیں گے ) وَعُوضُوا عَلَی رَبِّلْکُ صَفًا جَمَع ہونے کے بعد پیشی ہوگی مضیں بنائے ہوئے رب ذوالجلال کے حضور کھڑے ہوں گے، ارشاد ہوگا کَ فَدُ جِئْتُمُونُا کُمَا حَلَقُنَا کُمُ اُوّلَ مَرَّ ہِ ﴿ لَا عَلَى اَلَى اَلَى حَلَا اِللَٰ اِللَٰ عَلَى اِللَٰ عَلَى اِللّٰ عَلَى اِللّٰ اِللّٰ عَلَى اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ عَلَى اِللّٰ اِللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اِللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اِللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّ

حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بلاشبتم اس حال میں جمع کئے جاؤگے کہ ننگے پاؤں ہوگے ا بغیر خند کے ہوگے۔ پھر فرمایا یہ آیت پڑھلو تکما بکداُنا آوَّل حَلْقِ نَّعِیدُهُ وَعُدًا عَلَیْنَا طَابًا کُنّا فَاعِلِیْنَ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سی میں کہ سی سی کہ منظم اور ہارہ بیا ایا ہے کہ جس طرح آسانی سے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا ای طرح ابتمہاری تخلیق فرما دی تم سیجھتے تھے کہ ہم دوبارہ پیدا نہوں گے اور دوبارہ پیدا ہونے کوناممکن سیجھتے تھے حالا مکہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار بھی با آسانی پیدا فرماسکتا ہے۔

َ بَلُ ذَعَمُتُهُ أَنُ لَّنُ نَّجُعَلَ لَكُمُ مَّوُعِدًا ( بلكه بات بي*ے كهُم نے بي*خيال كياتھا كه جم تمبارے ليے كوئى وقت موعود مقرر نه كريں كے )

حضرات انبیاءکرام کیہم السلام اوران کے نائبین کی تعلیم اور تبلیغ ہے جوتہ ہیں وقوع قیامت کا کچھ دھیان آ جا تا تھا تو تم اے یہ کہ کر دفع کردیتے تھے کہا جی نہ دوبارہ اٹھنا ہے اور نہ حساب کتاب کا موقعہ آنا ہے۔

وَوُضِعَ الْکِتَابُ ( اللّٰی قوله تعالٰی ) وَ لَا یَظُلِمُ رَبُّكَ اَحَدًّا جب دربارخداوندی میں عاضری ہوجائے گی اور وہاں حساب ہوگا اور پیشی ہوگی تو اگر چہاللہ تعالٰی کے بغیر بھی سزادینے کا اختیار ہے لیکن وہ ججت قائم کر کے سزادے گا یہ جست اعمال ناموں کے ذریعہ بھی اور انسانوں کے اعضاء کی گواہی سے بھی قائم ہوگی اور بعض دوسری چیزیں بھی گواہی دیں گے۔اعمال نامے پیش ہوں گے، ہر شخص کا اعمال نامہ کھلا ہوگا جواس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔اچھے لوگوں کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں اور برے لوگوں کے اعمال نامہ رہے جھے سے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

اپناپنا این اعمال نامے دیکھیں گے ان میں ہرچھوٹا ہڑا ممل کھا ہوگا نافر مان اسے دیکھ کرڈریں گے اور یوں کہیں گے کہ کاش بیا ممال نامہ ہمارے سامنے نہ تا جیسا کہ سورہ الحاقہ میں فر مایا و اَمَّا مَنُ اُوْتِی کِتَابَهٔ بِشِهَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیُتَنِی لَمُ اُوْتَ کِتَابِیَهُ وَلَمُ اَدُرِمَا عَلَى اَمْ اَوْرِ جَمِی اِمْ اَلَ نَامِهُ مِنْ اَوْمَ کُے گا کہ ہائے کاش میر ااعمال نامہ مجھے نہ دیاجا تا اور مجھے پتہ نہ چاتا کہ میراکیا حساب ہے؟)

ان اعمال ناموں میں سب کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا جو گناہ نہ کیا ہوگا وہ لکھ دیا گیا ہوا بیانہ ہوگا اور جو نیکی کسی

نے کی ہوچھوٹی یابڑی وہ اعمال نامہ میں موجود ہوگی۔ نہ کوئی گناہ لکھنے سے رہا ہوگا اور نہ کوئی ہے کیا ہوا گناہ لکھا ہوا ہوگا اور نہ کوئی نیکی چھوٹی ہوئی ہوگی۔ (جوگناہ تو بہاستغفاریا نیکیوں کی وجہ سے کفارہ ہونے کے باعث درج نہ ہوں گےان کے بارے میں اشکال نہیں ہوتا کیونکہ وہ گناہ کے ذیل میں آتے ہی نہیں )۔

وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَيْكَةِ اسْجُدُوا لِلْا دَمَ فَسَجَدُوۤ الاَّآ اِبْلِيْسَ ۚ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَتِبِهٖ ۗ

ور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہتم آدم کو محدہ کروتو ان سب نے محدہ کرلیا گر ابلیس نے نہ کیا وہ جنات میں سے تھا سو وہ اپنے رب کی فرمانبرداری سے نکل گیا،

اَفَتَتَّخِذُوْنَة وَذُيِّيَّتَةَ اَوْلِيَآءَمِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوَّ ﴿بِشَٰ لِلظَّلِمِيْنَ بَدَلِّ®

کیا تم پھر بھی مجھے چھوڑ کر اے اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارے پٹمن میں ، یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے ،

مَآ اَشْهَدۡ تُهُمۡ خَلۡقَ السَّلۡوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِاخَلۡقَ اَنۡفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۞

میں نے انہیں آ سانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت نہیں بلایا اور ندان کے پیدا کرنے کے وقت اور میں گراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والانہیں ہوں۔

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوْا شُرَكَاءِى الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَكَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا

وراس دن کو یاد کرو جس دن الله فرمائ گا کهتم انبیں بلاؤ جینہیںتم میرا شریک بچھتے تھے۔پس وہ ان کو پکاریں گے۔وہ انہیں جواب ہی نہ دیں گے اور ہم ان کے

بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ۞ وَرَا الْهُجْرِمُوْنَ النَّارُّ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۞

درمیان ایک آ ژبنادیں گے۔ اور بجرم لوگ دوزخ کودیکھیں گے گھریقین کرلیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔

فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم ہے آ دم کو سجدہ کرنا اور اہلیس کا منکر ہوکرنا فر مان بن جانا، اہلیس اور اس کی ذریت کا بنی آ دم کی وشمنی کو مشغلہ بنانا

اللہ تعالیٰ نے آدم الفظیٰ کو پیدافر ما کرفرشتوں کو تکم دیا کہ آدم کو تجدہ کرو،فرشتوں نے تو تجدہ کرلیا (پیجدہ تعظیمی ہے) لیکن اہلیس نے سے دہ نہیں کیاوہ بھی وہیں عالم بالا میں رہتا تھا۔اس نے کہ جی کی اور تجدہ کرنے سے انکاری ہوگیا جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے رکوع میں اور سورہ کی اسرائیل ) میں گزر چکا ہے اہلیس جنات میں سے تھا اور بظاہر عبادت گذاروں اور فرما نبر داروں میں شار ہوتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم الفظیٰ کو تجدہ کرنے کا تھم فرمایا تو اس نے تکم عدولی کی فرما نبر داری سے خارج ہوگیا اور صاف انکار کر بیٹھا، اور اس نے قسم کھا کر کہا میں آدم کی ذریت کو بہکا نے اور ورغلانے اور گمراہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھوں گاوہ اپنی قسم پرڈٹا ہوا ہے اور دہ نا ہوا ہے اور دہ نہیں اس کی ذریت بھی اس کے ساتھ انسانوں کو بہکانے ورغلانے، گمراہ کرنے اور تکلیفیس پہنچانے میں گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی

ُ قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہےاس کی ذریت بھی اس کی ہمنوا ہےاس کے کام میں اور پروگرام میں شریک ہےاس کے باوجودانسانوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتو اپناولی نہیں بناتے اہلیس اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہیں ، ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں اس کوفر مایا گفتہ خِیدُونَهٔ وَ ذُرِیَّتُهُ ۖ اَوُلَیآءَ مِنُ دُونِیُ (کیاتم مجھے چھوڑ کر اہلیس اور اس کی ذریت کو

چڅ

دوست بتاتے ہوحالا تکہ وہ تمہارے دیمن ہیں) بنٹس لِلظَّالِمِینَ بَدَلا ﴿ (ظالموں کے لیے یہ بہت برابدل ہے) اللہ تعالی کو ولی بنانلازم تھا ہے ما لک اورخالق کو چھوڑ کر جوانہوں نے ابلیس اوراس کی ذریت کو ولی بنالیا بیانہوں نے اپنے لئے بہت برابدل تجویز کیا۔ مَسَا اَشُهَدُتُهُم حَلُقَ السَّموُاتِ وَ الْآرُضِ اَس آیت میں ابلیس اوراس کی ذریت کا اتباع کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کی جہالت اور ضلالت پر تنبیہ فرمائی ہے، اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب آسان وزمین کو پیدا کیا اور جب ان لوگوں کو پیدا کیا توان کو اپنی مددیا مشورے کے لیے نہیں بلایا تھا جب آسان و نومین کی تخلیق اور خود ان کی تخلیق میں میرا کوئی شریک نہیں تو چر ابلیس اور اس کی ذریت سے دوئی کیوں کرتے ہیں واران کے ورغلانے سے غیر اللہ کو اللہ تعالی کا شریک کیوں گھہراتے ہیں بیتو سراسر حماقت اور سفا ہت اور ضلالت ہے۔

مزید فرمایا وَمَا کُنُتُ مُتَّخِذَا لُمُضِلِینَ عَضُدًا (اور میں گمراہ کرنے والوں کومددگار بنانے والانہیں) مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لئے شریک تھمرائے ہیں ایک حماقت اور صلالت توبہ ہے اور دوسری صلالت و جہالت اور حماقت بیہ ہے کہ جن کا مشغلہ گمراہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری سے ہٹانے اور اس کے لیے شریک تھمرانے کا ہے ان کے بارے میں بیعقیدہ بنالیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ (العیاذ باللہ)

اس کے کنارے پر بہتی ہے اس میں بڑے بڑے سانپ ہیں جیسے کا لے رنگ کے خچر ہوں۔

وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ \* وَكَانَ الْإِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَّ ۞ ور لوگوں کے لیے ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے عمدہ مضامین بیان کئے۔ اور انسان جھڑنے میں بہت زیادہ بڑ وَمَامَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدْى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبُّهُمُ اِلَّا آَنُ تَأْتِيهُهُ سُنَّةُ الْأَوْلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً ۞ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، سامنے عذاب آ جائے ، اور ہم پیغیرول کو صرف بثارت دینے والا اور ڈرانے والا بی بنا کر بھیجتے رہے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُ وَا الْكِيْ وَمَآ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ باطل کے ذریعہ جھکڑا کرتے ہیں تا کہ اس کے ذریعہ حق کو ہٹا دیں اور ان لوگوں نے میری آیات کواور جس چیز ہے ان کو ڈرایا گیا اُنْذِرُوْا هُزُوًا ۞وَمَنَ اَظْلَمُ مِتَنَ ذُكِّرَ بِايْتِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا مذاق کی چیز بنارکھا ہے ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا ؟ جے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی سواس نے ان سے روگر دانی کی اور جو پچھے قَتَّامَتُ يَذَهُ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ آكِنَّةً آنَ يَّفْقَهُوْهُ وَفِي ٓ أَذَا نِهِمْ وَقُرًا ﴿ س نے آ گے بھیجا ہے اے بھول گیا۔ بلاشبہ ہم نے ان کے دلوں پراس کے بچھنے سے بردے ڈال دیتے ہیں اور اسکے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدْي فَكَنْ يَهْتَدُوْا إِذًا أَبِدًا ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴿ اگر آپ ان کو بدایت کی طرف بلائیں تو ایسی حالت میں ہرگز بدایت پر نہ آئیں گے ، اور آپ کا رب بہت مغفرت کرنے والا ب رحمت والا ب لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ ﴿ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوْا اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ ہے گرفت فرماتا تو ان کے لئے جلد ہی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقررہ ہے ، اس وقت وہ اس ہے مِنْ دُوْنِهِ مَوْبِلاً ﴿ وَتِلْكَ الْقُرْنَى آهُلَكُنْهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا ے کوئی پناہ کی جگہ ہر گز نہ پائیں گے ، اور ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے لِمَهْلِكِ عِمْ مَّوْعِدًا الله کے لیے وقت مقررہ کررکھا تھا۔

## انسان بڑا جھگڑ الوہے، باطل کو لے کر ججت بازی کرتا ہے اللّٰہ کی آیات سے اعراض کرنے والے بڑے ظالم ہیں

ان آیات میں توانسان کے ایک خاص مزاج کا تذکرہ فرمایا یعنی انسان کا جھڑ الوہ ونا تایا، پھراس جھڑ ہے کی پچھنفصیل بتائی۔ارشاد
فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے لیے اس قر آن میں ہرطرح کے مضامین بیان فرمادیئے اور طرح طرح سے بیان کردیئے ابسان آئیس
قبول نہیں کر تااور جھڑ ہے بازی ہے کام لیتا ہے اور جھڑ نے میں سب سے زیادہ بڑھ پڑھ کر ہے۔سودہ نے سس میں انسان کے ہی
جھڑ نے والے مزاج کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا او کئم یکر آلائنسان انگا حمٰن نُطفیۃ فَاذَا هُورُ حَصِیْمٌ مُبینُن اورسورۃ زخرف
میں فرمایا مَسا صَورَ بُورُہُ لَکے اِلّٰا جَدَلًا ہِ اِسْ مُعْمُ قُورُمٌ حَصِمُورُنَ انسان کا بیم مزاج کام کرتار ہتا ہے اور موقعہ ہمگڑتار ہتا ہے۔
حضرت علی جید نے بیان فرمایا کہ ایک رات کورسول اللہ بھی میں فاطمہ کے پاس تشریف لاے اور آپ نے فرمایا
کیا تم نماز نہیں پڑھے۔ ( تبجد کے لیے جگانا مقصود تھا ) میں نے عرض کیا یارسول اللہ اہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں وہ جب
عیا ہمارت کی ہے جَدَلا اور انسان سب سے زیادہ جھڑا الو ہے ) انسان کی جھڑ ہے بازی کی با تیں بیان کرتے ہوئے مزیلا کہ ان الائنسان کی جھڑ ہے کہ کہ انسان کی جھڑ سے بیان کرتے ہوئے مزیلا کہ ایک گراہی پرجع ہوئے بیاں ہماری ہاتھ معاملہ ہوا ( یعنی کرتے ہوئے اور ایا یا ایک گراہی پرجع ہوئے بیاں ہو اس کے بھر جھی ایمان نہیں کرتے ہوئے اور ایک گراہی پرجع ہوئے بیل سہارت آگئے واضح ہوجائے اور یا بیا تظار ہے کہ ان کے آسے ساتھ معاملہ ہوا ( یعنی عذاب نے اور یا بیا تظار ہے کہ ان کے آسے ساتھ معاملہ ہوا ( یعنی عذاب نے اور یا بیا تظار ہے کہ ان کے آسے ساتھ معاملہ ہوا ( یعنی عذاب نے اور یا بیا تظار کرنا بھی جھڑ اگر اگر نے کی ایک صورت ہے۔
کے ساتھ معاملہ کردیا جائے اور یا بیا تظار کہ کہ ان کے ایک سے سے موبانے کے بعد قبول نہ کرنا اور حالا یا ا

مزید فرمایا کہ ہم پیغیبروں کوصرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجتے رہے ہیں ان کے معجزات اور دلائل دیکھ کرایمان قبول کرنالازم ہے لیکن مخاطبین ایمان قبول نہیں کرتے اور طرح طرح کے فرمائٹی معجز سے طلب کرتے ہیں ،طرح طرح سے ناحق باتیں نکال کر جھگڑ رہے ہیں تا کہ باطل کے ذریعہ حق کو ہٹا دیں اور محض جھگڑنے پر ہی اکتفانہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات کو اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا (یعنی عذاب کو اور یوم آخرے کو )انہوں نے دل گئی ، نداق اور تمسخر بنار کھا ہے۔

ی جرفر مایا وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ ذُکِوَ بِایاْ تِ رَبِّه فَاعُرَضَ عَنْهَا وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتُ یَدَاهُ (اوراس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا ہے اس کے رہ کی آیات کے ذراید نصیحت کی گئی تواس نے ان سے روگر دانی کی اور جوا عمال اس نے آگے بھیجے ہیں ان کو بھول گیا ) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت چونکہ شرکین مکہ خاطبین اولین تھے اس لیے اولا یہ ضمون مشرکین مکہ کواور ٹایا دیگر تما م مشرکین اور کافرین کوشامل ہے جن اوگوں کو ایمان لا نائبیں ان کا یہی شغل ہے کہ آیات سنتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں اور جوا عمال پہلے مشرکین اور کو فراموش کررکھا ہے وہ اس کا یعین نہیں رکھتے کہ ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے ، جن لوگوں کو ایمان لا نائبیں ان کے بارے میں فرمایا اِنّا جَعَلُنَا عَلَی قُلُو بِهِمُ اَکِنَّهُ ﴿ لِلا شبہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کی وجہ سے قرآن کو نیس ہجھتے وَفِی اَ اَ اِنْهِمُ وَقُولًا ﴿ (اور ہم نے ان کے کانوں میں بو جھرکردیا ) یعنی وہ قت کے سنے سے دور بھا گے وہ ان کی وجہ سے قرآن کو نیس ہو جھ کو کہتے ہیں ای لیے بہرے پن کوفل ساعت سے تعبیر کیا جا تا ہاو پر جوکانوں میں ڈاٹ کردیے کا ترجمہ کیا گیا یہ ہیں (وقر عربی میں بو جھ کو کہتے ہیں ای لیے بہرے پن کوفل ساعت سے تعبیر کیا جا تا ہاو پر جوکانوں میں ڈاٹ کردیے کا ترجمہ کیا گیا ہے ہیں ای لیے بہرے پن کوفل ساعت سے تعبیر کیا جا تا ہاو پر جوکانوں میں ڈاٹ کردیے کا ترجمہ کیا گیا ہے

محاورہ کا ترجمہ نے)

وَإِنْ تَدُعُهُمُ إِلَى الْهُدَى فَلَنُ يَهُتَدُوْ الْأَابَدُ الْ (اوراگرآپ أنہيں ہدايت كى طرف بلائميں گے تواس وقت وہ ہرگز ہدايت پرنہ آئيں گے) وہ آيات كا فداق بناتے بناتے اوران سے اعراض كرتے كرتے اس جدتك پہنچ گئے ہيں كداب ان كے ہدايت پرآنے كى آئيں گے) وہ آيات كا فداق بناتے بناتے اوران سے اعراض كرتے كرتے اس جدتك پہنچ گئے ہيں كداب ان كے ہدايت پرآنے كى آپ كوئى اميد نہ ركھيں ۔ وَرَبُّكُ الْمُغُورُ ذُو الرَّحُمَةِ (اورآپ كارب بہت مغفرت كرنے والا اور بہت رحمت والاہ ) وہ وہ اللہ اور بہت رحمت والاہ ) وہ وہ اللہ کے عذاب دين ميں فرما تا۔ جب بھى كوئى شخص كفراور شرك سے تو به كرے وہ اللہ بخش دے گااور اپنى رحمت كے دامن ميں لے عذاب دين اللہ اللہ تعالی ان كا عمال كی وجہ سے ان كامؤ اخذہ فرمائے تو ان كے علدى عذاب بھيج دے )

بَلْ لَهُمْ مَّوْعِدٌ لِّنْ يَجِدُوْا مِنْ دُوُنِهِ مَوْئِلًا (بلکهان کے لیےایک دن مقرر ہے کہاس سے ور ہے ہرگز پناہ کی جگہ نہ پائیں گے)

یولوگیسی ہی عذاب کی جلدی کریں اور کیسا ہی عذاب مانگیں اللہ تعالی نے جو قت مقرر کررکھا ہے اسی وقت گرفت کی جائے گی اور عذاب
میں مبتلا ہوں گے پنہیں ہوسکتا کہاس وقت کے آنے سے پہلے کہیں چلے جائیں اور چھپ جائیں اور عذاب سے نی جائیں صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ مِن دُونِنه کی خمیر مَنوُعِدَ کی طرف ہے اور ایک قول میہ کہاس کا مرجع عذاب ہے اور تیسر اقول میہ کہ دب کی طرف راجع سے کیاں وہ بظاہر خلاف ہے۔ (صفح ۲۰۹۳ج ۱۵)

وَتِلْكَ الْقُرْبِي اَهْلَكُنَا هُمُ لَمَّا ظَلَمُوا (اوران بستیوں کوہم نے ہلاک کردیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا (اس سے سابقہ امتیں مراد بیں، جوحضرات انبیا علیہم السلام کی نافر مانی کی وجہ سے ہلاک کردی گئیں چونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا ذکر آیا ہے اوراہل مکہ ان میں بے بعض اقوام سے واقف بھی تھے شام کوجاتے ہوئے ہلاک شدہ بستیوں پرگزرتے تھاس لیے تِسلُکُ الْفُری فرمایا جس میں عہد وہنی کے طور بران بستیوں کی طرف اشارہ فرما دیا۔

وَجَعَلْنَا لِمَهُلِكِهِمُ مَّوُعِدًا (اورہم نے ان كى ہلاكت كے ليے وقت معين مقرر كرر كھاتھا) وہ اى كے مطابق ہلاك ہوئے پس جس طرح وہ اپنے اپنے وقت پر ہلاك ہوئے اے اہل مكہتم بھى اپنے مقررہ وقت پر مبتلائے عذاب ہوگے ۔ تمہارے جلدى مچانے سے عذاب جلدنہ آئے گا اور جب اپنے مقررہ وقت پر آئے گا تو مؤخر نہ ہوگا۔ چنانچے غزوہ بدر كے موقعہ پرلوگ مقتول ہوئے قيدى ہوئے ذليل ہوئے اور آخرت كاعذاب تو بہر حال ہر كافر كے ليے ضرورى ہى ہے۔

وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْمَهُ لَآ اَبْرَحُ حَتَّى آبَلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِيْنِ اَوْ اَمْضِى حُقُبًا اَوْ اَمْضِى حُقُبًا اللهِ مِن اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

لِفَتْلَهُ اتِنَاغَدَآءَنَا ﴿ لَقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۞قَالَ اَرَءَيُتَ إِذْ اَوَيُنَا

تو موی الصیری نے اپنے جوان سے کہا کہ ہماراضج کا کھانا لاؤال میں شک نہیں کہ اس سفر کی وجہ ہے ہم کو بڑی تکلیف پہنچ گئی ، جوان نے کہا کیا آپ کو خبرنہیں جب ہم نے

إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ ﴿ وَمَاۤ اَنْسَنِيۡهُ الرَّ الشَّيْطِنُ اَنْ اَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ چتر کے پاک ٹھکانہ لیا تھا تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مچھل کو یاد رکھنا مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب فِي الْبَحْرِةُ عَجَبًا ۞ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نُبْغِ ۗ فَارْتَدَّا عَلَى اثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَا طور پر اینا راستہ بنا لیا موی اللیہ نے کہا بھی وہ موقعہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی سووہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے ۔ سوانہوں نے عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَيْنُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنْهُ مِنْ لَادٌنَّا عِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ ہمارے بندوں میں ہے ایک بندہ پایا جے ہم نے اپنے پاس سے رحت دی تھی اور ہم نے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔موئ الطبی نے اس بندہ سے مُوْسِي هَـلُ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُلًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ کہا کیا میں اس شرط پرتمہارے ساتھ ہو جاؤں کہ آپ کو جو کچھ علم مفید سکھایا گیا وہ آپ مجھے سکھا دیں ۔اس بندہ نے کہا بلاشبہتم میرے ساتھ رہتے ہوئے مَعِيَ صَابِرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۞ قَالَ سَتَجِدُ نِنَ إِنْ شَآءَ اللهُ صَابِرًا صبرنہیں کر کتے اور اس چیز پرتم کیےصبر کرو گے جو چیزتمہارےعلمی احاطہ میں نہیں ہے؟ مویٰ نے کہا ان شاءاللہ آپ مجھےصابر پائیں گے اور میں کسی بات وَّلاَ آعْصِيٰ لَكَ آمُرًا ۞ قَالَ فَانِ اتَّبَعْتَنِيٰ فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ میں آ کی نا فر مانی نمبیں کروں گا۔ اس بندہ نے کہا سواگرتم میرے ساتھ رہنا جاہتے ہوتو کسی چیز کے بارے میں اس وقت تک مجھے کوئی بات مت یو چھنا جب تک میں خود ہی اس کے ع الكَ مِنْهُ ذِكْرًا أَ فَانْطَلَقَا السَّفَحَتُّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ﴿ قَالَ ارے میں کسی طرح کا ذکر نہ کروں ۔اس کے بعد دونوں چل دیئے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو اس بندہ خدا نے کشتی میں شگاف کر دیا۔مویٰ الظیلا نے کہا اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَلْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ۞ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِتَّكَ لَنُ کیاتم نے ای لئے شکاف کیا ہے کہ کشتی والوں کوغرق کر دویتم نے تو بڑا بھاری کام کر دیا۔ اس بندہ نے کہا کیا میں نےتم سے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞قَالَ لَا تُؤَاخِذُ نِي بِهَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقُنِي مِنْ آمُرِي عُسْرًا ۞ ہے ہوئے تم صبر نہیں کر سکتے۔ مویٰ اللہ نے کہا کہ میرے بھول جانے کی وجہ سے میرا موّاخذہ نہ کیجئے اور میرے معاملہ میں مجھ پرتنگی نہ ڈالئے، فَانْطَلَقَا السَّحَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلْمًا فَقَتَلَهُ ﴿ قَالَ ا قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ۚ بِغَيْرِ نَفْسٍ ۗ لَقَدُجِئُتَ شَيْئًا تُنكُرًا ۞ پھر دونوں چل دیئے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہوگئ سواس بندۂ خدانے اتے قتل کردیا۔موک ﷺ نے کہا کیاتم نے ایک بے گناہ جان کو کی جان کے بدلہ بغیر قتل کر دیا؟ 

# (پاروئمپر ۱۹)

قَالَ ٱلمِّرَاقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِنْ سَٱلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ ، بَعْدَهَا ں بندۂ خدانے کہا کیا میں نےتم سے نہ کہا تھا کہتم میرے ساتھ رہتے ہوئے صرفییں کر کتے۔مویٰ ﷺ نے فرمایا کداگراس مرتبہ کے بعد آپ سے کی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آ فَلَا تُصْحِبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي عُذْرًا ۞ فَانْطَلَقَا ﴿ حَتَّى إِذَاۤ اَتَيَآ اَهُلَ قَرُنَةِ إِلْسَتَطْعَمَٳ یے ساتھ نہ رکھتے بے شک آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ کیلے ہیں ، گھر دونوں چل دیئے ، یبال تک کہ ایک گاؤں کے رہنے والوں پر گذرے دونوں نے ان لوگوں سے کھا: هْلَهَا فَابَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرْبِيُ آنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴿ ب کیا سوانہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسکے بعداس بستی میں ان دونوں نے ایک دیوار کو پایا جو گرنے ہی کو ہورہی تھی، اس بندہ کھدانے اسے سیدھا قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ آجُرًا ۞قَالَ هِذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ ر دیا مویٰ ﷺ نے کہا اگر آپ جا ہے تو مزدوری کےطور پر اس ممل پر کچھ لے لیتے ،اس بندۂ خدا نے کہا کہ بیرمیرے اورتمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے ۔

# بِتَأُونِيلِ مَالَمُ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۞

میں تہہیں ان چیز وں کی حقیقت ابھی بتلا دوں گا جن برتم صبر نہ کر سکے۔

# حضرت موسى اورحضرت خضرعليهاالسلام كالمفصل واقعه

نہ کورہ بالا آیات میں اللہ جل شانہ' نے حضرت مو<sup>ی</sup> اور حضرت خضر علیہماالسلام کی ملاقات کا واقعہ بیان فرمایا ہے بیرواقعہ *حدیث* کی کتابوں میں ذرانفصیل ہے ندکور ہے۔امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے کتاب انعلم میں دوجگہ لکھا ہے پہلی جگہ (صفحہ ۲۸۷ تا ۲۹۰ ج۱) مرمختصراور یہ ۲۲۲ج۱) پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے بھر کتاب النفسیر (صفحہ ۲۸۷ تا ۲۹۰) میں سورۂ کہف کی تفسیر میں مفصل روایت کی ہے نیز اور بھی میں صفحہ۲۶۹ج۲میں مذکور ہےامام نسائی نے سنن کبری میں صفح ۲۸۶ج۲ تاصفحہ ۳۹۱میں ذکر کیا ہے،امام ی بھی اس واقعہ کوابوا بالنفیبر (سورۂ کہف) میں لائے ہیں واقعہ بہت سی حکمتوں عبرتوں اور بہت سے علوم مرشتمل ہے۔ہم سیح بخاری النفییر ہے واقعہ قتل کرتے ہیں اس ہے واقعہ کی تفصیل بھی معلوم ہوگی اورآ بات کی تفسیر بھی حضرت ابی بن کعب ﷺ نے بیان کیا ں اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ ایک دن مویٰ ایک بنی اسرائیل میں کھڑ ہے ہوئے اوران کو وعظ فر مایا اس وعظ کی وجہ ہے لوگوں کی وں ہے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں نرمی پیدا ہوگئ جب وعظ فر ما کرواپس چل دیئے تو ایک شخص نے دریافت کرلیا کہا ےاللہ کے رسول! کیاز مین میں کوئی ایسا شخص ہے جوملم میں آپ سے زیادہ ہو؟ مویٰ القِلظ نے جواب میں فرمایا کہ کوئی نہیں اورایک روایت میں ہے لہان ہے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب ہے بڑاعالم کون ہے؟ انہوں نے فرمادیا کہ میں ہوں!اس پراللہ تعالیٰ کی طرف سے عمّاب

ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اعلم نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ بلاشبہ ہماراایک بندہ مجمع البحرین میں ہوہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ مویٰ النہ نے عرض کیا میں آپ کے اس بندہ سے سطرح ملاقات کروں میں اسے جانتانہیں ہوں میں اس کی تلاش میں نکلوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کے اس بندہ تک پہنچ گیا؟

الله تعانی نے فرمایا کہ ایک مجھلی لے لواسے ٹوکری میں رکھ لویہ مجھلی مردہ ہو، پھر جس جگہ اس میں جان ڈال دی جائے سمجھاو کہ وہ صاحب اس جگہ میں جان ڈال دی جائے سمجھاو کہ وہ صاحب اس جگہ میں گئی ہے۔ جن سے ہم ملنا چاہتے ہو، یہ مجھلی زندہ ہوکرتم سے جدا ہو جائے گی۔ چنا نچے موٹی انفیلانے ایک مجھلی لی اور ٹوکری میں رکھ لی اور اپنے ایک نو جوان خادم کوساتھ لیا جس کانا م یوشع بن نون تھا اور اپنے خادم سے فرمایا کہ بس تمہارے ذمہ اتنا کام کرتا ہوں کہ جہاں یہ مجھلی جدا ہو جائے اس وقت ہمیں بتادینا۔ یوشع نے کہا کہ بیتو آپ نے کوئی بڑی بات کی ذمہ داری نہیں سونچی ( میں ان شاء الله تعالی ضرور آپ کے فرمان کے مطابق عمل کروں گا)

حضرت موی النظامی اوران کے خادم حضرت ہوتے بین نون دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے دن کا جو حصہ باتی تھا وہ بھی سفر میں گذرااور رات بھی ، راستہ میں ایک جگہ ایک پھر آیا ای پر سرر کھ کرسو گئے تھے ای اثناء میں مجھی بڑپ کرٹو کری نے نگی اوراس نے سمندر میں اپنی راہ بنا کی ۔ اللہ تعالی شانڈ نے پانی ہی میں ایک حاقج بنا دیا اوراس مجھی کواس جگہ شمرادیا اس منظر کو حضرت ہوتے نے دیکھا تو تھا مگر موی النظامی کے ۔ جب اس جگہ کوچھوڑ کر آ گے چلے اورا گلے دن کی سبح ہوئی تو موی النظامی نے فر مایا کہ ہمارا سبح کا کھا نا تو لا واس سفر میں ہمیں بڑی تکلیف پینچی ہے ، موی النظامی ہرابر چلے جارہ ہتھے ۔ جب اس جگہ ہے آ گے بڑھ گئے جہاں تک پہنچنا تھا یعنی حضرت خضر النظامی کے ملئے کی کھا تھی جب ہم نے بھر کے کہا گئے تھی تھا وہ کہ ہواب دیا کہ آپ کو علم نہیں جب ہم نے پھر کے کا جگہ تھی تو خوب زیادہ تھا تھی میں جب ہم نے بھر کے پاس تھی تھی از دند رہا کہ آپ کو تم نازوں ایک روایت میں ہے کہ جب کہ جہاں تک پہنچنا تھا یعنی دورات ہو گئے جہاں تک کہ جب ہم وہاں سے چلئے لگے تو مجھے یہ یا دند رہا کہ آپ کو بتا دوں ایک روایت میں ہم کہا گہری تو میں کہا کہ میں بیدار نہیں کرتا خود ہی جا گ جا کیں گؤ جہاں تا کہ بھی ہو جہاں تا کہ بھی میں ہوں گئے ہو تا دوں گا ۔ جب روانہ ہو نے لگے تو بتا تا بھول گے ۔ بیہ بھول ان ہی کے بھلان ہی کے بھلانے سے ہوئی کوئی بھو لئے والی بات نہیں تھی بلکہ یا در ہنے گی مجھی جو سمندر میں گئی اور موی اسے اور ان کے شیم کھی جو سمندر میں گئی اور موی سے اوران کے خطان ہوں۔

کھڑت مویٰ الطبیع نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم چلے تھے مجھلی کا ہم سے جدا ہو جانا ہی اس بات کی نشانی تھی کہ ہم جن صاحب کی تلاش میں نکلے ہیں وہ وہیں ہیں۔اب کیا ہوسکتا ہے اب تو واپس ہی ہونا پڑے گالہذا چیچے یا وُں لوٹے اور بید کیھتے رہے کہ ہم کدھرے آئے تھے۔

حضرت خضر العَلَيْلُ ہے ملا قات کرنا اور بیدرخواست کرنا کہ مجھے اپنے ساتھ لے لیں

جب واپس ہوکرای پھڑے پاس پہنچ جس پر سرر کھ کرسو گئے تھے تو وہاں ایک صاحب کو دیکھا کہ سمندر کے درمیان پانی پر کپڑا اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں (بیصاحب حضرت خضر الطبیع تھے ) موکی الطبیع نے انہیں سلام کیا انہوں نے منہ کھولا اور فر مایا کہ اس سرز مین میں سلام کہاں سے آگیا۔ آپ کون ہیں؟ موکی الطبیع نے جواب دیا کہ میں موکی ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل والے موکی ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل والے موکی الطبیع نے فر مایا کہ میں وہی ہوں! انہوں نے سوال کیا کیسے تشریف لا ناہوا؟ فر مایا تا کہ آپ مجھے اپنے اس علم میں سے سکھادیں جوآپ کو علم مفید سکھایا گیا ہے، انہوں نے جواب میں کہا کیا تمہیں قورات کافی نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہ جو دحی تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہ جودجی تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہ جودجی تمہارے

پاس آتی ہے کیا یہ کافی نہیں؟ (مزیدفر مایا) کہاہے موٹی مجھے اللہ نے وہلم دیا ہے جسے آپنہیں جانتے اور آپ کواللہ نے وہلم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتا۔

یہ باتیں ہورہی تھیں کہ ایک چڑیا آئی جس نے سندر سے اپنی چوٹچ میں کچھ پانی لے لیا حضرت خضر القصلی نے فر مایا کہ اے موٹی! لانگھیں کا للہ کے علم کے سامنے تمہاراعلم اور میراعلم اتنا بھی نہیں جتنا اس پرندہ نے سمندر سے اپنی چوٹچ میں یانی بھرلیا۔

حضرت خضر العَلَقِين كَا فرمانا كهتم مير بساتھ ره كرصبرنہيں كر سكتے ،حضرت موسى العَلَقِينَ كا خاموش رہنے كاوعد ہ كر كے ان كے ساتھ روانہ ہوجانا

حضرت موی القلی نے جوان ہے درخواست کی تھی کہ مجھے علم سکھا دیں اس پرانہوں نے کہا کہ میر ہے ساتھ رہ کر آ ہے سبرنہیں کر سکتے موی القلی نے جواب دیا کہ ان شاءاللہ آئے مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کوئی نافر مانی نہیں کروں گا۔ جب موی القلی نے وعدہ کرلیا تو دونوں ساتھ ساتھ سمندر کے کنارے کنارے جل دیئے حتی کہ ایک شی پر پنچے وہ شتی سواریوں کواس کنارہ سے دوسرے کنارہ تک پہنچایا کرتی تھی دونوں نے کشتی والوں سے کہا کہ جمیں بھی سوار کرلیں ،ان لوگوں نے حضرت خضر القلیل کو پہچان لیا اور جان پہچان کی وجہ ہے مفت بٹھالیا۔

حضرت خضر القليفة كالكيكشتي سة تخته زكال دينا اور حضرت موسى القليفة كامعترض مونا

حضرت خضر التلفظ نے ایک کلہاڑ الیا اور کشتی کے ایک تختہ کوا کھاڑ دیا ، حضرت موی القلظ سے ندر ہا گیا اور فر مایا کہ ایک تو ان لوگوں نے ہمیں بغیرا جرت کے سوار کرلیا اور اوپر سے آپ نے یہ کیا کہا کہ ان کی کشتی میں شگاف کر دیا اب اس شگاف سے پانی بھرے گا تو کشتی ڈو بے گی کشتی کے ساتھ وہ سب لوگ بھی ڈو بیں گے جو کشتی میں سوار ہیں تمہاراڈ ھنگ تو ایسا ہی ہے کہ ان لوگوں کوڈ بود و لِنَّهُ بغُوِقَ اَهُلَهَا جو فر مایا اس میں حضرت خضر القیلظ کی نیت پر جملہ کرنام تصورت بیں شااس میں جولام ہے یہلام عاقبت ہاس کا مطلب سے ہم کہ آپ نے ایسا کام کیا ہو ہلاکت خیزی کے اعتبار سے بڑا کام کیا ہے جس کا انجام ہیہ کہ کشی پر جولوگ سوار ہیں سب ڈوب جا کیں گے ۔ بیتو تم نے ایسا کام کیا جو ہلاکت خیزی کے اعتبار سے بڑا بھاری کام کے حضرت خضر القلط نے فر مایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ صبر نہیں کر سکتے ۔ موئ القلط نے واب میں فر مایا کہ میں جو لگا ہے۔ کام کیا جو ہلا کہ جو لئے یہ موئ آپ بھو لئے پر میر اموا خذہ نفر ما ہے اور میرے معاملہ میں تنگی نہ بر سے ۔

ایک لڑے کے تل پر حضرت موی القلیق کا عتر اص کرنا

اسکے بعد (کشی سے اترکر) آگے بڑھے دونوں ساتھ ساتھ جارہے تھے کہ چندلڑکوں پرگذر ہوا جو کھیل رہے تھے۔حضرت خضر النکی نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اس کے سرکوم وڑکر تن سے جدا کر دیا (اور ایک روایت میں ہے کہ اسے چھری سے ذرئے کر دیا) حضرت موٹی النک ہے بھر ضدر ہا گیا اور فر مایا کیا تم نے ایک پاکیزہ جان کو تل کر دیا جس نے کسی فتل نہیں کیا۔ جان کا بدلہ جان ہوتا ہے۔ (پیاڑکا نہ من بلوغ کو پہنچا ہے جس کا کوئی عمل گنا ہوں میں شار کیا جائے اور نہ ہی اس نے کسی فتل کیا ہے اس فوٹل کرنا تو بالکل بیجا ہے) آپ نے بیتو بڑا ہی منکر کا م کیا۔ حضرت خضر النک نے فر مایا کہ میں نے تم ہے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے مبر نہیں کرسکو گئے ۔ حضرت موٹی النک کے میں اور ان کا جوڑنہیں بیٹھ سکتا۔ لہذا اب انہیں اختیار دے دینا جا ہے۔ لہذا حضرت خضر النک ہے فر مایا کہ میں سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھئے۔ آپ مجھے جدا کر دیں گتو میرے لیے فر مایا کہ میں سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھئے۔ آپ مجھے جدا کر دیں گتو میرے لیے فر مایا کہ میں اس کے بعد آپ ہے جھے جدا کر دیں گتو میرے لیے فر مایا کہ میں اس کے بعد آپ ہے جھے جدا کر دیں گتو میرے لیے

نا گواری کی کوئی بات نہ ہوگی کیونکہ آپ ایسے مرحلہ پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ میرے بارے میں معذور ہیں اور آپ کا یہ معذور ہونا میری طرف ہے ہے(نہ میں درمیان میں بولتا نہاس کی نوبت آتی)

# ایک گرتی ہوئی دیوار کے کھڑا کر دینے پراعتراض پھرآپس میں جدائی

اس کے بعد پھر پلے اور چلتے چلتے ایک بستی میں آئے گھانے کی ضرور نے محسوں ہور ہی تھی بھوک لگی ہو گئ تھی ۔ بستی والوں سے گھانے کے لیے بچھ طلب کیا ان لوگوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا (مہمانی تو کیا کرتے طلب کرنے سے بھی نہ دیا ) ابھی زیادہ در نہیں گذری تھی کہ وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو بھی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ گر پڑے حضرت خضر الطبیعی نے کھڑے ہوگر اپنے ہاتھ سے سیدھی کھڑی کر دی۔ حضرت موٹی الطبیعی نے فرمایا کہ بیا لیے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ ہمیں کچھ کھلایا نہ ہماری مہمانی کی آپ نے ان کا کا م سیدھی کھڑی کر دیا گر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اپنے اس ممل کی کچھ مزدوری لے لیتے تا کہ ہمارے کھانے کا کام چل جاتا۔ حضرت خضر الطبیعی نے فرمایا کہ بیمیرے اور تمہارے درمیان جدائی (کاوفت) ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جن باتوں پرتم نے صبر نہیں کیا تہمیں ان کی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔ ان کی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔

یہ پورا واقعہ ہم نے صحیح بخاری صفحہ ۲۲۳ج ااور صفحہ ۷۸۷ یا ۱۹۰ ج۲ ( کتاب النظیر ) نے نقل کیا ہے اور ایک روایت کی کی دوسری روایت سے پوری کردی ہے۔ (روایات میں کچھ کی بیشی ہے )

فتح الباری صفحہ ۴۲۰ ج ۸ میں تعلبی کے قبل کیا ہے کہ حضرت خضر القائدی نے حضرت موکی القائدی سے کہا کیا آپ مجھے کشتی کے پھاڑنے اور غلام کے قبل کرنے اور دیوار قائم کرنے پر ملامت کرتے ہیں اور آپ اپنا حال بھول گئے آپ کوسمندر میں ڈال دیا گیا اور آپ نے ایک قبطی کوٹل کیا اور آپ نے بیانی پلایا۔

ريخ ر

# وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ آمُرِي ﴿ ذَٰلِكَ تَالُونِيلُ مَالَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَابُرًا ۗ

اور یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں گئے، یہ ب ان باتوں کی حقیقت جن پرتم صبر نہ کر سکے۔

### حضرت خضر القليكا كانتيوں باتوں كى حقيقت بتانا

حضرت خضر القلط جب حضرت موی القلط کو جدا کرنے گئے تو فر مایا کہ میں آپ کوان باتوں کی حقیقت بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے حضرت خضر القلط نے تین کام کئے تھے جن میں سے دوتو حضرت موی القلط کے نزدیک بہت ہی زیادہ قابل اعتراض تھے اور تیسری جو بات تھی وہ کوئی شرعی منکر نہ تھالیکن بہتی والوں نے چونکہ طلب کرنے پر بھی کھانے کو پچھنہیں دیا۔اس لیے حالت اور ضرورت کے بیش نظریوں فر مادیا کہ آپ چاہتے تو ان لوگوں سے پچھمزدوری لے لیتے جس کے ذریعہ ہم پچھ فرید کر کھا لیتے۔(نی صبحی ابناری قال سعیدا جو اُنا کلہ صفحہ ۱۸۹ج)

کشتی کا تختہ کیوں نکالا ؟ .........حضرت خضر الطبی نے تینوں باتوں کی حقیقت بیان فرمادی اور فرمایا کہ شتی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی جو سمندر میں کشتی کو چلاتے اور سواریاں بٹھا کر محنت مزدوری کر کے پیسے حاصل کرتے تھے لیکن ساتھ ہی ایک دشمن بھی لگا ہوا تھا جو ایک ظالم بادشاہ تھا جس کتا تھا ہے جس کی ایک دیسے کا جس سے کشتی میں ویکھتا تھا اسے چھین لیتا تھا مجھے اندازہ تھا کہ بیلوگ آگے بردھیں گے تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا لہٰذا میں نے ایسا عمل کیا جس سے کشتی میں عیب پیدا ہوگیا ، وقتی طور پردہ عیب کی وجہ سے خطرہ سے آگے نکل گئی اس کے بعد انہوں نے اسے درست کردیا اور آگے بڑھ گئے۔

لڑکے کو کیول قبل کیا؟ .......اب رہی لڑکے کی بات تو اس کا معاملہ ہیہ ہے کہ وہ کا فرتھا اور کفر پر ڈھالدیا گیا تھا۔ بالغ ہوکر بھی بھی وہ سلمان ہونے والا نہ تھا(نی سیح سلم واسا العلام فطبع یوم طبع کافوا سفح اس کے ماں باپ کواس سے بہت زیادہ محبت تھی ،اندیشہ تا کہ بڑا ہوکرا ہے ماں باپ کو بھی کفر پر نہ ڈال دے۔ ایسانہ ہو کہ محبت کے جوش میں وہ اس کے گفر کے ساتھی بن جا ئیں۔ پیاری اولا دکا ماں باپ پر جوز ور چاتا ہے اس زور کا استعمال کر کے یہ انہیں سرکش اور کا فرنہ بنادے ، لہذا اس کو تو قتل کر دیا اور اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری اولا دعطا فر مادی جو پاکیزہ ہونے کے اعتبار سے بھی اس لڑکے سے بہترتھی ( کیونکہ یہ اولا دمو من تھی ) اور والدین کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتا ؤکر نے میں بھی اس سے بہت زیادہ بہترتھی۔

د پوارکوسیدها کر دینے کی وجہ ......اب رہی دیوار کی بات تواس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دو بچوں کی دیوارتھی یہ بچے بیتم تھے اور دیوارکوسیدها کر دینے کی وجہ سے مجروم ہوجاتے اور تنگدی دیوارکے نیخ خزانہ تھا گردیوارگر پڑتی تو شہروالے ان کاخزانہ لے اڑتے اور وہ دونوں اپنے باپ کی میراث ہے محروم ہوجاتے اور تنگدی کا شکار ہوجاتے ،اول تو بہ بچے بیتم تھے دوسرے نیک آ دمی کی اولا دیتھ تو یوں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت تھی لہذا ہم نے دیوارکو کھڑا کر دیا تاکہ بالغ ہوجائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں۔اللہ تعالی شانہ نے ان دونوں بتیموں پر رحم فر مایا اور گرنے والی دیوارکوسیدها کھڑا کروا دیا۔اگر شہر کے بالغ لوگوں نے ہمیں کھانے کے لیے بچھنہ دیا تو اس کا بدلہ ان بتیموں سے تو نہیں لینا چا ہے تھا۔ان کا کام تو بغیر اجرت لیے ہوئے ہی کرنا تھا۔

تینوں باتوں کی حقیقت بتا کر حضرت خضر النظامی نے فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنُ اَمْرِی کی بیجو پچھیں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا (الله تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے بیکام لئے گئے ) ذٰلِاک تَاُویُـلُ مَالَمُ تَسْتَطِعُ ظُلَیُهِ صَبُرًا (بیحقیقت ہے ان باتوں کی جن پر

آپ مبرنه کرسکے)

### فوائدومسائل

- (۱) حضرت موی ایسی نے جوسائل کے جواب میں یوں فرمادیا کہ مجھ سے بڑھ کرکوئی عالمنہیں اوراس اعتبار سے ان کا فرمانا صحیح بھی تھا کہ وہ صاحب شریعت تھا کہ ہو سے بڑی قوم کے نبی تھان پر تو رات شریف نازل ہوئی تھی کیکن الفاظ میں چونکہ ایک قتم کا دعویٰ ہے اس لیے اللہ تعالی نے عمّا ب فرمایا ،اس نے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہواور حالات ظاہرہ کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی دوسرا جانے والا نہ ہوت بھی اسے بینہ کہنا چاہئے کہ میں سے بڑا عالم ہول اس میں ایک تو دعویٰ ہے جو کاملین کی شان کی خلاف ہے۔ دوسر سے ہوسکتا ہے کہ اور شخص بھی اتنا بڑایا اس سے بڑا عالم ہوجس کی اسے خبر نہ ہو۔ (خواہ اسکا بے علوم کے علاوہ دوسر سے ہی علوم کا ماہر ہو)
- (۲) حضرت مویٰ ایسی اپنو جوان یعن حضرت پوشع بن نون کوساتھ لے کر چلے جوان کے خادم تھاس ہے معلوم ہوا کہ کسی اپنے چھوٹے کوخدمت کے لیے ساتھ لینااورکوئی خدمت سپر دکر نادرست ہے یوں بھی تنہاسفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔آنخضرت سرورعالم ﷺ کے خادموں میں حضرت انس ہے مشہور ہیں جنہوں نے دس سال آپ ﷺ کی خدمت کی۔
- (۳) معلوم ہوا کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہئے اور یہ کہ علم کواپنے پاس بلانے کی فکرنہ کرے بلکہ اس کے پاس خود جائے۔
  امام بخاری رحمة اللہ علیہ نے کتاب العلم بیں باب الحووج فی طلب العلم کے ذیل بیس حضرت موی العلم اور خضر العلم کا واقعہ
  کھا ہے اور کھا ہے۔ واحل جابر ابن عبد اللہ مسیوۃ شہر الی عبداللہ ابن انیس فی حدیث واحد (اور جابر بن عبداللہ
  کھا حضرت عبداللہ بن انیس کے باس ایک حدیث لینے کے لیے ایک ماہ کا سفر کرکے گئے )
- (٣) طلب علم کے لیے کوئی عمر مخصوص نہیں گو بچین اور جوانی میں علم اچھی طرح حاصل ہوتا ہے لیکن بڑھا ہے میں بھی اس سے بنیاز نہیں ہونا چاہیے علم سجے جہاں ملے جب ملے اور جس سے ملے حاصل کرنا چاہیے۔امام بخاری باب الاعتباد فی العلم و الحکمة کے ذیل میں لکھتے ہیں۔وقد تعلم اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم بعد کبر سنهم (کرسول الله کھے کے صحابہ من نے بڑی عمریں ہوجانے کے بعد علم حاصل کیا ہے)
- (۵) اگر کسی کو کسی بھی اعتبار ہے کوئی فضیلت حاصل ہواور اسے اپنے سے کم فضیلت والے کے پاس کوئی علم کی بات ملتی ہوتو اس میں عار نہ ہونی چاہئے۔جیسا کہ حضرت موٹی النظامی حضرت خضر النظامی کے پاس اس علم کے حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے جوان کا پنے علم کے علاوہ تھا۔
- (۲) طلب علم کے لیے سفر کرنے میں سستی اور کوتا ہی اختیار نہ کی جائے جتنا بھی بڑا سفر بحو برداشت کیا جائے اوراس پر جو تکلیف پہنچا ہے برداشت کیا جائے آیت کر بمہ میں جولفظ آوُ اَمُ ضِنی حُقْبًا فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ یہ لفظ اس سال کی مدت کے لیے بولا جاتا ہے اور حضرت اس عال کی مدت کے لیے استعال حسن کے استعال میں سے مروی ہے کہ مطابق دھر کے لیے استعال ہوتا ہے یہ بیسب اقوال تو صاحب روح المعانی نے نقل کر دیے ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس کے سے مروی ہے کہ مطابق دھر کے لیے استعال ہوتا ہے یہ سب اقوال تو صاحب روح المعانی نے نقل کر دیے ہیں تا ہے اور مصلی حقبا ای سیری زمانا طویلا ہم نے بھی اس کے مطابق یوں ترجمہ کردیا ہے۔ کہ یا میں زمانۂ دراز تک چاتارہوں گا۔

- (2) صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت موی القائد نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں یوں فرمادیا کہ میں اپنے سے زیادہ ہڑھ کر کسی کو عالم نہیں جانتا ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہواب کی عبد نا المحضر (باں ہمارا بندہ خضرتم سے زیادہ جاننے والا ہے )اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر القائد کا نام موی القائد کو پہلے ہی بتادیا گیا تھا۔
- (۸) لفظ خصر کامعنی ہے سرسبز ان کا بیانام کیوں مشہور ہوا؟اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام خصر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک جگہ بیٹھے جوخشک چیٹیل میدان پڑی ہوئی تھی وہ اس پر بیٹھ گئے تو ان کے پیچھے زمین پرسبزی نکل کرلہلہانے گئی۔ (صیح بناری صفحہ ۲۸۳ع)
- (۹)اللہ تعالیٰ شانۂ نے فرمایا تھا کہ ہمارا یہ بندہ مجمع البحرین میں ملے گا۔مفسرینؒ نے لکھا ہے کہاس سے بحرفارس اور بحروم کے ملنے کی مگہ مراد ہے۔
- (۱۰) جس جگہ حضرت خضر القلیہ ہے ملاقات ہوئی اس کے لیے کی نشانی کی ضرورت تھی جب موئی القلیہ نے اللہ تعالیٰ سے نشانی کا سوال کیا تو ارشاد فر مایا ایک مجھلی لے لوجس جگہ وہ مجھلی گم ہوجائے اور تہمیں چھوڑ کر چلی جائے وہ صاحب تہمیں وہیں ملیں گے صحیح مسلم میں ہے کہ یہ مجھلی انہوں نے بطور زادراہ کے لیتھی ۔وہ ہے جان تھی جس پرنمک لگایا ہوا تھا (فسی صحیح مسلم فقیل له تزود حوتا مالے حاصف عدہ ۲۷۰ ہے کہ مجھلی ساتھ لینے سے معلوم ہوا کہ سفر میں تو شدساتھ لے جانا تو کل کے خلاف نہیں ۔حضرت موئی القلیم النے فادم حضرت یوشع کے ساتھ چلتے رہے اور تھکن محسول نہیں کی چرجب اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں تک پہنچنا مقصود تھا تو تھکن محسول کی مطبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ بات رکھی ہے کہ مقصد کے پہنچنے تک اس میں ہمت اور حوصلہ رہتا ہے اور تھکن محسول نہیں کرتا جب مقصد کو پہنچ جاتا ہے تو تھکن کے بڑھ گئے بیا میں مقصد تک نہیں پہنچ تھے لیکن حقیقت جب مقصد کو پہنچ جاتا ہے تو تھکن کے بڑھ گئے تھاس لیط بعی طور پر ہمت جواب دینے گیا اور تھکن محسول ہوئی۔ولہم یہ جدال نصب حتیٰ میں جانے المدی امر اللہ به.
- (۱۱) چونکہ سفر کی مزید تکلیف اٹھانا مقدرتھا اس لئے حضرت یوشع بن نون بیدد کیھنے کے باوجود کہ مجھلی پانی میں چلی گئی حضرت موٹ النظامی کو بتانا بھول گئے شیطان تو پیچھے لگاہی رہتا ہے اس نے انہیں بھلا دیا۔ مقصد ہے آگے بڑھ کر جوزا کد سفرتھا اس کوقطع کرنا پھر وہاں ہے والیس ہونے کی تکلیف اٹھانا تقدیر میں تھالیکن اس پراجروثو اب بھی مل گیا۔ مخلص نیک نیت مؤمن کا نقصان نہیں ہوتا مؤمن بندہ کونعہت اور آرام میں بھی نفع ہے اور دکھ تکلیف میں بھی فائدہ ہے اللہ کی رضا کا خواہاں ہو۔ ثو اب کی نیت رکھتا ہو۔ جب حضرت یوشع بن نون النظیمی نے بتایا کہ دریا میں چلے جانے والی بات بتانا بھول گیا تو حضرت موٹی النظیمی نے ان کو ملامت نہیں کی کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیف پینچی۔ چونکہ بھول ہوگئی اس لئے درگذر فرمایا۔
- (۱۲) جب واپس ہوکر پھرائی جگہ آئے جہاں مجھلی دریا میں چلی گئ تھی تو ایک صاحب کودیکھا کہ وہ چا دراوڑ ھے ہوئے لیٹے ہیں۔ یہ حضرت خضر القیلی تھے۔ حضرت موٹی القیلی نے سلام کیااس سے معلوم ہوا کہ جب کسی مٹومن بندہ سے ملاقات ہواورا پی طرف متوجہ کرنا ہوتو پہلے سلام کرے حدیث میں ہےالسلام قبل الکلام۔ (مشکلوۃ صفحہ ۴۹)
- (۱۳) جب خصر الطبیعی سے تعارف ہو گیا تو موی الطبیعی نے اپنامطلب ظاہر کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تا کہ مجھے ان علوم کا کچھ حصہ معلوم ہو جائے جوآپ کوعطا کئے گئے ہیں ،اس سے معلوم ہوا کہ جس سے جتناعلم ملے لے لینا چاہیے ضروری نہیں کہ کسی

شخ کے سارے ہی علم کوسمیٹ لے۔ حضرت موی القی علم شریعت کے ماہر تضعلم الاسرار کے جانے کے لیے سفر کیا اوراس کے سکھنے کی خواہش ظاہر کی معلوم ہوا کہ قلم اسرار بھی لائق توجہ ہے آگر چہ مدار نجات علم شرائع ہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب استاد سے علم عاصل کرنے کی درخواست کر ہے تو اس میں اوب کا لحاظ رہے اوراس انداز میں بات کرے کہ بیٹنے کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ بچھ پرکوئی زبردتی کر رہاہے حضرت موی القلیمان نے مسل کہ تجھے سکھا دیجئے اور میں رہاہے حضرت موی العلیمان نے ہوئی کے میں مقاد بجئے اور میں بہت دور سے چل کرآیا ہوں آپ کومیری طرف متوجہ ہونا ہی پڑے گا۔

(۱۴) ﷺ کو ویا ہے کہ وہ آنے والے کو پہلے بیہ بتادے کیمکن ہے ہماراتمہارانباہ نہ ہوسکے، ہماراطریق اور ہمارامزاج بیہ ہاں کی موافقت کرسکو گے یانہیں اس پراگرطالب علم ﷺ کے ماحول اور مزاج کے مطابق چلنے کا وعدہ کرے (جوشر عا درست ہو ) تو ساتھ رکھ لے۔ اور شاگر دجب وعدہ کرے کہ میں آپ کے مزاج اور مرضی کے مطابق رہوں گا تو خوداعتا دی نہ کرے بلکہ خدااعتا دی کر سے یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور انشاء اللہ بھی ساتھ لگا دے جیسا کہ موی النظامی نے کیا (شخ شریعت یا صاحب طریقت یہ آ داب دونوں کے لیے بیں)

(۱۵) ﷺ کواختیار ہے کہ طالب ہے کوئی شرط لگائے ،اور جب طالب اس شرط کے مطابق چلنے کا اقر ارکرے تو اسے پوری کرے ہاں اگر بھول جائے تو دوسری بات ہے اور جب بھولنے ہے کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو عذر بیان کر دے اور مسامحت کی درخواست کردے کیما قال موسلی علیہ السلام لَا تُؤَاخِلُنِیُ بِمَا نَسِیْتُ

(۱۲) اتباع شخ کاوعدہ کرنے کے باوجوداگر کو گیا این چیز دیکھے جوا پے نزد یک بالکل ہی شریعت کے خلاف ہے قئے کو متنبہ کر دے موی النظامی کی بیلی بارتو بھول گئے تھے اور دوسری بارقصدا اوعوا ا جانے ہوئے لڑکے کے قل پراعتراض کر دیا۔ حضرت موی النظامی طرز عمل ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہی شروط اور عہو دقا بل ایفاء ہیں جن کے پورا کرنے ہے شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہوتی ہوخا موثی کا وعدہ کرنے کے باوجود دینی جمیت نے انہیں خاموش ندر ہے دیا۔ حافظ این جرز متہ اللہ علیہ کھتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے انکساتھ چلئے اور دیگر امور میں صبر کرنے کا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ کی اور گرامور میں صبر کرنے کا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ کی خالف معہ و غیر ذلک الا نکار علیہ فیما یخالف ظاہر الشرع (صفحہ ۱۸ کان المواد بالصبوانه صبوعن اتباعه و المشمی معہ و غیر ذلک الا نکار علیہ فیما یخالف ظاہر الشرع (صفحہ ۱۸ کان کان علیہ فیما یخالف ظاہر الشرع (صفحہ ۱۸ کان کان علیہ فیما یخالف ظاہر الشرع (صفحہ ۱۸ کان کے بقدر کان بال بات کہ میں جو جائے تو شخ شبیہ کر اور شخص کرنا چاہئے۔

(۱۲) طالب علم نے خلطی ہوجائے تو شخ شنبیہ کر کے پھنا طبی ہوجائے تو پھر شنبیہ کر دے اور شنبیہ میں اس بات پر شنبیہ ہو الفاظ شبیا ختیا رک کے حضرت خطر الفیلی کی کہ اٹھا کہ میرے ساتھ رہ کر میر نہیں کر سے ۔ وہ آپ ہی سے کہا تھا اور کی سے تو نہیں کہا پھر اس کا دھیاں کو نہیں کیا۔

کو نہیں نے جوآپ سے پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر میر نہیں کر سے ۔ وہ آپ ہی سے کہا تھا اور کی سے تو نہیں کہا پھر اس کا دھیاں کیوں نہیں کیا۔

(۱۸) حضرت موی العلی نے جو یوں فرمایا کہ اگر آپ سے میں کوئی بات دریافت کروں تو مجھے ساتھ ندر کھئے اس سے معلوم ہوا کہ جب ساتھ رہنے کی صورت بنتی نظر ند آئے تو خوبصورتی سے جدا ہونے کی صورت نکال لے لیکن یوں ند کیے کہ میں جاتا ہوں بلکہ شخ کواختیار دے دے کہ آپ چاہیں تو مجھے ساتھ ندر کھیں اور طبیعتوں کامیل ند ملنے میں اگرا پنا قصور ہوتو طالب علم صاف اقر ارکرے اور اپنے ہی اور لے لے شخ پر بات ندر کھے کہا قال موسلی علیہ السلام قَدُ بَلَغُتَ مِنُ لَّدُنِی عُذُرًا.

- (۱۹) اگرشیخ کسی طالب کواپنے سے جدا کرنے لگے اور اے معلوم ہو کہ طالب کومیر سے فلاں فلاں اعمال پراعتراض ہے اور حقیقت میں وہ قابل اعتراض بلان کے حقیقت میں ہوتے ہوئے حقیقت میں ہوتے ہوئے جدا نہ ہو کہ شیخ کے اعمال اچھے نہ تھے آگر ایسا ہوگا تو ممکن ہے وہ دوسری جگہ بھی ان باتوں کا جرچا کرے اور خود بھی غیبت میں مبتلا ہواور دوسروں کی نظروں میں بھی شیخ کا وقار گرے اور ان کی طرف طالبین کے رجوع ہونے میں بلاوجہ کمی آجائے۔
- (۲۰) حضرت خضرالیک کے طریقہ کارہے یہ جھی معلوم ہوا کہ خواہ نخواہ اپنے کو مطعون بنانا کوئی دینداری اور سمجھ داری کی بات نہیں۔ اپنی پوزیشن صاف رکھنی چاہئے۔ اگر کوئی شخص نادانی ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کیے جس سے بدنا می ہوتواپئی صفائی دے دے یہ بات کہہ کر گزرجانا کہ ہمارا کیا حرج ہے فیہ ما بیٹ وبین اللہ ہماراحال ٹھیک ہے کوئی بد گمانی اور بدنہی ہے ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا عامۃ المسلمین کی خیرخواہی کے خلاف ہے۔ سب مسلمانوں کی خیرخواہی پیش نظر دئنی چاہے اپنا حال بھی درست ہواور دوسرول کو بھی غیبت سے بچائے۔
  - (٢١) اِستَطْعَمَآ اَهُلَهَا ت يمعلوم مواكم مجبوري كوفت كي علامانا طلب كرنا بهي جائز ہے۔
- ۲۲) حضرت موی النظمین نے جویہ فرمایا کہ آپ چاہتے تو کچھاجرت لے لیتے اس ہے معلوم ہوا کہ کی عمل پراجرت لینا بھی

درست ہے۔

(۲۳) حضرت خصر الطفیلانے جوہستی والوں کی دیوار کھڑی کردی حالانکہ انہوں نے کھانے تک کونہ پوچھااور نہ سوال کرنے پر پچھ دیا اس میں جہاں دویتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت میش نظر تھی وہاں اخلاق عالیہ کا اختیار کرنا بھی تھا صحیح مسلم میں ہے کہ وہ کمینے لوگ تھے( حتی اذا اتیا اہل قریة لنام صفحا ۲۶،۲۷) کمینوں کے ساتھ بھی اچھام جاملہ کرنا اہل خیر کاطریقہ ہے۔

> بدی را بدی سبل باشد جزاء اگر مردی احسن الی من اساء

- (۲۴) میر بھی معلوم ہوا کہ شتی میں اجرت پر مسافروں کوادھر سے ادھر لے جانا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرکوئی شخص مسکین ہواوراس کے پاس کسب کا کوئی آلہ ہویا کوئی بھی چیز ہوجواس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہوتو وہ مسکنت سے نہیں نکلتا یعنی اسے مسکین ہی کہاجائے گامسکین ہی مانا جائے گا۔
- (۲۵) معلوم ہوا کہ کسی کامال غضب کرنا حرام ہےاور جس کسی ظالم سے خطرہ ہو کہ وہ فریب آ دمی کامال چھین لے گا تواس کے شر کود فع کرنے کے لیے تدبیر کرنا ثواب کا کام ہے۔
- (۲۷) یہ جمی معلوم ہوا کہ نیک آدمی کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خیال رکھنا چاہئے۔ (ای وجہ سے حضرات مشاکُ اپنے مشاکُخ کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے فکر مندر ہتے ہیں اگر چداولاد کے وہ احوال نہیں ہوتے جوائح آبا وَاجداد کے تھے )

  (۲۷) حضرت خضر القلیلانے جو تین کام کئے ان میں لڑکے وقل کردینا سب سے زیادہ علین تھا اس لیے حضرت موکی القلیلا اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ( فعی صحیح مسلم فزع موسلی علیہ السلام فزعة منکوۃ ) اور جب ان کے اعتراض کرنے پر حضرت خضر القلیلات نے سندیہ فرمائی تو سمجھ لیا کہ ہمارا ان کے ساتھ ہونا مشکل ہے اور صاف کہددیا کہ اگر آپ سے آئندہ کچھ لوچھوں تو مجھے ساتھ نہ دکھنا، یہاں بیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر القلیلائے نے جولڑکے وقل کیا شرعا اس کے تل کا کیا جواز تھا؟ یہ بات کہ اس لڑکے سے خوف

تھا کہ بڑا ہوکراپنے ماں باپ کو کفر پرلگا دے گا کیا بید دلیل شرعی ہے جس کی وجہ نے قل جائز ہو؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیسوال ہماری شریعت کوسا منے رکھ کروار دہوتا ہے ہوسکتا ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہو پھر جب انہوں نے آخر میں تصریح فرمادی کہ بیہ جو پچھیں نے کیا ہے اپنی رائے نے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے فرمان سے ہے قو ہرا شکال ختم ہوگیا۔

قال النووى في شرح صحيح مسلم ومنها بيان اصل عظيم من اصول الاسلام وهو و جوب التسليم فكل ماجاء به الشرع وان كان بعضه لا تظهر حكمة للعقول ولا يفهمه اكثر الناس وقد لا يفهمونه كلهم كا لقدر موضع الدلالة قتل الغلام و خرق السفينة فان صورتهما صورة المنكر وكان صحيحا في نفس الامرله حكم مبنية لكنها لا تظهر للخلق فاذا علمهم الله تعالى بها علموها ولهذا قال و ما فعلته عن امرى يعنى بل بامر الله تعالى اصوقال الحافظ في الفتح فلا يسوغ الاقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه ان يقتل نفسا كثيرة قبل ان يتعاطى شيئا من ذلك. لا طلاع الله تعالى عليه . وقال ابن بطال : قول الخضر وما الغلام فكان كافراً هو باعتبار ما يئول اليه امره ان لوعاش حتى يبلغ ، واستجاب مثل هذا القتل لا يعلمه الا الله ، ولله ان يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ و بعده انتهى.

- (۲۸) حضرت مویٰ الکھیں نے جو یہ فرمایا کہ آپ نے ایک جان کوئٹی جان کے بوش کے بغیر تل کر دیا اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کسی قبل کردی تو اس سے قصاص واجب ہوتا ہے حالا تکہ نابالغ پر قصاص نہیں ہے علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ میمتل ہے کہ ان کی شریعت میں بچے پر بھی قصاص واجب ہوتا ہے۔
- (۲۹) حضرت خضر العلق نے جس لڑکے قبل کیا تھا اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو کیا عطافر مایا۔اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء نے قبل کیا ہے کہ نہیں ایک لڑکی دے دی گئی۔ یہ حضرت ابن جربج کا فر مان ہے جیسا کہ فتح الباری صفحہ ۲۲۱ ہے ۸ میں لکھا ہے نیزسنن نسائی ہے بھی نقل کیا ہے کہ انہیں جولڑ کی عطا کی گئی تھی اس کے بطن سے ایک نبی کی ولادت ہوئی الباری صفحہ ۲۲۱ ہے کہ اس نبی نمی اور یہ وہی نبی سے جوحضرت مولی العلیہ کے بعد مبعوث ہوئے جن سے بنی امرائیل نے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہے ہمارے لیے دعا سے بحے کہ ہمار لیے ایک بادشاہ مقرر فر مادے جس کے ساتھ ل کرہم اللہ کے امرائیل نے میں جہادکریں۔اورائیک قول بیقل کیا ہے کہ وہ لڑکی ستر نبیوں کی مال بنی (صلی اللہ بی الانہاء والرسلین)
- (۳۰) علم کے فوت ہوجانے پرافسوں کرنا اہل علم کی خاص شان ہے۔رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت خضر النظیہ کی ہے ہائی قل فرمائی کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے تو فرمائی ہے تو فرمائی کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے تو فرمائی ہو حصر اللہ موسلی لو دونا لو صبر حتیٰ یقص علینا من امر هما (میحی بناری صفح ۲۲۳ ہے) یعنی اللہ تعالیٰ موئی پر جم فرمائے (کہ انہوں نے تیسری ہار بھی سوال کر ہی لیا جس کی وجہ سے جدا ہونے کی فوجت آئی) اگر صبر کر لیتے تو مزید ہا تیں بھی منقول ہوتیں جو ہمیں بنادی جاتیں اور شیح مسلم صفح اے ۲۲ ہے تامیں ہے لیو صب و لیوای العصوب و لکنه احداث من صاحب فرمائی المحسوب المحتاج المحسوب المحتاج المحسوب المحتاج المحسوب المحتاج المحسوب المحتاج ال
- (۳۱) کافر کاہدیہ قبول کرنا جائز ہے جسیا کہ کشتی والوں کی پیشکش پر دونوں حضرات کشتی میں سوار ہو گئے اوربستی والوں سے کھانے کو طلب کیا۔
- (۳۲) اگر کوئی تکلیف پننچ جائے تو بطور دکایت اور خاص کراپنے دوستوں ہے اس کا بیان کرنا بے صبری نہیں ہے جیسا کہ حضرت

موى المن في لَقَدُ لَقِينًا من سفرنا هذا نصبًا فرمايا

- (۳۳) کسی کا کام کرنے اُور مدد پہنچانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں حضرت خضر الفیلانے بغیراجازت کشتی کا تختہ نکال دیااورگرنے والی دیوارکو کھڑا کر دیا۔ (ہاں اگروہ بہت ہی بے تکااور نافہم ضدی ہوجس کی مدد کی جائے اور شرکااندیشہ ہوتو دوسری بات ہے )
- (۳۳) اَقْدَرَبَ رُحُمًا کی ایک تغییر تو وہی ہے جو پہلے قل کی گئی کہ مقتول لڑکے کے بدلہ میں جواولا ددی جائے گی وہ والدین کی خدمت اور صلد حمی میں بہت زیادہ بڑھ کر ہوگی اور دوسری تغییر ہیہے کہ اس مقتول لڑکے کے بدلہ میں ملنے والی اولا دہے ماں باپ کو بہت زیادہ رحمت اور محبت کا تعلق ہوگا۔
  - (ra) بگل اڑ کے سے نیک صالح اڑ کی بہتر ہے۔
- (۳۷) شریعت کے احکام کا مدار ظاہر پر ہے حضرات انبیاء کرام میہم السلام اوران کے نائب علیاء اور حکام ظاہر کے پابند ہیں اگر کو گُر شخص کی قبل کر گئی گئی گئی کہ وجہ سے وہ قصاص سے نہیں نی سکے گا۔ رہام عاملہ حضرت خضر القیلی کا تو وہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھاای لیے اس سے کوئی شخص بیاستدلال نہیں کرسکتا کہ میرا عمل یا فلاں پیرکاعمل فلاں حکمت پیٹنی ہے اور ہم نے جوخلاف شرع کیا ہے اس پر ہمارام وَ اخذہ نہ کیا جائے۔
- (٣٨) اگر عبارت كے سياق سے بعض الفاظ كے ذكر كئے بغير مفہوم واضح ہو جاتا ہوتو اختصار كرنا بھى درست ہے جيسا كه أَ عَانُ خُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ فَر مايا يہاں لفظ صالحة كساتھ مقيز بيس كيا كيونكه سياق كلام سے بدواضح ہور ہاہے كہ ظالم بادشاہ اچھى ہى شتيوں كو ليتا تھااسى لية فير كرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضى الله عنبمايوں پڑھا كرتے تھے۔وكان اصامهم ملك يا حدد كل سفينة صالحة غصبار كانى سيح ابخارى)
- (۳۹) حضرت موی وخضر علیهاالسلام کے قصہ ہے معلوم ہوا کہ جیسا کہ شریعت کا نظام ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا تکوین نظام بھی ہوتے ہیں جن کا تکوین نظام سے تعلق ہوتا ہے اتی مجمل بات تو قر آن مجید ہے ثابت ہوگی اوران احادیث شریفہ ہے بھی جوقصہ مذکورہ کے بیان میں صحیحین وغیب ھے میں منقول ہیں ،حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بیر جال الت کوین اب بھی ہیں اوران کے عبد ہے بھی بتاتے ہیں شخ عبدالعزیز دباغ کی کتاب تبریز ابریز میں ان کے بارے میں بہت ی تفصیل مجمل کھی ہے ۔علامہ جلال اللہ بن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ کھیا ہے جس کا نام المحبور الدال علی وجود القطب والاو تاد والد بعدال ہے اس میں انہوں نے رجال النہ کوین کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بعض احادیث مرفوعہ کی گھی ہیں منداحمہ سے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علی میں جسے وال میں متھ تو ان سے عرض کیا گیا اے امیر المؤمنین اہل شام پر لعنت بھیجا اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا ایسانہیں کروں گا۔

پھر فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ ویہارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شام میں ابدال ہوں گے بید چالیس افراد ہوں گے جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہوجائے گااس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسر شخص کو بدل دیں گےان کے ذریعہ اہل شام کو ہارش عطا کی جاتی ہےاوران کی وجہ سے دشمنوں کے مقابلہ میں اہل شام کی مدد کی جاتی ہےاور اہل شام سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے ) صدیث نقل کر کے علامہ سیوطی لکھتے میں کہ در جالہ در جال الصحیح غیر شریع بن عبیدو ہو ثقة .

(۱۲) جیما کہ پہلے فرض کیا گیا حضرت خضر الطبیع نے تشقی میں شکاف کردیا تھاوہ وقتی ضرورت کے لیے تھا مقصدیہ تھا کہ بیاوگ کسی طرح ظالم بادشاہ کی حدود نے نکل جائیں اور اس کے ظلم نے نکے جائیں چنانچہ ایما ہی ہوا جب آگے بڑھ گئے تو کشتی والول نے ایک لکڑی لگادی جس سے کشتی کا شکاف درست ہوگیا و ف سے صحیح الب خاری ف اذا جاوزو ھا اصلحوا ف انفعوا بھا ص ۱۲ و عند مسلم فاذا جاء الذی یا خذھا و جدھا منحرقة فتجاوز ھا فاصلحو ھا بخشمة ص ا ۲۵ ت

اس میں بیا شکال ہوتا ہے کہ ظالم بادشاہ کی صدود ہے آگے بڑھنے تک شتی میں پانی کیوں نہ جرا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے اگرام میں اسے پانی بحرنے ہے محفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحے ۱۹ ج ۸ میں ہے کہ بعد میں حضرت خضر القامی نے کشتی والوں کو شگاف بیدا کرنے کا سبب بتادیا اور یہ بھی بتادیا کہ میں نے جو بیکام کیا ہے اس میں نیت خیر کی تھی اس پران لوگوں نے ان کی رائے کو پہند کیا اور تعریف کی ، نیزیہ بھی لکھا ہے کہ اس ممل کو صرف موٹی القامین نے دیکھا اگر دوسر لوگ دیکھے لیتے تو بظاہر آڑے آجاتے اور ایسانہ کرنے دیتے۔

(۲۲) الہام جمت شرعی نہیں ہے اس کی وجہ سے خلاف شرع کوئی کام کرنا جائز نہیں بعضے جاہل تصوف کے دعویدار جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بات کا الہام ہوااور میں نے اس کے مطابق عمل کرلیا حالا نکہ وہ عمل شریعت کے خلاف ہوتا ہے یہ سراپا گمراہی ہے بلکہ گفر ہے۔صاحب روح المعانی صفحہ کا ج ۱ اعلامہ شعرانی نے قل کرتے ہیں وقعہ ضل فسی ھلنداالباب خلق کثیر فضلوا واضلوا حضرت خصر الطليلان جو پچھ كيا تھاوہ الله تعالى كى طرف ہے تھم يا كرتھا البهام كى وجہ نے بيس تھا۔

(۳۳) بہت ہے جاہل صوفی ہے جھے ہیں کہ طریقت شریعت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے اور صاحب طریقت کے لیے شریعت پر چلنالا زمنہیں ہے جوہ تو شریعت کی خادم ہے نفس کو احکام شریعت پر چلنالا زمنہیں ہے جوہ تو شریعت کی خادم ہے نفس کو احکام شریعت پر ڈالنے اور بشاشت کے ساتھ احکام شریعت کی محنت کے لیے حضرات صوفیا کرام نے کچھا عمال واشغال بتائے ہیں مریدوں سے ان کی محنت کراتے ہیں کوئی کتنا ہی بڑا درولیش اور صاحب تصوف ہوا حکام شرعیہ کہ پابندی اس پر بھی فرض و واجب ہے جو محض فرائض و واجب ہے جو محض فرائض و واجب ہے گوش و واجب ہے کہ میں یا میرا شخ شریعت کا مکلف نہیں وہ کا فر ہوگا کا فر اور فاسق کسی طرح بھی چیر بنانے کا ہل نہیں ہوتا۔ جو محض ہے دعوی کرتا ہے کہ جو طریقے انہیاء کرام علیہم السلام ہے آئے ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا طرح بھی چیر بنانے کا ہل نہیں ہوتا۔ جو محض ہے دعوی کرتا ہے کہ جو طریقے انہیاء کرام علیہم السلام ہے آئے ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا طریقہ ہے۔ جس کے ذریعہ وہ مامورات اور منہیات کو پیچان لیتا ہے اور اسے رسول اللہ بھی کی اتباع کی حاجت نہیں ایسا محض کا فر ہے اسے قتل کردیا جائے اور یہ جی نہ کہا جائے گا کہ تو بہ کرلے تو تیر نے قبل سے درگذر کردیں گے۔

- (۳۴) یہ جوبعض جابل کہتے ہیں کہ شریعت عامۃ الناس اور کم فہم لوگوں کے لئے ہے اور خواص کو نصوص شرعیہ کی ضرورت نہیں ان کے دل صاف میں ان پر علوم الہیہ وارد ہوتے ہیں لہذا وہ اس کے پابند ہیں جوان کے قلوب پر وار د ہویہ سرا پا کفر ہے حافظ ابن حجر فتح الباری صفحہ ۲۲۱ج ۴ محلامہ قرطبی نے قل کرتے ہیں و ہلذا القول زندقۃ و کفر لانہ انکار لما علم من الشرائع المخ.
- (۵۵) حضرت پیشع الطبی جوموی الطبی کے ساتھ سفر میں گئے تھے۔قر آن مجید کی تصریح ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر الطب تک پہنچاتو دونوں تھے فَوَ جَدَ ا عَبُدًا مِنَ عِبَادِنَا اس کے بعد آخرتک ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ حضرت موی الطبی کے ساتھ رہے یا شق میں سوار ہی نہیں ہوئے؟ حافظ ابن حجر فتح الباری صفحة ۲۲۰ ج امیں لکھتے ہیں کہ یا تو ان کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ تابع تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ان کے ساتھ سوار ہی نہ ہوئے ہوں۔ لا نہ لم یقع لہ ذکر بعد ذلک.
- (٣٦) حضرت خضرالط کا اقب خضر کیوں ہوا۔ اس کے بارے میں ہم پہلے ایک حدیث نقل کر چکے ہیں ، ان کا نام کیا تھا اس بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ایک قول تو یہ کھا ہے کہ ان کا نام بلیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ کلیان تھا ان کی کنیت ابو العباس اور والدصاحب کا نام ملکان بتایا جاتا ہے اور چند پشتوں کے واسطے ہے نہیں سام بن نوح الطفیٰ کی اولا دمیں شار کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد بادشاہ تھے۔ (شرح مسلم شخہ ۲۶۲ ج۲)
- (۲۵) اس میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یاولی تھے۔ بعض حضرات نے ان کوولی بتایا ہے حافظ ابن جحرر حمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں دونوں قول لکھے ہیں ابوالقاسم قشیری نے قبل کیا ہے کہ ولی تھے اور ابوحیان کا قول قبل کیا ہے جوانہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جمہور (بعنی اکثر علماء) کا مذہب ہے کہ وہ نبی تھے اور نبی ہونے پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے ساری باتیں بتانے کے بعد حضرت موی القیلا ہے فر مایا و مَافَعَلْتُهُ عَنُ اَهُوِیُ (کہ یہ جو کھی میں نے کیا ہے اپنی رائے سے اور اپنی طرف ہے ہیں کیا ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا اور اس میں گویہ بھی اختال ہے کہ دوسر نے نبی کے واسط سے ہوگئن یہ اختال بعید ہے۔ اب وال ہے کہ وہ صرف نبی تھے مرسل نہیں تھے حضرت ابن عباس رض سے منقول ہے کہ وہ نبی تھے مرسل نہیں تھے حافظ ابن ججر کی افر مانا یہ بھی ہے کہ ان غالب احبارہ مع موسلی ھی الدالة علی تصحیح قول من قال انہ کان نبیا (بعنی حضرت موی کے ساتھ ان کی جو باتیں ہوئیں ان میں اکثر باتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں نبی بتایا ہے ان کا قول (بعنی حضرت موی کے ساتھ ان کی جو باتیں ہوئیں ان میں اکثر باتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں نبی بتایا ہے ان کا قول (بعنی حضرت موی کے ساتھ ان کی جو باتیں ہوئیں ان میں اکثر باتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں نبی بتایا ہے ان کا قول

تعجیج ہے۔(الاصابہ شخہ ۴۳۰۔۱۳۴ ج۱)

(۴۸) ۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری صفحہ ۲۲۱ جامیں لکھا ہے کہ بعض جاہل یوں کہتے ہیں کہ حضرت خضرت موی القامیں ہے افضل ہیں اور یہلوگ اس قصے سےاستدلال کرتے ہیں جوقر آن مجید میں مذکور سےان لوگوں نے صرف اس قصے کودیکھا اور بیہنہ دیکھا کہ موی ﷺ رسول القداور کلیم الله تنصالله تضالی نے ان کوتو رات عطافر مائی جس میں ہرچیز کاعلم تضااوران لوگوں نے اس بات کوبھی نید یکھا کہ بی اسرائیل میں جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ حضرت موئی اللہ کی شریعت کے تابع ہیں اوران کی نبوت کے توسط سے جواحکام پہنچے ہں دیگر انبیاء نبی اسرائیل بھی ان کے مخاطب ہیں جن میں حضرت عیسی القیام بھی داخل ہیں۔اورخضر القیصلا اگر نبی متصور سول نہیں تتھے ستقل کتا ہے اور مستقل شریعت ان کوعطانہیں کی گئی )اور جو نبی رسول بھی ہووہ اس نبی ہے افضل ہے جورسول نہیں اورا گرجم ذراد مرکو مان لیس که حضرت خصر رسول تنص تب بھی موی الفیلاان ہے افضل ہیں کیونکہ ان کی رسالت اعظم ہےاوران کی امت اکثر ہے حضرت خضر العصري كے بارے ميں زيادہ سے زيادہ اتنى بات كہد جاسكتى ہے كدوہ بنى اسرائيل كے انبياء ميں سے أيك نبي تتھے اور حضرت موى الطب ان سب ہے افضل ہیں اور اگر ہم یوں کہیں کہ خضر نی نہیں تھے بلکہ ولی تھے پھر تو حضرت موی القیقیہ کا افضل ہونا ظاہر ہی ہے کیونکہ ہر نبی ولی ہے افضل ہےاور عقلاً ونقلاً یہ بات یقینی ہےاوراس کےخلاف جو مخص کیے گاوہ کا فر ہے کیونکہ بیضرور یات شرعیہ میں سے ہے۔ رہی ہیہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے موی ایک کوخضر ایک کے پاس بھیجاتھا (اورعمو مأمفضول ہی جایا کرتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہ بھیجنا امتحان کے لیے تھا تا کہ موی اعلیٰ عبرت حاصل کریں کہ میں نے جوایے کوسب سے بڑا عالم بنادیااییانہیں کہنا جا ہے تھا)۔ (فتح الباری صفحہ ۲۲ جا) الاصابه میں حر ہ اٹھارہ صفحات خرج کئے میں۔اول تو ان حضرات کا قول لکھا ہےجنہوں نے فرمایا ہے کہ وہ وفات یا گئے ہیں اوران لوگوں کے دلائل لکھے ہیں ۔ان میں قوی ترین دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک دن عشاء کی نماز پڑھائی اس کے بعد سلام پھیر کر فرمایا کہ جولوگ زمین کی پشت پر ہیں ان میں ہے کوئی بھی سوسال کے فتم ہونے تک باقی ندر ہے گا۔ بیصدیث امام بخاري نے كتاب العلم ( باب السمرفي العلم ) اور كتاب الصلوة ( باب ذكر العشاء والعتمة ومن راه واسعا ً ) اورباب الس فسي الفقه والنحير بعد العشاء مين نقل كي ب- اس حديث مين واضح طور يرمعلوم بوكم آنحضر ت ﷺ كفرمان كے تحت سے -سوسال پورے ہونے تک جوبھی کوئی تخص زمین برموجود ہوگا زندہ نہیں رہےگا۔حافظ ابن حجر فتح الباری صفحہ 20ج ۲ شارح م نووی سے قل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اوروہ حضرات جو حضرت خضر القلیمی کی موت کے قائل ہیں انہوں نے یہ جواب دیا . کہ حضرت خضر الطبیعی اس وقت سمندر کے رہنے والوں میں سے تصلبذا حدیث کے عموم میں داخل نہیں ہوئے اور بعض حضرات نے فر مار ے کہ عسلبی ظہر الاد ص سے حضرات ملائکہ اور حضرت میسلی الگیلی کا کمنٹنی مقصود ہے کیونکہ فرشتے اور عیسلی القلیلاز مین پرنہیں رہتے حدیث بالا کے علاوہ حضرت خضر الفیلیز کی موت کے بارے میں حافظ ابن حجرؓ نے حافظ ابن الجوزیؓ ہےا یک دلیل اور ُقل کی ہےاوروہ بیہ ہے کہ غزوۂ بدر کے موقع پر آنخضرت سرور عالم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یوں عرض کیا تھا اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم اے الله اگرآپ جا ہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت ندکی جائے اور سیج مسلم (صفحہ ۸۸ج۲) میں یوں ہے کہ آپ نے یوں دعا كى اللهم انك ان تشألا تعبد في الارض (ائلة اگرآپ چا بين توزيين پرآپ كى عبادت نه كى جائے) حافظ ابن الجوزى نے اس ہے استدلال کیا ہے کہ اگر خصر اللے اس وقت زندہ ہوتے تو وہ بھی اس عموم میں آجاتے کیونکہ وہ یقینا اللہ تعالی کی عبادت

گذارول میں سے تھے اگروہ زندہ رہ جائیں اور پوری امت ہلاک ہوجائے تو یہ کہنا کیے تھیج ہوگا؟ کہاے اللہ!اگریہ جماعت ہلاک ہوگئی تو زمین میں آپ کی کوئی عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ اور ایک دلیل وفات خضر الطیلی کے قاملین پیپیش کرتے ہیں کہ اگر خضر الطيع آنخضرت ﷺ كے وقت ميں زندہ ہوتے تو آنحضرت ﷺ كى خدمت ميں ضروراً تے اورآ پ پرايمان لاتے اورآ پ كا اتباع كرتے (کیکن بیدلیل کوئی زیادہ وزنی نہیں کیونکہ اگرمضبوط دلائل ہےاں کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ خدمت عالی میں حاضر ہوئے تواس کا بھی ثبوت نہیں کہوہ آپکی خدمت بیں حاضرتہیں ہوئے ( فان عدم ثبوت الحصور لا یستلزم و جوب عدم الحضور )اس کے بعد حافظا بن حجرنے الاصاب میں چندالی روایات در جلح بس جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر الفیلی نبی اگرم ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے اورآ پ کے بھی بعدوہ زندہ ہیںان میں کوئی حدیث اس کے بارے مرفوع نہیں اور جتنی بھی روایات نقل کی ہیں سب کے رواۃ میں کلام کیا ہاوربعض کوتو موضوع بتایا ہے۔انہی روایات میں ابوبکر دینوری کتاب المجالیہ نے قتل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزُ نے فرمایا کہ میں نے خصر الطابع کودیکھاوہ جلدی جلدی جارہے تھے۔ پھریعقوب بن سفیان کی تاریخ نے نقل کیا ہے کہ رباح بن عبیدہ سے حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ نے فرمایا کہ میں نے بھائی خضر ﷺ سے ملاقات کی انہوں نے مجھے بشارت دی کہ میں اولی الامر بنوں گااورانصاف کروں گااس ُنْقُل کر کےحافظا بن حجرٌ لکھتے ہیں کہ ہذا اصبح اسناد و قفت علیه فی هذاا لباب ( کہ پیصالح ترین اساد ہے جو مجھے اس بارے میں معلوم ہوا)(الاصاب صخبہ ۴۵ ج۱) بحث کے نتم ہونے برحافظا بن حجرٌ لکھتے ہیں کدابو حیانٌ فرماتے تھے کہ ہمارے حدیث کے بعض شیوخ لینی عبدالواحدالعبای اخبلی کے بارے میں ان کےاصحاب پیعقیدہ رکھتے تھے کہان ہے حضرت خضر الصیم کی ملا قات ہوتی ہے پھر فرماتے ہیں ہمارے شیخ حافظ ابوالفضل العراقی نے شیخ عبداللہ بن اسعد یافعی نے قتل کیا ہے کہ وہ حیات خضر الطبیع کاعقیدہ رکھتے تھے جب انہوں نے بیفرمایا تو ہم نے امام بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہاورحر بی وغیرِ ہما کاا نکار ذکر کردیاوہ ان کی موت کے قائل تھے یہ ن کروہ غصہ ہو گئے اس کے بعد حافظ لکھتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسے حضرات کا زمانہ پایا ہے جوخصر الفیلیں سے ملاقات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں ے قاضی علم الدین بساطی بھی ہیں جوملک ظاہر برقوق کے زمانیہ میں قاضی تھے۔حضرت امام پیجقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبو ة صفحه ۲۶۸ ت ٤ ميں حضرت زين العابدينٌ نے قل كيا ہے كہ جب رسول ﷺ كى وفات ہوگئى تو حاضرين نے گھر كے ايك گوشد ہے ہة وازشى: السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته ان في الله عزاء من كل مصيبة و خلفاً من كل هالك و

دركامن كل فائت فبا لله فتقوا و اياه فارجوا فانما المصاب من حرم التواب

اے گھر والوتم سب پراللّٰہ کا سلام ہواوراس کی رحمت ہواوراسکی برکتیں ہوں بلاشیہاللّٰہ کی ذات میں تسلی ہے ہرمصیبت ہےاور ہر ہلاک ہونے والے کا بدل ہےاور ہرفوت ہونے والی چیز کی تلافی ہے( یعنی کوئی کیسی مصیبت آ جائے اور کوئی کیسا ہی محبوب فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ تو بہرعال ہمیشہ حی اور قائم اور دائم ہےاس ہےمحبت کرواس ہے مانگوللہٰ دائم اللہ پر بھروسہ کرواورای ہےامیدرکھو کیونکہ اصل مصیبت ز دہ وہ ہے جوثواب سےمحروم ہوگیا)

بیآ وازن کرحضرت علی ﷺ نے حاضرین ہے فرمایا کیاتم جانتے ہو پیکون صاحب ہیں؟ پھرفر مایا پیخضر العلیہ میں۔ اس کے بعدامام بیمقی نے ایک دوسری سند ہے مضمون قال کیا ہے چھرفر مایا ہذان الا سنباد ان و ان کانا ضعیفیوز فاحدهما يتــاكــد بــالأ حــر ويدلك على انه له اصلًا من حديث جعفر والله اعلم ليمني يدونول مندين الرچيضعيف بين كين ايك كو دوسرے سے تقویت ملتی ہاوراس سے پین چلتا ہے کہ جعفر بن محمد کی صدیث کی کچھاصل ہے جوحدیث کے راوی ہیں۔صاحب مشکلوۃ نے بھی صفحہ ۵ میں اس حدیث کُوفل کیا ہے اور دلاکل النبو ة کاحوالد دیا ہے۔

ے وہ میں میں میں میں میں ہونے ہے۔ ہور میں ہونے کے بارے میں دونوں قول ہیں اور یہ کوئی ایسا مسلم بھی نہیں جس پر کوئی حکم شری موقوف ہواوران کی حیات و ممات کاعقیدہ رکھنا مؤمن ہونے کے لیے ضروری ہوبڑے بڑے اکابر میں اختلاف ہے۔ حقیقت کو پہنچنے کا کوئی راستے نہیں جولوگ حیات کے قائل ہیں یقینی طور پر ان کی بھی تغلیط نہیں کی جاسکتی۔ محدثین میں امام بخاری اور بعض دیگر حضرات شدت سے ان کی حیات کے قائل ہیں۔ سند کے اعتبار سے کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہوتا البتہ بعض صحابہ اور تا بعین ان کی حیات کے قائل ہیں ( گوان حضرات سے جوروایات پہنچی ہیں وہ بھی متعلم فیہ ہیں ) اور رہے حضرات صوفیا، کرام تووہ نصرف ان کی حیات کے قائل ہیں بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان سے ملا قاتیں ہوتی رہی ہیں۔

وَيَيْعَلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاتُلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ اور پیلوگ آپ ہے ذ والقرنمین کے بارے میں سوال کرتے ہیں ،آپ فر مادیجئے کہ میں ابھی تمہارے سامنےاسکا ذکر کرتا ہوں ، بلاشبہ ہم نے ذ والقرنمین کوز مین میں فِي الْوَرْضِ وَاتَيْنِهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَاتُبَعَ سَبَبًا۞حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا حکومت دی تھی اور اسے ہر چیز کا سامان دیا تھا ۔ کچر وہ ایک راہ پر روانہ ہو گیا یباں تک کہ جب سورج کے چھپنے کی جگہ پر پہنچا تو سورج کو ایک سیاہ تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًاهُ قُلْنَا لِذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعُذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ چشمہ میں دُوہا ہوا پایا اور اس موقعہ پر اس نے ایک قوم رکیھی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین آپ ان کو سزا دو فِيْهِمْ حُسْنَا۞قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهْ ثُمَّ بُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهْ عَذَابًا تُكْرًا۞ وَامَّا مَنْ وریان میں خوبی کا معاملہ اختیار کرو۔ اس نے کہا جس نے ظلم کیا سوہم عنقریب اے سزادیں تھے پھروہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا سودہ اے براعذاب و سے گا۔ اور جوابمان لایا امَنَ وَعَلِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءَ إِلْحُسُنَى ۚ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ ٱمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ ٱتْبَعَ سَبَبًا ۞ اور نیک عمل کیے اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے ، اور ہم اس کے بارے میں اپنے کام میں آ سانی کی بات کہیں گے ۔ پھر وہ ایک راہ پر روانہ ہو گیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَجْعَلُ لَّهُمْ مِّن یباں تک کہ جب وہ ایسی جگہ پر پہنچا جوآ فا بطلوع ہونے کی جگہتھی تو اس نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پرطلوع ہور ہا ہے جن کے لیے ہم نے آ فاب سے ور ب دُونِهَا سِتْرًا۞َكَذَٰلِكَ \* وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا۞ ثُمَّرَاتُبُعَ سَبَيًا۞ حَثَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ کوئی پردہ نبیں رکھا۔ یہ بات یوں بی ہےاورہم کوان سب چیز وں کی خبر ہے جوا سکے پائ تھیں ۔وہ پھرا یک راہ پر چلا یہاں تک کہ ایک جگہ پر پہنچ گیا جودو پہاڑوں کے السَّدَّيْنِ وَجَدَمِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ﴿ لاَّ يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلاً ۞ قَالُوْا لِذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ درمیان تھی ۔ ان پہاڑوں سے ورے اس نے ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے، وہ کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین بلاشبہ یا جو ج ماجوج

بِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَنِّي اَنْ بَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۞ ز مین میں فساد مجاتے ہیں ۔ سوکیا یہ ہوسکتا ہے کہ ہم آپ کے لئے اس شرط پر کچھ مال جمع کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں قَالَ مَا مَكَّنِيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَاعِيْنُوْنِي بِقُوَّةٍ ٱجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿ نے جو کچھ اختیار واقتدار عظا فربایا ہے وہ بہتر ہے ، سوتم قوت کے ساتھ میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔ اْتُونِيْ زُبُرَ الْحَدِيْدِ ۚ حَتَّى ٓ إِذَا سَا وْحِ بَيْنَ الصَّدَ فَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ﴿ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ْ نَارًا ﴿ میرے پال لوہے کے نکڑے لے آؤیباں تک کہ جب دونوں سروں کے درمیان کو برابر کر دیا تو تھم دیا کہ اسکو دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کوآ گ بنا دیا قَالَ الْتُونِيُّ ٱفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَهَا اسْطَاعُوٓا أَنْ يَنْظُهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۞ تو ان سے کہا کہ میرے پاس بچھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں سو وہ لوگ نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْءَ فَاِذَاجَاءَ وَعُدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقَّاتُ وَتَرَكَّىٰ والقرنين نے كہا كديد مير برب كى طرف سے ايك رحمت بوجب مير برب كا وعدوآ جائے گا تو اس كو چورا چورا كر دے گا اور مير برب كا وعدوج بر بر ماس دن عْضَهُمْ يَوْمَبِذٍ يَّمُوْجُ فِي بَعْضٍ وَّ نُفِحَ فِي الصُّورِفَجَمَعْنْهُمْ جَمْعًا ۞ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِذٍ لِّلْكِفِرِا ن کو چھوڑ دیں گے بعض بعض میں گھتے رہیں گے اورصور پھونکا جائے گا سوہم سب ہی کو جمع کر لیں گے ۔ اور اس دن ہم کافروں کے سامنے دوزخ چیش عَرْضًا ۞ إِلَّذِيْنَ كَانَتُ ٱغْيِنُهُمْ فِي غِطَاءَ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُونَ سَمْعًا۞

کر دیں گے۔ جن کی آٹھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ س بھی نہ کتے تھے۔

ق والقر نمین کا مفصل قصد ، مغرب و مشرق کا سفر کرنا یا جوج ما جوج سے حفاظت کے لیے و بوار بنانا مذکورہ بالا آیت میں ذوالقر نمین کی شخصیت اوران کے مغرب اور مشرق کے اسفار اورا کی قوم کی درخواست کرنے پر یا جوج ما جوج سے حفاظت کرنے کے لیے دیوار بنادینے کا تذکرہ فرمایا ہے ہے ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ علاء یہود نے قریش مکہ سے کہاتھا کہ ہم محمد رسول اللہ ﷺ سے تین با تیں دریافت کروا گروہ ان کا جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے دعویٰ میں سے ہیں اور نبی مرسل ہیں ، وہ تین با تیں جن کا سوال کرنے کی تلقین کی تھی ان میں ایک سوال روح کے بارے میں تھا اور دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں اور تیسرا سوال ذو القرنمین کے بارے میں جوسوال کیا تھا یہاں اس کا جواب ندگور ہے۔ ذوالقرنمین کون تھے؟ اور نیا جوج کے اس کے بارے میں جوسوال کیا تھا یہاں اس کا جواب ندگور ہے۔ ذوالقرنمین کون تھے؟ اور یا جوج کے بارے میں ہوسوال کیا تھا یہاں اس کا جواب ندگور ہے۔ ذوالقرنمین کون تھے؟ اور یا جوج کے بارے بی اس دور میں چونکہ تھی وہ کہاں ہے؟ یہ سوال داوں میں انجرتے ہیں اور ایک موسوال کیا تھی ہوگیا ہے اس لیے ندگورہ موسول کیا جواب آجائے تو مناسب معلوم ہوتا ہے۔

مرسي ا

#### ذ والقرنين كون تحيان كانام كيا تهااور ذ والقرنين كيول كهاجا تا تها؟

پہلاسوال کہ ذوالقر نمین کون تھے اوران کا نام کیا تھا اوران کو ذوالقر نمین کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کے بارے میں اول تو یہ بھے لیہ ناچا ہے۔

کہ بعض لوگوں نے ذوالقر نمین کو اسکندرمقد و نی بتایا ہے جس کا وزیرار سطو (فلسفی ) تھا۔ محققین کے نزدیک بیہ بات درست نہیں ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقر نمین (جنہوں نے یا جوج ماجوج کی حفاظت کے لیے دیوار بنائی تھی ) وہ

ایک مؤمن صالح آدمی تھی (اور بعض حضرات نے انہیں نبی بھی مانا ہے ) اور سکندر مقد و نی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جابر اور ظالم

بادشاہ تھا۔ حافظ ابن کشر ؓ نے سکندر مقد و نی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اسکندر بیشہر کا بانی تھا (جومصر میں ایک مشہور شہر ہے ) اور وہ

ذوالقر نمین اول (جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے ) ہے بہت متاکز تھا شیخ کے بانی اسکندر بیہ ) حضرت سے الفیلی سے تقریباً تین سوسال پہلے

تواس نے دارا کوئل کیا اور شابان فارس کو ذلیل کیا اس کے بعد حافظ ابن کشر تحریر فرماتے ہیں۔

وانما نبهنا عليه لان كثيراً من يعتقد انهما واحد وان المذكور في القران هوالذي كان ارطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطاء كبير و فساد عريض طويل كثير فان الاول كان عبدامؤمنا صالحاوملكا عاد لاو كان وزيره الخضر و قد كان نبيا على ما قررنا قبل هذا واما الثاني فكان مشركاً و كان وزيره فيلسوفا وقد كان بين زمانيهما ازيد من الف سنة فان هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان الا على غبى لا يعرف حقائق الامور (البداية والنهايه الراجع)

تر جمہ............م نے اس بات پراس لیۓ تنبیدگی ہے کہ بہت ہے لوگ یوں سیجھتے ہیں کہ قر آن مجید میں جس ذوالقر نمین کا ذکر ہے وہ وہی ذوالقر نمین کا در کہ بہت ہے لوگ اور بہت بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ذوالقر نمین اول (جس کا ذکر قر آن مجید میں ہے ) وہ عبد مؤمن تھے صال انسان تھے اور ملک عادل تھے اور ان کے وزیر حضرت خضر تھے اور خود بھی بنی تھے جیسا کہ ہم نے پہلے ثابت کیا ہے اور دوسرا ذوالقر نمین شرک تھا اور اس کا وزیرا کی فلسفی تھا اور ان دونوں کے درمیان دو ہزار سے زائد مدت کا فصل تھا سو پیکہاں اور وہ کہاں؟ دونوں میں ایسے ہی کوڑھ مغزآ دی کو اشتباہ ہوسکتا ہے جو حقائق الامور کو نہ جانتا ہو)

یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ ذوالقرنین کون تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے حافظ ابن کثیر ؒنے ان کے نام کے بارے میں چنداقوال نقل کئے ہیں (۱) عبداللہ بن خاک بن معذ (۲) مصعب بن عبداللہ بن قنان (۳) مرز وبان بن مرز بُد (۴) صعب بن ذی مرائڈ (۵) ہم سُن (۲) ہر دیس، پھر لکھا ہے کہ وہ سام بن نوح کی نسل میں سے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بنی حمیر میں سے تھے۔ چونکہ قرآن مجید میں ان کالقب بی ذکر کیا ہے نام اور نسل کا تذکر ہنیں فر مایاس لیے اتنازیادہ اختلاف ہوا اور اصل مقصود میں اس اختلاف سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

حافظ ابن کثیر نے حضرت ابن عمر رہے ہے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ذوالقر نین نبی تھے اور اسخی بن بشر نے قل کیا ہے کہ ان کے وزیراور مشیر حضرت خضر القبیلی ان کے نشکر کے سب سے اسکا حصہ کے امیر تھے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ازرقی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ذوالقر نمین نے حضرت ابراہیم طیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اساعیل کے ساتھ کعبہ مکر مہ کا طواف کیا (علیم السلام) اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ذوالقر نمین نے پیدل حج کیا اور حضرت ابراہیم السلام کوان کے آنے کاعلم ہوا تو ان کا استقبال کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقر نمین کے لیے بادل کو صخر کردیا تھا وہ جہاں چا ہے تھے ان کو لے جاتے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقر نمین کے لیے بادل کو صخر کردیا تھا وہ جہاں چا ہے تھے ان کو لے جاتے

تقے۔واللّٰداعلم۔

ذوالقرنین کالقب کیوں معروف ہوا؟ اس سوال کے جواب میں اول تو یہ جھنا چاہے کہ قرنین تثنیہ ہے۔ قرن کا اور قرن عمو ماسینگ کے لیے استعال کیا جاتا ہے اور سوسال کی مدت کے لیے جھی لفظ قرن کا اطلاق ہوتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے ان کی وجہ سمیہ بتاتے ہوئ ہیں۔ منابعہ منابعہ ہوئے ہیں۔ فیھما ما لا یکادیص (یعنی ان میں وہ ہوئے بیں اور ان کے کھنے کے بعد تخریر فرماتے ہیں۔ فیھما ما لا یکادیص (یعنی ان میں وہ تو بیل باتیں ہیں جو تھے ہونے کے قریب بھی نہیں ہیں ) ان گیارہ وجوہ میں بعض باتیں دل کو گئی ہیں ایک تو یہ کہ ان کے نامنہ سلطنت میں دوقر نیں ختم ہوگئی تھیں یعنی دوسوسال سے زیادہ ان کی حکومت رہی۔ دوسرا یہ کہ ان کے سرمیں دوسینگ تھے جیسے بکری کے کھر ہوتے ہیں اور یہ پہلے شخص ہیں جنبوں نے ممال کیا تا کہ انہیں چھپا کر رکھا جائے تیسرا یہ کہ ان کے تاج میں دوسینگ تھے اور چوتھا یہ کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا ہر جانب کوا کہ قرن سے تعبیر کیا گیا۔

مغرب کاسفر ۔۔۔۔۔۔۔قریش مکہ کے سوال کرنے پر ذوالقرنین کے بارے میں اللہ جل شانۂ نے ارشاد فر مایا کہ ہم نے ذوالقرنین کو بین میں حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو برتم کا سامان دیا تھا جو حکومت کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے چنانچے وہ ایک راہ پرچل دیے یعنی مغرب کی طرف شفر کرنا شروع کر دیا سفر کر نا شروع کر تے ہوئے ) ایسی جگہ پر پہنچے جوآ قاب غروب ہونے کی جگھتے مطلب سے ہے کہ مغرب کی جانب میں آبادی کی انتہاء پر پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک سیاہ مٹی والے چشمہ میں آقاب ڈو بتا ہوانظر آیا۔ اس سے سمندر کا پانی مراد ہے۔ عین عربی میں چشمہ کو اور حدمنة کا لے رنگ کی کیچڑ اور دلدل کو کہا جاتا ہے صاحب روح المعانی (صنح ۲۳ تا ۱۳ کی کا کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ المعانی (صنح ۲۳ تا اس کے میں کہ کا لیے تا کہ کا کہ میں کہ کا دوسرے کنارے پر آفاب ڈو بتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ چشم میں آفاب فروب ہوتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ میں کیچڑا ای میں کو گھرا ای میں ہو۔ (اور عمو ماکناروں پریانی تھوڑ اہوتا ہے)

آ فتاب حقیقت میں سمندر میں غروب نہیں ہوتا مگر سمندر ہے آ گے نگاہ نہ پہنچنے کی دجہ سے سمندر ہی میں ڈوبتا ہوامعلوم ہوتا ہے جن حضرات نے سمندری سفر کئے ہیںانہوں نے بار ہایانی کے جہاز میں بیہ منظرد یکھاہوگا۔

وہاں جو پنچ تو دیکھا کہ ایک قوم آباد ہاں تدجل شانہ نے فرمایا کہ اے ذوالقر نین تہہیں اختیار ہے خواہان کوعذاب دویعی ابتداءً ہی (ان کے گفر کے وجہ ہے ) قتل کردویاان کے بارے میں فری کا معاملہ اختیار کرویعی ان کوایمان کی دعوت دو پھر نہ ما نیس تو قتل کردینا۔ (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے دعوت ایمان پہنچ چکی تھی وہ اس کے باوجود بھی کافر ہے اس لیے مستقل طور پر دعوت دیئے بغیر بھی قتل کرنے کا اختیار عطافر مادیا ) ذوالقر نین نے عرض کیا کہ ہم پہلے انہیں ایمان کی دعوت دیں گے (دعوت دینے کے بعد ) جس شخص نے ظلم کی راہ اختیار کی یعنی گفر پر ہی برقر ارد ہاتو ہم اسے سزادیں گے (قتل کریں یا اور کوئی صورت اختیار کریں اور بیسزادیا وی ہوگی ) پھر جب وہ کی راہ اختیار کی یعنی گفر پر ہی برقر ارد ہاتو ہم اسے سزادیں گے تعد بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو وہ اسے بڑی سزادے گا اور جو خض دعوت حق این درب کے پاس واپس لوٹا یا جائے گا یعنی موت کے بعد بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو وہ اسے بڑی سزادے گا اور جو خض دعوت حق کو قبول کرے گا اور ایمان و کی اور ہی جن میں اس کے لیے ایمان و کمل کے بدلہ بھلائی ملی ( یعنی جن میں واضل ہوگا کہ ما فی سو ہ یونس لیگذین آخسنو اللہ کسنی و ذیادہ آپ اور ہم بھی اسے برتاؤ میں اس کو آسان بات کہیں گے یعنی ہماری طرف سے اس پرکوئی عملی یا زبانی محقی نہ ہوگی ۔

مشرق کاسفر .......... فہم آئینے سَبیاً مغرب کے سفر کے بعد ذوالقرنین نے مشرق کے ممالک کارخ کیااور مشرقی جانب کی راہ پر چل دیے۔ چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچ جہاں آفاب طلوع ہونے کی جگہ تھی ( یعنی جانب مشرق میں آبادی کی انتہاء پر پہنچ گئے ) تو دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہورہا ہے کہ آفاب کے اور ان کے درمیان اللہ تعالی نے کوئی آڑ نہیں رکھی یعنی بیقوم ایسی تھی جودھوپ سے بہتے کے لیے کوئی مکان یا خیمہ نہیں بناتے تھے، کھلے میدان میں رہتے تھے ( ممکن ہے کہ ان کے یہاں دھوپ کی تیزی زیادہ نہ ہوتی ہواور دھوپ میں رہنے کی عادت پڑگئی ہو، جیسے جنگلی جانورائی دھوپ میں گزارہ کرتے ہیں اور رہتے سہتے ہیں ) اور بارش بھی کم ہوتی ہواور تھوڑی بہت بارش ہونے پر درختوں کے نیچے پناہ لے لیتے ہوں۔

تُحَذَٰلِكُ يَقْصَهَاى طُرحَ ہِواقعی ہے وَقَدُاَحَ طُنَا بِمَا لَدَیْهِ خُبُرًا اور ذوالقر نین کے پاس جو پھے سامان وغیرہ تھااوران کوجو حالات پیش آئے ہم کواس کی یوری خبرے۔

حضرت ذوالقرنین نے جس قوم کومشرق کے آخری حصییں پایا قر آن مجید میں ان کے بارے میں پنہیں بتایا کہ وہ مٹومن تھے یا کافر، اور نہ یہ بتایا کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین نے کیا معاملہ کیا۔اگر بیلوگ کافر تھے تو بظاہر وہی معاملہ کیا ہوگا جومغرب کی جانب رہنے والوں کے ساتھ کیا۔واللہ اعلم۔

ان پہاڑوں سے ورے ایک ایسی قوم کودیکھا جو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہتھی۔ ( ذوالقر نین کی زبان تو کیا سمجھتے یہ تو لغت جاننے کی بات ہے مجھ بو جھ بھی بس یو نبی تھوڑی بہت تھی لیکن دشمنوں کی وجہ سے پریشان بہت زیادہ تھے )

یا جوج ماجوج سے حفاظت کے لیے دیورا کی تعمیر ......... ذوالقر نین کا اقتدار دیکھتے ہوئے اپنی مصیبت ہے چھٹکارہ کے لیے

(اشارہ وغیرہ کے ذریعہ )انہوں نے عرض کیا کہ اے ذوالقر نین یا جوج ماجوج زمین میں فساد مجاتے ہیں (گھاٹی کے اس طرف رہے
ہیں بیلوگ ہم پرحملہ آورہوکر قبل و غارت گری کرتے ہیں اورہم ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ) سوکیا آپ ایسا کر بحتے ہیں کہ ہم

آپ کے لیے چندہ کرکے مال جمع کردیں اور اس شرط پرآپ کودے دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان روکنے والی ایک آڑ بنادیں۔

(تاکہ وہ ہماری طرف نہ آسکیں)

د پوارکوکس طرح اورکس چیز سے بنایا گیا......ن والقرنین نے جواب دیا کہ مال جمع کرنے کی ضرورت نہیں مجھے میرے رب نے جوافتیار واقتد ارعطافر مایا ہے جس میں مالی تصرفات بھی شامل ہیں وہ بہتر ہیں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہتم اپنے ہاتھ پاؤں کی طاقت یعنی محنت و ہمت کے ذریعہ میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آٹر بنا دوں گائے تم ایسا کرو کہ لوہ ہے کھڑے لاؤ چنا نچو کھڑے کے اپنا نچو کھڑے اور ان کو اینوں کی جگہ استعال کیا اور اس طرح ان کی چنائی کی کہ ان کے درمیان کھڑی اور کو سکے رکھتے چلے گئے ) یہاں تک کہ جب پہاڑوں کے درمیان والے ضالی جھے کو پہاڑوں کے برابر کر دیا تو تھم دیا کہ اب دھونکو (صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ بچو کئے کہ آلات رکھ دیئے گئے اور چاروں طرف آگ جلادی گئی ) چنانچیان لوگوں نے دھونکنا شروع کیا اور اتنا دھونکا کہ وہ لوہا آگ بن گیا۔ کہ آلات رکھ دیئے گئے اور چاروں لور کے طرح لال بوکر آپس میں جڑ گئے مضبوط دیوار کے لیے تو بہی کافی تھا لیکن (اندر کی لکڑیاں اور کو کلڈیوار کے لیے تو بہی کافی تھا لیکن

انہوں نے مزید مضبوطی کے لیے یہ کیا کہ تا بناطلب کیا اور ان لوگوں سے فرمایا کہ میر سے پاس تا نبالے آؤتا کہ میں تا نبا کواس پر ڈال دوں، چنانچہ پھھلا ہوا تا نبا اس لو ہے پر ڈال دیا جوخوب زیادہ گرم تھا اول تو وہ خود ہی آپس میں مل کر جام ہو چکا تھا پھر اس کے اوپر پھھلا ہوا تا نبا ڈال دیا گیا جولو ہے کے نکڑوں کے اندر نجی پھی جگہوں میں داخل ہو گیا۔اور اس طرح سے ایک مضبوط دیوار بن گئی۔اس دیوار کی بلندی اور پختگی اور چکنے بن کی وجہ سے یا جوئی ماجوئی نبال پر پڑھ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے۔ جب ذوالقر نین دیوار بنا کر فارغ ہوئے تو اور پختگی اور چکنے بن کی وجہ سے یا جوئی ماجوئی نہری سے بڑی رحمت ہے اور اس دیوار کا تیار ہو جانا مجھ پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے اور اس دیوار کا تیار ہو جانا مجھ پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے جھے اس نے اس کام میں لگایا اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جن کو یا جوج ماجوج دکھ دیتے تھے اور غارت گری کرتے تھے اب دیوار کے ادھر رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یا جوج ماجوج سے محفوظ فرما دیا۔

فَاِذَ ا جَاءَ وَعُدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکَّاءَ (سوجب میرے رب کا وعدہ آئینچگا)۔ یعنی جب اس کے فناہونے کا وقت موعود آجائے گا تو میرارب اسے چوراچورا بنادے گا وَ تَکانَ وَعُدُ رَبِّی حَقًّا (اور میرے رب کا وعدہ سچاہے) یعنی اس نے جو پھے وعدے فرمائے ہیں اور اپنی مخلوق کے بارے میں خبریں دی ہیں وہ سب تچی ہیں ان کو وقوع ہونا ہی ہونا ہے۔

اس وعدہ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے اقول ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے وقوع قیامت مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یا جوج ماجوج کا نکلنا مراد ہے جب وہ نکلیں گےتو یہ دیوارختم ہوجائے گی ،اور چوراچوراہوکرز مین کے برابر ہو جائے گی یہ قول اس اعتبار سے زیادہ رائح ہے کہ اس کے بعدای آیت میں (اس قول کے مطابق) یا جوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد نفخ صور کا تذکرہ ہے۔ یا جوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی علامت میں سے ہے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت حَتَّی اِذَا فُتِعَثَ اِنَّا جُوہُ ہُو وَهُمْ مِنْ کُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ سے اور احادیث شریفہ سے ثابت ہورہا ہے یا جوج ماجوج کے نکلنے کا جن روایات حدیث میں ذکر ہے وہ انشاء اللہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

وَتَو كَنا بَعُضَهُمُ يَوُمَنِذِ يَّمُو مُ فِي بَعُضِ اور بهم اس دن ان کواس حال میں چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسر میں گھتے رہیں گے۔ (یعنی قیامت سے پہلے جب یا جوج ما جوج نکلیں گے تو ایک دوسر میں گڈٹہ ہوجا کیں گے اور اسی طرح دنیا میں پھیل پڑیں گے ھلذا علی احدالقولین وروی عن ابن عباس رضی اللہ عنه ما انه ارادبه الذین تقوم علیهم الساعة ای یضطربون اضطراب البحر یختلط انسهم و جنهم من شدة الهول ذکرہ صاحب الروح (صفح ۲۲ ج۱۲)۔

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنَا هُمُ جَمُعًا اورصور پھونک دیاجائے گار جم ان سب کوجمع کریں گے وَعَرَضُنَا جَهَنَّمَ یَوُمَئِذِ لِّلْکَافِرِیُنَ عَرُضًا (اوراس دن جم کافروں کے سامنے دوزخ کو پیش کردیں گے) اَلَّذِیُنَ کَانَتُ اَعْیُنُهُمُ فِیُ غِطَآ اَءِ عَنُ ذِکُرِیُ (جن کی آنکھوں پرمیری یادے پردہ پڑا ہواتھا) وَکَانُوا کَا یَسْتَطِیْعُونَ سَمُعًا (اوروہ سَ بھی نہ سکتے تھے)

چونکہ ذوالقرنین کاواقعہ قریش مکہ کے سوال پر بیان کیا گیا تھااور بیسوال انہیں یہودیوں نے سمجھایا تھااور جواب ملنے پر بھی نہ شرکین کلہ نے اسلام قبول کیااور نہ یہود مدینہ نے اس لیے آخر میں ان کو قیامت کا دن یا د دلایا اور بتایا کہ ہم سب کوایک ایک کر کے جمع کرلیں گے اور کوئی نج کرنہ نکل سکے گا ، کا فر دوزخ میں جا ئیں گے انہوں نے اپنی آٹکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اور حق سننے کو تیار نہ تھے اپنی قوت سامعہاور باصرہ دونوں کو معطل کررکھا تھالہٰ ذائمیں حق سے منہ موڑنے کی سزا ملے گی۔

#### قيامت كے قريب ياجوج ماجوج كانكلنا

سورة انبیاء کی آیت شریفہ جوہم نے اوپرنقل کی ہےاہے دوبارہ پڑھئے اور ترجمہ ذبن نثین کیجئے۔ حَسَیٰ اِذَا فَسَحَتُ یَا جُوجُ وَمَا جُو جُ وَهُمْ مِّنُ کُلِّ حَدَبٍ یَّنْسِلُونَ کَبال تَک کہ جب یا جوج ماجوج کھول دیئے جا کیں گے اور وہ ہراو کچی جگہ سے جلدی جلدی نکل پڑیں گے۔

اس آیت میں قیامت کے قریب یا جوج ما جوج کے نکلنے اور پھیل پڑنے کا ذکر ہے ۔ صحیح مسلم صفحہ۳۹۳ج۲ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشیہ قیامت اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک کہ دس علامات کاظہور نہ ہوجائے۔

- (۱) مشرق میں اوگوں کے زمین میں دھنس جانے کا واقعہ پیش آنا۔
- (۲) ای طرح مغرب میں زمین میں دھنس جانے کاواقعہ پیش آنا۔
  - (٣) جزيره عرب مين هنس جانے كاواقعه بيش آنا۔
    - (۴) دهوال ظاهر جونا۔
      - (۵) دجال کانکلنا۔
- (٢) دابة الارض كاظاهر مونا\_(يخاص قتم كاچوپايا موگاجوز مين سے نكے گاجس كاذكر سورة تمل ميں ہے)
  - (۷) یاجوج ماجوج کانگلنا۔
  - (۸) بچیم کی جانب سے سورج کا نکلنا۔
  - (٩) عدن کے درمیان ہے ایک آگ تکانا (جولوگوں کوان کے محشر کی طرف جمع کرے گی)
    - (١٠) عليني القليلة كانازل مونايه

صیح مسلم صفحہ امہم ج ۲ میں دجال کے قبل ہوجانے اور حضرت عیسی القیمی کے لوگوں کے پاس پہنچ کر چبروں پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر کرنے کے بعد یا جوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے جس کی تفصیل میہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کھیسی القیمی ای حال میں ( یعنی قبل دجال کے بعد لوگوں سے ملنے جلنے میں ) ہوں گے کہ ان کی طرف اللہ پاک کی وحی آئے گی کہ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو نکا لئے والا ہوں کہ سی کوان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذاتم میر سے (مؤمن ) بندوں کو طور پر لے جا کر محفوظ کردو۔ ( چنا نچہ حضرت عیسی ایسی ہے ملیانوں کوساتھ لے کر طور پر تشریف لے جا کیں گے ) اور اللہ تعالی یا جوج ماجوج کو تھیج دے گا۔ اور وہ

بلندی سے تیزی کے ساتھ دوڑ پڑیں گے۔(ان کی کثرت کا بیعالم ہوگا کہ)جب اگلاگروہ بحیرہ (لفظ بحیرہ بحرہ کی تصغیر ہےاورطبریہ اردن کے قصبات میں سے ایک قصبہ ہے وہاں ایک نہر ہے اس کو بحیرہ سے تعبیر کیاجا تا ہے)

صحیح مسلم میں یہ جوروایت ہے کہ یا جوج ماجوج کی جماعت کا پہلاحصہ بحیرہ طرید برگزرجائے گاتو سارا پانی پی لے گا یہاں تک کہ پیچھے آنے والی انہیں میں کی جماعت کے لوگ اے دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کہ یہاں بھی پانی تھا۔اس سے اردن والا بحیرہ طبریہ مراد ہے۔ (علامہ یا قوت جموی نے علامہ از ہری نے نقل کیا ہے کہ یہ بحیرہ دس میل لمبااور چھمیل چوڑا ہے ) کے اس پانی پر جب ان کاا گلاگروہ گذرے گاتو تمام پانی پی جائے گا (اورائے خشک کردے گا)ان کے پچھلے لوگ اس تالاب پر گذریں گے تو کہیں گے کہ اس میں بھی پانی ضرورتھا۔

اس کے بعد چلتے جلتے خمریباڑ تک پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے یہاں پہنچ کرکہیں گے ہم زمین والوں کو توقتل کر چکے ،آسان والول کول کریں۔ چنانچاہے تیروں کوآسان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ تعالی (اپنی فقدرت ہے)خون میں ڈوباہوا ےگا۔(یا جوج ماجوج زمین میں شروفساد مجارہے ہوں گے )اوراللہ کے نبی( حضرت میسیٰی ایکھیے )اپنے ساتھیوں کے ساتھ ( کوہطوریر ) گھرے ہوئے ہوں گےحتی کہ(اس قدرحاجت مندہوں گے )ان میں سےایک تحض کے لیے بیل کی سری ان سودیناروں ے بہتر ہوگی جوآج تم میں ہے کس کے پاس ہوں (پریشانی دورکرنے کے لئے )اللہ کے نبی پیسی الفیہ اوران کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑ گڑا نمیں گے(اور یا جوج ماجوج کی ہلاکت کے لئے دعا کریں گے ) چنانچہاللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج پر ( بھریوں اوراونتوں کی ناک میں نکلنےوالی ) بیاری بھیج دے گا جےاہل عرب نغف کہتے ہیں۔ یہ بیاری ان کی گردنوں میں نکل آئے گی اور وہ سب کے سب ایک ہی وفت میں مرجائیں گے جیسے ایک ہی شخص کوموت آئی اورسب ایسے پڑے ہوئے ہوں گے جیسے کسی جانور نے پھاڑ ڈالے ہوں ،ان کے نے کے بعداللہ کے نبی حضرت عیسیٰ الطبی اوران کے ساتھ ( کوہ طور سے ) اثر کرز مین پر آئیں گے اور زمین پر بالشت بھر جگہ بھی الی نہ یا ئیں گے جوان کی چر بی اور بد ہو سے خالی ہو،لہذااللہ کے نبی عیسیٰ الظیفیۃاوران کے ساتھ اِللہ کی جناب میں گز گڑا ئیں گے اور دعا گے کہا ہےاللہ!ان کی چربی اور بدبو ہے ہمیں محفوظ فرمادے،الہٰدااللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیج دے گاجو لمبے لمبےاونٹوں کی لردنوں کے برابر ہوں گے یہ پرندے یا جوج ماجوج کی لاشوں کواٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ جاہے گا پھینک دیں گے پھراللہ تعالیٰ ہارش جھیج دےگا جس ہےکوئی مٹی کا گھر اورکوئی خیمہ نہ بیچے گااور بارش ساری زمین کودھوکر آئینہ کرطرح کرےگی ۔ ( للہذا حضرت عبینی الطفیٰ اور آپ کے ساتھ آرام سے زمین پرر ہے گئیں گے اور اللہ تعالیٰ کاان پر بڑافضل وکرم ہوگا ) اوراس وقت زمین کو ( اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ) حکم دیا جائے گا کہ اپنے کھل اگا دے اوراین برکت واپس کردے چنانچہ زمین خوب کھل اگائے گی اوروہ اپنی برکتیں ہاہر کھینک دے گی (جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ )ایک جماعت ایک انارکوکھایا کرے گی ( کیونکہ انار بہت بڑا ہوگا )اورانار کے چھکے کی چھتری بنا کر چلا کریں گےاور دودھ میں بھی برکت دے دی جائے گی حتی کہ ایک اونڈی کا دود ھے بہت بڑی جماعت کے (پیٹ بھرنے کے لیے ) کافی ہوگااورایک گائے کا دود ھ ایک بڑے قبیلے کے لیےاورایک بکری کا دودھا یک چھوٹے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔مسلمان ای پیش وآ رام اور خیر و برکت میں زندگی گز ار ہے ہوں گے کہ (قیامت بہت ہی قریب ہوجائے گی )اور چونکہ قیامت کا فروں پر قائم ہوگی اس لئے )اچا تک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بیجیج گا جومسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہرمؤمن اورمسلم کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جا ئیں گے جوگدھوں کی طرح ما منے ہے حمائی کے ساتھ )عورتوں ہے زنا کریں گے انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔

سورۃ الانبیاء کی آیت کے سیاق اور صحیح مسلم کی احادیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج کا نکلنا اور دنیا میں پھیل پڑنا یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ سیح کے سلم کی روایت سے معلوم ہوا کہ پہلے حضرت میسی القلیم کا مزول ہوگا پھر دجال ظاہر ہوگا میسی القلیم اسے قبل کر دیں گے اس کے بعد یا جوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ اس ترتیب کے خلاف جو شخص کوئی بات کے گاوہ جھوٹا ہے۔ جب سے دنیا والوں نے تاریخ کی دنیا میں قدم رکھا ہے اور اپنے طور پر پچھ کتبات دیکھ کر ، پچھ کھدائیاں کر کے ، اور جو پچھ یہودیوں کی کتابیں پڑھ کر اور پچھ نی ہوئی باتوں پر ایمان لا کرتاریخ پر کتابیں لکھ دی ہیں اس وقت سے لوگ پچھ ایسی باتیں کہنے لگے ہیں کہ یا جوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے یہ لوگ تا تاریوں اور مغربی اقوام نے جوافریقہ اور ایشیا کے تا تاریوں اور مغربی اقوام نے جوافریقہ اور ایشیا کے خلاف میں فساد ہر پاکر رہے ہیں ان کا فتہ بھی بہت بڑا فتہ تھا اور پور پین اقوام نے جوافریقہ اور ایشیا کے مختلف مما لک پر قبضہ کرنے کے لیے خون کے دریا بہائے ہیں اور اب آئین اور قانونی رنگ میں فساد ہر پاکر رہے ہیں ان کا فتہ بھی بہت

بڑا ہے ممکن ہےان میں سے کچھ لوگ یا جوج ماجوج میں ہے ہول کیونکہ بعض علمائے سلف نے ان کے بہت سے قبیلے بتائے ہیں۔وفسی عبدالرزاق عن قتادة ان ياجو ج ما جو ج اثنتان و عشرون قبيلة بني ذو القرنين السد على احدى و عشرين وكانت منهم خارجة للغزو فَبقيت خارجه و سميت الترك لذالك و قيل يا جوج من الترك وما جوج من الدیلہ (یعنی یاجوج ماجوج کے بارہ قبیلے ہیں جن میں ہے اکیس کے گردذ والقرنین نے دیوار قائم کی جبکہ ایک قبیلہ لڑائی کےسلسلہ میں نکلا ہواتھا چنانچہوہ قبیلہ دیوارہے باہر ہی رہ گیا ترکول کوترک اس وجہ ہے کہاجا تا ہے۔اور کہا گیاہے کہ یاجوج کا تعلق ترک سے تھااور ماجوج کا دیلم ہے )( روح المعانی ص ۳۸ ج۱۲) کیکن وہ خروج جس کا قر آن وحدیث میں ذکر ہے ابھی نہیں ہواوہ قرب قیامت ہوگا۔قرب قیامت کی دوصورتیں ہیں ایک بہ ہے کہ قیامت کے بالکل ہی قریب کی علامت کاظہور ہواور دوسری صورت بیہ ہے کہ اس وقت سے پہلے ہوا بھی یعنی قیامت کے واقع ہونے میں دیر ہو۔علامات قیامت تو عرصہ دراز ہے شروع ہیں خودآنخضرت ﷺ کی بعثت بھی قیامت آنے ک خبر دیتی ہے آئے نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے اور آپ نے شہادت کی اور پچ کی انگلی کوملا کر ہتایا۔ (مشکلوۃ المصابح صفحہ ۸۰) اورآ گئے بعد بھی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور ظاہر ہور ہی ہیں یا جوج ماجوج کا خروج بہت دیر میں ہوگا جیسا کہ دنیا کے احوال بتارہے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے معلوم ہوا کہ 🔠 جوج ماجوج جب نکلیں گے تو ان کا اول حصہ بحیرہ طبر پیا کا سارا پانی بی جائے گا۔اوروہ لوگ پربھی تیر پھینکیں گے اور پھروہ نغف بیاری بھیج کر ہلاک کردیئے جائیں گے اوران کے بعد حضرت نیسلی اللہ ونیا میں مسلمانوں کے ساتھ امن وامان سے رہیں گے اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گی بھلوں میں اور دودھ میں خوب زیادہ برکت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بیہ چیزیں ابھی وجود میں نہیں آئیں للبذایا جوج ماجوج کاوہ ظہور بھی ابھی نہیں ہواجس کا ذکر قیامت کی قریب ترین علامتوں کے ذیل میں کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجد میں ہے کدرسول اللہ ﷺ سے شب معراج میں حضرت عیسی الفیلانے نے بیان کیا کہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعدان کی لاشوں کوسمندر میں ڈال دیا جائے گا۔اوراس کے قریب ہی قیامت آنے والی ہوگی۔ف عہد السی منسی کان ذالك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري اهلها متى تفجوهم بو لا دتها ( سنن ابن ماجه فتنة الدجال و خروج عیسی بن مریم و حروج یا جوج و ما جوج ) (مجھے بتایا گیاہے کہ جب ایسا ہوگا لوگوں سے قیامت ایسے قریب ہوگی جیسے کوئی حمل والی عورت ہوجس کے دن پورے ہو چکے ہوں پیتنہیں کہ وہ کب احیا تک بچیجن دے )

قال صاحب مصباح الزجاجة لهذااسناد صحيح ورجاله ثقات (صفح٢٠٢٠)

قبول کراو کیونکہ (تمہارے اور یا جوج ماجوج کے درمیان تعداد کا تناسب یوں ہے کہ) تم میں سے ایک شخص اور یا جوج ماجوج میں سے ہیں۔ ہزار شخص ہوں گے۔ (صحیح بخاری صفح ۲۵ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج بھی حضرت آ دم الطبط کی ذریت میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے حدیث بالا کی شرح لکھنے کے بعد لکھا ہے۔ ( کہ یہاں اس حدیث کو جوامام بخاری نے ذکر کیا ہے اس میں یا جوج ماجوج کی کثرت تعداد کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے اور بیامت ان کی ہنسبت میں اس کی کثرت تعداد کی طرف اشارہ کرکا تی بڑی بھاری تعداد میں ان قوموں کا ظہور نہیں ہوا جہنہ یں بعض لوگ یا جوج ماجوج کے ظہور موجود کا مصداق بتارہے ہیں۔

سد ذوالقر نین کہاں ہیں؟ .....مؤرخین نے کھا ہے کہ یا جوج ماجوج کے فساداور شرارتوں اور دیگر اقوام پرحملہ کرنے کے واقعات برابر پیش آتے رہتے تھان کے شرسے بیخنے کے لیے ایک سے زیادہ دیواریں بنائی گئیں۔ان میں سے زیادہ شہور دیوار چین ہے۔اس کا بانی تغفور چین کا بادشاہ بتایا جاتا ہے۔لیکن دیوار چین وہ دیورانہیں ہے جو ذوالقر نین نے بنائی تھی اس کے بارے میں تو تقریح ہے کہ لو ہے اور تا ہے سے بنائی گئی اور دیوار چین میں یہ بات نہیں ہے۔ دوسری دیوار وسط ایشیا میں بخارا اور تر مدہ کے قریب واقع ہے اس کے کل وقوع کا نام در بند ہے۔تیسری دیوار داغستان میں واقع ہے بیدر بنداور باب الا بواب کے نام سے مشہور ہے۔ چوتھی دیواراس داغستانی دیوار کے مغرب میں ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے یہ چوتھی دیوار قفقا زیا کوہ تو قاکے قریب ہے جیسا کہ ابن خلدون کے بیان سے معلوم ہوابعض اہل تاریخ کار جمان اس طرف ہے کہ یہی ذوالقر نین کی بنائی ہوئی ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ جود یوارلو ہے اورتا نے کی بنی ہو گئی نہیں ہے وہ بہر حال حضرت ذوالقر نین کی بنائی ہو گئی نہیں ہے یا قوت حموی نے بھم البلدان میں سدیا جوجی ماجوجی کاعنوان قائم کیا ہے اوراس میں تین صفحات خرچ کئے ہیں اور بہت می عجیب با تیں کاھی ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ واٹ ق ب اللہ نے سلام کواور بچاس آ دمیوں کواس کے ہمراہ بھیجا اور بچاس ہزار دینار بھی دیئے راستے میں فلک الحزر نے پانچ رہبر ساتھ کر دیئے۔ چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک چکنا پہاڑ تھا اوراس کے درمیان ایک ایسی وادی کا درہ تھا جس کا چوڑا او ایک سو پچاس ہاتھ تھی اور وہاں ایک لو ہے کا درواز و بھی تھا جس پر قفل پڑ اہوا تھا وہاں سے یہ لوگ شہر سسر من دای تک واپس آ گئے بیان کا آٹھ ماہ کا سفر تھا۔ یہ ساری با تیں لکھنے کے بعد علامہ یا قوت لکھتے ہیں ( میں نے سدذ والقرنین

کے بارے میں وہ لکھ دیا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا پایا اور اس میں ہے کی چیز کے بارے میں صحیح ہونے کا لیقین نہیں کرتا کیونکہ روایات مختلف ہیں اور صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سر ذوالقر نمین موجود ہاں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے)

مفسر ابن کثیر نے بھی واٹق باللہ کے بیسے ہوئے اس وفد کا ذکر کیا ہے اور مورخ ابن خلدون نے سی ہے کہ میں اس واقعہ کی طرف اشار ہ کیا ہے لیکن صاحب روح المعانی صفح ہوئے اس وفد کا ذکر کیا ہے اور مورخ ابن خلدون نے سی ہو اندہ عندی کذب لما فیہ مما تساب عندہ الأیدہ کما لا یخفی علی الو اقف علیہ تفصیلا (میرے نزدیک یو شدہ جھوٹ ہے کیونکہ اس میں ووا تیس ہیں جوآیت کی کر رہے کے موافق نہیں ہیں جیسا کو تصیلی طور پر واقفیت رکھنے والے پر پوشیدہ نہیں ) دور حاضر کے غیر مسلم موفین جو آیت کا مربح ہے کہا کہ ہم براور بح میں سب جگہ پھر بچھ ہیں بدر یوازنیس ملی اس ہے دیوار نہ کورکا موجود نہ ہونا الزم نہیں آتا بیان اوگوں کی جہالت ہاں کا مراح میں سب جگہ پھر بچھ ہیں یہ دیواز نہیں ملی اس ہے دیوار نہ کورکا موجود نہ ہونا الزم نہیں آتا بیان اوگوں کا عدم العلم ہے جو علم الدور کو میں سب جگہ پھر بھا جائے کا دیوگی ہی نا قابل قبول ہے امریکہ آسر ملیا کو ظاہر ہونے نے پہلے انسان یہی سجھا تھا کہ ایشیا افریقہ اور یورپ کے علاوہ کوئی براعظم نہیں ہے۔ پھر غلطی ہے کوئیس امریکہ کے کنارے پر پہنچ گیا تو اسے ہندوستان نہیں بلکہ یہ ایک مستقل براعظم ہے کوئیس امریکہ کے کنارے پر پہنچ گیا تو اے ہندوستان نہیں بلکہ یہ ایک مستقل براعظم ہے کوئیس امریکہ کے کنارے پر پہنچ گیا تا واجود ہی نہیں ہوں کہ یہ ہندوستان نہیں بلکہ یہ ایک میں اس کے دیا نہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔

دیوار ندکور کہاں ہے اور یا جوج ماجوج کا کون ساعلاقہ ہے اس کے جاننے پر کوئی اسلامی عقیدہ موقوف نہیں اور قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا بھی اس پر موقوف نہیں ہے مؤمن کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی خبر پر ایمان لائے۔ (واللہ الهادی الی سبیل الرشاد)

یا جوج ما جوج فیرع فی کلمات ہیں ....... یا جوج ما جوج کے بارے میں صاحب روح المعانی اور دیگرمفسرین مؤرفین نے الحقام کہ یہ حضرت نوح القلیم کے بیٹے یافٹ کی اولا دمیں ہے ہیں ، لفظ یا جوج ما جوج کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اتوال ہیں ۔ بیس بعض مختقین کا فر مانا ہے کہ کہ وہ قفقا زکے ہیجھے یہ دونوں قبیلے رہتے ہیں ایک کانا م اقوق اور دوسرے کانا م ماقوق ہے۔ اہل عرب ہیں۔ نے اس کومعرب کرلیا ہے پہلے لفظ کو یا جوج اور دوسر کے لفظ کو ما جوج بنالیا ہے اصل جمی لفظ کیا تھا اس بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں۔ کسی نے گاگ اور میگاگ کا معرب بتایا ہے اور کسی نے کہا ہے کہ کاس اور میکاس کا معرب ہے ، کسی نے چین اور ماچین کو اصل لفظ بتایا ہے۔ جو بھی صورت حاصل ہوا تنا تو واضح ہے کہ یہ دونوں کلمات معرب ہیں عربی بین ہیں ہو عدم انصراف ہے وہ جمیت ہیں ہوتا ہے جو اور علم کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو بعض مورخین نے احتمال پیدا کیا ہے کہ یہ انجے اور نیج میشق ہیں یہ نکتہ بعد الوقوع معلوم ہوتا ہے جو لوگ ان دونوں کلمات کے وہ بہ ہونے کے قائل ہیں جب ان کے سامنے غیر متصرف ہونے کا سوال آیا تو انہوں نے علمیت اور تا نیث وصیب مان لیے اور یوں فر مادیا کہ تا نیٹ فبیلہ کے اعتبار سے ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

فائدہ ...... کی جاری کی حدیث ہے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم الطبی کی اولا دمیں ہے ہیں اور سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے یہی ہیں اس پر حافظ ابن کثیر نے البدلیة والنہ اید میں بیاشکال کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نبی نبیس آیا تووہ دوزخ میں کیسے جائیں گے پھراس کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَمَا کُنَّا مَعَدِّبِیْنَ حَتَّی نَبُعَثُ رَسُولُلاً اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی شخص یا جماعت عذاب میں مبتلا ہوگی سب کے پاس کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا گیا ہے (البتداس

رسول کے معنی میں عموم ہے خواہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوارسول پہنچا ہوخواہ اس کے رسولوں میں سے کسی کا بھیجا ہوا قاصد آیا ہو )اور کسی جگہ رسول کا پہنچنا یا ان کے کسی قاصد کا پہنچنا ہمار ہے علم میں ہونا ضروری نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہاں کہاں ہے؟اسے اپنی مخلوق کاعلم ہے اور اپنی مخلوق پر کس طرح پر ججت قائم فرمائی ہے وہ اس کو جانتا ہے۔

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوٓ النَّيَّتَخِذُوا عِبَادِى مِنْ دُونِيٓ اَوْلِيّاءَ ﴿ إِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِيْنَ نُزُلَّا ۞

و کیا پھر بھی کا فروں کو بید خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کرمیرے بندوں کو کارساز بنالیس بلاشبہ ہم نے کا فروں کے لیے دوزخ کومہمانی کے طور پر تیار کر رکھا ہے ،

قُلْ هَلْ نُنَتِّئُكُمْ بِالْوَخْسَرِيْنَ اعْمَالًا ۞ ٱلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

آپ فرما دیجئے کیا ہم تہمیں ایسے لوگ بتا دیں جواعمال کے اعتبار ہے بالکل خسارہ میں ہیں ، بیدوہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں ضائع ہوگئی اور وہ مجھ

يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۞ أُولَلْإِكَ الَّذِيْنَكَفَرُوْا بِالْيْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالِهِ فَحَبِطَتُ

ہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا

اَعُمَا لُهُمُ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيْهَةِ وَنَى نَا ۞ ذَٰ لِكَ جَزَآ وُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا

موان کے اعمال حبط ہو گئے سوجم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے ، بدان کی سزا ہو گی تعنی دوزخ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا

وَاتَّخَذُوۤۤ الَّذِي وَرُسُلِي هُنُوًّا ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّْتُ الْفِرْدَوْسِ

اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا خداق بنا لیا بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کے ان کی مہمانی فردوی

نُزُلِّا ﴿ غَنْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ وَنَا عَنُهَا حِوَلًا ﴿

کے باغ میں ووان میں ہمیشہ رہیں گے وہاں سے وہ کہیں جانانہ چاہیں گ۔

کا فرسب سے بڑے خسارہ میں ہیں ،ان کی سعی بے کارہے، اعمال حبط ہیں اور بے وزن ہیں

سورۂ کہف ختم ہونے کے قریب ہے آیات بالا میں اولاً کا فروں کوان کے کفریداعمال پر تنبیہ فرمائی اور آخرت میں ان کےعذاب سے باخبر کیا۔ پھراہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔

کافروں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں پہلے سے بتادیا گیا ہے کہ کفر کا انجام براہے،ان کے لئے دوزخ ہے پھر بھی کفر پر جے ہوئے ہیں اور شرک اختیار کئے ہوئے ہیں میرے بندوں کو اپنا کارساز بنار کھا ہے اور اس کو اپنے لئے بہتر سجھتے ہیں ۔ کفراور شرک کو بہتر سمجھنا حماقت اور جہالت ہے۔ کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔اس سے ان کی مہمانی ہوگی۔

کافروں کی گئی قشمئیں ہیں ان میں سے بہت سے توایسے ہیں جواللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے قائل نہیں اور دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اوراسی کوسب کچھ سجھتے ہیں اور کچھلوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن شرک میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جودین جسجا ے اسے نہیں مانتے دوسرے دینوں کو اختیار کئے ہوئے ہیں ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جوعبادت کے عنوان سے بڑی بڑی گفتیں اور ریاضتیں کرتے ہیں اور بنہتیں اور بنہتیں اور بنہتیں اور بنہتیں سب برباد ہیں بیلوگ اعمال کے اعتبار سے بدترین خسارہ میں ہیں کیونکہ آخرت میں ان اعمال پر پچھنیں ملنا، نتیجہ تو یہ ہوگا کہ نہ صرف انعامات سے محروم ہوں گے بلکہ عذاب میں بڑیں گے اور وہ سمجھ یوں رہے ہیں کہ ہم ایجھے کا م کررہے ہیں۔

اُولَیْنِا کُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا بِایَاتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآنَهِ فَحَبِطَتُ اَعُمَالُهُمُ ﴿ بِيوهِ اللَّهِ بِهِ بَهُولِ فَالْبَاتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآنَهِ فَحَبِطَتُ اَعُمَالُهُمُ ﴿ بِيوهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حضرت ابو ہریرہ کے جن کاوزن اللہ کے زدیک مجھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ سرداردوعالم کے نے ارشاد فر مایا کہ (قیامت کے دن) بعض لوگ بڑے (اور) موٹے تازے آئیں گے جن کاوزن اللہ کے نزدیک مجھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ سرداردوعالم کے نے ارشاد فر مایا کہ (میری تائید کے لیے ) تم چاہو تو یہ آئیت پڑھاو فَکلا نُقِینُهُ لَهُمُ یَوُمَ الْقِیَامَةِ وَزُنًا (صحیح بخاری صفحہ اوا جن کے حضرات نے یہ مطلب بتایا ہے کہ ان کے لیے ترازوہ ی نصب نہیں کی جائے ان لوگوں کا اللہ کے بال کوئی قدرومزات نہ ہوگی ،اور بعض حضرات نے یہ مطلب بتایا ہے کہ ان کے لیے ترازوہ ی نصب نہیں کی جائے گی ۔ یعنی ان لوگوں کے اعمال ان کے تو لے جائیں گے ۔ یعنی ان لوگوں کے اعمال ان کے تو لے جائیں گے ۔ جو کامل مؤمن سے اور جو ریا کاراور منافق سے ،وزن اعمال کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہم سورۃ اعراف کی آیت و اللّوزُنُ یَـوُمَـؤِنِدِ اللّٰحَقُ کَی تَفْسِر مِیں لَکھ آئے ہیں مراجعت کر لی جائے۔ ان اللّٰحَقُ کی تفسیر میں لکھ آئے ہیں مراجعت کر لی جائے۔

حدیث شریف میں لفظ المعظیم المسمین وارد ہوا ہے اس کا ظاہر کی ترجمہ تو وہی ہے جو ظاہر الفاظ ہے معلوم ہور ہاہے کہ بڑے اور موٹے تازے لوگ آئیں گے جن کاوزن اللہ کے نزدیک مجھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اس میں جولفظ المعظیم ہے اس سے دنیاوی پوزیشن اور عہد اور مرتبہ مراد ہے بڑے بڑے عبدول والے ، بادشاہ صدر ، مالدار ، جائیدادوالے میدان قیامت میں آئیں گے وہال ان کی حیثیت مجھر کے بر کے برابر بھی نہ ہوگی۔

صدرصاحب دنیا ہے۔ سدھارے ، منصف صاحب اپنی زندگی ہے ہارے ، وزیرِ صاحب چل ہے۔ لوگ کوٹھوں پرجمع ہیں انحش پر ہوائی جہاز ہے پھول برسائے جارہے ہیں۔ اخبارات میں سیاہ کالم چھپ رہے ہیں۔ ریڈیواورٹی وی ہے موت کی خبرین نشر ہورہی ہیں اوگ جھرہے ہیں کہ ان کی موت بڑی قابل رشک ہے دنیا کا تو یہ حال ہے لیکن یہ کوئن نہیں سوچنا کہ مرنے والامؤمن ہے یا کا فر ، صالح ہے یا فاتق و فاجر ، اگر کفر پر مراہ تو ہمیشہ کے لیے برے دردناک عذاب میں جارہا ہے۔ قیامت تک برزخ میں مبتلائے عذاب رہے گا۔ چر قیامت کے دن جو پچاس ہزار سال کا ہو گامصیبتوں میں مبتلا ہوگا۔ پھر دوزخ میں داخل ہوگا جس کی آگ دنیاوی آگ ہا نہتر گنا زیادہ گرم ہاس میں ہے بھی بھی فکلنا نہ ہوگا۔ بھکم خوالے دیئن فیلھآ اَبگہ آس میں ہمیشہ ہمیشہ بناہوگا بھلاا لیشے خص کی موت و حیات نیادہ گرم ہاس میں ہوگئی ہوگا کہ بھا آبگہ آس میں ہمیشہ ہمیشہ بناہوگا بھلاا لیشے خص کی موت و حیات کیے قابل رشک ہوگئی ہے؟ یہ ہوائی جہازوں کے پھول برزخ کے مبتلائے عذاب کو کیا نقع دیں گے؟ اور اخبارات کے ادار سے نیز ٹی وی اورریڈ یو کے اعلانات کیا فاکہ دیا گئی ترقیات اور مادی کا میانی کو بڑی معراج سیجھتے رہے ہیں یہ لوگ جب قیامت کے دن حاضر ہوں کی حوال کو کیوں نے اللہ کو نہ بال کی ہوں گیا اور دوزخ میں جون کی جان کی کوششیں ہی ان کے اعمال ناموں میں ہوں گی ، وہاں یہ چیزیں بے وزن ہوں گیا اور دوزخ میں جانا پڑے کے دن کی حاصری کو جسلایا گئی کوششیں ہی ان کے اعمال ناموں میں ہوں گی ، وہاں یہ چیزیں بے وزن ہوں گیا اور دوزخ میں جانا پڑے

گا۔اس وقت آئکھیں گھلیں گی اور سمجھ لیں گے کہ سراسرنا کام رہے۔

یہود ونصار کی اور مشرکین و کفار جود نیا کی زندگی میں اپنے خیال میں نیک کام کرتے ہیں مثلاً پانی پلانے کے لیے جگہ کا انتظام کرتے ہیں مثلاً پانی پلانے کے لیے جگہ کا انتظام کرتے ہیں اور مجبور کی مدد کر گزرتے ہیں یا اللہ کے ناموں کا ور در کھتے ہیں السے غیب ذلک اس قتم کے کام نجات ند دلائیں گے۔ ہندوؤں کے سادھوجو ہڑی ہڑی ریاضتیں کرتے ہیں اور مجاہدہ کر کے نفس کو مارتے ہیں اور نصار کی کے راہب اور پادری جو نیکی کے خیال ہے شادی نہیں سادھوجو ہڑی ہے تا کی سے نمام افعال بے سود ہیں آخرت میں کفر کی وجہ ہے کچھنہ پائیں گے۔ کافر کی نیکیاں مردود ہیں، وہ قیامت کے روز نیکیوں سے خالی ہاتھ ہوں گے۔

سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے مَشَلُ الَّذِیُنَ کَفَرُوُ ابِرَبِهِم اَ عُمَالُهُمْ کَرَمَا فِهِ الشَّتَدَّتُ بِهِ الرِیْحُ فِی یَوْمِ عَاصِفِ طَلَا یَقْدِدُونَ مِمَّا کَسَبُوُا عَلَی شَی ءِ ذَٰلِکَ هُو الضَّللُ الْبَعِیدُ (یعنی کافروں کواگرا پی نجات کے متعلق بی خیال ہو کہ ہمارے انکال ہم کونفع دیں گے تواس کے متعلق س کیس کہ جولوگ اپنی پروُدگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت ایس ہے جیسے بچھرا کھ ہو جے تیز آندھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوااڑا لے جائے۔ (کہ اس صورت میں اس راکھ کانام ونشان ندرہے گا) اس طرح ان لوگوں نے جو عمل کئے تھان کا کُونی حصان کو حاصل نہ ہوگا (بلکہ راکھ کی طرح سب ضائع و برباد ہو جائیں گے اور کفرومعاصی ہی قیامت کے روز ساتھ ہوں گے اور پھر ضرورت کے وقت پچھام بھی نہ ساتھ ہوں گے اور پھر ضرورت کے وقت پچھام بھی نہ آئیں گے اور پھر ضرورت کے وقت پچھام بھی نہ آئیں گے)

 الفردوس بہشت ئے تمام درجات کوشامل ہوجاتا ہے اوراشکال ختم ہوجاتا ہے۔ خیالیدیٹن فِیْهَا لَا یَنْغُونَ عَنْهَا جِولًا الله ایمان اعمال صالحہ والے ندکور جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ہے کہیں جانا نہ چاہیں گے کیونکہ اس سے بہتر کہیں بھی کوئی جگہ بھی نہ ہوگی اور وہاں سے نکالے بھی نہ جا کیں گے۔ سورہ مجر میں فرمایا ہے لَا یَسَمَشُهُمُ فِیْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخُوجِینَ (نہ انہیں وہاں کوئی تکلیف کہنے گی اور نہ وہاں سے نکالے جا کیں گے ۔

# قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَالِمْتِ رَبِّ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّي وَلَوْ

آپ فرہا دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے روشنائی ہو تو میرے رب کی باتیں فتم ہونے سے پہلے سمندر فتم ہو جائے۔ اگر چہ

جِئْنَا بِبِثْلِهِ مَدَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرَّمِثْلُكُمْ يُوْتَى إِلَىَّ آتَمَاۤ اِلْهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن

ہم ان سندر میں بڑھانے کے لیے ای جیبا دومرا سندر لے آئیں، آپ فرما دیجئے کہ میں قوبشر ہی ہول تمہارے جیسا میری طرف بیومی آتی ہے کہ تمہار امعبود ایک ہی معبود ہے، مو

كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ آحَدًا أَ

جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی آرز ورکھتا ہوسوچا ہے کہ نیک عمل کر ہاورا پنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے۔

#### الله تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات غیرمتناہی ہیں

شریک نمیں تواس کے سواکسی دوسرے کو معبود بنانا سرا پاعقل کے خلاف ہے۔ بشریت رسالت و نبوت کے منافی نہیں ............ پھر فر مایا فَیلُ اِنَّمَاۤ اَفَا بَشَرٌ مِّشُلُکُمُ آپ فر ماد بجئے کہ میں تمہارا ہی جیسابشر ہوں (کوئی فرشتہ نہیں ہوں تم ہی میں رہتا ہہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس ہے تہ ہیں وحشت ہو) البعتہ یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ پاک کی طرف ہونے آتی ہے۔جس میں مجھے یہ بتایا گیا ہے اور تمہیں بھی بتاتا ہوں کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ یہ بات کوئی ناراض ہونے متنفر ہونے کی نہیں ہے اللہ تعالی نے مجھے رسالت سے سر فراز فر مادیا اور میرے ذریعہ تمہیں بھی بتادیا کہ صرف معبود قبیقی کی عمادت کرو (اس میں تو حیدور سالت دونوں کا اثبات ہے)

## جسے اپنے رب سے ملنے کی آرز وہووہ نیک کام کرے اوراپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نے ٹھہرائے

پھر فرمایا فَمَنُ کَانَ یَوْجُو القَّآءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا سوجُوْض اپندر سے ملنے کی آرزور کھتا ہے اور جاہتا ہے کہ اس کا محبوب مقرب بن کرمیدان قیامت میں حاضر ہوتو نیک کام کرے جس میں سارے نبیوں اور خاص کر خاتم النبیین ﷺ پرایمان لا نااوران کی شریعت کے مطابق عمل کرنا بھی شامل ہے۔ وَ لَا یُشُو لَثُ بِعِبَا دَةِ وَ بَهِ آحَدًا (اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے) مشرک اور کافر کی نجات نبیں وہ اپنے خیال میں کیے ہی نیک کام کرے اس آخری آیت میں وقوع قیامت کے عقیدہ کی بھی تلقین فرما دی اور رہ بھی بتادیا کہ وہاں وہ اعمال صالحہ کام دیں گے جن میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔

والحمد لله على ان تم تفسير سورة الكهف بحمدالله تعالى وحسن توفيقه في العشر الا واخر من شوال المكرم ١٣١٣ ام من هجرة خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم والحمد لله اولا و اخراوظاهراوباطنا.



|  | 8 |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  | 2 |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |
|  |   |  |   |  |

۹۸ آیتی ۲رکوع سورةم يم وَيُورِي اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْنِ الرّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحْمِيْنِ الرّحْمِيْنِ الرّحِيْنِ الرّحِمِيْنِ الرّحْمِيْنِ الرّحْمِيْنِ الرّحْمِيْنِ الرّحْمِيْنِ الرّحْمِيْنِ الرّحْمِيْنِ الْمِيْنِيْنِ الْمِيْمِيْنِ الْمِيْمِيْمِيْنِ الْمِيْمِيْنِ الْمِيْمِيْمِيْنِ الْمِيْمِيْمِيْمِيْنِ الْمِيْمِيْمِيْنِ ا شروع اللہ کے نام ہے ہے جو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے يْعَصَ ۚ وَ كُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِرِتًا ۖ أَإِذْ نَادَى رَبَّهُ نِنَآ آ خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ب کی رحت کاذکر ہے جواس نے اپنے بندہ زکریا پر فرمائی۔ جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پوشیدہ طریقہ پر لیکارا عرض کیا کہ اے میرے وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمْ آكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَ إِنِّي بڑیاں کرور ہو گئیں اور میرے سر میں بڑھانے کی وجہ سے سفیدی پھیل گئ اور میں آپ سے دعا مانگنے میں بھی ناکام نہیں رہا اور بلاشبہ مجھے اپنے خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآءِي وَكَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيُ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ بعد اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانچھ ہے سو آ پ مجھے اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما دیجئے جو میرا وارث بنے اور مِنْ الِ يَعْقُوْبَ ۗ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يْزَكِّرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِ إِسْمُهْ يَحُيٰي ۗ لَمْ نَجْعَلْأ یعقوب کی اولاد کا بھی، اور اے رب آپ اے پندیدہ بنا دیجئے ۔اے زکریا بے شک جم حمہیں ایک لڑکے کی خوشخری دیتے ہیں اسکا نام کیجی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا۞ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَّ كَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ اسکا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ عرض کیا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں ہے ہو گا اور حال سے ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی مِنَ الْكِبَرِعِتِتَّا۞ قَالَ كَذَٰلِكَ \* قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىٰٓ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ درجہ کو پہنچ چکا ہوں فرمایا یوں بی ہوگا ، تمبارے رب کا فرمان ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے اور میں نے تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ تم پہلے بھی شَيْئًا۞قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّنَ اليَّةَ ﴿ قَالَ ايتُكَ الآَّ تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلْثَ لَيَالٍ سَوِيًّا۞فَخَرَجَ تھے۔ وض کیا اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما و پیجئے۔ فرمایا تمہاری نشانی میہ ہے کہتم لوگوں سے تین رات بات نہ کر سکو گے۔ حالانکہ تم

على قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاوَلَى إِلَيْهِمُ أَنْ سَبِعُوْا بُكُرَةً وَّعَشِيًّا ۞ يَنْكِيْ خُذِ الْكِتْبَ بِقُوَّةٍ ﴿
عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاوُلَى إِلَيْهِمُ أَنْ سَبِعُوْا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ۞ يَكْ ثَابِ وَمَعْوَى عَامَدَ لَا عَرَالَ مَنْ عَلَى اللّهُ الْحُكْمَةُ صَبِيعًا ۞ وَحَنَانًا مِنْ لَكُنّا وَزَكُوةً ﴿ وَكَانَ تَقِيّا ۞ وَبَرًّا مُوالِدَيْهِ وَ وَاللّهُ يَلِهِ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحُكْمَةُ صَبِيعًا ۞ وَجَنَانًا مِنْ لَكُنّا وَزَكُوةً ﴿ وَكَانَ تَقِيّا ۞ وَبَرًّا مُوالِدَيْهِ وَ

اور ہم نے انکو بخپین میں تھکم دے دیا اور ان کو اپنے پاس سے رفت قلبی کی صفت اور پا کیزگی عطا فرمائی اور وہ پر ہیزگار تھے اور اپنے والدین کیساتھ حسن سلوک کرنیوالے تھے

لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَهُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا أَ

اور ووسرکٹی کرنے والے نا فرمانی کرنے والے نہ تھے اور ان پر اللہ کا سلام ہوجس دن پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ ہو کر اٹھا نے جائیں گ

بیٹے کے لیےزکر یا القلیقان کی وعااور یکی القلیقان کی ولا دت

تقسیر: حضرت زکر یا اعلی انبیاء بی اسرائیل میں ہے تھے جب ان کی عمر خوب زیادہ ہوگئی بال اچھی طرح سفید ہو گئے تو یہ خیال ہوا کہ میرے دنیاہے جلے جانے کے بعداللہ تعالیٰ کی کتاب توریت شریف کواور دینی علوم واعمال کوکون سنجالے گااوران کی تبلیغ ورّ و یج میں ون لگے گا؟ خاندان میں جولوگ تھےان ہےاندیشہ تھا کہ دین کوضائع کردیں، چونکہاب تک ان کے ہاں کوئی ایبالڑ کانہ تھا جوآ پ کے علوم اورحکمت اورا عمال دیدیہ کا وارث ہوتاللہٰذاانہوں نے اللہ جل شانہ' کی بارگاہ میں خفیہ طور سے دعا کی ( حبیبا کہ دعا کا دب ہے ) کہ ے رب میری ہڈیاں کمزور ہوئئیں،سرمیں خوب سفیدی آگئی (اندازہ ہے کہاب میراچل جلاؤے )اگر میں اس حالت میں دنیا ہے چلا گیا کہ کوئی میرادینی وارث نہیں ہےاورساتھ ہی مجھےاینے موالی ( یعنی چیا کے بیٹوں ) سےخوف ہے کہ وہ دین کومحفوظ نہ رکھیں گے تو دین علوم واعمال کابقائس طرح رہے گا؟ لہذا آپ مجھے ایک بیٹا عنایت فرمایئے جومیر اولی ہووہ میراجھی وارث ہواور یعقو بالطیمان کی اولا د کا بھی وارث ہواور آپ اس سے راضی ہوں میرے بڑھا بے کا توبیرحال ہے جواویر بیان کیااور میری بیوی بانجھ ہے تاہم مجھے آپ بیٹا عطا فر ماہی دیں اور ساتھ ہی یوں بھی عرض کیا کہ میں بھی دعا کر کےمحروم ہیں رہا آپ نے ہمیشہ میری دعا قبول فرمائی ہے بید عابھی قبول ئے اپنی میراث ہے میراث نبوت اور میراث علم مراد ہےاورآل یعقوب کی میراث سے دینی سیادت مراد ہے ۔حضرت زکر پالطفاقا بنی اسرائیل کے نبی تو تھے ہی اینے زمانہ کے احبار کے سردار بھی تھے مطلب بیتھا کیلمی اور مملی سرداری جو ہمارے خاندان میں جاری ہے بیہ باقى ربقال البغوي في معالم التنزيل والمعنى انه خاف تضييع بني عمه دين الله و تغيير احكامه على ما كان اهده من بني اسرائيل من تبديل الدين وقتل الانبياء فسال ربه ولدًا صالحا يأمنه على امته ويرث نبوته عمله لئلا یے صبیع المدین اللہ تعالیٰ شانۂ نے ان کی دعا قبول فر مالی اور بشارت دے دی کہ ہم تہمیں ایسالڑ کادیں گے جس کا نام کیجیٰ ہوگا اور اس سے يهلي بم ني اس كاكوني جم نام پيدانهيں كيا-لَم نَجْعَلُ لَّهُ مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا كارْجمه بعض مفسرينٌ نے تشبيها و مثيلاً كيا ہے كماس سے یہلے ہم نے اس جیسالڑ کا پیدانہیں کیا اور بعض حضرات نے فر مایا ہےاس سے سیداور حصور ہونا مراد ہے جسکا سورہ آل عمران میں ذکر ہے۔ عثے کی بشارت برتعجب کرنا........ جب اللہ تعالی شانہ' نے حضرت ذکر یا انتصابی کو میٹے کی بشارت دے دی اور میٹے کانام بھی بتادیا سااے میرے رہے میرے یہاں لڑ کا کیسے ہوگا میری بیوی یا نجھ ہےاور میرا بڑھایا انتہا درجہ کو پہنچ چکا ہے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکر یاالظیلانے بیرجانتے ہوئے کہ میں بہت بوڑ ھاہوں اور میری ہوی بانجھ ہے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا مانگی تھی پھر جہ

دعا قبول ہوگئ تواب تعجب کیوں کررہے ہیں؟اس سوال کے جواب میں حضرات مفسرین کرام ؒنے کئی ہاتیں ککھی ہیں اول تو یہ کدان کا سوال حصول ولدگی کیفیت سے تھا کہ مجھے ای عورت سے اولا دعطا ہوگی یا دوسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرنا ہوگا، دوم یہ کہ یہ تعجب بشریت کے فطری تقاضے کے اعتبار سے ان کی زبان سے ظاہر ہوگیا قدرت اللی کو کامل جانتے ہوئے بھی اس قتم کے مواقع پر انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں ۔ سوم بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ غایت اشتیاق کی وجہ سے انہوں نے سوال کرلیا تا کہ خدائے پاک کی طرف سے دوبارہ بشارت کا اعادہ ہوا و قبلی لذت میں اضافہ ہوجائے۔

سورۃ الانبیاء میں فرمایا ہے فَاسُتَ جَبُنَا لَـهُ وَوَهَبُنَا لَهُ یَحُییٰ وَاَصُلَحُنَا لَهُ زَوُجَهَ کہم نے زکریا کی دعا قبول کی اوران کو یکی (بیٹا)عطافر مادیا اوراس کی بیوی کودرست کردیا یعنی ولادت کے قابل بنادیا اللہ تعالیٰ خالق الاسباب اورخالق المسببات ہے وہ اسباب بھی پیدافر ما تا ہے اور اسباب کے بغیر بھی اسے ہرچیز کی تخلیق پرقدرت ہے۔

فَ حَرَجَ عَلَى قَوُمِهِ مِنَ الْمِحُوابِ فَاَوُحِي إِلَيْهِمُ أَنُ سَبِّحُوا ابُكُوةً وَّ عَشِيًا سوز كريا الطَّكِا اپني قوم پر نظر يعنی محراب سے باہرا ٓئے عام طور سے نمازی ان کے انتظار میں رہتے تھے جب وہ دروازہ کھولتے تو اندرداخل ہوجاتے اوران کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے اور وزانہ شخ شام ایسا ہوتا تھا اپنی ہوی کے استقر ارحمل کے بعد حسب عادت محراب کا دروازہ کھولاتو لوگ موجود تھے وہ حسب سابق اندر واخل ہوگئے آج صورت حال مختلف تھی کہ حضرت زکر یا الطّف کل منہیں کر سکتے تھے۔ بولنے پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اشارہ فرمادیا کہ ضبح شام حسب سابق نماز پڑھتے رہو۔ (معالم النزیل صفحہ ۱۹ جادیا)

لفظ محراب سے اپنے زمانہ کی معروف محراب مراذئیں ہے مطلق نماز کی جگہ یا جمرہ مراد ہے اس لئے بعض اکابر نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ وہ اپنے جمرہ سے نکلے اور میر ترجمہ سورہ آل عمران کی آیت محلَّماً ذَخَلَ عَلَيْهَا زَكُوِيًّا الْمِصْحُوابَ كے مطابق ہے اور دوسراتر جمہ یعنی نماز کی جگہ آل عمران کی دوسری آیت فَنَادَتُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُنَسَلِّي فِي الْمِحْوَابِ کے موافق ہے لفظ محراب حرب سے بمعنی جنگ

مفعال کے وزن پر ہےصاحب روح المعانی ہلکھتے ہیں کہ عبادت کی جگہ کومحراب اس لئے کہا جاتا ہے کہ عبادت کرنے والا گویا اس میں شیطان سے جنگ کرتا ہے ( یعنی شیطان کے وسوسوں اور اس کے مزین کئے ہوئے اعمال کو پس پشت ڈال کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور شیطان دیکھتا ہی رہ جاتا۔ )

حضرت یجی العَلیْ کے اوصاف حمیدہ واخلاق عالیہ ......دخرت کی العَلیٰ کی پیدائش ہوگئ اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا یا یَکٹی مُحَدِّ الْعَلَیٰ کے اوصاف حمیدہ واخلاق عالیہ .....دخرت کی العَلیٰ کے اوصاف حمیدہ واخلاق عالیہ مراد ہے فرمایا یہ کہ مورد میں خطاب کے بعدا نبیاء بی اسرائیل علیہم السلام توریت شریف پر ہی عامل تھے جیسا کہ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُونُ الَّذِیْنَ اَسُلَمُواُ اللهٰیة ).

لفظ بقوۃ میں خوب اچھی طرح یادر کھنا بھی آگیا اور عمل کرنے کو بھی یہ لفظ شامل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت کی اللہ کو حضرت زکر یا اللہ تعالیٰ کے حضرت کے اللہ کا اور عمل کرنے کو بھی یہ لفظ شامل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حاصل میں حکم عطافر مادیا) حکم سے بعض حضرات نے نبوت مراد لی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کو پچپن ہی میں نبوت سے سرفراز فرمادیا اور بیان کی خصوصیت ہے کیونکہ عموماً حضرات انبیاء کرام علیم السلام کوچالیس سال کی عمر ہوجانے پر نبوت دی جاتی تھی اگر اس قول کولیا جائے کہ انہیں پچپن ہی میں نبوت میں دے دی گئی تھی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ یک نیکھی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ یک نیکھی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ یک نیکھی اگر اس قول کولیا جائے کہ انہیں کے ذریعہ ہوا۔

بعض حفزات نے فرمایا ہے کہ تھم سے فہم کتاب مراد ہے اور بعض حضرات نے تھم بمعنی حکمت اور بعض حضرات نے بمعنی فراست صادقہ لیا ہے (کماذکرہ صاحب الروح صفحة ۲ عجلہ ۱۹)

وَحَنَانًا مِّنُ لَّذُنَّا (اور یخی کوہم نے اپنی پاس سے رفت قلبی عطافر مادی) پر رفت قلبی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنے اور انہیں صراط متنقیم پر لگانے اور اعمال صالحہ پر ڈالنے میں مفید ہوتی ہاں بارے میں جو مخلوق سے تکلیف پنچاس پر صبر کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ وَزَکُو وَ وَ (اوراس بچکوہم نے پاکیز گی عطاکی) پر لفظ ذکو وَ کا ترجمہ ہے لفظ ذکو وَ کا اصل معنی پاکیزہ ہونے کا ہے حضر ت ابن عباس کی نے اس موقعہ پر اس کی تفسیر میں فر ما یا السطاعة و الا حلاص کہ اللہ تعالی نے اس بچکوا پی فر ما نبر داری اور اخلاص فی الاعمال کی نعمت عطافر مائی ، اور حضرت قادة کی سے مروی ہے کہ اس سے عمل صالح مراد ہے اور مفسر کلبی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اس ہے صدفة تصدق اللہ بھا علی ابوید (یعنی کی النظمین کی شخصیت اللہ کی طرف سے ایک صدفہ ہے جو کہ ماں باب کوعطافر مایا)

وَ کَانَ مَا قِیاً (اور یکی الطفظ تقی تھے )اس لفظ میں تمام اعمال خیر کواخلاص کے ساتھ اور پوری فرمانبر داری کے ساتھ ادا کرنا اور چھوٹے بڑے گنا ہوں ہے محفوظ رہنا داخل ہوجاتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت کیمی الطفی نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا اور گناہ کا کوئی ذرا ساارادہ بھی نہیں کیا۔

وَبَرًا مَ بِوَالِدَيْهِ (اورہم نے یکی کووالدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا بنایا )وَ لَمُ یَکُنُ جَبَّارًا عَصِیًّا (اوراللہ نے ان کو جبار یعنی متنکبتہیں بنایا اور عصی یعنی نافر مان نہیں بنایا )

وَسَلَاهُ عَلَيْهِ يَوْهَ وُلِدَ وَيَوْهَ يَهُونُ وَيَوُهَ يَبُعَثُ حَيًّا (اوريجي پرالله کاسلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن وہ زندہ ہوکراٹھائے جائیں گے )

لفظ یَمُونُ صیغه مضارع اس وقت کے اعتبارے ہے جب وہ پیدا ہوئے تھے متعقبل کا ترجمہ دکھ کریدنہ بمجھ لیاجائے کہ وہ اب بھی

زنده ہیں۔

حضرت سفیان بن عیمینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیرتین مواقع ( یعنی ولادت کا دن اور موت کا وقت اور قبروں سے نکلنے کا وقت ) انسان کے لئے توحش کے موقع ہوتے ہیں ان تینوں مواقع کے بارے میں اللہ تعالی نے حضرت یجی الطبیع کے لئے بطور خوشخبری کے فرما دیا کہان میں باسلامت رہنے والے ہیں۔ (ذکرہ فی معالم التزیل)

قف لازم

وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْبَعَ مُ إِذِ انْتَبَذَّتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شُرْقِيًّا ﴿ فَاتَّخَذَتُ مِنْ دُوْ ور کتاب میں مریم کو یاد سیجیج جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیجدٰ ہے ہو کرایک ایسی جگہ چلی گئی جومشرق کی جانب تھا پھراس نے ان لوگوں سے فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَهَثَّلَ لَهَا بَشَرًاسَوِتَّا۞ قَالَتْ إِنِّيٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْلِي مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِتًّا۞ سوہم نے اسکی طرف اپنا فرشتہ بھیج دیا جواس کے سامنے سیج سالم آدمی بن کرظاہر ہوگیا مریم نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی بناہ مانگتی ہول اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ب قَالَ إِنَّمَآ اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۗ لِاَهْبَ لَكِ عُلمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتْ اَثَّى يَكُونُ لِى غُلمٌ وَّلَمْ يَبْسَسْنِي بَشَرٌ وَّ فرشتے نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تا کہ کجھے ایک پا کیز ولڑ کا دے دوں ۔ مریم نے کہا کہ میرے لڑ کا کیے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں اور نہ میں لَمْ اَكُ يَغِيًّا۞قَالَ كَذَلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ مُوَعَلَيَّ هَيِّنَّ ۚ وَلِنَجْعَلَةٌ اٰيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْكَ مِّنَّا ۗ وَ ہرکار ہوں۔ فرشتہ نے کہا یوں ہی ہوگا تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پرآسان ہے اور تا کہ ہم اے لوگوں کیلئے نشانی بنادیں اور اپنی طرف سے رحت بنادیں كَانَ امْرًا مَّقْضِيًّا۞فَحَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۞ فَاجَآءَهَا الْهَخَاصُ اور بیرایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے ۔سواس لڑکے ہے وہ حاملہ ہوگئ للبذا وہ اس حمل کو لئے ہوئے علیخد ہ ہوکر دور چلی گئی سو دردزہ اے تھجور کے إلى جِذْعِ التَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يْلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ۞ فَنَادْ بِهَا مِنْ تَحْتِهَاۤ ٱلَّا ہے کے پاس لے آیا، وہ کہنے گلی ہائے کاش میں اس سے پہلے مرگئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو جاتی۔سواسے اس کے پنچے ہے آواز دی کہ تو ٹمگین مت تَخْزَنِيْ قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِتًا۞ وَهُزِّئَ اليُّكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۞ ے رب نے تیرے پنچے ایک نہر پیدا فرما دی ہے او رتو تھجور کے ہے کو اپنی جانب حرکت دے جس سے تجھ پر کچی تیار تھجوریں گریں گ فَكُلِيُ وَاشُّرَبِي ۗ وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَيرِ اَحَدًا ﴿ فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمُن و تو کھا اور پی اور اپنی آئھیں ٹھنڈی کر، سو اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے رخمٰن کے لئے روزہ رکھنے کی منت مان کی ہے صَوْمًا فَكُنْ أُكَّامُ الْيُوْمُ إِنْسِيًّا ﴿

لہٰذا آج میں کسی بھی انسان ہے بات نہیں کروں گی۔

#### حضرت مریم علیہاالسلام کا تذکرہ اوران کے بیٹے حضرت عیشی العلظ کی ولا دت کا واقعہ

تفسیز سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ جناب عمران کی بیوی نے نذر مانی تھی، کہ میر ہے اولا دہوگی تو اسے بیت المقدس کی خدمت میں لگا دوں گی اور خواہش بیتھی کہ لڑکا پیدا ہواورا ہی لئے منت مانی تھی جب ولا دت ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکی کا نام مریم رکھا چونکہ یہ لڑکی ایک نیک منت پر پیدا ہوئی تھی اس لئے اس کا نام مریم رکھا جس کا معنی ہے عابدہ اوران کا مطلب بیتھا کہ لڑکی ہونے کی وجہ ہے مجد کی خدمت کے لئے نہیں تو عبادت ہی کے لئے سہی اپنی اس نذر کی وجہ ہے وہ نچکی کو بیت المقدس کے قیمین کے پاس لے گئیں وہاں کے رہنے والوں نے اس نچکی کی نفالت میں منافست اختیار کی اور ہرایک جا ہتا تھا کہ میں اس کی پرورش کروں جھگڑے کو نبٹانے کے لئے آپس میں قرعہ والوں نے مریم کو اپنی کھالت میں لے لیاوہ حضرت زکر یا انقاظ کی کی کھالت میں لے لیاوہ حضرت زکر یا انقلظ کی کھالت میں رہنے گئیں ۔ بیت المقدس میں ان کے لئے ایک کمرہ مخصوص کر دیا تھا جو بلندی پر تھا اور اس میں زیند سے چڑھتے اور انتہ تھے۔اللہ تعالیٰ نے مریم کا خوب المجھ طریقے سے نشو ونما فر مایا جو دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔

الترتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے مریم کا خوب المجھ طریقے سے نشو ونما فر مایا جو دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔

جب حضرت مریم میم میم بیش برای ہوگئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ ان کو بشارت دی کہتہ ہیں ایک بیٹا دیا جائے گا جس کا نام سے ہوگا وہ دنیاو آخرت میں وجیہ ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہے ہوگا اور وہ گہوارہ میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے بات کرے گا۔

حضرت مریم علیہ السلام کا پر دہ کا اہتمام اورا جا نک فر شنہ کے سامنے آجانے سے فکر مند ہونا اس تفصیل کوسامنے رکھ کراب یہاں سورہ مریم کی تصریحات کو ذہن شین سیجئے وہ ایک دن اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوکر گھر کے مشرقی جانب ایک جگہ چلی گئیں صاحب معالم التزیل کلھتے ہیں کہ یدن شخت سردی کا تھاوہاں دھوپ میں بیڑھ گئیں اور سری جو ئیں نکالنے گئیں اورا یک قول یہ ہے کہ وہ خسل کرنے کے لئے بیٹھی تھی فَاتَہ خَدَثُ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا سے اس دوسرے قول کی تا ئید ہوتی ہے،

اس علیحدہ جگہ میں پردہ ڈال کر بیٹھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جبرائیل النظامی کو تھیجے دیا گیا (فَارُسَلُنَا اِلْیُهَا رُوُحَنَا ) حضرت جبرائیل النظامی کو تھیجے دیا گیا (فَارُسَلُنَا اِلْیُهَا رُوُحَنَا ) حضرت جبرائیل النظامی ایک تھیجے سالم انسان کی شکل میں ان کے سامنے کھڑے ہو گئے حضرت مریم پاک بازعفت داراورعصمت والی خاتون تھیں وہ آئییں درکھتے ہی گھبرا گئیں اور کہنے گئیں کہ تو کون ہے جو تنہائی میں یہاں پہنچا؟ میں تجھے سے اللہ کی بناہ مانگتی ہوں تیری صورت شکل تو یہ بتارہی

سیسے میں ہور متن ہوگا متن کا کیا کام کمہوہ تنہائی میں کسی ایسی عورت کے پاس آئے جس کے پاس آنا حلال نہیں، میں تجھ سے اللّٰد کی پناہ ہانگتی ہوں اور تو بھی اپنے تقویٰ کی لاج رکھاور یہاں سے چلاجا۔

## فرشته كابيثي كي خوشخبري دينااور حضرت مريم كامتعجب هونا

اس پر حضرت جرئیل النظیلانے کہا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تا کہ مختبے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔اس پر حضرت مریم علیہاالسلام نے کہاتم کیا کہدرہ ہومیر سے لڑکا کیے ہوگا؟ نہ تو مجھے کسی ایسے مخص نے چھوا ہے جسے چھونا حلال ہو (یعنی شوہر)اور نہ میں فاجرہ عورت ہوں بچہ تو شوہر کی حلال مباشرت سے یا کسی زانی کے زنا سے پیدا ہوتا ہے اور یہاں تو دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں لہٰذا میرے اولا دہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

فرشتہ کا جواب دینا کہ اللہ کے لئے سب کچھ آسان ہے

سورہ آل عمران کے سیاق کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے فرشتوں نے انہیں لڑکا ہونے کی بشارت دی تھی اوراس وقت بھی

انہوں نے یہی کہاتھا کہ میرے لڑکا کیے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں وہاں ان کی بات کا جواب یوں نقل کیا ہے۔ کَذْ لِلْثِ اللّٰهُ يَنْحُلُقُ مَا يَشَاءُ (اللّٰداس طرح پيدافر ما تا ہے جو چاہتا ہے) اِذَا قَصْبَى اَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کُنُ فَيَکُونُ (جبوہ کسی امر کا فیصلہ فرمائے تو فرمادیتا ہے کہ موجالہذاوہ ہوجاتا ہے)

اور یہال فرشتہ کا جواب یوں ذکر فرمایا ہے قبالَ کَذَا لِلَقَ (فرضتے نے کہایوں ہی ہوگا) قَبَالَ رَبُّلْ فِی هُو عَلَیَّ هَیَنَ آلَ رَبِرے رَبِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ هَیْنَ آلَ مِی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰ الل

وَلِنَهُ جُعَلَهٔ آیاةً لِّلنَّاسِ وَرَحُمَةً مِّنَا وَ کَانَ آمُوا مَّقُضِیًّا یکجی فرشتہ کے کلام کا تتمہ ہے فرشتے نے مزید کہا کہ (تیرے رب نے ایوں بھی فرمایا ہے کہ ہم اس بچہ کولوگوں کے لئے نشانی اور باعث رحمت بنادیں گے ) اب بچہ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگی کہ وہ بغیر اسباب عادیہ کے بھی پیدا فرمانے پر قادر ہے اور یہ بچہ لوگوں کے لئے رحمت کا ذریعہ ہے گا اس کا اتباع کرنے والے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے اور ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔

وَ كَانَ اَمُواً مَّ قُضِيًّا ﴿ اوربِهِ ايك طے شدہ بات ہے اللّٰد کا فیصلہ ہو چکا ہے ) پیدا ہونے والا یہ بچے بغیر باپ ہی کے پیدا ہوگا اللّٰہ کے فیصلہ کوکوئی ٹالنے والانہیں۔

حمل اوروضع حمل کا واقعہ، در دز ہ کی وجہ سے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچنا فرشتہ کا آ واز دینا کیم نہ کرودرخت کا تنہ ہلا ؤ تر کھجوریں کھاؤ

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (سواس لڑے سے وہ حاملہ ہوگئ ۔ اہذاوہ اس حمل کو لئے ہوئے علیحہ ہوکر دور چلی گئی)۔

سورہ تحریم میں فربایا وَمَرُیمَ ابنُتَ عِمُوانَ الَّتِی اَحْصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخُنا فِیْهِ مِن رُوْحِنا وَصَدَّقَتْ بِکَلِمَاتِ رَبِّهَا وَکُتُبِهِ
وَکَانَتُ مِنَ الْقَانِیْنَ (اورالله عران کی بیٹی مریم کا حال بیان فرما تاہے جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا سوہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونک دی اور انہوں نے اسے بیرودگار کے بیغاموں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت والوں میں سے تیس )
حضرت جریل الفیان کے پھو تکنے کو اللہ تعالی نے اپنی طرف منسوب فرمایا کیونکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیچے گئے تھاس پھو تکنے سے حمل قرار پانے کے بعدوہ اس حمل کو لئے ہوئے اپنی طریب کی دورجگہ میں چلی گئیں پھر جب در وزہ یعنی پیدائش کا درد شروع ہوا تو اس کی وجہ سے مجھور کے درخت کے پاس آگئیں اور اس کے تنہ کے قریب یاس سے ٹیک لگا کر بیٹے گئیں اور اس می اس میا کہ کہ کہ کہ کہ کتاب میں اور اس کی وجہ سے کا کئیں پھر جب در وزہ یعنی پیدائش کا درد کہ بیٹے گئیں کہ درد سے بیچیلی کہ کہ ہوتی اور بالکل ہی بھولی بری ہوجاتی نہ کوئی جاتی نہ نہ بیچیا تا اس وقت پریشانی کا عالم تھا، جنگل کہ بیٹے گئیں درد سے بیچیلی تھیں ، کوئی چھیرتک نہیں تھا جس میں لیٹیں اور دیکھی خیال لگا ہوا تھا کہ بچے پیدا ہوگا تو لگ کیا کہیں گئیں گئی میت نہا تا ہوگی کہ کہ کا ترکی کی کہ کاش میں اس سے پہلے مرد کہ سے تک تنہا اکیکی عورت کی طرح ہوجاتے ہوروں کی مدت ہوگی ہوتی ہو تا ہے اور دیا ہو جھی میں آتا ہو ہوگی ہوتی ہو بی اور دور رہنا بعید ہے پھرا گل کی عورت کی مدت ہوتی تی تنہا اکیکی عورت کا گھر سے باہر اور دور رہنا بعید ہے پھرا گل کی مدت ہوتی تو تھی ہو گل کہ دورت کی بیا ہو بیا اس کے بھرا گل کی مدت ہوتی ہو بیا تا اور اندی سے بھی جو ان ان پرعمل کی مدت نی بھر اگر کی مدت ہوگی والا دت ہوئی والوں ان پرعمل کی مدت نیس پرورش پانا اس سے لوگوں کو لا دت سے پہلے ہی صاملہ ہو جانے کا پیتے جل جاتا اور اندی سے پہلے ہی صاملہ ہو جانے کا پیتے جل جاتا اور اندی سے پہلے ہی صاملہ ہو جانے کا پیتے جل جاتا اور اندی سے پہلے ہی صاملہ ہو جانے کی پیتے جل جاتا اور اندی سے پہلے ہی صاملہ ہو جانے کا پیتے جل جاتا اور اندوں کی سے بالے کی صاملہ ہو جانے کی کوئی بیا تا اور اندوں کی سے

لوگوں کاطعن اور اعتر اض شروع ہوجا تالیکن قرآن کے بیان سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ کو لے کرآئیں اس وقت لوگوں نے اعتر اض کیاواللہ تعالیٰ اعلم بالصواب فَسَنا فَهُ هَا مِنُ تَحْتِهَا (سوجرا بل نے حضرت مریم کوآواز دی جواس جگہ سے پنچے کھڑے ہوئے تھے جہاں وہ او یکسی ٹیلے پڑھیں اور یوں کہا: اُ لَّا تَحْزَنِی (کورنجیدہ نہ ہو کہانی الروح صفحہ ۸ جلدا)

قَدُ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَوِیًا (تیرے نیچ تیرے رب نے ایک نہر بنادی ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ حضرت جبرائیل القصلانے و ہاں اپنا پاؤں مارد یا جس کی وجہ سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوگیا اور ایک قول یہ ہے کہ وہاں پہلے سے خشک نہر تھی اللہ تعالی نے اس میں پانی جاری فر مادیا اور و ہیں ایک خشک تھجور کا درخت تھا اس میں پتے اور پھل آگئے اور اس وقت پک گئے (معالم النز بل سے 191 جبر) و گھنز ٹی آلیک ہے بہر جنڈع النّہ خُلّہ تُسَاقِطُ عَلَیٰ لِثِ رُطَبًا جَنِیًا اور تو درخت کے سے کو حرکت دے اس سے تجھ پر تر و تازہ پی ہوئی تھجوری گئے۔ (بی بھی بطور کر امت ہے کہ ایک زچورت کے حرکت دینے سے تھجور کے درخت کو تو ایک تو ی مضبوط مر دبھی نہیں ہلاسکتا پھر ہلا نا بھی ایسا کہ جس سے پھل گر پڑیں۔ درخت سے پھل گر پڑیں۔ فی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر ) یہ تیرا بچہ فکے لئے و الشر بسی و قوری کی شنڈی کر ) یہ تیرا بچہ تیرے کے آنکھوں کی ٹھنڈی کر ) یہ تیرا بچہ تیرے کے آنکھوں کی ٹھنڈی کر ) یہ تیرا بچہ تیرے کے کہ آنکھوں کی ٹھنڈی کر کی ایک تیرے کے ایک آنکھوں کی ٹھنڈی کر ) یہ تیرا بچہ تیرے کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ، فی معالم النز بل یعن طبہی نفسا و قبل قری عینک بولدک عیسی .

## طبی اصول سے زید کے لئے تھجور ن کامفید ہونا

یہاں پہنچ کر جی چاہتا ہے کہ صاحب بیان القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بارت نقل کر دی جائے۔موصوف فرماتے ہیں کہ تہہارے رب نے تہہارے پائیس ایک نہر پیدا کر دی ہے۔ جس کے دیکھنے سے اور پانی پینے سے فرحت طبعی ہوگی۔ نیز حسب روایت روح المعانی ان کواس وقت پیاس بھی گئی تھی اور حسب مسئلہ طب گرم چیز ول کا استعال قبل وضع یا بعد وضع سہل ولا دت و دافع فضلات و مقوی طبیعت بھی ہے اور پانی میں اگر تخونت (گرمی) بھی ہوجیسا بعض چشموں میں مشاہدہ ہے تو اور زیادہ مزاج کے موافق ہوگا نیز تھجور کثیر الغذاء مولد خون مسمن و مقوی گردہ کمر و مفاصل ہونے کی وجہ سے زچہ کے لئے سب غذاؤں اور دواؤں سے بہتر ہے (نی معالم التزیل صفح ۱۹۳ قسال السوی سے بہتر ہے (نی معالم التزیل صفح ۱۹۳ قسال السوی سے بہتر ہے دواس کی مطرت کا احتمال ہے سو اول تو رطب میں حرارت کی وجہ سے نو خوب میں السوی سے میں حرارت کی وجہ سے خوب ہوتا ہے کہ عضو میں ضعف ہوور نہ کوئی چیز بھی کچھ نہ کچھ مفرت سے خالی نہیں ہوتی نیز خوبی عادت (کرامت) کا ظہور اللہ کے نزد یک مقبولیت کی علامت ہونے کی وجہ سے موجب مسرت روحانی بھی ہے آئٹی ۔

## حضرت مریم علیہاالسلام سے فرشتہ کا یوں کہنا کہ کوئی دریا فت کر لے تو کہددینا کہ میرابولنے کاروزہ ہے

فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَوِ اَحَدًّا فَقُولِيُ آنِنَى نَذَرُتُ لِلوَّحُمْنِ صَوْمًا فَلَنُ اُكَلِّمَ الْيُوْمَ اِنْسِيًّا (سواگرتو کسی انسان کود کھے تو کہددینا کہ میں نے رحمٰن کے لئے روزہ رکھنے کی منت مان کی ہے لہذا آج میں کی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی) بی اسرائیل کی شریعت میں نہ بولنے کاروزہ بھی مشروع تھا۔ ہماری شریعت میں منسوخ فرمادیا گیا۔ یوں کوئی آ دمی کسی ضرورت سے کم بولے یا نہ بولے اور اشارہ سے بات کرے تو یہ دوسری بات ہے لیکن اس کا نام روزہ نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ

سول الله ﷺ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اچا تک ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے عرض کا ربیابوسرائیل ہےاس نے نذر مانی ہے کہ کھڑا ہی رہے گا اور بیٹھے گانہیں اور سابہ میں نہ جائے گا اور یہ بات نہیں کرے گا اور روز ہ ہے ہے گا آپ نے فرمایا اس سے کہوبات کرے اور ساب میں جائے اور بیٹھ جائے اور ایناروز ہ پورا کرے۔ (رواہ ابخاری صفحہ ۹۹۱ جلد۲) حضرت على الله في المان فرمايا كميس في رسول الله الله الله الله المار الأوركام لا يتم بعد احتلام و لا صمات يوم الى اليل (يعني احتلام ہونے کے بعد کوئی بتیمی نہیں اور کسی دن رات خاموش رہنا نہیں ) ( رواہ ابو داؤد فی کتاب الوصایاصفحہ ۴ جلد ۲ ) یعنی کسی دن رات تک روز ہے کی نیت سے خاموش رہنا شریعت اسلامیہ میں نہیں۔

فَاتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۗ قَالُوْا لِمَرْبَيُرُلَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِتَّا۞ يَاْخْتَ هٰرُوْنَ مَاكَانَ ٱبُوْكِ ، بچہکواٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے کرآئی ،ان لوگوں نے کہا کہاے مریم پیتو نے بڑے غضب کا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارا با امْرَأُ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۚ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۚ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْهَهْدِ صَبِيًّا ۞ آ دمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکارتھی سومریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارہ میں ابھی بچہ ہی ہے قَالَ إِنِّيْ عَبْدُاللَّهِ ۗ الْكِنْبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ وَّجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيْنَ مَا كُنْتُ ~ وَ اوْضِدِنِي وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اس نے کتاب عطافر مائی اور اس نے مجھے نبی بنایا اور مجھے برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں ، اور اس نے لصَّلُوةٍ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ٥ وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۞ وَالسَّلْمُ نصے نماز پڑھنے اور زکوۃ ادا کرنے کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں اور مجھے اپنی والدہ کیساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا اور مجھے برسلام

عَلَيَّ يُوْمَ وُلِدْتُ وَيُوْمَ أَمُوْتُ وَيُوْمَ أَيْعَتُ حَيًّا

ہے جس دن میں پیدا ہوااور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جا ؤں گا۔

ولا دت کے بعد حضرت عیسی الملی کا کوو م کے پاس گود میں لے کرآنا ، قوم کامعترض ہونا اورحضرت عيسلي للطيئة كاجواب دينااورايني نبوت كااعلان فرمانا

چونکہالٹد تعالیٰ کا فیصلہ تھا حضر مرم کے بچہ تولیہ ہونا ہےاوروہ بھی بغیریا پ کےللہٰداوہ بچہ پیدا ہو گیا جب اس کی ولا دت ہوگئی تواہے آبادی میں لے کرآ ناتھاوہ اس بچیکو گود میں اٹھا کرآ یادی میں لے کرآ ئیں۔ وہاں قوم کےلوگ موجود تھے انہوں نے بچیکو گود میں دیکھ لرکہا اے مریم یہ بچہ کہاں ہے آیا؟ ہمارےعلم میں تو یہی بات ہے کہ تیری شادی نہیں ہوئی جب بچہ حلال کانہیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ رہے بچہ بدکاری سے پیدا ہوا ہے رہتو تونے بڑے ہی غضب کا کام کیا ، تیری جیسی خاتون سے بدکاری کاسرز دہونا بڑتے بعب کی ہےاے ہارون کی بہن نہ تو تمہارے باپ برےآ دمی تھے نہ تمہاری ماں بدکارتھی تمہیں بھی انہیں کی طرح پاک رہنالازم تھا۔ رے بھائی ہارون (جوخاندان کے ایک شخص ہیں )وہ بھی نیک شخص ہیں جب ساراہی خاندان نیک ہے تو تہمیں بھی ہراعتبار سے نيك اورصالح ہونا جاہيئے تھا۔ حضرت مریم علیہاالسلام نے لوگوں کے طعن قشنیج والی ہا تیں سنیں اور خود ہے جواب نہیں دیا بلکہ نومولود بچہی طرف اشارہ کردیا جوان کی گود میں تھا۔ لوگ بچھے یوں شمجھے کہ یہ ہم ہے مستح کررہی ہیں۔ کہنے گئے ہم ایسے تھے بات کریں جوابھی گود میں بچہ ہی ہوں ان لوگوں کا مہ کہنا تھا کہ وہ بچہ فود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا ہندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی (یعنی عطافر مائے گا اور اس نے مجھے نبی بنایا میرے ذریعہ نجے گئی اور اس نے مجھے نبیا ان لوگوں کا میہ کہنا تھا فرمائے گا اور اس نے مجھے نبیا اسلام کہ میں زندہ ہوں اور مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرک اور الربخت نہیں بنایا۔ (البندا میں اپنے خالق کے حقوق ادا کروں گا اور اپنی اوالدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرک اور بد بخت نہیں بنایا۔ (البندا میں اپنے خالق کے حقوق ادا کروں گا اور اپنی اوالدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرک اور بد بخت نہیں روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ چونکہ اللہ تو اللہ کی طرف سے سلام ہے جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ چونکہ اللہ تو اللہ کی طرف سے سلام ہے جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ چونکہ اللہ تو اللہ کی طرف سے سلام ہے جس روز میں بیا کہ اللہ کا اس کی نہوں کے اور نظر اللہ کی کا وی میں اور اللہ کا مارہ وں گا اور اللہ کا مارہ وہ ہوں اور اللہ کا مارہ وہ ہوں اور اللہ کا مارہ وہ ہوں اور اللہ کا ہارہ وہ ہی ہوں اور اللہ کی کا ور خود عبادت گزاری ہو کی کا معبود میں ہوسکتا اور عابد ومعبود ایک نہیں ہوسکتا اور عالم وہ مود ایک نہیں ہوسکتا ہوں گا۔

بَرًّا مُبوَ الِدَتِييُ فرما كريه بتاديا كه ميرا كوئي باپنہيں

یادرہے کہ حضرت کی القامین کے تذکرہ میں براً آبو الدی نے فر مایا اور حضرت عیسی القامین کے تذکرہ میں ان کی زبان سے براً آبو الد تی کہ کہ اور ہے کہ حضرت کے کئے اس بات کی فئی ہوگئی کہ ان کا کوئی باپ ہو نصار کی کی حمافت اور صلاات دیکھو کہ جس ذات کو اللہ یا ابن اللہ یا اللہ اللہ (معبود) کہ درہے ہیں اس کا اپنا بیان توبیہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور صرف ماں کا بیٹا ہوں لیکن بیلوگ بھی انہیں یوسف نجار کا بیٹا بتاتے ہیں اور بھی اللہ کا بندہ بیلی القیمی اللہ میں ذاک کلہ ) ور صفیت یہ بودونصار کی حضرت عیسی القیمی اور الدم کے بیٹا بتاتے ہیں واضح طور پر بیہ بتا دیا کہ حضرت عیسی القیمی بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن قرآن کی تصریحات کے خلاف دور حاضر کے بہت سے میں واضح طور پر بیہ بتا دیا کہ حضرت عیسی القیمی بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن قرآن کی تصریحات کے خلاف دور حاضر کے بہت سے زندیق حضرت عیسی القیمی کے باتے ہوئے کر کرتے ہیں۔ قاتل کھ مُرا اللہ اللہ اللہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کوئے کی تصریحات کے خلاف دور حاضر کے بہت سے زندیق حضرت عیسی القیمی کے باتے ہوئے کر کرتے ہیں۔ قاتل کھ میں اللہ کوئے کہ کوئے کہ میں اللہ کا تھی کوئے کی کہ کی تصریحات کے خلاف دور حاضر کے بہت سے زندیق حضرت عیسی القیمی کے لئے باتے ہوئے کر کرتے ہیں۔ قاتیک کی کھ کی کوئے کی اس کے خلاف دور حاضر کے بیت سے زندیق حضرت عیسی القیمی کی کھ کے بات ہوئے کہ کوئے کی کہ کی کھ کے کہ کے کہ کا بات ہوئے کہ کہ کوئے کی کوئے کی کھ کی کھ کی کھی کے کا کوئے کی کھیں کی کھی کوئے کہ کوئے کر کرتے ہیں۔ قاتی کوئے کی کھی کے کہ کوئے کی کھی کے کہ کوئے کی کھی کے کہ کوئے کی کھی کی کھی کوئے کی کھی کوئے کی کھی کے کہ کہ کوئے کی کھی کوئے کی کھی کے کہ کی کھی کوئے کی کھی کے کہ کوئے کی کھی کوئے کی کھی کوئے کی کھی کے کہ کہ کی کھی کے کہ کوئے کے کہ کہ کوئے کی کھی کوئے کے کہ کی کھی کوئے کی کھی کے کہ کوئے کی کوئے کے کہ کی کھی کے کہ کوئے کے کہ کی کھی کوئے کی کھی کے کہ کی کوئے کی کوئے کی کھی کے کہ کوئے کی کوئے کے کہ کوئے کی کھی کوئے کے کہ کوئے کی کھی کے کہ کوئے کے کہ کی کھی کے کہ کوئے کی کھی کے کہ کوئے کی کھی کے کہ کوئے کی کوئے کے کے کہ کوئے کوئے کے کہ کوئے کے کہ کوئے کے کہ کوئے کے کہ کوئے کے کوئے کی کوئے کی کوئے کے کہ کوئے

﴿ لِكَ عِيْسَى ابْنُ مُرْبَعِ قُولَ الْحَقِ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ بِللهِ آنَ يَتَخِذَمِنَ يَ اللهِ عَلَى ابْنَ عَلَى اللهِ آنَ يَتَخِذَمِنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَقَلَ اللهُ وَقَلُ اللهُ وَقَلَ اللهُ وَقَلَ اللهُ وَقَلَ اللهُ وَقَلَ اللهُ وَقَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# هَشُهَدِ يَوْمِعَظِيْمِ۞ٱسْمِعْ بِهِمْ وَٱبْصِرُ ۚ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا لِكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِي ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ ۞

ہے جنہوں نے کفر افتتیار کیا، وہ کیا ہی سننے والے اور کیا ہی و کیھنے والے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے ،کیکن ظالم لوگ آج صریح گمراہی میں ہیں

وَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ قَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ

اور آپ انہیں حسرت کے دن سے ڈرائے جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گااور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ بلاشبہ زمین اور جو کچھ

### الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٥

زمین میں ہے ہم اس کے وارث ہول گے اورسب جاری طرف لوٹائے جا کیں گے۔

## کسی کواینی اولا دبنا نااللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے

حضرت عیسلی العَلَیْ کا اعلان که میر ااورتمها را رب الله به میرسد منزت عیسی العَلَیْ نے واضح طور پراعلان فرمادیا تھا وَإِنَّ اللهُ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعُبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ (اور بلاشبه میرارب اورتمها را رب الله به سوتم ای کی عبادت کرویه سیدها راسته ب) به ضمون سورهٔ مریم اور سورهٔ زخرف میں بیان فرمایا ہے۔

ان تمام تصریحات کے باوجودلوگوں نے مختلف جماعتیں بنالیں جس کے معتقد ہوئے (لیعن حضرت عیسیٰ القیمیٰ )اس کی بات کوتو پس پشت ڈالا اورخود سے اپنادین تجویز کرلیا پھر کسی نے کہد دیا کہ میسیٰ القیمیٰ کی ذات خوداللہ کی ذات ہے اور کسی نے انہیں تیسرا معبود بنا دیا۔ ای طرح سے خود سے گمراہی میں چلے گئے جب کوئی محض حق کوپس پشت ڈالے گا تو گمراہی کے سوااسے کیا ملے گا۔

فَوَيُلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَوُواْ مِنُ مَّشُهَدِ يَوُمْ عَظِيْم (سوكافرول كے لئے بڑی خرابی ہے جوایک بڑے دن کی حاضری کے موقعہان کے سامنے آئے گی)اس سے قیامت كادن مراد ہے جوا پُی تختی اور درازی کے اعتبار سے کافرول کے لیے یوم عظیم ہوگا۔ پھر فرمایا اَسُمِعُ بھے مُ وَاَبْصِرُ یَوُمَ یَا تُوُنَا (جس روز ہارے یاس آئیں گے کیے ہی سننے والے اور دیکھنے والے ہول گے) یعنی قیامت کے دن حقائق پیش نظر ہوں گے جن چیز وں کی خبر دی گئی تھی وہ سامنے ہوں گی جن باتوں میں شک کرتے تھے وہ سامنے آ جا ئیں گے جھٹلانے والے دانا بینا ہوجا <sup>ک</sup>یں گے اور تصدیق کرنے پر مجبور ہوں گے لیکن اس دن کی تصدیق معتبر نہ ہوگی لہٰذااس تکذیب کی وجہ سے (جس پرونیامیں اصرار کرتے رہے) دوزخ میں چلے جائیں گے۔ لیکن الظَّالِمُونَ الْیَوْمَ فِی صَلَال مُّبین (لیکن ظالم آج کھلی ہوئی گراہی میں ہیں اس دنیامیں قبول حق برراضی نہیں اور ہوش گوش کے باوجود کفر چھوڑنے اور ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ) يوم الحسر ق كى يريشانى.......وَأَنْ لِذِرُهُمُ يَوُمَ الْحَسُرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمُورُ (اورآب أنبيل حسرت كے دن سے ڈرائے جبکہ فیصلہ كرديا جائے گا) وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ (اوروه غفلت ميں ہيں اوروہ ايمان نہيں لائيں گے )اس آيت ميں قيامت كے دن كو حسرت کا دن بتایا ہے اور فر مایا ہے کہ انہیں اس دن ہے ڈراؤ۔ قیامت کا دن بڑی حسرت کا دن ہوگا ، وہاں حاضر ہونے والے طرح طرح ہے حسرت کریں گےان میں ہےا یک بیحسرت ہوگی کہ کاش ہم واپس کردیئے جاتے اور تکذیب نہ کرتے ۔ بِسَلَیۡتَ مَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بٹایا تِ رَبِّنَا (اورائے بڑوں کے بارے میں کہیں گےاگرہم واپس ہوجاتے توان سے بیزاری ظاہر کردیتے ﴿ لَـوُ أَنَّ لَنَا كُوَّ ةُ فَنَتَبَوَّأُ السَّعيْس حسرتيں تو نہ جانے کتنی ہوں گی حدیث میں اس آیت کی تفییر فرماتے ہوئے ایک خاص حسرت کا تذکرہ فرمایا ہے حضرت ابوسعید خدر یﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن موت کو چتکبر مے مینڈ ھے کی شکل میں لایا جائے گا اور ایک پکارنے والا پکارکر کہے گااے جنت والو! پین کروہ لوگ سراٹھا کر دیکھیں گےان سے یو چھاجائے گاتم اسے پیچانتے ہو؟ وہ کہیں گے پیموت ہےاور بیاس دجہ سے کہ ہرا یک موت کود مکیجہ چکا تھا پھر منادی آ واز دے گا ہے دوزخ والو! وہ لوگ بھی سراٹھا کر دیکھیں گے ان سے یو چھاجائے گا کیاتم اسے بہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔اوران میں ہے بھی ہرخض موت کود مکھے چکا تھااس کے بعد موت کوسب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا (جومینڈ ھے کی شکل میں ہوگی )اس کے بعد بیاعلان ہوگا کہاہے جنت والواہمہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہاں موت نہیں ہاورا سے دوزخ والو اجمہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہاب موت نہیں ہاں کے بعدرسول اللہ ﷺ نے آیت بالا اللوت فرماني وَاللَّهُمُ يَوْمَ الْحَسُوةِ إِذْ قُضِي الْاَمُو وَهُمُ فِي غَفْلَةٍ وَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ \_ ( بَخارى صححة ٢٥١ جلد٢)

سنن ترندی میں ہے کہ جب موت کو دونوں فریق کی نظروں کے سامنے ذئح کر دیا جائے گا تو اہل جنت کی خوشی اور اہل دوزخ کے رنج کا پیمالم ہوگا کہ اگر کوئی شخص خوشی میں مرتا تو اس وقت جنت والے مرجاتے اور اگر کوئی شخص رنج کی وجہ سے مرتا تو دوزخ والے مرجاتے ۔ سنن ابن ماجہ میں یوں ہے کہ موت کو میل صراط برذنج کر دیا جائے گا۔ (الترغیب شاتر ہیب سفیہ ۲۵جد ۲۸ جلد ۲۷)

پھر فرمایا اِنَّا نَــُحُنُ نَوِثُ الْاَرُضَ وَمَنُ عَلَیْهَا وَالْیَنَا یُو جَعُونَ (بلاشبرز مین اورز مین پرجو پچھے ہم اس کے وارث ہوں گے این اہل دنیاسب ختم ہوجا نیں گے جومجازی مالک ہیں ان میں سے کئی کئکوئی ملکیت باقی نہیں رہے گی اللہ تعالی جو مالک حقیقی ہے صرف اس کی ملکیت حقیقہ یاقی رہ جائیں گے جو پچھ دنیا میں کمایا تھا یہیں چھوڑیں گے اس کی ملکیت حقیقہ یاقی رہ وائیس پر فیصلے ہوں گے قال صاحب السروح ای میر دون الی المجزاء لا الی غیر نا استقلالا او اشتہ اکا (صفحہ 9 جلد 1)

حضرت عیسی العلی کی وفات کاعقیده رکھنے والوں کی تردید ......د صرت عیسی العلی کند کره میں فرمایا وَاوُ صَائِی َ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمُتُ حَيًّا اِس میں بعض ملحدین بیاستدلال کرتے ہیں کہان کی وفات ہوگئ (بیلوگ آسان پراٹھائے جانے اور

و نیامیں واپس تشریف لانے کےمنکر ہیں )ان جاہلوں کوشیطان نے سمجھایا ہے کہ مَا دُمُتُ حَیّا سے بیمعلوم ہود ہاہے کہ وہ وفات پا گئے یہان لوگوں کی جہالت ہے آیت سے تو بیمعلوم ہور ہاہے کہ وہ زندہ ہیں اوراییا وقت آئے گا جس میں وہ زکو ۃ ادا کریں گے جب تک وہ د نیامیں تھےاس وقت تک ان کی مال والی زندگی نہیں تھی جب قیامت کے قریب آسان سے تشریف لائیں گےاس وقت صاحب مال ہوں گےز کو ۃ ادا کریں گے۔

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ اِبْلِهِيْمَهُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا تَبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يَابَتِ لِمَ تَدْ.ُا ُ مَالاَ يَسْهَعُ ور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ بے شک وہ صدیق تھے نبی تھے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپتم الیی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سے لِاَيُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِيٰ عَنْكَ شَيْئًا ۞ يَابَتِ إِنِّي ۚ قَدْ جَآءَ نِي مِنَ الْعِلْمِ مَالَمُ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيٓ اَهْدِكَ ور نہ دیکھے اور نہ تنہارے کچھ کام آ سکے۔ اے میرے باپ میرے پاس ایساعلم آیا ہے جو تنہارے پاس نہیں آیا، سوتم میرا اتباع کرو میں تنہیں صِرَاطًا سَوِيًّا@يَابَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطِنَ ۚ إِنَّ الشَّيْطِنَ كَانَ لِلرَّحْنِ عَصِيًّا@يَأْبَتِ إِنِّيُّ أَخَافُ برھا راستہ بتاؤں گا۔ اے میرے باپتم شیطان کی پرستش نہ کرو ، بلاشیہ شیطان رخن کا نا فرمان ہے ۔اے میرے باپ بلاشیہ میں اس بات ہے ڈرتا ہوں کہ نْ يَّـمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّمُنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطِنِ وَليَّا۞قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ الِهَتِي يَابُرْهِ يُمُ ہیں رخمٰن کیطرف سے کوئی عذاب پکڑ لے۔ پھرتم شیطان کے دوست ہو جاؤ۔ اسکے باپ نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں نے مٹنے والا ہے . لَيِنَ لَمْ تَنْتُهِ لَاَمْ جُمِنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۞قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ • سَاسُتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ \* إِنَّهُ

رتو باز نہ آیا تو میں ضرورضرور تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو مجھے ہمیشہ کیلئے جھوڑ دے۔ ابراہیم نے کہا کہ میراسلام لےلومیں تمہارے لئے عنقریب اپنے رب سے استغفار کروں گا ، بلاشبہ

كَانَ بِيْ حَفِيًّا ۞ وَأَعْتَزِ لُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَأَدْعُوْا رَبِّيْ ﴿ عَسَى أَلَّ آكُوْنَ

وہ مجھ پر بہت مہر بان ہے اور میں تم لوگوں ہے اور ان چیز وں سے کنارہ کرتا ہوں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہواور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکار۔

ﻪُﻋَﺎٓءِ رَبِّيۡ شَقِيًّا۞فَلَهَا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ۗ وَهَٰبِنَا لَهَۤ السُّحْقَ

ہ محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب ان لوگوں ہے اور ان چیزوں ہے علیحد گی اختیار کر لی جن کی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے تو ہم نے انہیں املی

رِيُعْقُوْبُ وَكُلاَّجَعَلْنَا نَبِيًّا ۞ وَوَهَلْبَنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِلْقِ عَلِيًّا ۞

یعقوب عطافرما دیئے اور ہر ایک کوہم نے نبی بنا دیا اور ہم نے ان کواپئی رحت کا حصہ دے دیا اور ہم نے ان کے لئے سچائی کی زبان کو بلند کر دیا۔

تو حید کے بارے میں حضرت ابراہیم النکھاگا اپنے والد سے مکالمہ

ان آیات میں حضرت ابراہیم النے کا تذکرہ ہے آپ کا وطن بابل کے علاقہ میں تھا جہاں نمرود کی حکومت تھی وہاں کے لوگ بت پرست تھےخودآپ کا گھرانہ بھی بت پرست تھا۔ان کا باپ بھی بت پرست تھا جسکا نام آ زرتھا۔حضرت ابراہیم الطیفۃ اپنی قوم کوتو حید کی

دعوت دیے تھے بت پری چھوڑنے کی تلقین فرماتے تھے۔اپنے والدکو بھی انہوں نے تو حیدی دعوت دی اور بت پری چھوڑنے کے لئے کہا سورہ اعراف میں ہے وَاذْ قَالَ البُراهِیُمُ اِلَا بِیْهِ ازْرَ اَتَتَخِذْ اَصْنَاهًا الِهَةً طَانِفَیْ آرَا اَقَ وَقَوْمَ لَکُ فِی صَلَالِ مَبْینِ (اور جب ابراہیم نے اپنی آریا ہے کہا کیاتم بتوں کو معبود بناتے ہوئے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کی کھی گراہی میں دیکھ رہاہوں) یہاں سورہ مریم میں حضرت ابراہیم الفیلا کے ایک مکالمہ کا تذکرہ فرمایا جوان کے باپ ہے ہواتھ انہوں نے اپنی باپ ہے کہا کہ اے میرے باپ بیتم جن چیزوں کی عبادت میں گئے ہوئے ہوئی بیت جن کی تم پرستش کرتے ہوئی تم ہے بھی گئے گزرے ہیں تم تو سنتے ہواور کے چھٹے ہواور کے چھٹے کو ان کہ وہ پنچا سے ہولیکن میہ بت تو نہ من سے جس کہ اور نہ کو تاکہ وہ کہ ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم الفیلا نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اپنی باپ کوئی تعلق دور کر سکتے ہیں ان کی عبادت کرنا تو سرایا ہو وہ فی ہے ۔حضرت ابراہیم الفیلا نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اپنی باپ سے مزید کہا کہ دیکھوٹی اور حقیقت واضح ہونے کے لئے چھوٹا بڑا ہونے کی کوئی قیداور شرطنہیں ہے میں آگر چہ تبہارا بیٹا ہوں لیکن خالق کا کا نات جل مجدوق اور حقیقت واضح ہونے کے لئے چھوٹا بڑا ہونے کی کوئی قیداور شرطنہیں ہے میں آگر چہ تبہارا بیٹا ہوں لیکن خال کا کانات جل مجدوق اور حقیقت واضح ہونے کے لئے چھوٹا بڑا ہونے کی کوئی قیداور شرطنہیں ہے میں آگر چہ تبہارا بیٹا ہوں کی میں تم کوائی سید ھے واسے تم میری بات مانو میں تم کوائی سید ھے واسے کی رہری کروں گا۔

حضرت ابراہیم الظیمی نے یہ بھی فرمایا کہ شرک کی راہیں اور بت پرست، غیر اللہ کی پوجا یہ سب شیطان کی نکالی ہوئی اور بتائی ہوئی اور بتوں کی بھی ہم شیطان کی بات مت مانو وہ تو چیزیں ہیں اس کی بات ماننا اس کی عبادت ہے شیطان اپنی بھی عبادت کراتا ہے اور بتوں کی بھی ہم شیطان کی بات مت مانو وہ تو رحمٰن جل مجدہ 'کی نافر مانی پر جمائے گا اس کا ساتھی ہونے پر عذاب بھگتنا پڑے گا، اے میرے باپ بیس ڈرتا ہوں کہ تم پر رحمٰن کی طرف سے کوئی عذاب بنہ آجائے اور بیشیطان کی دوئی جود نیا بیس ہے تہمیں اس کے ساتھ آخرت کے دائمی عذاب بیس نہ جھونک دے اور بیتمہاری دنیا والی دوئی وہاں کی دوئی یعنی عذاب بیس شریک ہونے کا ذریعہ بن جبائے (وہاں تو سب دوزخی آپس بیس ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے لیکن چونکہ بید شنی یہاں کی دوئی کی وجہ سے سامنے آگ گی اس کے اس کے اس کے اس کی حوز کی سبیل المشاکلہ فَت کُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلِیًّا سے تبیر فرمایا ) سے باتھی میرے معبودوں سے دورہوان کی عبادت اسے ایک نہیں ہو؟ اور منصر نے بہر کہ اس کی عبادت سے دورہوان کی عبادت سے دورہوان کی عبادت سے دوک رہے ہوا ہو کہا سوکہا اب کے بعد اگر توانی باتوں سے باز نہ آیا تو بیس تجھے پھر مار مار کرختم کر دوں گا۔ پس میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے۔ اگر توانی باتوں سے باز نہ آیا تو بیس تجھے پھر مار مار کرختم کر دوں گا۔ پس میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے۔ اگر توانی باتوں سے باز نہ آیا تو بیس تجھے پھر مار مار کرختم کر دوں گا۔ پس میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے۔

حضرت ابراہیم الطبی نے فرمایا اچھا تہ ہیں میراسلام ہے (بیدوہ سلام نہیں جواہل ایمان کو کیا جاتا ہے بلکہ جاہلوں سے جان چھڑانے

کے لئے جومحاورہ میں سلام کے لفظ کہد ہے جاتے ہیں بیاس طرح کا سلام ہے جیسا کہ سورہ فرقان میں فرمایا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ

قَالُوا سَلَا مًا سَاتِھ بی ابراہیم الطبی نے یوں بھی فرمایا کہ میں اپنے رب سے تمہارے کئے مغفرت کی دعا کروں گامیرارب مجھ پر بہت مہربان ہے۔

حضرت ابراہیم الطفی نے چونکہ مغفرت کی دعا کرنے کا وعدہ فر مالیا تھا اس لئے اپ باپ کیلئے مغفرت کی دعا کی جس کا سورہ شعراء میں ذکر ہے وَاغْیفِرَ لِآبِی َ إِنَّهُ کَانَ مِنَ الصَّالِیُنَ اورا ارب میرے باپ کوبخش دے بلا شبوہ گراہوں میں سے ہے سورہ تو بدمیں ہے فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ آنَّهُ عَدُوِ لِلَّهِ تَبَرَّا مِنْهُ (پھر جب ان پربیہ بات واضح ہوگئ کہ وہ اللہ کادیمن ہاسے ایمان لا نانہیں ہے تو پھر سے اس سے بیزاری اختیار فرمائی ) سورہ تو بہ کی آیت بالا کے ذیل میں ہم نے جو پھر کھا ہے اسکام اجعد کرلیا جائے۔ (انوار البیان جلد)

علیبهاالسلام) کونبی بنایا \_

> بعد کے آنے والوں میں حضرت ابراہیم الطبی ان کی اولا دکا اجھائی اور سجائی کے ساتھ تذکرہ کیا جانا

وَاذُكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوسَى دَانَة كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا تَبِيًّا ۞ وَنَادُينَهُ مِنَ اور مَن مَو الْحَدُرِ الْحَدَرِ الْحَدُرِ الْحَدُرِ اللهِ الْحَدِرِ اللهِ اللهِ الْحَرْبِ عَلَى اور مَم نَهُ اللهِ اللهُ مِنْ رَحْمَتِنَا الْحَدُرُ اللهِ اللهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ اللهُ

# وَالزَّكُوةِ ﴿ وَكَانَ عِنْدَ مَرِجِهُ مَرْضِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِنْسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا تَبِيًّا ﴿ وَالزَّكُو فِي الْكِتْبِ إِدْرِنْسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا تَبِيًّا ﴿

اور زکوۃ کا تھم دیتے تھے ، اور اپنے رب کے نزدیک پندیدہ تھے اور کتاب میں ادریس کو یاد کیجئے بلاشبہ وہ صدیق تھے نبی تھے۔

### وَّرَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞

اورہم نے ان کو بلندمر تبہ پراٹھالیا۔

#### حضرت موی جضرت بارون حضرت اساعیل اور حضرت ادریس علیهم السلام کا تذکره

حضرت ابرجیم اور حضرت آئی اور حضرت یعقو بعلیهم السلام کا تذکره فرمانے کے بعد حضرت موی اوران کے بھائی حضرت ہارون علیمالسلام کا تذکرہ فرمایا۔موی العلی کے بارے میں فرمایا کہ وہ خلص تھے یعنی اللہ تعالی نے ان کوچن لیااورا پناخاص اورخالص بندہ بنایا۔ (هذا علی قراءة الکوفیین بفتح اللام وقرأ احرون بکسرها والمعنی انه احلص عبادته عن الشرک والریاء واسلم وجهه لله عزوجل واحلص عن سواہ کما قاله صاحب الروح صفح ۱۰ اجلام)

گیرفرمایا وَوَهَبُنَا لَهُ مِنُ رَّحُمَتِنَا آخَاهُ هَارُوُنَ نَبَیا (اورہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کونی بنا کران کوعطا کیا جب حضرت موٹی ایک کی کاللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ جا وفرعون کو بہتے کروتواس وقت جوانہوں نے دعا ٹیس کی تھیں ان میں سے ایک بیدعا بھی تھی کہ وَ اجْعَلَ کُلُو وَ اللہ عَلَیْ اللہ وَ اللہ عَلَیْ اللہ وَ اللّٰ وَا اللّٰ وَ اللّٰ وَا اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَا

کوآپ میرامددگار بنا کر بھیج دیجئے تا کہ وہ میری تصدیق کریں مجھے فرعون اوراس کے ساتھیوں سے ڈر ہے کہ میری تکذیب کردیں گے ) اللہ تعالی نے موٹی انقلیق کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا سَسَنشُلہ عَصُدَ کَ بِاَحِیْکَ ﴿ ہُمَ عَنقریب تمہارے باز وکوتمہارے بھائی کے ذریعہ مضبوط بنادیں گے )لہٰذااللہ تعالیٰ نے ہارون انقلیق کو بھی نبی بنادیا اور دونوں کو حکم فرمایا اِذُھَبَ آلِلی فِسو عَوْنَ اِنَّهُ طَعْلی ﴿ تُمْ دُونُوں فرعون کی طرف چلے جا وَبلاشبہ اس نے سرکشی کی ہے )

پھر فرمایا وَ اذْکُورُ فِی الْکِتَابِ اِسُمَاعِیْلَ (اور کتاب میں اساعیل کاذکر کیجے) اِنَّهٔ کَانَ صَادِقَ الُوَعُدِ (بلاشبوہ وعدہ کے سے سے) وَکَانَ رَسُولُلا نَّبِیًّا (اوروہ رسول سے نبی سے) وَکَانَ یَا مُسُرُاهُ لَهٔ بِالصَّلَوْقِ (اوروہ اپ گھروالوں کونماز کا حکم دیتے سے) وَکَانَ عِنْدَ رَبَّهِ مَرُضِیًّا (اوروہ اینے رب کے نزدیک پندیدہ سے)

حضرت اسمعنیل العلی کے اوصاف عالیہ ......ان آیات میں اللہ جل شانۂ نے حضرت اساعیل العلی کی چند صفات بیان فرمائیں۔اول یہ کہ وہ صادق الوعد یعنی وعدہ کے سچے تھے۔ بیصفت تمام انبیاع کیم السلام میں ہے اور بہت سے مؤمنین میں بھی ہوتی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کی اس صفت کا تذکرہ فر مایا انہوں نے بہت بڑی سچائی کا ثبوت دیا تھا جب ان کے والد حضرت ابراہیم العلیہ نے ان سے فرمادیا کہ میں خواب میں دکھے رہا ہوں کہ تہمیں ذکح کرتا ہوں بولو تم اپنی رائے بتا وَاس پرانہوں نے

کہا یّنابَتِ افْعَلُ مَا تُوْمَوُ سَتَجِدُنِی ٓ إِنُ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّابِوِیُنَ ﴿ کَهَا صَابَاجَانِ جَس چِیزِکا ٓ پُوَکَم ہواہے وہ کرگزریے۔ مجھے آپ ان شاء الله صابروں میں سے پائیں گے ) چرجب حضرت ابراہیم النگ نے ذبح کرنے کے لئے لٹایا تو بخوشی لیٹ گئے اور ذبح ہونے کے لئے تیار ہو گئے صبر کا جووعدہ کیا تھا پورا کردکھایا۔

دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و کھان دَسُولًا نَبِیَّ (اوروہ رسول تھے نبی تھے) چونکہ حضرت اساعیل القیلی پر کتاب نازل ہونے اورشریعت جدیدہ دیئے جانے کی کہیں کوئی تصریح نہیں ہے اور بظاہر وہ شریعت ابراہیمیہ کے بیلغ اور داعی تھاس لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہان پررسول کا اطلاق لغوی معنی کے اعتبار سے ہے اور حضرت تحکیم الامت قدس سرہ نے بیان القرآن میں اس کی بیتو جیہ فرمائی ہے کہ گوحضرت اساعیل القیلی کی شریعت شریعتِ ابراہیم ہی تھی کیکن قوم جرہم کواس کاعلم چونکہ حضرت اساعیل القیلی ہی کے ذریعہ حاصل ہوااس لئے ان کے لئے لفظ رسول کا اطلاق کیا گیا۔

تیسری صفت سے بیان فرمائی کہ حضرت اساعیل الفیلا اپنے گھر والوں کونماز اورز کو ۃ کا حکم فرماتے تھے معلوم ہوا کہ گھر والوں کی تعلیم و تربیت میں نماز اورز کو ۃ کاخصوصی دھیان رکھنا چاہئے نماز بدنی عبادت ہے اورز کو ۃ مالی عبادت ہے نفس کوان دونوں کا پابند کیا جائے اوراپنے اہل وعیال کو بھی اس کا پابند کرایا جائے تو دین کے باقی احکام پر بھی چلنا آسان ہوجا تا ہے۔

چوٹھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے یعنی اللہ تعالیٰ کوان کے اعمال واطوار پسند تھے وہ ان بندوں میں سے تھے جن سے اللہ راضی ہوا (واضح رہے کہ کسی ایک شخصیت کے لئے کسی صفت سے متصف کرنے کا بیم معنیٰ نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ دیگر افراداس سے متصف نہیں ہیں یااس میں دیگر صفات نہیں ہیں خوبسمجھ لیا جائے۔

عرفر مایا وَاذُکُو فِی الْکِتَابِ اِدُرِیُسَ (اور کتاب میں اور لیں کا ذکر کیجئے) اِنَّـهٔ کَـانَ صِدِیْقًا نَبِیًّا (بلاشبہ وہ بڑے سے تھے بی تھ) وَرَفَعُنُاهُ مَکَانًا عَلِیًّا (اور ہم نے ان کو بلندمرتبہ پراٹھادیا) اس میں حضرت اور لیں النظاہ کوصدیق اور نبی بتایا کہ ہم نے انہیں بلند مرتبہ پراٹھادیا بلندمرتبہ کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں عام طور پر بیہ شہورہے کہ انہیں زندہ آسان پراٹھالیا گیا اورا یک قول بیہے کہ آسان پرزندہ اٹھائے جانے کے بعدوہاں ان کی موت ہوگئی مغیر ابن کیڑے نے ۲۱ جارہ میں حضرت مجاہد نقل کیا ہے کہ ادر ایس د فعمات بھا کی نواس سلسلہ کی جو المات ہیں اول قو عیسنی اور حضرت ابن عباس سلسلہ کی جو روایات ہیں اول تو مرفوع نہیں ہیں دوسر ہاں کی اسانید ذکر نہیں کی گئیں اور رفع الی السماء کے قصے کعب الاحبار سے منقول ہیں جوسرا پا اسرائیلیات ہیں۔ اگر چدرو آلمعانی ضح ۲۰ اجلد ۲۱ میں بحوالہ ابن الممنذ رحدیث کو مرفوعاً بھی بیان کیالیکن حدیث کے الفاظ میں رکا کت اسرائیلیات ہیں۔ اگر چدرو آلمعانی ضح ۲۰ اجلد ۲۱ میں بحوالہ ابن الممنذ رحدیث کو مرفوعاً بھی بیان کیالیکن حدیث کے الفاظ میں رکا کت ہے جواضح الفصحاء کے کالفاظ نہیں ہو سے دوسرے قصہ اس طرح نقل کیا ہے جیسے لعب وغیرہ سے منقول ہے معلوم ہوتا ہے کہ کی نے معروف قصہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کے کا طرف منسوب کر دیا۔ صاحب روح المعانی نے بھی قال رسول اللہ کی کہ مت نہیں کی معروف قصہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کا مرتبہ بلند کرنا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطافر مائی اور اپنا مقرب بنایا ہیں سب علوم سے میں آتا ہے۔

#### حضرت ادريس القليلة كازمانه اوربعض خصوصي احوال

صاحب روح المعانی نے متدرک حاکم سے حضرت ابن عباس رضی الدعنهما کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ادریس القیلی حضرت نوح القلیل سے ایک ہزارسال پہلے تھے اوران کا نام اخنوخ بتایا ہے، پھر چار واسطوں سے حضرت شیث ابن آ دم القلیل تک ان کا نسب بیان کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت ادریس القلیل سب سے پہلے وہ محض ہیں جنہوں نے نجوم یعنی ستاروں کا مطالعہ کیا اور حساب جاری کیا اور سب سے پہلے لکھنا شروع کیا اور سب سے پہلے سلے ہوئے کیڑے پہنے سفے کا شغل رکھتے تھے اوران سے پہلے لوگ کھالوں کے کیڑے پہنچ تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پڑمیں صحیفے نازل فرمائے اورانہوں نے سب سے پہلے نا ہے اورتو لئے کے بیانے جاری کیا ور بہتھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پڑمیں صحیفے نازل فرمائے اورانہوں نے سب سے پہلے نا ہے اورتو لئے کے بیانے جاری کیا ور بہتھی الکھا ہے کہ اللہ کا درس دیا کرتے تھے، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا قول بیہ ہے کہ بیلفظ سریانی ہے ہم بیلی ہے ہو بیلی ہے کہ اس سے مستق نہیں ہے کوئلہ بیکلہ غیر منصرف ہے (غیر منصرف ہونا اسی وجہ سے ہے کہ اس میں عجمہ اور علم ہے ) پھر کلھے ہیں کہ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ سریانی زبان میں بھی اس لفظ کا معنی اسی معنی کے قریب ہو جو عربی میں بولا جا تا ہے اہذا کشرت درس کی وجہ سے ہیں کہ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ سریانی زبان میں بھی اس لفظ کا معنی اسی معنی کے قریب ہو جو عربی میں بولا جا تا ہے اہذا کشرت درس کی وجہ سے ہیں کہ اس میں میں اسیان کو اس میں جنوں کی ہو ہوں سے میں اسیان کی اس کیا ہوں۔

اُولَئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْنَ مِنَ ذُرِّيَّةِ اَدَمَ وَمِهَنَ حَمَلْنَا مَعَ يه وه لوگ يرن پرالله تعالى نے انعام فريا يعن ان ير انيا ، کرام ير جو آدم کي اس يہ برادر ان لوگوں کي اس ير جنہيں ہم نے نوح كراتھ نوو يرد و لوگ يرن پر الله تعالى نا انتها کي ماتھ نوو يو مَنْ فَرَيْنَ وَ اَجْدَبُنِنَا وَ اَجْدَبُنِنَا وَ اَجْدَبُنِنَا وَ اَجْدَبُنِنَا وَ اَجْدَبُنِنَا وَ اَجْدَبُنِنَا وَ اَجْدَبُنِ عَلَيْهِمُ مَنَا وَ اَجْدَبُنِ عَلَيْهِمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ مَنْ اللهُ اللهُ

# الشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَلِلَ صَالِحًا فَاوْلَإِكَ يَدُخُلُوْنَ

سو بیہ وہ لوگ عنقریب خرابی دیکھیں گے سوائے اس شخص کے جس نے تو بہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے سو بیہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے

الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ إِلَّتِي وَعَدَ الرَّمْنُ عِبَادَةٌ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ

اور ان پر ذرا ساظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ جنت ہمیشہ رہنے کے باغوں کوشامل ہوگی جس کا رخمٰن نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے بلاشبہ اس وعدہ کا وقت ضرور

مَانِتيًّا ۞ لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغُوَّا إِلاَّ سَلْمًا ﴿ وَلَهُمْ رِنْ قَهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۞ تِلْكَ

آنے والا ہے وہ اس میں سلام کے علاوہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور ان کا رزق انہیں جنت میں صبح شام ملا کرے گا۔ یہ

### الْجَنَّةُ الَّتِي نُونِيثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِتَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

جنت ہے جس کا ہم اپنے بندول میں سے اسے دارث بنا کیں گے جوڈ رنے والا ہو۔

### حضرات انبیاءکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے باہمی رشتے اوران کے منتسبین کے دوگروہ

ابتدائے سورت سے یہاں تک متعد دانبہاء کرا علیہم السلام کا تذکر ہفر مایا ہےا۔ آیت بالا میں فر مایا کہ بہرب وہ حضرات ہیں جن پر اللّٰد تعالیٰ نے انعام فرمایان کونبوت سے سرفراز کیااور یہتمام حضرت آ دم الطّلیٰ کی کسل سے تنصےاوران میں ہے بعض وہ حضرات تنصے جوان یوگوں کی سل ہے تھےجنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کتتی میں سوار کیا تھا عموماً حضرت نوح الطیفی کے بعد د نیامیں جوبھی آیا دی ہے انہیں ں سے ہے۔لہذاان کے بعدآنے والےانبہاءکرام کیبہمالسلام انہیں کی نسل سے ہوئے البنۃ ادریس الطبیحان سے سملے تھان کے ں سے تھےاس لئے وہ اس وصف میں شریک نہیں ہیں اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسرائیل یعنی یعقوب الطبیع کی اولا دہیں حضرت زكريا ،حضرت ليجي اورحضرت عيسلي تتصاور حضرت آتخق اورحضرت اساعيل عليهم السلام بلا واسطه حضرت ابراجيم القيني كي اولا دميس ہے تھےان حضرات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی اوران کو چن لیاان کا بیصال تھا کہ جب ان پررخمن کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں توروتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے تھے۔ان کے بعدان لوگوں کا تذکرہ فر مایا جوان کی طرف منسوب ہوتے تھے جن میں بہلےان لوگوں کا تذکرہ کہاجونا خلف تھے پھرمؤمنین اور تبعین اور صالحین کا تذکرہ فرمایا فَیْجَـلَفَ مِنْ م بَـعُـدهـمُ خَـلُفٌ اَصَـاعُـو ا التصَّلُو ةَ (ان حضرات كے بعدا ہے، ناخلف آ گئے جنہوں نے نماز کوضائع کر دیا ) نماز کو بالکل نہ پڑھناوفت ہے ٹال کر پڑھنابری طرح ھناپەسپىنمازكوضائغ كرنے ميں شامل سے سورة ماعون ميں فرمايا فيوَيُلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ٥ الَّهٰذِيْنَ هُمُ عَنُ صَلَا تِهِمُ سَاهُوُنَ ٥ (سو خرابی ہےان نماز یوں کے لئے جواینی نماز وں سے غفلت برتنے ہیں ) حضرت مصعب بن سعد ﷺ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاصﷺ) ہے اللہ تُعالٰی کے فرمان اَلّٰبِیْنَ ھُے عَنْ صَلَوْ تِھے مُسَاھُوُ نَ کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے مایا کہ سّیاہُوٴ نَ کابہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں ادھرادھر کا خیال نہآئے بلکہ آیت میں سّیاہُوٴ نَ سے یہ مراد ہے کہ نماز کے وقت کوضا کَع ردے ادھر ادھر کے کاموں میں لگار ہے اور نماز کا دھیان ندر ہے۔ (رواہ ابویعلیٰ با سناد حسن کما فی الترغیب والتر ہیب صفحہ ۲۸۵ جلدا) ہو**توں کا اتباع ہر گناہ پرآ مادہ کرتا ہے......**وَا<del>تَّبُ عُوا الشَّهَ وَاتِ</del> اَس میںانسانوں کےاصل روگ کو بیان فر مایا اوروہ ہے

خواہشوں کے پیچھے چلنا ،نفسانی خواہشوں کا اگر مقابلہ نہ کیا جائے اور انسان ہمت اور جراُت سے کام نہ لے اور جونفس جا ہے وہی کرتا یہے تو یہ بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے ، جانی عبادات نماز ، روز ہ اور مالی عبادلت ز کو آہ ،صدقات کی ادائیگی میں جوغفلت اورکوتا ہی ہوتی ہے یا زندگی میں گناہوں کاار تکاب ہوتا ہے اس میں اصل یہی خواہشات نفس کا اتباع ہوتا ہے،ردح المعاني (صفحه ١٠٩ جلد ١٤) مير بالشهوات عام في كل مشتهي يشغل عن الصلوة عن ذكر الله تعالى انسان تمازنبير يراهتا اس لئے کنفس آمادہ نہیں' نیند چھوڑ نا گوارانہیں' زکو ۃ اس لئے نہیں دیتا کنفس مال خرچ کرنے پر تیارنہیں ، چوری، خیانت ، ڈیکتی ، دھو کہ دہی اس لئے کرتا ہے کیفس کو مال کی کثرت مرغوب ہےشراب بیتیا ہے۔ زنا اور داعی زنا کا اُرتکاب کرتا ہے کیونکہ اس میں نفس کی لذت ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ انسان کی اصل خرابی خواہش نفس کا اتباع ہے اور پیفس کا اتباع گناہوں کی جڑ ہے۔ فَسَوُفَ مَلْقَونَ عَيَّا (سو پیلوگ عنقریب خرابی دیکھیں گے )غین غوا یغوی سے ماخوذ ہے داؤ کایا میں ادغام ہوگیااس کااصل ترجمہ بہکنااور راہ حق سے بھٹک جانا ہےاسی لئے بعض حضرات نے اس جملہ کا مطلب میہ بتایا ہے کہ بیلوگ اپنی گمراہی کی سزایالیں گےاوربعض نے حاصل ترجمہ کیا ہے کہ بیہ لوگ خرابی سے ملاقات کریں گےاورصا حب روح المعانی نے بحوالہ ابن جریراورطبرانی حضرت ابوامامہ ﷺ مرفوعاً نقل کیا ہے کہ ٹی جہنم کے پنچے تھے میں ایک نہر ہے جس میں دوز خیوں کی پیپے بہتی ہے اور حضرت ابن مسعود ﷺ نے قال کیا ہے کہ فی دوزخ میں پیپ کی ایک نہریاایک وادی ہے جوخوب گہری ہے اس کامزہ بہت خبیث ہے اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جوخواہشات کے بیچھے چلتے ہیں۔ صالحين كا تذكره اوران سے جنت كا وعده ........ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامْنَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰ إِلَّا عَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُـظُـلَـمُـوُنَ شَيْئًا ﴿ مُكْرِجْسِ نِے توبِہ كرلى اورا يمان لا يا اور نيك عمل كئے سوبيلوگ جنت ميں داخل ہوں گے اوران مركسى چيز كاظلم نہيں كيا حائے گا ) جولوگ ناخلف تھے گناہ گاریوں میں لگ گئے حتی کی حدود کفر میں چلے گئے ان میں سے جس نے تو یہ کر لی ایمان قبول کرلیا اور اعمال صالح میں نگار ہااس کے لئے خوشخری دی کہ بیلوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ہرعمل کا بورا بولید دیا جائے گا ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ان کا کوئی نیک عمل ضا کعنہیں کیا جائے گا۔کوئی شخص نا فرمانی میں کتنی ہی دور چلا جائے جب بھی تو بہ کرے اللہ تعالیٰ تو بہ

اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ..... جَنَّاتُ عَدُن اِلَّتِی وَعَدَالرَّ حُمنُ عِبَادَهُ بِالْغَیْبِ تَعِنی ہمیشہر ہے کے باغوں میں داخل ہوں گے جس کا رحمٰن نے اپنے بندوں سے وعدہ فر مایا اور یہ وعدہ بالغیب ہے بیہ حضرات جنت کے وعدوں پر بغیر دیکھے ایمان لائے دنیا میں جنت کود یکھانہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ جو خبر دی ہے اور جو وعدہ فر مایا ہے اس کی تصدیق کی ہے اور اس میں پورا بورایقین کیا۔

إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَاتِيًّا (بلاشبالله تعالى شانهُ في جووعده فرمايا بوه وضرور بوراموكا)

لَا يَسُمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَا مَا (جنت بين سلام بى كى آوازين سين گُوكَى لغواور ضول اور بے فائدہ بات نہيں سين گَا الله تعالىٰ كى طرف ہے بھی ان پر سلام آئ گا سَلَامٌ قَولًا مِّنُ رَّبَ وَجِيْمِ اور آپس بين بھی ايک دوسر کے وسلام کريں گے تَجِيَّتُهُمُ فِيهَا اسْلامٌ اور فرضتے جب ان کے پاس آئيں گئووہ بھی سلام کريں گے۔ سَلامٌ عَلَيْکُمُ بِمَا صَبَرُ تُمُ فَيْعُمَ عُقْبَى الدَّارِ (تم اس وجہ ہے باسلامت رہوگے کہ تم فیصر کیا سواس جہاں میں تمہاراچھا انجام ہوا) وَلَهُمُ وِنُهُمُ فِيهَا بُکُرةً وَ عَشِيًّا (اور انہيں اس میں صحبت باسلامت رہوگے کہ تم فیصر کیا سواس جہاں میں تمہاراچھا انجام ہوا) وَلَهُمُ وَنُهُمُ فِيهَا بُکُرةً وَ عَشِيًّا (اور انہیں اس میں صحبت اس علی و غیرہ نے تام کی جہاں کے کہ شام صبح شام رزق ملے گا) حافظ ابن کیشر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تغیر (صفحہ ۱۳ اجلد ۳) میں حضرت ابن عباس ﷺ وغیرہ سے قال کیا ہے کہ شام

ے رات اور دن کی مقدار مراد ہے وہاں رات اور دن نہ ہوگا البتدان کی مقدار پردے ڈال دینے اور پردوں کے اٹھا دینے ہے رات دن کے اوقات پہچان لیس گے اور حفزت مجاہد نے قل کیا ہے کہ وہاں ضبح شام تو نہ ہوگی لیکن جس طرح وہ دنیا میں ان کے کھانے پینے کے اوقات تھے اور ان کے مطابق ضبح وشام کھانے کھاتے تھے آئییں اوقات کے اندازہ کے موافق آئییں رزق پیش کیا جائے گا (اور یوں ہروقت جوچاہیں گے اور طلب کریں گے ان کی خواہش پوری کی جائے گی)

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوُرِثُ مِنُ عِبَادِنَا مَنُ كَانَ تَقِيًّا (یه جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنا کیں گے جو متقی اللہ علی اللہ علی اللہ تقوی کی وہ ہیں جواللہ تقا ) جنت کی بعض نعتیں بیان فرمانے کے بعد جنت کے مستحقین کا تذکرہ فرمایا اوروہ یہ کہ جنت اہل تقوی کو ملے گی اہل تقوی وہ ہیں جواللہ تعالی کی نافر مانی سے بچتا ہے کوئی کا فرمشرک جنت میں داخل نہ ہوگا اہل ایمان ہی جنت میں جا کی نافر مانی سے بھر چونکہ اہل ایمان میں درجات کا تفاوت ہے ۔ تقوی کی کے اعتبار سے بھی فرق مراتب ہوگا۔ اعمال صالحہ کے اعتبار سے بھی فرق مراتب ہوگا۔

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ اللهُ مَا بَيْنَ اَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ اورهم نبين نازل موت مُرآپ عرب عَمَ عداى كيا عَجْوه ارع آع جاورجو ادار عوان عدرميان جاور آپ كارب عوك نسِيًا ﴿ رَبُّ السَّمُوٰتِ وَالْرُرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطِيرُ لِعِبَادَتِه \* هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ وَالْمُعْرِ رَاعِبَادُ تِهِ \* هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ وَالْمُعْرِ رَاعِبَادُ تِهِ \* هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ وَالْمُعْرِ رَاعِبَادُ تِهِ \* هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ وَالْمُعْرِ رَاعِبَادُ تِهِ \* هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ وَالْمُعْرِ رَاعِبَادُ تِهِ \* هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ وَالْمُعْرِ رَاعِبَادُ تِهِ \* هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ وَالْمُعْرِ رَاعِبَادُ تِهِ \* هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ وَالْمُعْرِ رَاعِبُهُ وَالْمُعْرِ رَاعِبُهُ وَالْمُعْرِ لَعُهُ اللَّهُ وَالْمُعْرِ لَعِبَادُ تِهِ \* هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ وَالْمُعْرِ لِعِبَادُ تِهِ \* هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ وَالْمُعْرِ لَعِنَا وَلَهُ اللَّهُ وَالْمُعْرِ لَعِبَادُ تِهِ \* هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيانَ عَلَا وَمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْرِ لِلْكَ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعْرِ لَعِنَا وَمِعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْرِ اللَّهُ وَالْمُعْرِ الْعَالَالَ عَلَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمُعْرِ اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَلَا لِكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلِي اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضرت رسول کریم ﷺ کے سوال فرمانے پر جبریل النظی کا جواب کہ ہم صرف اللہ تعالی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں

سببنزول کے بارے میں امام بخاری (صغیا۲۹ جاد۲) نے حضرت ابن عباس کے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے خضرت جریل النظام ہے کہ مارے پاس جتنی مرتبہ آتے ہواس سے زیادہ آیا کرو۔ اس پر آیت شریفہ و مَمَا نَتَنَوْلُ اِلّا النظام ہے کہ مارے پاس جتنی مرتبہ آتے ہواس سے زیادہ آیا کرو۔ اس پر آیت شریفہ و مَمَا نَتَنوْلُ اِلّا بِالَّهُ وَ اِللّهُ مِنْ اللّهِ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مَا بَيُنَ اَيُدِيْنَا وَمَا خَلُفَنَا كَامِطِلَبِكِيابٍ؟ ..... حضرت جرائيل الطَيْئَ في يبات بتاكر بم صرف الله تعالى عظم بى سے نازل ہوتے ہیں مزید یوں کہا لَفُمَا بَیْنَ اَیُدِیْنَا وَمَا خَلُفَنَا (اس کے لئے ہے جو ہمارے آگے جُو ہمارے بیچھے ہے) یہ مَا بَیْنَ اَیُدِیْنَا

ونع

وَمَا حَلْفَنَا كَافَظَى رَجِمهِ ہِاں كَ تَغْيِر مِيں مُخْلَف اقوال ہِن بعض حفرات نے فرمایا کہ ما بین ایدینا ہے آنے والاز مانہ اور و ما حلفنا ہے گزشتہ زمانہ مراد ہا اور جو پھوز مانہ مراد ہا اور جو پھوز مانہ مراد ہا اور جو پھوز مانہ میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے ہم جس وقت آتے ہیں اس کے حکم ہے اور جس وقت ہماری آمدر کی رہتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ میں نازل ہونے کا حکم ہمیں ہوتا ،حضرت ابوالعالیہ تابعی نے فرمایا کہ مَا بَیْنَ اَیْدِیناً ہے پوری دنیا مراد ہے جو کہ بہلی بارصور پھونکا ہار اور وقع اللہ میں ہوتا ہوئے کہ مَا بَیْنَ اَیْدِیناً ہے تا ہوئی اللہ ہوتا ہے کہ مَا بَیْنَ اَیْدِیناً ہے زمان کا درمیانی وقفہ مراد ہے جو چالیس سال کا ہوگا اور ایک قول ہے کہ مَا بَیْنَ اَیْدِیناً سے زمین اور وَ مَا بَیْنَ اَیْدِیناً سے زمین اور وَ مَا بَیْنَ اَیْدِیناً سے زمین اور وَ مَا بَیْنَ اَیْدِیناً سے آسان مراد ہے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے زمان اور مکان دونوں مراد لئے ہیں اور مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی ہرزمان اور ہر مکان کاما لک ہے اس کے حکم سے کی جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا ہوتا ہے اوراس کے حکم سے ہرزمانہ میں نزول اور عروج دخول اور خروج اور منتقل ہونا اور آنا جانا ہوتا ہے والسمر ادانه تعالی المالک ذلک فلا ننتقل من مکان الی مکان و لا تنزل فی زمان دون زمان الا باذنه عزوجل ۔ (روح صفی ۱۲۳ اجلد ۱۷)

علامہ بغوی معالم التزیل صفحہ ۲۰۱ میں لکھتے ہیں کہ یہاں علم مقدر ہاور مطلب سے ہے کہ جو پچھ ہمارے آگے ہے اور پچھ ہمارے پچھے ہے سب پچھاللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (اورآپ)ارب بھولنے والانہیں ہے)اس کاعلم ہر چیز کومحیط ہے اور سارا ملک ای کا ہے اس پر غفلت اور انسیان طاری نہیں ہوسکتا وہ آپ کی طرف وہ کے اور آپ کی طرف وہ کی بھیجنے سے عافل نہیں ہے وہی بھیجنے میں جو تاخیر فر مائی وہ حکمت کی وجہ سے تھی اس حکمت کو وہ جانتا ہے، مزید فر مایا رَبُّ السَّمْوَ اَتِ وَ اُلاَرُضِ وَمَا بَیْنَهُ مَا (وہ آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھان کے درمیان ہے۔ کے مطابق تصرف فر ما تا ہے۔ درمیان ہے۔ درمیان ہے۔ کا درمیان ہے۔ کا درمیان ہے۔ کے مطابق تصرف فر ما تا ہے۔

فَاعُبُدُهُ وَاصُطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ جَبِوه آسان وزمین کااوران کے درمیان ہر چیز کارب ہے تواس کی عبادت کرنالازم ہے اس کی عبادت کیجئے اوراس کی عبادت پرثابت قدم رہے اس بات میں جوشقتیں آئیں انہیں برداشت کیجئے وقی جو دیر میں آئی اس سے رنجیدہ نہ ہو جائے اور کافروں کی باتوں کا خیال نہ کیجئے تال صاحب الروح (صفحہ ۱۱۵ ملاسا علی عبادته و اصطبر علی مشاقها و لا تحزن با بطاء الوحی و کلام الکفرة فانه سبحانه یو اقبک و یواعیک و یلطف بک فی الدنیا و الأخرة ۔

هَلُ تَعُلَمُ لَهُ سَمِيًّا (کیا آپاس)کاکوئی ہم نام جانتے ہیں) لفط سَمِی (بتشد بدالیاء) کامشہور ترجمہ وہی ہے جوہم نے اوپر لکھا ہے بعنی ہم نام اللہ تعالی کا ہم نام کوئی نہیں۔اہل ایمان تو اللہ کے ہم نام کسی کا نام رکھ ہی نہیں سکتے مشرکین کو بھی ہے جرات نہیں ہوئی کہ وہ اپنے کسی معبود باطل کو اسم جلیل لفظ اللہ کے ساتھ موسوم کرنے کی ہمت کرتے ،اور بعض مفسرین نے سَسِمِسی کو بمعنی مسامی لیا ہے ان حضرات کے نزد کیاس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے مقابل اور برابرکوئی نہیں ہے یہ معنی لینا بھی درست ہے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَ إِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنهُ اورانان كِتاب كه جب من مرجاول كاتو كياية مروى بات بحد من عقريب زعو كرك قالا جاول كا؟ كيا انان الربات ونين موجا كه بم نا الدال عالى عالية

# مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئًا ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ

پیدا کیا اور وہ پڑھ بھی خدتھا۔ تیرے رب کی قتم ہے ہم ان لوگوں کو ضرور ضرور تبع کریں گے اور شیاطین کو بھی ، پھر ہم انکو دوزخ کے قریب اس حال میں حاضر کر دیں گے کہ گھنوں کے

جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَانُزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ ٱيُّهُمْ ٱشَدُّعَلَى الرَّمْنِ عِتِيًّا ۞ ثُمَّ

بل گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہم ہر جماعت میں سے ان کوعلیجہ و کردیں گے (جنہوں نے آلیں میں ایک دوسرے کی مدد کی ) جورمن کے مقابلہ میں بہت بخت سرکشی افتیار کیے ہوئے تھے۔ پھر

### لَنَحْنُ آعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞

ہم بی ان لوگوں کوخوب جاننے والے ہیں جودوزخ میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔

انسانوں کا قیامت کے دن زندہ ہونے ہے انکار کرنا اور منکرین کا شیاطین کے ساتھ حشر ہونا الله جل شانهٔ کی تو حیداوراس کا قدرت واختیار والا اور وحدهٔ لاشریک ہونا بیان فرمانے کے بعد معادلیعنی قیامت کا دن واقع ہونے اور میدان آخرت میں لوگوں کے جمع ہونے کا تذکر وفر مایا ،اول توانسان کی اس حاہلا نیاورمعاندانہ بات کا تذکر وفر مایا کہ میں جب مرجاؤں گا تو کیا بھر زندہ ہوکراٹھوں گا؟انسانوں کا یہ کہنابطورتعب اورانکار کے ہے، جولوگ قیامت کونہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرکز جی اٹھنا سمجھ میں نہیں آتا مرکھپ گئے ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کئیں اب کیسے جئیں گے اور کیسے اٹھیں گے؟ قر آن مجید میں منکروں کی یہ بات کئی جگہ ذکر فر مائی ہےان کے جواب میں فر مایا کہ انسان کو بیسو چنا جا ہے کہ می*ں پہ*لی باروجود میں کیسے آیا جبکہ مٹی سے پیدا ہوااس کی نسل چلی اور پہنسل مر داورعورت کے ملاپ سے چلتی ہےاور بے جان نطفہ میں اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتا ہے پھر یہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ موت دے کر دوبارہ پیدا فرماد ہاور ہڈیوں میں جان ڈال دےاوران پر گوشت اور پوست چڑھاد ے سور ۂ پیس میں فرمایا وَ صَــرَبَ لَنَا مَشَلّا وَّ نَسِمَ حَلُقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحُييُهَا الَّذِيْ آنْشَاهَاۤ أَوَّلَ مَوَّةِ ﴿ اورانيان بمارے لئے مثاليں ديے لگااس نے کہا کہ ہڈیوں کوکون زندہ کرے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی ،آپ فر مادیجئے کہ نہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بارپیدا فرمایا ، انسان کاا نکارمعاد پھراس کی تر دیدفر مانے کے بعد منکرین کا قیامت کے دن حاضر ہونااور بدحال ہونااور دوزخ میں داخل کیا جانا بیان فرمایا فَوَ رَبِّكَ لَنَهُ حُشُورَنَّهُ مُ وَالشَّيَاطِينَ ( سوتم ہے آپ كرب كى ان لوگوں كواورشياطين كوضرور جمع كريں كے ) منكرين كافرين قیامت کے دن حاضر ہوں گےاورشیاطین بھی حاضر ہوں گے شیاطین کا دنیامیں پیکام تھا کہانسانوں کو بہکاتے اور ورغلاتے تھےاورائہیں کفروشرک برڈا لتے تھےاور پہشاطین خودبھی کافر تھےمیدان قیامت میں پہگراہ ہونے والےاورگمراہ کرنے والےسب جمع کیے جائیں گے مفسر بن نے فر مایا ہے کہ یہ بہرکانے والےاور بہرکا ؤمیں آنے والے باہم ملا کرزنجیروں میں باند تھے ہوئے حاضر ہوں گے ، دنیامیں ساتھ تھےحشر کے دن بھی ساتھ ہوں گے، وہاں کا ساتھ ہونازیادہ مضبوط ہوگا یہاں تو پاس اٹھنے بیٹھنے ہی میں ساتھ تھےاور وہاں بندش اور جکڑ بندی کیصورت میں حاضر کے جائیں گے۔

ٹُمَّ لَنُحْ صِنَونَهُمُ حَوُلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (پھرہم ان کودوزخ کے قریب اس حال میں جمع کردیں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں) کافرین اور شیاطین (جوخود بھی کافر بیں اور انسانوں کو کفر پرڈالتے رہتے ہیں) قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے پھر دوزخ کے آس پاس حاضر کردیئے جائیں گے اور حاضر ہونے کی صورت سے ہوگی کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ان کی بیحاضری مذکورہ حالت میں ذکیل کرنے کے لئے ہوگی۔ جولوگ دنیا میں اہل باطل تھے کفر پر جھے رہتے تھے اور کفر پر جھنے اور جمنے اور جمنے اور جمنے اور جمنے اور جمنے اور جمنے کے لئے آپس میں ایک دوسر ہے کی مدد کرتے تھے ان میں چھوٹے بھی تھے اور بڑے بھی مر دار بھی تھے اور ان کے فرما نبر دار بھی ، مر دار بھی تھے اور ان کے فرما نبر دار بھی ، مردار بھی تھے اور دوسروں جب بیس بیان جہ بیس بیان کے وشد بیر بن سرکش ہوں کے جور حمٰن جل مجد ، کی نافر مانی پر مضبوطی سے جھے رہے اور دوسروں کو بھی نافر مانی پر لگاتے رہے آئید میں میں بیان کو بھی نافر مانی پر لگاتے رہے آئید کی الرَّحُمٰنِ عِبِیًا میں بیان فرمایا۔ دوح المعانی (مخمل الله باللہ اللہ باللہ باللہ

اس آیت کی تغییر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اصحاب کفر کی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ نافر مان انسانوں کو علیحادہ کردیں گے،
ان کے بعد انہیں علیحدہ کریں گے، جونا فرمانی اور سرشی میں ان کے بعد ہوں گے یہاں تک کہ نافر مانیوں کے اعتبار سے ترتیب وارالگ
الگ ان کے بڑوں کو علیحدہ علیحدہ کرتے رہیں گے پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیں گے جو شخص جس درجہ کا نافر مان ہوگا ای درجہ کا عذاب
پائے گا اور ہرایک کا عذاب نافر مانی کے بقدر ہوگا جولوگ کفر کے سرغنے تھے ایمان سے روکا کرتے تھے انہیں عام کافروں کے اعتبار سے
زیادہ عذاب ہوگا سورہ محل میں فرمایا اللّٰہ ذِیمُنَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنُ سَبِیلِ اللّٰهِ ذِدُنَاهُمُ عَذَابًا فَوُقَ الْعَذَابِ بِمَا کَانُوا یُفُسِدُونَ نَ (جن لوگوں نے کفر کے راستہ سے روکا ہم ان کاعذاب پرعذاب بڑھادیں گاس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے)
(جن لوگوں نے کفر کیا اور اللّٰہ کے راستہ سے روکا ہم ان کاعذاب پرعذاب بڑھادیں گاس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے)

شُمَّ لَنَحُنُ اَعُلَمُ بِالَّذِیْنَ هُمُ اَوُلِی بِهَا صِلِیًّا (پرہم بی ان لوگوں) وخوب جانے والے ہیں جودوزخ میں جانے کے زیادہ سخق ہیں ) نا فرمانی اور سرکثی کے اعتبار سے جب جدا کر لئے جائیں گے تو پھر ان میں سے ای ترتیب کے مطابق دوزخ میں واغل ہونے کا کون زیادہ سخق ہاں کوہم خوب جانتے ہیں جس درجہ کا کوئی کا فرہوگا ای درجہ کے اعتبار سے داخلہ کی ترتیب میں بھی مقدم ہوگا اس پر عذاب کی تی بھی اس کے عذاب کی تی بھی اس کے مطابق و هم اولی بالصلی عذاب کی تی بھی اس کے عذاب میں سائر الصالین و در کا تھے اسفل و عذاب ہم اشد.

# وَانْ مِنْكُمُ إِلاَّ وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَثْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا

اورتم میں سے کوئی ایسانہیں ہے جواس پر دارد نہ ہو۔آپ کے رب کا بیچکم لازی ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو ڈرتے تھے

## وَّنَذَرُ الظَّلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ۞

اورظالموں کواس میں ایس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ و انگھنوں کے بل گرے ہوئے ہول گے۔

تمام بنی آ دم دوزخ پروار دہوں گے،اللہ تعالیٰ اہل تقو کی کونجات کی نعمت سے نواز ہے گا ان دونوں آینوں میں بیارشادفر مایا کہ بنی آدم میں ہے کوئی بھی ایسانہ ہوگا جس کا دوزخ پرورد دنہ ہوعبور تو بھی کا ہوگالیکن تقی اس سے نجات یا ئیں گے اور ظالم لوگ اس میں گھٹنوں کے بل گرجا ئیں گے اور پھراسی میں رہیں گے۔

ورود سے کیا مراد ہے اس کی مشہور تقسیر تو یہی ہے کہ تمام مؤمن اور کا فراور نیک اور بدپل صراط پرگزریں گے جودوزخ پر قائم ہوگی اللہ سے ڈرنے والے مؤمنین اپنے اپنے درجہ کے موافق صحیح سلامت اس پر سے گزرجا کیں گے۔

اور بڈمل چل نہ سکیں گے اور دوزخ کے اندر سے بڑی بڑی سنڈ آسیاں نکلی ہوئی ہوں گی جوگز رنے والوں کو پکڑ کر دوزخ میں گرانے والی ہوں گی ان سے چپل چھلا کر گزرتے ہوئے بہت سے (بڈمل) مسلمان پار ہوجا ئیں گے اور جن کو دوزخ میں گرانا ہی منظور ہوگا وہ سنڈاسیاں ان کوگرا کر چھوڑیں گی۔ پھر کچھ مدت کے بعدا پنے اپنے عمل کے موافق نیز انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے اور آخر میں براہ راست ارحم الراحمین کی مہر بانی ہے وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔جنہوں نے سیچ دل سے کلمہ پڑھا تھااور دوزخ میں صرف کا فرمشرک اور منافق ہی رہ جائیں گے۔ ر الترغیب والتر ہیب للحافظ ابن المنذ ری صفحہ ۴۳ تا ۴۳)

پر ما ما اروروں میں رک موروں ہے کہ ورود ہے دخول مراد ہے اور مطلب میہ ہے کہ دوزخ میں داخل تو بھی ہوں گے لیکن اہل ایمان اور بعض حضات ہے بول مروی ہے کہ ورود ہے دخول مراد ہے اور مطلب میہ ہے کہ دوزخ میں داخل تو بھی ہوں گے لیکن اہل ایمان کے لیے وہ شخنڈی ہوجائے گی جیسا کہ حضرت ابراہیم الفیلا کے لئے اللہ تعالیٰ نے آگ کو شخنڈ اکر دیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ ہے موفوعاً می ضمون نقل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی یوں ہی منقول ہے کہ وہ ورود ہے دخول مراد لیتے تھے (ابن کیڑس فحا ۱۳۳) عبور بل صراط کا انکار تو نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ چھے احادیث سے خابت ہے سے جیسین وغیرہ میں روایات موجود ہیں حضرت ابن عباس کے قول (ورود بمعنی دخول) کو اور عبور بل صراط والی روایات کو مانتے ہوئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ جواہل ایمان بل صراط ہے گزرجا نمیں گے وہ پارہونے کے بعد دوزخ میں داخل ہوں گے جوان کے لئے شنڈی کر دی جائے گی اور سلامتی کے ساتھ باہر آ کر جند میں داخل ہو جائیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

## وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ الْيُتُنَا بَيِّنْتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ 'امَنُوْا > اَيُ الْفَرِيْقَيْنِ

اور جب ان پر ہماری تھلی تھلی آیات علاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے

خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاكْسَنُ نَدِيًّا@وَكُمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّ رِءْيًا@

مقام کے اعتبار ہے کون بہتر ہےاورمجلس کے اعتبار ہے کون اچھا ہے؟ اور ان ہے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کر دیں جوساز و سامان اورنظروں میں بھانے کے اعتبار ہے ایتھے تھے

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْيَمُدُدُ لَهُ الرَّحْنُ مَدًّا أَخَتَّى إِذَا رَاوَا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا

آپ فرما دیجئے کہ جوشخص گراہی میں ہو گا تو رحمٰن اے مہلت دے گا یہاں تک کہ جب اس چیز کو دکھے لیں گے جس کا ان ہے وعدہ کیا جاتا ہے

الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَّاضْعَفُ جُنْدًا ﴿ وَيَزِيْدُ اللَّهُ

تو یا عذاب ہو گا یا قیامت ہوگی ۔ سوعنقریب جان لیں گے کہ وہ کون ہے جو بری جگہ والا ہے اور نشکر کے اعتبار سے کمزورتر ہے۔ اور جن لوگول نے ہدایت

الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ﴿ وَالْبِقِيْتُ الصِّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۞

پائی اللہ انکی ہدایت کو اور بڑھا دے گا اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس ثو اب کے اعتبار سے بہتر ہیں ا

کا فروں کا سوال کہ دونوں فریق میں مقام اور مجلس کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ اوران کے سوال کا جواب

رسول اللہ ﷺ پر جب آیات تلاوت کی جاتی تھیں جواپے معانی کے اعتبار سے واضح ہیں اور جن کے معانی ظاہر ہیں تو انہیں س کر ایمان لانے کے بجائے معاندین مزیدسرکشی پرتل جاتے تھے اور جنہوں نے ایمان قبول کیاان سے کہتے تھے کہ دیکھوایک فریق ہمارا ہے اورایک فریق تمہارا ہے اب بتا وکہ دونوں میں سے کون سافریق مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے اورمجلس کے اعتبار سے بہتر ہے اورا چھاہے؟

کافرول کو ڈھیل دی جاتی ہے بعد میں وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔۔۔۔۔۔ مال واسبب پرفخر کرنے والوں کواول تو یہ جواب دیا کہ ان سے پہلے گئی جماعتیں گزرچی ہیں جوساز وسامان اور زیب و زینت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں آئہیں ہلاک کر دیا گیرارشا دفر ایا فحلُ مَنُ کَانَ فِی الصَّلَالَةِ فَلْیَمُدُدُ لَهُ الرَّحْمُنُ مَدًا اس میں یہ بتایا کہ گرائی پرہوتے ہوئے ساز وسامان تعمینیں ہے بلکہ یہ استدارج یعنی ڈھیل ہے اس ڈھیل کی وجہ سے اور زیادہ گرائی میں ترقی کرتے چلے جا کیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کود کھے لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذا ب دنیاوی کو یاموت کے وقت کی تکلیف کوتواس وقت آئہیں پیت چل جا سے گا کہ مؤشن اور کافرین میں سے کون برترین مرتبہ کو پہنچا اور جماعت کے اعتبار سے کون زیادہ کر ورتر ہونے کا مطلب یہ خیر و مُقَقًا مُنا کے جواب میں اور اَضَعَفُ جُنُدًا، اَحْسَنُ نَدِیًّا کے جواب میں فرمایالشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عذا ب کی مصیبت کے وقت کوئی مددگار نہ ہوگا اور دنیا میں جتنے اہل مجل سے کوئی بھی پچھ نہ مدد کرے گا نہ کر سے گا پجر فرمایا و یہ کہ کے تک ڈھیل کے ایک مصیبت کے وقت کوئی مددگار نہ ہوگا اور دنیا میں جتنے اہل مجل سے کوئی بھی پچھ نہ مدد کرے گا نہ کر سے گا پجر فرمایا و یہ نہائے ایک دیکی میں بیں اور ہدایت پان میں ہدایت والوں کی فضیلت بیان فرمائی کر انعام کے موجوعے ہونے کی وجہ سے میں ان میں ہوں اور دیا میں بیں اور ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے گا اور چونکہ اقتی ان کیا کہ پر جی ہوئے کہ ان کر ایک کو اور ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے گا اور چونکہ ایک کہ انور ہدایت کے متواب ایک کی انداز میائے کیا کہ کہ کیک کے نور آئے گا اور کھی کہ کے انسان میں بیں اور ہدایت یات کے حتی کر ایک کیا ہوں کیا ہوں کو اور ہدایت کے ختی ہوں کو کہ کو کہ کیا ہوں کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیا گون کر ایک کی انہ کو کہ کے کو کہ کی کو کہ کور کے کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کے کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

خَیْرُ مَّرَ ڈًا لیعنی اعمال صالحہ جو ہاقی رہنے والے ہیں آپ کے رب کے زدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اورانجام کے اعتبار سے بھی، کیونکہ ان کا انجام ہمیشہ کی خوثی اور ہمیشہ کی نعتیں ہیں جو دارالنعیم یعنی جنت میں ملیں گی۔

اَ فَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْيَتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَكِنَّ مَالًا وَّ وَلَدًا ۞ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ آمِ اتَّخَذَ عِنْدَ

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہنے لگا کہ مجھے ضرور ضرور مال اور اولا د دیئے جا ئیں گے۔ کیا اے غیب کا پیۃ چل گیایا اس نے رحمٰن سے کوئی عبد لیا ہے۔

الرَّحْلِنِ عَهْدًا ﴿ كَلَّا ﴿ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُّلَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ

ر گزنہیں ہم عنقریب اس کی بات لکھ لیں گے اور اس کے لئے عذاب بڑھاتے رہیں گے اور اس کی کہی ہوئی چیزوں کے

#### مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا ۞

ہم مالک رہ جائیں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔

بعض منکرین کےاس دعوے کی تر دید کہ مجھے قیامت کے دن بھی اموال واولا ددیئے جائیں گے

کہلی آیت کا سبب نزول حضرت خباب بن ارتﷺ سے یوں مروی ہے کہ میں ایک سنارتھا اور عاص بن وائل مشرک پر میرا قرضہ تھا۔ میں اس کے پاس نقاضا کرنے کے لئے آیااوراس نے کہا کہالٹد کی تھے میں اس وقت تک تیرا قر ضہادانہیں کروں گا جب تک کہتو محمد ﷺ کی نبوت کا انکار نہ کردے، میں نے جواب میں کہا کہ اللہ کی قشم میں بھی مجمرﷺ کے ماننے سے منکر نہ ہوں گا یہاں تک کہ تو مر جائے پھر دوبارہ اٹھایا جائے ،اس پر عاص بن واکل نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعداٹھایا جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں تو ضروراٹھایا جائے گا اس بروہ کہنے لگا کہا گرمیں مرنے کے بعداٹھایا جاؤں گا تومیں وہیں تیرے قرضہ کی ادائیگی کردوں گا کیونکہ مجھے وہاں بھی مال ملے گااور مجھے وہاں بھی اولا ددے دی جائے گی اس پر آیت شریفہ اَفَرَ اَیْتَ الَّذِی کَفَرَ بایّا تِنَا (الٰایةِ ) نازل ہوئی۔ (صحیح بخاری صنحہ ۱۹۲/۲۹۱ جلد۲) صاحب روح المعانی میں کے لیے استحابیہ کاعاص بن وائل برقر ضدتھا وہ اس کے پاس نقاضا کرنے کے لئے آئے تو اس کے کہا لوگ یوں کہتے ہیں کہ جنت میں سونا جاندی ہے اور ریشم ہے اور ہرطرح کے پھل ہیں صحابة کرام تننے جواب میں کہا کہ ہاں ہم توبیہ عقیدہ رکھتے ہیں، کہنےلگابس تو میں تمہار بے قرضے آخرت میں چکاؤں گاللہ کی قتم مجھے مال بھی دیا جائے گااوراولا دبھی اور جو کتاب تمہیں دی گئی ہے مجھے ل جائے گی اس پر آیت بالا نازل ہوئی ، بات یہ ہے کہ ایسی باتیں وہی شخص کیا کرتا ہے جوایمان کا نداق بنا تا ہے اور جوایخ بارے میں پیرخیال کرتا ہے میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں چونکہ اس نے مجھے یہاں مال واولا دے نواز اہے اس لئے اگر قیامت آہی گئی اور وہاں حاضری ہوئی تو مجھے وہاں بھی ایساہی ملے گاجیے یہاں ملاہواہے،اس نے بیسب باتیں غریوں کی تحقیراور وقوع قیامت کی تکذیب اور نا دہندگی کے بہانہ کے طور پر کہیں اللہ تعالیٰ شانہ' نے اس کی تر دید فرمائی جس میں عاص بن وائل اوراس جیسی باتیں کرنے والوں کی بے ہود گیوں کا جواب ہو گیا،اللہ تعالی شانۂ نے ارشاد فر مایا۔ اَطَّلَعَ الْعَیْبَ (یعنی اس نے بید عویٰ کیسے کیا کہ قیامت کے دن اسے مال اور اولا دے نواز اجائے گا کیا سے غیب کی خبر ہے؟ اپنی طرف سے خود ہی باتیں بنا تا ہے اورغیب کی خبریں دیتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہی ہوگا اور خربھی اس چیز کی جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کا جوبید عویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے دے گابلادلیل بلاعلم

اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحُمْنِ عَهُدًا ( كياس نے رحمٰن سے بچھ عبد لےلیا) كداسے بيد چيزيں دى جائيں گی اس كے ياس الله كی طرف ہے کوئی عبر نہیں ہے، وہ اپنے پاس سے باتیں بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمه اپنی طرف سے میہ بات لگاتا ہے کہ مجھے بھی مال عطافر مائے اور کہایہ سب غلط ہاور مراہی ہاوراس نے اللہ تعالی پرجھوٹ باندھا ہاللہ تعالی کی طرف سے مومنین کو تعتیں ملیس گی اور کافرین ان ہے محروم رہیں گے آتش دوزخ میں جلیں گے۔

سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ ﴿ وه جوباتين كهتاب بم أنبين عنقريب لكولين كَ ) وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ لِعِيْ بِم اس كَ لِيَعِناب میں اضافہ کریں گے ) کفریرتو عذاب ہوتا ہی ہےاس کے لئے عذاب پر مزید عذاب ہے کیونکہ اس نے اللہ پر جراُت کی اوریوں کہا مجھے وہاں بھی مال اوراولا ددیئے جائیں گے،اس نے استہزاء کے انداز میں ایمان کا انکار کیا اوراللہ کے رسولﷺ کی تکذیب کی وَنَسو ثُسهُ مَسا یَقُوُلُ (اورجو کچھوہ کہدرہاہے ہماس کےوارث ہوں گے ) یعنی دنیامیں ہم نے جو کچھاہے دیا ہے مال ہویااولا دہویہ ہماری ملکیت ہے اور جبوہ مرجائے گاتواس کی مجازی ملکیت بھی ختم ہوجائے گی جن چیزوں کواپنی کہتا ہےوہ سب میہیں رہ جائیں گے وَیَساُتِیْسَا فَسُودُا (اوروہ ہمارے پاس تن تنہا آئے گا)اس کے پاس وہاں نہ کوئی مال ہوگا نہ اولا د ہوگی جب بیدد نیاوالا مال اوراولا دہھی ساتھ نہ ہوگا وہاں مزید مال ملنے کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟

# وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ اللَّهِ اللَّهَ لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِنَّا ۞كَلَّهُ ﴿ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنالیئے۔ تا کہ وہ ان کیلیے عزت کی چیز بن جائے۔خبر دار ایسا ہرگز نبیس ہے ، وہ عنقریب ان کی عبادت کا انکار کریں گ

ع وَيَكُونُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَنَّ ٱلْمُرْتَرَ أَنَّآ ٱرْسَلْنَا الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ تَؤُمُّهُمْ أَزًّا ﴿

اور ان کے مخالف بن جائیں گے ، اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب ابھارتے ہیں

فَلاَ تَغْجَلُ عَلَيْهُمْ ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّلُهُمْ عَدًّا هُ

سوآ پان کے بارے میں جلدی نہ سیجئے ہم ان کی باتوں کوخوب شار کررہے ہیں۔

جنہوں نے غیراللہ کی پرستش کی ان کے معبوداس بات کا انکار کریں گے کہ ہماری عبادت کی گئی اوراینے عبادت کرنے والوں کے مخالف ہوجا نیں گے

معبود هیقی وحدہ 'لاشریک کو چھوڑ کرجن لوگوں نے دوسرے معبود بنالیئے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ باطل معبود ہمارے لئے عزت کا باعث ہیںان کی طرف منسوب ہونا ہمارے لئے فخر ہے جیسا کہ ابوسفیان نے غز وۂ احد کے موقع پرفخر کرتے ہوئے یوں کہاتھا: لینا عزّی ولا عُـزِّی لکم (ہمارے لئے عول ی بت ہے اور تمہارے لئے عول ی نہیں ہے)رسول اللہ ؓ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بیہ جواب دیدو اللہ مولانا ولا مولی لکم (الله ہمارامولی ہےاورتمہارے لئے کوئی مولینہیں)مشرکین بیہ کہتے تھے کہ یہ باطل معبود قیامت کے دن الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔اللہ جل شانہ نے ارشادفر مایا کہ جن معبودوں کی عبادت وہ اپنے لئے عزت اور فخر سمجھتے ہیں

اور جنہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارتی مانتے ہیں وہ مددتو کیا کریں گے وہاں اس کے بات کے منکر ہوجا کیں گے کہ ان مشرکوں نے ان کی عبادت کی شخص ہورہ احقاف میں فرمایا وَإِذَا حُشِسَرَ النَّاسُ کَانُوْا لَهُمُ اَعُدَآءٌ وَّ کَانُوْا بِعِبَادَتِهِمُ کَافِو یُنَ (اور جب لوگ جمع کے جادت کی شخص منکر ہوجا کیں گے یہ باطل معبود نہ جا کیں گے تام باطل معبود نہ صرف اپنے عبادت کے منکر ہوجا کیں گے یہ باطل معبود نہ صرف اپنے عبادت گزاروں کی عبادت کے منکر ہول گے بلکہ وہاں ان کے مخالف ہوجا کیں گے اور ان کو الزام بھی دیں گے اور ان کے عذاب دوز خ میں جانے کے خواہش مند ہوں گے۔

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْنِ وَفَدًا ﴿ وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًا ١ كَنْ لِكُوْنَ

م متقیول کو رہمٰن کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف اس حال میں چلائیں گے کہ وہ پیاہے ہول گے کوئی شخص

الشَّفَاعَةَ الرَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْنِ عَهْدًاهُ

۔ غارش کا اختیار ندر کھے گامگر جس نے رحمٰن کے پاس سے اجازت کی۔

قیامت کے دن متقی مہمان بنا کرلائے جائیں گے اور مجرمین کو ہنکا کر پیاسے حاضر کئے جائیں گے اور وہی شخص سفارش کر سکے گا جسے اجازت ہوگی

ان آیات میں قیامت کے دن کی حاضری کا ایک منظر بتایا اور وہ یہ کہ اللہ کے متقی بندے قیامت کے دن مہمانوں کے طور پر حاضر ہوں گے ان کا اکرام کیا جائے گا اور ان کوطرح طرح کی نعمتوں سے نواز اجائے گا، اور مجر مین جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے جیسے جانوروں کو ہا نکا جا تا ہے اور مجرمین پیاسے ہوں گے،اس کے بعدیہ فر مایا کہ وہاں کسی کوکس سفارش کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہاں جن بندوں کو اللہ تعالیٰ کی

قف لازم وقف لا

طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہی شفاعت کریں گے۔جیسا کہ آیۃ الکری میں فرمایا مَسنُ ذَاٰ الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَہُ ٓ اللّٰہ بِاذُنِهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ اللّٰهِ الللّٰل

### وَقَالُوااتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ٥ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْعًا إِدَّا فَ تَكَادُ السَّمْوْتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ

اور ان لوگوں نے کہا کہ رخمٰن نے اولاد اختیار کر لی ہے ، البتہ تم نے بہت ہی سخت بات کہی قریب ہے کہ آسان پھٹ بڑیں اور زمین شق

الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ثَأَنُ دَعُوا لِلرَّمْنِ وَلَدًا ﴿ وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّمْنِ اَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا ۞

ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر کر پڑیں اس بات سے کہ انہوں نے رحمٰن کے لئے اولاد تجویز کی، اور رحمٰن کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کواپی اولاد بنائے۔

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُونِ وَالْرَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْنِ عَنِدًا اللَّهُ لَقَدْ اَحْصُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا اللَّهِ

جو بھی آ سان اور زمین میں میں وہ سب رحمٰن کے پاس بندگی اختیار کئے ہوئے حاضر ہول گے۔ اللہ نے ان سب کوخوب اچھی طرح شار کیا ہے اور ان سب کو اچھی طرح گن رکھا ہے۔

#### وَكُتُّهُمْ التِّيهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَرْدًا ۞

اوران میں سے ہرایک قیامت کے دن اس کے پاس تنہا آئے گا۔

#### الله تعالیٰ کے لئے اولا دتجویز کرنے والوں کی مذمت اوران کے قول کے شناعت

مشرکین عرب کہتے ہیں کہ فرضتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور نصار کی حضرت عیسیٰ الفیکہ کواور یہودی حضرت عزیر الفیکہ کواللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے سے اور اب بھی اپنے دعویٰ پر قائم ہیں اور ان کے علاوہ دیگر مشرکیین بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آیات بالا میں اول تو ان لوگوں کا قول نقل فرمایا بھراس کی تر دید فرمائی اور ان کے قول کے قباحت اور شناعت کو پوری طرح واضح فرمایا اور ارشا وفرمایا کہ جنٹ مُ مُنیناً اِدًّا ۵ (بلا شبہ تم نے بہت بخت بات بھی ہے) یہ معمولی بات نہیں بیتوالی بات ہے کہ قریب ہے کہ اس کی وجہ ہے آسمان بھٹ پڑیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں، اولا دہونا اسکی عظمت وجلالت اور کہریائی کے خلاف ہے اس کی وفر مایا۔ وَ مَا یَنْبُغِی ُ لِلرَّحُمنِ اَنْ یَسْتُ بِحَدِّ وَ لَدًّا ٥ (اور رحمٰن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولا داختیار کرے) وہ تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اسے کسی محافظ اور مددگار کی ضرورت نہیں، چونکہ خالق اور کا میں اسے کسی محافظ اور مددگار کی خرورت نہیں، چونکہ خالق اور کا میں اسے کسی محافظ اور مددگار کی حرورت نہیں، چونکہ خالق اور کی کشان کے لئے تبویز کرنا اس کی ذات پاک کی طرف عیب منسوب کرنے کے مترادف ہے۔ جو چیز اس کی شان کے لائق نہیں اے اس کے لئے تبویز کرنا اس کی ذات پاک کی طرف عیب منسوب کرنے کے مترادف ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ ابن آ دم نے جھے جھٹلایا حالا نکہ اسے ایسانہیں کرنا تھا اوراس نے جھے گالی دی حالا نکہ اسے ایسانہیں کرنا تھا اوراس نے جھے گالی دی حالا نکہ اسے ایسانہ کرنا تھا اس کا مجھے جھٹلا نا ہیہ کہ دوہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہ کرے گا حالا نکہ پہلی بار اور دوسری بار پیدا کرنا مشکل ہو ) اور کرنا دونوں میرے لئے برابر ہیں۔ (یعنی یہ بات نہیں ہے کہ پہلی بار پیدا کرنا میں اس سے پاک ہول کہ کی کو بیوی بناؤں یا اولا دبناؤں این آ دم کا مجھے گالی دینا ہے کہ دوہ یول کہتا ہے کہ اللہ کے لئے اولا دہے حالا نکہ میں اس سے پاک ہول کہ کی کو بیوی بناؤں یا اولا دبناؤں میں احد ہول صد ہول نہ میں نے جنا اور نہ میں جنا گیا اور میر اکوئی برابر نہیں۔ (رواہ ابخاری) اور حضرت ابوموی اشعری ﷺ سے روایت ہے میں احد ہول صد ہول نہ میں نے جنا اور نہ میں جنا گیا اور میر اکوئی برابر نہیں۔ (رواہ ابخاری) اور حضرت ابوموی اشعری ﷺ سے روایت ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نا گوار بات سننے پر کوئی بھی اللہ ہے بڑھ کر برداشت کرنے والانہیں ہے۔لوگ اس کے لئے اولا و تجویز کرتے ہیں وہ پھر بھی انہیں عافیت دیتا ہےاوررزق دیتا ہے۔(مگلو ق صفحۃ ۱۱۱ زبخاری)

کیر فرمایا آن نحلُ مَنُ فِی السَّمُوَاتِ وَاُلاَرُضِ اِلاَّ اِتِی الرَّحُمْنِ عَبُدًا آسانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے سب رحمٰن کے حضور میں بندہ ہوئے حاضر ہوں گے۔سب اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے اس کا بندہ ہونہ کے تک کو بھی انکار اور استز کا ف نہ ہوگا جو سرا پا بندہ ہووہ کیونکر خالق جل مجدہ کی اولا دہوسکتا ہے: لَقَدُ اَحُصَاهُمُ وَعَدَّهُمُ اِن مَامُ حاضر ہونے والوں کو اس نے اپنے علمی احاطہ میں لے رکھا ہے اور انہیں خوب شار کررکھا ہے۔

کوئی بھی نج کراور بھاگ کراس کے قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتا یہ جولوگ اس کیلئے اولا دہجویز کرتے ہیں یہ نہ بہجھیں کہ قیامت کے دن بھاگ نکلیں گے اور عذاب سے نج جائیں گے ایسا ہر گرنہیں ،اس کاعلم اور قدرت سب کومچیط ہے اوز سب اس کے شار میں ہیں۔ وَ مُحَلِّهُ هُمُ اَلِّیهُ یَوُمُ الْقِیمَامَةِ فَوُدًا (اور ہرایک اس کے پاس فرو فروا تنہا آئے گا) وہاں اپناا پنا حساب دینا ہوگا اور اپنا اپنا حساب دینا ہوگا اور اپنا اپنا حساب دینا ہوگا اور اپنا کے عقیدہ اور عمل کے مطابق جز اسر ایا ئیں گے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّخْنُ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَشَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ

بلاشبہ جولوگ ایمان ۔ ئے اور نیک عمل کیے رحمٰن اس کے لئے محبت پیدا فرما دے گا۔ سوہم نے قرآن کوآپ کی زبان پر آسان کر دیا تا کہ آپ اسکے ذریعہ

الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَبِهِ قَوْمًا لُلَّا ۞ وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ۚ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ

متقین لوگوں کو بشارت دیں اور جھکڑا لوقوم کو ڈرا کمیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے کتنے ہی گروہوں کو ہلاک کر دیا ، کیا آپ ان میں ہے کسی کو دیکھتے ہیں

## أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۞

یاان میں ہے کی کی کوئی آ ہٹ سنتے ہیں۔

اہل ایمان کا اکرام،قرآن مجید کی تیسیر ، ہلاک شدہ امتوں کی بربادی کا اجمالی تذکرہ

پہلی آیت میں اہل ایمان کی ایک فضیلت بیان فرمائی اور ارشا و فرمایا کہ اِنَّ الَّذِیْنَ الْمَنُوْ اوَعَدِمُو الصَّلِحَاتِ سَیَجُعَلُ لَهُمُ السَّوْحُ مِنْ وُدًّا (بلاشبہ جولوگ ایمان لاے اور نیک عمل کے اللہ تعالی ان کے لئے مجت پیدا فرمادے گا یعنی تمام فرضتے جوآ سانوں کے رہنے والے ہیں اور تمام مؤمن بندے جوز مین پر رہتے اور بستے ہیں اللہ تعالی ان کے قلوب میں ان حضرت وال دے گا اور بیا للہ کی محبت کی محبت کے بغیر نہیں ہوسکتا اللہ تعالی خود بھی ان سے محبت فرمائے گا اور اپنے نیک بندوں کے داوں میں بھی ان کی محبت و اللہ دی گا مورت ابو ہریں ہوسکتا اللہ تعالی خود بھی ان کے محبت فرما تا ہے تو جریل اللہ کی محبت اس اللہ تعالی جب کی بندہ سے محبت فرما تا ہے تو جریل اللہ تعالی کے بلا شبداللہ تعالی جب کی بندہ سے محبت فرما تا ہے تو جریل اللہ تعالی کی محبت کر والبذاوہ اس سے محبت کر دیے ہیں کہ بلا شبداللہ تعالی فلاں شخص سے محبت فرما تا ہے تم بھی اس سے محبت کر والبذا آسان والے اس سے محبت کر نے لگتے ہیں کی بلا شبداللہ تعالی فلاں شخص سے محبت فرما تا ہے تم بھی اس سے محبت کر دیے ہیں کہ بلا شبداللہ تعالی فلاں شخص سے محبت فرما تا ہے تم بھی اس سے محبت کر رہے ہیں۔ (اس سے سالحین کرنے لگتے ہیں پھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے یعنی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ (اس سے سالحین کرنے لگتے ہیں پھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے یعنی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ (اس سے سالحین کرنے لگتے ہیں پھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے یعنی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ (اس سے سالحین ا

مراج والنصف

م راد ہیں اگر کافر و فاحق صالحین ہے محبت نہ کریں تو اہل ایمان ان ہے بے نیاز ہیں۔ ) پھرفر ماما کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے ہے بغض رکھتا ہے تو جبریل الطبیع کو بلا کرفر ماتا ہے کہ میں فلاں ہے بغض رکھتا ہوں للہذاتم بھی اس سے بغض رکھو۔للہذا جبریل بھی اس ہے بغض ر کھنے لگتے ہیں پھروہ آسان والوں میں نداء دے دیتے ہیں کہ بلاشبہاللہ تعالی کوفلاں شخص مبغوض ہے لہٰذاتم اس ہے بغض رکھواس برآسان والےاس بے بغض رکھنے لگتے ہیں پھراس کے لئے زمین میں بغض ہی رکھ دیا جا تا ہے۔ (صحیح مسلم صفحہ ۳۳۱ جلد۲)مفسرا ہن کثیرٌ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے قل کیا ہے کہ سَیّے جُعِلُ لَہُے الـوَّحُمٰنُ وُدًّا میں یہی بات بتائی ہے کہ رحمٰن جل شانۂ لوگوں کے دلوں میں صالحین کی محبت ڈال دیتا ہے نیز انہوں نے یہ بھی فر مایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سلمانوں کے دلوں میں ان حضرات کی محبت ڈال دے گا اور رزق عطا فرمائے گا اور حسن اخلاق اور احسن اعمال اور احیما تذکرہ نصیب فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ایک شخص نے یہ طے کیا کہ میں الیع عبادت کروں گا جس کا چرجا ہوگاوہ ہمیشہ کھڑے ہوکرنماز پڑھتار ہتا تھااورسب سے پہلے مجدمیں داخل ہوتااورسب سے آخر میں نکاتا سات مہینےای طرح گزر گئے کیکن حال پیتھا کہ جب بھی لوگوں پرگزرتا تولوگ کہتے کہ دیکھوبیریا کارجار ہاہے جباس نے یہ ماجراد یکھا تواہے نفس ہے کہا کہ دیکھاس طرح سے تو تیری شہرت برائی ہے ہی ہور ہی ہےاب نیت کو پلٹنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا مطلوب ہونی چاہیے جب اس نے نیت بلٹ دی اورعبادت میں اس طرح لگار ہاتو جدھرجا تا تھالوگ یہ کہتے تھے کہاس پراللہ کی رحمت ہو حضرت حسن نے بدواقعیقل کر کے آیت بالا انَّ الَّـذِیْنَ امّنُوْا وَعَمِلُو الصّلحتِ اللهِ تلاوت فرمائی،حضرت عثمان بن عفان ﷺ نے فرمایا کہ جوبھی کوئی بندہ اچھایا براکوئی بھی عمل کرےاللہ تعالیٰ اےاس کےعمل کی جا درضرور پہنا دیتا ہے۔(ابن کثیر صفحہ ۱۲ جلد۳)مطلب میہ ہے کہ اصحاب خیر کی خیر کے ساتھ شہرت ہوگی اور اصحاب شر کا شر کے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ جن حضرات نے اللہ کے لئے عمل کیااور اللہ ہی کے لئے محنتیں کیں بینکڑوں سال گزرجانے پر بھی آج تک مومنین کے دلوں میں ان کی محبت ہےاوران کے اچھے کارناموں کا تذکرہ ہےان کے برخلاف جولوگ دنیا دار صاحب اقتدار تھے لیکن پر ہیز گار نہ تھے اور جولوگ مالدار تھے اعمال صالحہ سے خالی تھے ان لوگوں کوعمو ما برائی ے یاد کیاجا تا ہےمؤمن بندوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی کے لئے عمل کریں ، تذکرہ خیر ہی ہے ہوگا اہل ایمان ان سے محبت کریں گے جو طالب دنيا ہواوہ تو خسران عظيم ميں ڇلا گيا۔ پھرفر مايا فَإِنَّمَا يَسَّرُنْهُ بلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنُذِرَ بِهِ قَوُمًا لُدًّا (سو ہم نے قر آن کوآپ کی زبان برآسان کردیا تا که آپ اس کے ذریعہ تقی لوگوں کو بشارت دیں اوراس کے ذریعہ جھکڑ الوقو م کوڈرائیں ) قر آن مجید عربی زبان میں ہے جوسیدنامحدرسول اللہ ﷺ کی زبان تھی آ یٹ نے کسی سے پڑھانہیں اللہ تعالیٰ نے محض اسے فضل سے آپ کے لئے آسان فرمادیااور آپ کی امت کے لئے بھی آسان کر دیا عربی اور مجمی چھوٹے بڑے بھی پڑھتے ہیں اوراس کی مضامین سجھتے ہیں رسول اللہ ﷺ قر آن کے ذریعہ متقین کو بعنی اس کی تصدیق کرنے والوں کو بشارت دیتے رہے اور جھگڑ الوقو م کوڈراتے رہے۔ لُدًّا جمع ہالد کی جس کامعنی جھگڑ الوکا ہے حضرت قادہ نے فرمایا کہ اس ہے قوم قریش مراد ہے اور حضرت مجاہد نے فرمایا معناہ قوما لسدا لا یستقیمون لیعنی وہ بجی اختیار کرنے والے جوٹھیک راہ پنہیں آتے اور حضرت حسن بصریؓ نے فرمایا کہان ہے وہ لوگ مراد ہیں جو دلوں کے کانوں ہے بہرے ہیں۔(ابن کثیر صفحہ ۱۲۰ جلد۳)

آخر میں فرمایا وَكُمُ اَهْ لَكُنَا قَبُلَهُمُ مِّنُ قَرُن (اورہم نے اسے پہلے كتنے ہى گروہوں كوہلاك كرديا) هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمُ مِّنُ اَحَدِ اَوْ تَسُمَعُ لَهُمُ رِكُزًا (كيا آپان ميں ئے كى كود كھتے ہيں ياان ميں ہے كى كى كوئى آہٹ سنتے ہيں)۔ مطلب یہ ہے کہ تکذیب کرنے والی بہت میں اور جماعتیں گزر چکی ہیں جواپی نافر مانی کی پاداش میں ہلاک کی گئیں آج ان کی کوئی بات سننے میں نہیں آتی وہ کہاں ہیں دنیا میں کیسی کیسی بولیاں بولا کرتے تھے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہرطرح کی بولتی بند ہوگئ اب نہ کہیں ان کی کوئی آ واز ہے اور نہ کہیں آ ہٹ ہے قر آن کی تکذیب کرنے والوں کوان ہلاک شدہ اقوام سے سبق لینا جا ہے۔

قد تم تفسير سورة مريم للثالث والعشرين من ذي الحجه ١٣١٣ ه من هجرة سيدنا خير الامام عليه وعلى اله وصحبه الصلوة والسلام والحمد لله على التمام





#### آسان اورزمین پیدا کرنے والے کی طرف سے قر آن نازل ہوا ہے جوڈرانے والوں کے لئے نصیحت ہے

یہاں سے سورہ طہ کی ابتداء ہور ہی ہے لفظ ،طہ ،الم اوردیگر حروف مقطعات کی طرح متشابہات میں سے ہے اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی معلوم ہے صاحب معالم التزیل (جلد ۳ سام ۲) نے مفسر کلبی ؓ نے قل کیا ہے کہ مکہ کر مہ میں جب رسول اللہ ﷺ پروجی نازل ہوئی تو آپ نے محنت اور مشقت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت گزاری شروع فر مائی طویل قیام کی وجہ سے بھی داہنے پاؤں پر اور بھی بائیں پاؤں پر کھڑے ہوئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ مَا آئنؤ لُناعَلَیْ اَفُورُ اَنَ لِتَشُقَیٰ نازل فر مائی ،اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب مشرکین نے دیکھا کہ آپ خوب زیادہ عبادت کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ اے محمد ﷺ قرآن جوتم پر ایک روایت میں مشقت میں ڈالنے ہی کے لئے الراہ اس پر آیت کریمہ مَا آئنؤ لُناعَلَیْ اَفُورُ اَنَ لِتَشُقَیٰ نازل ہوئی یعنی ہم

نے قرآن کوآپ پراس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھا کیں۔ آیت بالا کی تغییر میں ایک دوسری وجہ بھی بعض مفسرین نے اختیار کی ہے ان حضرات کے نزد کیک آیت کا مطلب سے ہے کہ منکرین جوسر شی کرتے ہیں اور تکذیب میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کواس پر قال اور رنج نہ ہونا چاہے۔ یقرآن آپ پراس لئے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مصیبت میں پڑی اور تکلیف اٹھا کین آپ کے ذمہ بلغ ہے جب آپ نے اس فریضہ کوانجام دے دیا اور برابرانجام دے رہے ہیں تو آپ کواس فکر میں پڑنے اور رنجیدہ ہونے کی ضرور تنہیں کہ سے لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس فیسر کی بناء پر آیت شریفہ کامضمون سورہ کہف کی آیت کریمہ فلَعَلَّ کَ بَاحِعٌ نَفْسَ کَ عَلَی اثَادِ هِمُ اللَّ مُنْ مُؤْمِنُوْا بھا ذَالْ حَدِیْثِ اَسَفًا کے موافق ہو جائے گا۔ (ذکرہ صاحب الروح جلد ۱۳ ص ۱۳۹)

اللّا تَذْكِوَ أَوْ لِمَنُ يَعُحُسْى لِعِنى يقر آن بم نے ال خص كى نفيحت كے لئے اتارا ہے جواللہ ہے ڈر آن مجيدتو تمام انسانوں كے لئے ہے ليكن خاص كرخوف وخشيت والوں كا ذكراس لئے فر مايا كہ جولوگ قر آن من كرمتاً ثرنہيں ہوتے اوراس كے مضامين پرايمان منبيں لاتے ان كاسننانه سننا برابر ہے۔ قبال صباحب الروح و خص المحاشى بالذكر مع ان القر آن تذكر الله للناس كلهم لتسنويل غيرہ منزلة العدم غير منتفع به يسوره يائس ميں فرمايا إنشما تُنكِيرُهُ مَنِ اتّبُكَعُ اللّهِ كُرُ وَحَيْشَى الرّسَّحُمْنَ بِالْغَيْبِ (آپ تو صرف ايش خص كو دراتے ہيں جونفيحت بر علے اور بغيرہ كھے رحمٰن ہے ڈرے)

جولوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں ایسے ہی لوگ نفیحت پر کان دھرتے ہیں اور اللہ کے رسول ﷺ ورائلہ کی کتاب کی نفیحت کو قبول کرتے ہیں۔

تَنُزِیُلًا مِّمَّنُ خَلَقَ اُلَارُصَ وَالسَّمْوَاتِ الْعُلْی (یِقِرآناس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے زمین کواور بلندآ سانوں کو پیدا فرمایا) اَلسَّ حُسمٰنُ عَلَی الْعَرُشِ اسْتَوٰی (رحمٰن عرش پرمستوی ہوا)استو ای علی العرش کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت اِنَّ رَبِّکُمُ اللهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ (۸۲) کی تغییر ملاحظہ کرلی جائے لانوارالبیان جلد۲)۔

آ سانوں میں اور زمین میں اور جو کچھان کے درمیان ہے اور جو ماتحت الثری ہے اللہ تعالیٰ ان سب کوجانتا ہے

لَهُ مَا فِی السَّموُاتِ وَمَا فِی الْاَرُضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّری (ای نے لئے ہے جو پھی آسانوں اور جوز مین میں ہے اور جوان دونوں کے درمیان ہے اور جو تحت میں جو پھی ہے دہ ای جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو تحت میں جو پھی ہے دہ ای کی مخلوق اور مملوک ہے اور ساتویں زمین کے نیچ جو پھی ہے دہ بھی اس کا ہے۔

ا المعانی نے مناک یعنی ترمٹی کو کہتے ہیں۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس کا مطلب بتاتے ہوئے فرمایا ما تسحب الارض السابعة یعنی ساتویں زمین کے نیچ جو کچھ ہوہ اسے بھی جانتا ہے۔ زمینوں کے سات ہونے کی تصریح سے خوا مادیث میں وار دہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس کا فرمانا ہی کے مطابق ہے۔ حجے بخاری میں ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بالشت کے برابر بھی ظلم کر کے زمین کا کچھ حصہ لے لیا تو قیامت کے دن اسے ساتوں زمینوں کا طوق وال دیا جائے گا۔ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ جس نے ناحق زمین کا کچھ حصے لے لیا تو قیامت کے دن اسے ساتویں زمین کا حک دصہ تک دھنسادیا جائے گا۔ منداحمد میں یوں ہے کہ رسول اللہ کھنے ارشاد فرمایا کہ جس کی شخص نے ظلم کر کے بالشت بھرزمین کا کوئی حصہ کے لیا اللہ تعالیٰ اسے مجور کرے گا کہ وہ کھودے یہاں تک کہ ساتویں زمین کے آخر تک کھودتا جائے۔ پھراسے قیامت کا دن ختم ہونے کے لیا اللہ تعالیٰ اسے مجور کرے گا کہ وہ کھودے یہاں تک کہ ساتویں زمین کے آخر تک کھودتا جائے۔ پھراسے قیامت کا دن ختم ہونے

وَهَلْ اَتِنْكَ حَدِيْثُ مُوسِٰكُ إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوْٓ آ اِنِّيۤ انسَتُ نَاسًالَّعَلِّقَ اٰتِيَكُمْ قِنْهَ رکیا آپ کے پاس موی اللہ کی خبر آئی ہے جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنے گھر والوں ہے کہا کہ تم تخبرے رہومیں نے آگ دیکھی ہے ہوسکتا ہے کداس میں ہے تمہارے لئے بِقَبَسِ اَوْ اَجِدُ عَلَى التَّارِ هُدًى ۞ فَلَتَّا اَتَنْهَا نُوْدِيَ لِمُوْسَى ۞ اِنِّيْ اَنَا رَتُكَ فَاخْلُخُ نَعْلَيْكُ ا پے شعلہ لے آؤں یا آگ پر راستہ بتانے والا کوئی شخص مل جائے۔ سو جب اس کے پاس آئے تو آئیس ندا دی گئی کہ اے مویٰ بے شک میں تمہارا رب ہوں سوا پی جوتیاں اتار دو إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدُّسِ طُوِّي ﴿ وَإِنَا الْحَتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْخِي ۞ إِنَّنِيْ أَنَا اللّهُ لَآ اللّهَ الآَّ ہے شک تم ایک پاک میدان یعنی طوی میں ہو۔ اور میں نے جمہیں متخب کرلیا ہے سو جو کچھ تمہاری طرف وقی کی جارہی ہے اے سن لوسے بے شک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نَا فَاعْبُدْ نِنْ ﴿ وَا قِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيْ ۞ إِنَّ السَّاعَةَ 'ابِيَةٌ أَكَادُ انْخِفِيْهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِ ہتم میری عبادت کرو اور میری یاد کیلئے نماز قائم کرو۔ بلاشبہ قیامت آنے والی ہے میں اسکو پوشیدہ رکھوں گا تا کہ ہر جان کو اسکے گئے ہوئے کاموں کا بدلہ تَسْعَىٰ ۞ فَلاَ يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَنْ لاَّ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْمُهُ فَتَرْدُى۞ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يِهُوْسَى ۞ دے دیا جائے۔ سو جو مختص اس پر ایمان نہ لائے اور اپنی خواہشوں کا اتباع کرے وہ حمہیں اس سے نہ روک دے ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے، اور اے موکیٰ وو تمہارے دائمیں ہاتھ میں کیا ہے قَالَ هِيَ عَصَائَ ٱتَوَكَّؤُاعَلَيْهَا وَ ٱهُشِّنَ بِهَاعَلَى غَنَيِنَ وَلِيَ فِيْهَا مَارِبُٱخُرٰى۞ عرض کیا وہ میری اٹھی ہے۔ میں اس پر فیک لگاتا ہول اور اس سے اپنی بحریول پرتے جھاڑتا ہول اور اس میں میرے اور بھی کام بیں قَالَ ٱلْقِهَا يْمُوْسَى۞فَٱلْقْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْغَى۞قَالَ خُذُهَا وَلاَ تَخَفُّ فَعَاسَنُعِيْدُهَ فرمایا اے مو<sub>ک</sub>ا اس کو ڈال دو سو انہوں نے اس کو ڈال دیا ۔ سو وہ اجا تک دوڑتا ہوا سانپ ہے۔ فرمایا اس کو بکڑ کو اور ڈرو م**ت۔** ہم اسے

### سيرتها الْاُولى واضمُم يكك إلى جناحِك تَخْرُج بيضاء مِن غَيْرِسُوْءِ ايَةً اُخْرى فَ لِنُرِيكَ مِنَ كبل عالت پرونادي كاورانِ باته كواپى بغل ميں لاوو، بغير كى عيب كروڻن موكر نظر گاله بدورى نفاذ بيد متركم كو برى نفايوں ميں

## ايتِيَا الْكُبْرِي صَالِدُهَبِ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى صَ

بعض نشانیاں دکھلا کمیں یتم فرعون کی طرف چلے جاؤ، بلاشبہ وہ سرکشی اختیار کئے ہوئے ہے۔

مدین سے واپس ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ الطبیۃ کوآ گنظرآ نااور نبوت سے سر فراز کیا جانااور دعوت حق لے کر فرعون کے پاس جانے کا حکم ہونا

پہلے بتایا جاچکا ہے کہ حضرت پوسف العکیلا کے زمانہ میں بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب العکیلا کی اولا د کے تمام قبیلے (جو تعداد میں بارہ تھے )مصرمیں حاکرآ باد ہو گئے تھے۔حصرت پوسف العلیٰ کی وفات کے بعدوہاں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہ رہی پردیسی ہونے کی مصر کے اصل باشند سے یعنی قبطی لوگ انہیں بری طرح ستاتے تھے تخت کا موں میں پیلتے تھے اور بیگار میں <u>لیتے تھے۔حضر</u>ت موک<sup>ل</sup> اﷺ کواللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا فر مایا پھراللہ تعالیٰ نے بیا نظام فر مایا کہفرعون ہی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ( جبیبا کہ آئندہ رکوع میں اور سورہ فقص کے پہلے رکوع میں اس کا ذکر ہے ) جب موئ ٰ النظیٰ بڑے ہو گئے تو انہوں نے ایک قبطی (یعنی مصری قوم کے آ دمی ) کودیکھا کہ وہ ایک بنی اسرائیل کے آ دمی سے لڑر ہا ہے۔حضرت مویٰ الطبیعی نے اسے ایک گھونسا ماراوہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔حضرت موسیٰ القیمیٰ کوا پیشخص نے بتایا کہ فرعون کےلوگ مشورہ کررہے ہیں کتہ ہیں قتل کردیں لہذایباں سے نکل جاؤ۔حضرت موسیٰ القیمٰ وہاں ہے نکل گئے اور مدین میں قیام فرمایا، وہاں دس سال رہے شادی بھی وہیں ہوئی جب وہاں سے اپنی بیوی کو لے کرواپس مصرآ رہے تھے تو ہواقعہ پیش آیا جو یہاں مسو ر ہ طلہ' میں اور سورہ تمل میں اور سورہ فقص میں مذکور ہے۔ ہوا بید کہ حضرت موٹی ایکھی اوران کے گھر والوں کو راستہ میں سر دی بھی لگی اور راستہ بھی بھول گئے ۔اسی حال میں تھے کہ طور سیماڑ پرآ گ نظر آئی ۔اے دیکھ کراینے گھر والوں ہے کہا کہتم یہیں رہو مجھےآ گنظرآ رہی ہے میں جاتا ہوں ابھی تمہارے لئے کوئی خبرلا وَں گا کوئی رہبر ملے گا تو راستہ معلوم کرلوں گایا آ گ شعلہ لے آؤں گاتا کہتم آگ جلا کرتا پ لو۔ (اس ہے معلوم ہوا کہانی حاجات کے ساتھ اہل خانہ کی حاجت روائی کا بھی خیال کرنالازم ہے چونکہان کی اہلیے بھی سر دی ہے متاکڑ ہور ہی تھیں اس لئے ان کی گرمی حاصل کرنے کے لئے آگ کا شعلہ لانے کا ارادہ فر مایا ) جب آ گے بڑھےاورآ گ کی جگہ پہنچےتو وہاں ماجراہی دوسراتھاللہ تعالیٰ کی طرف ہےان کونبوت سے سرفراز فرمانا تھا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازآئی کہا ہےمویٰ میں تمہارارے ہوںتم جس جگہ برہو یہ مقدس پاک میدان ہے جس کا نام طوی ہےتم اپنی جو تیاں اتار دو۔حضرت ہے مروی ہے کہ حضرت مویٰ ایکھیٰ کی جو تیاں گدھے کی کھال ہے بنی ہوئی تھیں جس کو د باغت نہیں دی گئی تھیں اور عکر مہ ومحابد نے فر ماہا کہ جو تیاں اتار نے کا حکم اس لئے ہوا کہ مقدس سرز مین کی مٹی ان کے قدموں کولگ جائے (معالم التزیل جلد ۳۰۳ الله جل شانهٔ نے خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا وَ آنَااخُتَـرُتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوُحٰي (اور میں نے تمہیں چن لیالہذا جودی کی جاتی ہے اسے تھیک طریقتہ پرسنو) اِنَّنے بِی آنَا اللهُ کَلَا اِللهُ اِلَّا اَنافَاعُبُدُنِیُ وَاقِمِ الصَّلُوةَ لِذِنْحریُ (بلاشبہ میں اللہ بول میرے سواکوئی معبود نہیں للبذاتم میری عبادت کرواورمیری یاد کے لئے نماز کو قائم کرو)۔ یوں تو موٹ النظیہ پہلے ہی سے مؤمن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کواپنی ربوبیت

اورالوہیت کی مزید معرفت عطافر مائی اور انہیں اپنی عبادت کی تلقین فر مائی اور قیامت کے آنے اور قیامت کے دن ہر عمل کرنے والے کو اپنا اپنی ایٹ اپنی اسٹ کے اپنی عقیدہ رکھو، جولوگ قیامت کونہیں مانے اپنی اپنی اپنی اسٹ کے اپنی عقیدہ رکھو، جولوگ قیامت کونہیں مانے اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں اللہ کے احکام اور اخبار کی تصدیق نہیں کرتے ان کی بات نہ مانا اگر مکرین میں ہے کسی کی بات مان کی توجہ ہاک ہوجاؤگے، حضرات انبیاء کرام میہم السلام سے تویہ بات بہت بعید ہے کہ کسی مکر مکذب کی بات مان کو خطاب کر کے دوسروں کو تنبیہ فرمادی کہ مکرین قیامت کی بات مان کر بربادنہ ہوجانا۔

چونکه حضرت موی الطیم کوفرعون کی طرف بھیجنا تھا اورالیی نشانی بھی دینتھی جس سے فرعون پر جحت قائم ہوجائے گی بیرواقعی اللہ تعالیٰ کے بی ہیں اس لئے اللہ تعالی نے حضرت موی الطفیل کودونشانیاں عطافر مادیں۔ان میں سے ایک تو ان کی عصابھی اور دوسراید بیغیاءتھا۔ الله تعالیٰ نے فرمایا کدا ہے موی تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ چونکہ موی النظامی نے مدین میں دس سال بکریاں چرا کیں تھیں اس لئے ان کے ہاتھ میں ایک ککڑی رہتی تھی جواس وقت بھی ان کے ہاتھ میں تھی جواب میں عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہےاور تھوڑے ہے جواب پراکتفانہیں کیا چونکہ خالق کا ئنات جل مجدہ' ہے باتیں ہونے کا موقع تھااس لئے بات کمبی کر دی اور مزید عرض کیا کہ میں اس پر ٹیک بھی لگا تا ہوں اوراس کے ذریعہ اپنی بکریوں کے لئے ہے بھی جھاڑتا ہوں اوران کے علاوہ بھی دوسرے کاموں میں استعمال کرتا ہوں۔(مثلاً موذی جانوروں کو مارنا اور اس کے ذریعہ یانی کامشکیزہ اورزادِراہ اٹھاناوغیرہ) قَسالَ اَلْقِهَا یَا مُؤسنی (باری تعالی شانهٔ کا ارشاد موا كماس لأهمى كوز مين يرو ال دو ) فَالْقَاهَا (سواسے انہوں نے وال دیا ) فَاِذَ اهِمَ حَيَّةٌ تَسْعَى (سواحيا تك وه دوڑ تامواساني بن تئ ) سورہ تمل میں ہے کہ جب انہوں نے اسے سانپ کی شکل میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو چھے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا خَذُهَا وَلَا تَخَفُ (اس كو پکڑلواور ڈرونہیں) سورہ نمل میں بیالفاظ بھی ہیں <u>انبی کا</u> یَخَافُ لَدَیَّ الْمُوْسَلُوُنَ ( کہ <del>میرسلفے پین</del>مبر ڈرانہیں تے)اللہ تعالیٰ نے ریجھی ارشاد فرمایا کہ ہم اس کواس کی پہلی حالت پرلوٹادیں گے۔(چنانچہ حضرت مویٰ ایکٹھی نے اس پر ہاتھ رکھااور اٹھانے لگےتو وہ لاکھی ویسی ہم وگئی جیسی پہلےتھی ) یہ ایک نشانی ہوئی۔ دوسری نشانی عطا فرمانے کے لئے باری تعالیٰ شانہ' کاارشاد ہوا وَاصُّمُمُ يَدَكَ اللَّى جَنَاحِكَ (تم اين باته كواني بغل مين طالو) تَنحُون جُ بَيْضَاء مِنْ غَيْر سُولَا و (وه بغير عيب كے سفيد مون كى حالت میں نکلے گا) چنانچے موی الطفی نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈالا پھرواپس نکالاتو وہ خوب زیادہ سفیدروشن تھا اور بیسفیدی کسی عیب یعنی برص وغيره كى بيارى كى وجه سے نتھى اى كومِنْ غَيُر سُونَ عَرْمايا ـ بيدونشانيان موئين چرفرمايا لِنسُويَكَ مِنُ ايَا تِناالْكُبُونِي (تاكم تہمیں اپنی بڑی آیات میں سے دکھا کیں ) اس کے بارے میں حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ حضرت مویٰ الطبیع کو جو بڑے بڑے معجزات دیے گئے تھان میں سے حضرت موی الطبیخ کا ہاتھ روش ہوناسب سے بری نشانی تھی۔ ید دنوں نشانیاں دے کر اللہ تعالی نے حضرت موی الطفیلا کوفرعون کے باس بھیج دیا اور فر مایا اُنھ ب اللی فورُعَونَ اِنَّهُ طَعٰی (فرعون کے باس چلے جاؤ بے شک اس نے سرکثی اختیار کررکھی ہے) اس کے بعد حضرت موی التلفظ کے دعا کرنے اورایے بھائی ہارون کواپناوز ریبنانے اور پھرفرعون کے پاس جانے اور حادوگروں کے مقابلہ کرنے کاذکر ہے جوآ مندہ دورکوع میں ہے۔

#### حضرت موی العَلَیٰ نے نورر بانی کونار سمجھا

حضرت موی النظامی جب آگ کی جگہ پر پہنچ تو (مقدس سرز مین طویٰ کواس جانب کے کنارے سے جوحضرت مویٰ النظامی کے داہنی طرف تھی )ایک درخت سے آواز آئی اور اللہ تعالی نے ان سے کلام فر مایا جیسا کہ سور ، فقص میں مذکور ہے۔ یہ جو آگ نظر آئی تھی اس کے ار بیس علامہ بغوی معام التزیل (جلد عضو ۲۱۳) میں لکھتے ہیں قبال اهل التفسیر لم یکن الذی رأہ موسی نارا بل کان نورا ذکر بلفظ النار لان موسی حسبه نارا یعن اہل تفسیر نے فرمایا که حضرت موی القلط النار لان موسی حسبه نارا یعن اہل تفسیر نے فرمایا که حضرت موی القلط نے جو پچھ دیکھاتھا وہ حقیقت میں آگنہیں تھی بلکہ وہ نور جلکہ وہ نہوں نے اسے دور سے آگ محسوں کیا تھا اس لئے نار سے جبیر فرمایا ۔ پھر فرمایا ہے کہ وہ رب جل شاخہ کا نور تھا حضرت السرب عزوج بل وہو قول ابن عباس و عکرمة و غیر هما (اوراکش مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ رب جل شاخہ کا نور تھا حضرت ابن عباس اور حضرت عکرمہ وغیر ہماکا یہی ارشاد ہے)

حضرت ابوموی کی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فر مایا ہے جابہ النور لو کشفہ لا حرقت سبحات و جھہ ما انتھی الیہ بصرہ من خلقہ لینی اس کی ذات کا پردہ نور ہے اگروہ پردہ کو بٹاد ہے تواس کی ذات کے انوار ساری مخلوق کو جلاد ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جوانی کا فار سے مجوب ہے وہ اپنی مخلوق کے پردے مادی پردے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جوانی کافوق ہے مجوب ہے وہ اپنی مخلوق کے پردے مادی پردے ہوئے ، حضرت مولی السلیہ نے جس نور کو آگ کی صورت ہیں محسوس کیا تعلیٰ حضرت مولی السلیہ نے جس نور کو آگ کی صورت ہیں محسوس کیا اور ایک خضرات نے فرمایا کہ وہی جاب والانور تھا۔ جے حضرت مولی السلیہ نے دور ہے آگ کے قریب پنچے تو وہاں ایک بخوب بین منب کی اللہ تعالیٰ الزبہ لا مام اور کو بیری کی ہو ہے کہ حضرت مولی السلیہ جب آگ کے قریب پنچے تو وہاں ایک بچیب جرت انگیر منظر دیکھا ایک بڑی آگ ہو جوایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے مار دبی ہے گرجرت ہے کہ درخت کی تو کی اس کا ایک بچیب جرت انگیر منظر دیکھا ایک بڑی آگ ہو اس کی جوایک ہر ہو ہو گیا ہوں انہوں نے گھا اس کے بچھ اس کے بچیب جرت انگیر منظر دیکھا کی وجہ سے درخت کی تری اور اپنی میں اور اضاف ہوگیا ہے۔ یہ منظر دیکھا کہ کہا کہ جوایک ہو جائے تو آئیس لے چلے جائیں کی کہا تھا کہ ہی کہا ہوں نے گھا س کے بچھ من کے اور آئیس کے جوایت مقصد سے تشریف لائے تھے وہ مقصد ہو اور انہوں اس کی بھی آگ کو ایک ہو جائے تو آئیس لے جلے جائیں لیکن اس میں بھی آگ وار نوان اور ایک ایک کی مقصد ہو تشریف لائے تھے وہ مقصد ہو انہوں اس کی بھی آگ وار آگئی اور آئی ایک کی کو خوات میں سے کہ آگ ان کی گوئی کی کو کے اور انہوں کی کو کی کو کرت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نواز آگئی آئی آئی آئیگ کے قائو کیا تھا کہا کہ کو کھور گوال کو کو کھور کے سے دور کھور کے کو کو کہا کہ کو کھور کے کہا کہ کو کھور کے کہا کہ کو کھور کی کو کھور کے کہا کہ کو کہا کہ کو کھور کے کہا کہ کو کھور کے کو کہا کہ کو کھور کے کھور کے کہا کہ کو کھور کے کہا کہ کو کھور کے کہا کہ کو کھور کے کھور کے کہا کہ کو کھور کے کھور کے کہا کہ کو کھور کے کہا کہ کو کھور کے کہ کو کھور کے کہا کو کھور کے کھور کے کہ کو کھور کے کہا کہ کو کھور کے کہا کو کھور کے کھور

نماز ذکراللہ کے لئے ہے

اللہ تعالیٰ نے حضرت موی النظام کواپی عبادت کا حکم فرمایا پھرایک خاص طریقہ عبادت یعن نماز کا خاص طور پڑھم دیا اور فرمایا وَ اَوِسِی السَّسَدُ وَ اَلَّهُ لِیْدِکُو یَی اس ہے معلوم ہوا کہ نمازی اہمیت بہت زیادہ ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین علیہم الصلو ہوا کہ اللہ اوران کی امتوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم النظیم نے جب سرز مین مکہ میں اپنی اہلیہ اور بچکو چھوڑا تو بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا رَبَّ اَنِدِی اَسُکُنْتُ مِنُ ذُرِیَّتی بِوَادِ عَیُودِی ذَرُع عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَوَّم دَبَنَا لِیُقِیْمُوا الصَّلُوةَ وَ اِلَی میں یوں عرض کیا اسی فرریت کو آپ کے بیت محرم کے پاس ایسی وادی میں تھرایا ہے جو بھی باڑی والی نہیں ہے اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں ) اور دعامیں یوں عرض کیا دَبِ اَجْعَلُنِی مُقِیْمُ الصَّلُوةِ وَ مِنُ ذُرِیَّتِی دَبِنَاوَ تَقَبَّلُ دُعَاءِ (اے میرے رب جھے نماز کا قائم کرنے واللہ نا اور دعامیں یوں عرض کیا در رب جھے نماز کیا ہو کہ کہ المی اسی میں ہو اس میں نماز فرض ہے۔ یہ تو ہے کہ لیے سفر میں رب کی مقدار عبادت ہے۔ سفر میں حرج میں مرض میں اس میں خوف میں ہر حال میں نماز فرض ہے۔ یہ تو ہے کہ لیے سفر میں وحواس قائم ہیں انسان نماز کیا دور کو میں موسومیات ہیں ان میں سے ایک ہی محاف نہیں جب تک ہوش وحواس قائم ہیں انسان نماز کیا ہو کا مکلف ہے۔ نماز کی ہوئی بڑی جزی خوصوصیات ہیں ان میں سے ایک ہے کہ کہ ہر فرض نماز کے لئے اذان دی جاتی ہو اور کی عبادت

کے لئے اذان نہیں رکھی گئی۔ پھراذان بھی اول ہے آخر تک اللہ کاذکر ہے اور نماز بھی اول ہے آخر تک ذکر اللہ ہے۔ اللہ اکبرے شروع کی جاتی ہے اور سلام علیم پرختم کی جاتی ہے درمیان میں تلاوت ہے، اذکار ہیں ' بیجے اور تقدیس ہے۔ بجیر تہیں ہے۔ تشہد ہے اور صلاہ قاملی النبی کی ہے اور آخر ہیں دعا ہے، یہ سب ذکر ہی ہے پھر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور نماز میں سارے اعضاء عبادت میں لگ جاتے ہیں زبان ہے ذکر ہے آئے تھیں بھی پابند ہیں ہاتھ بھی باند ھے ہوئے ہیں۔ پاؤں بھی ایک جگدر کھے ہوئے ہیں دل میں خثوع کی کیفیت ہے پورے جسم سے خشوع اور بجر و نیاز ظاہر ہور ہا ہے یہ سب حالات ایسے ہیں جو بندے کو سراپا خالق و مالک جل مجدہ و کی کیفیت ہے پورے جسم سے خشوع اور بجر و نیاز ظاہر ہور ہا ہے یہ سب حالات ایسے ہیں جو بندے کو سراپا خالق و مالک جل مجدہ و کہ کی کیفیت ہے پورے جسم سے خشوع اور جو تاز خال ہم ہور ہا ہے یہ سب حالات ایسے ہیں جو بندے کو سراپا خالق و مالک جل مجدہ و کے لئے قائم کر واس میں لفظ ذکر عام ہے زبان ہے تو نماز میں اللہ کاذکر ہوتا ہی ہے حضور قلب بھی ہونا چاہیے تاکہ دل سے بھی ذاکر اور خاشع ہو جب دل میں خشوع اور خضوع ہوتا ہو اعضاء و جوارح پر بھی ظاہر میں اس کا اثر پڑتا ہے اور جب نماز آچھی طرح پڑھی جائے اور دل میں ذکر اللہ دی کیفیت جاگزیں ہو جائے تو پھر نماز کی طرف پوری رغبت ہو جاتی ہے نش نماز دیتا ہے جس قد راللہ تعالی کی معرفت حاصل ہوگی ای قدر نماز کی رغبت ہوگی دل بھی گے گا فرائف بھی اچھی طرح پڑھے جائیں گسنی اور افرائل کا بھی اہتمام ہوگا۔

#### بكريال چرانے ميں حكمت اور مصلحت

حضرت موی الطیعی جب مدین تشریف لے گئو وہاں ایک صالح بزرگ تھے انہوں نے ان سے اس شرط پراپی ایک لڑکی سے نکاح کردیا کتم آٹھ سال تک میری بکریاں چرا واوراگردس سال تک چرادوتو بیضد مت تمہاری اپنی طرف سے ہوگی حضرت موی الطیعی نے دس سال کی مدت پوری فرمائی وہاں بکریاں چراتے رہے۔

حضرت عتبہ بن ندر کے نیان فر مایا کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے سور ۂ طسم ہم یعن سور ہ فقص پڑھی۔ جب حضرت موی الفیاد کے قصہ پر پہنچ تو فر مایا کہ بلاشبہ موی الفیاد نے اپنی جان کو آٹھ سال یا دس سال اپنی شرمگاہ کی پاکیزگی اور اپنے بیٹ کی خوراک کیلئے اجرت پر دے دیا (رواہ احمد وابن ماجہ کمانی المشکو ہ صفحہ ۱۸۲۸) مطلب میہ ہے کہ اتن طویل مدت تک اپنے خسر کی بکریاں چرا کمیں جس سے پیٹ بھرنے کا انتظام بھی ہوگیا اور شرمگاہ کے پاک رکھنے کا بھی کیونکہ بیضد مت بیوی کے مہر کے حساب میں لگائی گئی تھی۔ (کما قالہ بعض العلماء)

جریاں چرانے کا کام تمام انبیاء کرام میہم السلام نے کیا ہے اوراس میں حکمت یہ ہے کہ بکریوں کے چرانے میں نفس کو مشقت بھی ہوتی ہے جے برداشت کرنا پڑتا ہے اورضعیف کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی بھی مشق ہوجاتی ہے بکری ضعیف جانور ہے اگروہ بھاگ جائے تو پکڑ کرلا نا پڑتا ہے اے ماروتو ہڈی پہلی ٹوٹے کا اندیشہ رہتا ہے ضبط وکل کے بغیر چارہ نہیں ہوتا پھراس کے مزاج میں تواضع بھی ہے اس لئے حدیث شریف میں فرمایا کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہوں میں نمازیں نہ پڑھواور بکریوں کے رہنے کی جگہوں میں نماز پڑھ لیا کرو۔ (مشکو ۃ المصابح) اونٹوں میں شرکا مادہ ہے جملہ کرنے کا اندیشہ رہتا ہے بکری بیچاری سیدھی سادھی عاجر مخلوق ہے اس سے حملہ کا کوئی اندیشہ نہیں جب بکریوں کے ساتھ کوئی شخص گزارہ کرے اور ایک عرصہ تک چرائے تو اس کے لئے عوام الناس سے خطاب کرنے اور ان کے ساتھ نبوں کے ساتھ اور کہ ہرنی بکری عادت بن جاتی ہے اس لئے حکمت کا تقاضا ہوا کہ ہرنی بکری جرائے حضرت ابو ہریرہ بھے جو کرایں نہیں بہیں بیوجاجس نے بکریاں نہ چرائی ہوں جرائے حضرت ابو ہریرہ بھی جاجس نے بکریاں نہ چرائی ہوں

صحابہ بنے عرض کیایارسول اللہ! کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایاہاں میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چرا تا تھا قیراط تھی۔(صبح جناری جلداصفحہ ۱۰۰)

۔ قیراطاس زمانہ میں چاندی کے ایک بہت چھوٹے ہے ٹکڑے کو کہا جاتا تھا جس کی مقدار پانچ جو کے برابر ہوتی تھی اس کے ذریعہ لین دین ہوتا تھااور مزدور کومزدوری میں بھی دیا جاتا تھا۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ فَوَيَسِّرُ لِيْ آمْرِيْ فَوَاخْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي كَفْقَهُوا قَوْلِي فَ

مویٰ نے عرض کیا کداے میرے رب میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لئے کام کو آسان فرمائے ، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تا کہ وہ لوگ میری بات کو مجھیں ،

وَاجْعَلُ لِنَ وَزِنْيرًا مِّنْ اَهْلِي ﴿ هُرُونَ اَخِي ﴿ اللَّهُ لَا يَكُ اللَّهُ لَا يَهُ اَزْيَرَى ﴿

اور میرے لئے میرے خاندان میں سے ایک وزیر بنا دیجئے لیتی میرے بھائی ہارون کو ، ان کے ذریعہ میری قوت کو مضبو ط کر دیجئے

وَ ٱشْرِكْهُ فِي آمْرِى ضَي أَنْسَبِحَك كَتِيْرًا فَوَنَذُ كُرَك كَتِيْرًا صَالَّاكُ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ١

اور انہیں میرے کام میں شریک کر دیجئے تا کہ ہم کثرت ہے آپ کی بیان کریں اور کثرت ہے آپ کا ذکر کریں۔ بلاشبہ آپ ہمیں ویکھنے والے ہیں۔

قَالَ قَدُ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ لِمُوْسَى

فر مایا اےمویٰ تمہاری درخواست منظور کر لی گئی۔

حضرت موی النظیمی کاشرح صدراورطلافت لسان کے لئے دعا کرنااوراپنے بھائی ہارون کوشریک کاربنانے کی درخواست کرنااوردعا کا قبول ہونا جب موی النظیم کواللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما کراوروہ بڑی بڑی نشانیاں (عصااورید بیضاء)عطافر ما کرفرعون کے پاس جانے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب جس کام کا حکم فرمایا ہے اس کے لئے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو آ سان فر مائے۔شرح صدراللہ تعالی کی بڑی نعت ہے۔رسول اللہ ﷺواللہ تعالی نے خطاب فر مایا اَلَمُ نَشُورَ حُ لَافَ صَدُرَ لَکَ ﴿ کیا ہم نے آپ کا سینہیں کھول دیا ) جب شرح صدر ہوتا ہے بھی کام کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور کام آ گے بڑھتا ہے شرح صدر کی دعامیں حوصلہ ہمت بڑھنأبات کہنے پر قادر ہونا مخاطبوں سے نجھجکنا علی الاعلان بات کہنا ، بات کہنے کےطریقے منکشف ہونا ،علوم کامستخضر ہونا ، علوم میں اضافہ ہونااوعمل کرنے کی صورتوں کا قلب پروار دہونا ہیسب کھھآ جاتا ہے۔مویٰ الظیٰ نے یہ بھی عرض کیا کہ میری زبان میں جو ہےاہے کھول دیجئے تا کہ میرے مخاطب میری بات کو بمجھ لیں مفسرینٌ نے لکھا ہے کہ زبان میں ان کی پیدائشی لکنت بھی اورایک قول یہ بھی ہے کہ بچپین میں جب وہ فرعون کے ہاں اس کے کل میں رہتے تھے اس وقت انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑ کی تھی اس برفرعون کو خیال ہوا کہ کہیں بیاڑ کا وہی تونہیں ہے جس کے بارے میں پیشنگو ئی کرنے والوں نے بتایا ہے کہ میری حکومت چلی جانے کا ذریعہ ہے گا۔اس پر جب اس نے انہیں قتل کرنے کاارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے کہا بینا سمجھ بجہ ہے نادان ہے داڑھی پکڑنے ہےاس طرح کااثر لینااوقل کرنے کاارادہ کرنا درست نہیں اس کی نادانی کی آ زمائش کرلی جائے لہٰذاان کے سامنے جواہراور آ گ ہےا نگارےر کھ دو پھر دیکھو لیا کرتا ہے جب دونوں چزیں سامنے رکھ دی کئیں تو حضرت مویٰ ایک لانے آگ کا انگارہ اٹھا کرمنہ میں رکھ لیا تھا جس کی وجہ ہے زبان جل گئی زخم تواجیحا ہو گیالیکن لکنت یا تق رہ گئی اس لکنت کی وجہ ہےانہوں نے دعا کی کہا ہےاللّٰہ میری زبان کی گرہ کھول دے تا کہ جومیر ہے مخاطب ہوں وہ میری بات سمجھ کمیں بعض علما تیفسیر نے یہاں یہ نکتہ بتایا ہے کہ چونکہ انہوں نے :یَـفُقَهُوُ ا قَوُلُیُ مجھی دعامیں کہد یا تھااس لئے پوری زبان کی لکنت زائل نہیں ہوئی کچھ ہاقی رہ گئ تھی۔اس لئے فرعون نے عیب لگاتے ہوئے یوں کہاتھا اُمُانَا خیہ وَ تَمِنُ هلْه اللَّذِي هُ وَمَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُسِينٌ (كيامين بهتر مول يابي بهتر بي جس كي كوئي حيثيت نهين اوروه بات بھي تُھيك طرح سے نہيں كرسكتا ) جونك يوري طرح زبان کی گرہ زائل نہیں ہوئی اس میں کچھ کنت باقی تھی۔ (اگرچہ بات سمجھانے کے بقدر بات کر لیتے تھے )اس لئے فرعون کو یہ بات کہنے کاموقع ملاتھااگر چہ بیا حقال بھی ہے کہاس نے عناداً ایسا کہا ہو۔

حضرت موی الکتی نے بیدوعا کی کہاہے میرے رب میرے کنبہ میں سے میراایک وزیریعنی معاون بناد بیجئے گھراس کی خود ہی تعین کر دی اور عرض کیا کہ بیمعاون میرے بھائی ہارون ہوں ان کے ذریعہ میری قوت کو مضبوط کر دیجئے اورانہیں میرے کام میں شریک کر دیجئے یعنی نہیں بھی نبوت عطافر ماکر تبلیغ کا کام سپر دفر مادیجئے تا کہ میں اوروہ دونوں مل کر نبوت کا کارمفوضہ انجام دیں۔

سورہ فضص میں ہے کہ حضرت موی النظاف نے حضرت ہارون النظام کو اپنامعاون بنانے کے لئے یوں دعاکی و آخے کہ ھاڑو کُ ھُوَ۔

اَفُصَحُ مِنِی لِسَاناً فَارُسِلُهُ مَعِی رِ فَا یُصَدِفَیٰی آیِنی ٓ آخاف اَن یُکڈ بُونِ (اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھے تراوہ فضیح ہے و آپ ان کو میرے ساتھ رسالت ہیر دکر دیجئے۔ جو میرے مددگار ہوں اور میری تصدیق کریں بے شک مجھے ڈرہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں) اس کے بعد سورہ فضص میں دعا قبول فرمانے کا ذکرہے،ارشادہے۔ قبال سَنشُدُ عَضُد لَتَ بِاَحِیٰ لِیَ وَ نَجُعَلُ لَکُمَاسُلُطَانًا فَلَلا یَصِلُونَ اِلْیُکُمَابِایُاتِنآ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَکُمَاالُغَالِبُونَ (الله تعالی نے فرمایا کہ ہم عنظریب تبہارے بھائی کے ذریعے تبہارے بازولو مضبوط کردیں گے لہذان لوگوں کو تم پردسترس نہ ہوگی۔ تم ہمارے مجزوں کو لے کر جاؤتم دونوں اور جو تبہاراا تباع کرے گاغالب ہوگے) حضرت موکی النظامی نے حضرت ہارون النظام کے معاون ہونے کی دعاکر نے جاؤتم دونوں اور جو تبہاراا تباع کرے گاغالب ہوگے) حضرت موکی النظامی نے حضرت ہارون النظام کے معاون ہونے کی دعاکر نے کے ساتھ یوں بھی عرض کیا۔ تکی نُسَیِّ حَلَی کُونُ اُو اَن اُدْکُولُ کُونَ اُو کُون کُون اُن ہم کشرت سے آپ کی پاک بیان کریں اور کشرت سے آپ کی بیان کریں اور کشرت سے آپ کو کی بیان کریں اور کشرت سے آپ کی بیان کریں کو کی کے سے کہ کو کھوں کو کو کی کو کشرت سے کہ کور کی کھور کی کھور کے کو کسرت کی کو کھور کو کھور کی کور کے کشرت سے کہ کور کے کور کور کور کی کور کے کشرت سے کور کی کور کے کشرت سے کور کی کور کی کور کے کشرت سے کور کور کور کور کے کور کی کور کے کور کور کور کور کور کور کور کے کور کے کور کی کور کے کشرت کے کور کے کور کے کور کے کشرت کور کے کور کے کور کی کور کور کے کور کے کور کی

آپ کاذکرکریں) اس سے معلوم ہوا کہ بلیغ دعوت کے کام میں ذکر اور تبیج میں مشغول رہنے کی خاص اہمیت ہے۔ ہرایک ذکر میں مشغول ہوگا توایک دوسر ہے کے لئے یاد دلانے کاذر بعید بھی ہنے گااور اللہ کے ذکر سے دل کو تقویت بھی پہنچے گا۔

دعائے آخر میں یہ بھی ہے کہ إِنَّلْکُ مُحُنْتَ بِنَاہَصِیرُ اَ (کہ اے میر سے رب بلا شبہ آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں) ہماری حاجت کا بھی آپ کو پہتہ ہے اور جو پچھ فرعون کے ساتھ گزرے گی اس کا بھی آپ کو علم ہے بس ہمیشہ ہماری مد فرما ہے۔

حضرت مولی الفیلیک کی ندکورہ تمام دعا تمیں قبول ہو تمیں جیسا کہ ارشاد فرمایا: قَالَ قَدُ اُو تَدِیْتَ سُولَ لَکُ یَا مُوسِلی (اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے مولی تہماری درخواست قبول کر لی گئی) دعا تمیں کر کے اور دعا وس کی قبولیت کی خوشخبری پاکروادی مقدس سے روانہ ہوئے اور معربی تنج کر آپ نے حضرت ہارون کو ساتھ لیا اور فرعون کے پاس تبلیغ کے لئے پہنچ گئے جیسا کہ چند آیات کے بعدا ہی رکوع میں آر ہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ شانہ نے خضرت مولی الفیلیک کی بچین والی تربیت کا پھران کے مدین جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

وَلَقَكُ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَةً الْخُرْى ﴿ إِذْ اَوْحَيْنَا إِلَى اُوْتِكَ مَا يُوْحِى ﴿ اَنِ اقْدِ فِيْهِ فِي اِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

حضرت موسیٰ الگینی کا بچین میں تا ہوت میں ڈال کر بہادیا جانا ، پھر فرعون کے گھر والوں کا اٹھالینا ،اور فرعون کے حل میں ان کی تربیت ہونا

چونکہ فرعون اوراس کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے تھے اس لئے انہیں مصر سے چلے جانے کی ضرورت تھی کیکن فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ انہیں وہاں سے جانے دیں۔ پھر مزید بات بیہ ہوئی کہ کا ہنوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ بن اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ ہے گالہذا اس نے بیکام شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتی تھا اور جولڑکی پیدا ہوتی تھی اے زندہ رہنے دیتا تھا، جب حضرت موٹی ایک کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ

بزی گھبرا ئیں اورانہیں خطرہ ہوا کہ کہیں میر لے لڑ کے کوبھی قتل نہ کرد ہےاللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی دی گئی کہاس بچے کوایکہ صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دواورتم نہ ڈرنااور نغم کرنا ہم اے تمہارے یاس واپس پہنچادیں گےاوراہے پیغیبر بنادیں گے۔ ( کمانی سورة القصص إنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرُسَلِينَ )انہوں نے بچہ کوصندوق میں رکھ کر دریامیں ڈال دیا، بچہ صندوق میں تھااور صندوق پانی میں بہدرہاتھا۔دریانے اس صدوق کوایک کنارہ پر لگا دیا وہیں فرعون کامحل تھااس کے گھر والوں نے دیکھا کہ کنارہ برایک صندوق موجود ہےاس کوجواٹھایا تو دیکھا کہاس میںایک بجہ ہے۔ یہوہی بجیتھا جوفرعون کادتمن اورفرعون کے لئےمصیبت بننے والاتھا۔ سورة طٰ میں فرمایا یَا حُدُهُ عَدُوٌّ لِمَی وَعَدُوٌ لَهٰ (اس بچیکوو چھن لے لے گاجومیراتشن ہےاوراس بچیکا بھی تشن ہے)اورسورۃ فقص میں فرمایا فَالْتَقَطَةَ الْ فِوْعَوُ نَ لِیَکُوُ نَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا ۚ (سواس بحه کوفرعون کےلوگوں نے اٹھالیا تا کہان کے لئے دعمن نے اورغم کاباعث ہوجائے ) فرعون کواحساس ہوا کہ یہ بحکہیں وہی نہ ہوجومیر ی حکومت کے زوال کاباعث بن جائے للمذاا ہے قُل کرنے کاارادہ لیا۔( مشہور ہے کہ فرعون لا ولد تھااس کی بیوی نے کہا کہ بیدمیری اور تیری آٹکھوں کی ٹھنڈک ہےائے تل نہ کرو۔ہوسکتا ہے کہ ہمیں نفع پہنجادے ہم اسے بیٹا ہی بنالیں گے )۔اس طرح مشہور ہوااور انہیں انجام کی خبر نتھی۔ ﴿ كما فِی سورة القصص وَ قَالَتِ امُواَ ۗ أَفِرُ عَوْنَ فُرَّ ةُ عَيْن لِيُ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسْمِي أَنُ يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ اللَّاتِعالى ثانهُ فِي مِرَمِفرمايا كهوكوں کے دلوں میں حضرت مویٰ اعلیٰ کی محبت ڈال دی جو خض بھی انہیں دیجھتا گود میں لیتا اسے ان پر پیارآ تا تھا اور اس پیار کی وجہ سے فرعون نے بھی اپنی ہیوی کی بات مان لی کہا ہے بیٹا ہنالیں گے اوراس بات کا امکان ہوتے ہوئے کیمکن ہے بنی اسرائیل ہی کالڑ کا ہوتل کرنے ہے بازر ہا۔ای کوفر مایا وَ ٱلْقَیُتُ عَلَیُلَکَ مَحَبَّةً مِّنِی اور میں نے تھے پراپی طرف ہے مجبت ڈال دی وَلِیُّ صُنَعَ عَلَی عَیْنیُ (اور تا کہتم میری نگرانی میں برورش یا ؤ)۔ادھرتو بحیکوفرعون کے گھر والوں نے اٹھالیااوراس بچہ کے یا لنےاور بیٹا بنانے کےمشورے ہو گئے اور ادھرحضرت مویٰ ایک کی والدہ کو بہت بے قراری ہوگئی قریب تھا کہاس بے قراری میں بات ظاہر کر دیتیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل لومضبوط رکھا انہوں نے ضبط وتحل سے کام لیا اور ساتھ ہی بیسوجا کہ پیۃ تو چلانا جا ہے کہ بچہ کہاں پہنچا؟ للہذا انہوں نے حضرت مویٰ القلیٰ کی بہن ہے کہا کہ جدھر کو بچہ گیا ہے ادھر کو چلی جا وَاور بچے کاسراغ لگا وَ،اس لڑکی نے حضرت مویٰ کو دورے دیکھ لیا اور پیۃ چل لیا کہ بچے خبریت سے ہاورشاہ محل میں ہے، لیکن آل فرعون کواس کا بچھ پینہیں چلا کہاس کی بہن اسے د کھیرہی ہے ( محمد فی سورة القصص وَقَالَتُ لأَخْتِه قُصَيُه فَبَصُوتُ بِهِ عَنْ جُنُب وَّهُمُ لَا يَشْعُوُونَ ﴾ آلفرعون نے بحد کی رورش کافیصلہ تو کولیالیکن اب دودھ بلانے والی کی تلاش ہوئی ، جوبھی عورت اس کام کے لئے بلائی جاتی حضرت موٹی الطبیع اس کا دودھ لینے ہے انکار کر دیتے ،وہ جوان کو بہت دور ہے دیکھ رہی تھی اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھرانہ بتا دیتی ہوں جواس کو دود ھ بھی بلائے اوراس کی اچھی طرح پرورش بھی ےاوراس کی خیرخواہی میں نگار ہے ۔فرعون کے گھر والوں کوتو دودھ بلانے والیعورت کی ضرورت ہی تھی انہوں نے موٹی الطبی کی بہن ہے کہااچھاتم جسعورت کومناسب حال سمجھ رہی ہواس کو بلالا ؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھر گئیں اوراینی والدہ کو (جوحضرت مویٰ العَلَيْعِ٪ کی بھی والد چھیں ) بلاکر لے آئیں۔ جب انہوں نے بچہ کو گود میں لیا اور دودھ بلانے لگیں تو بڑی خوثی کے ساتھ اپنی ماں سے جے شکر انہوں نے دودھ کی لیا فرعون کے گھر والوں نے کہا کہ اچھائی ٹیتم اس بچہ کو لیے جاؤےتم ہی اس کی پرورش کر واوراس خدمت کے عوض ہمارے ہاں سے وظیفہ بھی ملتار ہےگا۔ چنانچہ وہ اپنے گھرلے آئیں اس کوفر مایاسور ہ طلہٰ میں :اِذُ تَــمُشِیجٓ اُنُحتُکَ فَتَقُولُ هَلُ اَدُلُکُمُ عَلیٰ مَنُ يَّكُفُلُهُ فَرَجَعُنَا كَ اللِّي أُمِّكَ كَيُ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحُزَنَ (جبتمهارى بهن چلر، يَ هَي اور كهدري هي كيامين تهمين ايس گھرانے کا پیتہ بتادوں جواس کی کفالت کرے، پھرہم نے تمہاری ماں کی طرف لوٹادیا تا کہ اسکی آئکھیں ٹھنڈی ہوں اور وعمکین نہ ہو )۔

اورسورة فشص بين فرمايا وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَوَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ اَدُلُّكُمُ عَلَى آهُلَ بَيْتٍ يَّكُفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمُ لَهُ نَاصِحْوْنَ٥ فَوَدَدُنَاهُ ۚ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّعَيُنُهَا وَلَا تَحُزَنَ وَلِتَعُلَمَ أَنَّ وَعُدَاللّهِ حَقّ وَّللَّكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ٥ (اورجم نے پہلے ہی موی پر دودھ بلانے والیوں کی بندش کرر تھی تھی سووہ یعنی ان کی بہن کہنے گیس کیا میں تم لوگوں کوسی ایسے گھرانے کا پیتہ نہ بتاؤں جو تمہارے لئے اس بحد کی برورش کر س اوراس کی خیرخواہی کر س غرض ہم نے موٹ کوان کی والدہ کے باس واپس پہنجایا تا کہان کی آتکھیں ٹھنڈی ہوں اور تا کہ وہنم میں ندر ہیں اور تا کہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچاہے لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔حضرت موی اہلیہ کی حفاظت اور کفالت کی صورت حال بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کوایک اور انعام یا دولا یا اور فرمایا وَ قَعَهُ لُتَ مُفْسًا فَيَجْيُنَا كَ مِنَ الْغَيْرِ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ (اورتونے ایک جان کُلِّل کر دیاسوہم نے تنہمیں عم سے نجات دی اور تنہمیں مخنتوں میں ڈالا )اس کا ۔ تفصیلی واقعہ سورہ فضص میں مذکور ہے۔اجمالی طور پریہاں بیان کیا جاتا ہے اور وہ بیر کہ جب مویٰ ایک بڑے ہو گئے تو باہر نکلتے اور بازارول میں دوسر ےانسانوں کی طرح چلتے پھرتے تھےاورانہیں بیمعلوم ہو گیاتھا کےفرعون کا بیٹانہیں ہوں بنی اسرائیل میں ہے ہوں اور مجھے جس نے دودھ پلایا ہےوہ میری والدہ ہی ہے۔ان کی قوم پرآل فرعون کی طرف سے جومظالم ہوتے تھے انہیں بھی دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن بہ ہوا کہ باہر نگلے تو دیکھا کہا کیشخص بنی اسرائیل میں ہےاورا یکشخص قوم فرعون میں سےلڑرہے ہیں۔ان کی قوم کےآ دمی نے ان ہے مدد مانگی للبذاانہوں نے فرعون کی قوم کے آ دمی کواپکے گھونسہ رسید کر دیا ۔ گھونسہ لگنا تھا اس شخص کا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، یہ بات تو مشہور ہوگئی کہ فرعون کی قوم کے ایک آ دمی کوکسی نے قتل کر دیا ہے، لیکن بیہ پنة نہ چلا کہ مارنے والاکون ہے؟ اگلے دن چرایسا واقعہ پیش آیا کہان کی قوم کا وہی شخص جس نے کل مدد جا ہی تھی آج پھر کسی سے لڑر ہاتھا بیدوسرا شخص قبطی یعنی قوم فرعون کا تھا،اسرائیلی نے حضرت موی ک الطلیلا کو د کھ کر پھر مدد مانگی حضرت مویٰ القلیلانے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ کر ماریں جوقوم فرعون کا تھا اور جس جس کے مقابلہ میں اسرائیکی تخص مدد طلب کرر ہاتھا، ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اسرائیلی سیمجھا کہ مجھے ماررہے ہیں،وہ کہنے لگا کہ آج تم مجھے آل کرنا چاہتے ہوجیسا کہ کل ایک آ دمی تول کر چکے ہو۔اسرائیلی کے زبان ہے پیکلمہ نکلا اور فرعونی کے کان میں پڑ گیا اس نے فرعون کوخبر پہنچادی للہذاوہ بہت برہم ہوااوراب پیمشورے ہونے گئے کہ حضرت مویٰ الفیلی کوتل کر دیا جائے۔اب فرعون کے اہلکارمویٰ القلیلی کی تلاش میں تھے کہ ایک شخص ان کے پاس دوڑ تا ہوا آیااوراس نے کہا کہا ہے مویٰ فرعونی لوگتمہارے بارے میںمشورہ کررہے ہیں،تا کتہہیں قبل کردیں،لہذاتم ان کی سرز مین سے نکل جاؤ، بیین کر حضرت مویٰ الطبی ڈرتے ہوئے وہاں سے نکلے اور مدین چلے گئے اور مدین تک <u>بہنچ</u>نیں اور وہاں ہنے میں بہت ی تکلیفیں اٹھائیں وہاں چند سال رہے اس کے بعد واپس مصرآئے اور راستے میں نبوت سے سرفراز ہوئے یہ جوفر مایا وَقَتَـلُتَ نَـفُسًا فَنَجَّيْنَا كَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّا كَ فُتُونًا فَلَبثُتَ سِنِيْنَ فِيْ آهُل مَدْيَنَ ثُمَّ جِنُتَ عَلَى قَدَرِيَّا مُوسَى اسْ سِلَالَ تفصیل کا جمال ہے۔

## إِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَعَلَيْنَا آوْ اَنْ يَّطْغَى ۞ قَالَ لاَ تَخَافَاۤ اِتَّنِيۡ مَعَكُمُاۤ اَسْمَعُ

بلاشبهمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ہم پرزیادتی کرے یاسرکشی کرنے پراتر آئے ،اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم دونوں مت ڈرو بلاشبہ میں تنہارے ساتھ ہوں سنتا ہوں

وَٱرْى ۞ فَأْتِيْهُ فَقُولاً إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ فَٱرْسِلْ مَعَنَا بَنِي ٓ إِسْرَآءِ يْلَ هُ وَلا تُعَذِّبْهُمْ ﴿

اورد کیشا ہوں۔ سوتم اس کے پاس کٹنٹے جاؤ اور اس سے کہو کہ بلاشبہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں سوتو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیے اور تو آنہیں تکلیفیس نہ

قَدْجِئْنَكَ بِايَةٍ مِّنْ رَّتِكِ ۗ وَالسَّلْمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴿إِنَّا قَدْ اُوْجِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ

ے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے، بلاشبہ

### الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى

ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہاس پرعذاب ہے جو چھٹلائے اور روگر دانی کرے۔

#### حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہماالسلام کواللہ تعالیٰ کا خطاب کہ فرعون کے پاس جاؤ، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا ،اوراس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا

اللہ تعالیٰ شانۂ نے حضرت مویٰ انقلیٰ کواپنے انعامات یا ددلائے اور پھر فرمایا کہ میں نے تنہمیں اپنے لئے چن لیا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے اس سے پہلے وَ اَنَّاانحُسَّورُ تُلگَ فَاسُتَہِ مِعُ لِمَا یُوُ حٰی میں یہ بات گزر چکی ہے۔ انتخاب کا تذکرہ فرمانے میں بھی امتنان ہے۔ بنی سرائیل کے بارہ قبیلے تھان میں سے ایک قبیلہ کے ایک ہی شخص کو چن لینا اور نبوت سے سر فراز فرمانا یہ انعام خاص ہے۔

کرے گادنیا اور آخرت میں سلامتی کے ساتھ رہے گا پھر وعید اور انذاز کے طور پر فرمایا اِنّاقَدُ اُوْ حِیَ اِلَیْنَا آنَّ الْعَذَابَ عَلَی مَنُ کَذَّبَ وَ نَوَلَی ﴿ کہ بِلا شبہ ہماری طرف اس بات کی وتی کی گئے ہے کہ جو تخص جھٹا ہے گا اور روگر دانی کرے گا اس پر عذا بہ ہوگا ) معلوم ہوا کہ مِنْ اللہ عَلیٰ مَنِ البَّعَ الْهُلای بیاس لئے کہ کافروں کو سلام کرنا جا رَنہیں ۔ کافروں چیزیں اختیار کرنی چاہئیں ، اور یہ جو فرمایا و السَّلامُ عَلیٰ مَنِ البَّعَ الْهُلای بیاس لئے کہ کافروں کو سلام کرنا جا رَنہیں ۔ کافروں سے خطاب کرے یا خط کھے تو السلام علی من اتبع الها لدی کھے ۔ رسول اللہ ﷺ نے جب ہرقل شاہ روم کو خطاکھا تھا تو اس خط میں سسلام علیٰ من اتبع الها دی لکھ کر اسلام کی دعوت پیش کی تھی اس کے ہواں اللہ ﷺ نے حضرت مویٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا اس میں فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کرنا اور خطرت مویٰ اور حضرت ہارون کی ہوائے الیٰ مَن مَن کی مورد ہو اللہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کھی تیں ۔ سورہ والناز عات میں فرمایا اِذَ هَبُ اللّٰ فِرْ عَوْنَ اِنَّهُ طَعْی ٥ فَقُلُ هَلُ لَکُ اِنْ اَنْ تَزَکِّی ٥ وَ اَهُدِیکَ اِلٰی وَ بِلَکُ فَتَحُشٰی ٥ ( تَمْ فرعون کے پاس چلے جاؤب کے اللٰی وَ بِلْکُ فَتَحُشٰی ٥ ( تَمْ فرعون کے پاس چلے جاؤب تکی اس نے کہ تو پاکہ وجائے اور میں تھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تا کہ تو ڈرنے گے )۔

قَالَ فَمَنْ تَرُبُّكُمَا يِمُونِسي۞قَالَ رَبُّبَا الَّذِي ٓ اَعُطِيكُلَّ شَيْءٌ خَلْقَهُ ثُمَّ هَذى ۞قَالَ فَمَا

فرعون نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے مویٰ ؟ مویٰ نے کہا کہ ہمارارب وہی ہے جس نے ہر چیز کواس کی پیدائش عطا فرمائی پھر راہ بتائی۔فرعون نے کہا تو

بَالُ الْقُرُونِ الْأُولِى @ قَالَ عِلْمُهَاعِنْدَرَبِيْ فِي كِيْبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ۞ الَّذِي

پرانی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ مویٰ نے جواب دیا ان کاعلم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔میرا رب نظطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے جس نے

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيهَاسُبُلَّ وَّٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً \* فَاخْرَجْنَا بِهَ أَزْوَاجًا مِّنَ

تمبارے لئے زمین کوفرش بنا دیا اور اس میں تمبارے لئے راہتے بنا دیئے اور اس نے آسان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعہ مختلف متم سے

نَّبَاتٍ شَتَّ ۞كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاٰيْتٍ لِّرُولِ النَّهٰى ﴿ مِنْهَا خَلَقُنْكُمْ

نباتات پیدا کئے ۔ کھاؤ اور مویشیوں کو چراؤ بلاشبہ اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ اس سے ہم نے حمہیں پیدا کیا

وَفِيْهَانُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرى @

اوراس میں تہمیں لوٹا کیں گے اورای ہے تہمیں دوسری بارنکالیں گے۔

حضرت موسىٰ القليقير كافرعون ہے مكالمه

جب حضرت موی الفاق فرعون کے دربار میں پنچ اوراہے ہدایت دی اور خالق کا نئات جل مجدہ پرایمان لانے کے لئے فرمایا تواس نے بے کی باتیں شروع کردیں اور طرح طرح کے سوال کرتار ہا، ان میں ہے بعض سوال یہاں سور فہ طلعہ میں اور بعض سورہ شعراء کے دوسرے رکوع میں ندکور میں ،فرعون توا ہے آپ کوسب سے بڑارب کہتا تھا اوراس نے اَنَّ دَبَّتُکُمُ الْاَ عُلَى کا اعلان کیا تھا اب جب موی الفاق نے فرمایا کہ میں مجھے تیرے رب کی طرف ہدایت دیتا ہوں مجھے اس کی رغبت ہے تو قبول کرلے اس پرفرعون کونا گواری ہونی

ہی تھی جھرے مجمع میں حضرت موی الطبیع نے بتادیا کہ جو تیرارب ہےاہے مان اوراس کی ہدایت قبول کر،اس پراس نے سوال کیا کہتم وونوں (مویٰ اور ہارون علیہاالسلام ) جومیر ےعلاوہ کوئی دوسرارب بتارہے ہووہ کون ہے؟اس برمویٰ ایکٹی نے جواب دیا رَبُّنَا الَّذِیُ اَعُطٰی کُلَّ شَیْءِ خَلْقَهٔ کہ ہماراربوہ ہےجسنے ہر چیز کواس کی پیدائش عطاکی بعنی ساری مخلوق اس کی ہےاور ہرمخلوق کواس نے جس صورت میں اور جس حالت میں پیدا فرمایا ہے وہ اس کی حکمت کے موافق ہے ساری تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس نے جس کوجس طرح جاہا پیدا فرمایا۔ ہر چیز کواس کے اعضاءاور جوارح اس کے لائق عطا فرمائے اوراسی کے حال کے مطابق سمجھ بھی دی اور مخلوقات کوان کےخواص اور منافع بنائے کسی مخلوق کواس میں کوئی دخل نہیں ڈیٹے ھندی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کےمطابق جیتی ہے اور اپنے منافع اورمضار كو بحقى ہے۔صاحب روح المعانی نے یقسیرارشادالعقل اسلیم نقل كى ہے۔وقسال شم هدى اللي طريق الانتفاع والارتفاق بما اعطاه و عرفه كيف يتوصل الى بقائه و كماله اما اختياراكما في الحيوانات او طبعاً كما في البجمادات والقوى الطبعية النباتية والحيوانية (جلد١اصف٢٠٢) بمضمون بهت برّابهمي بياورعجيب بهي، جتنا جتناغوركباجائے اور مخلوق میں نظر کی جائے اسی قدر ذہن میں اس کا پھیلا ؤبڑھتا چلا جائے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو منہ میں بپتان دیا جاتا ہے فوراُ ہونٹ ہلاتا ہے مرغی کا بچہ پیدا ہوا دانہ ڈالا اس پر دوڑا۔ آ دمی کے بچہ نے ذراسا ہوش سنجالا ہاتھ سے کھانا شروع کیا چو یا ئیوں نے بچہ جنااس کی دیکھ بھال اور حفاظت میں اس کی ماں مشغول ہوگئی بچہ مال کے تھنوں کے پاس گیا اور تھنوں کو چوسنا شروع کر دیا چونکہ جانورں کا کھانے پینے کا سارا کام منہ ہے ہی ہوتا ہےاس لئے ہاتھ کے واسطہ کی ضرورت نہیں اس لئے انہیں ایسے ہاتھ نہیں دئے گئے جومنہ تک پہنچیں انہیں انتنجے کی بھی ضرورت نہیں اس لئے بھی ہاتھ کی ضرورت نہیں انسان کے بہت سے کام ہیں بڑے بڑے کام ہیں لہٰذااسے ہاتھ دے دیئے گئے کڑی جالا بنا کر کھی کو مارکر کھاتی ہےاور چھپکلی روشنی کے پاس آ کر پنتگوں کوشکار کرتی ہےاور دیوار پر بلکہ چھت پراٹی لٹک کر دوڑ جاتی ہے۔ بکری کا بجہ پیدا ہوتا ہے وہ اسے حاث حاث کراس کے بدن کی اصلاح کرتی ہے۔مرغی انڈوں پیٹیٹھتی ہے اور بیچے نگلنے تک ہیٹھی رہتی ہے بلی چوہا کھاتی ہے۔ بچھو پرمنہ نہیں ڈالتی اوراس طرح کی ہزاروں مثالیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فر مایا اوراہے جینے کےطریقے بتائے اوراس کی ذات کے متعلق نفع اور ضرر سمجھادیا۔ ٹُمَّ هَدای کی جوتفسیراویرذ کر کی گئی ہے اس کے علاوہ دوسری تفسیر بھی کی گئی اور وہ یہ کہ الله تعالى نے اپنی مخلوق کو بیدا فرمایا پھر انہیں ہدایت دی یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے اور کتابیں نازل فرما کیں اور مخلوق ہی کومخلوق کے ذریعہ خالق تعالیٰ شانۂ کی معرفت حاصل ہونے کا ذریعہ بنایا۔

اس کے بعد فرعون نے کہا فَ مَا بَالُ الْقُوُونِ الْاُولِی ایچاہے بتاؤ کر ون اولی یعنی پرانی اسٹیں اور گزری ہوئی جماعتیں جود نیا ہے بھی ہیں ان کا کیا حال ہے؟ یعنی ہلاکت اور موت کے بعد ان کا کیا ہوا وہ کس حال میں ہیں؟ فَ الْ عِلْمُ ہَا عِنْ الله تعالیٰ کے بہاں کِتَابِ موکی الله ہے جواب دیا کہ ان کاعلم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہاں کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں سب کے حالات محفوظ ہیں کہ یَضِول وَ کَلْ یَنْسُنی میر ارب نه خطاکر تا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ سب کے احوال اور اعمال کا اسے علم ہے وہ اپنے علم کے مطابق سب کو جزادے گا۔ حضرت موکی النہ کے اللہ تعالیٰ کی صفات بتاتے ہوئے کیا حوال اور اعمال کا اسے علم ہے وہ اپنے علم کے مطابق سب کو جزادے گا۔ حضرت موکی النہ کے اللہ تعالیٰ کی صفات بتاتے ہوئے ایوں بھی فرمایا اللّٰهِ نُکْ مَ اللّٰهُ لَکُمُ اللّٰهُ لَکُمُ اللّٰهُ لَکُمُ فِیْ ہَا سُبُلا کہ میرے رب کی وہ ذات ہے جس نے زمین کو متمارے لئے فرش یعنی بچھونا بنایا اور تبہارے لئے اس میں راستے نکال دیئے۔ وَ اَنْدَلَ صَعِنَ السَّمَا فِي مَا اُنْ اَلْ عُلٰی (کہ میں تہمار اسب کے بیان میں تو حیری تلقین بھی ہے اور فرعون پر تعریض بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انّا دَیْکُمُ اللّٰ عُلٰی (کہ میں تہمار اسب سارے بیان میں تو حیری تلقین بھی ہے اور فرعون پر تعریض بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انّا دَیْکُمُ الْاَعْلٰی (کہ میں تہمار اسب رہ بیان میں تو حیری تلقین بھی ہے اور فرعون پر تعریض بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انّا دَیْکُمُ الْاَعْلٰی (کہ میں تہمار اسب اسرے بیان میں تو حیری تلقین بھی ہے اور فرعون پر تعریض بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انّا دَیْکُمُ الْاَعْلٰی (کہ میں تہمار اسب اسب کی بیان میں تو حیری تلقین بھی ہے اور فرعون پر تعریض بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انّا دَیْکُمُ الْاَعْلٰی (کہ میں تہمار اسب

ے برارب ہوں) اے بتادیا کہ تو رہنیں ہوسکتا۔ تیرے بس کا پھینیں۔ بیز مین جو پھیلی ہوئی ہا وراس میں جورات نکلے ہوئے
ہیں اور بیجوا سان سے پانی نازل ہوتا ہے تیرااس میں پھیدی خط نہیں ، یہ مالک حقیقی جل مجدہ کی تخلیق ہے، جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا

اس وقت ہے زمین ہے اور زمین میں راسے ہیں اور آسان سے پانی اثر تا ہے پہلے بھی نازل ہوتا تھا اوراب بھی ، تیرااس میں کوئی بھی دخل منیس ۔ تیرانخلوق ہونا تو ابی سے ظاہر ہے تیرار بہونے کا دعوی جھوٹا ہے۔ فَا نُحورُ جُنَا بِہۤ اَزُوا جَا مِن نُہُ اَتِ مَا اِن مِی کوئی بھی دخل ہوا ان کی بات و ہیں تکھی کہ میرے رہ نے آسان سے پائی اتارا پھر اللہ تعالیٰ نے مزید انغام بیان فرمایا کہ اس پائی کے ذریعہ موالی ہونا تا ہے بھائوروں کو چراؤ دو ہوں کہ ہونا ہے ۔ فَا نُحورُ جُنَا ہونا کے فرایعہ کی آبات ہیں ہے گا و آدرُ عَوْ اَانْعام بیان فرمایا کہ اس پائی کے ذریعہ ہونا ہے جو قتل کے معلی والوں کے لئے نہیں سے کھا و اورا ہے جو قتل کے معلی والوں کے لئے نہیں سے کھا و اورا ہے جو قتل کے معلی والوں کے لئے نہیں ہیں تھی ہونے کہ وہ ہوا کہ وہ تا کہ ہونا ہونا کہ ہونا

و لقك آركينه اليتنا كلّها فكذّ بو آبى قال آجئتنا لِتُخْرِجِنا مِن آرُضِنا بِسِحْرِكَ
ادرابة بم نَرُون وَ بَيْنَ مِنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ الدَّوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

# قَالُوْٓ النَّ هٰذُ سِ لَسْجِرْنِ يُرِنْدِنِ أَنْ يُخْرِجِكُمْ قِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَ يَذْهَبَا بِطَرِنْقَتِكُمُ

کہنے لگے کہ بلاشبہ بید دونوں جادوگر ہیں ۔ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعہ تم لوگوں کو تنہاری سر زمین سے نکال دیں اور تمہارے عمدہ طریقے کو

# الْمُثْلَى ۚ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ۞

ختم كردين لبذاابتم سبايني تدبير كانتظام كرو پيرصف بناكرآ جا دَاورجوعالب بوآج وي كامياب بوگا-

# حضرت موسیٰ العَلِیٰ کے معجزات کوفرعون کا جادو بتا نا اور جادوگروں سے مقابلہ کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا

فرعون ملعون کے سامنے حضرت موسیٰ النظیٰ نے اپنااورا پنے بھائی کا تعارف کرادیااور یہ بنادیا کہ ہمیں ہمارے رب نے تیری طرف بھیجا ہے اور رب جل شانۂ کی صفت خالقیت بھی بنادی اور یہ بھی بنادیا کہ اس نے سب کی رہنمائی فر مائی ہے اوروہ نہ خطا کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے اور بیز مین کا فرش اسی نے بنایا اور آسمان سے وہی پانی اتارتا ہے اور فرعون کو چمکتا ہواید بیضاء بھی دکھا دیا نیز اس کے سامنے لاٹھی کو ڈالا۔

اورا ژ دھا بن گئی تو خالق کا ئنات جل مجدہ' کی خالقیت اور ربو ہیت اورالوہیت کا اقر ارکر نے اور حضرت مویٰ و ہارون علیماالسلام کی رسالت پرایمان لانے کے بجائے الٹی الٹی باتیں کرنے لگام بجزات دیکھے پھر بھی حضرت موی القائق کو مجھٹلا یا اوران کی وعوت کو ماننے کے ا نکار کر دیا اور یوں کہا کہ تو جو بیکٹری کا سانپ بنا کر دکھا تا ہے بیے جادو ہے فرعون نے بیجھی کہا کہ تیرانبوت کا دعویٰ جھوٹا ہےاور تیرااصل مطلب بیہ ہے کہا ہے جادو کے ذریعہ ہم کو ہماری سرز مین سے نکال دے ، بیتو فرعون نے حضرت موٹ الطبی ہے کہااور پھرانی جماعت ہے بھی کہا کہ بیتو بہت بڑا جادوگر ہے۔اس کے درباریوں نے کہا کہا پن قلمرو کے تمام شہروں میں آ دمی بھیج دے جینے بھی جادوگر ہوں سب کو بلالا ئیں اور حضرت مویٰ اللہ سے فرعون نے کہد یا کہ تیرے مقابلہ کے لئے ہم بھی تیرے جیسا جاد و لے کرآئئیں گے۔لہذا مقابلہ کا دن اورمیدان مقرر کردے۔حضرت موٹی الطفی نے موقع کومناسب جانا اور فرمادیا کہ ہماراتمہارامقابلہ زینت کے دن ہوگا۔ (اس سے ان لوگول كاكوئى تېواريا ميله كادن مرادتها )اورساته بى وقت بھى مقرر فرماديا اوروه بيك سورج چر هے مقابله ہو گااور بيايك ہموار ميدان ميں ہونا چاہے۔ چونکہ میلہ کے دن لوگ یوں بھی جمع ہوتے ہیں اور شہرے باہر نکلتے ہیں اور پھر جب بیہ بات مشہور ہوگئی کہ جادوگروں سے دوا یسے خصوں کا مقابلہ ہوگا جو یہ کہدرہے ہیں کہ ہم پرودگارجل مجدہ' کے فرستادہ ہیں ۔تو تاریخ مقررہ پرلوگ جمع ہو گئے اور مقابلہ ہوا جس میں جادوگروں نے اپنی ہار مان کی اور بجدہ میں گریڑے اورا بمان لےآئے۔ (جبیبا کہ ابھی دوصفحہ کے بعدآ تا ہے اور سورہُ اعراف میں بھی گزر چکا ہے )ابھی مقابلہ کا دن نہیں آیا تھالیکن فرعون اپنی تدبیروں میں لگ گیاوہ اوراس کے درباری آپس میں حضرت مویٰ الطبی کے خلاف با تیں کرتے رہے۔موی الظیمیٰ کوان کی مکاریوں کا پیۃ چل گیا اوران ہے فرمایا کتم پر ہلاکت ہوتم اللہ پرافتر اءمت کرواس کے نبیوں کونہ حھٹلا وَاوراس کے معجزات کوجادونہ بتا وَبیتمہاراممل تمہاری بربادی کا پیش خیمہ ہوگا وہتہمیں ایساعذاب دے گا کہ صفحہ ستی ہے مٹادے گااور تمہیں بالکل نیست و نابود کر دے گا اور جب بھی بھی جس کسی نے جھوٹا افتر اء کیا ہے وہ نا کام ہی ہوا ہے جادوگر آئے ابھی مقابلہ کے میدان میں نہیں پننچ سے کہ حضرت موی القامی کی باتیں س کرمقابلہ میں آنے سے ڈھیلے پڑ گئے اور آپس میں یوں کہنے لگے کہ اگر موی

ھندا کلہ علی تقدیر رجوع الضمائر الی السحرة کما فسر بذلک غیر واحد والذی یمیل الیہ القلب ان ھذا کلہ من کلام ملا فرعون واللہ تعالی اعلم فکر ہرکس بقدرہمت اوست، برخض اپنی بجھی کے مطابق سوچنا ہے چونکہ فرعون اوراس کے درباری اوراس کی قوم کے لوگ دنیا دار تھے اس لئے انہیں یمی فکر ہوا کہ ہیں ہم مصر کی سرز مین سے نہ ذکال دیئے جائیں۔ جن لوگوں کو آخرت کا لیقین نہیں ہوتا وہ سب کچھ دنیا ہی کو بجھتے ہیں اوراس کے چلے جانے کا داویلا کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کسی کو جہال کہیں کوئی اقتد اربل جائے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میرااقتد ارنہ چھن جائے۔اقتد ارکو باقی رکھنے کے لئے لوگوں کوئل بھی کراتے ہیں۔ جھوٹ بھی بولے نے باوجود کفریہ کی کمات بھی بول دیتے ہیں اور سلمانی کا دعوی کرنے کے باوجود کفریہ کیکمات بھی بول دیتے ہیں یارلیمنٹ میں جرام چیز وں کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کوراضی رکھنے کا جذبیان سے سب پچھ کر والیتا ہے۔

اَمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوۡنَوَمُوۡسَى۞

ہم بارون اور مویٰ کے رب پر ایمان لائے۔

#### حضرت موسیٰ الطلیعیٰ کے مقابلہ میں جادوگروں کا آنا، پھر ہار مان کرایمان قبول کرلینااور سجدہ میں گریڑنا

فرعون نے اپنی حدودمملکت سے جادوگروں کوجمع کیا۔ دنیا دار کے سامنے دنیا ہی ہوتی ہےاسی کے لئے سوچتا ہے اس کے لئے جیتا ہے اسی کے لئے مرتا ہے۔ جب جادوگرآئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ ہم غالب ہو گئے تو کیا ہمیں اس پرکوئی بڑاصلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا بڑاصلہ بھی ملے گااورتم میر ہےمقرب لوگوں میں ہے ہو جاؤگے ، پھر جب موٹیٰ النگ کے دعویٰ اورطورطریقے کو سمجھا توان کی سیائی دل میں بیٹے گئی اور جائتے تھے کہ مقابلہ نہ کریں لیکن فرعون نے زبردتی ان کومیدان میں اتارااور مقابلہ کرایا۔ جب وہ میدان میں آئے تو مویٰ الطبیلا ہے کہنے لگے کہ آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں ۔مویٰ الطبیلا نے مناسب جانا کہ انہی کو پہلے ڈالنے کے لئے کہا جائے اس لئے فرمایا کہتم ڈال دوکیا ڈالتے ہو،انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور فرعون کی عزت کی قشم کھا کر کہا ہم ضرور غالب ہوں گے۔انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر حادوکر دیااورلوگوں کوخوف ز دہ بنالیااور بڑا حادو لےکرآئے ،ان کے حادو کی وجہ ہے د کیھنے والوں کو محسوں ہور ہاتھا کہانہوں نے جولاٹھیاں اوررسیاں ڈالی ہیں وہ ڈورتے ہوئے سانپ ہیں۔ جب مویٰالظیفلانے یہ ماجرا دیکھا تو ذراسااینے دل میں خوفمحسوں کرنے لگےاللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرونہیں تم ہی غالب رہو گے۔اب حضرت مویٰ ایکٹلانے اپنی لاکھی ڈالیوہ سانپ بن گئی اوراس نے جادوگروں کے بنائے ہوئے سارے دھندے کونگلنا شروع کردیا۔وَ لا یُفْلِحُ السَّاحِوُ حَیْثُ اَتْلٰی جوفر مادیا تھااس کامظاہرہ ہواجادوگر جب بھی بھی اللہ تعالیٰ کےعطافر مودہ معجزہ کے مقابلہ میں آئے تو کامیا نہیں ہوتااورمویٰ الطلعیٰ نے يهلي بى يبهى فرمادياتها مَاجنتُهُ بهِ السِّيحُورُ (تم جو يجھ لےكرآئے وہ جادو ہے) إِنَّ اللهُ سَيُبُطِلُه ' (بلاشبه الله تعالی اسے عقریب باطل فرمادےگا)إِنَّ اللهٰ لَا يُصُلِحُ عَمَلَ الْمُفُسِدِيُنَ (بلاشياللّٰەتعالى فسادكرنے والوں كوكاميابْ بيس بننے ديتا) \_اب جوجادوگروں نے یہ دیکھا کہاں شخص کا مقابلہ ہمارے بس کانہیں ہےاور بیہ جادوگرنہیں ہے۔ (پہلےتو باتوں سے سمجھ لیا تھااورا بے ملی طوریرآ ز مالیا ) تو اس وقت بحدہ میں گریڑے اور علی الاعلان انہوں نے مؤمن ہونے کا قرار کرلیا اور کہنے لگے کہ الْمَنَّا بِرَبَّ هَادُوْنَ وَ مُوْسِلَى (ہم ہارون اورمویٰ کےرب یرایمان لائے )اس میں خَوُوا سُجَّدًا تہیں فرمایا بلکہ اُلْقِی السَّحَوَةُ سُجَّدًا فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ موٹ انکھا کامعجز و دیکھ کرا ہے ہے بس ہوئے کہ ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہ رہان کے جذبہ حق نے انہیں تجدہ میں جانے پرمجبور کر دیاالیی فضاء بنی کہانہیں اس بات کابھی دھیان نہ رہا کے فرعون ہمارا کیا بنائے گااس نے سز ادی تو ہمارا کیا ہوگا۔ جب حق دلوں میں اتر جاتا ہےتو پھرکوئی طافت اس ہے بازنہیں رکھ عتی پرانی امتوں میں اوراس امت میں سیننگڑوں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ بڑے ے ظالموں اور قاہروں کے نکلیفیں دینے کے باوجوداہل ایمان ،ایمان ہے نہ پھرنے نکلیفیں جھیل گئے قتل ہو گئے لیکن ظالموں کے کہنے اور مجبور کرنے کے باوجود حق پر جھرے۔

# قَالَ امَنْتُمْ لَدُ قَبْلَ أَنْ اذَنَ لَكُمْ ﴿ إِنَّهُ لَكِبِيُرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

نزون نے کہاں ہے پہلے کی ٹمین اجانت دول تم موکا پر ایمان کے آئے، بلائے دہ تہا ماہوا ہے جس نے تہیں جادہ علیا ہے، موین خرد بالغر در الظری سے تہارے ہتھ ہاؤں فکل اُ قَطِّعَتَ اَیْدِ یَکُمْ وَالْدُحُلِکُمْ مِنْ بِخلافٍ قَلا وصلِّبَنَکُمْ فِیْ جُنْ فی عالنَّخلِ فو کَلَا عُمْدُنَّ

کاٹ دول گا کہ ایک طرف کا ہاتھ ہو گا اور دوسری طرف کا پاؤل ہو گا اور ضرور بالضرور میں شہیں تھجور کی شہنیوں میں لٹکا دول گا ۔ جیسے صلیب پر لٹکا دیا جاتا ہے اور تم ضرور

يُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّأَنْقِي ۞ قَالُوْالَنَ تُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَ الَّذِي جان او گئے کہ ہم میں کون سب سے زیادہ مخت عذاب والا ہے اور کس کا عذاب زیادہ دربیا ہے۔ جادوگر کہنے گئے کہ ہمارے بیاس جو تحطے ہوئے ولاک آئے میں انکے مقابلہ میں اور اس ذات کے فَطَرَنَا فَاقَضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ﴿ إِنَّهَا تَقْضِيُ هٰذِهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ۗ إِنَّا امَنَّا بِرَبِّ غابلہ میں جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے ہم تجھے ہرگز ترجی نہیں ویں گےسوتو جو کچھے فیصلہ کرنے والا ہے وہ کر ذال ، تو صرف ای دنیا والی زندگی میں فیصلہ کرے گا، بلاشیہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے لِيَغْفِرَلَنَا خَطْلِنَا وَمَآ اَكْرَمْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللهُ خَيْرٌ وَ ٱبْقَيْ اِنَّهُ تا کہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے اور تو نے جو ہم ہے زبردی جادو کرایا اس کو بھی معاف فرما دے ، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہی باقی ہے۔ بلاشبہ مَنْ يَانِتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۚ لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَ لاَ يَحْلِي ﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا ہے کہ جوشخص اپنے رب کے پاک مجرم بن کرآئے گاسواس کے لئے جہنم ہے نداس میں مرے گا اور ند جنے گا اور اس کے پاس جوشخص مؤمن ہو کرآئے قَدْعَلِكَ الصَّلِحْتِ فَالُولَٰلِكَ لَهُمُ الدَّرَخِتُ الْعُلِّي ۚ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ نے نیک عمل کئے ہوں گے سو ان لوگوں کے لئے بلند درجات ہیں ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے پنج الْدَنْهُارُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ وَ ذَٰلِكَ جَنْ وَأُا مَنْ تَزَكَّى ٥

نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔

جاد وگروں کوفرعون کا دھمکی دینا کہتمہارے ہاتھ یا ؤں کاٹ ڈالوں گااور ھجور کی ٹہنیوں پرلٹکا دوں گا، جادوگروں کا جواب دینا کہ تو جو چاہے کر لے ہم تو ایمان لے آئے

جب جادوگروں نے ہار مان کی اورمویٰ اور ہارون علیماالسلام کے رب پرایمان لا کر سجدہ میں گریڑے تو فرعون کی بڑی خفت ہوئی اور بھرے مجمع میں اسے ذلت اٹھانی پڑی تھسانی بلی تھمبانو ہے اورتو کچھنہ بن سکا جادوگروں پرغصہا تارا،گر جاجیکا اور کہنے لگا کہتم کوان پر ایمان لانے کے لئے مجھ سےاحازت لینالازم تھامیری احازت کے بغیر ہی تم ان پرایمان لےآئے ،بس سمجھ میں آگیا کہ بہتمہاراسر دار ہےاسی نے تہمیں حادوسکھایاتم سب نےمل کرآ پس میں معلی بھگت کی ہے کہ شہر کے رہنے والوں کو زکال دو( کمافی سورۃ الاعراف)تم حیا ہتے ہوکہ شہروالے چلے جائیں اور تمہیں اوگوں کا قبضہ ہوجائے بہتو بہت بڑی بغاوت ہے میں تمہمیں اس کا مز ہ چکھادوں گاتمہارے ہاتھ یا ؤل ( جن میں ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا یا وَں ہوگا ) تھجور کے تنوں کوسو لی بنا کراٹھکا دوں گا۔اس پر لفکے رہو گے یہاں تک کەم جاؤ گےاورتمہمیں پیة چل جائے گا کەہم میںسب سے زیادہ بخت عذاب والا اورسب سے زیادہ دیریاعذاب والاکون ہے؟ ( فرعون کو چونکد سلے بتادیا گیاتھا کہ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنُ كَذَّبَ وَتَوَلَّى جَس میں اس بات كی توضیح كردي گئتھى كم عكراورروگرداني كرنے والا تحق عذاب ہوگااوراس کےعموم میں فرعون بھی آتا تھا بلکہ تعریصاً اس کوخطاب کیا گیا تھااس لئے اس نے بیہ بات کہی کہتم کہتے ہومیں عذاب میں مبتلا ہوں گادیکھوا یک تمہاری جماعت ہےا یک ہماری جماعت ہے تخت اور دیریاعذاب میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ ممہیں اس کا پیتہ چل جائے گابعض حضرات نے آئیناً اَشَدُّ عَذَابًا وَ اَبْقَلٰی کامطلب بیبتایا ہے کہ مہیں معلوم ہوجائے گا کہ مجھ میں اور مویٰ کے رب میں کس کاعذاب بخت اور دہریا ہے۔

قرآن مجيد بين إس كى تصريح نهيس سے كەفرى ون ملعون كفر سے توبكر نے والے جادوگروں كواپنى دهمكى كے مطابق سزاد سے سكا تھايا نهيس - حافظ ابن كثير كار جحان بيہ ہے كه اس نے انهيں سولى پر لؤكا يا اور عذاب ديا حضرت عبدالله بن عباس اور عبيدا بن عمير كاقول ہے كه بيد لوگ دن كے اول حصد بيس جادوگر فتح اور اسى دن كة خرى حصد بين شهيد تقدو السظاهر من هذه السياقات ان فوعون لعنه الله صلبه م و عدبه م رضى الله عنهم قال عبد الله بن عباس و عبيد بن عمير كانوا من اول النهار سحرة فصارو ا من النحره شهداء بررة و يؤيد هذا قولهم رَبَّنآ أَفُر عُ عَلَيْناً صَبُرًا وَّتَوَفَّناً مُسُلِمِينَ. (البداية والنهاية جلداس في ١٥٨)

سے پاک ہونائفس کے رذائل ہے پاک ہوناسب اس میں داخل ہے۔ فرعون کوحضرت موٹی العظیلانے پاک ہونے کی دعوت دی تھی اور

ھَلُ لَّلَکَ اِلٰی آنُ تَنَزَعْمی من مایاتھااس نے کفرنہ چھوڑ اپا کیزہ نہ بناجادوگرایمان لے آئے پاکیزہ بن گئے ستحق جنت ہوگئے جولوگ مؤمن ہوتے ہوئے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ کفراور شرک سے پاک ہیں لیکن گناہوں سے پاک نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا گناہوں کومعاف فرما کراور جس کوچاہے گاجہنم میں داخل فرما کر پاک وصاف کر کے جنت میں بھیج دے گا۔

# وَلَقَدْ أَوْحَنِينَ إِلَّى مُوسَى \* أَنُ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِنْقًا فِي الْبَحْرِيبَسًا ٧

اور بلاشبہ ہم نے موئ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں را ت میرے بندوں کو لیکر چلے جاؤ کھر ان کے لئے سمندر میں خٹک راست بنا دینا

# لاَّ تَخْفُ دَرَكًا وَّلَا تَخُشَى ۞ فَٱتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّرِ مَا

نہ کی کے تعاقب کا اندیشہ کرو گے اور نہتہیں کی قتم کا خوف ہوگا۔ سوفرعون نے ایک چھے اپناشکروں کو چلا دیا مجر دریا سے انہیں اس چیز نے ڈھانپ دیا

## غَشِيَهُمْ ٥ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَلَى

جس چیز نے بھی ڈھانیااور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیااور ہدایت کی راہ نہ بتائی۔

الله تعالیٰ کا موسیٰ الطَّلِیٰ کو تکم فر ما نا که را توں رات بنی اسرائیل کومصر سے لے جاؤ، سمندر پر پہنچ کران کے لئے خشک راستہ بنارینا، پکڑے جانے کا خوف نہ کرنا، فرعون کاان کے بیچھے سے سمندر میں داخل ہونا اور کشکروں سمیت ڈوب جانا

(اورفرعون نے اپنی قوم کو گراہ کیااور ہدایت کاراستہ نہیں بتایا) وہ خود بھی ڈوبااوراپی قوم کو بھی لے ڈوباد نیا میں بھی تباہ اور آخرت میں بھی۔ سورہ فقص میں فرمایا وَ اَتُبَعُنَا هُمُ فِیُ هٰذِهِ الدُّنْیَا لَعُنَةً وَّ یَوُمَ الْقِیَامَةِ هُمُ مِّنَ الْمَقُبُو ُحِیُنَ (اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگادی اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں ہے ہوں گے )۔

لِبَنِيْ إِسْرَآءِ يْلَ قَدْ ٱنْجَيْنْكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوْعَدُنْكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْرَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا

اے بن امرائل ہم نے تہیں تہارے وٹن سے نجات دی اور تم ہے ہم نے کوہ طور کی دا بنی جاب کا وحدہ کیا اور ہم نے تم عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰى۞كُلُوْا مِنْ طَيِّبَتِ مَا رَسَ قُنْكُمْ وَلَا تَطُغُوْا فِنْ لِهِ فَيَحِلَّ

پر من اور سلوی نازل کیا۔ جو کچھ ہم نے حمیں دیا اس میں ہے پاکیزہ چزیں کھاؤ اور اس میں صد ہے آگے نہ برھو ورنہ تم پر عَلَیْکُمْرُ غَضِبِتی ₅ وَ مَنْ یَّحْلِلْ عَلَیْٰہِ غَضَبِیٰ فَقَدْ ہَوٰی ۞ وَ اِنِّیْ لَغَفَارٌ لِّمَنْ تَابَ

میرا غصہ نازل ہو گا، اور جس پر میرا غصہ نازل ہوا ہو وہ گر گیا۔ اور بلاشبہ میں اے بخشے والاہوں جس نے توبہ کی

وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَلَاي ﴿

اورایمان لایااور نیک عمل کئے پھر ہدایت پر قائم رہا۔

بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ ہم نے تنہیں وشمن سے نجات دی اور تمہارے لئے من وسلو کی ناز ل فر مایا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بی اسرائیل کوخطاب فرمایا ہے اور انہیں اپنی تعتیں یا ددلائی ہیں اور احکام کی خلاف ورزی پرغضب اللی کے نازل ہونے کی وعید سے باخبر فرمایا ہے اول تو بیفر مایا کہ اے بی اسرائیل ہم نے تہ ہیں تہ ہارے دشمن سے نجات دی اور پھر فرمایا کہ تم سے کوہ طور کی داہنی جانب ان کوتوریت شریف عطا کی۔ جب ان کو بلایا تھا تو توریت دینے کا وعدہ تھا اور چونکہ بیتو ریت تم ہمارے نفع کے لئے تھی اس لئے بیدوعدہ موٹی النگھ سے بھی تھا اور تم سے بھی سے اور بلایا کو بلایا صاحب الروح ای و واعد نا کہ بو اسطة نبیکہ فی ذلک المجانب اتیان موسلی علیه السلام للمناجات و انزل التور افا علیه الی آخر ما قصال جلد ۲۱ صفح محال کی اس جانب کوائیمن فرمایا جوموئی النگھ کے دائے ہاتھ کو پڑتی تھی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایمن بابرکت کے معنی میں ہے فقطی اعتبار سے بیم عنی لین بھی صحیح ہاور بابرکت ہونا ظاہر ہے کیونکہ وہاں توریت شریف عطا کی گئی۔ تیسرے بیم بابرکت کے معنی میں ہونے عطافی مایا اس کی تشریح سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ (انوارالبیان جلدا)

مزید فرمایا کہ ہم نے جو کچھ ہمیں عطاکیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔کھاؤٹو سہی کیکن حدے نہ بڑھنا یعنی ناشکری نہ کرنا اور گئاہ نہ کرنا اور ہماری دی ہوئی چیزوں کو گناہوں میں استعال نہ کرنا اور آپس میں ایک دوسر سے برظلم زیادتی نہ کرنا فضول خرچی نہ کرنا اور شخی مت بھھارنا، قال صاحب الروح بالا خلال بشکرہ و تعدی حدود الله تعالیٰ فیه بالسرف و البطر و الا ستعانة به علیٰ معاصی الله تعالیٰ و منع الحقوق الواجبة فیه .

فیجل علیکم غضبی (ورنهم پرمیراغصه نازل ہوگا) وَمَنْ یَکْلِلُ علیْهِ عَضَبیٰ فَقَدُ هُوی (اورجس پرمیراغصه نازل ہواسووہ گرگیا لیعن وہ ہلاک ہوا اور دوزخ میں گرا) وائنی لَعَقَارٌ لَمَنَ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَای (اور بلاشبیس اے بخشے والا ہوں جس نے تو ہی اور ایمان لایا اور نیک مس کے تیجر ہوایت پرقائم رہا) اس میں شرک اور تفریت و برئر مراد ب اس کے اس است اس کے اس سے تکہا ذکر فرمایا، جوآ دی کفر وشرک سے تو بہرے اور ایمان قبول کرے اور نیک اعمال میں لگار ہے اور ہدایت پرمستقیم رہاں کے لئے اللہ تعالی کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ لفظ عفار مبالغہ کا صیغہ ہے مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی بہت زیادہ بخشے والا ہے۔

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يُمُوْسَى ۖ قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلَى اَثَرِيْ وَعَجِلْتُ اوراے مویٰ آپ کوکس چیز نے جلدی میں ڈالا کہ آپ اپنی قوم ہے آ گے بڑھ گئے۔انہوں نے عرض کیا و دلوگ میرے چیھیے ہی جی اوراے رب میں آپ کی طرف اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ۞ قَالَ فَإِنَّا قَدْفَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ اَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۞ جلدی آ گیا تاکہ آپ راضی ہوں۔ فرمایا سو بلاشبہ ہم نے تہبارے بعد تمہاری قوم کو فتنہ میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوْسَىَ إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱلَّهۡ يَعِدْكُمۡ رَبُّكُمۡ وَعُـدً پھرموی اپنی قوم کی طرف غصہ میں بھرے ہوے رنجیدہ حالت میں واپس ہوئے انبول نے کہا کہ اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعد حَسَنًاهٌ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ ارَدْتُهُمْ انْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّيِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ نہیں فرمایا ؟ کیا تم پر زیادہ زمانہ گزر گیا یا تم نے یہ جاہا کہتم پر تمہارے رب کا غصہ نازل ہو جائے ، سوتم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا مَّوْعِدِيْ۞ قَالُوْا مَآ ٱخْلَفْنَا مُوْعِدَكَ بِمُلْكِنَا وَلَكِتَا حُبِّلْنَآ ٱوْنَهَارًا مِّنْ زِنِينَةِ الْقَوْمِ ں کی خلاف ورزی کی، وہ کہنے گئے کہ ہم نے جوآپ سے وعدہ کیا تھا آئی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی ،کیکن بات میہ ہے کہ ہم پرقوم کے زیوروں کے بوجھ فَقَذَهُ فَنْهَا فَكَذَٰ لِكَ ٱلْقَى السَّامِرِيُّ ۚ فَٱخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوْا ے ہوئے تھے سوہم نے انکو ڈال دیا۔ پجر سامری نے ای طرح ڈال دیا مجراس نے لوگوں کیلئے ایک پچھڑا نکالا جوایک جسم تھااس میں ہے گائے کی آواز آ رہی تھی۔ هٰذَٱ اِلهُكُمْ وَ اِللَّهُ مُوسَى ۚ فَنَسِيَ ۞ اَفَلَا يَرُوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قُوْلًا هُ وَّلَا بو وہ لوگ کہنے گئے کہ بیتمبارامعبود ہے اورمویٰ کا بھی معبود ہے سو وہ بھول گئے ۔کیادہ نبیس دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیس دیتا اور وہ ان کے يَهْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُونُ مِنْ قَبْلُ لِقَوْمِ إِنَّهَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۚ لئے کئی ضرر اور نفع کی قدرت نبیں رکھتا، اور بلاشہ اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم اس کی وجہ سے تم فتنہ بی وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُونِي ۗ وَ ٱطِيْعُوٓا ٱمْرِيْ۞قَالُوْا لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ حَتَّى ڈالے گئے ہو، بلاشبہتمہارا رب رحمان ہے سوتم میرا اتباع کرو اور میرے حکم کو مانو ، وہ کہنے لگے کہ ہم ضرور ضرور ای پر جھے رہیں گے جہ

# يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسَى۞ قَالَ يَهْرُوْنُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۞ۤ اَلَّا تَشَبِعَنِ ﴿ اَفَعَصَيْتَ

عارے پاک موئل واچاں نہ آئے ۔موئل نے کہا کے اے بارون جب تم نے انہیں دیکھا کہ کمراہ ہو گئے تو کس چیز نے حمییں اس بات سے روکا کہتم میرے پاک

ٱمْرِيٰ۞قَالَ يَبْنَوُّمَّ لَا تَاْخُذُ بِلِحْيَتِيْ وَلاَ بِرَأْسِي ۚ إِنِّي ْخَشِيْتُ أَنْ تَقُوْلَ فَرَقْتَ بَيْنَ

چلے آئے سوکیاتم نے میرے کہنے کے خلاف کیا۔ ہارون نے کہااے میرے ماں جائےتم میری داڑھی اور میرا سرنہ پکڑو بلاشبہ مجھے بیاندیشہ ہوا کہ آپ یول کہیں گے کہتم نے

## بَنِي ٓ إِسْرَاءِيْلَ وَلَهُ تَرْقُبْ قَوْلِي ۞

بی اسرائیل میں تفریق ڈال دی اورمیری بات کا انتظار نہ کیا۔

حضرت موی العلی کی غیرموجود کی میں زیوروں سے سامری کا بچھڑ ابنا نا ،اور بنی اسرائیل کا اس كومعبود بنالينا واليس موكر حضرت موسى القليلة كااينه بهائي حضرت بإرون القليلة برناراض مونا جب بنی اسرائیل فرعون سے چھٹکارا یا کر دریا یار ہو گئے تو اب نہیں اینے وطن فلسطین پنچنا تھا ادرایک صحرا کوعبور کرنا تھااس سفر میں ے امور پیش آئے انہیں میں ہے ایک بیر بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے حضرت مویٰ الطبیعہ کوکوہ طور پر بلا کرتوریت شریف عطافر مائی جس کااوپر وَ وَاعَـدُنَـا کُـهُ جَـانِبَ السطُّورُ الْاَيْمَنَ ميں تذکرہ فرمایااورمن وسلوی نازل ہونے اور پھرسے بانی کے چشمے نگلنے کے واقعات ظہور یذیر ہوئے معالم التزیل (جلد۳صفی ۲۲۷) میں لکھا ہے کہ جب مویٰ الطبیہ توریت شریف لینے کے لئے تشریف لے جا ہے تھے توانہوں نے ستر آ دمی چن لئے تا کہان کواپنے ساتھ پہاڑتک لے چلیں ،ساتھ ساتھ جارہے تھے کہ مویٰ ایک اُنہیں بیچھے چھوڑ لرجلدی ہے آ گے بڑھ گئے اوراپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ پہاڑ کے پاس آ جاؤ ،اللہ جل شانۂ نے سوال فرمایا کہتم اپنی قوم کوچھوڑ کر آ گے کیوں بڑھے،مویٰ ایکٹی نے عرض کیا کہ وہ لوگ میر ہے قریب ہی ہیں زیادہ آ گےنہیں بڑھا ہوں آپ کی مزیدرضا مندی کے لئے میں نے ایبا کیا۔ادھر حضرت مویٰ انگلیہ طور پہا جمینیے ادھر گوسالہ پرتی کاواقعہ پیش آ گیا،واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرئیل جب مصرے چلنے لگے تو ن کی عورتوں نے قوم فرعون کی عورتوں ہے کہا کہ کل کوہمیں عیدمنا نا ہےاور میلے میں جانا ہے ذیرازیب وزینت کے لئے ہمیں عاریتا یعنی نگے کوطور برزیوردے دوہم میلہ ہے آ کرواپس کردی گےانہوں نے سیجھ کرکل کوتو واپس ہوہی جائیں گےاہے زیور بی اسرائیل کی ورتوں کے حوالے کردیئے بیز بوران کے ساتھ ہی تھے جب مصرے نکلے اور دریایار ہوئے اب وطن جانے کے لئے خشکی کارات تھاوطن پہنچنے میں آہبیں چالیس سال لگ گئے آہبیں چالیس سال میں حضرت مویٰ الفیار کو توریت شریف عطا فر مائی جب وہ اسے منتخب افراد کے ساتھوتوریت شریف لینے کے لئےطور پر بہنچتو یبال پیچھے سامری نے جو سنار کا کام کرتا تھاان زیوروں کوجع کیا جو بنی اسرائیل کی عورتیں فرعون کی عورتوں ہے مانگ کر لے آئی تحییں۔سامری نے آگ جلائی اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہتم بیزیورات اس میں ڈال دو ان لوگوں نے اس کے کہنے سے بیز بورات آگ میں ڈال دیئے جب بیا پھل گئے تو اس نے ان سے گائے کے کچیزے کی صورت بنا دی،اس میں ہے بچھڑے کی آواز بھی آنے لگی بیلوگ اس کی پرستش اور پوجایاٹ میں لگ گئے،حضرت موسیٰ ایکھی طور پر ہی تھے کہ اللہ جل شانہ' نے انہیں مطلع فر ماما کہ تمہاری قوم کوہم نے فتنہ میں ڈال دیا اورسامری نے ان کوگمراہ کر دیا،مویٰ القلطیٰ جب واپس ہوئے تو بہت غصداور رئج میں بھرے ہوئے تھے انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تہمیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے مجھے کتاب دینے کے لئے الما یا تصااوراس کتاب میں تمہارے گئے احکام دینے کا وعدہ تھا، یہ تم نے کیا غضب کیا کہ میرے پیچھے بت پرتی میں لگ گئے تہ ہیں اللہ کے وعدے کا اور میرے آنے کا انتظار کرنالازم تھا کچھ ذیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا کہ تم اللہ کی طرف سے کتاب ملنے سے نامید ہوگئے اوراس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوگئے، کیا یہ بات تو نہیں ہے کہ تم نے اپنے رب کا غصہ نازل ہونے کا قصدا اواراد ڈانتظام کرلیا اور مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ تم نے جو یہ کھیل کھیلا ہے اس میں اللہ تعالی کے غصہ کو دعوت دی ہے، بنی اسر کیا نے ایک بجیب جو اب دیا جو بالکل ہی احتقانہ ہے وہ کہنے گئے ہم نے آپ سے وعدہ کر کے خلاف ورزی کی ہے یہا ہے اختیار سے نہیں گی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ قوم فرعون کے زیوروں کا جو بو جھ ہم پرلدا ہوا تھا سامری کے کہنے ہے، ہم نے اسے ڈال دیا یعنی ایک جگر ایسا تھا کہ اس میں سے گائے سامری نے وہ زیور ڈالا جو اس کے پاس تھا اور سامری نے اس زیور کے مجموعے سے ایک بچھڑ اینا دیا۔ یہ بچھڑ ااسا تھا کہ اس میں سے گائے سامری نے کہنے گئے کہ کہ یہ تہمارا معبود ہے اور موی الفیلیہ کا کے بولنے گئی ہی آر ہی تھی یہ بچھڑ ابن کر تیار ہوا اور اس کی آ واز نی تو بی اسرائیل سے کہنے گئے کہ دیے تہمارا معبود ہے اور موی الفیلیہ کا جمل معبود ہے مول گئے اپنے اس معبود کو چھوڑ کر (العیاذ باللہ) طور پر چلے گئے تا کہ وہاں سے کتاب لے کر آئیں۔

بن اسرائیل مصر میں مشرکین کود کھتے تھے اور شرک کے طریقے ان سے نیچے لئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں گائے کی پرستش بھی ہوتی تھی، جب دریا پارکر کے خشکی میں آئے تو دیکھا کچھ لوگ بت پرسی میں مشغول ہیں حضرت موٹی النظامین سے کہنے لگے کہ ہمارے لئے بھی ایسے بی معبود بنا دوجیسا کہ ان کے لئے معبود ہیں ( کمامر فی سورۃ الاعراف) ان کے ذہنوں میں شرک کی اہمیت بیٹی ہوئی تھی اس لئے جب گائے کے پھڑے کا بیت سیا منے آگیا اور وہ بھی ایسا کہ اس میں آواز آرہی تھی تو اچا تک شرکے جذبہ نے ان پر حملہ کیا اور نہ صرف بیا کہ اس کو اپنا معبود مان لیا بلکہ یہاں تک کہ گئے کہ موٹی النظامین کا بھی بہی معبود ہے اور اپنی حماقت و جہالت میں یہاں تک آگے بڑھے کہ یوں بول اسٹے کہ موٹی النظامین کے اس کے بڑھے کہ یوں بول اسٹھے کہ موٹی النظامین کے بڑھے کہ یوں بول اسٹھے کہ موٹی النظامین کے بڑھے کہ یوں بول

صدیوں سے جوان کے ذہوں میں شرک نے جگہ یکڑر کھی تھی وہ رنگ لے آئی اور اس کا اثر ظاہر ہوگیا اور اس نجھڑے ہے۔

بیٹھ گئے جیسا کہ شرکین کی عادت ہے کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے تجدہ رین ہوگر پڑے رہتے ہیں اور ان کی عبادت سے چئے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ شانۂ نے ان کی جما قت اور جہالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اَفَ لا یَسرُون یَالَّا یَسرُ جِععُ الِنَیْهِمُ قُولًا ( کیاوہ بیہیں دیسکس) وَلا یَسمُ طِیلُ فَ اَلٰهُمْ ضَوًّا وَلا نَفْعا (اوروہ ان کے لئے کسی جھی طرح کے ضرر اورفع کا اختیار نہیں رکھتا) کے جو تو کہ ہو تو کہ رکہ ہے تو کہ اللہ کے لئے مُ صَوَّا وَلا نَفْعا (اوروہ ان کے لئے کسی جھی طرح کے ضرر اورفع کا اختیار نہیں رکھتا) کی جو تو کور کرتے اور بجھتے کیا ایسی چیز کو مجود بنایا جائے جس میں یہ بات کرنے کی قوت نہ جواب دینے کی طاقت اور نہ کی تم کی کوئی حرکت اور نہ کی تیم کا نفعی اضر رہبی پنے نے کی سکت ، بنی اسرائیل نے یہ جو کہا میا آئے لئفنا مَوْعِدَ لَکَ بِمَامُوں کے اور نہ کی تعالیٰ اسلام کے جو نظر ایا دیا ہو جو نہیں کیا ہو ادافع کو اور کی جو بہو گئے ۔ ان کا یہ غذر ، عذر ان کی یہ تو کہ اس کی رائے بھی شامل تھی کہ یہ افتا ہو کہ جو کہ کہ کیا ایسی اسلام کے کہ اور دالیس کرنے کا وعدہ کیا تھا اور جب والی نہیں دیا اس کی رائے بھی شامل تھی کہ اس کرنے کا وعدہ کیا تھا اور جب والی نہیں دیا اس کی وجہ سے اور دالیس کرنے کا اوعدہ کیا تھا اور جب والی نہیں دیا اور بھی کہ دوسروں کا مال ہے تمہارے لئے اور بھیں حضرات نے یوں لکھا ہے کہ سامری نے بچھڑا بنانے کے لئے ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ دوسروں کا مال ہے تمہارے لئے طال نہیں ہے اے ایک گڑھے میں ڈال دواہذا انہوں نے ایسانی کیا۔

کافرح بی کامال اگر جنگ کر کے حاصل کیا جائے تو غنیمت کے تھم میں ہوتا ہے لیکن سابقہ امتوں کے لئے مال غنیمت حال نہیں تھا اور

یہ زیور جنگ کے ذریعہ حاصل نہیں گئے گئے تھے اس لئے ہارون الفیلانے انہیں مشورہ دیا کہ انہیں ڈال دو، نیز پر بات بھی ہے کہ جو چیز

ما گلی ہوئی ہوخواہ کافر بی ہے ما گلی ہووہ امانت ہے اور امانت کا تھم پر ہے کہ جس کے پاس امانت ہواس کے لئے حال نہیں ہوتی رسول اللہ

ھی نے مکہ کرمہ ہے بچرے فرانے کا اراوہ کیا تو لوگوں کی جتنی بھی امانتی تھیں ان کے ادا کرنے کا بیا تظام فر مایا کہ حضرے بھی ہوا ہے

ھی نے کہ جس کی جو امانت ہے اس کو واپس کرو بینا اور تم اس کام ہے فارغ ہو کر بچرت کرنا اگر ان زیورات کو مال غنیمت تسلیم کر لیا

پیچھے چھوڑ دیا کہ جس کی جو امانت ہے اس کو واپس کرو بینا اور تم اس کام ہے فارغ ہو کر بچرت کرنا اگر ان زیورات کو مال غنیمت تسلیم کر لیا

جائے تب بھی بی اسرائیل کی ملکیت نامہ مستقلہ میں کرو بینا الموجوہ لکل فورہ ٹابت نہیں ہوتی کیونک تھیم نہیں گی تی تھی پھر موئی کے اس کے جالان کے اس کے جلانے کہ اس کی بین اسرائیل کی املاک ضائع کر دینے پر ضان کیوں لازم نہیں آئی کے تائم مقام ہوگیا۔ اس سے بیا تھی ہو تھی ہو گیا کہ موٹی اللیک خوالوں کی اسرائیل کی امرائی سی ہو تو جب حان کیوں الاز میں ہوئی کے بیٹر کی اسرائیل کی امرائی سیر فرما گئے تھے جب ان سب سے بڑی معصیت بھی تھو حضرت ہارون الفیل کو آب کی تھی اور ان کے دمہ نی اسرائیل کی گرانی سپر فرما گئے تھے جب ان سب سے بڑی معصیت بھوٹر کردوں وارون نے آئیس متنہ فرمادیا ورفر مایا اِنسف کو فرمائی کے تھوڑ کردوسری چیز کی پرسش میں گئونٹ نیم میں بڑنا ہو کہ کو گئونٹ کو بیم کی گرانی سپر فرما گئے تھے جب ان سب کو کرنی وارون نے آئیس کی تھی ادر اس کی تھی ادر اس کی تھی ادر اس کی تھی ادر اس کی تھی اور کردوسری چیز کی پرسش میں گئونٹ نیم میں بڑنا ہو کہ کو کی پرسش میں گئونٹ نیم میں بڑنا ہو کہ کو کی پرسٹ شروع کر کی پرسٹ سے میں کہ کر بھوٹر کردوسری چیز کی پرسش میں گئونٹ نیم میں بڑنا ہے جو بات میں کہ کہ کہ بر بہوں اس کا اتباع کی دور اور اس میں تھی کہ تھی کہ کی پرسٹ کی کو کے سے تھی کو کہ کو کو کی پرسٹ کی کر کے کہ کی کی کے کہ کہ کہ کہ کو کو کو کی کے کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کر

الیکن بی اسرائیل تواس بھڑے کے دل دادہ ہو چکے تھے ہارون النگائی تھیجت پھے بھی کارگر نہ ہوئی۔ بلکہ انہوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جواب دے دیاور کھنے گئے کہ ہم تو برابرای پر جے بیٹے دیں گے یہاں تک کہ موی النگاؤ واپس آ جا ئیں ، جب اللہ تعالیٰ شانہ نے موی النگائی کو خبر دی کہ تہاری تو مفتد میں پڑگی تو اپس تھے اپنے اورانہوں نے اپنی تو م سے خطاب کیا اور ہارون النگائی پڑھی خلکی کا اظہار کیا اور بیا ظہار بھی معمولی نہ تھا بلکہ حضر تہارون النگائی کی ڈاڑھی اور سرے بال کھینچنے گے اور تو ریت شریف کی جو تحتیاں لے کر کا ظہار کیا اور بیا اخسان کیا دور سرے بال کھینچنے گے اور تو ریت شریف کی جو تحتیاں لے کر گئے تھے ان کو بھی ڈال دیا جس کی وجہ سے ٹوٹ گئیں ، ہارون النگائی ہے وال فرمایا کہ اے ہارون جب تم نے دیکھوایا کہ بیا گؤگراہ ہو گئے تو اس سے کیا چیز مانع تھی کہتم نے جی اس بیا کہ اس جائے میری ڈاڑھی اور میرے بال نہ پکڑو ، مجھے اس بات کا ڈر میری نافر مانی کیوں کی ؟ جب شرک کا ماجراد یکھا تو تم ہوا کہ آتے ہارون النگائی نے جواب میں کہا کہ اے میرے مال جائے میری ڈاڑھی اور میرے بال نہ پکڑو ، مجھے اس بات کا ڈر میری نافر مانی کو وہ جھے اس بات کا ڈر میری النظائی کے انہوں النگائی ہوں کہ کہتم نے بی ارون النگائی کی آمہ کا انتظار فر مایا ، اور سور ہو کہ اس جائے میری ڈاڑھی اور حضر سے موی النگائی کی آمہ کا انتظار فر مایا ، اور سور ہو کہ انتظام کی آمہ کو انتظام کی آمہ کو انتظام کی میں کہ کہتو مونی النگائی کو دور کی خور کو دیا تھوں کے کو دور آئے کی انتظام کی کو کہ کو کر گئی کو کر کو کھیلے کی آمہ کی آمہ کی آمہ کی آمہ کو کری النگائی کو کرنگائی کو کرنگائی کو کرنگائی کو کرنگائی کو کرنگائی کی کرنگائی کو کرنگائی کرنگائی کرنگائی کو کرنگائی کرنگ

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَامِرِيُّ قَالَ بَصُنَ تُ بِمَا لَمْ يَبُصُنُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبَضَةً قَبَضَةً مِن اللهُ وَيَهِ عَلَى اللهُ وَيَعَى مِن اللهُ وَيَهِ عَلَى اللهُ وَيَعَى مَن عَلَى اللهُ وَقَالَ فَاذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي مِن اللهُ وَقَالَ فَاذُهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي مِن اللهُ وَيَا اللهُ وَقَالَ فَاذُهَبَ فَإِنَّ لَكَ فَي اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهِ وَيَ لَكَ مَوْعِدًا لَكَن تُخْلَفَهُ وَالْظُرُ إِلَى اللهِكَ اللهُ وَيَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَا اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيْ اللهُ وَيْ اللهُ وَيَعْمُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَاللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْمُ وَعِلْمُ وَاللهُ وَالْمُ وَاللهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُوالِلُو الللهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ

بی ہے جس کے ملاوہ کوئی ایسانہیں جس کی حبادت کی جائے۔وہ اپنے علم ہے تمام چیزوں گااحاط کئے :وے ہے۔

#### حضرت مویٰ الطبی کا سامری سے خطاب،اس کے لئے بدد عاکر نااور اس کے بنائے ہوئے معبود کوجلا کرسمندر میں بکھیر دینا

حضرت ہارون الفیلی اور بنی اسرائیل کے خطاب اور عماب سے فارغ ہوکر حضرت مویٰ الفیلی سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تیرا کیا حال ہے بیچرکت تونے کیوں کی کس طرح ہے کی؟اس براس نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جودوسر لے لوگوں کونظر نہ آئی، میں نے اس میں ایک مٹھی اٹھا کی اور جومٹھی بھری تھی وہ اس مجسمہ میں ڈال دی جومیں نے جاندی سونے سے بنایا تھا علما تیفسیر نے لکھا ہے کہ سامری بھی بنی اسرائیل میں سے تھااورایک قول بیہ ہے کہان میں سے نہیں تھا بلکہ قوم قبط ( فرعون کی قوم ) میں سے تھابنی اسرائیل جب وریایار ہوئے تو منافق بن کریدان کے ساتھ آگیا عبور دریا کے وقت حضرت جبرائیل الطف بی اسرائیل کی مدد کے لئے تشریف لائے تتھے وہ اس وقت گھوڑے پرسوار تھے خشکی میں پہنچے تو سامری نے دیکھا کہان کا گھوڑا جہاں یا وَل رکھتا ہے وہ جگہ سرسز ہوجاتی ہےاس نے سمجھ لیا کہ اس مٹی میں ایسااٹر پیدا ہوجا تا ہے جو دوسری مٹیول میں نہیں ہوتا اس وقت اس نے گھوڑے کے یاؤں کے بنیجے ہے ایک مٹھی مٹی اٹھالی سامری نے جو یوں کہا فَقَبَضْتُ قَبُضَةً مِنُ أَثَرِ الوَّسُول اس میں الرسول سے حضرت جبرئیل الطفی مراد ہیں جس کا ترجمه فرستاده کیا گیا ہے یعنی اللہ کی طرف ہے بیسے ہوئے متھے بعض مفسرین نے بیسوال اٹھایا ہے کہ سامری نے پیکیے سمجھا کہ بیدحضرت جبریل الکھیں میں س کا سیدها سادها جواب توبی*ت که بنی اسرائیل کے ابتدا ، کے لئے ا*للہ تعالیٰ نے اسے حضرت جمرائیل کھیم کی رؤیت کرا دی اوران تے تھوزے کے بنچے زمین کوائل کی نظروں کے سامنے سر سبز د گھادیا جبکہ کی اسرائیلی کو یہ بات حاصل نہیں ہوئی تواسی طرح اس کے ذہمن میں یہ بات ڈال دی کہ پیر حضرت جریل الطبیعائی ہو سکتے ہیں جواس وقت بنی اسرائیل کی مدد کے لئے تشریف لائے ہیں ۔ بعض حضرات نے یہ بات بھی فرمائی ہے ۔ جےصاحب درمنثور نے حضرت ابن عباسؓ نے قال کیا ہے کہ جب فرعون اسرائیلی بچوں کومل کرتا تھا تو سامری کی ماں اے کسی غارمیں چھیا کرآ گئی تھی تا کہ ذیح ہونے ہے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ شانہ 'نے حضرت جریل الفلط ہے اس کی پرورش کرائی وہ اس کے پاس جاتے تھے اور اسے اپنی انگلیاں چٹاتے تھے ایک انگلی میں شہداور دوسری میں دودھ ہوتا تھا۔ الہذاوہ ان کی صورت کو پہچانتا تھا جس میں وہ انسانی صورت اختیار کر کے تشریف لایا کرتے تھے ای صورت میں اس نے اس موقع پر بھی پہچان لیا۔

جب سامری نے زیورات کا بچھڑ ابنایا تو اس میں حیاۃ کا اتنااثر آگیا کہ اس سے بچھڑ ہے کی آواز آنے لگی بیآواز کا پیدا ہو جانا حضرت جبریل الطبیلا کے باؤں کی مٹی کے اثر سے تھا۔

بنی اسرائیل میں شرک کا جومزاج تھاوہ اپنا کام کر گیااور بیلوگ بچھڑ ہے کو معبود بنا بیٹھے ان کے پس د ماغ بیہ بات تھی کہ اگر بیرواقعی بچھڑا نہ بن گیا ہوتا تو اس میں ہے آ واز کیوں آتی لیکن انہوں نے بیہ نہ سوچا کہ جب اصل بچھڑا ہی معبود اور نفع وضرر کامالک نہیں ہوسکتا تو پنقل بچھڑا کیے معبود ہوسکتا ہے مشرک کا مزاج ہے کہ جس ہے کسی خلاف عادت چیز کا صدور ہوتا دیکھتے ہیں اس کے بہت زیادہ معتقد ہوجاتے بیں جعلی پیروں اور فقیروں کا تو بیہ ستقل دھندہ ہے کہ بچھ شعبدہ کے طریقہ پراور بچھ کیمیائی طریقوں ہے بعض چیزوں کی مشق کر لیتے ہیں اور خلاف عادت چیزیں دکھا کرعوام کو معتقد بنا لیتے ہیں جبکہ اس کا قرب الٰہی ہے بچھ تعلق نہیں۔

حضرت مویٰ الفطیٰ نے فر مایا کہ اچھاجاد فع ہو بیکام تو نے ایسا کیا ہے کہ لوگ تیری طرف متوجہ ہو گئے اور مختبے شرک میں اپنار ہنما بنالیا اور اس طرح سے تو مقتد ابن گیا اب اس کی سزامیں تیرے لئے بیتجویز کیا جاتا ہے کہ زندگی بھرتو جہاں کہیں بھی جائے گا تولا مساس کہتا پھرے گا جس کامعنی ہے ہے کہ مجھ سے دور ہو مجھے مت چھوؤ۔اللّہ تعالیٰ شانۂ نے اس کے لئے الیںصورت حال پیدا فر مادی کہ جو بھی کوئی شخص اسے چھوتا تھایا وہ کسی کو چھوتا تھا دونوں کو تیز بخار چڑھ جاتا تھا۔لہذالوگ اس سے دور دور رہ ہے تھے اور وہ بھی زور زور سے کہتا کہ مت چھوؤ۔مت چھوؤ۔دنیا میں تو اس کو پیسز امل اور آخرت میں جوسز اسے وہ اس کے علاوہ ہے اس کوفر مایا ہے وَانَّ لَلَقَ مَوْعِدٌ الَّنُ تُخْلَفَهُ وَالْوَر بِاشْبَة تیرے لئے ایک وعدہ ہے جو ٹلنے والنہیں ہے )

ہندوستان کے ہندوؤں میں گائے کی پرستش بھی ہادرچھوت چھات بھی ہے۔ پچھ بعیز نہیں کہ گائے کی پرستش ان میں بنی اسرائیل سے آئی ہوجنہوں نے اہل مصر ہے کیھی تھی اور چھوت جھات سامری کی تقلید میں اختیار کر لی ہووہ تو اس لئے جھوت جھات کرتا تھا کہا ہے اور جيمونے والے کو بخارنہ جڑھ جائے ليکن بعد کے آنے والے مشركين نے اسے مذہبي حيثيت دے دي و العلم عندالله الحبير العليم. حضرت مویٰ الظیٰلائے سامری ہے مزید فرمایا کہ اب تو دیکھ جس چیز کوتو معبود بنا کر دھرنا دیتے بیٹھا تھا ہم اس کا کیا حال بناتے ہیں ہم اے جلادی گے بھراہے دریامیں بھیر کر بہادیں گے تا کہ تو اور تیراا تباع کرنے والے آنکھوں ہے دیکھ لیس اور یوری ہوش مندی کے ساتھ سیمچھ لیس کہا گریم عبود ہوتا تو جلانے ہے کیوں جلتا ، بھلاوہ کیا معبود ہے کہ سی مخلوق کے جلانے سے جل جائے۔ چنانچے حضرت مویٰ القلیٰ نے ابیاہی کر دیا کہاہے جلا کرسمندر میں بھیر دیا کچھ بعیز ہیں کہ ہندوستان کے ہندو جوابے مردوں کوجلا کراس کی را کھ پانی میں بہا دیتے ہیں پہھی اسی کابقیہ ہوجومویٰ ﷺ نے ان کے معبود باطل کے ساتھ کیا تھا۔انہوں نے تو عبرت کے لئے ایسا کیا تھااورانہوں نے اسے اپناند ہب بنالیا، آگ میں جہاں ان کاصنم گیاد ہیں خود چلے جاتے ہیں بعض مفسرین نے بیاشکال کیا ہے کہ بچھڑا تو زیورات سے بنایا گیا تھااور جاندی سونا جلتانہیں ہے جس کی را کھ ہوجائے بلکہ وہ تو پکھل جاتا ہے لہٰذااس کی را کھ کیسے بنی۔اس کا جواب توبیہ ہے کہ پھڑا جب بو لنے نگا تواس کا قالب بھی بدل گیااور گوشت یوست والا بچھڑا بن گیا تھا حضرت مویٰ ایکٹا نے اسے پہلے ذکح فرمایا پھرآ گ میں جلا دیااور را کھکوسمندر میں بہادیااوربعض حضرات نے یوں کہاہے کہاہے ریتی ہے ریت کر ذرہ ذرہ کردیا پھرسمندر میں ڈال دیا<u>ص</u>احب معالم التز بل جلد ۳ صفحه ۲۳ میں یہ دونوں باتیں لکھی ہیں لیکن دوسری بات کے مجھنے میں اشکال رہ جاتا ہے کیونکہ جاندی سونے کے ز بورات کوریزہ ریزہ کر کے آگ میں ڈالا جائے تب بھی تیصلتے ہیں را کھنہیں بنتے اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موٹی القلیلا کے آگ میں ڈالنے پربطور مجز ہاللہ تعالیٰ نے بچھلانے کے بجائے اے را کہ بنادیاو لا اشکال فی ذلک آخر میں فرمایا إنَّهَا اللّٰهُ کُمُ اللهُ الَّذِي لَا إللهُ إِلَّا هُوَ تَمهارامعبودالله بي جِس كعلاوه كوئي ايمانهين جس كعبادت كي جائه وسيع كُلَّ شَيء عِلْمًا (وه ا پے علم ہے تمام چیزوں کااحاطہ کئے ہوئے ہے )اس میںمشرکین کی تر دید ہے کہوہ جن کی عبادت کرتے ہیں انہیں اپنی ذات ہی کاعلم نہیں دوسری مخلوق کا کیاعلم ہوگا۔

گذلك نقص عكيك مِن أنبكاء ما قدسبق وقد اتينك مِن لدُكرا فَ من المُكرا فَ من المُكرا فَ من المُكرا فَ من المُكرف العظرة بم آپ عرفته واتعات كافرين بيان كرت بين اور بم نه آپ كوان باس عايد نفيحت نامد ديا عبه بحرفض نه اس عامواض عنه فوات نه يم من يموم المقيمة وزُرًا فَ خليد يُن وفيه و ساء لهم يوم المقيمة حملاً فَ كيا مو باشه وه قيامت كه دن بهاري بوجه لادے كار ايے لوگ اس بين بميث رئيں گاور يه بوجه قيامت كے دن ان لوگوں كے لئے برابر ہوگا ويه

يَّوْمَرِينُفَخُ فِي الصَّوْرِو نَحْشُرُ الْهُجْرِمِينَ يَوْمَبِلِ زُنُ قَاصَّ يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِنْتُمُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِلِ زُنُ قَاصَّ يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِنْتُمُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِلِ زُنُ قَاصَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۞

کہتم تو بس ایک ہی دن گھبرے ہو۔

جو خص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا قیامت کے دن گنا ہوں کا بوجھ لا دکرآئے گا، مجر مین کا اس حالت میں حشر ہوگا کہ ان کی آئکھیں نیلی ہوں گی، آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے کہ دنیا میں کتنے دن رہے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح ہم نے موسیٰ اور فرعون کا واقع ایجی اسرائیل کے بچھڑ اپو جنے کا قصد بیان کیا اس طرح ہم آپ ہے گزشتہ واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں (بیخبریں آپ کی نبوت کی دلیلیں ہیں آپ انہیں نہیں جانے تقصر ف وی کے ذریعہ آپ کو معلوم ہوئیں ) اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا۔ اس سے قرآن مجید مراد ہے جو سارے عالم کے انسانوں کے لئے وعظاور نصیحت ہے جواس پڑمل کرے گا کا میاب ہوگا اور جو تحض اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنے او پر کفر کا بوجھ لا دے ہوئے ہوگا اس طرح کے لوگ ہمیشہ اس بوجھ میں رہیں گے یعنی اس بوجھ کے اٹھانے کا نتیجہ ہوگا کہ انہیں ہمیشہ عذاب کی جہ میں رہنا ہوگا اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لئے برابوجھ ہوگا۔ جس کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ بیدہ و دن ہوگا جس میں میں رہیں گے۔ بیدہ و دن ہوگا جس میں صور بچھوز کا جائے گا۔

پہلی بارصور پھونکا جائے گاتو آسمان والے زمین والے سب بے ہوش جھیا ئیں گے اور زندہ انسان سب مرجائیں گے اور دوسری بارصور پھونکا جائے گاتو سب قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے ان محشورین یعنی قیامت کے دن حاضرین میں جو کھارہوں گے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ بیلوگ جوم ہیں بیلوگ خوف زدہ بھی ہوں گے اور خوف کی وجہ میں چکے چکے ایک دوسرے سے پوچھ ہے ہوں گے کہ ترس بات کی نشانی ہوگی کہ بیلوگ جوم ہیں بیلوگ خوف زدہ بھی ہوں گے اور خوف کی وجہ سے چکے چکے ایک دوسرے سے پوچھ ہے ہوں گے کہ قرن میں گئے دن رہے ہوں میں گئے دن رہے ہوں اور قبروں سے دکھانا ؟ ہمارا گھال تو خطر بھی ہوں گئے اور خوف کر میں گئے اور خوف کر میں گئے اب کیسازندہ ہونا اور قبروں سے دکھانا ؟ ہمارا کی نفاط انگلا بیتو بتا کو قبروں میں گئے دن رہنا ہوا۔ ان میں بعض جواب دیں گے جومدت دراز انہوں نے برزخ میں گزاری اسے دی دن کی مدت بتا میں گے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ جس مدت کے بارے میں وہ بات کریں گے جمیں اس کا خوب علم ہو وہ تنی تھی ، ان میں سے ایک شخص یوں کہا گئے قبروں میں ایک ہی دن رہے ہو۔ جو شخص بیہا ہو گا اسے آئف کھٹے طویقہ فر مایا ۔ یعنی اسکی رائے سے مان کریا ہی تھی ہوگی کے ونکہ اس یوم کی درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جو ووقت گزرااس کی مدت ایک سے ایک شور نے دن بیان کرنا ہی زیادہ اقرب ہے اس شخص کو شدت کا زیادہ ادراک ہوگا اس لئے اسکی رائے بنبست پہلی رائے کے اصح اور اصوب ہے۔ دن بیان کرنا ہی زیادہ اقرب ہے اس شخص کو شدت کا زیادہ ادراک ہوگا اس لئے اسکی رائے بنبست پہلی رائے کے اصح اور اصوب ہے۔

یہ مطلب نہیں کہ واقعی قبر میں ایک ہی دن رہے۔ یہاں یوں فرمایا ہے کہ جم مین اس حالت میں محشور ہوں گے کہ انکی آنکھیں نیلی ہوں گی اور سورۃ الاسراء میں فرمایا وَ نَحُشُرُهُمُ یَوُمَ الْقِیَامَۃِ عَلَی وُ جُوْهِهِمُ عُمْیًا وَ بُحُمَّا وَ صُمَّا ( کہ بم انہیں قیامت کے دن اس حال میں جمع کریں گے کہ اندھے اور بہر ےاور گوئے ہوں گے ) یہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہوجو صدقیامت بہت طویل ہوگا اس میں جمع مین پرمختلف حالات گزریں گے ، البندا کوئی تعارض نہیں ۔ ای طرح یہاں مجرمین کی یہ بات نقل کی کہ کوئی کہ گا کہ قبروں میں دس دن دہاور کوئی کہ گا کہ البندا کوئی تعارض نہیں ۔ ای طرح یہاں مجرمین کی یہ بات نقل کی کہ کوئی کہ گا کہ قبروں میں میں دس دن در ہو اور جس میں دس دن کے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں تھرب کے اور سورۃ والنازعات میں فرمایا تھا تُنَّهُمُ یَوُمَ مَنْ اللهُ مَا لَبُعُو آ اِلَّا عَشِیَّةٌ اَوْضُحْهَا ( جس روزیہ قیامت کودیکھیں گوانہیں ایسامعلوم ہوگا کہ گویا صرف ایک دن کے آخری حصہ میں یا سکے اول حصہ میں رہے ہیں ) یا حساس اور وجدان مختلف اضاص کو مختلف احوال میں ہوگا لہٰذا اس میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے۔ میں یا سکے اول حصہ میں رہے ہیں ) یا حساس اور وجدان مختلف اضاص کو مختلف احوال میں ہوگا لہٰذا اس میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے۔

وَيَيْعَكُوْنَكَ عَنِ الْحِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَارَةٍ نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ رَّ تَرى

اور وولوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں ، سوآپ فرما دیجئے کہ میرا رب انکو بالکل اڑا دے گا، گیر زمین کو ایک بموار میدان بنا دے گا۔ اے مخاطب

فِيْهَا عِوَجًا وَلاَ آمُنَا ٥ يَوْمَهِإِ يَتَبَيِّعُونَ الدَّاعِي لَا عِوْجَ لَهُ ۗ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ

تو اس میں کوئی ناہمواری اور کوئی بلندی نمین و کیھے گا۔جس روز بلانے والے کا اتباع کریں گے اسکے سامنے کوئی نیز سابزی نمین ہواہ اور رشن ہیں تو ازیں پات

لِلرَّ مِمْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهِمْسًا ۞ يَوْمَهِذِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّمْنُ وَرَضِي

ہو جائمیں گا۔ سواے مخاطب تو پاؤل کی آہٹ کے سوا مجھے نہ سنے گا۔جس دن شفاعت نفع نہ دے گی گر ای کوجس کیلئے رحمٰن نے اجازت دی اورجس کیلئے

لَهُ قَوْلًا ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِهِ عِلْمًا ۞ وَعَنَتِ

بولنا پیند فرمایا۔ وہ جانتا ہے جو ان کے پہلے احوال تھے ، اور ان لوگول کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور تمام چبرے

الْوُجُونُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ \* وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۞ وَمَنْ يَغْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ

حتی القیوم کے لئے جھک جائیں گے اور جو شخص ظلم اٹھا کرلے گیا ہووہ ناکام ہوگا۔ اور جس شخص نے مؤمن ہونے کی حالت میں اچھے

وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَا يَغْفُ ظُلْمًا وَلا هَضَّا

عمل کے سواے کی طرح کے ظلم کا اور کسی کی کا اندیشہ نہ ہوگا۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہاڑ ول کواڑادے گاز مین ہموار میدان ہوگی ، آوازیں پست ہول گی ، شفاعت اس کے لئے نافع ہوگی جس کے لئے رحمٰن اجازت دے، سارے چہرے حتی القیوم کے لئے جھکے ہوئے ہول گے ان آیات میں روز قیامت کے احوال اور اعمال اور اعمال صالحہ پر پورا پورا اجروثواب ملنے کا تذکرہ ہے۔ صاحب معالم التز (جلد ٣ صفي ١٦١) نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما نے قل کیا ہے کہ بنی ثقیف میں سے ایک شخص نے رسول الله علیہ سے دریافت کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ اس پر الله تعالیٰ نے آیت شریفہ و یک سنگو نَاہ عنی الْجِبَالِ ( الله به ) نازل فرمائی۔ جس میں بتادیا کہ پہاڑوں کی بڑائی اور بلندی اور پھیلاؤ کی پھے حیثیت بھی خدرے گی وہ ریزہ برخ ہوجا کیں گے، الله تعالیٰ انہیں اڑا دے گا، سور ہوا واقعہ میں فرمایا اِفَا اُر جَبَتِ اُلاَرُ صُ رَجًّا وَ بُسَتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَکَانَتُ هَبَاءً مُلَّبَةً (جَبَد مِین کو بخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ اللہ بھی تاہو ہوا کیں گے پھروہ پراگندہ غبار کی طرح ہوں گے ) اور سورۃ القارعة میں فرمایا ہے وَ تُحکُونُ الْجِبَالُ کَالُعِهُ نِ اللّٰمَ مَنْ فُورُ شُور (اور پہاڑ ایے ہوجا کیں گی جیے دھی ہوئی رَبِین اون ہو ) ان سب آیات میں پہاڑوں کی حالت بتائی ہے، پھرز مین کے بارے میں فرمایا فیک ذمین کو اس میں کردے گا کہ وہ بموارمیدان ہوگی اس میں ناہمواری اور پستی اور بلندی نہیں ہوگی، یعنی اس میں کسی جگہ نہ گرائی ہوگی اور نہ کوئی اگلی ہوئی جگہ ، اس کے بعد فرمایا یو کی خوا ہے کی آواز کے خلاف کوئی بھی شخص دوسری راہ اختیار نہ کر سے گا کی کارنے والے کی آواز کے چھے چل دیں گیا ہوئی تاریخ کی کی کے اس کے بعد فرمایا کی کو الے کی آواز کے چھے چل دیں گیا ہوئی جھے جل دی سے گا کی کارنے والے کی آواز کے خلاف کوئی بھی شخص دوسری راہ اختیار نہ کر سکھا کی کارنے والے کی آواز کے چھے جلنا ہی ہوگا اور میدان حشر میں جمع ہونا ہی ہوئی جسے جو جائی ہوگا ورمیدان حشر میں جمع ہونا ہی ہیڑے گا۔

صاحب روح المعاني كرَّ جلد ٢ اصفحة ٢٦٣ ) مين لكيت من كه السداعي (بلانے والا )اس ہے حضرت اسرافیل الفظ بمراد میں۔وہ دوسری بارصور بيونيس كَأوْصِحْ وَبِيت المقدس بركمَز ب: وكراون آوازي وي كايتها العظام البالية والجلود المتمز قة واللحوم الـمتـفـرقة هـلمو االي الوحمٰن فيقبلون من كل صوب الي صوته) احكِم مونى بدُّ يو!اورْكَرْ بـــبــنِّ موئ جمرُ واورا لك الك ہوئے ہوئے گوشتو چلے آ وُرحمٰن کی طرف تہہاری پیشی ہوگی۔ بیاعلان سن کر ہرطرف سے سب لوگ اس کی آواز کی طرف چل دس گے صاحب معالم التخزيل لكصته بين لا يبزيبغون عنه يمينا ولا شمالا ولا يقدرون عليه بل يتبعونه سراعا لعني يكارنے والے ك آواز ہے ہٹ کردائیں بائیں کسی طرف نہ جائیں گےاور نہ جائیں گے بلکہ جلدی جلدی اس کی آواز کا اتباع کریں گے :وَ نَحشَ عَ ہوَاتُ لیلوَّ حُمانِ فَلَلا تَسْمَعُ الَّا هَمْسًا (اورزَمُن کے لئے آوازیں، بیت ہوجا نیں گی سوامے فاطب توجمس کے سوا پچھ نہ نے گا )ہمس بہت ہلکی آ واز کو کہتے ہیں اوراونٹوں کے چلنے سے جوآ واز پیدا ہوتی ہےاہے بھی ہمس کہتے ہیں۔مطلب بیہ ہے کہ میدان قیامت میں حاضر ہونے والےسب ہی ہلکی آ واز میں بات کریں گےجیسا کہاویر یَتَے خَصافَتُونَ بَیْسَنَهُ مُ میں بتایا جا چکا ہے۔ پھرفر مایا يَوُمَنِذِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنُ أَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَرَضِي لَهُ قَوُلًا (جس دن شفاعت نفع ندد على ممراس كوجس كے لئے رحمٰن نے اجازت دی اور جس کے لئے بولنایسندفر ماما )مطلب یہ ہے کہاس ہولنا ک دن میں مصیبت سے چھٹکارہ کا کوئی راستہ نہ ہوگا اور شفاعت کام نہ دے گی۔ ہاں جس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی اور جس کے لئے اللہ تعالیٰ بولنا پیند فرمائے گا اس کے حق میں شفاعت نافع ہوگی ۔اول تو ہرایک شفاعت کرنہیں سکےگا جسے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی وہی شفاعت کی جرأت کرےگا جیسا آپت الكرى ميں فرمايا: مَن ذَاالَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (كون ہے جواس كى بارگاہ ميں سفارش كرے مكراس كى اجازت ہے )اور سفارش رنے کی اجازت بھی نہ ہرایک کوہوگی اور نہ ہرایک کے لئے ہوگی ۔جنہیں شفاعت کرنے کی احازت ہوگی وہ اس کی شفاعت کرسکیں لئے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ سفارش صرف مؤمن بندوں کے لئے ہوگی غیرمؤمن کے لئے وہاں شفاعت کا کوئی مقام نہ ہوگااورمؤمنین کے لئے بھی یہ شفاعت حسب مواقع ہو سکے گی۔جس کی تفصیلات احادیث شریفیہ میں وارد ہوئی ہیں اس توضیح ہے یہ معلوم ہو گیا کہ جہاں کہیں شفاعت کے نفع دینے کی نفی فر مائی ہےاس سے بیمراد ہے کہ کا فروں کوکوئی شفاعت نفع نیدے گی۔ محسا فھی

سورة المؤمن: مَا لِلطَّالِمِيْنَ مِنُ حَمِيْمٍ وَّلا شَفِيْع يُطَاعُ (ظالموں كے لئے نهوئى دوست ہوگانه كوئى سفارش كرنے والا) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ (اورانسب كا گلے بِحَيْلے احوال جانتا ہے)وَلا يُبحيْطُونَ بِهِ عِلْمًا (اوران لوگوں كاعلم اس كا احاط نہيں كرسكتا) صاحب روح المعانى (جلد ٢١صفي ٢٢٥) نے اس كا ايك مطلب توبيكھا ہے كہ اللہ تعالى كى معلومات كومُلوق كاعلم احاط نہيں كرسكتا اور دوسرا مطلب بيہ ہے كہ اللہ تعالى كى ذات كواس كى صفات كمال كے ساتھ بندے يورى طرح نہيں جان سكتے۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ

اورای طرح ہم نے اے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح ہے وعید بیان کی ہے تا کہ وہ لوگ ڈر جائیں یا پیقرآن ان کیلئے کسی قدر

لَهُمْ ذِكْرًا ۞ فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ، وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إلَيْكَ

مجھ پیدا کر دے۔ سو اللہ برتر ہے ، بادشا ہ ہے ، حق ہے۔ اور آپ قرآ ن میں اس سے پہلے جلدی نہ سیجئے کہ اس کی وحی پوری

وَحُيُهُ ﴿ وَ قُلْ رَّبِ زِدْنِيْ عِلْمًا ۞

کردی جائے اورآپ دعا تیجے کداہے میرے رب میراعلم اور بڑھادے۔

رسول الله ﷺ سے خطاب کہ ہم نے آپ کی طرف عربی میں قرآن نازل کیا ،اس میں طرح طرح سے وعیدیں بیان کیں ،آپ وحی ختم ہونے سے پہلے یا دکرنے میں جلدی نہ کریں اور علم کی زیادتی کے لئے دعا کرتے رہیں قیامت کاذکر فرمانے کے بعداب قرآن مجید کے بارے میں چندہا تیں ارشاد فرمائیں ،اول قیہ فرمایا کہ بیقرآن ہم نے عربی بنا کم نازل کیا ہے جب بیم بی ہے جس کا مخاطبین کو بھی انکارنہیں اور عرب ہونے کی وجہ سے اس کے اولین مخاطبین اس کو بیجھتے بھی ہیں اور اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے بھی ہیں تو ایمان لانے سے کیول گریز کرتے ہیں؟ دوسری بات بیار شاد فر مائی کہ ہم نے اس میں طرح سے وعید بیان کی ہے تا کہ وہ ڈر جائیں اور ایمان لانے آئیں یا اگر پوری طرح نے ڈریں تو قر آن کے ذریعہ میں پھے بچھے پیدا ہوجائے اور بچھتے بچھتے آگے بڑھ کر کسی وقت کفر کو چھوڑ دیں فَتَعَالَمی اللهُ الْمَلِلُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

قال صاحب الروح و فيه ايسماء الى ان القران وما تضمنه من الوعد و الوعيد حق كله لا يحوم حول حماه الباطل بوجه وان المحق من قبل عليه بشر اشره وان المبطل من اعرض تدبير زواجره (يعنى اس مين بات كي طرف اشاره به كرقر آن اورجووعده وعيدقر آن مين واردموئ سبحق به باطل كاس كے پاس سے گزرنبين موسا اور قق پرده به جو به مرتن اس كی طرف متوجه موجائے اور باطل برده به جواس كی وعيدوں مين غور وفكر سے اعراض كرلے) (جلد ٢ اصفح ١٢٨)

اس کے بعدرسول کھی و خطاب فر مایا کہ جب آپ پر قر آن نازل ہوا کر ہے تو آپ پہلے خوب اچھی طرح اخیر تک س لیں وی پوری
ہونے سے پہلے اس ڈرسے کہ کہیں بھول نہ جا ئیں جلدی نہ کریں ، آپ حضرت جر سکل انکسٹ کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور بھو لنے کے
ہونے سے پہلے اس ڈرسے کہ ہیں بھول نہ جا ئیں جلدی نہ کریں ، آپ حضرت جر سکل انکسٹ کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور بھو لنے کا
ہذروریا دکرادیں گے ) سورہ قیامہ بین آپ کو قعب ہوتا تھا اس لئے ارشاد فر مایا کہ آپ بعدی اِن عَلَیْ مَا جَمُعَهُ وَقُو اُنْهُ ٥ فَاوَدُا قَوْرَانُهُ ٥ فَاوَدُا قَورَانُهُ ٥ فَاوَدُا قَوْرَانُهُ ٥ فَاوَدُا قَوْرَانُهُ ٥ فَاوَدُا قَورَانُهُ ٥ فَاوَدُرانِ ﴾ کا بیان کہارے ذمہ ہا ای کیجے کہ اس کو پڑھنے لگا کریں تو آپ اس کے تابع ہو جایا کیجے۔ پھراس کر لیس ) ہمارے ذمہ ہا اس کے تابع ہو جایا کیجے۔ پھراس کا کابیان کرادینا ہمارے ذمہ ہا کہ بھورا کی کیٹھ کو میاں کیٹھ کو میاں کے واسط سے بھاری طرف سے دمی آپ کے تابھا کیں جو بیا کیجے۔ پھراس کو در اپنے میں جلدی نہ کریں، ان آیات میں اللہ تعالی نے آپ کو تھی دی ہے کہ آپ مشقت نہ اٹھا میں پوری وہی من لیس کے جو اس کے در بیان کرادینا ہو سکتا ہماس کے ابعد والا کلہ سننے سے رہ میاں کو در ہما میں ہو کی معلی اس کے آپ کو تعلی کی اس کے بعد والا کلہ سننے سے رہ میاں کا ور برا میں۔ سے موران کی کی انتہا نہیں ہے موران کو جی ہو ہو ہو ہو ہے کہ اس کے موران کو جی ہی کی انتہا نہیں ہی موران کو جی ہو ہو ہو ہے کہ اس کو معامل ہو ان کا ہی سنتہا نہیں ہی کہ معامل ہو ان کا بھی سوال آپ کا اس کا منتی جن ہی کو می کو کی دعا کرتے رہیں۔ رسول اللہ کا ارشادہ ہو کہی علی موران کی بھی کی انتہا نہیں ہی موران کا دیا ہو کہ کی خبر کے سننے سے موران کا دیا ہو کہ کی خبر کے سننے سے مؤمن کا پیٹ نہیں بھر سکتی بیان کی بھی ہوگی کی دعا کرتے رہیں۔ رسول اللہ کا ارشادہ ہو کہی خبر کے سننے سے مؤمن کا پیٹ نہیں بھر سکتی ہو کہی کی دیا کرتے دہیں۔ رسول اللہ کا ارشادہ کہی خبر کے سننے سے مؤمن کا پیٹ نہیں بھر سکتی ہو اللہ کی اس کا منتمی موران کی دیا کرتے رہیں۔ رسول اللہ کا اس کا منتمی موران کی دیا کرتے دہیں۔ رسول اللہ کا اس کا منتمی کی کی دیا کرتے دیاں۔ میں میں سکتی ہوئی کی کو کی کو کی کے کہ کے کہ ک

وَلَقَدُ عَمِدُنَا إِلَى الْمُرْمِنُ قَبُلُ فَنَسِى وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَنْمًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ السَّجُدُوا اور اس سے پہلے ہم نے آدم کوهم دیا ہو وہ بھول گئے اور ہم نے ان بس پھٹی نہ پائی اور جب ہم نے نوشوں نے کہا کہ آدم کے لئے بحدہ لِاْدُ مَرَ فَسَجَدُ فَوَا إِلاَّ إِبْلِيْسَ \* أَبِي ﴿ فَقُلْنَا يَنَا دُمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ کروتو ان سب نے بحدہ کیا گر المیں نے نہ کیا اس نے انکار کر دیا۔ ہو ہم نے کہا اے آدم بلائبہ یہ تہارا اور تہاری بیوی کا رشن ہے ہو یہ برگن

وكالم

يغر جَتَكُمُ امِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ اللَّهُ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعَلَىٰ فَ وَاتَكَ لاَ اللهُ ال

حضرت آ دم الطّی اوران کی بیوی کو جنت میں مخصوص درخت کھانے سے منع فر مانا، بھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بھول کراس میں سے کھالینا،اور دنیا میں نازل کیا جانا

 الحو (ای والبردف لا یمسهم الحوو لا البوداس میں بیتایا کہ شیطان کے بہکاوے میں آنے سے یہاں سے نکانا ہوگا اور دنیامیں جانا ہوگا اور وہاں بیمشکلات اور مصائب سے دوجار ہونا پڑے گا)۔

مجده زیر نے پر جب شیطان معمل اور مطرود مو کیا تھا اس نے بیٹ بی گھان کا تھی کہ ان کو بنت سے نگلوانے ہے اور ان کی ذریت کو تمراه کرنا ہے۔ وہ تو وہاں ہے نکال دیا گیا اور یہ دونو ل<ضرات رہتے رہے دونوں کوقکم ہوا تھا کہ جنت میں رہوسہوخوب کھاؤ پیونیکن فلال درخت کے پاس نہ جانااگراس میں ہے کھالیا تو بیتمہاراا بنی جان برظلم کرنا ہوگا۔اب شیطان ان کے پیچیے لگا اوراس نے کہا کہ دیکھواس درخت کے کھانے ہے جوتمہیں منع کیا گیا ہےاس کی وجہ یہ ہے کہ جوتحص اسے کھالے گاوہ یہاں ہے بھی نہیں نکالا جائے گااوراس کے نے ہے تم دونوں فرشتے ہوجاؤ گے [ کمانی سورۃ الاعراف)اور يبال جو تہميں عيش وآ رام حاصل ہےاورا يک طرح كى بادشاہي حاصل ےاس میں بھی بھی کوئی ضعف ندآئے گا۔ ( کمافی سورۃ طٰہ وَ مُسلُكُ لَا يَسُلُنِي )اس نے یہ بات تشم کھا کر کہی اور پیجھی کہا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ دونوں حضرات شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اوراس درخت ہے کھالیا جس ہے منع کیا گیا تھااس درخت کا کھانا تھا کہ ان کے کپڑے جسموں سے علیحدہ ہو گئے۔ دونوں مارے شرم کے جنت کے بیتے لیے لے کراپیے جسم پر چیکانے لگے۔ دشمن کے پھسلانے میں آ کراینے رب کی نافر مانی کر بیٹھےاو مُلطی میں پڑگئے۔اللّٰہ یاک کاارشاد ہوا اَلّٰے اُنْھِے کُے مَا عَنُ تِلْکُمَا الشَّعَجرَةِ وَاَقُلُ لَّكُمَا آنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيرٌ ۚ ( كما ميں نے تمہيں اس درخت ہے منع نه كما تھااور كماميں نے به نه كہاتھا كہ شيطان واقعی تمہارا كھلا دشمن ہے)چونکہان کی نافر مانی سرکش نافر مانوں کی طرح نہیں تھی بلکہ جنت میں ہمیشہ رہنے کی بات من کردشمن کے بہرکانے میں آ گئے تھے اس ليَحْ فِرِاْاييخ قصور كالقرار كيااورتوبه كي جس كوسورة اعراف ميں يوں بيان فرمايا فَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَاۤ انْفُسَنَا وَإِنُ لَّهُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرُحُمُنَا ۖ لَنَكُونُ نَنَّ مِنَ الْحُاسِويُنَ (اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پرظلم كيااورا گرآپ نے ہمارى مغفرت نذفر مائى اور ہم پررحم ندفر مايا تو واقعى بارہ میں بڑنے والے ہوجائیں گے ) شیطان نے بغاوت کی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اور حکم انہی کوخلاف حکمت بھی بتایا یہ تو اس کا حال تھااوران دونوں نے جلدی ہےقصور کا قرار کرلیااورتو یہ کی ۔جیسا کخلصین اورمنیبین کاطریقند رہا ہےاللہ تعالیٰ شانہ' نے ان کی توبیہ قبول فرمائي اورانبيس چن ليا يعني اورزياده مقبول بناليا اوران كومدايت يرقائم ركھاك ما قال تعالىٰ ثُمَّةَ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى چونکہ جھنرت آ دم اورحواعلیہاالسلام کونکو بی طور پرد نیامیں آناہی تھااورحضرت آ دم الکھیا پیداہی اس لئے ہوئے تھے کہان کی اولا دز مین میں خلافت كي ذمه داري الله است اس كئه ان كا كناه معاف تو فرماه ياليكن دنيامين ان توسيح ديا كياس كوفرمايا قَسالَ الهبط المِنهَا جَمِينُعًا ارشادفر مایا( کہتم دونوں یہاں ہےا کٹھےاتر جاؤ) بَسعُضُکُمُ لِبَعْض عَدُوٌ (تمہاری ذریت میں جولوگ ہوں گےوہ ایک دوسرے کے وشمن ہوں گے )(ان دشمنوں کومٹانااور فیصلے کرنا خلافت کے کام میں داخل ہے)۔

مزید فرمایا فَاِمَا یَاْتِیَنَکُمُ مِنِیُ هُدًی فَمَنِ اتَّبِعُ هُدَای فَلَا یَضِلُ وَلَا یَشْقی (سواگرتم میں ہے کس کے پاس میری ہدایت آئ سوجس نے میری ہدایت کا اتباع کیاوہ نہ گراہ ہوگا اور نہ تی ہوگا ) ان کے زمین کی آنے سے پہلے ہی اللہ جل شانہ 'نے بتادیا تھا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی اس پر چلنے میں کامیا بی ہے جواسے قبول کرے گاند دنیا میں گراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور پنج مبروں کے ذرایعہ ہدایات پہنچتی رمیں میں حضرت خاتم الانبیاء ﷺ پر نبوت ختم ہوگئی۔ اب نیا نبی کوئی نبیس آئے گا۔ خاتم الرسلین کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کا گنوت یعنی دعوت و تبلیخ اور امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا کام جاری ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ میں جو ہدایت پڑمل کرے گا اسے وہی بلند مقام مل جائے گا جہاں سے اس کے ماں باپ آ دم النہ ہے اور موا علیباالسلام اس دنیا میں آئے تھے جنت اپنے باپ کی جگہ ہے جہاں وہ تھے اور جہاں واپس گئے ہیں ان کی وفا دار اولا دپنی جائے گی اور جہنوں نے اللہ کی ہدایت کونہ مانا کفر پرر ہے اور اس پرمرے وہ جنت میں نہ جائیں گے کیونکہ اختلاف دین کی وجہ ہے میراث کا استحقاق خبیں رہتا، جواللہ تعالیٰ کی جمیعی ہوئی ہدایت پررہاس کے لئے ضانت ہے کہ وہ دنیا میں گراہ نہیں اور آخرت میں بدنصیب نہیں ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے فر مایا جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اتباع کیا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بدایت پررکھیں گے اور قیامت کے دن اسے برے حیاب ہے بچائیں گر کونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن اللّبُعُ هُدَایَ فَلَا یَضِلُ وَلا یَشْقی (کذانی دراہم و رجدہ صفحہ ۱۳۱۱)

فائدہ .....(۱)حضرت آدم الطفی کے بارے میں جو بیفر مایا کہ وہ بھول گئے اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی تکھتے ل فنسمي العهد و لم يهتم به ولم يشتغل يحفظه حتى غفله عنه . ( كرحضرت آ دم الطِّلَيْن عبد بحول كُوَاللّه تعالى شانهُ نـ انہیں جو تھم دیا تھا کہ فلاں درخت میں ہے نہ کھانا ) بیان کے ذہن میں ہے اتر گیا اورانہوں نے اسے یا در کھنے کا اہتمام نہ کیا جس کی وجہ ے غفلت ہوگئ وَلَـمُ نَجِدُلَهُ عَزُمًا ۚ كَي تَفْيرِ مِينِ لَكِيتِ مِينِ تصميم وراى و ثبات قدم في الامور ليمني بم نےان كيلئے رائے كى مضبوطی اور پختگی نہیں بائی گویا کہ بہنسیان کی تفسیر ہے یعنی اگر وہ یادر کھنے کا اہتمام کرتے تو ثابت قدم اور پختہ عزم والے رہتے لیکن بے دھیانی کی وجہ سے بھول گئے جس کی وجہ سے جم ناممنوعہ میں ہے کھا بیٹھے اور حضر تابن عباس عظمہ اور حضرت قبادہ سے لَم نے جدُللَهُ عَزُ مَا کا پیمعنی مروی ہے کہ وہ درخت کے کھانے سے نے نہ سکے اوراس کے ترک پرصبر نہ کر سکے اور صاحب روح المعانی نے ایک جماعت سے اس کا میعنی نقل کیا ہے کہ انہوں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا خلاف ورزی تو ہوئی خطابھی ہوگئی لیکن جانتے بوجھتے جو گناہ ہوتا ہے اس کے زيل مين نهير) تاعين ابن زيد و جماعة ان المعنى لم نجدله عزما على الذنب فانه عليه السلام اخطأ ولم يتعمد (جلد١٦ صفحہ ۶۷)جہاں تک نسیان کاتعلق ہےوہ توانبیاء کرام کمیم السلام کی شان میں ممتنع الوقوع یعنی محال نہیں ہے سیدالانبیاء نے فرمایان مانا بیشر مثلكم انسبي كما تنسون. كما في مشكوة المصابيح صفحه ٩٢) (مين تمهاري طرح كا آدمي بول تم جيے بھول جاتے ہومين بھي بھول جاتا ہوں) سوال بیرہ جاتا ہے کہ بھول تو معاف ہے جب وہ بھول گئے تھے تو اس پرمؤاخذہ کیوں ہوااوراس کومعصیت کیوں قرار دیا گیا؟ ا کا ایک جواب تو مذکورہ بیان میں گزر چکا ہے کہ نسیان پرمؤاخذہ نہیں جن وجوہ سے نسیان ہواان پرمؤاخذہ ہوا یعنی انہوں نے یاد ر کھنے کا اہتما منہیں کیا جبکہ وہ یا در کھ سکتے مخص مثلاً ایک دوسر ہے کو آپس میں وصیت کرتے کہ ہم میں سے کوئی کھانے لگے تو یا دولائے یا کوئی الیی صورت حال اختیار کر لیتے جو یاد دلانے والی ہوتی ۔رسول اللہ ﷺ کیک دن سفر میں رات کے آخری حصہ میں سونے گئے تو حضرت بلال ﷺ کو جگانے کے لئے مقرر فرمایا پھر آپ اور آپ کے ساتھی سو گئے الیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلالﷺ کی بھی آئکھ لگ گئی وہ بھی سو مُعْتِى كسورج نكلني يرسبكي مَن تكه كلي محاب جو كمبرائ تو آب فرماياف اذا رقد احدكم عن الصلاة ثم فزع اليها فليصلها کے ماکان پصلیھافی و قتھا (سوجہتم میں ہے کوئی مخص سوتارہ جائے جسکی وجہ سے نماز جاتی رہے یا نماز کو بھول جائے پھر گھبرا کرا مٹھے تو ای طرح پڑھ لے جیسا کہاں کے وقت میں پڑھتا تھا۔ (مشکوۃ المصابح صفحہ ۲۷) آنخضرت ﷺ نے حضرت بلالﷺ کو جگانے پرلگایا پھر آ یے نے سونامنظور فر مایا، چونکہ حضرت آ دم الفائل ہے یا در کھنے میں کوتا ہی ہوئی اس لئے ان کامؤاخذہ ہوا۔علامہ قرطبی نے ایک اور بات لکھی ہےاوروہ یہ کہاس وقت آ دم علیہالسلام بھو لنے پربھی ماخوذ تھےاگر چہ ہم ہے بھول پرمؤاخذہ نہیں ہوتا (جلدااسفحہا۲۵)اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت آ دم الطبیع سے جس عمل کا صدور ہوا، گووہ سہواور خطا ہی تھا مگرا نکے بلند مرتبہ کے خلاف تھا جن اعمال پر عامته الناس سے

مؤاخذ فہیں ہوتابلندم تبدوالوں سے ان پرجھی مؤاخذہ ہوجاتا ہے جملہ حسنات الاہواد سیات المقربین میں ای صفمون کو واضح کیا ہے۔

بعض لوگوں نے پہال عصمت انبیاء کا سوال بھی اٹھایا ہے گئن جب یہ عصیت حسنات الاہواد سیات المقربین کے فیل سے ہوخصوصاً جبکہ وہ بھول کرتھی اوراس کا صدور بھی نبوت ہے سیلے تھا اور وہ بھی عالم بالا میں دنیا کی دارالتکلیف میں آنے ہے پہلے ہواللہ المغلوف میں زلت یعنی لغرش آنے نے پہلے ہواللہ الغراف میں زلت یعنی لغرش قرار دیا ہے کما قال تعالیٰ شانہ فی آؤ لَیْهُ مَا الشّینطانُ عَنْهَا آس میں اختلاف ہے کہ نبوت ہے سرفراز ہونے سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ مالسلام ہے کہیرہ کا صدور ہوسکتا ہے پہلیس بہت سے حضرات فرماتے میں کہ نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ مالسلام سے کیرہ کا صدور ہوسکتا ہے پہلیس بہت سے حضرات فرماتے میں کہ کفرو کذب کے علاوہ باتی ماعدا قال صدور المحبورة یعنی ماعدا الک فرو والکذب فیما دلت المعجزة علی صدقہ معلیہ مالسلام فیہ سہواو علی سبیل الخطا منہم اصلام الموقف کا کا سیک میں پڑگئاں کا معنی برگئاں کا میں دخت کو کھالوگ تو بہیشہ پہلیں رہوگاں کا بات مانے ہو کہ السلام فیہ مطلوبہ الذی ہو النحلود او عن المطلوب منه لیکن اس کیا بات مانے سے وہاں سے نگا برائے قال صاحب الروح صل عن مطلوبہ الذی ہو النحلود او عن المطلوب منه لیکن اس کی بات مانے سے وہاں سے نگا برائے قال صاحب الروح صل عن مطلوبہ الذی ہو النحلود او عن المطلوب منه وہو توک الاکل من الشجرة اوعن الرشد حیث اغتر بقول العدو . (جلد السفری ا

فائدہ ......(۲) میرجوفر مایا فَکا یُخوِ جَنگُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشُقَی ۔اس میں بظاہر صیغہ تثنیہ فتشقیان ہونا چاہیے تھامفر دلانے میں ایک نکتہ تو وہ ہے جوعلاء بلاغت نے لکھا ہے کہ فواصل کی رعایت کی وجہ ہے مفرد کا صیغہ لایا گیا،اور بعض علاء نے اس ہے ایک فقہی نکتہ مستبط کیا ہے اوروہ میر کہ کمائی کرنا اور بیوی کو کھانے چنے پہننے کی ضروریات پوری کرنا شوہر کے ذمہ ہے عورت اس کسب میں شریک نہیں،اس کے لئے صرف حضرت آدم الطبی کی وخطاب کیا گیا اور آئندہ بی نوع انسان کو بیسبق دے دیا گیا کہ کسب مال کی مشقت اٹھانا اور اس کے لئے محت کرنا صرف مرد کی ذمہ داری ہے۔

فا کدہ ...... (۳) حضرت آدم اور حواعلیجا السلام ابھی جنت ہی میں تھے کہ ان سے فرمادیا تھا کہتم اس میں رہواس میں بھو کے نگے نہ رہو گے اور نہ پیاس لگے لگی اور نہ دھوپ، جنت میں تو بہت زیادہ فعمتوں اور لذتوں کا سامان ہے پھر بھی ، آنہیں چیز وں کا تذکرہ فرمایا اس سے بعض علماء نے بیا سنباط کیا ہے کہ انسان کی اصل ضرورت کھانا پینا پہننا اور رہنے کی جگہ میسر ہونا ہی ہے۔جس میں سردی گرمی سے نے مسلماس کے علاوہ اور جو پچھ ہے تسلف فد اور زیب وزینت کے لئے ہے جواصل ضرورت سے زائد ہے۔حضرت عثمان بھے سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھے نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو تین چیز وں کے سوااور کسی چیز میں حق نہیں ہے ایک تو رہنے کا گھر ہواور دوسرے شرم کی جگہ چھپانے کے لئے کپڑ اہو تیسرے رو ٹی کا فکڑ ااور پانی ہو (رواہ التر نہیں) ایک اور صدیث میں ہے کہ رسول اللہ بھے نے ارشاد فرمایا کہ تم میں عافیت ہے اور اس کے پاس ایک دن کی میں سے جس شخص کو اس کو اس کے اس ایک دن کی خوراک ہے تو گویا اس کو صاری دنیا مل گئی۔ (رواہ التر نہی)

نکاح بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے نفس ونظر کو ہاک رکھنے اور تکثیرنسل کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ نہیں فرمایا کیونکہ وہ دونوں پہلے سے میاں بیوی تھے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے نے نکاح کرلیا تو آ دھاایمان محفوظ کرلیا باقی آ دھے میں اللہ سے ڈرے (مشکوۃ صفحہ ۲۲۸) کچھاشخاص حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما کے پاس آئے بیلوگ اپنے آپ کوفقراء

لِمُ حَشَرْتَنِيْ آعْلَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱتَتْكَ الْيَتُنَا فَنَسِيْتَهَا ﴿

مجھے آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والاتھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو گا ای طرح تیرے پاس ہماری آیات پنجی تھیں سوتو انہیں جبول گیا میں میں بار میں جمہور عرفی در میں میں کر اس میں جہور کے سرور میں میں میں میں میں ایک میں میں میں میں میں میں م

وَكَذَٰ لِكَ الْيَوْمَرَ تُنْسَى ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نَجُزِى مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن ُ بِالْيَتِ رَتِبِهِ \* وَلَعَذَابُ

اور آج تو مجلا دیا جائے گا، اور ہم ای طرح اے سزا دیں گے جو حدے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پرائیمان ندلائے، اور یہ واقعی بات ہے کہ آخرت کاعذاب

الْخِرَةِ آشَدُّ وَ ٱبْقَى ۞ اَفَكُمْ يَهُدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكَنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُدُوْنِ يَمْشُوْنَ

زیادہ بخت ہے اور بردا دیریا ہے، کیا انہیں اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت می جماعتوں کو ہلاک کر دیا بیالوگ اینکے رہے کی جگہوں

فِي مَسْكِنِهِمْ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِّرُولِي النَّاهُى ﴿

میں چلتے پھرتے ہیں بلاشباس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزا،عذاب کی وعید، ہلاک شدہ اقوام کے گھنڈروں سے عبرت حاصل نہ کرنے پر تنبیہ

حضرت آ دم وحواعلیہاالسلام کے قصہ کے آخر میں فر مایا کہتم دونُوں یہاں سے اتر جاؤتہہارے پائس میری ہدایت آئے گی جو شخص اس کا

العالم

اتباع کرے گاوہ نہ گمراہ ہوگا۔نہ بدبخت ہوگا۔اب ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جود نیامیں آئے اورانہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی اس کی نصیحت ہےاعراض کیا،ارشاوفر مایا کہ جو تخص میرے ذکر ہےاعراض کرےگااس کے لئے تنگ زندگی ہے، ذکر ہے مرادقر آن مجید ہےاوربعض حضرات نے فر مایا ہے کہاس سے رسول اللہ کی ذات گرامی ہے دونوں باتیں درست ہیں کیونکہ ایک دوسرے کولازم ہیں۔ رسول الله ﷺ نے جو کچھارشا دفر مایا اور جوقر آن مجید میں بتایا پیسب اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے اور اس سے اعراض کرنا ہے عیشیت صنے یعنی تنگ زندگی کاسب ہے۔ تنگ معیشت ہے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرا بن کثیر رحمة اللہ علیہ نے مند بزاز ہے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اس سے عذاب قبر مراد ہے پھراس کی اسنا دکو جید بتایا ہے اور بعض دیگر روایات بھی اس سلسلہ میں نقل کی ہیں (جلد ۳ صفحہ ۱۲۹)اگر تنگ معیشت سے دنیا کی معیشت بھی مراد لی جائے تو الفاظ کے عموم میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ کیکن اس پریداشکال وار دہوتا ہے کہ بہت ہے کا فرمنگر دنیا میں کھاتے پیتے اس حال میں ہیں ان کے پاس مال بھی ہے اور نعمتیں بھی ہیں پھرمعیشت تنگ کیسے ہوئی ؟ اس کے جواب میںمفسرین نے فرمایا کہ جتنا بھی مال ہواسس کافر کواطمینان نہیں ہوتا زائد کی طلب میں سرگرداں رہتا ہےمصائب اورمشکلات میں پھنسارہتا ہے جس ہے تنگ دلی کا شکاررہتا ہے۔اس کی پیسینہ کی تنگی اور دل کی مصیبت اس کے لئے ننگ معیشت ہے۔اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے کے لئے ایک تو ننگ معیشت کی سزا ہے اور دوسری سزائیہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اندھا ہوا کرا تھے گاوہ کہے گا کہ اے میرے رب میں تو دنیا میں بینا اور دیکھنے والاتھا آپ نے مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا؟ الله تعالیٰ شانهٔ کاارشاد ہوگا کہ جس طرح تو نے دنیا میں ہماری آیات کو جھٹلایا تیرے پاس ہماری آیات آئیں ان ہے تو نے مندموڑا۔ میں نے انبیاعلیہم السلام کو بھیجاا پنی کتابیں نازل کیں تونے انکار کیا اوران ہے منحرف رہاحق آیا اور تواس کی جانب ہے اندھا بنار ہالہٰذا تجھے آج اندھا کر کے اٹھایا گیا تو ہماری آیات کو بھولا آج تیرے ساتھ بھی بھول بھلیاں والا معاملہ کیا جائے گا یعنی تجھے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گااور پھراس سے نجات ندری جائے گی۔

اس کے بعد مستقل طور پر قانون بیان فرمایا۔ وَ کُذلِک نَجُزِیُ مَنُ اَسُوفَ (الأیة) اوراسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو صدے آگے نکلا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ شخت ہے اور بہت دیریا ہے، اس میں بتا دیا کہ ہروہ شخص جس نے نظر اختیار کیا اس کا یہی حال ہوگا جو او پر بیان ہوا۔ اندھا کر کے بھی اٹھایا جائے گا اور بیشگی والے شخت عذاب میں بھی داخل ہوگا۔

آ خرمیں فرمایا اَفَ کَمُ یَهُدِلَهُمُ (الأیة) کیا نہیں اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ی جماعتوں کو ہلاک کردیا یہ لوگ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، بلا شبداس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں، مطلب بیہ ہے کہ جولوگ قرآن کے مخالف ہیں انہیں پرانی امتوں کے واقعات معلوم ہیں تباہ شدہ آبادیاں ان کے سامنے ہیں۔ (اوراب تو تاریخ کی کتابیں بھی جھپ گئی ہیں جن کا مطالعہ کرتے ہیں) ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے، بھی اثر نہیں لیتے ،قرآن کی دعوت نہیں مانتے ،اہل عقل اوراہل بصیرت کے لئے یہ برباد شدہ آبادیوں کے زمین اور نشانات کافی ہیں، ان کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کیکن لوگوں کا حال میہ ہے کہ عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان چیزوں کو تفریخ گاہ بنار کھا ہے کیمرے ساتھ لے جاتے ہیں فوٹو لیتے ہیں وہاں وقت گزارتے ہیں رات گزار کر کھا نا کھا کر تفریکی عبرت کے واپس آ جاتے ہیں۔

وَلُوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجَلٌ مُّسَمًّى ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ اوراگرآ کے رب کی طرف سے پہلے ہے ایک بات فرمائی ہوئی نہ ہوتی ۔ اور اجل مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب آ جاتا۔ سوآپ ان کی باتوں پرصبر سیجئے وَسَبِّحُ بِحَمْدِرَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ انَّآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاطْرَافَ اور سورج کے نگلنے اور سورج چھپنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تنبیج میں مشغول رہنے اور رات کے اوقات میں بھی تنبیج پڑھیئے اور ان کے اطراف النَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿ وَلاَ تَمُدَّتَّ عَيْنَيْكَ إِلَّى مَا مَتَّعْنَا بِهَ ٱزْوَاجًا مِّنْهُمْ نَهُمَوْةً میں بھی تاکہ آپ خوش ہو جا کیں۔ اور آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف اپنی آ تکھیں نہ بڑھا کیں جن ہے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کیلیے محتق کر رکھا ہے جو ان کی تیویاں ہیں اور الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۗ وَرِنْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ ٱبْقَى ۞ وَٱمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ دنیادی زندگی کی رونق ہے ، اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور بہت دیریا ہے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے وَاصْطِيرْ عَلَيْهَا وَلَا نَسْعَلُكَ رِنْ قَا فَنُ ثُنْ ثُرْثُ قُك وَالْعَاقِيَةُ لِلتَّقُوى الْمُعَاقِية

اورخود بھی اس کی پابندی کیجئے ہم آپ سے رز ق نبیں جا ہے ہم آپ کورز ق دیں گے اور بہتر انجام پر بیز گاری کا ہے۔

صبح شام اوررات کواللہ تعالیٰ کی سبیح بیان شیجئے ،اہل دنیا کی طرف آپ کی نظریں نہاٹھیں ، اینے گھر والوں کونماز کاحکم دیجئے

رسول اللہ ﷺ جب اہل مکہ کوتو حید کی دعوت دیتے تھے اور ایمان کی تلقین فرماتے تھے تو وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور آپ کی شان میں نارواکلمات استعال کرتے تھے۔انہیں ایمان لانے ہے بھی انکارتھااور جب عذاب کی بات آتی تھی اس کا بھی نداق بناتے تھے کہ اگر ہم غلط راہ پر ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ جا تا ،اس کا جواب قر آن مجید میں کئی جگہ دے دیا گیا ہے ، یہاں ارشاد فر مایا کہ آپ کی طرف ہے پہلے ہےا یک بات فرمائی ہوئی ہےاورعذاب کے لئے ایک اجل مقرر ہے دنیامیں جوعذاب آنا ہےاس کے لئے بھی اورآخرت میں جوعذاب ہونا ہےاس کے لئے بھی وقت مقرر ہےان کےجلدی مجانے سے مقررہ وقت سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ پہلی آیت میں یہی مضمون ندکور ہےاوررسول اللہ ﷺوان کی باتوں سے تکلیف پہنچی تھی اس کے بارے میں دو چیزوں کا تھم فرمایا،اول صبر دوم اللہ کی شبیجے و تحميد ميں مشغول ہونا دوسری آيت ميں دونوں باتيں بيان فرمائيں۔ارشاد فرمايا فَاصْبِرُ عَلَي مَا يَقُو ُلُوُنَ كريلوگ جو باتيں كرتے ہيں ان يرصر يَجِيّ وَسَبّعُ بحَمُدِ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمُس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنُ انّاءً الّيل فَسَبّحُ وَاكُورافَ النّهَار (اورسورة نکلنے اور سورج جھینے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سیج میں مشغول رہے اور رات کے اوقات میں بھی سیج پڑھئے اور دن کے اطراف میں بھی ) مطلب یہ ہے کہ آپ صبر بھی سیجئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تنجیج اور نقتریس میں بھی مشغول رہے ، ان دونوں چیزوں کے اختیار کرنے ہے منکرین کی طرف ہے جو تکلیف پہنچے گی وہ ختم ہوجائے گی یااس میں خفت ہوجائے گی۔ پھرفر مایا کَعَلَّلُگ مَسرُ صٰہی ( تا کہ آپخوش ہوجائیں ) کیونکہ صبر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے اللہ کی مد دبھی ہوتی ہے اور راحت اور اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے اور لوگوں كى ايذاؤس كى طرف توجه بھى نہيں رہتى سورة حجر ميں فرمايا وَلَقَدُ نَعُلَمُ أَنَّكَ يَضِيُقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ

وَكُنُ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ (اوربلاشبرکہ ہم جانتے ہیں کدان کی باتوں سے آپ کاسین تنگ ہوتا ہے سوآپ السّی مِن السّاجِدِیْنَ وَاعْبُدُ رَبَّكَ وَالوں میں شامل رہے اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجئے ) بعض علماء نے فرمایا کد آیت بالا میں پانچوں نمازوں کاذکر ہے قَبُلَ طُلُوع الشَّمُ سِ سے نماز فجر اور قبل غروبھا سے نماز ظہر اور عصر اور مِن انآاءِ النَّلُ سے مغرب اورعشاء کی نماز مراد ہے اور لفظ اَطْرَافَ النَّهَارَ فرما کرنماز فجر اور نمازعصر کی تاکیدفرمائی۔

رسول الله ﷺ و نیاوی حالات میں مالیات کی کمی رہتی تھی اور آپ کا پی فقر اختیاری تھا ایک شخص کو ہزار ہزا بکریاں دے دیتے تھے لیکن ا پنے لئے فقر ہی کواختیار فرمایا اور آپ کے ساتھ جومؤمن تھے جنہوں نے ابتداء مکہ مکرمہ میں ایمان قبول کیا تھا وہ و ساتھ جومؤمن تھے جنہوں نے ابتداء مکہ مکرمہ میں ایمان قبول کیا تھا وہ و ساتھ دتی میں مبتلا رہتے تھے اوران کے مقابل کفاراس زمانہ کے اعتبار سے خوش عیش تھے کھانے یعنے پہننے اور رہنے کے مکانوں میں انہیں برتری حاصل تھی۔ دنیاوی رونق اورزینت انہیں میسرتھی اوران کے پاس بیویاں بھی تھیں اللہ جل شانۂ نے اپنے بنی کوخطاب کر کے فرمایا (یہ خطاب گو بظاہرآ کے ویے لیکن مقصودآ یے کے ساتھیوں کو تلقین فرماناہے ) کہان لوگوں کو ہم نے بیویاں دی زیب وزینت کا سامان دیا،ان کی طرف نظریں نامطائیں، بیتو ہم نے اس لئے دیا کہانہیں فتنہ میں ڈالیں،الہذابہ چیزیں اس لائق نہیں کہان کی طرف توجہ کی جائے اوران كَ طَرِفَ ٱنكھاتُھاكرديكھاجائ وَدِرُق رَبِّاكَ خَيْرٌ وَّابُقى اورآپ كربكارزق جودنياميںاس كى رضاكے ساتھ ملے اور جواس کی رضا کے کاموں میں لگے بیہ بہتر ہےاوراس کی طرف ہے جوآ خرت میں رزق ملے گاوہ اور بھی بہتر ہےاور دیریا بھی ہے کیونکہ وہاں نعتیں ہمیشہ رہیں گی اوراہل جنت ان سے ہمیشہ متمتع ہوں گے۔اہل دنیا کی نعمتوں اورلذتوں اوراحوال کودیکھ کررال ٹیکا نامؤمن کی شان نہیں ۔مؤمن آخرت کے لئے عمل کرتا ہے وہاں کی دائمی نعتوں کی امیدر کھتا ہے دنیا میں جو چیزیں اللہ کی رضا کے ساتھ مل جائیں وہ بھی خیر ہیں کیکن کفراور فسق کے ساتھ جوملیں اور معاصی میں خرچ ہوں وہ تو دنیا اور آخرت میں وبال ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا۔ لا تغبطن فاجرا بنعمة فانك لا تدرى ما هو لاق بعد موته ان له عندالله قاتلا لا يموت يعني النار (برگزكي بدكاركيكي نعمت بررشک نہ کر، کیونکہ تخفےمعلومنہیں کہ موت کے بعدا ہے کس مصیبت میں مبتلا ہونا ہے،موت کے بعداس کے لئے اللہ کی طرف ے ایک قاتل ہوگا اس قاتل کو بھی موت نہیں آئے گی بیرقاتل آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلے گا۔ (مشکوۃ المصابح صفحہ ۲۳۷) جسے دوزخ میں جانا ہواس کی نعمت ودولت پررشک کرناسرایا نامجھی ہے اللہ تعالیٰ کھے نزد یک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اس لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہا گراللّٰد کے نز دیک دنیا کی حیثیت مجھر کے پر کے برابر ہوتی تو اس میں کسی کا فرکوایک گھونٹ بھی نہ پلا تا۔ (رواہ احمد والتر مذی وابن ماجہ

آخر میں فرمایا و اُمُو اَهُلَکُ بِالصَّلُوقِ (آپاپ گھروالوں) ونماز کا تھم کیجے )و اصْطَبِو عَکَیْهَا (اورخود بھی اس پر جھر سے ۔ یعنی پابندی کے ساتھادا کیجئے ) اس میں دو تھم دیئے ہیں ایک اپنے گھروالوں کو نماز کا تھم دینا دوسر نے خود بھی اس کا اہتمام کرنا ، چونکہ نماز اسلام کا دوسرار کن ہے یعنی کلمہ شہادت کا یقین کرنے کے بعد دوسرا درجہ نماز کا ہی ہے اس لئے شریعت اسلامیہ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس میں آنحضرت کی کو خطاب فرمایا کہ نماز کا اہتمام فرما ئیں اور گھروالوں سے بھی اس کا اہتمام کرا ئیں اور چونکہ ساری امت آپ کے تابع ہے اس لئے امت کو بھی خطاب ہو گیا ، اہل ایمان کا سب سے بڑا کا م بیہ ہے کہ نماز وں کا اہتمام کریں اور اپنے گھروالوں سے بھی ٹم تابع ہے اس لئے امت کو بھی خطاب ہو گیا ، اہل ایمان کا سب سے بڑا کا م بیہ ہے کہ نماز وں کا اہتمام کریں اور اپنے گھروالوں سے بھی ٹم ل پڑھوا ئیں ۔ گھروالوں سے بھی ٹم ل کے این میں بیوی بچے سب داخل ہیں ۔ جب انسان خود کی امر شرعی کا اہتمام کر بھیجا تھا کہ بلاشبہ میرے نزد یک کرا سکتا ہے ۔ حضرت عمر کے اپنے زمانۂ خلافت میں بطور سرکاری فرمان اپنے گورنروں کو لکھ کر بھیجا تھا کہ بلاشبہ میرے نزد یک تمہارے کا موں میں سے زیادہ بڑھ کرنماز ہے جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باتی دین کی حفاظت کرے گااور تمہارے کا موں میں سے زیادہ بڑھ کرنماز ہے جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باتی دین کی حفاظت کرے گااور

جس نے نماز کوضائع کیاوہ اس کے سوابا قی دین کواس سے زیادہ ضائع کر لےگا۔ (رداہ مالک فی الموطا) و هو المحدیث المحامس من المسمؤطا عمو مالوگ بمجھتے ہیں خلافت راشدہ اور دور حاضر کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں وہ بھی اقتد ارتھا اور یہ بھی اقتد ارہے۔ یہ خیال غلط ہے خلافت راشدہ میں اولین مقصد لوگوں کو دین پر چلانا اور دین کی حفاظت کا اہتمام تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی عوام الناس کی جائز حاجات پورا کرنے کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، اب تو صرف کری کی حفاظت کا نام اقتد ارہے نہ خود نماز پڑھیں نہ لوگوں کو نماز پڑھوا کیں۔ بس عوام راضی ہیں جا ہے جتنے بھی گناہ کرلیں۔ گنا ہوں کے کاموں کے لائسنس تک دیئے جاتے ہیں، یہ حکومتیں تو اپنی عوام الناس کی دنیاو آخرت تاہ کرنے والی ہیں۔

الانسند کاف وزق الین الله تعالی کی اطاعت اور عبادت کم آپ معاش کمانے میں لگیں۔ (بیخطاب امت کوبھی شامل ہے) یعنی زندگی کا مقصد رزق کمانانہیں ہے بلکہ الله تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت مقصود حیات ہے اور گو کہ کسب حلال کے لئے اسباب اختیار کرنا بھی مفید ہے لیکن اس درجہ میں نہیں کہ نماز اور فرائض بر با دہوجا ئیں اور کمانا ہی اصل رہ جائے نَہ حُن نُورُ قُلْف (ہم آپ کورزق دیں گے) جورزق مقدر ہے وہ بھی کو ملے گا۔ لہٰذا اسباب اختیار کرنے میں فرائض اور واجبات ترک نہ کریں اور محرمات کا ارتکاب نہ کریں ۔ جولوگ اسباب اختیار نہیں بھی ماتا ہے ۔ الله تعالیٰ کی شان رزاقیت ہے کہ ساری مخلوق رزق پاتی ہے اور الله تعالیٰ کی نعمیں کھاتی ہے۔ کہ ساری مخلوق رزق پاتی ہے اور الله تعالیٰ کی نعمیں کھاتی ہے۔ کہ اس الروح جلد ۱۲ اسباب اختیار کی خاتیں کی خاتیں کھاتی ہے۔ کہ ساری خلوق رزق پاتی ہے اور الله تعالیٰ کی نعمیں کھاتی ہے۔ کہ ساری خلوق رزق پاتی ہے اور الله تعالیٰ کی نعمیں کھاتی ہے۔ کہ اس کی خاتی ہے۔ کہ ساری خلوق رزق پاتی ہے اور الله تعالیٰ کی نعمیں کھاتی ہے۔ کہ ساری خلوق رزق پاتی ہے اور الله تعالیٰ کی نعمیں کھاتی ہے۔ کہ ساری خلوق رزق پاتی ہے اور الله تعالیٰ کی نعمیں کھاتی ہے۔ کہ ساری خلوق رزق پاتی ہے اور الله کی خاتی کی شان رزاقیت ہے کہ ساری خلوق رزق پاتی ہے اور الله تعالیٰ کی نعمیں کھاتی ہے۔ کہ ساری خلوق رزق پاتی ہے کہ ناز کرنے بھی ماتا ہے۔ اللہ عالم میں میں کر تے رزق انہیں بھی ماتا ہے۔ اللہ عبال کی خلال میں کر تے رزق انہیں بھی ماتا ہے۔ اللہ میں کر تے رزق انہیں بھی ماتا ہے۔ اللہ عبالہ کی خلالہ میں کی خلافت کی میں کر تے رفتی انہ کو بیات کی کی خلاص کی خلاص کی کا خلاص کی خلاص

دفع انما عسلی ان یخطرببال احد من ان المداومة علی الصلاة ربما تضو بامر المعاش فکانه قبل داوموا علی الصلاة غیر مشغلین بامر المعاش اذلا نکلفکم رزق انفسکم اذبحن نرزقکم (مطلب یہ ہے کہ گی فض کے دل بیس یہ خیال آسکتا تھا کہداومت سے توامورمعاش کودھیکا گےگا۔اللہ تعالی نے لا نسئلک رزقا نحن نوزقگ کہدکراس خیال کا دفعیہ کر دیا۔ گویا کہا گیا نماز مداوت سے پڑھتے رہو، تہمیں معاشی امور میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم تہمیں تبہارے رزق کا مکلف نہیں کریں گے بلکة تمہارے رزق کا انتظام ہم خود کریں گے )

حضرت عبدالله بن سلام على سے روایت ہے کہ رسول الله مجب اپنے گھر میں کوئی بختی یا تگی پیش آتی تھی تو انہیں نماز کا حکم دیتے تھے اور آیت کریمہ و اُمُورُ اَهْمَا کُو ہِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَ الْعَاقِيَةُ لِلتَّقُوٰى (اوربهترانجام پر بیز گاری کاہے) لہذا فرائض کا اہتمام رکھا جائے جن میں سب سے بڑھ کرنماز ہے اور ممنوعات اور محرمات سے پر بیز کیا جائے۔

# وَ قَالُوْالُوْلُا يَاٰتِيْنَا بِالْيَةِ مِّنْ رَّبِهِ ﴿ اَوَلَمْ تَاٰتِهِمْ بَيِنَهُ مَا فِي الصَّحُفِ الْأُولِي وَلَوْ الرَّوِلِ السَّحُفِ الْأُولِي وَ لَوْ الرَّالَةِ مَا يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّلِي اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُ

# اليتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَذِلَّ وَنَخْزَى ﴿ قُلْ كُلُّ مُّ تَرَتِّضٌ فَتَرَتَّبُصُوا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ

کیل و رسوا ہونے سے پہلے اتباع کر لیتے۔ آپ فرما دیجئے سب انتظار کرنے والے ہیں سوتم بھی انتظار کر و۔ سوعنقریہ

## مَنْ أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدى ٥

جان لو گے سیدھے رائے والا اور بدایت یافتہ کون ہے۔

#### الله تعالی اتمام حجت کے بعد ہلاک فر ما تا ہے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں کہرسول آتا تو پیروی کر لیتے

یہ سورہ طہ کی آخری تین آیات ہیں۔ پہلی آیات میں قریش مکہ کی ایک بیہودہ بات ذکر فرمائی ہے اوراس کا جواب دیا ہے ان الوگوں نے کہا کہ بیصا حب نبوت کا دعویٰ تو کرتے ہیں گیاں ہم جوان سے کہتے ہیں کہا ہے دعویٰ کی تصدیق کرانے کے لئے ہمارے سامنے فلال مججزہ لا وَتووہ ایمام مجزہ کیوں نہیں لاتے ،اگر ہمارا مطلوبہ مججزہ لے آئیں تو ہم مان لیں گے، یہ بات ان کی بطور عناد کے تھی بہت سے مجزات ان کے سامنے تھے لیکن ان کے ہوئے ہوئے ایمان نہیں لاتے تھے سب سے بڑا مججزہ قرآن مجید تھا جواب تک و نیا کے سامنے ہم بابقہ کتب تورا ق ، انجیل وغیرہ میں جوعقا کداور اصولی احکام تھے قرآن ان کو بیان کرتا ہے اس السلام و میں جوعقا کداور اصولی احکام صاحب الروح فالمواد بالنیة القران الکریم و المواد بالصحف قرآن کے سامنے والسلام و معنی کو نہ بینة لذالک کو نہ شاہدا بحقیقته

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان کوکئی عذاب بھیج کرفر آن نازل کرنے ہے پہلے ہلاک کردیتے تو بدلوگ ہوں کہتے کہ ہمارے پاس رسول بھیجاجاتا تو ہم اس کا اجاع کرتے ایمان لاتے احکام مانے اوراب عذاب میں پڑ کرذکیل اور رسوانہ ہوتے ،اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیج دیا جمت پوری کردی اب بیابات کہنے کا موقع نہیں رہا کہ کوئی رسول آتا تو ہم ایمان لے آتے اور عذاب میں داخل نہ ہوتے ۔اللہ جل شانہ نے بغیراتمام جمت نہ کی قوم کو ہلاک کیا اور نہ اس کے بغیر آخرت میں کی کوعذاب ہوگا۔ سورة الاسراء میں ہے وَمَا کُناً مُعَذِبِینَ حَتّی نُبعَتُ رَسُولًا (اور ہم جب تک کی رسول کونہ بھیج دیں عذاب دینے والے نہیں ہیں) اور سورة فاطر میں فرمایا اِنَّ آؤسکنا کے بالحق بھیئی و نُبی اُمُعَةِ اِلَّا حَکلا فِیجَا اَدِیْتُو (بلاشہ ہم نے آپ کوئی کے ساتھ بیشر اور نہ کی ہواس دینا میں کیا ہوئی سے ہیں ہم نے ڈرانے والانہ بھیجا ہو ) تیسری آیت میں فرمایا کہ آپ ان منگرین سے فرما کہ دیسے وارت خرت میں کیا ہوگا سب اس کے انتظار میں ہیں سوتم بھی انتظار کرا و عنقریب ہم ہم سے موجات کی کہ سید ھے راستہ پر چلنے والاکون ہے اور ہدایت یا فتہ کون ہے؟ ، یبال تو تق کی تکذیب کررہے ہو تہم ہیں جانی نہ ہو ہے۔ وقت اور اس کے بعد کے حالات سے ہمیں بتا ویں ہے کہ آج ہی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب پرائیان کے آئے وقت اور اس کی بعد کے حالات سے ہمیں بتا ویں ہے کہ آج ہی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب پرائیان کے آئے وقت والاک کود کھوئی کو پہچانو ہمراط متقیم پر چلوہ جن سے مذمور کر بربادی کے گڑھے میں نہ گرو۔

#### تزييل

شروع کی تو سرداران قریش دشنی پرتل گئے لیکن جوضعفاءاورمسا کین ،فقراءاور پردیسی اورغلام تھے ان میں اسلام پھیلتار ہا بیاوگ پوشیدہ ملمان ہوتے تھے کیونکہ قریش مکہ کی طرف ہےان کو مارا پیٹا جا تا تھااور بری طرح سزا <sup>ک</sup>یں دی جاتی تھیں \_حضرت عم<sup>ر بھ</sup>ی اسلام نے سے پہلے اسلام کے بخت مخالف تھے اور اہل ایمان کو ایذائیں پہنچانے میں شریک رہتے تھے۔ضعفاءاور فقراء کے علاوہ کچھ طیقہ کےلوگ بھی شدہ شدہ اسلام قبول کرنے لگے تھےلیکن وہ بھی خفیہ طور پر قبول کرتے تھے۔انہیں حضرات میر بہ بنت الخطاب اوران کے شوہر حضرت سعید بن زید ( جن کاعشر ہ مبشر ہ میں شار ہے ) رضی اللہ عنہما بھی تھے جنہوں نے پوشیدہ طور پراسلام قبول کرلیا تھاان کے پاس حضرت خباب بن ارت پھیچھپ حبھپ کر جاتے تھے اور دونوں کوقر آن مجید پڑھایا کرتے تھا یک دن حضرت عمر ﷺ تلوار لے کر نکلے ان کاارادہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ اور آ پٹے کے اصحاب پرحملہ کریں بیاس وقت کی بات ہے جبکہ بہت سے صحابے قریش کی ایذا وَل ہے محفوظ ہونے کے لئے حبشہ کو جمرت کر چکے تھے ،حضرت عمرﷺ ملوار لئے جارہے تھے کہ فیم بن عبداللہ ، ملا قات ہوگئی انہوں نے کہاا ہے عمر! کہاں جارہے ہو؟ کہنے لگے کہ مجمد ہیں جنہوں نے نیادین نکالا ہےاور قریش میں تفریق ڈالی ہےاور قریش کو بےوقوف بنایا ہےان کے دین کوعیب لگایا ہےاوران کےمعبودوں کو برا کہا ہےاس بنے دین لانے والے کوئل کرنے کے لئے جارہا ہوں ۔حضرت نعیم بن عبداللہ ﷺ نے کہاا ہے عمر! تم کس دھو کہ میں ہو؟ کیا تمہارا بیہ خیال ہے کہ مجھﷺ کوثل کر دو گے تو بنی عبد مناف جہمیں زمین پر چلنا ہوا حچھوڑ دیں گےتم ذراایۓ گھر والوں کی تو خبرلوان کوٹھیک کرو، کہنے لگے کون سے میرے گھر نعیم ﷺ نے جواب دیا کہتمہاری بہن فاطمہاورتمہارے بہنوئی سعید بن زید جوتمہارے پچیازاد بھائی بھی ہیں بید دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں اور محدرسول اللہ ﷺ کے دین کے تابع ہو گئے ہیں پہلے تم وہاں جاؤ۔ بین کر حضرت عمر ﷺ بی بہن فاطمہ کے گھر کی طرف جلے وہاں ہنچتو حضرت خباب بن ارت ﷺ انہیں سورۂ طٰہ کا درس دےرہے تھے جب انہوں نے حضرت عمرﷺ کی آ ہے سنی تو حضرت خبابﷺ یردہ کے بیچھے چلے گئے اور حضرت فاطمہ بنت الخطابﷺ نے وہ ورقبہ لے کر چھیا دیا جس میں سورہُ طٰہ اُکھی ہوئی تھی حضرت عمرﷺ نے دروزاہ کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی آ وازس لی تھی۔ درواز ہ کھولا گیا تواندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا آ وازتھی؟ان کی بہن اور نہیں ۔ کہنے لگے " کیسے نہیں" مجھے معلوم ہوا ہے کہتم دونوں نے محمد کا دین قبول کرلیا ہے یہ کہااور حضرت لئے پکڑا حضرت فاطمہ بنت الخطاب اپنے شوہر کو بچانے کے لئے کھڑی ہوئیں تو ان کوابیا مارا کہان کے چمرہ ہے خون جاری ہوگیا۔ جب یہ بات یہاں تک پیچی تو بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کرلیا ہے تم ہے جو پچھ ہوسکتا ہے کرلو۔اس کے بعد بہن کے چہرہ پرنظر پڑی اورخو ن دیکھا تو شرمندہ ہو گئے اوراپنی بہن سے کہاا چھالا وَمجھے دکھا وَاس کاغذ میں کیا ہے جوتم ابھی پڑھ رہے تھے مجمد ﷺ جو کچھ لائے ہیں میں اسے دیکھوں۔ان کی بہن نے کہاتمہارا کچھ بھروسنہیں تم اسے بھاڑ دو گے، کہنے لگےتم ڈرونہیں اپنے معبودوں کی قتم کھا کر کہا کہ میں پڑھ کرواپس کر دوں گا۔حضرت فاطمہ ؓ نے موقع کوغنیمت جانااوران کے دل میں بیہ بات آئی کہ ان شاءاللہ بیا بھی اسلام قبول کرلیں گے، کہنے لگیں کہ بھیاتم اپنے شرک پر ہواور نا پاک ہو بیا لیے چین ہے جس کوصرف پاک انسان ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں حضرت عمر ﷺ کھڑے ہوئے اور نسل کیاان کی بہن نے وہ کاغذ دے دیا جس میں سسو د فہ طلب الکھی ہو کی تھی ب اس کا شروع والاحصہ پڑھاتو کہنے لگے کہ واہ واہ بیتو بہت ہی اچھا کلام ہےاور بہت ہی عزت کی چیز ہے، جب حضرت

نے اندر سے یہ بات بن تو فورا نظے اور کہنے گئے کہ اے عمر اللّہ کی تئم میں جھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تہ ہیں اپنے نبی کی دعا کی وجہ سے قبول فرمالیا۔ میں نے کل آپ کو یوں دعا کر تے ہوئے ساتھ کہ اے اللہ ابوافکام بن ہشام (ابوجہل) یا عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو تقویت دے۔ میں بجھتا ہوں کہ آپ کی دعا تمہیں لگ کئی حضرت عمر کے نبی کہ دہ وسفا کے قریب ایک گھر میں ہیں، وہاں اور لوگ بھی آپ خدمت میں صاضر ہوکر اسلام قبول کروں۔ حضرت خباب نے جواب دیا کہ دہ وسفا کے قریب ایک گھر میں ہیں، وہاں اور لوگ بھی آپ کساتھ ہیں حضرت عمر وہ اللہ ایو عمر بن خطاب ہیں جو کہ تھا اس لئے بعض صحابہ ان کو دروازہ کی دراز وں سے دکھی کہ کہ اس کے اور عرض کیا یارسول اللہ ایو عمر بن خطاب ہیں جو کو اور کے ہوئے تھاں لئے بعض صحابہ ان کو دروازہ کی دراز وں سے دکھی کھرا گئے اور عرض کیا یارسول اللہ ایو عمر بن خطاب ہیں جو کو اور کی تھا ہوں کہ تو اس کے بچا تھی کہ اور اگرشر کا ارادہ ہے تو اس کی تو ہم اس کے لئے حاضر ہیں اورا گرشر کا ارادہ ہے تو اس کی تو ہم اس کے لئے حاضر ہیں اورا گرشر کا ارادہ ہے تو اس کی تو اس کے اس کے اس کہ ایور کی گر کرز ور سے کھینچا اور فر مایا اے ابن الخطاب کیے آئے ہیں؟ میں سجھتا ہوں کہم اپنے کھر وہشرک سے اس رسول اللہ کی نے دائر کی جو سے اس کی ایور بی گر کرز ور سے کھینچا اور فر مایا اے ابن الخطاب کیے آئے ہیں؟ میں سجھتا ہوں کہم اپنے کھر وہ الدر آئے وہاں برایمان لا نے کے حاضر ہوا ہوں ، اس پر رسول اللہ کے نے واس برایمان لا نے کے خاصر ہوا ہوں ، اس پر رسول اللہ کو کی امیان سے تھر والوں نے بہیان لیا کہ عرص کے مطرف اور حضرت عمر کیا وہ کہ اللہ اگر برایمان ہوں کر کر یا ہو حضرات وہاں موجود تھے (عبشنہیں گئے تھے) انہیں بیتی ہوگی کہ حضرت عمر کھا اور حضرت عمر کھا وہ کو کر اسلام قبول کر لیا ہے جو حضرات وہاں موجود تھے (عبشنہیں گئے تھے) انہیں بیتی ہوگی کہ حضرت عمر کھا اور حضرت عمر کھا وہ کہ کا سلام اس ہول کر کر یا ہو حضرات ہوگی (ذکرہ عادظائری گیر فن البدلیة والنہائی کو خضرت عمر کھا وہ کو کہ کا سلام کے دھر کے معلوں سے دور کھر ہوئی کو کر کو کر کہ کی البدلیة والنہ کے دھرت عمر کھر اور کر کہ کو کر کہ کو کر کہ کو کر کے دور کے کہ کو کر کر کر کر کو کر کر کر کر کر کر کو کر کر کر کر کر کے دیا کہ کر کر کر کر کے کہ کو کر کر کر کر کر کر کر کو کر ک

ولقد تم تفسير سورة ظه في محرم الحرام ١٥ ١ ١ ه من هجرة سيد الانبياء والمرسلين عليه صلوات الله وسلامه وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله اولا واخرا وظاهر ا وباطنا



# (پارونسېر ۱۱۷)

على سورة الانبياء ١١١٢ يتي الاركوع

# (ایا عَهَا ١١٢) مُرْوَلَوْ الْرَنْدِيمَ مِمْكِينَةً اللهِ المِلمُولِي اللهِ المِلمُ اللهِ المِلمُولِيِ

سورة الانبياء مكة ممرمه مين نازل بهوئي اس مين ايك سوباره آمليت اورسات ركوع بين

# الله الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ الرَّحْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحِيْمِ المِلْمِ الرَّحْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرّحِيْمِ الرَّحْمِ الرّحِمِيْمِ الرّحِمِي الرّحِمِ الرّحِمِيْمِ الرّحِمِيْمِ الرّحِمِيْمِ الرّحِمِي الرّحِمِيْمِ الرّحِمِي الرّحِمِيْمِ الرّحِمِيْمِ الرّحِمِي الرّحِمِي المِلْمِ الرّحِمِي الرّحِمِ الرّحِمِي الرّحِمِي

شروع اللدك نام ي جويز امبر بان نبايت رهم والا ب-

قْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۞ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ وگوں کا حماب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں اعراض کئے ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو کوئی نئی نفیحت آتی ہے إِلَّا اسْتَمَكُوْهُ وَهُمْ يَلِعَبُوْنَ ۞ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ﴿ وَاسَرُّوا النَّجُوَى ۗ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۗ هَلَ هَذَا تو وہ اے تھیلتے ہوئے سنتے ہیں اس حال میں کہ ایکے دل غفلت میں ہیں اور جن لوگوں نے نظلم کیا انہوں نے چیکے چیکے سرگوثی کی کہ بیٹھف اسکے إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ اَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ وَانْتُمُرْتُنْصِرُوْنَ ۞ قَلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وا کچھ نہیں کہ تمہارا جیہا انسان ہے ۔ کیا تم دیکھتے ہوئے جادو کو مانتے ہو۔ اس نے کہا میرا رب بات کو جانتا ہے آسان میں وَالْرَرْضِ ﴿ وَهُوَ السَّبِيْحُ الْعَلِيْمُ ۞ بَلْ قَالُوٓا اَضْغَاتُ اَحْلَامِ بَلِ افْتَرْبِهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ ۗ اور زمین میں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے بیر کہا کہ بیاتو خوابوں کی شخر یاں ہیں ۔ بلکہ یوں کہا کہ اس شخص نے جھوٹ بنا لیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے فَلْيَأْتِنَا بِايَةٍ كُمَّا أُرْسِلَ الْرَوَّلُونَ ۞ مَا ٓ امَنَتْ قَيْلَهُمْ مِّنْ قَرْبَةٍ اَهْلَكُنْهَا ۗ ع بنے کہ ہمارے پاس نشانی لے کر آئے جیسا کہ اس سے پہلے لوگ نشانیاں دے کر جیجے گئے۔ ان سے پہلے کسی بستی والے ایمان نہیں لائے جے ہم نے ہلاک کیا فَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ۞وَمَآ ٱرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالًا نُوْتِيٓ إِلَيْهِمْ فَسْعَلُوٓا ٱهْلَ الذِّكْرِ مو کیا رہ لوگ ایمان لے آئیں گے ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جن کو رسول بنا کر بھیجا وہ مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی سیجیج تھے۔ سوتم اہل ذکر إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَكِ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لاَّ يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خَلِدِيْنَ ۞ یو چیو لو اگر تم نہیں جانتے ہو، پھر ہم نے ان کو کوئی ایبا جم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں ، اور نہ وہ بمیشہ رہنے وا.

# ثُمَّ صَدَ قَنْهُمُ الْوَعْدَ فَٱنْجَيْنْهُمْ وَمَنْ نَّشَّآءُ وَ آهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۞ لَقَدْ

چرہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے بچ کر دکھایا سوہم نے انہیں اور جس جس کو جابا نجات دے دی اور ہم نے حدے نکلنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعی

# ٱنْزَلْنَا ٓ النَّكُمْ كِتْبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ الْفَكْ تَعْقِلُونَ ٥

بات ب كريم في تمبارى طرف كتاب نازل كى برس مين تمبارى نفيحت بي الترنبيس بجعة ؟

#### منکرین کےعناد کا تذکرہ اوران کی معاندانہ ہاتوں کا جواب

یہاں سے سورۃ الانبیاعلیم السلام شروع ہورہی ہے اس میں چوتھے رکوع کے ختم تک معاندین اور منکرین تو حیدورسالت اور منکرین کی تر دید ہے۔ پھر پانچویں رکوع میں حضرت ابراہیم الفیلا کا واقعہ بیان فر مایا ہے انہوں نے جواپی قوم سے خطاب کیا اور بتوں کے تو ڑنے پر جوقوم نے ان سے سوال و جواب کئے اور انہیں آگ میں ڈالا اس کا تذکرہ ، اس کے بعد حضرت لوط حضرت نوح ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت ابوب اور حضرت اساعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل اور حضرت ذوالنون ( یعنی حضرت یونس ) اور حضرت ذرکے یا اور حضرت کی اور حضرت مریم علیم السلام کا تذکرہ ہے پھر آخر سورۃ تک مختلف مواعظ میں اور انہیں کے ذیل میں یا جو ج کے خروج اور وقوع قیامت کا تذکرہ ہے۔

اول تو یہ فرمایا کہلوگوں کا حساب قریب آگیا اور وہ اپنی غفلتوں میں روگر دانی کئے ہوئے ہیں اُنہیں کوئی فکر نہیں کہ قیامت ہوگی اور حساب ہوگا اور بیان کی غفلت اس لئے ہے کہ وقوع قیامت کو مانتے ہی نہیں ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے یعنی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اور ان کے دل غافل ہوتے ہے اور رسول اللہ ﷺ کی تکذیب بھی تے ہیں اور چیکے چیکے آپس میں یوں کہتے ہیں کہ شخص جو یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں بیتو تمہارا ہی جبیبا آ دمی ہے اور بیہ جو کچھ مجز ہ کے نام سے تمہیں دکھا تا ہے بیہ جادو ہے کیاتم جانتے بوجھتے جادوکو مان لو گے اوراس پرایمان لا ؤ گے؟ ان کی باتوں کا جواب رسول الله ﷺ نے یوں دیا کہ آسان میں اور زمین میں جو بات ہوتی ہے کیسی ہی خفیہ اور پوشیدہ ہومیر ارب اسے خوب جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تمہاری با توں کا اسے علم ہے وہ ان کی سزاد ہے گا۔ ان لوگوں نے قر آن مجید کے ماننے ہے بھی انکار کیا اور کہنے لگے کہ بیتو خوابوں کی تھڑیاں ہیں۔ان کوخواب میں کچھ باتیں سمجھ میں آجاتی ہیں انہیں کو پیش کردیتے ہیں اور کہد ہے ہیں کہ مجھ یراللہ کی طرف سے نازل ہوااوراس سے بڑھ کرانہوں نے یوں کہا یہ یا تیں خود ہی اپنے پاس سے بنا کیتے ہیں اور کہتے ہیں کہاللہ تعالیٰ نے نازل فر مائی ہیں اور اس سے بھی آ گے بڑھ کریوں کہہ دیتے ہیں کہ بہشاعر ہے وہ لوگ پیسب عناد اور ضد میں کہتے تھے وہ جانتے تھے کہ آپ شاع نہیں اور جواللہ کا کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ شعر ہے نہ شاعری ہے شاعروں کی تک بندیوں اور دنیائے خیالات کی باتوں سے بلنداور بالا ہے۔ بدلوگ رجھی کہتے تھے کہ یہ جونبوت کا دعویٰ کررہے ہیں اگریداینے دعویٰ میں سیح ہیں تو جیسے ان سے پہلے انبیاء کرام عیہم السلام نشاناں لے کرآئے یہ بھی کوئی ایسی نشانی لے کرآئیں ، معجزات توبہت تھے جنہیں باربارد یکھتے رہتے تھےادرسب سے بڑامعجز وقر آن مجید ہے جس کی چھوٹی سی ایک سورۃ کے مقابلہ میں ذراسی عمارت بنا کرلانے سے بھی عاجز تھے۔لیکن ان معجزات موجود ہ کے علاوہ اپنے فرمائتی معجزات کامطالبہ کرتے تھے۔معاند مین کی اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ نے اللہ تعالیٰ شانہ 'لوگوں کا یابندنہیں کہ اوالحجم معزدہ چاہی**ں ہی جیجے۔اوران سے پہلے**بعض امتوں کے پاس فرمائشی معجزہ آیا اور پھر بھی ایمان نہ لائے ۔لہٰذا ہلاک کر دیئے گئے۔ای کوفر مایا

مَّ اَ اَمْنَتُ قَبُلَهُمْ مِّنُ قُرُيَةِ اَهُلَكُنَاهَا اس سے پہلے سی والے جن کوہم نے ہلاک کیا (فرمائشی معجزات ظاہر ہونے پر بھی ) ایمان نہ لائے اَفَهُمْ یُومْنُونَ (کیابیا بمان لے آئیں گے ) اگر بیابمان نہلائے تو پرانی امتوں کی طرح ان پر بھی عذاب نازل ہوجائے گااور چونکہ ابھی عذاب نازل فرمانا قضاوفدر میں نہیں ہے اس لئے فرمائشی معجزات ظاہر نہیں کئے جاتے۔

وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ بیصاحب جونبوت کا دعوی کرتے ہیں بیتو تہ جاری طرح کے آدی ہیں اوران کا مطلب پی تھا کہ آدی ہی اوررسول نہیں ہوسکتاس کے جواب ہیں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَا اَدُسَلْنَا قَبْلُکُ اِلّارِ جَالًا نُوْجِی آلِیُھِم (اورہم نے آپ ہے اورسول نہیں ہوسکتاس کے جواب ہیں اللہ جل رہی تھے ہم ان کی طرف وی تھے ہے تھے ہے ) ہی اورغیر ہی ہیں وحی آنے نہ آنے کا فرق ہا ایسا کوئی قانون نہیں کہ جو نبی ہووہ بشر نہ ہو فَاسُنَلُوا اَھُلَ اللّهِ کُو اِنْ کُنْتُم لَا تَعْلَمُونَ (اَرْمَ اس بات کونہیں جانے تو اہل ذکر لینی اہل کتاب الواقفین علی احوال الله ذکر لینی اہل کتاب الواقفین علی احوال الله ذکر لینی اہل کتاب سے پوچھو ) صاحب روح المعانی کھے ہیں فیاسٹالو ایھا المجھلة اھل الکتاب الواقفین علی احوال اللہ کا السل السالفة علیہم السلام لنزول شبھتکم مطلب ہے کہ اے جابلوا اہل کتاب سے پوچھو اوجنہیں گزشتہ رسولوں کے طالات معلوم ہیں وہ تہمیں بتا دیں گے کہ انبیاء کیا میاسلام انسان تھے بشر سے ہم اہل کتاب سے بیمشورہ تو کرتے ہو کہ رسول الله کا امتحان کرنے کے لئے آپ سے کیا وہ بشرے علی المام انسان کے بارے میں کچھام کے افراد سے تہم ہیں تو انبیاء سابقیں علیہم السلام کی خاص خبر بھی نظی اہل کتاب ہی کے بتانے ہی ہے تہم ہیں ان کے بارے میں کچھام ہوا ہوا اورائی کتاب ہی کے تانے ہی ہے تہم ہیں ان کے بارے میں کچھام ہوا ہوا ہوا در میں گونو معلوم کی دوری جن سے جو جب می جو ہوا ہوا در میں گونو معلوم کی ورد می بی ہونے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام انسان سے بشر سے جب وہ حضرات بشر سے تو خواتم انہیں کے بشر ہوتے ہو ہو جواب دیں گوتو خواتم انہیں کے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام انسان سے بشر سے دور حضرات بشر سے تو خواتم انہیں کے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام انسان سے بشر سے دور حضرات بشر سے تو خواتم انہیں کے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام انسان سے بشر سے دور حضرات بشر سے تو خواتم انہیں کے بشر ہوتے بی ہوئے بی ہونے یہ کہا کے کہ انبیاء سابقین علیم السلام انسان سے بھر سے دور حضرات بشر سے تو خواتم انسان کے بشر ہوتے بی ہونے بی ہونے یہ کہا کہ کہا کے کہ نبیاء سابھی علیہم السلام انسان سے بھر ہونے دیں گونوں کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہا کے کہ کہا کے کہ کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ

مزید فرمایا وَمَا جَعَلْنَا هُمُ جَسَدًا لَّا یَا کُلُونَ الطَّعَامَ (کہ ہم نے رسولوں کے ایسے بدن ہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں) چونکہ وہ فرشتے نہیں تھے بشر تھاس لئے کھانا بھی کھاتے تھے اور کھانا مقام نبوت کے منافی نہیں ہے سورہ فرقان میں فرمایا وَمَاۤ اُرُسَلُنَا قَبُلُکُ مِنَ الْمُسُونَ فِی الْاسُواقِ (اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیج گرا سے رسول جو کھانا کھاتے تھے اور باز اروں میں چلے تھے)

وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (اوروہ بمیشہ رہنے والے نہیں تھے)وہ انسان ہی تھے انسانوں کی طرح انہیں بھی موت آئی اور موت كا آنا بھی نبوت كے منافی نہیں ہے۔

مناسب ے

فَالسَنَكُوْ آ اَهُلَ اللَّهِ تُحُوِانُ كَنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ بَيَّم سورةَ كُل مِيں بھی گزر چکا ہے اس میں حکم ہے کہ جے معلوم نہیں وہ اہل علم سے بوچھ لے ای وجہ سے علاء نے فر مایا کہ ہروہ آ دی جے احکام شریعت معلوم نہیں اس پر واجب ہے کہ اہل علم کی تقلید کر سے اور جومسئلہ معلوم نہ ہو اس کے لئے علاء سے رجوع کر سے جاہل رہنا عذر شرعی نہیں ہے۔خلاف شرع کام کر سے اور پھر یوں کہہ دے کہ مجھے پتہ نہ تھا اس سے دنیا میں یا آخرت میں چھٹ کا رانہ ہوگا بہت سے لوگ قے صداً علم دین حاصل نہیں کرتے اور اپنی اولا دکو بھی نہیں پڑھاتے اور اپنی والا دکو بھی نہیں پڑھاتے اور اپنی والا دکو بھی نہیں پڑھاتے اور اپنی والا دکو بھی نہیں پہتے نہ تھا ، پتہ کے پاؤں تو حالات و معاملات میں احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں اور جب کوئی ٹو کتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہ تھا ، پتہ کے پاؤں تو بہن کہ نہیں کہ خود سے چل کر آ جائے پتہ کرنا پڑتا ہے علاء کے پاس جانا پڑتا ہے علم سے دورز بنا اور بیز ارر بنا اور جہالت کو عذر بنانا شریعت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی ۔

وكم قصم نامِن قرنية كانت ظالمة قائشان بعددور الأما قومًا اخرين فلكا اكتوا الكاسكا المرم فكم قصم نامِن فلكا اكتفوا بأسكا الورم في المرم المرم في في المرم في في المرم في المرم

ہلاک ہونے والی بستیوں کی بدحالی

ان آیات میں مکرین اور مکذیبین کوعبرت دلائی ہے اور پرانی بستیوں کی ہلاکت بتاکریا ددہانی فرمائی ہے کہتم سے پہلے کتنی ہی بستیاں تھیں جوظم کرتی تھیں، یظلم کفر وشرک اختیار کرنے کی وجہ ہے تھا۔ انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ہم نے انہیں جاہ کرڈ الا اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کردی جب انہیں پنہ چلا کہ عذاب آرہا ہے تو وہاں ہے دوٹر کر جانے لگے ان ہے کہا گیا کہ مت دوڑوتم جس عیش وعشرت میں گئے ہوئے تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے انہیں میں واپس آ جاؤ کہتم ہے پوچھا جائے کہتم جس ساز وسامان اور جن مکانوں پر گھر کرتے تھے اور ان گھروں میں رہتے تھے انہیں میں واپس آ جاؤ کہتم ہے پوچھا جائے کہتم جس ساز وسامان اور جن مکانوں پر گھرن کرتے تھے اور انر آتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے جائے پناہ اور کہاں ہے تھا ظلت کی جگہ جب عذاب آ ہی گیا تو کہنے گئے ہائے ہماری کم بختی! ہم ظالم تھے! چونکہ عذاب آ جانے کے وقت تو یہ کرنا اورظم کا اقر ارکرنا پھے مفیز نہیں ہوتا اس لئے وہ لوگ اپنی یہی بات کہتے ہماری کم بختی! ہم ظالم تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے انہیں گئی ہوئی تھیتی کی طرح بچھی ہوئی حالت میں کر دیا۔ لفظ قصص منا کا اصل معنی تو ڑ دینے کا ہے اس لئے بہت زیادہ تکلیف کو قصاصہ الظاہر کم اور شائی ہوا تا ہے بہاں پیلفظ لاکر ہلاک شدہ بستیوں کی پوری طرح بنا ہی بیان فرمائی ہے اور کرض گھوڑ کے پاؤل جاتا ہے جب گھوڑ سے پرسوار ہوکر دوڑ نا شروع کرتے ہیں تو اسے الزمار تے ہیں اس لفظ کو بھاگ جانے کے لئے استعال فرمایا ہے۔

لا تر مُحضُواً جوفر ماياس سے پہلے قيل لھم حذف ہاور مطلب بيہ كدجب وہ لوگ عذاب د كھ كر بھا گئے لگے توان سے

عذاب کے فرشتوں نے یاان اہل ایمان نے جو و ہاں موجود تھے بطوراستہزاءاور تمسخریوں کہا کیٹھبر وکہاں دوڑتے ہوتہہیں تواپی نعمت اور دولت عیش وعشرت پر ہڑاناز تھااپے گھروں کومزین کرر کھا تھااوراو نچے او نچے مکان بنا کرفخر کرتے تھے آؤد کیھوتہبارے مکان کہاں ہیں؟ تم ہے کوئی سوال کرنے والاسوال کر ہے تواس کا جواب دو۔اب توظلم اور عیش وعشرت کا نتیجدد کیھ لیا بناؤ کیاانجام ہوا؟

حَصِیدًا خَامِدِینَ اس میں ہلاک شدہ لوگول کا انجام بتایا ہے حصید کئی ہوئی کھیتی کو کہتے ہیں اور حامدین خمود ہے مشتق ہے جو بجھنے کے معنی میں آتا ہے مطلب بیہ ہے کہ جب وہ ہلاک ہوئے تو ان کے اجسام کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے جیسے کھیتی کاٹ کر ڈھیر لگا دیا جاتا ہے اور ان کی شوں شاں اور کر وفر ایکی ختم ہوگئی جیبے جنتی ہوئی شمعیں بجھادی جا ئیں اور آگ جل کر شئدی ہوجائے اور ذرابھی روشی نہ رہے ۔ قر آن مجید میں یہاں مطلقاً یوں فرمایا ہے کہ " کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کردیا" کسی خاص بستی اور خاص علاقہ کا ذکر نہیں ہے اور عبرت دلانے کے لئے یہ اجمال کافی ہے لیکن بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اہل "حضر موت" مراد ہیں جو یمن کا ایک علاقہ ہے اللہ تعالی نے ان پر بخت نصر کو مسلط کردیا جس نے انہیں قبل اللہ تعالی نے ان پر بخت نصر کو مسلط کردیا جس نے انہیں قبل کیا اور قبد کیا جب قبل کا سلسلہ جاری ہو اتو پشیمان ہوئے اور بھا گئے گئے تو اس پر ان سے کہا گیا گیا تو ٹو مُحضُوا وَ ارْجِعُوا (الایق) (معالم کیا اور قبد کیا جب عوالی اللہ تو ٹو مُحضُوا وَ ارْجِعُوا (الایق) (معالم کیا اور قبد کیا جب عوالی کیا کیا تو ٹو میں جا ہیں کہا گیا گو تو ٹو مُحضُوا وَ ارْجِعُوا (الایق) (معالم کیا تو بی عرب اللہ کا کہ کو کھوں کیا جبور کیا۔

وَمَا خَلَقُنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِيْنَ ۞ لَوْ أَرَدْنَآ أَنْ تَتَّخِذَ لَهُوًا

اور ہم نے آسان وزمین کواور جو کچھا نکے درمیان ہاں طور پڑئیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھلونا بناتے تو ہم اپنے پاس سے بنالیتے

لاَ تَخَذُنْهُ مِنْ لَدُ تَا ﴾ إِنْ كُنَّا فعِلِيْنَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْ مَغُهُ

ل ہم کرنے والے ہوتے۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر مجینک مارتے ہیں سو وہ اس کا سر پھوڑویتا ہے،

فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ \* وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۞ وَلَهْ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ \* وَمَنْ

پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اور جو کچھتم بیان کرتے ہوا کی وجہ سے تہارے لئے خرابی ہے ، اوراللہ ہی کیلے بچھ کچھ آ سانوں میں ہے اور زمین میں ہے ، اور جو بندے

عِنْدَهْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۞ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ

اللہ کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے ، اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ رات ون اللہ کی شبیع میں

وَالنَّهَارُ لَا يَفْتُرُونَ ۞

مشغول رہے ہیں،ان میں ستی نہیں آتی۔

ا ثباتِ تو حيد، ابطالِ شرك، اور حق كي فتحيا بي

ان آیت میں اول تو بیفر مایا کہ ہم نے جوآسان وزمین پیدا کئے ہیں ان کا پیدا کرنا کوئی فعل عبث کے طور پڑہیں بلکہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں جن میں ایک بہت بڑی حکمت بیہ ہے کہ ان کے وجود اور ان کی بڑائی اور پھیلا وُسے ان کے خالق کو پیچانیں ،اگرآسان وزمین کے بنانے سے کوئی حکمت مقصود نہ ہوتی محض ایک مشغلہ ہی کے طور پر بنانامقصود ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کسی چیز کومشغلہ بنالیتے لیکن ہمیں بیکرنانہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی ذات عالی صفات اس سے برتر اور بالا ہے کہ وہ کسی چیز کوبطورلہو ولعب پیدا فر مائیں یاکسی چیز کوبطورلہو و لعب کےاختیار فرمائیں

دنیامیں چونکہ حق وباطل کا معرکہ رہتا ہے اور آخر میں حق ہی غالب ہوتا ہے اس لئے اس مضمون کواس طرح بیان فر مایا نَفَذِفْ بِالْحَقِّ عَلَى الْبُسَاطِلِ فَیَدُ مَغُهُ کہ ہم حق کو باطل پر پھینک دیتے ہیں سووہ باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے یعنی اس کومغلوب کر دیتا ہے قبال صاحب معالم التنزیل اصل الدمغ شج الراس حتی یبلغ الدماغ فاذا ھو زاھق سوباطل مغلوب ہوکر دفع ہوجاتا ہے۔ وَلَکُمُ الْوَیُلُ مِسَمَّالَ مَعْنُوب ہوکر دفع ہوجاتا ہے۔ وَلَکُمُ الْوَیُلُ مِسَمَّالَ مِنْ مِنْ ہُوا ہُوں کی شان میں جوابی با تیں کرتے ہوجن سے وہ پاک ہے۔ ہاس حرکت کی وجہ سے تمہارے لئے خرالی ہے یعنی ہلاکت ہے۔

وَلَهُ مَنُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْارُضِ (الله يتين )الله تعالى كى شان بيه ہے كہ جو پھھ آسانوں اور زمين ميں ہے وہ سباسى كى مملوك اور خلوق ہے اور جو بندے اس كے پاس ہيں وہ اس كى عبادت ہے سرکشی نہيں کرتے اور اس ميں عار نہيں سجھے كہ وہ اس كى عبادت ميں مشغول ہوں وہ برابراس كى عبادت ميں سگار ہے ہيں ذرائستی نہيں کرتے رات دن اس كی شبیح میں مشغول ہیں تھكنے كانام نہيں ۔ ان تبيج و تقديس ميں مشغول ہيں تھكنے كانام نہيں ۔ ان تبيج و تقديس ميں مشغول ہيں تھكنے كانام نہيں ۔ ان كى عبادت اور شبیح اور تقديس ميں مشغوليت على الدوام ہے وہ صرف الله تعالى ہى معبود برحق مانے اور جانے ہيں اہل دنیا ہیں جو اوگ شرك كرتے ہيں وہ اپنی جہالت اور بے تقلی ہے شرك ميں ہتا ہيں ۔ ہی کو معبود برحق مانے اور جانے ہيں اہل دنیا ہیں جو اوگ شرك كرتے ہيں وہ اپنی جہالت اور بے تقلی ہے شرك ميں ہتا ہيں ۔

اَمِر اتَخَذُوْ اَلْهُ اللهَ اللهُ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيْهِمَ اللهُ اللهُ اللهُ لَفَسَدَتَا عَلَى اللهُ اللهُ

# وَمَاخَلْفَهُمُ وَلاَ يَشُفَعُوْنَ ﴾ اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْرَةِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۞

اور وہ کسی کے لئے سفارش نہیں کریں گے بجز ایسے مخص کے جس کی سفارش کرنے میں اللہ تعالٰی کی مرضی ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ؤرتے ہیں

وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي ٓ اللَّهُ مِّنَ دُوْنِهِ فَلْ لِكَ نَجْزِنِهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذْ لِكَ نَجْزِى الظّلِمِيْنَ ﴿

اور ان میں سے جو شخص یول کیے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہول سو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے ۔ ہم ای طرح ظالموں کو جزا دیا کرتے ہیں

#### تو حید کے دلائل اور فرشتوں کی شان عبدیت کا تذکرہ

ان آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کی تر دید فر مائی ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ' کی صفات جلیلہ بیان کی ہیں مشرکین کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا اَم اتَّخَذُوٓا اللَّهَةُ مِّنَ اُلَارُض هُمُهُ يُنْشِوُوُنَ ( کیاان لوگوں نے زمین میں سے کاٹ چھاٹ کرا لیے معبود بنالئے ہیں جو مردول کوزندہ کرتے ہیں ) یعنی انہوں نے اجزاءز مین ہے بنا کرمعبودتو بنا لئے جنہیں پتھروں سے تر اشااورلکڑی وغیرہ سے بنایا ہے لیکن یہ باطل معبود ہیں اگر حقیقی معبود ہوتے تو مردوں کوزندہ کر دیتے۔ جب یہ بات نہیں ہے تو ان کومعبود بنانا سراسرحماقت ہےوہ کیا زندہ تے وہ تو خود ہی بے جان ہیں،سورۃ انتحل میں فرمایا اَمُوَ اتّ غَیُوُ اَحْیَا ٓء ٓ ءَ وَمَا یَشُعُوُ وُ نَا اَیّانَ یُبُعَثُوُ نَ (وہ مردے ہیں جوزندہ نہیں ہیںائہیں پیڈنبیں کہ کپ اٹھائے جائیں گے ) کُوٹ کَانَ فِیْھِمَ ٓ اللَّهُ لَا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا اگرآ سان میںاللّٰہ کے سوااور بھی معبود ہوتے تو آ سان وزمین کانظام درہم برہم ہوجا تا۔ چونکہ ایک کی مشیت کچھ ہوتی دوسر ہے کاارادہ کچھاور ہوتااس طرح سے ٹکراؤ ہوجا تااوراس ٹکراؤ کااثر آسان وزمین کےنظام پر ہونالا زم تھاجب آسان زمین میں فساذہیں ہےتو معلوم ہوا کہ معبود صرف ایک ہی ہےایک ہے زیادہ نہیں ے اس مضمون کوسورہَ مؤمنون میں فرمایا مَااتُّ جَلَهُ اللهُ مِنُ وَلَلهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنُ اللهِ اذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اللهُ ۚ بِـمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعُضُهُمْ عَلَى بَعُض سُبُحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (الله نے كوئى اولا داينے لئے نبيس بنائى نداس كے ساتھ كوئى معبود ہے۔اگراييا موتا تو ہر معبودا نی اپنی مخلوق کوجدا کر لیتنااورا یک دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے جب بیسب باتیں نہیں ہیں توسمجھ لینا جا ہیے کہ معبود صرف ایک ہی ہے فَسُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَوْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (سوالله جوعش كامالك سے ان باتوں سے باك ہے جو باوگ بيان كرتے ہيں) لَا يُسْنَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسْنَلُونَ (وه قادر مطلق بِمِغَار كامل بِ احكم الحاكمين بِ كي كوكو ئي مجال نہيں كه اس بے كوئى بازير س اور بول یو چھے کہ یہ کیوں کیااور یہ کیوں نہیں کیا وَهُم یُسُنَالُونَ اوراس کی مخلوق سے بازیرس کی جاتی ہےاور کی جائے گی یعنی دنیا میں بھی ان ہے مؤاخذہ ہےاورآ خرت میں بھی ،جس کسی نے غلاعقا ئداختیار کئے اور برے اعمال کئے اس سے بازیرس ہوگی اور ستحق سزا ہوگا۔اَم اتَّخَذُوْ امِنُ دُوْنِهَ الِلَهَةُ ( کیاان لوگوں نے اللہ کے سوامعبود تجویز کر لئے ہیں(یہاستفہام انکاری بطورتو بیخ کے ہے) قُـلُ هَـاتُواْ ابُوْهَانِكُمُ (آپفر مادیجئے کہ شرک کے جوازیرا بنی دلیل لے آؤ) تم اس پرکوئی بھی دلیل نہیں لا سکتے شرک کرنا ہے دلیل ے عقلاً بھی فتیج ہے اور نقلاً بھی حضرات انبیا علیم السلام جو پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی شرک مے نع کیا ہے اور کتب الہید میں شرک كا كمرابى موناندكور باى كوفرمايا هلذا ذِ كُورُ مَنُ مَعِي وَذِ كُرُ مَنُ قَبْلِي (بيمبر عساته والول كى كتاب بيعن قرآن مجيد) اورجو حضرات مجھ سے پہلے تھےان کی کتابیں یعنی تورا ۃ انجیل بھی موجود ہیں ان سب میں شرک کی قیاحت بتائی ہےاورشرک وگمراہی بتایا ہے سو عقلاً ونقلاً شرک مذموم ہے اور قبیج ہے۔ بَلُ ٱكْتُورُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمُ مُعُورِضُونَ ( بلكهان مين اكثروه بين جوحق كؤمين جانة سوده اس سےاعراض كئے ہوتے ہيں )۔

وَمَا آرْسَلْنَا مِنُ قَبُلُكُ مِنْ رَّسُولُ الْلَا فَوْ حَيْ آلَيْهِ اللَّهُ الْآلاهُ الْآلانَ فَاعْبُدُونَ (اورجم نِے آپ ہے پہلے وَئَ جھی رسول نہیں جی جو جس کے پاس جم نے یہ وی نہیں ہو، کہ میر ہے ہوا وَئَ معبود نہیں ہوتم میری ہی عبادت مَرو )اس میں مشر کین اہل تا ہا کہ ہو ہے جو حضرت میسیٰ ایسے معبود بنات سے ارشاد فر مایا کہ ہم نے جو کوئی بھی رسول بھیجا ہے اس نے ہماری طرف سے بھی ہات کہ بہنچائی ہے کہ میر ہے سواکوئی معبود نہیں پھرتم اس کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہواورائے دین شرک کو نہیوں کی طرف منسوب کرنے کی گراہی میں کیوں بہتلا ہو؟ اس کے بعدان کوگوں کی تر دید فر مائی جوفر شتوں کو اللہ کی بٹیاں بتاتے تصارشاد فر مایا و قُف الحوالَّ حَدَّالوَّ حُدَّالُوَ حُدِّنَ لَا سُبُحَانَهُ بَلُ عِبَادٌ مُکُومُونُ وَ الله یہ ) کو شتے اللہ تعالی کے بندے ہیں۔اللہ تعالی کے حکم کے پابند ہیں بیسم موحکم کی خلاف ورزی نہیں کر کتھ ہیں جس کے لئے سفارش کر نااللہ کی رضا کے ورزی نہیں کر کتھ ہیں جس کے لئے سفارش کر نااللہ کی رضا کے مطابق ہو،ان میں سے کوئی فر دبھی بینیں کہ سکتا کہ میں معبود ہوں۔ بالفرض اگر ایسا کہا تو دیگر مدعیان الوہیت کی طرح وہ بھی دوز خ

دائز ومیں تیررے ہیں۔

مزید دلائل تو حید کابیان تخلیق ارض وساء، پہاڑوں کا جمادینا اور شمس وقمر کا ایک ہی دائر ہ میں گردش کرنا۔

ان آیات میں اللہ جل شانۂ نے اپنی صفت خالقیت کو بیان فر مایا ہے اور کلوق میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کوبطور نشانی کے پیش فر ما کراہل کفر کوامیمان کی دعوت دی ہے۔ار شاد فر مایا کیا کا فروں کو بیہ معلوم نہیں کہ آسان وز مین سب بند متھے نہ آسان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے کچھ پیدا ہوتا تھا پھر ہم نے انہیں اپنی قدرت سے کھول دیا۔ بارشیں بھی خوب ہونے لگیں اور زمین سے نباتات بھی نکلنے لگے بیہ چیزیں مثکرین کےسامنے ہیں کچھلوگ تو خالق و ما لک کو مانتے ہی نہیں اور کچھلوگ ایسے ہیں جو مانتے تو ہیں لیکن و ہاس کےساتھ شرک کرتے ہیں ،ان دونوں قسم کے کافروں کوالیمی ہوئی بوئی نشانیاں دیکھ کرتو حید کا قائل ہونا لازم تی لیکن دن سب کے باوجود گھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

قدرت الہيد كے مظاہر بيان كرتے ہوئے مزيفر مايا وَجَعَلْنا مِن الْمَاءَ كُلُّ شَيْءَ حَي (اورہم نے ہرجاندار چزكو پانی سے بنایا)اس عموم میں جتنے بھی جاندار ہیں سب داخل ہیں اور مِن الْمَاءَ عَی بہت بڑی نشانی ہے جواہل عقل کے لئے كافی ہے لیكن كافر بلاواسطہ یا اواسطہ جاندار چیزوں کے پیدا ہونے میں یازندہ رہنے میں دخل ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے جواہل عقل کے لئے كافی ہے لیكن كافر پھر بھی منكر ہیں۔ یہ جائیان پھر بھی منكر ہیں۔ یہ جائیان براش برسانے والا اور اس پانی كوزندگی كاذر بعد بنانے والاصرف خالق وحدہ لاشر يك له ہى ہے ايمان خبيل لاتے۔ مزيد فرمايا وَجَعَلُنا فِي الْارُضِ رَوَ اسِی اَنْ تَمِیدً بِھِی (یعنی ہم نے زمین میں بھاری ہو جھل چیزیں بنادیں جوزمین برمضوطی كے ساتھ جی ہوئی ہیں تا كہ وہ لوگوں كو لے كرنہ ہے ) ان بھاری چیزوں سے پہاڑ مراد ہیں۔ جیسا كہورہ و النوعات میں فرمایا وَجَعَلُنا فِیْھا رَوَ اسِی شَامِحَاتِ (اورہم نے اس والْجِمَالَ اَدُسُهَا (اورز مین میں پہاڑوں کو جمادیا) اورسورہ والمرسلات میں فرمایا وَجَعَلُنا فِیْھا رَوَ اسِی شَامِحَاتِ (اورہم نے اس میں اونے اونے پہاڑ بناد یے جوانی جگہ یرمضوطی کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں)

یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہیں ان کے جودوس فوائد ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اونے بھی ہیں بوجھل بھی زمین کے اوپر بھی ہیں، زمین میں میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ النباء میں فرمایا آلَہ نہ نہ بحقول الاَرُ صَ مِهَا دًا وَّالْحِبَالَ اَوُتَادًا ( کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو بیخین نہیں بنایا) یہ پہاڑ زمین کوحرکت نہیں کرنے ویتے اور زمین پر ہے والے اطمینان اور سکون سے رہتے اور بہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہاوراس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی بھی ہے، یہ تو زمین کے عام احوال کے اعتبار سے ہے بھر جب بھی کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کوزلز لہ بھیجنا ہوتا ہے تو آئہیں پہاڑوں کے ہوتے ہوئے زمین میں زلز لہ آجا تا ہے اور خود پہاڑ بھی اس کی زمیں آگر چکنا چور ہوجاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِیْهَا فِجَاجًا سُٹُلا لَعَلَّهُمُ یَهُمَدُونَ (اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنادیے تا کہ وہ راہ یالیں) یعنی باآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں۔

سے رائے ایک شہرے دوسر۔ ،شہر کو ملاتے ہیں ان میں پیدل اور سواریوں پر گزرتے ہیں پہاڑوں تک میں اللہ تعالی نے راسے بنا دیے ہیں۔ اور اور این میں ایک گاڑی کے چلنے کا راشتہ ہے۔ جنہیں عموماً مسافر جانے ہیں۔ سورہ نوح میں فرمایا و اللہ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ بِسَاطٌ لِتَسَلَّمُکُوْا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا (اور اللہ تعالی نے تمہارے لئے زمین کوفرش بنایا تا کہم اس کے کھے راسے میں چلو) وَ جَعَلْنَا السَّمَاءُ سَقُفًا مَّحُفُوظًا (اور ہم نے آسان کوایک محفوظ چست بنایا) اور بیآ سان زمین کے لئے چست کی طرح ہے اور محفوظ بھی ہے۔ گریے ہے۔ گریے اس وقت آسان بھٹ پڑیں گاس اور حفوظ بھی ہے۔ گریے اللہ تعالی نے انہیں محفوظ ہے اور ٹوٹے بھوٹے ہے جمعی ہی جہر جب قیامت آئے گی اس وقت آسان بھٹ پڑیں گاس اور عن کے اس حیورہ کھوٹ سے محفوظ ہیں ای طرح شیاطین سے بھی محفوظ ہیں جیسا کہ مورہ جمر میں فرمایا و حَفِظُنَا ہَا مِنْ کُلِ شَیْطَانِ رَّ جِیْمِ اللّٰ مَنِ اسْتَوَقَ السَّمُعَ فَاتُبَعَهُ شِهَابٌ مَّبِیْنَ (اور ہم نے اس کو کی چوری سے بات س بھا گی اس کے چھے ایک روش شعلہ گائی ہیں جواللہ تعالی کی قدرت کا ملہ پر کھی مخبوطُونَ (اور بیلوگ اس کی نشانیوں سے اعراض کے ہوئے ہیں) آسان میں بہت می نشانیاں ہیں جواللہ تعالی کی قدرت کاملہ پر کھی محفوظ فرمایا کو گوٹ کی بیل کو رائیان کی طرف نہیں آتے۔

پھر فرمایا وَهُواَلَّذِی خَلَقَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهُمْسَ وَالْقَمَرَ (اورالنَّدوبی ہے جس نے رات کواور دن کواور جا ندکواور سورج کو پیدا فرمایا) یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں جو خض بھی ان میں غور کرے گا اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور حکیم مطلق اور مد بر ہونے کا اعتقادر کھنے پر مجبور ہوگا مُحَلِثُ فِ فَ لَلْهِ یَسُبَحُونَ (سب ایک ایک دائر وہیں تیررہ ہیں) یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے رائے میں مقرر فرمادیے ہیں۔ ان میں روال دوال ہیں)

انہیں داستوں پر چلتے ہیں عربی میں فلک گول چیز کو کہاجا تا ہے۔ای لئے اس کا ترجمہ دائرہ سے لیا گیا ہے۔ ساحب جدالین کھتے ہیں فلی فلک ای مستدیر کالطاحونة فی السماء یسبحون یسرون بسرعته کا لسابح فی الماء یعنی وہ چکی کی طرح گول دائرہ میں ای تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں جیسے پانی میں تیرنے والا چلتا ہے۔سورہ یش میں فرمایا لا السُّمُ سُسُ یَلْبَغِی لَهَا آنُ تُدُوكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَکُلُّ فِی فَلَاثِ یَسُبَحُونَ (نہورج کے لئے یہات درست ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور سب گول دائرہ میں تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں )۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴿ أَفَا بِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَلِدُوْنَ ۞كُلُّ نَفْسِ اور ہم نے آپ سے پہلے کمی بشر کے لئے بمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، اگر آپ کی وفات ہو جائے تو یہ لوگ کیا بمیشہ رہیں گے؟ ہر جان ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ \* وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّوَ الْخَيْرِ فِتْنَةً \* وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَ موت کا مزہ چکھنے والی ہے ، اور ہم منہیں بری اور بھلی حالتوں کے ذریعہ اچھی طرح آزماتے ہیں ، اوارتم جاری بی طرف واپس کر دیئے جاؤ گے ، اور إِ ذَا رَاكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ يَتَّخِذُوْنَكَ إِلَّا هُزُوَّا ﴿ اَهٰذَا الَّذِي يَذُكُرُ الِهَتَكُمْ ۗ وَهُمُ جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ کو ہنسی کا ذریعہ بنالیتے ہیں کیا یجی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے ، اور وہ بِذِكْرِ التَّرْحَمْنِهُمْ كَفِرُوْنَ ۞ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ "سَأُوْرِنْكُمْ ايْتِيْ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوْنِ ۞ ر حمٰن کے ذکر کا انکار کرتے ہیں ،انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے میں عنقریب تہہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، سوتم مجھ سے جلدی مت مجاؤ۔ وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَاالُوَعُدُ إِنْ كُنْتُمُ صٰدِقِيْنَ ۞ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا حِيْنَ لَا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہو گا اگر تم سے ہو؟ اگر کافر لوگ اس وقت کو جان لیتے جب اپنے چیروں ۔ يُكُفُّونَ عَنْ وُّجُوهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ۞ بَلْ تَأْتِيْهِمْ بَغْتَهُ ۗ آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ، بلکہ وہ آگ اچا تک ان کے پا س آجائے گی ، فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۞ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُل ہو وہ انہیں بدحواس کر دے گی ، سو وہ اے نہ بٹا سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی ، اور یہ واقعی بات ہے کہ آپ سے پہلے رسواول

رس ا

# مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ أَ

کے ساتھ متسنح کیا گیا سو جن لوگوں نے ان کا متسنح کیا انہیں وہ چیز پہنچ گئی جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔

#### منکرین ومعاندین کا آپ کی موت کا آرز ومند ہونا اور آپ کے ساتھ تمسنح کرنا، اور تمسنحر کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہونا

اہل مکداور دیگرمشرکین رسول اللہ ﷺ کے دنیا ہے رخصت ہونے کا انتظار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ بس جی ان کی یہ باتیں نھوڑ ہے ہی دن کی ہیں چنددن میں ختم ہوجا ئیں گی چنددن کی ان کی زندگی ہے آج دنیا ہے گئے کل دومرادن کون انہیں پو چھے گاوران کی باتیں کہاں تک چلیں گی؟ای کوسورہ طور میں فرمایا آئم یکھُو کُون شاعِر نَّتُوبَعُصْ بِهِ وَیُبَ الْمَنُونَ الْکَن وہ نِہِیں جھتے کے خودہمیں دنیا میں کتنے دن رہنا ہے اللہ جل شان نے فرمایا و مَاجَعُلْما لِمَشَرِ مِن قَبُلِکَ الْحُلُم (کہم نے آپ ہے پہلے کی انسان کے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا) دنیا میں جو بھی آئے ہیں سب کو موت ہو دوچار ہونا ۔ آف اُئن مِتَ فَهُمُ الْحُعَلِدُونَ (اگر آپ کی وفات ہو گئ تو کیا یہ ہمیشہ رہنا ہو گئی ہو ان کے گئی ہو تا ہے وہوں میں میں انسان کے لئے ہمیشہ انسان کو جھی جاور جان موت کو چھنے والی ہے ) جب سب کو مرنا ہی ہے اور قیا مت کے دن جمع ہونا ہے تو ہم خص اس کی فکر کرے کہ وہاں میرا کیا ہوگا ، اللہ کو بی کا کہ کہ کہا گئی راستہیں ہوگا اس کے لئے فکر مند ہوں تو ایمان کی تو فیق ہوجائے گی ، اس میں جھی کا اور اس سے چھٹکا را کا کوئی راستہیں ہوگا اس کے لئے فکر مند ہوں تو ایمان کی تو فیق ہوجائے گی ، اس میں جھی کا لفین کے اس میرا کیا ہوگا ، استہیں ہوگا اس کے لئے فکر مند ہوں تو ایمان کی تر دید ہے کہ جھواگر یہ نیا ہے اٹھ جا ئیں گئو جم کوگوں سے کہیں گے کہ دیکھواگر یہ نی ہوتے اس میں بھی کا لفین کے اس میا کی تر دید ہے کہ شیخ نقر یب دنیا ہے اٹھ جا ئیں گئو جم کوگوں سے کہیں گے کہ دیکھواگر یہ نی ہوتے وہ اس میں بھی کا لفین کے اس میان گی تر دید ہے کہ محملہ کے اس میں ہی کا فیک ہوئے کہ کہ سے کہ کہ کے گئی تھی ہے کہ کہ کے کھواگر یہ نے کہ کہ کے گئی ہوئے کو وہ کی کو بھول کے کہ کی کی کو دیکھواگر یہ نوان اس کے لئے کو کہ کوگوں سے کہیں گے کہ دیکھواگر یہ نوان ہوئی کو دیا ہے کہ کو کے کھواگر یہ نے کہ کو کہ کو کو بھول کے کہ کی کو کی کو کی کو دیا ہوئی کی کو دیکھواگر یہ نوان کے کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی

آ پ سے پہلے جوحضرات انبیاءکرام علیہم انسلام تشریف لائے تھے وہ بھی تو وفات پا گئے لہٰذااس انتظار میں رہنا کہان کی وفات ہو جائے تو ہم لوگوں کو بیربتا ئیں گے بیے ہی ہوتے تو وفات کیوں پاتے ان کی تاہیجی کی دلیل ہے۔

مزید فرمایا وَ مَنْهُوْ کُمْ بِالشَّرِ وَ الْحَوْرِ فِیْنَدُّ (ہِم مُنہیں بطور آز مائش شراور خیر کے ساتھ جانجیں گے ) یعنی تہاراامتحان کریں گال زندگی میں اچھی حالت بھی پیش آئے گی ) (جیسے تندر سی مالداری خوشی اوراز واج اولاد کا موجود ہونا ) اور بدحالی بھی پیش آئے گی (مثلا رنجیدہ ہونا مرض اور تنگدی کا پیش آنا اولاد کا مرنا وغیرہ وغیرہ نندگی میں بیسب چیزیں آز مائش کے طور پر پیش آئی ہیں کون ایمان لا تا ہے اور اللّذ کا فر مانبر دار ہوتا ہے، اور کون کفر اور نافر مانی کی زندگی گزارتا ہے ، مختلف احوال سے اشخاص وافراد کو آز مایا جا تا ہے اس آز مائش میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان تنگدی اور مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں ، ان فقراء اور مساکین کود کی کر اہل ففر یوں جھتے ہیں کہ ہم اللّذ کے مجبوب بندے ہیں اور اس طرح آز مائش میں فیل ہوجاتے ہیں ، اپنی آز مائش اور خوش حالی کو کفر پر جمنے کا فر ربح جہنا لیتے ہیں (العیافہ باللّٰہ) وَ الْکُنْسَا تُسُوِّ جَعُونُ نَ (اور تم ہماری طرف اوٹا کے جاؤگے یعنی قیا مت کے دن حاضر کئے جاؤگے ) اس دن حق اور ناحق کے فیضلے کردئے جائیں گے۔

اس کے بعد فرمایا وَاِ ذَارَاكَ الَّذِینَ كَفَرُوْآاِنُ یَتَّبِخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوِّا (جب كافرلوگ آپ كود يکھتے ہیں تو آپ كی ذات كوتسنحر کا ذریعہ بنا لیتے ہیں) اور یوں کہتے ہیں آھنڈ اللَّذِی یَذْکُو اللَّهَ تَکُمُ ( کیا یہی تخص ہے جوتمہارے معبودوں کاذکر کرتا ہے) یعنی تمہارے معبودوں کا ازکر کرتا ہے اور ان کی عبادت پراعتراض کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یہ ہے جان ہیں نفع اور ضرر کے مالک نہیں، وہ لوگ یہ بات

آپ کی شان معظم کو گھٹانے کے لئے کہتے تھے اور ان کا مطلب بیٹھا کد کوئی صاحب حیثیت دنیاوی جاہ ومرتبہ والانہیں تھا۔ جے نبی بنایاجا تا؟ کیاای آ دمی کونبوت دک گئی ہے جو ہمارے معبودوں کو برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے۔

وَهُمْ بِنِدِکُرِ الرَّحُمٰنِ هُمْ کَافِرُونَ (اوربیلوگرمٔن کے ذکر کے منکر ہیں ) یعنی نبی اکرم ﷺ نے جوان کے باطل معبودوں کو برا کہاوہ تو آئیں کھل رہا ہے اور نا گوار ہور با ہے لیکن خودان کی حرکت ہے اس پر توجہ بیں دیتے رمن جل مجدہ جس نے آئییں اور ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے نہ اس کی تو حید کے قائل ہوتے ہیں نہ اس کی ذات عظیمہ اور صفات جلیلہ پرایمان لاتے ہیں ان کوتو خودا پی ذات پر ہنسنا حاہے کہ ہم کیا کررہے ہیں؟ اپنی حماقت اور صلاات کا تو خیال نہیں اور حال ہیے کہ اللہ کے بچے نبی کا مُداق اڑا تے ہیں۔

جب شرکین کے سامنے دنیا میں عذاب آنے یا قیامت آنے کا تذکرہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ بیڈرانا خواہ کو اہ کا جعذاب آتا ہی ہے توبس آجائے دریوں لگ رہی ہے۔اس کوفر مایا خُلِقَ اَلانُسَانُ مِنُ عَجَلَ (انسان جلدی سے پیدا کیا گیاہے) یعنی اس کے مزاج میں جلد بازی رکھ دی گئی ہےاہے اس مزاج کی وجہ ہے وہ عذاب کو بھی وقت سے پہلے بلانے کو تیار ہے۔ سَساُوریُدُکُمُ ایساتِسی فُسالا تست في جلُون (سوميں عنقريب تمهيں إلى نشانياں دکھادوں گاسوتم مجھ ہے عذاب کی جلدی مت مجاؤ) کيونکہ عذاب وقت مقررے پہلے نہیں آتااور جب آجائے تو نالٹہیں جاتا۔ چنانچے القد تعالی کے قبر کی نشانیاں ظاہر ہوئیں جن میں غزوہ بدر کے موقع پرسرداران قریش کا مارا جانااورقيد ، ونا بھی نف وي غُولون متى ھىذاالوغدُ انْ كُنتُمْ صادقينَ (اور بيلوگ كت بين كەپيومىدە كب يورا بوگا اگرتم يچ بو) عذاب کی ہاتیں سن کرتکذیب کرتے تھے اور چونکہ عذاب کی خبر کو بچی مانتے تھے اس لئے ہار ہارالیمی ہاتیں کہتے تھے کہ اجی اعذاب آنے واانبیں ہے اگر آنا ہے تا کیو شہیں آج تا۔ان اوَّ وں کی یہ بات قر آن مجید میں کئی جگہدؤ کرفر مائی ہے یہاں ان کے جواب میں فر مایا لَلْ يَعُلَمُ الَّذَيْنَ كَفَرُوْ احِيْنَ لا يَكُفُونَ عَنْ وَجُوْهِهِمُ النَارَ وَلا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلا هُمُ يُنْصَرُونَ ٥ بَلُ تَأْتِيْهِمْ بَغُتَهُ فَتَبُهَتْهُمْ فَلَا پىستەطنىغىۇن رۆھسا ولا ھُسە ئىنظۇۇڭ (اگركافرول كواس وقت كى خبر بوقى جبوه نداپيخ چېرول سے آگ كومٹاسكيں گےاور ندا پی پشتوں ہے اور نیان کی مدد کی جائے گی . بلکہ وہ آگ ان کے پاس احیا تک آ جائے گی سووہ انہیں بدحواس بنادے گی پھروہ اے مثانہ سمیس گے اور نہ آئبیں مہات دی جائے گی ) یعنی جب وہ لوگ دوزخ کی آ گ کے لپیٹ میں اوراس کی لپٹول میں گھریں گے اگر انہیں اس وقت کی حالت کاعلم ہوجا تا توالی با تیں نہ بناتے ،جب وہ اوگ انہیں گھیرے میں لیں گےتوان کے حواس باختہ ہوجا نیں گےاس وقت اسے نه ہٹاسکیں گےاور ندان کو بیمہات دی جائے گی کہ زندہ ہوکر دنیامیں واپس آ کرمٹیمن بن جائنیں اور دوبارہ مرکز پھرحاضر ہوں اورعذاب ہے نچ جائیں ، جب عذاب دوز ٹے میں داخل ہو جائیں گے تو بس داخل ہو گئے اور ہمیشہ کے لئے چلے گئے اب وہاں ہے نگلنے کا اور مہات ملنے کا کوئی موقع نہیں۔

آخر میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهُوٰ یَ بِرُسُلِ مِّنُ قَلِلْکَ فَحَاقَ بِالَّذِیْنَ سَجِرُو ُ اَمِنُهُمُ مَّا کَانُوْا بِهِ یَسُتُهُوْ وَنَ (اوریہ واقعی بات ہے کہ آپ ہے پہلے رسولوں کے ساتھ تسخر کیا گیا سوجن لوگوں نے ان ہے تسخر کیا ان پروہ عذاب واقع ہو گیا جس کاوہ تسخر کرتے تھے اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کی گئی ان کا نداق بنایا گیا۔ پھر انجام کے طور پر تسخر کرنے والوں نے اپنے تشخر اور تکذیب کا مزہ چکھ لیا اور جس عذاب کا وہ نداق بناتے تھے یہ عذاب ان پر نازل ہو گیا، آپ کے طافیون جوعذاب کا نداق بنارہے ہیں یہ بھی اطمینان سے نہ پیٹھیں گے ان پر بھی و نیا میں عذاب آسکتا ہے۔ آگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں قبر کا فرکو عذاب میں مبتلا ہونا ہی ہے۔

قُلُ مَنْ يَّكُلُونُ وَالنَّهُا وَ النَّهَا وِ مِنَ الرَّمْنِ وَ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿

اَ فِهُ الْحَامُ اللَّهِ وَ وَكُونَ عِنَ الْمَاءِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَا يُصْحَبُونَ ﴾

اَمْ لَهُمْ اللِهَةُ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّتَايُصْحَبُونَ ﴾

اَمْ لَهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ يَعْوِيلُ مِنْ دُوْنِنَا ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّتَايُصْحَبُونَ ﴾

اَمْ لَهُمْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْعُمْ وَالْكَالِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْعُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا يَسْوَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ اللللللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلْ

رحمٰن کے عذاب سے کوئی بچانے والانہیں ہے، منکرین دنیاوی عیش وعشرت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ،اور بہرے یکار کونہیں سنتے

آنے کی رٹ لگاتے ہیں عذاب کی تابنہیں اور عذاب کا تقاضا ہے۔ اسی کوفر مایا وَلَئِنُ مَّسَّتُهُمُ نَفُحَةٌ مِنُ عَذَابِ رَبِّلَکَ (الأیة) واگر آپ کے رب کی طرف سے انہیں عذاب کا ایک جمعوز کا لگ جائے تو ضرور یوں کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی واقعی ہم ظالم تھے ) عذاب کے ایک جمعوز کا کی بھی تابنہیں ہے لیکن چھر بھی اپنی بیوتوفی سے عذاب آنے کی رٹ لگارہے ہیں۔

# وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ

اور قیامت کے دن جم عدل والی میزان قائم کر دیں گے ۔ مو کسی پر ذرا سا ظلم بھی نہ ہو گا اور اگر کوئی عمل رائی کے دانہ

# مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ﴿ وَكَفَى بِنَا حَسِبِيْنَ ۞

کے برابر بھی ہوگا تو ہم اے حاضر کردیں اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

#### قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی ،کسی پر ذراسا بھی ظلم نہ ہوگا

اس میں سب کو قیامت کے دن مے محاسبہ کی یاد و ہانی فر مائی ہے اور فر مایا ہے کہ ہم میزان عدل قائم کر دیں گے کسی پر ذراساظلم بھی نہ ہو گا جس کسی نے کوئی بھی نیکی کی ہوگی اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوہم اسے وہاں حاضر کر دیں گے اور وہ بھی حساب میں شامل کرلی جائے گا

سورة ناء مين فرمايا إِنَّ اللهُ لَا يَظُلِمُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ (بالشّب الله کسی پرذره کے برابر بھی ظلم نہیں فرمایا اور سورة الولوال میں فرمایا فَمَنُ یَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ شَوَّا یَرَهُ ٥٥ (سوجس نے ذره کیرابر خیرکا کا) کیا ہوگاوہ اسے دکھ لے گااور جس نے ذره برابر کوئی برائی کی ہوگا وہ اسے دکھے لے گا اور جس نے ذره برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دکھے لے گا کا قریب پنا حاسینین (اور جم حساب لینے والے کا فی بین) یعنی ہمارے وزن اور حساب کے بعد کسی اور حساب کتاب کی ضرورت نہ رہے گی ہمارا حساب لینا کافی ہے ہمارے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کرنے والانہیں!

السمو ازین میزان کی جمع ہےلفظ جمع کی وجہ ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بہت سی تراز وئیں ہوں گی لیکن جمہورعلاء کا فرمانا میہ ہے کہ میزان توایک ہی ہو گی اور بہت بڑی ہو گی لیکن چونکہ وہ زیادہ میزانوں کا کام دے گی اس لئے جمع سے تعبیر فرمایا ہے۔ اورلفظ قِسُط انصاف کے معنی میں آتا ہاں کو موازین کی صفت قرار دیا تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ وہ تراز وسرا پاانصاف ہوگی حضرت سلمان کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تراز ورکھ دی جائے گی اور وہ آئی بڑی ہوگی کہ اگراس میں آسان وزمین سب رکھ دیے جائیں توسب اس میں ساجائیں فرشتے اے دیکھ کہ بیر گے کہ یار ب بیس کے لئے وزن کرے گی ،اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اپنی مخلوق میں سے میں جس کے لئے چاہوں گاوزن کروں گا۔ اس پر فرشتے کہیں گے سب حانک ما عبدنا ک حق عباد تک (تیری ذات پاک ہے ہم نے تیری الی عبادت نہیں کی جیسی عبادت کا حق ہے۔ (قبال المنذری فی التوغیب جلد می صفحہ ۲۵ میں رواہ الد حاکم وقال صحیح علی شوط مسلم ) اعمال کاوزن کس طرح ہوگا اس کے بارے میں پر تیفصیل سورہ اعراف کے سے لیے رکھ ہو جاں ملاحظ فرمائیں۔ (مشکوۃ المصابح صفحہ ۸۵)

وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوسَى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيّآءً وَّ ذِكْرًا لِلْمُتَّقِيْنَ ۖ الَّذِيْنَ يَخْشُوْنَ

ادر یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے مویٰ اور بارو ن کو فیصلہ والی چیز اور روشنی اور نفیحت کی چیز عطا ء کی جو متقیوں کے لئے نفیحت تھی جو اپنے

رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهٰذَا ذِكْرٌ تُابِرَكُ ٱنْزَلْنَهُ ﴿ آفَانْنَمُ

ب ہے بن دیکھے ڈرتے ہیں او روہ قیامت سے خوفزدہ ہیں ،اور یہ ایک نصیحت ہے مبارک ہے جو ہم نے نازل کی ہے سو کیا تم پجر بھی

لَهُ مُنْكِرُونَ ٥

اس کے منکر ہو۔

توريت شريف اورقر آن مجيد كي صفات

وَلَقَكُ التَّيْنَا إِبْرَهِيْمَ رُشُدَة مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِيْنَ أَوْلَهُ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ

سمعي الربع

التَّمَاثِيْلُ الَّتِيِّي أَنْتُمْ لَهَا عْكِفُونَ ۞ قَالُوْا ۚ وَجَذَنَّا 'ابَّآءَنَا لَهَا غَيِدِيْنَ۞ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ ۔ یہ مورتیاں کیا میں جن برتم جے مینجے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے بایا ہے۔ ابراہیم نے کہا ک اَنْتُمْ وَالْبَآؤُكُمْ فِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ ۞ قَالُوٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ ۞ بلاشبةم اور تمبارے باپ دادے تھی گراہی میں میں۔ وہ اوگ کہنے گے کیاتم ہمارے پاس کوئی حق بات لے کرآئے ہو یا دل کئی کرنے والوں میں ہے ہو قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمْوْتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُ نَّ ۗ وَاَنَا عَلَى ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّهِدِيْنَ ۞ ، وہی ہے جوآ سانوں اورزمینوں کا رب ہے جس نے منہیں پیدا فرمایا اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں ہے ہول۔ وَ تَا سُّهِ لِأَكِيْدَ تَ آصْنَامَكُمْ بَعْدَ آنَ تُوَلُّوا مُذْبِرِنِينَ ۞ فَجَعَلَهُمْ جُذْذًا إِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ اوراندگی قتم میں اسکے بعد ضرور نشر ورتمہارے بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا جہتم پہت کھیم کر جلے جاؤگ سوانیوں ٹ ان بتوں گڑنے گلزے کرنا الاعوات النجا کید لاے لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُوْا مَن فَعَلَ هٰذَا بِالِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمُينَ بت کے ، شاید و واسکی طرف رجوع کریں۔ و ولوگ کہنے گئے کہ ہمارے معبود ول کیماتھ یوس نے کیا ہے؟ بے شک ایما کر نیوا افالموں میں ہے ہے قَالُوُا سَمِعْنَا فَتَى يَّذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَذَ إِبْرِهِنِيمُ ۚ قَالُوْا فَأْتُواْ بِهِ عَلَى آغَيْنِ التَّاسِ کہنے گئے کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان کا ذکر کر رہا تھا اس جوان کو اہرائیم کہا جاتا ہے۔ کہنے گئے اس جوان کو لوگوں کے سامنے لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ۞قَالُوَّاءَانْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالِهَتِنَا يَابْلِهِيْمُ۞قَالَ بَلْ فَعَلَهْ ۗ كُبِيْرُهُمُ لاؤ تا کہ وہ گواہ ہو جا کیں کہنے گئے۔اے ابراہیم کیاتم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ بیرکت ان کے اس بڑے هٰذَا فَسْئَلُوْهُمُ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُونَ ۞ فَرَجَعُوٓا إِلَى ٱنْفُسِهِمْ فَقَالُوٓا اِنَّكُمْ ٱنْتُمُ الظَّلِمُوْنَ ۞ ں ہے سوتم ان سے یو چھے لو اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر وہ اپنے نفنوں کی طرف رجوع ہوئے پھر کہنے لگے کہ بااشبہتم ہی ظلم کرنے والے ہو۔ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلَى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَلْ عَلِمْتَ مَا هَوَٰكَ ۚ يَنْطِقُونَ ۞ قَالَ اَفَتَغُبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ پھرانبوں نے اپنے سروں کو جھکایا بےشک اے ابراہیم تم کومعلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں میں۔ ابراہیم نے کہا کیاتم اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کی عبادت کرتے مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمُ ۞ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ ہو جو تہمبیں نہ کچھ نفع وے سکے نہ نقصان پہنچا سکے ، تف ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو ۔ کیا تم سجھ نہیں رکھتے ہو؟ قَالُوْاحَيِرْقُوْهُ وَانْصُرُوٓا الِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ۞ قُلْنَا يِنَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَّسَلَّمًا لینے لگے اس کوجلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کروا گرتمہیں کچھ کرنا ہے ، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ابرا ہیم پر شینڈی اور سلامتی والی بن جا، اور ان اوگول ۔

# عَلَى إِبْرَهِ يُمَنَّ وَ أَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَمْنُسِرِيْنَ ٥

ابراتیم کے ساتھ برابرتا و کرنا جاہا سو ہم نے انہیں ان میں سے کر دیا جو بہت بی زیادہ ناکام موت میں ۔

# داعی تو حید حضرت ابراہیم النگ کا پی قوم کوتو حید کی دعوت دینا، بت پرستی جھوڑنے کی تلقین فر مانا، ان کے بتوں کوتو ڑدینا، اوراس کی وجہ ہے آگ میں ڈالا جانا، اورسلامتی کے ساتھ آگ سے باہرتشریف لے آنا

سیدنا حضرت ابراہیم علیہالصلوٰ ۃ والسلام جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ بت پرستوں کا علاقہ تھا خودان کا باپ بھی بت پرست تھا،اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کوشروع ہی ہےمشر کین کےعقا ئداورا عمال ہے دوررکھا تھا۔ وہاں کوئی موحد نہیں تھا جوحضرت ابراہیم الفیلی کو تو حیرسکھا تااورشرک کی گمراہی پرمتنبہ کرتالیکن سب ہے بڑامعلم اللہ جل شانہ' ہے۔وہ جھتیج راہ بتائے حق سمجھائے رشد وہدایت ہے نوازےاہے کوئی بھی گمراہ کرنے والا اپنے قول اورعمل ہے راہ حق ہے بیس بٹا سکتا اللہ تعالی شانہ نے حضرت ابرا ہیم الکھیں کواتی بڑی بت پرست قوم کے اندر بدایت پررکھااوران میں اظہار حق اور دعوت حق کی استعداد رکھ دی تھی۔اللہ تعالیٰ کواس سب کاعلم تھا۔اسی کوفر مایا وَ لَقَدُ النِّهَ آلِهُ وَاهْدُهُ وَ مُنْ قَبْلُ وَ كُنَّابِهِ عَالَمْهُ إِنْ حَضِرت ابراتيم الصِّيم السِّيم ا مبتلا دیکھا، بیاوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم ایک نے اپنے باپ سے خصوصا اورا پیے قوم سے مموماً سوال فرمایا کہ بیا مورتیاں جن پرتم دھرنا دیئے بیٹھے ہوکیا ہیں؟ سوال کا مقصد یہ تھا کہ ان خودتر اشیدہ بے جان چیز ول کی عبادت کرنااس کی کیا تک ہے؟وہ لوگ کوئی معقول جواب نید ہے سکے(اورکوئی بھی مشرک معقول جوان ہیں دے سکتا پہاوگ ماں باپ کی اندھی تقلید کرتے رہے )انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے تواینے باپ دادوں کوای پر پایا ہے اور یہی کرتے دیکھا ہے کدان مور تیوں کی یوجا کرتے تھے آئبیں کی دیکھا یکھی ہم بھی بت برتی کرتے ہیں ،حضرت ابراہیم اللیہ نے بڑی مضبوطی اور قوت کے ساتھ فرمایا کہتم اور تمہارے باپ دادے صریح گمراہی میں ہو، وہ لوگ کہنے <u>لگے کہتم ہمارے پاس کوئی حق بات لے کر</u>آئے ہو یا یوں ہی دل گلی کےطور پر باتیں کرتے ہو،حضرت ابراہیم الطبی نے فرمایا کہ میں حق بات لے کرآیا ہوں تم ہے دل گئی نہیں کرر ہاہوں تہ ہارارب وہ ہے جوآ سانوں اور زمینوں کارب ہے۔ اس نے تمہیں پیدافر مایا، جس نے پیدا کیااہے جھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرنا پیسرا یا گمراہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں جو کہدر ہاہوں وہ تیجی بات ہےاور میں اس کے بیچا ہونے کا گواہ ہوں۔ یعنی دلیل ہے بات کرتا ہوں اور یا در کھو کہتم جن بتوں کی بیوجا کرتے ہواللہ کی قتم میں ان کے لئے کوئی تدبیر کروں گااورا بیادا وَاستعال کروں گا کہان پر بہت بڑی زدیڑے گی ، مجھے موقعہ کاانتظار ہے تم کہیں گئے اور میں ان کا

حضرت ابراہیم اللیک کا بتوں کوتوڑنا سورہ صافات میں بھی فدکور ہے وہاں یوں بیان فرمایا۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اوراپی قوم سے فرمایا کہتم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کواللہ کے سواحیا ہتے ہو؟ سورب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سوابراہیم نے ستاروں کوایک نگاہ بھر کردیکھا اور کہددیا کہ میں بیار ہونے کو ہوں ،غرض قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے گئے۔ سووہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے ،ابراہیم اللیک نے فرمایا کیاتم ان چیزوں کو پوجے ہوجن کوخود تراشتے ہو حالانکہ تم کواور تمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کواللہ بی نے پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم اللیک کے کے آئے آئش خانہ تعمیر کرو پھران کواس دہلی آگ

میں دال دو غرض ان اوگوں نے اہرائیم الفیلا کے ساتھ برائی کرنا چاہی سوجم نے ان کو نیجا دکھادیا۔ سورہ صافات (ترجمہ آیت ۵۸ مام النو بل میں مضرسدی ہے منقول ہے کہ حضرت اہرائیم الفیلا کی و م کاہر سال ایک میل گنا تھا اس میں جع ہوتے تھے پھروا پس آ کرا پنے بتوں کو تجدہ کر کے اپنے گھر واں کو جاتے تھے ، جس دن حضرت اہرائیم الفیلا نے ان کے بت تو ترے بیان بوگوں کے میلہ کا دن تھاجہ بیوگ میلہ میں جائے گھر واں کو جاتے تھے ، جس دن حضرت اہرائیم الفیلا کے والد نے کہا کہا ہے اہرائیم تھی مارے ساتھ چھا ور کر ہماری عبیر میں شریک ہو جائوتو مناسب ہو گاممکن ہے کہ مہیں ہمارا دین پسند آ جائے حضرت اہرائیم الفیلا تھوڑی دورساتھ چھا اور ساتھ بیانہ بنالیا) وہ لوگ تو میلہ میں چھر کی اس بوگ میل ہوں۔ (چونکہ وہ اوگ ستاروں کو باتے تھاں گئے ستاروں میں نظر ڈالنے کو ایک ہماری ہماری کے میانہ میں کہا ڈالنے کو ایک ہماری میں نے دو ایک ہماری ہماری ہماری کی گردن میں کلہا ڈالنے کو ایک ہم کا کہ ہماری کے اس اس میں کہا ڈالنے کو بیا گھر جو کو گئی ہماری کی کہا ہماری کی کہ تھر دورای کی کہا ہماری کی کہا تو ایک کہا کہ کی کہوں اور کو کہ تھر کہوں کو کہوں ہماری کی کہوں ہماری کی کہوں ہوں کہیں کہوں ہوں کہیں کہوں ہوں کہیں کہوں ہوں کہیں کہوں ہوتے کی کہوں ہوتے کہوں ہوتے کی کہونے ہوتے کی کہوں ہوتے کی کہونے کو کہوں کی کہونے ہوتے کی کہونے

اب قوم کے آگے آئے تو دیکھا کہان کے معبود کئے پڑے ہیں، کمڑے کمڑے ہیں، دیکھ کربڑے سٹ پٹائے اور آپس میں کہنے گئے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ میچرکت کس نے کی ہے؟ جس نے ایسا کیا ہے وہ تو کوئی ظالم ہی ہوگا۔ پھران میں ہے بعض یوں بولے کہ ہاں یاد آگیا اب جوان جے ابراہیم کہ کر بلایا جاتا ہے وہ ان کے بارے میں پچھے کہ درہا تھا اس نے یوں کہا تھا کہ میں تمہارے پچھے ان ک گت بنا دوں گا۔ اندازہ ہے کہ بیکام اس نے کیا ہے۔ کہنے گئے کہ اچھا اسے بلاؤوہ سب لوگوں کے سامنے آئے اگر لوگوں کے سامنے اقرار کرلے تو گواہ بن جائیں اوراس آ دمی کو بھی بہجان کیں۔

حضرت ابراہیم الفیک کو بلایا گیا اور ان ہے قوم کے لوگوں نے دریافت کیا کہتم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ بیترکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم الفیلانے فرمایا کہ میرانام کیوں لگاتے ہوجوان سب سے بڑا ہے اس نے بیسب کارستانی کی ہے اگر تہمیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو نہیں سے پوچھولوکہ ان کے ساتھ بیمعاملہ کس نے کیا ہے؟ اگروہ بولتے ہیں تو ان ہی ہے دریافت کرنا چاہیے۔

سین کراول تو وہ اوگھر مے اور سوج میں پڑگئے اور پھر آپس میں کہنے لگے کہتم ہی ظالم ہو یعنی ابراہیم الطبط کی بات سیجے ہے ان بنول کی عبادت کرناظلم کی بات ہے ہوا وہ وہ ہولیا ۔ لیکن شرک سے کی عبادت کرناظلم کی بات ہے ہوا وہ کیسا معبود جونہ بول سکے نہ بتا سکے۔ پھر شرمندگی کے مارے اپنے سرول کو جھالیا۔ لیکن شرک سے پھر بھی تو بہنہ کی ، حضرت ابراہیم الطبط سے کہنے گئے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں (یہ دعوت کا ایک طریق کارہے کہ خاطب سے بات نکل بات نکل ہے دبان لوگوں کے خلاف کوئی بات نکل جائے ) جب ان لوگوں کے منہ سے بے اختیار یہ بات نکل گئی کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم الطبط نے فورا کیڑ لیا اور فر مایا کہ

افَتَ غَبُ لَـُونَ مِنُ دُونَ اللهَ مَالا يِنْفَعْكُمُ شَنْيًا وَّلا يَضُونُكُمُ ( كَياتُمَ الِي چِيزِى عبادت كرتے ہو جو سہيں نفع دے سكے خضرر پہنچا سكے) مزيد فرمايا اُفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهَ اَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ تَفْ ہِمِ مِهِ اِوران چِيزوں پر جن كَامُ اللّه كوچھوڑ كرعبادت كرتے ہوكياتم سجھے نبيں ہو)

جب وہ لوگ جواب سے عاجز ہوگے اور کوئی بات نہ بی تو کہنے گے کہ اس خص کوجلا دواورا ہے معبودوں کی مدد کروا گرتہ ہیں پہر کرتا ہے۔ ( یہ بات بھی بجیب ہے کہ عبادت کرنے والے ہے معبودوں کی مدد کادم جررہ ہیں اور اپنے معبودوں کا انتقام لے رہے ہیں۔ وہ کسامعبود جودوسروں کی مدد کاختاج ہوگین مشرکین کی عقوں پر پھر پڑے رہے ہیں ایسی موثی بات بھی ان کی سجھ میں نہیں اتی مصاحب معالم السخز بل آنے لکھا ہے کہ جب ابراہیم الفیلا کی قوم نے انہیں آگ میں جلانے کا فیصلہ کرایا ( جن میں نمر ود بھی تھا ) تو حضرت ابراہیم الفیلا کو اعلیٰ کے جب ابراہیم الفیلا کی قوم نے انہیں آگ میں جلانے کا فیصلہ کرایا ( جن میں نمر ود بھی تھا ) تو دخت ابراہیم الفیلا کی دختی میں پڑھا اس کی احد علی ہوراس میں ایک مدت تک طرح کی کریاں دالتے رہاور حضرت ابراہیم الفیلا کی دختی میں پڑھا ایسی کی کہ جو حض مریض ہوجا تابینڈر مان لیتا تھا کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو ابراہیم الفیلا کی دختی میں پڑھا اس کی حد ہور کے حصول کے لئے یوں نذر مانی تھیں کہ میرا فواں کا آئی ابراہیم الفیلا کی دختی ہور کی کروں گروں کے حصول کے لئے یوں نذر مانی تھیں کہ میرا جو بھی اس کی آمد نی سے کڑیاں جی کروں گا۔ ورکنگ کریاں میں ڈالتے تھے حدیہ ہے کہ جو کوئی عورت چردی کاتی تھی میں کڑیاں ڈالوں گی اور اس جائی گری کہ وجائے این آگر کی کو جو اس کی آئی کی تو ضرورت نہ تھی گئی کی دوسر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے بیاداتی آگری کی شدت کی وجہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے برابرایک ہفتہ تک آگری کی اندا اور نہ جاتو جماری ذلت ہوگی ، لہذاتی آگر جال کاور استے دن تک جلا کاور اسے دن تک جلا کاور اسے دن تک جلا کاور اسے دن تک جلا کاور اس کی ہوتے حرارت میں پڑھی جل ہی جاتے ان آگر کی کا جس کی ان کی کو خور کی کی دورت کے کان آگری کی دورت کے کان ان کی دوسر کی ہو جو کی کو کو کی دورت کے کان ان کو کی دورت کے کان ان کی دوسر کی دورت کے کان ان کی دوسر کی کی دورت کے کان ان کی دوسر کی ہوتا ہو کہ کان کی دوسر کی دوسر

آگ تو تیار کرلی لیکن اب وال یہ تھا کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم الکی کوڈالیس کیے؟ اس کے پاس تو پھٹکنا بھی مشکل ہے چہ جائیکہ اس میں با قاعدہ ڈالنے کے لئے ایک دومنٹ تھہریں، ابلیس چونکہ حضرات انبیاء کرام پیہم السلام کی دشمنی بھی آگے آگر ہتا تھا اور اب بھی اسلام کے دشمنوں کو سبق پڑھا تارہتا ہے اس لئے اس موقع پر بھی حاضر ہوگیا اور اس نے سمجھایا کہ دیکھو کہ ایک منجنیق بناؤ (بہ وشیکلی کی طرح کسی بھاری چیز کواٹھانے اور چھینکنے کا آلہ تھا آج کل عمارتیں بنانے میں جو کرین استعمال کی جاتی ہے اسے دیکھنے ہے بنجنیق کی کی چھیقر بی صورت اور اس کاعمل سمجھ میں آسکتا ہے ) منجنیق تیار ہوگئی تو حضرت ابراہیم القلط کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مجنیق کے ذریعہ آگ میں ڈال دیا۔

جب ابراہیم الطفالا کو آگ میں ڈال دیا تو پانیوں پرمقر رفرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ چا ہیں تو میں آگ و بجھا دوں اور ہوا کو ب مقر رفرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ چا ہیں تو آگ کو ہوا کو سیس اڑا دوں ۔ حضرت ابراہیم الطبیع نے فر مایا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں اور یوں بھی کہا حسبسی اللہ و نعم الو کیل (مجھے اللہ کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے) حضرت ابی بن کعب بھیسے روایت ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈال رہے تھے تو حضرت جرئیل الطبیع حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ جواب میں فر مایا کہ مجھے تمہاری مدکوکوئی ضرورت نہیں انہوں نے کہا جھا تو اپنے رب ہی ہے سوال کر لو، فر مایا میر سے رب کو میراحال خوب معلوم ہے اس کے تم میں ہونا ہی کافی ہے چنانچوں نے تھویض ہے کام لیا اور دعا تک نہ کی ( فیصلہ یا اللہ علی حلیلہ و مسلم ) اللہ تعالی کی

نمرودا ہے جمل میں سے بیٹھا ہواد کیور ہاتھا اس نے دیکھا کہ ابراہیم الفیک باغیچہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اوران کے ساتھا کیا تحف بیٹھا ہوا ہیں کررہا ہے آس پاس جولکڑیاں ہیں انہیں آگ جلارہی ہے کین حضرت ابراہیم الفیک تعیج سالم ہیں باتوں میں مشغول ہیں ،نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم الفیک تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ فر مایا ہاں نگل سکتا ہوں بیفر مایا اوراپی جگہہ سے روانہ ہوئے تنی کہ آگ سے باہرنکل آئے بیدد کیے کرنمرود نے کہا کہ اے ابراہیم تنہم ارامعبود تو بڑی فقد رت والا ہے جس کے تکم کی آگ بھی پابند ہے میں تبہارے معبود کے لئے چار ہزار گائیں نذر کے طور پر ذرخ کروں گا۔ حضرت ابراہیم الفیلا نے فر مایا کہ جب تک تو اپنے دین پر رہے گا اللہ تعالیٰ تجھ سے کچھ بھی قبول نہ فر مائے گا۔ تو اپنے دین کو چھوڑ دے اور میرادین اختیار کر لے۔ نمرود نے کہا میں اپنے دین کو اور ملک کوئیس چھوڑ سکتا۔ ہاں بطور نذر کے جانور ذرخ کردوں گا اس کے بعد نمرود نے جانور ذرخ کردیئے اور حضرت ابراہیم الفیلا کو تکایف پہنچا نے سے بھی باز آگیا۔ (معالم النز بل صفحہ 10 الم 12 بلاس)

حضرت ابراہیم الیک کے شمنوں نے خوب آگ جلائی اور بہت زیادہ جلائی جس کے بارے میں سورہ صافات میں فرمایا قسالو البنو ا کہ بُنیانًا فَالْقُوهُ فِی الْجَحِیْمِ ( کہنے گے کہ اس کے لئے ایک مکان بناؤ پھراہے خت جلنے والی آگ میں ڈال دو) اس معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اولا آگ جلانے کے لئے مستقل ایک مکان بنایا پھر بہت زیادہ آگ جلائی جس میں حضرت ابراہیم الیک کو ڈال دیا۔ لفظ المجحیم کے بارے میں قاموس میں لکھا ہے والمجسم النار الشدیدة التاجع و کل نار بعضها فوق بعض کالمحجمة ویضم و کل نار عظیمة فی مهواة والمکان الشدید الحر کالجاحم.

یوری قوم میں نمروداوراس کی حکومت میں شخص واحد ہے جے سب نے مل کر بہت بڑی آگ میں ڈال کر جلانا چا ہا مگراپے مقصد میں ناکام ہوئے اور ایس کی حکومت میں نیچاد کی خصابر اس کو سورۃ الانبیاء میں وَ اَدَادُوا بِهٖ کَیْدُا فَجَعَلْنَا هُمُ الْاَحُسَرِیْنَ سے اور سورۃ صافات میں فَارَادُوا بِهٖ کَیْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْاَحُسَرِیْنَ سے اور سورۃ صافات میں فَارَادُوا بِهٖ کَیْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْاَ سُفَلِیْنَ سے تعیر فرمایا۔

ہم نے جو پچھ معالم التزیل سے نقل کیا ہے اس میں بعض چیزی تو وہی ہیں جو سیاق قرآن کے موافق ہیں ان سے قرآن مجید کے مفہوم کی تشریح ہوتی ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر اسرائیلیات سے منقول ہیں، چونکہ ان سے کسی حکم شرقی کا تعلق نہیں ہے اور کسی نص قرآنی کے معارض بھی نہیں ہیں اس لئے ان کوفل کر دیا گیا ہے، کتب حدیث میں حضرت ابراہیم الطبیع کے واقعہ مذکورہ سے متعلق جو چندروایات ملتی ہیں وہ ذیل میں کھی جاتی ہیں۔

#### گر گٹ کی خبا ثت اوراس کے تل کرنے **می**ں اجر

حضرت ام شرکیک<sup>م سے</sup> روایت ہے کہ رسمال اللہ ﷺ نے گر آٹ وقتی کرنے کا حکم فر مایا اور فر مایا کہ وہ حضرت ابراہیم سیدہ پر چھونگ رہا تھا۔(رواہ البخاری صفحہ ۲۷۲ جبلد۲)

مطلب میہ کہ حضرت ابراہیم النظمی کو جب آگ میں ڈال دیا تو گرگٹ نے بھی اپنی خباخت کا ہنر دکھایا ،وہ بھی وہاں جا کر پھو تکنے لگا، جہاں اتی بڑی آگ جل رہی تھی وہاں اس کے پھو نکنے نے کیا ہوسکتا تھا؟ لیکن اس کی طبعی خباخت نے اس پرآ مادہ کیا اور شیطان نے اسے استعال کرلیا ، کیونکد دشمن ہے جتنی بھی دشمنی ہو سکتے چو کہا کہ سیاں مقابل کو تکلیف پہنچا نے کے لئے جو پہلی کہ سکتا ہے اس سے بازنہیں رہتا ، چونکد گرگٹ خبیث چیز ہے زہر بلا جانور ہے اس لئے آپ نے مار نے کا حکم فر مایا بلکہ اسے مار نے میں جلدی کرنے کی ترغیب دی ، حضرت ابو ہر یرہ بھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فر مایا کہ جس نے گرگٹ کو پہلی ہی ضرب میں ماردیا اس کے لئے اس سے کم اور جس نے تیسری ضرب میں ماردا اس کے لئے اس سے کم اور جس نے تیسری ضرب میں ماردا اس کے لئے اس سے کم اور جس نے تیسری ضرب میں ماردا اس کے لئے اس سے بھی کم نیکیاں کھی جا ئیں گی ۔ (رواہ مسلم صفحہ ۲۳ جلد)

#### حضرت ابراہیم القلی کو قیامت کے دن سب سے پہلے کیڑے پہنائیں جائیں گے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن تم لوگ اس حال میں جمع کئے جاؤگ کے یا قال میں جو تے اور جسموں پر کیڑے نہ بول گے اور غیر مختون بھی ہو گے اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم اللہ کو کیڑے ہے بہنائے جائیں گوکہ انداز کی کہ انہیں وشمنوں نے کیڑے اتار کر پہنائے جائیں گے رواہ البخاری) حضرت ابراہیم اللہ کو یہ جزوی فضیلت اس وجہ سے دی جائے گی کہ انہیں وشمنوں نے کیڑے اتار کر آگئیں ڈالاتھا۔ شراح حدیث نے یہ بات کھی ہے۔ قبال المحافظ فی الفتح صفحہ ۳۹۰ جلد ۲ ویقال ان المحکمة فی محصوصیة ابراھیم بدالک لکونہ القی فی النار عربانا وقبل لانہ اول من لیس السر اویل.

# شَکلاتُ کَذِبَاتٍ اوران کی تشریح اور حضرت ابراہیم العلیم کا قیامت کے دن شفاعت کبرای سے عذر فرمادینا

تیرےعلاوہ کوئی مومن نہیں ہےاس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو جبرااور قبراً طلب کیاتو نا چار ہوکر پہلی بار ۔۔۔۔۔ ابراہیم الطبیع نے نمازشروع کردی جب سارہ اس ظالم بادشاہ کے پاس پینچیں تو اس نے ہاتھدڈ الناحیا ماجوں ہی ہاتھ بڑھایااس کے دورہ پڑ ئیااور یا وُں مارنے نگااورحضرت سارہ سے درخواست کی کہمیرے لئے الند تعالیٰ سے دعا کر دومیں تمہیں کوئی ضرز ہیں پہنچا وَں گا۔انہوں نے دعا کی تو وہ چھوٹ گیالیکن پھرشرارت سوجھی اور دوبارہ ہاتھ بڑھایااس مرتبہ پھراسے دورہ پڑ گیا جیسے پہلی باریڑا تھایااس ہے بھی بخت تھا، پھر کہنے نگا کہ میرے لئے اللہ ہے دعا کر دومیں تمہمیں کوئی تکلیف نہیں دوں گانہوں نے دعا کر دی تووہ چھوٹ گیااس کے بعداس نے ا ہے ایک دریان کو بلایااور کہا کہ تو میرے پاس انسان کوئییں لایا تو میرے پاس شیطان کو لے آیا س کے بعداس نے سارہ کوواپس کر دیااور ان کے ساتھ ایک خادمہ بھی کر دی جن کا نام ہاجرہ تھا،سارہ واپس آئیں تو حضرت ابراہیم الکیا پنمازیڑھ رہے تھے انہوں نے نماز کی حالت میں ہاتھ کے اشارﷺ وال کیا کیا ماجرا ہوا؟ سارہ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر کوالٹاای پرڈال دیا اورایک ہاجرا نامی عورت کوخدمت کے لئے دے دی(رواہ ابنجاری۲۰ ۲۲ جلد۲) حدیث بالا میں قُلائٹ کَذبَاتِ (تنین جھوٹ) کی نسبت حضرت ابراہیم اللیک کی طرف کی گئی ہےاول تو یہ کہ جب قوم کے لوگوں نے اپنے ساتھ باہر جانے کو کہا تو فرمادیا کہ اِنْسے سَسقِیُم ( بلاشبہ میں بیار ہوں ) پھر جبان کے بنوں کوتوڑ دیااورانہوں نے کہا کہا ہے ابراہیم کیاتم نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو فرمایا بَلُ فَعَلَمُ تَجبِیُرُهُمُ ﴿ بلکہ ان کے نے کیاہے )ان دونوں باتوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بید دونوں باتیں اللہ کے لئے تھیں کیونکہ اپنے کو بیار بتا لران کے ساتھ جانے سے رہ گئے اور پھرای چھیے رہ جانے کو بتوں کے تو ڑنے کا ذریعہ بنالیا،اورای طرح بتوں کی عاجزی ظاہر کرکے معبود حقیقی کی تو حید کی دعوت دے دی ، تیسری بات کیھی کہانہوں نے اپنی بیوی کو پیسمجھا دیا کہ میں نے ظالم بادشاہ کے قاصد کو بتا دیا کہتم میری بہن ہوتم ہے بات ہوتو تم بھی یہی بتاناممکن ہے کہ یہ بات س کر پیظالم تمہیں چھوڑ دے، چونکہ مطلق بہن نہیں بہن کے لئے بولا جاتا ہے اس لئے اسے جھوٹ میں شارفر مایا۔ اگر چہ انہوں نے دینی بہن مراد لے لی تھی اور سہ بات احسی فسی الاسلام کہہ کرانہیں بتا بھی دی قمی،اس بات کاذ کرکرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے یون نہیں فرمایا کہ بیاللہ کی راہ میں تھی اوراس کےخلاف بھی نہیں فرمایا کیونکہ اس میں تھوڑ ا سانفس کا حصہ بھی ہے اول توبیہ واقعہ سفر ہجرت کا ہے اور ہجرت اللہ کے لئے تھی پھر کسی بھی مؤمن عورت کو کا فر سے بچانا بھی اجر و ا ثواب کا کام ہے۔ پھراپنی مٹومن بیوی کی حفاظت کرنا جوعفت اورعصمت میں معاون ہے کیونکر ثواب کا کام نہ ہوگا اس کوخوب سمجھ لینا جاہے۔حافظاہن حجررحمۃ اللّٰدتعالیٰ علیہ نے فتح الباری (۳۹۲ جلد۲ ) میں بحوالہ منداحمد حضرت ابن عباسؓ ہے فال کیاہے کہ حضرت ابراہیم نے جوتین یا تیں کہیں( جو بظاہر کذب ہیں )ان کوانہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت ہی کے واسطے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے اختیار کیا۔حضرات علائے حدیث نے فر مایا کہ بہ تین یا تیں حہیں جموت تے تعبیر فر مایان میں بظاہر جھوٹ ہے لیکن چونکہ حضرت ابراہیم الطبیح نے بطورتعریض کے یہ یا تیں کہیں تھیں ۔ ( جن میں ایبا پہلوبھی نکل سکتا ہے کہ نہیں جھوٹ نہ کہا جائے )اس لئے صریح جھوٹ بھی نتھیں مثلالةًي سَقِيْمٌ فرماياس كامطلب يبهي موسكتا ہے كتبهار سساتھ جانے كوميرادل گوارانہيں كرتااس نا گوارى كو بيارى تي تعبير فرمايا اگرچ وہلوگ جسمانی بیار سمجھے اور بعض علماء نے بیجی فرمایا کہ لفظ تقیم صفت کاصیغہ ہے اس میں کسی زمانہ پر دلالت نہیں ہے لہٰذا میہ عن بھی ہو سکتا ہے کہ میں بیار ہونے والا ہوں ،اس طرح جب ان لوگوں نے بتوں کے بارے میں یو چھاتو یےفر مایا ہی نہیں کہ میں نے نہیں تو ڑے ا ہاں یوں فرمادیا کہان کے بڑے نے توڑے ہیں اگر بڑے ہے بڑا بت ہی مراد 'بیا جائے تو بیہ بظاہر کذب ہے کیکن مقابل ہے بات تے ہوئے اس کے منہ سے اپنے موافق کوئی بات اگلوانے کے لئے کوئی بات کہدی جائے جوملی سبیل الفرض والتقد سر ہوتو بھی تعریض

کے مشابہ ایک صورت بن جاتی ہے۔بعض حضرات نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم انکھا کے جواب کا مطلب بیتھا کہا گریہ بولتے ہوں تو سمجھلو کہ بہائکے بڑے نے کیا ہےاسکومعلق بالشرط کر دیااوراسطرح تعلیق بالشرط جائز ہےاس میں کذ بنہیں ہے۔

۔ بھولہ بیاسے بڑے ہے ہیں ہے۔ موں با سرط را رویا اور اسٹر کی ہیں کردی اور دینی بہن مراد کے کرچھوٹ سے نیج گئے اس

ابر رہی بیوی کو بہن کہنے والی بات تو اس کی تاویل اس وقت انہوں نے خود ہی کردی اور دینی بہن مراد کے کرچھوٹ سے نیج گئے اس

سب کے باوجود جو تینوں باتوں کو کذب فر مایا بیان کے بلند مر ہے کے انتہار سے ہے بڑوں کی بڑی با تیں ہیں گناہ تو ان باتوں میں ہے ہی نہیں کیونکہ بیسب چیزیں بطور تاویل اور تعریف کی تھیں اور تھیں بھی حق پر جمنے کے لئے اور حق کے پھیلا نے کے لئے لیکن پھر بھی انہوں نے جو کچھے فر مایا ، اسے کذب میں شار کر لیا گیا ( سیح بخاری صفی 20،42 جلد ۲) میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو شفاعت کی نفر ورت ہوگی تو وہ فر ما ئیں کہ ابراہیم خلیل الرحمٰن کے پاس جاؤ۔ جب ان کے پاس آئیں گئو وہ فر ما ئیں گے کہ میں شفاعت کرنے کے مقام پڑئیں ہوں اس موقع پر وہ اسپنے ان کذبات کو یاد کر لیں گے جو ان سے دنیا میں سرز دہوئے تھے۔ بیا نکار شفاعت بھی اس لئے ہوگا کہ ان سے جو نہ کورہ تینوں با تیں صادر ہوئیں تھیں ان کی وجہ سے اپنے کو لائق شفاعت نہیں سمجھیں گے۔

جن کے رہے ہیں سوان کے سوامشکل ہے

قال الحافظ الفتح ( ثنتين منهن في ذات الله ) خصهما بذالك لان قصة سارة وان كانت ايضا في ذات الله لكن تضمنت حظا لنفسه وندله بخلاف اثنين الاخير تين فانها في ذات الله محض وقد وقع في رواية المذكورة ان ابراهيم لم يكذب قط الاثلث كذات وذلك في ذات الله و في حديث ابن عباس عند احمد ولله ان جادل بهن لا عن دين الله

وقـال ايـضـا وامـا اطلاقه الكذب على الامور الثلاثة لكونه قال قولا يعتقده السامع كذبا لكنه اذا حقق لم يكن كذبا لانه من باب المعاريض المحتملة لا مرين ليس بكذب محض.

ملاعلی قاری رحمة الله علیه مرقاه شرح مشکلوه میس صدیث شفاعت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں والدحق انها معاویض ولکن لما کانت صور تھا صورة الکذب سماها اکاذیب واستنقص من نفسه لها فان من کان اعرف بالله واقرب منه منزلة کان اعظم خطرا واشد خشیة وعلی هذا القیاس سائر ما اضیف الی الانبیاء علیهم السلام من الخطایا، قال ابن السملک الکامل قد یو اخذ بما هو عبادة فی حق غیره کما قیل حسنات الا برار سیئات المقربین. (یعنی تن بات یہ کہ ان تینوں میں تعریض ہے (صریح جھوٹ نہیں ہے) لیکن چونکہ بظاہر جھوٹ کی صورت میں تھیں اس لئے جھوٹ سے تعیم کردیا اور اپنی ذات کومر تبہ شفاعت سے کمتر سمجھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جس قدر بھی معرفت حاصل ہوگی اور جتنا زیادہ قرب حاصل ہوگا اس قدروہ اپنی ذات کومر تبہ شفاعت سے کمتر سمجھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جس قدر بھی معرفت حاصل ہوگی اور جتنا زیادہ قرب حاصل ہوگا اس قدروہ اپنی ذات کومر تبہ سے میں زیادہ خطرہ محسوں کرے گا اور اس میں بہت زیادہ خوف خشیت کا ظہور ہوگا دیگر انبیاء کرام عیہم الصلو قوالسلام کی طرف جو خطایا منسوب ہیں ان کو بھی ای طرح سمجھ لینا چا ہیے ابن الملک نے فرمایا ہے کہ جو خص کامل ہو بعض مرتباس بات براس کامؤاخذہ ہوجاتا ہے جوغیر کے تی میں عبادت کا درجہ رکھتی ہے)

فائدہ ...... یہاں جو بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ ' کو بلوایا تھا اگراہے قبضہ کرنا اور چھینا ہی تھا تو کسی کی بیوی یا بہن ہونے سے کیا فرق پڑتا تھا ظالم جب ظلم پڑل جائے تو اسے مقصد برآ ری کے سوا کچھینیں سوجھتا للبذا حضرت ابراہیم الطبیع نے حضرت سارہ سے جو بیفر مایا کہتم یوں کہد دینا کہ میں ان کی بہن ہوں اس بات کہنے اور سمجھانے کی کیا ضرورت تھی ؟ پھر جب انہوں نے بتادیا کہ میں اس کی بہن ہوں توامنے پھر بھی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی (بیاور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ یاؤں کے دورہ میں مبتلا فرمادیا اور حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی ) اس سوال کوحل کرنے کے لئے مفسرین اور شراح حدیث نے کئی ہاتیں کبھی ہیں جن میں ایک بیہ ہے کہ وہ ظالم بوشاہ گوظالم تھالیکن اپنے طور پر جس کسی ند ہب کا پابند تھا اس میں کسی کی بہن کواس کے بھائی کی موجودگی میں چھینظ کی اجازت نہیں تھی ۔ حضرت ابراہیم الفیلی کوکسی طرح بیر بات معلوم ہوگئ تھی اس لئے حضرت سارہ سے بیفر مادیا کہتم بیہ کہد دینا کہ میں ان کی بہن ہوں ۔ لیکن اس ظالم نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو دین و نہ جب سب کو بالائے طاق رکھا اور حرکت بدکا ارادہ کر لیا ادھر حضرت ابراہیم الفیلی نماز میں گئے ہوئے تھے ادھر حضرت سارہ نے بھی وہاں بہنچ کرنماز شروع کردی ۔

نیز حضرت ساره رض نے وہاں بیدعا بھی کی الملھم ان کنت تعلم انی امنت بک و بر سولک و احصنت فرجی الاعلی زوجی فیلا تسلط علی الکافر (اے اللّٰہ آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ کے رسول پرایمان لائی اور میں نے اپنی شرم کی چیز کواپنے شوہر کے علاوہ ہر کسی سے محفوظ رکھالہٰذا آپ مجھ پر کافر کو مسلط نے فرمائے ) اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کافر کے تسلط سے نجات دی۔ (فتح الباری)

اس ظالم بادشاہ نے شیطانی حرکت کا خودارادہ کیالیکن اپنے بعض در بانوں سے کہا کہ میرے پاس شیطان کو لے آئے ہو ہاتھ پاؤں کا دورہ پڑا تو اسے شیطان کی طرف منسوب کردیا اور یا کہازعورت کوشیطان بنایا۔

زبانی طور پرتواس نے حضرت سارہ کو شیطان بنادیا لیکن ان کی نماز اور دعا ہے متاثر ہوکراس کی سمجھ میں بید بات آگئ کہ بیکوئی بڑی حیثیت والی خاتون ہے اس کی خدمت کے لئے ایک خادمہ دین چاہیے چنا نچاس نے ایک ہاجرنا می عورت ان کی خدمت کے لئے دے دی ، وہ واپس ہوکر حضرت ابراہیم النظام کے پاس پہنچ گئیں اور ہاجرنا می عورت کوبھی اپنے ساتھ لے آئیں یہ ہاجرنا می عورت حضرت اساعیل النظام کی والدہ بنیں حضرت ابراہیم النظام اللہ تعالی کے تعلم نے اسطین سے آئے اور اپنے چھوٹے بچا ساعیل اور ان کی والدہ کو کہ کہ مرمہ کی چٹیل زمین اور سنسان میدان میں چھوڑ دیا آئییں دو ماں بیٹے سے مکہ مرمہ کی آبادی شروع ہوئی اور آئییں دونوں مان پیٹے سے کہ مکرمہ کی آبادی شروع ہوئی اور آئییں دونوں مان پیٹے سے کہ حضرت ابراہیم النظام کی اولاد کی ایک شاخ چلی جنہیں بنواساعیل اور عرب کہاجا تا ہے۔

حضرت ابراہیم النافی کو اللہ تعالیٰ نے خوب ہی نواز اانہیں مشرکین کے درمیان ہوتے ہوئے دائی توحید بنایا دشمنوں نے آگ میں وال دیا تواس سے حجے سالم نکال دیا اور آتش نمر ودکو گلز ارابراہیم بنادیا اور انہیں اپنادوست بنالیا (کسف فسی سود ہ انسساء و اَتَّخَذَ اللہُ اِبْرَاهِیُم خَلِیُلاً اوران سے (بشمولیت اساعیل النیک) عبہ شریف تغیر کرایا پھران سے جج کی ندادلوائی اور انہیں ان کے بعد آنے والے تمام انہیاء کرام علیم السلام کاباپ بنایا، خاتم انہمین کی جہ بھی انہیں کی ذریت میں سے ہیں، حضرت ابراہیم النیک اور حضرت اساعیل علیم السلام جب تعبہ شریف بنار ہے تھے اس وقت بددعا کی تھی کہ اسالات کی درہنے والوں میں سے ایک رسول بھیج دینا آپ کی بدعا اسلام جب تعبشریف بنار ہے تھے اس وقت بددعا کی تھی کہ اسلام بیدا فرمایا آپ کی نبوت کا ظہور کم مکر مدمیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول ہوئی کہ ان دونوں کے سل سے سیدنا محمد رسول اللہ بھی و پیدا فرمایا آپ کی نبوت کا ظہور کم مکر مدمیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کوسارے عالم کے لئے تا قیامت ہادی اور دائی بنایا اور آپ پر نبوت ختم فرمادی اور آپ کوملت ابراہیم کی بہت می چیزیں خاتم الا نبیاء بھی کی شریعت کا جزوییں اور تو حید تو تمام انبیاء کرام علیم السلام کی دعوت کا سب سے پہلا اور مرکزی انقلے ہیں۔

ایراہیم کی بہت می چیزیں خاتم الا نبیاء بھی کی شریعت کا جزوییں اور تو حید تو تمام انبیاء کرام علیم السلام کی دعوت کا سب سے پہلا اور مرکزی انقلے ہیں۔

وَ نَجَيْنُهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بْرَكْنَا فِيْهَا لِلْعَلَمِيْنَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ ﴿

ورہم نے ابرائیم کواورلوط کواس سرزمین کی طرف نجات دے دی جس میں ہم نے دنیا جہاں والوں کے لئے برکت رکھ دی ہے۔اورہم نے ابرائیم کواٹخی مرسمتہ چرچہ میں سروں کر میں مدر چرچہ میں میں میں جس میں ہورہ کے میں میں کہ 200 میں میں کا سرو 200 میں میں میں م

وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِيْنَ۞ وَجَعَلْنَهُمْ ٱبِمَّةً يَّهُـ دُوْنَ بِٱمْرِنَا

اور يعقوب پوتا عطا كيا، اور بم نے ان سب كو صالحين بنا ديا اور بم نے أُنين پيثوا بنا رہا جو ہارے عم سے بدايت ديے تھے وَاوُحُدِيْنَا ٓ اِلَيْهِمْ فِعُلَ الْحَدْيُراتِ وَ اِقَامَ الصَّلُولَةِ وَ اِيْتَاءَ الزَّكُولَةِ ، وَكَانُوْ النَّا عْدِيْنَ ۖ ۖ

اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازگ پابندی کرنے اور زکوۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔

حضرت ابراهيم اورحضرت لوط عليهاالسلام كامبارك سرزمين كي طرف هجرت كرنا

حضرت لوط الطلی بھن تاہم الطبی ہے جھائے جیئے تھان آیات میں ان دونوں کی ہجرت کا تذکرہ فرمایا ہے، دونوں اپنے علاقہ کو چھوڑ کرشام کے علاقہ فلسطین میں چلے گئے تھے بتوں کی سرز مین کو اور بتوں کو پو جنے والوں کو چھوڑ کراس سرز مین کے لئے ہجرت کی جس میں اللہ تعالی نے برکات رکھی ہیں اور یہ برکات دنیا جہاں والوں کے لئے ہیں ، ان کے اس ہجرت کرنے کو نجات سے تعمیر فرمایا کیونکہ کا فروں سے چھوٹ کر بابر کت سرز مین میں آگر آباد ہو گئے تھے، پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اتحق نامی بیٹا عطا کیا اور پھراس بیٹے کا بیٹا یعقو بہمی دیا جو مزید انعام تھا اسی مزید انعام کی وجہ سے پوتے کو نافلہ سے تعمیر فرمایا ، اور ان سب کو صالحین میں سے بنادیا ، سب اللہ کی تو حید اور اللہ کی تو میں سے رہے علی کے احکام پر چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ نیک کام کریں نماز قائم کریں زکو قادا کریں وہ ان کاموں میں گے رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مشخولیت ان کا خصوصی امتیاز تھا جس کا انہیں اہتمام تھا اسی کوفر مایا : و کیائو اللہ کا عابدی ہور آپ

وَ لُوْطًا اتَيْنَهُ حُكُمًا وَّعِلْمًا وَّ نَجَّيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبْيِثَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْا

ر ہم نے لوط کو تھم اور علم عطا کیا اور ہم نے انہیں اس کبتی سے نجات دی جس کے رہنے والے برے کام کیا کرتے تھے بلاشبہ وہ لوگ

قَوْمَ سَوْءٍ فْسِقِيْنَ ﴿ وَٱدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا وَإِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴾

بدذات تھے،بدکار تھےاورہم نے لوط کواپی رحمت میں داخل کر دیا بلاشبہ وہ صالحین میں ہے تھے۔

حضرت لوط العَلَيْكِ برانعام، بدكارستى سے نجات، الله تعالى كى رحمت ميں داخل ہونا

حضرت لوط القلیلی حضرت ابراہیم القلیلا کے ساتھ ہجرت کر کے شام میں آگر آباد ہوگئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اورعلم عطافر مایا اور نبوت سے نواز ا، شام میں چند بستیاں تھیں ، جواردن کے قریب تھیں ان کی طرف انہیں مبعوث فر مایا وہ لوگ بڑے بدکار تھے، مردوں اور لڑکوں سے شہوت رانی کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے برے اعمال میں مشغول رہتے تھے ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے جب کوئی قوم مردوں سے شہوت رانی کے ممل کو اپنا اور اپنے رواج میں داخل کرلے تو اس کے بعد دوسرے برے اعمال کا ارتکاب

وفيهه

کرنامعمولی می بات ہے،حضرت لوطالی نے قوم کو بہت سمجھایالیکن اپنی بدفعلیوں اور بری حرکتوں سے بازنہ آئے ان کی زمین کا تختہ الٹ دیا گیااوران پر پھر برسادیئے گئے حضرت لوطالی اوران کے ساتھ جواہل ایمان تھے (جوان کے گھر والے ہی تھے )ان کواللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور سب کا فرہلاک ہوگئے۔

ان بلاک شدگان میں ان کی بیوی بھی تھی پوراقصہ سورہ اعراف اور سورہ بود میں گزر چکا ہے۔ (لَوَّارابُین جد۲) اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت لوط النِسِیْ کواپی رحمت میں داخل فر مالیا۔ یعنی ان بندوں میں شار فر مایا جن پراللّٰہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ بوا کَر نَی ہے۔ آخر میں فر مایا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِیْنَ (بلاشبوہ صالحین میں سے تھے) قرآن مجید میں لفظ صالح حضرات انبیاء کرام میسیم السلام کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے۔صالحیت بہت بڑا مقام ہے اور اس کے بڑے مراتب ہیں سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کرام میسیم السلام کا ہے کیونکہ وہ معصوم ہوتے تھے۔

# وَنُوْحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ٥

اور نوح کو یاد بیجئے جب اس نے اس سے پہلے بگارا، سو ہم ان کی دعا قبول کی ، پھر ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی بے چینی سے نجات دی۔

# وَنَصَرُنْهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْ الِإِلْيَتِنَا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞

اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹاایا ان سے نجات دینے کے لئے ہم نے نوح کی مدد کی ، بلاشبہ وہ برے لوگ تھے سو ہم خان سب کو ڈبو دیا۔

حضرت نوح العَلَيْنَ كَي دِعا ، الله تعالىٰ كي مدداور قوم كي غرقا بي

ان دونوں آیتوں میں حضرت نوح النسخ اوران کی قوم کا تذکر وفر مایا ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کوتو حیو کی تعلیم دی استغفار کی طرف بلایا اورا یک مدت دراز تک اس بارے میں اپنی جان کھپائی تو ان میں سے معدود چندا فراد ہی مسلمان ہوئے اور باتی لوگ کہتے رہے کہ ہمیں تو حیدا ختا زئیس کرنی ،ہمیں اپنی معروض پیش کی اور عوض ہمیں تو حیدا ختا زئیس کرنی ،ہمیں اپنی معروض پیش کی اور عوض کیا رَبِّ کلا تَدَدُو عَلَی الْاَرْضِ مِنَ الْکُافِویِ یُنَ دَیّارُ اُلا اے پروکوگار روئے زمین پر کافروں میں ہے کی بسے والے کونہ چھوڑ ) اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی ، بہت بڑا طوفان آیا آسان ہے بھی پانی برسااور زمین ہے بھی پانی ابلا، حضرت نوح النظم الله وعیال اور دیگر اہل ایمان کو لے کرشتی میں سوار ہوگئے اللہ تعالی نے انہیں اوران کے ساتھیوں کو طوفان سے نجات دی اور باقی ساری قوم غرق ہوگی اور دیگر اہل ایمان کو لے کرشتی میں سوار ہوگئے اللہ تعالی نے انہیں اوران کے ساتھیوں کو طوفان سے نجات دی اور باقی ساری قوم غرق ہوگی اور دیگر اہل ایمان کو لے کرشتی میں انہیں ڈو بنے والوں میں شامل کر دیا گیا ، ان کی بیوی بھی کا فرہ تھی وہ بھی آتش دور نے کہ صفح ہوگی ۔ سور ہُ نوح میں فرم بایم ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ۔ سور ہُ نوح اللہ تعالی نے دونوں قسم کی بربادی کا واقعہ بھی سور ہ اعراف اور سور ہ ہوڈ گر ہم کی جو اور سور ہ نوح اللہ کی خوات اور ان کی توجہ نے وہ لو خان میں غرق ہونا تھی مراد ہو سکتا ہے اور تو میں بھی مراد ہوسکتی ہے ۔ اللہ تعالی نے دونوں قسم کی بریشانی اور بے جینی سے طوفان میں غرق ہونا بھی مراد ہوسکتا ہے اور قوم کی اللہ انہ کو بیات عطافر مائی ۔ اللہ انہ کی بھی سے طوفان میں غرق ہونا بھی مراد ہوسکتی ہے ۔ اللہ تعالی نے دونوں قسم کی بریشانی اور بے چینی سے ان کونجات عطافر مائی ۔ اللہ تعالی نے دونوں قسم کی بریشانی اور بے چینی سے ان کونجات عطافر مائی ۔ اللہ تعالی نے دونوں قسم کی بریشانی اور بے چینی سے ان کونجات عطافر مائی ۔ اللہ تعالی نے دونوں قسم کی بریشانی سے ان کونجات عطافر مائی ۔ اللہ تعالی نے دونوں قسم کی بریشانی سے ان کونجات عطافر مائی ۔

وَ دَاوْدَ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُمْنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِم

اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جبکہ وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ دے رہے تھے جبکہ اس کو قوم کی بکریاں روند گئی تھیں ، اور ہم ان کے فیصلہ کو

#### حضرت دا ؤ داور حضرت سلیمان علیهاالسلام کا تذکره ان پراللّٰد تعالیٰ کے انعامات

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اکرام اور انعام کا تذکر وفر مایا ہے جو حضرت داؤد الطبی اور ایکے بیٹے حضرت سلیمان پرفر مایا تھا۔
ان کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نواز ااور طرح طرح کی نعمتیں عطافر مائیں داؤد الطبی کے ساتھ پہاڑ اور پرندے منخر فر مادی ہے جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سبیح میں مشغول رہتے تھے اور حضرت سلیمان الطبی کے لئے ہوا منخر فر مادی اور جنات کو ان کا تابع کردیا۔
کھیت اور مکر بول کے مالکول میں جھگڑ ااور اس کا فیصلہ

شروع میں ایک جھٹڑ ہے کا اور اس جھڑ ہے کے فیصلے کا تذکرہ فر مایا جس کا واقعہ یوں ہے کہ دو شخص حضرت واؤد الطبیح کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک شخص بکریوں والا اور دوسرا تھیتی والا تھا۔ تھیتی والے نے بکریوں والے پر بید دوئی کیا کہ اس کی بکریاں رات کوچھوٹ کرمیر ہے تھیت میں تھس گئیں اور تھیت کو بالکل صاف کر دیا۔ حضرت داؤد الطبیح نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ بکریوں والا اپنی ساری بکریاں تھیت والے کو وے دے۔ بید دونوں مدمی اور مدمی علیہ حضرت داؤد الطبیح کی عدالت سے واپس ہوئے تو حضرت سلیمان الطبیح سے ملا قات ہوگئی انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارے مقدمہ کا فیصلہ ہوا؟ دونوں فریق نے بیان کردیا تو حضرت سلیمان الطبیح نے فرمایا کہ اگر اس مقدمہ کا فیصلہ میں کرتا تو فریقین کے لئے مفیداور نافع ہوتا پھرخود والدصاحب حضرت داؤد الطبیح کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی بات عوض کی ، حضرت داؤد الطبیح نے تاکید کے ساتھ دریافت کیا کہ وہ کیا فیصلہ ہے؟ اس پر حضرت سلیمان الطبیح نے عرض کیا کہ آئے بکیل توسید ہوئے جس پر بگریوں سلیمان الطبیح نے عرض کیا کہ آئے بکیل توسید ہوئے جس پر بگریوں کی ذمین بکریوں والے کے سپر دکردیں۔ وہ اس میں کاشت کر کے تھیت اگائے۔ جب یہ تھیت اس حالت پر آجائے جس پر بگریوں کی ذمین بر یوں والے کے سپر دکردیں۔ وہ اس میں کاشت کر کے تھیت اگائے۔ جب یہ تھیت اس حالت پر آجائے جس پر بگریوں

نے کھایا تھا کھیت کھیت والے کواور بکریاں بکریوں والے کوواپس کردیں۔حضرت داؤد القلیلائے اس فیصلہ کو پہند کیااور فر مایا بس اب بھی فیصلہ دہنا چا ہے اور فریقین کو بلا کریہ فیصلہ نافذ کر دیاای کوفر مایا فیصلہ نہ سُلنہ مَانَ (سوہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو بھادیا) کو فر مایا کہ کہ منا و سُلنہ مَانَ (سوہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو بھادیا) کو کہ اُنٹی سُلے کہ کہ ما و بھی دونوں ہی کے درست تھے۔ اُس کی القر آن کی کھتے ہیں یعنی داؤد القبیلائی فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا جس قدر کھیت کا نقصان ہوا تھا۔ اس کی لا گت بکریوں کی قبیت کے برابر تھی۔ داؤد القبیلائے نے ضان میں کھیت والے کو بگریاں دلوا نمیں اور قانون کا یہی نقاضا تھا جس میں مدمی اور مری صورت تھا۔ رضا شرط نہیں گرچونکہ اس میں بکریوں والوں کا بالکل ہی نقصان ہوتا تھا اس لئے سلیمان القبیلائے بطور مصالحت کے دوسری صورت تجویز فرمادی جو باہم جانبین کی رضا مندی پرموقو ف تھی اور جس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی کہ چندروز کے لئے بکریاں کھیت تجویز فرمادی جو باہم جانبین کی رضا مندی پرموقو ف تھی اور جس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی کہ چندروز کے لئے بکریاں کھیت دولے کو دے دی جائیں جو بائی حوال کے دودھ وغیرہ سے اپنا گزارہ کر لے اور بکری والے کو دہ کھیت بیر دکر دیا جائے جو بکریوں نے خراب کر دیا تھا دہ آبیا تی وغیرہ کرے جب کھیت بہلی حالت پر آ جائے تو کھیت اور بکریاں ان کے اپنے اپنی الکوں کو دے دی جائیں کہ ان کی الدرالمنثور عن ابن مسعود مسروق ابن عباس و مجاہد وقادہ الزیمری (صفیہ ۲۳ میں)

اس سے معلوم ہو گیا کہ دونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کہ ایک کی صحت دوسرے کی عدم صحت کو مقتصیٰ ہو۔ای لئے وَکُلَّا اَتُیْنَا حُکُمًا وَّعِلُمًا بڑھادیا۔انتہیٰ حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیہاالسلام دونوں آپس میں باپ بیٹے تھے۔

#### حفزت محريك كافيصله

حضرت داؤد النظامی نے بحریوں کے بھتی خراب کرنے پر جوفیصلہ دیا ان کا یہ فیصلہ اجتہاد سے تھا اور بالآخر حضرت سلیمان النظامی کے اسلے کرا دینے سے حل ہوگیا۔ صدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ مروی ہے حضرت براء بن عازب کی ایک اونٹی بعض لوگوں کے باغ میں داخل ہوگی اوران کا باغ خراب کر دیا اس پر رسول اللہ کے نے فیصلہ کر دیا کہ اہل جانور جوزخی کر دے اس کا کوئی ضمان نہیں اہل اموال پر لازم ہے کہ دن میں اپنے اموال کی حفاظت کریں اور اہل مواثی پر لازم ہے کہ رات کو آئیس محفوظ رکھیں اور یہ کہ رات کو جو جانور کوئی نقصان کر دے جانوروں کے مالک اس کے ذمہ دار ہوں گے (رواہ ابوداوڈ فی آخر کتاب الدیوع وابن ماجہ فی ابواب الاحکام) اور ایک صدیث میں یہ دوارد ہوا ہے کہ العجماء جو حہا جباد۔ (رواہ ابخاری) حضرات انکہ کرام کے ندا ہمب معلوم کرنے کے لئے شرح حدیث اور کتب فقہ کی مراجعت کی جائے۔

#### حضرت سليمان القليلة كاايك اورواقعه

صحیح بخاری میں اس طرح مروی ہے کہ دو عور تیں کئی جگہ موجود تھیں۔ان میں سے ہرایک کے ساتھ اپنا ایک بیٹا بھی تھا۔ بھیڑیا جو
آیا تو ایک کے لڑکے کولیکر چلا گیا۔ان میں سے ہرایک دوسری سے یوں کہنے گل کہ بھیڑیا تیر سے بیٹے کو لے گیا اور یہ جوموجود ہے میں ابیٹا
ہے اس مقدمہ کا فیصلہ کرنے کے لئے حضرت واؤد النظام کی خدمت میں حاضر ہوئیں انہوں نے (اپنے طور پرغور خوض اوراج تہاد کرکے)
ہوئی عورت کے حق میں فیصلہ کردیا، واپس ہوکر حضرت سلیمان النظام الاگرام ہیں اورانہیں پورے واقعہ کی خبر دی انہوں نے فرمایا چھری لے
آؤمیں اس لڑکے کو کاٹ کرتم دونوں کو آدھا آدھا دے دیتا ہوں رہی کرچھوٹی عمر والی عورت کہنے گلی اللہ آپ پر رحم کرے ایسانہ سے بچئے۔ (میس
اپنا دعویٰ واپس لیتی ہوں) میں تسلیم کرتی ہوں کہ وہ ای کالڑکا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان النظام نے فیصلہ دے دیا کہ وہ لڑکا چھوٹی ہی کا
ہے۔ (صحیح بخاری صفحہ کاری صفحہ کی اور بکریوں والوں کا فیصلہ اور ان دوعور توں کا فیصلہ جوحضرت واؤد النظامی نے دیا تھا یہ دونوں وحی سے نہیں

تھے۔اجہ ہاد کے طور پر تھے اس لئے حضرت سلیمان النگائی نے اپنے اجہ ہاد ہے دوسرا فیصلہ دے دیا جے حضرت داؤد النگائی نے بھی تسلیم فرما لیا۔ اس آخری قصہ میں حضرت سلیمان النگائی نے بچہ کوچھری سے کاشنے والی جو بات کی بیدا یک مذیبر تھی جس سے انہوں نے حقیقت حال تک پہنچنے کا راستہ نکال لیا جب بیفر مایا کہ بیچھری لاؤمیں اسے کائ کر آدھا آدھا کر دیتا ہوں تو بڑی خاموش رہ گئی اور چھوٹی گھراگئی اور اس نے کہا کہ میں بیمان النگائی نے ہوں کہ بیائی کا لڑکا ہے۔ اس کے بڑے ہے حضرت سلیمان النگائی نے اس کے بارے میں فیصلہ وہ ترک پائے کے ارب میں فیصلہ فرمادیا۔

وہ بڑپ اٹھتی ۔ لیکن وہ چیکے کھڑی رہی جس سے معلوم ہوا کہ یہ بچے چھوٹی کا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان النگلی نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمادیا۔

# حضرت دا ؤد العَلِين كا قتد ار، بهارٌ ون اور پرندون كا ان كے ساتھ تبييج ميں مشغول ہونا

حضرت دا ودوسلیمان علیم السلام دونوں آپس میں باپ بیٹے تھے۔ دونوں کواللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فر مایا تھا اور مال ودولت سے بھی اورا قتدار سے بھی ،حضرت دا وَد القَلَّیٰ کُورُ بُورِشُریف بھی عطا فر مائی تھی۔ سورہ ص میں ان کے ایک فیصلہ کا ذکر کرنے کے بعد فر مایا اور اِنَّا جَعَلُنا لَقَ حَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ فَاحُکُم بَیْنَ النَّاسِ بِا لُحقِیِّ وَلَا تَتَبِع الْهُولِی فَیُضِلَّکَ عَنُ سَبِیلِ اللهِ (اسداور بَمَ کوز مین برحاکم بنادیا ہے سولوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور آئندہ بھی نضانی خواہش کی میروی مت کرنا کہ وہ اللہ کراست سے بحث کا دے گی سورہ ممل میں فرمایا وَلَقَدُ اتَیْنَا دَاؤدَوسُلیُمَانَ عِلْمُ اللَّهُ النَّاسُ عُلِمُنَا مَنُطِقَ الطَّیرُ وَاوُتِیْنَا مِنُ کُلِّ شَیْءِ اِنَّ هلَدًا لَهُو الْفَصُلُ الْمُبِینُ الرَّورِتُ مُلیمَان کو مُم عطافر مایا اوران دونوں نے کہا کہ تما م تحریف کا اللہ تعالی ہی صفحی ہے جس نے جمیس این بہت سے مؤمن بندوں میں فضیلت دی اور اسلیمان کو ملم عطافر مایا اوران دونوں نے کہا کہ تما م تو اوران میں جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور جمیں ہر چیز بندوں میں فضیلت دی اور اسلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو اجمیس جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور جمیس ہر چیز میں صدیا گیا ہے بلاشید بیکھا ہوافضل ہے)

حضرت داؤد النظام الله تعالى نے بیشرف بھی بخشاتھا کہ پہاڑوں کواور جانوروں کو صخر فر مادیا تھا جوان کے ساتھ الله تعالی کی سیج میں مشغول رہتے ہیں۔ جس کا یہاں سورة انبیاء میں تذکرہ فر مایا ہے اور سورة سبا میں اور سورة صمیں بھی مذکور ہے۔ سورة سبا میں فر مایا و لَفَفَدُ النَّهُ اللهُ الْحَدِیدَ (اور ہم نے داؤدکوا پی طرف سے بڑی نعت دی تھی اے پہاڑ داؤدکو مِنا فَضُلَلا عَیا جَبالُ اوَبِی مَعَهُ وَ الطَّیْرَ وَ اَلنَّا لَهُ الْحَدِیدَ (اور ہم نے داؤدکوا پی طرف سے بڑی نعت دی تھی اے پہاڑ داؤدکے ساتھ باربار سیج کرواور پرندوں کو بھی تھم دیا اور ہم ان کے لئے لو ہے کونرم کردیا ) اور سورہ ص میں فرمایا اِنَّا سَخَّرُنَا الْجِبَالَ مَعَهُ کَلُّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ا حادیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد القلیم بڑے خوش آواز تھے اول تو ان کی خوش آواز کی پھر اللہ کی شہیجے اور مزید اللہ تعالیٰ کا حکم سب با تیں مل کر حضرت داؤد القلیم کے زبور پڑھتے وقت اور اللہ تعالیٰ کی شہیج پڑھتے وقت عجیب سال بندھ جاتا تھا۔ اڑتے ہوئے پرندے وہیں تھہر جاتے تھے اور شہیج میں مشغول ہوجاتے تھے اور پہاڑوں سے بھی شہیج کی آواز نگلی تھی۔ اس میں خوش آوازی کی کشش بھی تھی اور مجز وہمی تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت و آئ منہ کھا کہ ما کی کہ جن چیزوں کو ہم جمادات اور بے جان جمھتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شہیج میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم سے چونکہ وہ بات نہیں کرتے اور جان دار چیزوں کی طرح بیش نہیں آتے اس لئے ہم انہیں محروم سمجھتے ہیں لیکن ان کا اپنے خالق وہ الک سے جوتعلق ہے وہ ادراک اور شعور والا تعلق ہے۔ وہ سب اللہ

#### کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے توانہیں بولنے کی قوت بھی دے دی جاتی ہے۔ زرہ بنانے کی صفت

حضرت داؤوا الله محل الله جل شانه نے ایک اورا متیازی انعام نے نوازاتھا اوروہ یہ کہ اللہ جل شانه نے آئییں زرہ بنانا سکھایا تھا، پہلے زبانہ میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی تو مقابل کے حملہ سے بچنے کے لئے خوداورزرہ اور ڈھال استعال کرتے تھا یک ہاتھ میں تلواراور دوسرے ہاتھ میں ڈھال کے کردش سے لڑتے تھا اور کو جن کن لیعتے تھے یہ ایک قسم کا کرنہ ہوتا تھا جولو ہے سے بنایا جا تا تھا اگر کو فَی خض تلوار کا وار کرتا تھا تو سرخود کے ذریعہ اور سینداور کرزرہ کے ذریعہ کئے سے بی جائے ہے حضرت داؤد اللی ہوتی تھیں ہوتی تھیں ہوتی تھیں ہہ نہیں کر اور سیند پر باندھ لیتے تھے۔ سب سے پہلے زرہ بنانے والے حضرت داؤد اللی ہوتی تھیں ہوتی تھیں ہوتی تھیں کہ کہ (اور ہم نے آئیس زرہ کی صنعت سکھادی۔ جو تبہارے لئے نفع مند سے انہیں زرہ کی صنعت سکھادی۔ جو تبہارے لئے نفع مند سے انہیں زرہ کی صنعت سکھادی۔ جو تبہارے لئے نفع مند سے انہیں خرم ایا۔ وَ اَلَدَ الله الله کہ اُور ہور کے کا ورسورہ سامیں فر مایا۔ وَ اَلَدَ الله الله کہ اُور ہور کے اور ہور کے اور ہور کے اور ہور کہ نے ان کے لئے او ہے کوزم کر دیا کہ بہ پورک زریاں سیفت والا ہوں ) المدتع اللہ شانہ نے دھنرت داؤہ ہوں کہ ہوا تھی ہوران کے حلقے بنا تے تھاوران حلقوں کوجوز کرزرہ بنا لیتے تھے پھران کے حلقے بنا تے تھاوران حلقوں کوجوز کرزرہ بنا لیتے تھے اور ایا کوجیز الحواری یعنی میدہ کی روئے تھے جن المدار کے علقے بنا تے تھاوران حلقوں کوجوز کرزرہ بنا لیتے تھے اور اسے چھ بزار درہم میں فروخت کردیے تھے جن کر جو تھے در سے جانے اور اہل وعیال کی ضرورت کے لئے خرج کرتے تھاور چار بزاردرہم بن الکوت الحواری یعنی میدہ کی روئی کھلانے میں دو بزارا ہے اور اہل وعیال کی ضرورت کے لئے خرج کرتے تھاور چار بزاردرہم بنا کو تھے الحواری یعنی میدہ کی روئی کھلانے میں دو بزارا ہے اور اہل وعیال کی ضرورت کے لئے خرج کرتے تھاور چار بزاردرہم بن اسرائیل کوخیز الحواری یعنی میدہ کی روئی کھلانے میں دو بزارا ہے اور ان ایک کوئیز الحواری دین میں دو بزارا ہے تھے در صفحے ادبیا

حضرت داؤد الله کے جود و فیصلے اوپر مذکور ہوئے جن کے بعد حضرت سلیمان اللہ نے دوسر سے فیصلے دیے ان سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ اگر کسی قاضی نے اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کر دیا پھراس کے خلاف خوداس کے اپنے اجتہاد سے یا کسی دوسرے حاکم یا عالم کے بتانے سے معلوم ہوجائے کہ فیصلہ غلط ہوا ہے تواپنا فیصلہ واپس لے کر دوسراضچے فیصلہ نافذ کر دے بیا جہاد کی شرط بھی اس لئے لگائی گئی کہ نصوص قطعیہ کے خلاف فیصلہ جرام ہے اور نصوص شرعیہ کے ہوتے ہوئے اجتہاد کرنا بھی جرام ہے۔ امام دار قطنی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت عمر بھی کا ایک خطاف کیا ہے جوامور قضا ہے متعلق ہے وہ خط ذیل میں درج کیا جاتا ہے جو حکام اور قضا ہے لئے ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔

عن سعيد بن ابني بردة واخرج الكتاب فقال هذا كتاب عمر ، ثم قرى على سفيان من ههنا الى ابني موسى الاشعرى ، اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا ادلى اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له السبين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف جورك البينة على من ادعى واليمين على من انكر ، الصالح جائز بين المسلمين ، الاصلحا احل حراما اوحرم حلالا ، لا يمنعك قضاء قضيته بالامس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان تراجع الحق فان الحق قديم ، وان الحق لا يبطله شئ ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ممالم يبلغك في القرآن والسنة اعرف الامثال والاشباه ، ثم قس الامور عند ذلك فاعمد الى احبها الى الله واشبهها بالحق فيماترى ، واجعل للمدعى امدا ينتهى اليه ، فان احضر بينة والا وجهت وليه القضاء فان ذلك

اجلى للعمى ، وابلغ فى العدر ، المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض ، الامجلودا فى حد او مجربا فى شهادة زور ، او ظنينا فى ولا او قرابة فان الله تولى منكم السرائر ، ودراعنكم بالبينات ، ثم اياك والضجر والفلق والتادى بالناس ، والتنكر للخصوم فى مواطن الحق التى يوجب الله بها الاجر ويحسن بها الذكر ، فانه من يخلص بينة فيما بينه وبين الله يكفله الله ما بينه و بين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله ) بينة فيما بينه و بين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله ) عن من الناس عمل بينه و بين الناس عمل بينه و بين الناس عمل بينه و بين الناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله ) بينة فيما بينه و بين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله ) بينة فيما بينه و بين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله ) بينة فيما بينه و بين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله ) بينة فيما بينه و بين الله منه غير ذلك شانه الله ) بينة فيما بينه و بين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله ) بينة فيما بينه و بين الله بينه و بين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله ) بينة فيما بينه و بين الله بينه و بين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله ) بينه و بين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله ) بينه و بين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله ) بينه و بين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه عنه و الله كام بينه و بين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله و بينه الله منه منه و بينه الله من المناس بينه و الله و الله و بينه الله و بينه و الله و بينه الله و الله و الناس بينه و الله و المناس بينه و الله و الله

**مابعید......** جان لینا چاہیے کہلوگوں کے درمیان فیصلے کرنا ایک محکم فریضہ ہےاورایک ایساطریقہ ہے جھےاختیار کرناضروری ہےسو نم پیمچھ لو کہ جب تمہارے پاس مقدمہ کوئی لے کرآئے ( تو جوحق فیصلہ ہووہ نافذ کر دو۔ کیونکہ وہ حق بات فائدہ نبیس دی جے نافذ نہ کیا جائے، این مجلس میں اور اینے سامنے بٹھانے میں اور انصاف کرنے میں لوگوں کے درمیان برابری رکھو، تا کہ کوئی صاحب وجاہت میہ ا کچ نہ کرے کہاس کی وجہ ہے دوسر سے برظلم کردو گے اور کوئی کمز وراس بات سے خائف نہ ہو کہاس برظلم کردو گے گواہ مدعی پر ہیں اورقتم غکر برے مسلمانوں کے درمیان سلح کرانا جائز ہے گئیں ایسی کوئی صلح نہیں ہوسکتی جوجلال کوجرام اورجرام کوجلال کرد ہے کیل جو کئی فیصائم کر چکے ہو۔ اوراس کے بعد پیج بات سمجھ میں آگئی قوحق کی طرف رجو گا کرنے ہے تمہارا سابق فیصلہ مالع ندین جائے کیونکہ حق اصل چیز ہےاو حق وکوئی چیز باطل نہیں کر عکتی ہوت کی طرف رجوع کرنا باطل پر چلتے رہنے ہے بہتر ہے جو چیز تمہارے سینہ میں کھنگے اسے خوب سمجھنے کی کوشش کروا گرییان چیزوں ہے ہو?ن کے بارے میں قر آن وحدیث میں ہے کوئی بات نہیں پینچی (اگرقر آن وحدیث کی بات موجود ہو پھرای پٹمل کرنالازم ہے )امثال واشباہ کو بہچانو پھران پر دوسری چیز ول کوقیاس کر واوران میں جو چیز اللہ تعالیٰ کوسب سے زیاد ہمجبوب ہو اور جونتہار بے نز دیک سب ہے زیادہ حق کے مشابہ ہواس کے مطابق فیصلہ کرنااور مدعی کے لئے ایک مدت مقرر کر دوجس میں وہ اپنے گواہ لے کرآئے اگر گواہ حاضر کردےتو قانون کےمطابق فیصلہ کردواگر وہ گواہ نہ لائے تو اس کےخلاف فیصلہ دے دو\_گواہ لانے کے لئے مدت مقرر کرنایہ نامعلوم حقیقت کوزیادہ واٹنچ کرنے والی چیز ہےاوراس بیں صاحب عذر کوانحام تک پُنجانے کااچھاذ ربعہ ہے۔ مسلمان آ اپن ہیں عدول ہیںایک کی گواہی کے بارے بیں تبول کی جا گتی ہے۔لیکن جے حدقذف کی وجہ سے (لیتنی تہمت لگانے پر ) کورے لگائے ہوں یا جس کے بارے میں تج یہ ہو کہ وہ جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے یا کسی رشتہ داری کےمعاملہ میں وہتہم ہے( یعنی رشتہ داری کی رعایت کر کے جھوٹی گواہی دیناہے) تو ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ شانۂ سب کی پوشیدہ با تیں اور پوشیدہ ارادے جانتا ہے(وہ اس کے مطابق فیصلے کرے گا اور اس دنیا میں مخلوق کے درمیان گواہوں پر فیصلے رکھ دیئے ہیں ) گواہ جھکڑوں کوختم کرنے والے ہیں اورلوگوں کے آنے سے تنگ دل مت ہونا تکلیف محسوں نہ کرنااور پریشان نہ ہونا، جولوگ فیصلے کرانے کے لئے آئیں ان سےالگ ہوکر مت بیٹھ جاناان کے فیصلے حق کےموافق کرنا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ثو اب دیتا ہےاورلوگ اچھائی سے یاد کرتے ہیں جس کی نیت اللہ کے اوراس کےاپنے درمیان خالص ہواللہ تعالیٰ ان مشکلات کی کفایت فر ماتے ہیں جولوگوں کے تعلقات کی وجہ سے پیش آتی ہیں اور جو شخص

حضرت سلیمان العکی کے لئے ہوا کی تسخیر

ظاہری طور پراجھاہنے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسانہیں ہے واللہ تعالیٰ اس کے عیوب کوظاہر فرمادیں گے۔

وَ لَسُلَيْهَ مَانَ السِّرَيْحَ عَاصِفَةً ﴿ الأيتين ﴾ ان دونول آيتول بين حضرت سليمان اللَّكِ كاقتد اربيان فرماياان كي حكومت نه صف

ل ... سعيد بن الي برده حضرت الوموى اشعريُّ ك و ت تحد الوبرد وهانام ما مرب البنديب البنديب س

انسانول پُرَضَى بلكه بوااور جنات بهى ان كتابع تقى سورة ص مين فرمايا قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِىُ وَهَبْ لِىُ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لَا حَدٍ مِنْ الْمَانُول پُرُضَى بلكه بوااور جنات بهى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى ال

سلیمان نے وعا مانگی ......اے میرے رب میر اقصور معاف فر مااور مجھ کوالی سلطنت دے جومیرے بعد میرے سواکسی کومیسر نہ ہوآپ بڑے دینے والے ہیں۔ سوہم نے ہوا کوان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے نرمی سے چلتی اور جنات کو بھی ان کا تابع کر دیا، یعنی تعمیر بنانے والوں کو بھی اور غوطہ خوروں کو بھی اور دوسرے جنات کو بھی جوزنجیروں میں جکڑے رہے تھے۔

#### 

ایک مرتبدایک سرکش جن کہیں سے چھوٹ کرآ گیارسول اللّذیماز پڑھ رہے تھے۔اس جن نے کوشش کی کہ آپ کی نماز رُوادے اللّہ تعالیٰ نے آپ کواس پرقابودے دیا آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا پھر سے آپ نے صحابۂ کرام گا کواس کا یہ قصہ بتایا اور فر مایا کہ ہیں نے ارادہ کیا تھا کہ اسے مجد کے کس ستون سے باندھ دول تا کہ جم ہو کرتم سب اسے دیکھو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعایا آگی انہوں نے بیدعا کی تھی کہا تھو کہ نے فیور کرنے والیس کی تھی نے کہ المند کے اسے دیکھو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعایا آگی انہوں نے بیدعا کوٹا دیا یہ حضرت ابوہری گلی و هیٹ لینی مُلککا لَا یَشْبَعَی لِاَ حَدِ مِنْ بَعُدِی (لہٰذامیں نے اسے چھوڑ دیا) سواللہ نے اسے ذیال کر کے والیس کوٹا دیا یہ حضرت ابوہری گلی روایت میں یوں ہے کہ اللہ کا دیمن ابلیس کوٹا دیا یہ حضرت ابوہری گلی دعانہ ہوتی تو میں اسے باندھ لیڈ اللہ التامہ کہا وہ اس پرنہ ہٹا تو میں نے جا ہا کہ اسے پر لوں ۔ اللہ کی تھی سلیمان النظامی کی دعانہ ہوتی تو میں اسے باندھ لیتا ۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ جسی تک باندھار ہتا اور اس سے مدینہ کے بچھیاتے ۔ (صحیح مسلم صفی ۲۰ میلاد)

سانپوں کوحضرت نوح اور حضرت سلیمان علیهاالسلام کاعهدیا دولا نا

سنن الترندي ميس بكرسول الله الله الشادفر ماياكه جبتم ايخ گريس ساني ديكموتو كهوان نسئلك بعهدنوح و بعهد

سلید حسان بن داؤد ان لا تو ذینا (جم تخفی وه عهد یا دولاتے ہیں جوتو نے نوح اورسلیمان بن داؤدگیہم السلام سے کیاتھا کہ تو ہمیں تکلیف ندد ہے) چراس کے بعد بھی ظاہر ہوجائے تو اسے تل کر دواور جب انسانوں پراور جنات پر حضر ت سلیمان النہ کی حکومت تھی تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کے جانوروں پر بھی تھی ان میں زہر لیے جانور بھی تھے حضر ت عبداللہ بن مسعود بھی ہے دروایت ہے کہ رسول اللہ بھی کی خدمت میں سانپوں کا زہرا تار نے کے الفاظ کا تذکره کیا گیاتو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر پیش کروچنا نچر آپ نے فرمایا کہ میر ہے زد یک ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ۔ یہ اس معاہدہ کے الفاظ ہیں جو حضرت سلیمان النگ نے زہر لیے جانوروں سے لیا تھا الفاظ ہیں جو حضرت سلیمان النگ نے زہر لیے جانوروں سے لیا تھا الفاظ ہیہ ہیں بسب مدللہ شدجة قو نیة ملحة بحو قفط (الدر المثور صفح ۳۱۷ جلدم)

# وَ اَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّكَ آلِنٌ مَسَّنِى الضُّرُّ وَانْتَ اَرْحَمُ الرِّحِوِيْنَ ﴾ فَاسْتَجَبْنَا

ور ابو ب کو یاد کیجئے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پکٹی رہی ہے آپ ارحم الراحمین ہیں سو ہم نے ان کی

لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَّاتَيْنَهُ آهُلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

دعا قبول کی اور انکی جو تکلیف تھی وہ دور کر دی ہم نے انکا کنبہءطا فرما دیا اور ان کیساتھ انکے برابر اور بھی دیا اپنی رحت خاصہ کی وجہ ہے ،عبادت کرنے والول

#### وَ ذِكْرَى لِلْعْبِدِيْنَ ۞

كے لئے يادگارد بے كے سبب ے۔

#### حضرت ابوب القليلاكي مصيبت اوراس سينجات كاتذكره

کہنی برس کوڑی پر پڑے رہے یہ بات دل کونہیں گئتی کیونکہ اس حالت میں دعو چینلیغ کا کام جاری نہیں رہ سکتااور عــامـة النسانس قریب نہیں آ سکتے اس لئے یہ بات لائق قبول نہیں ہے پھر بیاری تو غیراختیاری تھی کوڑی پر پڑے رہنے کواختیار فرمانا بہتو حضرات انہیا بملیم السلام کی طہارت اور نظافت طبع کے بھی خلاف ہے۔

# وَ السَّمِعِيْلَ وَادْرِنْسَ وَذَا الْكِفْلِ لَكُلُّ مِّنَ الصَّيْرِنِينَ فَيْ وَ اَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا -

اور اسامیل کو اور ادریس اور ذواکفل کو یاد کرو، یه سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اپی رحمت میں داخل کر لیا

#### إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

بلاشبہ وہ صالحین میں سے تھے۔

#### حضرت اسلعيل وحضرت ادريس وحضرت ذ والكفل عليهم السلام كاتذكره

ان آیات میں حضرت اساعیل حضرت اور لیس اور حضرت فو وانکفل عیسیم السلام ہو تذکر وفر مایا اور بیفر مایا بیہ سب ساہرین میں سے سی حضرت اساعیل اور حضرت اور لیس علیہا السلام ہونگر وسورہ مربیم میں گزر چکا ہے اور حضرت فو لکفل کا نام بیباں قرآن نجید میں کہیں جگہ آیا اور سورہ صلی بھی حضرت اور کیفل کا نام بیباں قرآن نجید میں کہیں جگہ آیا اور سورہ صلی میں بھی حضرت فو الکفل کو بیاد کھنے اور اور اسامیل اور اور اسامیل اور فوالکفل کو یاد سیجے اور میسب ایجھے لوگوں میں سے میں ) حضرت الیسع کا ذکر سورہ انعام میں گزر چکا ہے بیبال حضرت والکفل کے بارے میں کھی واضح معلومات نہیں ملتی میں ان کے بارے بارے میں بھی واضح معلومات نہیں ملتی میں ان کے بارے میں بھی واضح معلومات نہیں ملتی میں ، اس لئے ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی سے یا نہیاء کے علاوہ صالحین میں سے ستھے۔

#### حضرت ذ والكفل كون تھے؟

تفیر درمنتور میں حضرت ابن عباس فوخضرت مجابد وغیرہا ہے کچھ با تیں نقل کی ہیں بظاہر بیسب اسرائیلی روایات ہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ بیا بیا ہوں نے اپنی امت کو جمع کیا اور فرمایا کہتم میں ہے کو ن تحصہ انہوں نے اپنی امت کو جمع کیا اور فرمایا کہتم میں ہے کو ن تحصہ انہوں نے اپنی امت کو جمع کیا اور فرمیاں فیصلے کرنے (یعنی قاضی بنے ) کی ذمہ داری لیتا ہے اور میری شرط بیہ ہے کہ جو تحصہ بیا ہوا اس نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار بنما ہوں ، تین مرتبہ یہی سوال جواب ہوا جب تین مرتبہ اس عصہ نیان میں ہے ایک دن دو پہر کے وقت جو ان نے ذمہ داری لیے بیان واس سے قسم کھلوائی اس نو جوان نے قسم کھلوائی اس نو جوان نے قسم کھلوائی اس نو جوان نے قسم کھالی اور اس کو قضا کا عبدہ سپر دکر دیا گیا ، ایک دن دو پہر کے وقت شیطان آیا جبکہ بینو جوان قاضی نیند میں تھے اس نے انہیں آواز دے کر جگا دیا اور ان سے کہا کہ فلال شخص نے بچھ پرزیا دتی کی ہمیری مدد کیجئے اس کا ہاتھ ویکڑ کر چل دیئے تھوڑی در چلے کہ شیطان اپناہاتھ ویکڑ کر جگا دیا اور ان سے کہا کہ فلال شخص نے بچھ پرزیا دتی گی ہمیری سے جگایا پھر بھی غصہ نہ ہوئے اور جوذ مہ داری لی تھی اس پرقائم رہائی گیا۔ چونکہ شیطان بے وقت مدی بن آیا اور ان کو ہوت سے جگایا پھر بھی غصہ نہ ہوئے اور جوذ مہ داری لی تھی اس پرقائم رہائی کیا ہے کہ حضرت ابوموی اشعری نے فرمایا کہ ذوالکفل نے کہنیں بیا کہ خوان کے بعد صاحب درمنثور نے بحوالہ عبد الرزاق وعبد بن جمید وغیر ہمائی کیا ہے کہ حضرت ابوموی اشعری نے فرمایا کہ ذوالکفل نے نہر نماز پڑھتے تھے جب ان کی وفات ہوگئی تو ان کے بعد ایک اور خوف کا عبد کیا چنا نے دو اس پڑس کرتے تھے اس وجہ سے ان کا نام ذوالکفل (ذمہ داری والا شخص) رکھ دیا گیا۔

ال سلسلد میں مفسرین نے سنن تر ذری ہے بھی ایک صدیم نقل کی ہے اور وہ ہے کہ ذوالکفل بی اسرائیل میں ہے ایک شخص تھا جو کسی بھی گناہ ہے پر ہیز نہیں کرتا تھا اس کے پاس ایک مورت آئی اس نے اس عورت کو اس شرط پر ساٹھ دینار دیئے کہ اس کے ساتھ برا کام کرے ، جب وہ اس کے او پر میٹھ گیا تو وجورت کا نپ گی اور رونے گئی وہ کہنے لگا تو کیوں روتی ہے میں نے بھھ ہے کوئی زبر دی تو نہیں کی ،وہ کہنی میں یہ بہت تو ٹھیک ہے ،لیکن بیانیا کام ہے جو میں نے بھی نہیں گیا ضرورت نے مجور کیا اس لئے میں اس پر آماد وہ ہوئی ۔ اس پر اس نے کہا کہ اچھا ہو بات ہے ؛ یہ کہ کہ وہ جب گیا اور وہ ساٹھ و بنار بھی اس کے ورواز و پر یوں کھا ہوا تھا کہ بااشہاللہ نے کفل کو بخش دیا ۔ امام تر ذری نے بیوا قعہ ابواب صفح القیامہ میں نقل فر مایا ہے اور اس کو حدیث سن بتایا ہے ۔ لیکن یہ وئی ضروری نہیں کہ یہ اس کے جو جس کو قرآن مجید ابواب صفح القیامہ میں نقل فر مایا ہے اور اس کو حدیث سن بتایا ہے ۔ لیکن یہ وئی ضروری نہیں کہ یہ اس کے جو کہ کہ کہ ہو تھی کہا تھی ہوئی خور کہ انہیا کہ کرام نبوت سے پہلے بھی کہا تر سے خوط ہوتے ہیں پھر مزید بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں الکفل ہے ذوالکفل نہیں ہے ، فظی مشابہت کی وجہ سے مفسرین نے اس قصہ کو میاں نقل کر دیا۔

# وَ ذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ آنُ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي

اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصہ بو کرچل ویئے سوانہوں نے گمان کیا کہ ہم ان کے ساتھ بنگی والا معاملہ نہ کریں گئے ،سوانہوں نے اندھیروں میں

الظُّلُمْتِ أَنْ لَآ اِللهَ اِلَّا آنتَ سُبْحَنَكَ ﴿ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴿

يول پكارا لَا الله الله الْتَ سُبُحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ موجم نَ ان كَ

# وَ نَجَّيْنُهُ مِنَ الْغَمِّ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُكْمِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

د عاقبول کی اورانبیں غم سے نجات دے دی اور ہم ای طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔

ذوالنون یعنی حضرت یونس القلیل کا واقعہ، مجھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی شبیح بڑھنا، پھراس مجھلی کوآپ کا سمندر کے باہر ڈالِ دینا

ان دونوں آیتوں میں حضرت یونس النے کا تذکرہ فرمایا ہے، چونکہ انہیں ایک مجھلی نے نگل لیا تھا اس لئے انہیں ذوالنون فرمایا عربی میں ایک مجھلی نے نگل لیا تھا اس لئے انہیں ذوالنون فرمایا عربی میں ایک مخصل قصہ میں ایک مجھلی کو کہتے ہیں اور حوت بھی کہتے ہیں اس لئے مسورہ کی والقلم میں صاحب الحوت فرمایا ہے، حضرت یونس النے کا مفصل قصہ ہم سورہ کونس میں بیان کر چکے ہیں (۱) اور انشاء اللہ تعالی سورہ صافات کی تفییر میں بھی ذکر کریں گے، یہاں یہ قصہ بقدر صر ورت ذکر کیا جاتا ہے جس سے ان دونوں آیتوں کا مفہوم بھے میں آجائے۔ حضرت یونس النے پنینواہتی والوں کی طرف مبعوث ہموئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کوتو حید کی دعوت دی اور دعوت و تبلیغ میں بہت محنت کی لیکن وہ برابر سرکشی پر تلے رہے آپ نے ان سے فرمادیا کہ اب تم پر عذا ب آئے گاعذا ب آئے میں ذراد برگی تو ہم ان کی ان کا گمان تھا کہ ان لوگوں کوچھوڑ کر چلے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہو اور اس پر کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا ادھر تو آپ اپنی قوم کوچھوڑ کر روانہ ہو گئے ادھر تو م پرعذا ب آئے گا تار ظاہر ہو گئے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا ادھر تو آپ اپنی قوم کوچھوڑ کر روانہ ہو گئے ادھر تو م پرعذا ب آئے گا تار ظاہر ہو گئے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا ادھر تو آپ اپنی تو مکوچھوڑ کر روانہ ہو گئے ادھر تو م پرعذا ب آئے گا تار ظاہر ہو گئے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو

سورة صافات میں فرمایا فَلَوُ لَآ اَنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ ٥ لَلَبِتْ فِی بَطُنِهَ الٰی یَوْم یُبُعُفُونَ ٥ (سواگروه سَجَ کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہے ) اللہ تعالی شانۂ نے ان کی دعا قبول فرمائی اوران کوغم اور محشن سے نجات دی سورت ن والقلم میں فرمایا فَاصُبِرُ لِلحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنُ كَصَاحِب الْحُونِةِ اِذْ نَادی وَ هُو مَكُظُومٌ ٥ لَوْ لَآ أَنْ تَدارِكَهُ عَمُدَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنَبِذَ بِالْعُورَاءِ وَهُو مَذْهُومٌ ٥ فَاجْتَبْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِینَ ٥ ( آپ ایٹ رب کی تجویز پر صبر سے بیٹھ رہیں ور میں میں میں ہے تھے، اگران کے رب کی تجویز پر صبر سے بیٹھ رہی اور وہ میں اللہ اور وہ میں میں ہے اس کی اور وہ میں ہے کہ انہوں نے دعا کی اور وہ میں گھٹ رہے تھے، اگران کے رب کا احسان ان کی دشکیری نہ کرتا تو وہ میں بدحالی کے ساتھ ڈال دیے جاتے ، پھران کے رب نے ان کو برگزیدہ کرلیا اور ان کوصالحین میں سے کردیا )

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی ان کونجات بھی دے دی اوران کو برگزیدہ بندہ بھی بنالیاصالحین میں ہے ہونے کی سند بھی دے دی لیکن ہے پڑھے مفسرین ان ہے بیٹے مان کی پیغیبرانہ معصومیت کو داغدار کرنے میں اپنا کمال سیحتے ہیں حالا نکہ آیات قرآنہ میں ان کے کسی گناہ کا ذکر نہیں ہے صرف آئی بات ہے کہ وہ قوم ہے ناراض ہوکر چلے گئے اور اس پر چلے جانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہی آنے کا انتظار نہیں کیا اوراجتہا دی طور پر بیگان کرلیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا بیکوئی گناہ کی بات نہیں ہالبتہ ان کے مقام رفیع کے خلاف ہے جو ان کی شان کے اعتبار ہے ایک زلت یعنی ایک لغزش ہے، حضرت خاتم الانبیاء ﷺ نے بدر کے قبر ہوں کوئل کرنے کی بحائے ان کے جانوں کا بدلہ لے لیا اس پر اللہ تعالیٰ کا عماب ہوا۔

حضرات ابنیاء کرام ملیہم السلام کی زلات کا جہاں کہیں قر آن مجید اور احادیث میں ذکر آیا ہے اس کو آیت اور حدیث کی تشریح کے ذیل میں بیان کرنا تو درست ہے لیکن ان باتوں کو اڑا نا ان حضرات کی طرف خطا اور قصور کی نسبت کرنا اور اس پر مضمون لکھنا بیامت کے لئے جائز نہیں ہے جبیبا کہ علامہ قرطبی ہے حضرت آ دم النظامی کے واقعہ کے ختم پر ہم سورہ کھا میں لکھ آئے ہیں۔

حقوق العباد ذمہ ہوں تو ان کی ادائیگی بھی تو ہکا ایک جزوہے) حضرت سعد کے دراوایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا کہ مجھلی والے (بعنی حضرت یونس النظی کے بیٹ میں تھی گلا اِللہ اِلْا اَللہ اِللہ اِللّٰہ اللّٰہ ا

# وَزَكِرِتَيْ ٓ اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِيْنَ أَنَّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴿

ورز کریا کا تذکرہ بیجئے جب کدانہوں نے اپنے رب کو پکارا کداے میرے رب مجھ تنہا نہ چھوڑ ہے اور آپ سب دارثوں سے بہتر دارٹ ہیں ،سوہم نے ان کی دعا قبول کی

# وَ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيِي وَ اَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴿ إِنَّهُ مُ كَانُوْا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَ

اور آئبیں کیجیٰ عطا کر دیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا بلاشبہ بیہ لوگ نیک گاموں میں جلدی کرتے تھے

# يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ﴿ وَكَانُوا لَنَا خُشِعِيْنَ ۗ وَالَّتِيَّ ٱحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ

ر بہیں رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے خشوع ہے رہتے تھے۔ اور اس مورت کو یاد سیجئے جس نے اپنے ناموں کومحفوظ رکھا سوہم نے اس میں اپنی

### رُّوُحِنَا وَجَعَلُنْهَا وَابْنَهَا اللهُ لِلْعُلَمِيْنَ ۞

روح کھونک دی اورا ہے اوراس کے بیٹے کو جہاں والوں کے لئے نشانی بنادیا۔

#### بڑھا ہے میں حضرت زکر یا القلیقی کا اللہ تعالی ہے بیٹا مانگنا ،اوران کی دعا قبول ہونا

ان تین آیات میں اُن میں پہلے تو حضرت زکریا الطبی کا تذکرہ فر مایا ان کا کوئی لڑکا نہ تھا خود بھی بوڑھے تھے اور بیوی بھی بانجھتی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسالڑ کا عطافر مائے جومیر اوارث ہومیں اکیلا ہوں میرے بعد کوئی دینی امور کا سنجالنے والا جا ہے۔ مجھے ایسالڑ کا عطافر مائے جومیر اخلیفہ بن جائے اللہ تعالیٰ شانۂ نے آئہیں میٹے کی بشارت دیدی۔

۔ بعاتواللہ تعالیٰ ہے امید باندھ کرکر لی پھر جب فرشتوں نے بیٹے کی خوشخری دی توطیعی طور پرانہیں تجب ہوا کہ میر ہا الاد کیسے ہوگ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ بیتمہارے رب کے لئے آسان ہے اس نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا جبہ تمہار اوجود ذرا بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دے دیا اور ان کی بیوی کو قابل ولا دت بنا دیا اور بیٹے کا نام بچی تجویز فر مادیا اور اس بیٹے کو نبوت سے سرفر از فر مادیا۔ حضرت بچی القیمال کی ولادت کا مفصل قصہ سورہ آل عمران رکوع نمبر ہمیں اور سورہ مریم رکوع نمبر ایک میں بیان ہوچکا ہے۔

حضرات انبياءكرام عليهم السلام كي تين عظيم صفات

گزشته دو رکوع میں متعدد انبیاء کرام علیهم الصلوٰة والسلام کا تذکره فرمایا پھران کی تین بڑی صفات بیان فرمائیں اول بیر کہ

انَّهُ مْ كَانُوُا يُسَادِ عُوْنَ فِي الْحَيْرَاتِ (بلاشيوه نيك كامول ميں جلدي كرتے تھے) دوسري صفت بيت كه وَيَلْمُعُونَنَارَ غَبُاوَّرَ هَبًا (اوروہ جمیں رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے بکارا کرتے تھے )اور تیسری صفت بیہے کہ وَ تک انْوُ الْنَا حَاشِعِیُنَ (اوروہ ہمارے سامنے خشوع ہے رہتے تھے ) یہ تین بڑی صفات میں تمام اہل ایمان کوان ہے متصف ہونا جاہیئے کپہلی صفت یہ ہے کہ نیک کاموں میں مبارعت اورمسابقت كرين حسب استطاعت نيك كامول مين ديرينداگا ئين سورة آل عمران مين فرمايا وَسَسادِ عُوَّا اللي مُغْفِرَة مَنُ زَبِينكُمْ وَجَنَّةِ عَرُضُهَا السَّمُواتُ وَالارُضُ (اوراييزب كي مغفرت اورجنت كي طرف جندي كروجواتي بري كهاس كاعرض آسانون اورزمین کے برابرے ) دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ ہمیں رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکارتے تھے اس ہے معلوم ہوا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہے مانگیں خوب رغبت اور لا کچے کے ساتھ مانگیں اور ساتھ ہی ڈرتے بھی رہیں اپنے اعمال پیش نظر رھیں ، ہر دعا کرنے والا اس بات ہے بھی ڈرتارہے کہ کہیں ایبانہ ہو کہ میرے اعمال کی خرابی یا آ داب دعا کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہ ہو بیتر جمہ اس صورت میں ہے جبکہ رَغَبًاوَّرُهَبًا وونوں اسم فاعل کے معنی میں ہول یعنی داغبین اور داھبین اور بعض مفسرین نے اس کا پیمطلب بھی بتایاہے کہ رغبت اورخوف کی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو یکارتے تھے کسی حالت میں بھی دعاہے غافل نہ ہوتے تھے حضرات انبیاء کرام عليهم السلام كي تيسري صفت بيان كرت موئ ارشادفر مايا و كَانُوا لَنَا خَاشِعِيْنَ (اور بهار سامنخشوع سے رہتے تھے) خثوع فلبي جھاؤ کو کہتے ہیں پھر جس کادل جھا ہوتا ہے اس کے اعضاء میں بھی جھا ؤ ہوتا ہے یعنی ان نے فخر وتکبر کا مظاہر ہنہیں ہوتا جس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ کی اسکے قلب میں اور اعضاء جوارح میں ابنی بڑائی کا کہاں تصور ہوسکتا ہے؟ اوراس کے اعضاء جوارح میں کیسے اکر مکڑ ہوسکتی ہے،اس میں جولفظ لنا بڑھایا ہے اس میں یہ بتادیا کہذات خداوندی کی عظمت اور کبریائی مومنین اور موتنین کے یقین میں کھلی ملی ہوتی ہے لہذاوہ حالت خشوع ہی میں رہتے ہیں نماز میں تو خشوع ہوتا ہی ہے دیگرا حوال واوقات میں بھی ان کے قلوب میں خشوع رہتا ہے ذات باری تعالیٰ کے لئے جس کے دل میں جھ کا ؤہوگاوہ مامورات پر بھی عمل کرے گا اور منہیات ہے بھی بچے گاجعل لنا الله تعالى منه حظا وافرا .

حضرت مريم اور حضرت عيسى عليهماالسلام كاتذكره

اس عورت کو یاد کروجس نے اپنی ناموں کو محفوظ رکھااس سے حضرت مریم علیہا السلام مراد ہیں جیسا کہ سورۃ التحریم کے آخر ہیں اس کی تصریح ہے، انہوں نے اپنی عفت وعصمت کو محفوظ رکھاان کا نہ کسی مرد سے نکاح ہوااور نہ کسی مرد سے کوئی گناہ گاری کا تعلق ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قضاوقد رہیں یہ تھا کہ ان کو بیٹا دیا جائے گا پھر یہ بیٹا اللہ کارسول بنا اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے معبوث ہوا اللہ تعالیٰ شانہ نے فرشتہ بھیجا جس نے ان کے کرتہ کے دامن میں پھونک ماردی اس سے حمل قر ارہو گیا اور اس کے بعداڑ کا پیدا ہو گیا ایراڑ کا کون تھا؟ یہ سیدنا حضرت عیسیٰ النظمیٰ تھے جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فر مائی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تبلیغ کی اور شریعت کے احکام بنائے بنی اسرائیل ان کے سخت مخالف ہو گئے اور ان کے آل کرنے پر آمادہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسان پر اٹھا لیا قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائمیں گے جیسا کہ احادیث شریفہ میں واردہوا ہے۔

الله تعالی نے ارشاد فرمایا وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَآ ایّهٔ لِلْعَالَمِیْنَ (اورہم نے اس عورت کواوراس کے بیٹے کو جہانوں کے لئے نشانی بنادیا) تا کہ دنیا کو یہ معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی بغیر مرد کے سی عورت کے رحم میں حمل پیدا فرماسکتا ہے اور بغیر باپ بھی عورت کی اولا دہو سکتی ہے گو عام طور پر ایسانہیں ہوتا اپنی قدرت بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم القلیم کو بغیر ماں باپ کے اور حواعلیہ السلام کو بغیر ماں ے اور حضرت عیسی النگ کو بغیر باپ کے پیدا فرمادیا خلاک مین ایاتِ الله یا در ہے کہ قرآن مجید میں حضرت مریم علیماالسلام کے پاک دامن ہونے کی اور حضرت عیسی الفلیلا کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی تصریح آگئی ہے لیکن چونکہ اور کسی کے لئے اس کی تصریح نہیں ہے اس لئے کوئی عورت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرایے حمل بغیر مرد کے ہے اگر کوئی بے شوہر والی عورت ایسا کہے گی اور اسے حمل ہوگا تو امیر المؤمنین اس پر حد جاری کردے گا کیونکہ بندے طاہر کے مکلف ہیں۔

# إِنَّ هٰذِهٖ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ﴿ وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُوٓا آمْرَهُمْ

لاشبہ بہتمہارا دین ہے جو ایک بی طریقہ ہے اور میں تمہارا۔ رب ہول سوتم میری عبادت کرو اور اپنے دین میں اختلاف کر کے لوگ مکڑے مکڑے

# بَيْنَهُمْ حُكُلُّ إِلَيْنَا رْجِعُونَ ۞

ہو گئے سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے۔

تمام حضرات انبیاء کرام علیهم السلام کا دین واحد ہے

# فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْمِيهِ ۚ وَ إِنَّا لَهُ كَتِبُونَ ۞

ور جو شخص نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو سو اس کی محنت کی راہ کی ناقدری نہیں اور بلاشبہ ہم اے لکھ لیتے ہیں۔

مؤمن کے اعمال صالحہ کی ناقدری نہیں ہے

اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ جوبھی کوئی شخص مؤمن ہوتے ہوئے کوئی بھی نیک کام کرے گاوہ اس کا بھر پوراجر پائے گاکسی کے سی بھی

الحي ا

نیے عمل کی ناقدری نہ ہوگی جس کا جعمل ہوگا چند در چند بڑھادیا جائے گااور کسی نیکی کا ثواب دس نیکی سے کم توملنا ہی نہیں ہے۔ دس گنا تو کم ہے کم ہےاوراس سے زیادہ بھی بہت زیادہ بڑھاجڑھا کرثواب ملے گا۔

وَإِنَّا لَـهُ كَاتِبُوُنَ (اورجم بِرُخْص كأممل لكه ليت بير) جوفر شتے اعمال لكھنے پر مامور بیں تمام اعمال لكھتے بیں قیامت كون يدا عمال نامے پیش ہوں گے جواعمال كئے تصسب سامنے آجا كيں گے سورۃ الكہف بیس فر مایا وَ وَجَـدُوُا مَـا عَـمِـدُوُا حَـاضِوًا طوَلا يَـطُلِمُهُ رَبُّكُ أَحَدًا (اورجو کچھل كئے تھے ان سب كوموجوديا كيں گے اور آپ كارب كى يرظم ندكرے گا)

## وَحَرْمُ عَلَى قَرْيَةٍ الْمُلَكُنْهَا ٱتَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞

اور یہ بات ضروری ہے کہ ہم نے جس بتی کو ہلاک کیا وہ رجوع نہیں کریں گے۔

#### ہلاک شدہ بستیوں کے بارے میں پیر طے شدہ بات ہے کہ وہ رجوع نہ کریں گے

اس آیت کے مفہوم میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض حضرات نے حرام کا معروف معنی لیا ہے ای مستنع اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حرام معنی میں ہے ، ہم نے جواو پر ترجمہ کیا فرمایا کہ حرام معنی میں ہے ، ہم نے جواو پر ترجمہ کیا ہے بید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق ہے انہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے و جسب انہم لا یسو جعون ای لا یسو جون ای لا یسو جون ای لا یسو جون ای ساتھ کے ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمادیا ہے وہ آخرتک کفر پر ہی جے رہیں گے اور تو بہ نہریں گے در تو کہ اللہ کا کہ ہلاک ہوجا کیں گے۔

اور حفزت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ لازائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس بستی کوہم نے ہلاک کر دیاوہ لوگ ہلاک ہونے کے بعد دنیا کی طرف واپس نہ ہوں گے ان کی واپسی ممتنع ہے اس صورت میں حسر اہم اپنے اصلی معنی میں ہوگا لیکن بعض حضرات نے اس مطلب کو پسند نہیں کیا کیونکہ اس بات کے کہنے میں بظاہر کچھ فائدہ نہیں (جولوگ عذاب سے ہلاک کئے بغیر دنیا سے چلے گئے وہ بھی واپس نہوں گے پھر ہلاک سے بغیر دنیا سے چلے گئے وہ بھی واپس نہوں گے پھر ہلاک شدگان کی خصوصیت کیارہی)

قال القرطبي في احكام القرآن ج 1 1 ص ٣٠٠٠ واختلف في "لا"في قوله "لا يرجعون "فقيل هي صلة روى ذلك عن ابن عباس واختاره ابو عبيد اى وحرام على قرية اهلكنا ها ان يرجعوا بعد الهلاك ، وقيل ليست بصلة وانما هي ثابتة ويكون الحرام بمعنى الواجب ومن احسن ما قبل فيها واجله مارواه ابن عيينة وابن علية وهشيم وابن ادريس و محمد بن فضيل و سليمان بن حيان و معلى عن داؤد بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قول الله عزوجل "و حرام على قرية اهلكنا ها "قال وجب انهم لا يرجعون قال لا يتوبون ، فاما قول ابي عبيدان "لا"زائدة فقد رده عليه جماعة لا نها لا تزاد في مثل هذا الموضع ولا فيما يقع فيه اشكال و لو كانت زائدة لكان التاويل بعيد ا "ايضا "لا نه ان اراد "وحرام على قرية اهلكنا ها ان يرجعوا الى الدنيا "فهذا مالا فائدة فيه وان اراد التوبة فالتوبة لا تحرم وقيل في الكلام اضمارا ى وحرام على قرية حكمنا با ستصالها ا و بالختم على قلوبها ان يتقبل منهم عمل لا نهم لا يرجعون اى لا يتوبون ، قاله الزجاج وابو على ، و "لا"غير زائدة وهذا على قول بن عباس رضى الله عنهما .

حَثَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْكُ وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ بہاں تک کہ جب یا جو ج ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے جلدی جلدی چلے آئیں گے۔ اور سچا وعدہ قریب لْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ ٱبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴿ يُونِيْلَنَا قَدْكُتَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ آ جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آمکھیں اوپر کو انٹھی ہوئی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے بائے ہماری کم بختی ہم اس کی طرف سے بے خبر تھے هٰذَا بَكْ كُتَّا ظُلِمِيْنَ ۞ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۗ ٱنْتُمُ بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ بلاشبہ تم اور جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے تھے سب دوزخ کا ایندھن ہو تم اس نَهَا وْبِردُوْنَ ۞ لَوْ كَانَ هَوُّ لَآءِ 'الِهَةُّ مَّا وَبَدُوْهَا ۗ وَكُلُّ فِيْهَا خَلِدُوْنَ ۞ یں داخل ہو گے۔ اگر ہے واقعی معبود ہوتے تو اس میں کیوں داخل ہوتے اور سب کو اس میں بھیشہ رہنا ہو گا دوزخ میں

لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُونَ۞

ان کی چیخ و پکار ہو گی اور وہ اس میں نہ سیں گے۔

قیامت سے پہلے یا جوج ماجوج کا نکلنا، قیامت کے دن کا فروں کا حسرت کرنا اوراینے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں جانا

ان آیات میں قرب قیامت کا پھروقوع قیامت کااور قیامت کے دن اہل کفر کی ندامت اور بدحالی کا تذکرہ ہے، پہلے توبیفر مایا کہ اہل کفر برابرسرکشی میں اور کفر میں بڑے رہیں گے اورا نکارحق براڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا جوج ماجوج نکل آئیں جو ہراو کچی جگہ ہے نکل کر پھیل پڑیں گے اور قیامت کا جو سےاوعدہ ہے وہ قریب ہوجائے ، قیامت کے قریب آ جانے پر بھی ان لوگوں کو ہوش نہ آئے گا اور حق نبول نہ کریں گےجتی کہ قیامت واقع ہوہی جائے گی جب قیامت واقع ہوگی تو جیرانی اور پریشانی کی وجہ ہےان کی آنکھیں اوپرکواٹھی ہوئی ہوں گی جے اردو کے محاورہ میں آئکھیں پھٹی ہوئی رہ جانے تے بیر کیا جاتا ہے جب قیامت آگئی اور کفر کی وجہ سے بدحالی میں مبتلا ہوں گے اور عذاب کا سامنا ہوگا تو حسرت اور ندامت کے ساتھ یوں کہیں گے یہ ویُ لَنَا قَدُ کُنَّا فِی غَفُلَةِ مِّنُ هٰذَا (ہائے ہماری مبخق ہم تو س کی طرف سے غافل تھے ) قیامت کا نام سنتے تھے تو مانتے نہیں تھے اور قیامت کے دن کی تحق اور عذاب کے بارے میں جوخبریں دی جاتی تھیںان کا نکار کرتے تھے۔

قال صاحب الروح جلد ١ / صفحه ٩٣ (حتى اذا فتحت يا جوج ما جوج) ابتدائية والكلام بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلها كانه قيل يستمرون على ماهم عليه من الهلاك حتى اذا قامت القيامة يرجعون الينا ويقولون يا ويلنا الخ وانما للحرمة اي يستمر امتناع رجوعهم الى التوبة حتى اذا قامت القيامة يرجعون اليها وذلك حين لا ينفعهم الرجوع او غاية لعدم الرجوع عن الكفر اي لا يرجعون عنه حتى اذا قامت القيامة يرجعون عنده وهو حين لا ينفعهم ذٰلك وهذا يحسب عدد الا حوال في معنى الأية المتقدمة والتوزيع غير خفي ا ه

وقال القرطبي (جلد ١١ ، ٣٣٢) و اقترب الوعد الحق يعنى القيامة وقال الفراء والكسائي و غير هما الواو زائدة مقحمة والمعنى حتى اذا فتحت يا جوج وما جوج اقترب الوعد الحق فاقترب جواب اذا واجاز الكسائى ان يكون جواب اذا فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفرو اويكون قوله اقترب الوعد الحق معطوفا على الفعل الذي هو شرط، وقال البصريون الجواب محذوف والتقدير قالوا يا ويلنا وهو قول الزجاج وهو قول حسن اه.

پیرفرمایا اِنَّکُمُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (بلاشبِتُم اوروه چیزی جن کی تم الله کے سواعبادت کرتے ہوجہنم کا ایندھن ہو) صاحب ٌروح المعانی لکھتے ہیں کہ بیاہل مکہ کو خطاب ہے اس میں بیہ بتایا ہے کہ شرکین خود اور الله کے سواجن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ آنشُہ لَّهَا وَادِ دُونَ آ (تم سب دوزخ میں داخل ہو گے ) اس میں سابق مضمون کی تاکیدے۔

مشرکین جب اپ معبودوں کو دوزخ میں دیکھیں تو اس وقت وہ پوری طرح سے بیجھ لیس گے کہ اگر بید عبادت کے لائق ہوتے تو دوزخ میں بجب ہوری کے بعد مشرک اور کا فروں کا اس میں سے نگلنا نہیں ہوگا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں چینیں گے اور چلا نمیں گے اور یہ چیخ و پکارا ایسے ہوگی کہ ایک دوسرے کی چیخ و پکار کی آواز آپس میں نہ تنسکیں گے مشرکین چونکہ اپ باطل معبودوں کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ ہماری سفارش کردیں گے ان کی بیفلا فہنمی اس وقت بالکل ہی دور ہوجائے گی جب باطل معبودوں کو دوزخ میں دیکھیں گے باطل معبودوں میں شیاطین بھی ہوں گے اور بت بھی ، بتوں کو عذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ ان کی عبادت کرنے والوں کو عبرت دلانے کے لئے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جودوزخ میں ہوا سے عذاب ہی ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آگ میں کوئی چیز ہواوراسے نگلیف نہ ہو، دوزخ میں عنز اب دینے والے فرضتے بھی ہوں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، دوزخ میں عنز اب دینے والے فرضتے بھی ہوں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، دوزخ میں عنز اب دینے والے فرضتے بھی ہوں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، دوزخ میں عنز اب دینے والے فرضتے بھی ہوں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، دوزخ میں عنز اب دینے والے فرضتے بھی ہوں گے اور انہیں کوئی کی خور کی کا خور کیا گیا ہوں کے دوز کی میں داخل کیا جو دوز خ میں عنز اب دینے والے فرضتے بھی ہوں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی ۔

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّتَّالْحُسْنَى ﴿ أُولَإِكَ عَنْهَا مُبْعَدُ وْنَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا ۗ

بلاشبہ جن کے لئے پہلے بی ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ مقرر ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خلِدُ وُرَثُ لَا يَحْزُنْهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقْمُ الْمَلْإِكَةُ ا

اور اپنی جی جابی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے ان کو بری گھبراہٹ رنجیدہ نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے

هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

یے تمہارا وہ دن ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

جن کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ ہو چکاوہ دوزخ سے دورر ہیں گے

جب آیت اِنَّکُمُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴿ الأَية ﴾ نازل ہوئی توعبداللہ بن الزبعری نے اعتراض کیا (جواس وقت تک

وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَاثِكَةَ جِبِوهِ قِبِروں سے اٹھیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور فرشتے ان سے یوں بھی کہیں گے ھنڈا یَـوُمُ کُـمُ الَّـذِی کُنتُمُ تُوعَدُونُ (کَتِهِهارایدن ہے جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا) تنہیں ایمان اورا عمال صالحہ پراجوروثمرات کی جو نوش خبری دی جاتی تھی آج اس خوشخبری کے مطابق میں امن چین عیش واکرام وانعام سب پچھے حاصل ہے۔

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطِيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ وَكَمَابَكُ أَنَّ اَوَّلَ خَلْقِ نَعُيدُهُ وَعَدًا وَعَدَا وورن يادر كف عَال عرص دوزم آ عانوں كواس طرح ليد وير عرض على وعضون كاكاند ليد وياجا ع برم في خطرح بيلى بارظوق كي پيائش كى ابتداء كاش

عَلَيْنَا ﴿ إِنَّا كُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِمِن ۖ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا

ای طرح ہم اے لوٹا دیں گے ہمارے ذمہ وعدہ ہے بلاشبہ ہم کر نیوالے ہیں۔اور بیواقعی بات ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ بلاشبہ زمین کے وارث

عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ۞ إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلْغًا لِّقَوْمٍ غَبِدِيْنَ ۞

میرے نیک بندے ہوں گے ، بلاشبہ اس میں عبادت گزاروں کے لئے کافی مضمون ہے۔

## قیامت کے دن آسان کالپیٹا جانا جس طرح ابتدائی آفرینش ہوئی اسی طرح دوبارہ پیدا کئے جائیں گے

گزشتہ آیات میں مشرکین اوران کے باطل معبودوں کے دوزخ میں داخل ہونے اوراس میں ہمیشہ رہے کا اوران حفزات کے اہل جنت ہونے کا ذکر تھاجن کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے بھلائی مقدر ہوچکی ہےان حفزات کے بارے میں فر مایا کہا پی بی و پین چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے اور کیے انہیں بڑی گھبرا ہے تم میں نہ ڈالے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گیس اور یوں کہیں گے کہ یہ تمہاراوہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، چونکہ ان چیزوں کا تعلق وقوع قیامت سے ہاس لئے اس کے بعداس کا تذکرہ فر مایا کہ قیامت کا واقع کرنا ہمارے لئے معمولی ہی بات ہے تمہاری نظروں کے سامنے سب سے بڑی چیز آسان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اس کی بچھ بھی حیثیت نہیں ۔ اس کوفر مایا کہ اس دن ہم آسان کو اس طرح لیب دیں گے۔ جیسے مضمون کا ھی ہوئی کتاب کو لیب دیا جاتا ہے جس طرح کی تھے والے کا غذکو لیب دیتے ہیں ہم اس طرح آسان کو لیب دیں گے۔ جب آسان کا پیمال ہوگا تو دوسری مخلوق کی تو

هذا على احدالاقوال في معنى السجل والكتاب ، وفي الدر المنثو راصفحه ٣٣٧ جلد ٣)عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما كطي الصحيفة "على الكتاب "الدال على المكتوب .

دوسری آیات میں آسان کے پھٹے کا اور رنگی ہوئی اون کے گالوں کی طرح ہوجانے کا ذکر ہے ہو تنف احوال کے اعتبارہ ہے پہلے
لیٹ دیاجائے پھروہ پھٹ جائے اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے اور اس بات کا انکار کرنے والے جو یہ وال اٹھاتے سے کہ دوبارہ
کیسے زندہ کئے جائیں گے اس کے جواب میں فرمایا شکھ ابکداُنا آوَّل حَلْقِ نَّعِیدُہُ (جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی بارابتداء کی تھی ہم اس طرح لوٹادیں گے ) یہ بات عجیب ہے کہ پہلی باراللہ تعالی نے پیدا فرمایا مشکر میں بعث کے اس کو قومانتے ہیں اور دوبارہ پیدا کئے جانے کے
مئر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جیسے پہلے پیدا فرمایا پھراس طرح دوبارہ پیدا کردیں گے سمجھ کی بات تو یہ ہے کہ جس نے بے مثال
مئر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جیسے پہلے پیدا فرمایا پھراس طرح دوبارہ پیدا کردیں گے سمجھ کی بات تو یہ ہے کہ جس نے بے مثال
مئر میں اللہ تعالی کے لئے ابتداء اور اعادہ دونوں برابر ہیں پھر دوبارہ پیدا
کرنے کا انکار کیوں ہے؟

وَعُدًا عَلَيْنَا طَابِنَا كُنَّا فَاعِلِيْنَ (بيهمارے ذمه وعده ہے بلاشبہ ہم کرنے والے ہیں) کوئی مانے یانہ مانے قیامت آئے گی فیصلے ہوں گے جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں جامین گےاس کے بعد فر مایا کہ ذکر یعنی لوح محفوظ کے بعد آسانی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے مطلب سے کہ یہ بات لوح محفوظ میں اور آسانی کتابوں میں لکھ دی اور بتا دی ہے کہ زمین کے وارث صالحین ہوں گے۔

لفظ النَّابُورَ اور لفظ المذكو سے كيام راد ہے؟ اس كے بارے ميں مختلف اقوال ہيں ہم نے حضرت ابن عباس اور حضرت مجابد كا قول ليا ہے كہ الذبور سے آسانی كتب اور الذكو سے لوح محفوظ مراد ہے۔

عن ابن عباس الأية قال الزبور التوراة والانجيل والقران ، والذكر الاصل الذي نسخت منه هذه الكتب الذي في السمآء وقال مجاهد الزبور الكتب والذكرام الكتاب عندالله (الدر المنثور صفحه ۱ ۳۳ جلد ۲۰) كون ي زين كے بارے ميں فرمايا ہے كمالحين اس كے وارث بين؟اس كے بارے ميں حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما اور

حضرت مجاہدٌ اور حضرت ضعی اور حضرت عکرمہ ؓ نے فر مایا ہے کہ اس سے جنت کی سرز مین مراد ہے اور مطلب میہ ہے کہ صالحین جنت کے وارث ہوں گے سورہ زمر میں اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنَاوَ عُدَهُ وَ اَوْرَ ثَنَا الْاَرُ صَ نَتَبُواً مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثَ وَارث ہوں گے سورہ زمر میں اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنَاوَ عُدَهُ وَ اَوْرُوثَنَا الْاَرُ مِیں اللہ تعالٰی کے اسب تعریف اللہ ہی کے ہے جس نے ہم سے اپناوعدہ سچا کیا اور ہمیں اس سرز مین کا وارث بنادیا ہم جنت میں جہال چاہیں قیام کریں ) چونکہ اس سے جنت کی سرز مین مراد ہاں لئے بیاشکال ختم ہوجاتا ہے کہ ہم تو اس نمین پر کا فروں فاسقوں کی حکومت بھی دیکھتے ہیں پھر آیت میں جو وعدہ ہو وہ کیے پوراہوا؟ لیکن اگر دنیا والی زمین مراد لی جائے تب بھی اشکال کی بات نہیں ہے کو بیہ بنائے کہ زمین پر ہمیشہ صالحین ہی کی حکومت رہے گی اگر کا فروں اور فاسقوں کی حکومت رہے گی اگر کا فروں اور فاسقوں کی حکومت ہیں بی اللہ علی میں ہو وہ بی بی جن میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بھی تھا وران کی متبعین بھی ، اور امت محمد یعلی صاحبہ التحیہ کو اللہ تعالٰی نے بہت بڑا ملک عطافر مایا، حکومت چلانے والوں میں صالحین بھی تھے، یدوسری بات ہے کہ مسلمانوں کی حجم سے بیا ملک اور علی میں حضرات انبیاء کرام علیہ کی کو تھیں ہیں وہاں فاسق کی ایمانی کمزوری اور بو میلی اور غفلت کی وجہ سے بڑے بڑے ملک ہاتھوں سے نکل گئا وراب جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور من مانی زندگی نہ گزار کیس گے۔

چھائے ہوئے ہیں کہ اگر صالحین کا اقتد ار بہوقر قرآن وسنت کی حکومت ہوگی اور من مانی زندگی نہ گزار سکیں گے۔

آخر میں بیفر مایا اِنَّ فِی هٰ ذَا لَبُلَا غَالِقُومُ عَابِدِیْنَ (بلاشباس میں عابدین کے لئے کافی مضمون ہے) جے بہجھ کراور جان کر اعمال صالحہ کی طرف متوجہ اور آخرت کیلئے متفکر ہو سکتے ہیں، کعب الاحبار کا قول ہے کہ قوم عابدین سے امت محمدیہ علی صاحبها المصلاة و المتحینة مراد ہے، اور حضرت حسن سے منقول ہے کہ عابدین سے وہ لوگ مراد ہیں جو پانچوں وقت پابندی سے نماز اداکرتے ہیں، حضرت قادہ نے فرمایا کہ عابدین سے عالمین مراد ہیں (لہذا بیلفظ تمام اعمال صالحہ والوں کوشامل ہے) (الدر کمثور جلد مصفح اسمی)

## وَمَا آرْسَلْنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِيْنَ ۞

اورہم نے آپ کوئیس بھیجا مگرتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر

## رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ہى تھے

آیت بالا میں رسول اللہ ﷺ ورحمۃ للعالمین کامبارک اور معظم لقب عطافر مایا اور سور ہ تو بہ میں آپ کورؤف د حیسم کے لقب سے سرفراز فر مایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انسمان رحمة مهداۃ لینی میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کاوق کی طرف بطور ہدیہ جیجا گیا ہوں اور سرایا رحمت ہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے آپ نے فرمایان اللہ تعالیٰ بعثنی رحمۃ للعالمین و هدی للعالمین و امرنی رہی بمحق المعازف و المزامیر و الا و ثان و الصلب و امر الجاهلیة (بلا شباللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہانوں کے لئے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا اور میرے رب نے مجھے کم دیا ہے کہ گانے بجانے کی چیزوں کومٹادوں اور بتوں اور صلیب کو (جس کی فرانی پرستش کرتے ہیں) اور جاہلیت کے کاموں کومٹادوں۔

رحمۃ للعالمین ﷺ کی رحمت عام ہے آپ کی تشریف آوری ہے پہلے ساراعالم کفروشرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا آپ تشریف لائے سوتوں کو جگایا حق کی طرف بلایا اس وقت ہے لیکر آج تک کروڑوں انسان اور جنات ہدایت پاچکے ہیں۔ساری دنیا کفروشرک کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی کے دہانہ پر کھڑی تھی آپ گئے کے تشریف لانے سے دنیا میں ایمان کی ہوا چلی تو حید کی روثنی پھیلی جب تک دنیا میں اہل ایمان رہیں گے قیامت نہیں آئے گی آپ گئے نے ارشاد فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رےگا۔ (صحیح مسلم ص۸۴ جلدا)

یاللہ کی یادآپ ﷺ ہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ عالم کے لئے آسانوں کے اور زمین کے رہنے والے ہیں اور ان کے لئے حتی کہ محصلیاں یانی میں استغفار کرتی ہیں۔ (مشکوۃ المصابح صفحہ ۳۳)

اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جب تک علم نبوت کے مطابق دنیا میں اعمال موجود ہیں اس وقت تک قیامت قائم ندہوگی اگریدنہ ہوں تو قیامت آ جائے اس لئے ہمیں دینی علوم کے طلباء کے لئے دعا کرنا چاہیے ایک حدیث میں ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر پچھتا ہے کیا آج تیرہ او پر ہے کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا نام لیا ہوا گروہ پہاڑ جواب میں کہنا ہے کہ ہاں ایک ایسا شخص گزرا تھا تو یہ جواب میں کہنا ہے کہ ہاں ایک ایسا شخص گزرا تھا تو یہ جواب میں کہنا ہے کہ ہاں ایک ایسا شخص گزرا کی تھا تو یہ جواب میں کرسوال کرنے والا ایک شخص ایک پہاڑ پر گئا تو یہ جواب میں کرسوال کرنے والا ایک شخص ایک پہاڑ پر گئا تو یہ جھی وہی ہوگی اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ عوماً مؤمن بندے جواللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے عالم کی بقا ہے جموعہ عالم میں آ سان میں چرند پرند چھوٹے بڑے حیوانات اور جمادات بھی ہیں قیامت آئے گئ تو بچھ بھی ندر ہے گاسب کا بقا اہل ایمان کی وجہ سے ہاورا بمان کی دولت رحمہ للعالمیں بھی سے اس اعتبار سے آپھی کارجمہ للعالمیں ہونا طاہر ہے۔

اوراس اعتبار ہے بھی آپ بھسارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں آپ نے ایمان اوران اعمال کی دعوت دی جن کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تی جاور آخرت میں بھی ایمان اوراعمال صالحہ والوں کے لئے رحمت ہو گی جولوگ آپ بھی پرایمان نہیں لاتے انہوں نے رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جیسا کہ نامینا آدمی کو آفتاب کے طلوع ہونے سے روشنی کا فائدہ نہیں ہوتا روشنی سے نامینا کا محروم ہونا سورج کے تاریک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

آپ ﷺ سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیں جب اسلام قبول نہیں کرتی تھیں تو ان پرعذاب آ جا تا تھا اور نبی کی موجود گل میں ہی ہلاک کر دی جاتی تھیں آپ ﷺ کے رحمۃ للعالمین ہونے کا اس بات میں بھی مظاہرہ ہے کہ قمومی طور پر بھی منکرین اور کا فرین ہلاک ہوجا ئیں ایسانہیں ہوگا آخرت میں کا فروں کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوگاوہ آخرت سے متعلق ہے۔

دنیامیں آپ کوکیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں اور کس کس طرح ستایا گیا آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ کی ا نے ہمیشہ رحمت ہی کا برتا و کیا صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ! آپ مشرکین کے لئے بددعا سیجئے آپ کے نے فرمایا کہ انسی لسم ابعث لعاما اندما بعثت رحمة (میں لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیار حمت بنا کر بھیجا گیا ہوں)۔ (مشکو قالمصابح صفحہ ۱۵)

آپ طائف تشریف لے گئے وہاں دین حق کی دعوت دی وہ لوگ ایمان نہ لائے اور آپ کے ساتھ بدخلقی کا بہت برا برتاؤ کیا۔ پہاڑوں پرمقرر فرشتہ نے آگر خدمت عالی میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آپ فر مائیس تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے پچ میں کچل دوں ، آپ ﷺ نے فر مایا کہ ایسانہیں کرنا میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل ہے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جواللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے۔ (مشکو ۃ المصابح صفحہ ۵۲۳)

سورہَ تو بہ میں آپﷺ کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے <u>عَـزِیُـزٌ عَـلَیْـهِ مَا عَنِتُمُ تعنی</u>امت کوجس چیزے تکلیف ہووہ

آپ کوشاق گزرتی ہے اور آپ کواس سے تکلیف ہوتی ہے حَریف عَلَیْکُم آپ امت کِ نفع کے لئے حریص ہیں، اہل ایمان کو انتمال صالحہ سے بھی متصف دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی حرص ہے کہ ان کی دنیاوی حالات درست ہوجا میں بالم مؤمنی کو گؤف رَحیہ آپ کا تعالی صالحہ سے بھی اور محت کا تعلق ہے آپ کا تعلق صرف اتنائیس تھا کہ بات بھی کہ جوات ہے ہیں اور جس کے بعدر دیتے اور باطنا بھی ، امت کو جو تکلیف ہوتی اس میں آپ کی شریک ہوتے اور جس کی کوکوئی تکلیف پہنچتی آپ کھواس سے کڑھن ہوتی تھی۔ اور جس کی کوکوئی تکلیف پہنچتی آپ کھواس سے کڑھن ہوتی تھی۔

نیز آپﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ جب چلتے سی کا چپل کا تسمیلوٹ جائے تو ایک چپل میں نہ چلے یہاں تک کہ دوسرے چپل کو درست کر لے (پھر دونوں کو پہن کر چلے )اور یہ بھی فرمایا کہ ایک موزہ پہن کرنہ چلے ( کیونکہ ان صورتوں میں ایک قدم اونچا اورایک قدم نیچا ہوکر تو ازن صحیح نہیں رہتا )

آپ ﷺ امت کواس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کوسکھاتے اور بتاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فر مایا میں تمہارے لئے باپ ہی کی طرح ہوں میں تمہیں سکھا تا ہوں (پھر فر مایا کہ) جب تم قضاء حاجت کی جگہ جاؤتو قبلہ کی طرف نہ منہ کرونہ پشت کرو اور آپ ﷺ نے تین پھروں سے استنجا کرنے کا حکم فر مایا اور فر مایا کہ لید سے ہڈی سے استنجانہ کرواور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فر مایا (سکلو ۃ المصابح میں)

اورآپ ﷺ نے یہ بھی فر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی شخص پیشاب کرنے کا ارادہ کرے قو جگہ کود کیے بھال لے (مثلاً کی جگہ نہ ہو جہاں سے چھیٹیں اڑیں اور ہوا کا رخ نہ ہووغیرہ) (مشکوۃ ۲۳) نیز آپ ﷺ نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فر مایا (مشکوۃ المصابح) کیونکہ ان میں جنات اور کیڑے مکوڑے رہتے ہیں۔اگر کتب حدیث میں زیادہ وسیع نظرڈ الی جائے تو اس طرح کی بہت ی تعلیمات سامنے آ جا کیں گی جو سراسر شفقت پر بینی ہیں ،اس شفقت کا تقاضاتھا کہ آپ کویہ گوارانہ تھا کہ کوئی بھی مؤمن عذاب میں مبتلا ہو جائے۔حضرت ابو ہریں چھیے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کی شخص

نہ آگ جانی جب چاروں طرف روشی ہوگی تو پروانے اس آگ بیس آگر نے لئے وہ خض ان کورو کتا ہے کہ آگ بیس نہ گریں اسکوں میں بھی تمہیں کر سے پکڑ پکڑ کرآگ ہے بچانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم نہ بردی تال بیس اور تا کہ بیس گرتے ہیں اس طرح میں بھی تمہیں کر سے پکڑ پکڑ کرآگ ہے بچانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم زرد دی اس میں گرتے ہوں اور تم نی بیس ان پر وعیدیں بتائی ہیں اور عذا ب کی خبریں دی ہیں ان پر دھیان نہیں دیتے (رواہ ابخاری و سلم) سورہ آل عمران میں آپ کی صفات بیان کرتے ہوئ ارشاد فر مایا فَیِمَ اللّهِ مَن اللّهِ لِنَّا لَمُ مُولًا عَلَی اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

کس نے بیند کہ نے جان برلب آب شور گرد آیند ہر کا چشمہ بود شیریں مردم و مرغ و مور گرد آیند

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ رحم کرنے والوں پر رحم کی ماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کروآسان والاتم پر رحم فرمائے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبمانے بیان کیار سول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور برائیوں سے نہ روکے رمشکل قالمصابح صفحہ ۲۳۳)

امت محدید پرلازم ہے کہاہنے نبی ﷺ کا اتباع کریں اور سب آپس میں رحمت وشفیقت کے ساتھ مل کرر ہیں اور اپنی معاشرت میں

رحمت اور شفقت كامظامره كريس ورة توبه كي آخرى آيت لَقَدُ جَآء كُمْ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمْ كَيْفِير بهي ملاحظه كرير

قُلْ إِنَّمَا يُوْخَى إِلَىَّ ٱتَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَّهُ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ ٱنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا

آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہی وی کی گئی ہے کہ تمہار ا معبود ایک ہی معبود ہے سو کیا تم بات ماننے والے ہو۔ سو اگر وہ روگرانی

فَقُلُ الذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ اَدْرِئَىٓ اَقَرِنْيُ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿ إِنَّهُ

کریں تو آپ فرماد یجئے کہ میں جہیں خوب صاف طریقہ پراطلاع دے چکا ہول اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ ہوا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ بلاشبہ بات

يَعْلَمُ الْجَهْرَمِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۞ وَإِنْ أَدْيِرِي لَعَلَّهُ فِتْنَكُّ لَكُمْ وَ مَتَاعً

ہے کہ اللہ زور کی کہی ہوئی بات کو جانتا ہے ، اور جو کچھتم چھیاتے ہواہے بھی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارے لئے امتحان ہو اور ایک وقت تک

إلى حِيْنٍ ۞ قُلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ \* وَرَبُّنَا الرَّحْنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿

فائدہ پہنچانا ہو۔ رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور ہمارا رب رحمٰن ہے جس سے ان باتوں کے مقابلہ میں مدد ما گلی جاتی ہے جوتم بیان کرتے ہو۔

تو حید کی دعوت اورروگر دانی پرعذاب کی وعید

وهـ ذا آخـر الـكـلام فـي تـفسير سورة الانبياء عليهم الصلوة والسلام والحمد لله على التمام والصلوة والسلام على البدر التمام وعلى اله واصحابه البررة الكرام الى يوم القيام



٨٤ يتي ١٠ركوع سورة کج يَانَهَا ٨٨ ﴾ ﴿ (١٢) مُنِوَلَقُهُ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ اللَّهُ مُنْ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ورهٔ حج مدینه منوره میں نازل ہوئی اس میں اٹھتر ۸ کآبات اور دس رکوع ہیں وَيُونِي اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ شروع الله كے نام سے جو برامبر بان نہايت رحم والا ب يَايُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيْمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ ے لوگو! اپنے رب سے ڈرو بلاشبہ قیامت کا زلزلہ بری بھاری چیز ہے ۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی رْضِعَةٍ عَبَّآ ٱرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حُلَّهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكْرًى وَمَا هُمْ سے بھول جائے گی جے دودھ پلایا اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی ، اور اے مخاطب تو لوگوں کو دیکھیے گا کہ وہ نشہ کی حالت سُكْزِي وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدُ ۞ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَّجَادِكُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَبْ بن ہیں حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے ، کیکن اللہ کا عذاب سخت چیز ہے ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہی عُلَّ شَيْطُنِمِّرِيْدِ ۚ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ ۚ فَانَّهُ يُضِلُّهُ ۗ وَيَهْدِيْ ہر سرش شیطان کا اتباع کرتے میں جیکے بارے میں بیہ بات کھی جا چک ہے کہ جو بھی کوئی شخص اس سے دوی کرے گا تو وہ اے گراہ کر دے گا اور اسے دہمتی إلى عَذَابِ السَّعِيْرِ۞ ہوئی آگ کے راستہ پرڈال دے گا۔

قیامت کازلزلہ بڑی چیز ہےوہ بڑا ہولنا ک وقت ہوگا

یہاں سے سورۃ الجح شروع ہو رہی ہے اس کے چوتھے پانچویں رکوع میں تج اور اس سے متعلق چیزوں کا بیان ہے اس لئے سورۃ الحج کے نام سے موسوم ہے، پہلے رکوع میں قیامت کا بیان ہے اور جولوگ قیامت کے وقوع کو مستجد یا ناممکن سیجھتے تھے یا اب سیجھنے والے ہیں ان کے جاہلانہ استبعاد کا جواب دیا ہے، اول تو پیفر مایا کہ اے لوگو! تم اپنے رب سے ڈرو، ڈرنے کے جوتقاضے ہیں وہ پورے کرو ان تقاضوں میں سے اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لا نابھی ہے اور فرائض کی ادائیگی بھی ہے اور ممنوعات سے بچنا بھی ہے اور قیامت کے آنے کا بھی لیقین کرو، اس کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ جب اس کا زلزلہ آئے گا اس وقت کی پریشانی اور ہولنا کی کا بیعالم ہوگا کہ

دودھ پلانے والی اس کی تختی کی وجہ سے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والی کاحمل ساقط ہوجائے گا اورلوگ اس حالت میں ہول گے کہ گویا نشہ میں ہیں ۔حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے اللہ کے عذاب کی تختی کی دجہ سے جو ہمیت سوار ہوگی ۔اس کی دجہ سے ایبا معلوم لہ جیسےان پرنشیہ سوارے، آیت بالا میں جو قیامت کے زلزلہ کا ذکر ہے یہ زلزلہ کب ہوگا اس کے بارے میں حضرت علقمہ اور حضرت شعبی وغیرهاےمنقول ہے کہاس سے وہ زلزلہ مراد ہے جواپیےوقت میں آئے گا جب قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہو چکی ہوگی اور یہ زلزلہ قرب قیامت کی علامت ہوگا۔ان حضرات نے بیاس لئے فرمایا کہ عین وقوع قیامت کے وقت جوعورتیں قبروں سے نکلیں گی ان کے ساتھ دودھ پیتے بیچے ہوں یا پیٹوں میں حمل ہوں یہ بات کسی واضح دلیل ہے ثابت نہیں اور چونکہ قیامت ہے پہلے زلزلہ آنے کاروایات حدیث میں ذکر ہے اس کئے آیت بالا میں وہی زلزلہ مراد لینا جا ہیئے ،اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس ہے وقوع قیامت مراد ہے ۔ کیونکہ جب قیامت ہوگی اس وقت بھی زلزلہ آئے گا جیسا کہ سورہ زلزال کی پہلی آیت میں فر مایااور جیساسورہ والنز عات میں فر مایا یَہ تَوُ جُفُ الدَّاجِفَةُ تَتُبَعُهَاالدَّا **دَفَةً حَضرت ابن ع**اسُ مُن فِي مايا كه الواجفة سے نفيرُ اولي مراد ہے جس سے چھوٹے بڑےاجہام حرکت میں آجائیں گےاورالسوادف ہے دوسسوا نسفخہ مراد ہے (ذکرہ ابنجاری فی ترجمہ باب جلد۹۲۵/۲۰۱۳)اورسورۃ الوقعہ میں فرماما إِذَا رُجَّت اُلَادُ ضُ رَجًّا وَّبُسَّتِ الْحِبَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَبَآءُ مُّفُبَيًّا ﴿ جَبِدِ مِن كُوزِلزِلهَ آجائے گااور يهاڑ بالكل ريزه ريزه مهوجا ئيں گے پھروه پرا گندہ غبار ہوجا ئیں گے )اس ہے بھی واضح طور پرمعلوم ہوا کہ وقوع قیامت کے وفت بھی زلزلہآئے گا۔اس قول کے اختیار کرنے میں جویداشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت حمل والی اور دودھ پلانے والی کہاں ہول گی اس کا جواب دوطرح سے دیا گیا ہے اول بیر کہ بیر عسلسی سبیل الفرض والتقدیر ہے یعن قیامت کے واقع ہونے سے داول برایس شخت دہشت اور ہیت سوار ہوگی کہ اگر عورتوں کے بیٹول میں بچے ہوں توان کے حمل ساقط ہو جائیں اورا گرعورتوں کی گودوں میں ایسے بچے ہوں جنہیں دودھ بلاتی ہوں تو وہ انہیں جھول جائیں اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کمکن ہے جوعورت حالت حمل میں مری ہواسی حالت میں حشر ہواور جس عورت کو دودھ بلانے کے زمانہ میں موت آئی ہووہ اپنے دودھ پیتے بچہ کے ساتھ محشور ہو، تیسرا قول بیہ ہے کہ زلزلہ جمعنی حرکت ارض مرادنہیں ہے بلکہ اس وقت کی بدحالی اور ے کوزلزلہ نے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بات بھی بعید ہیں کیونکہ قر آن مجید میں لفظ زلزال بخت مصیبت کی گھڑی کے لئے بھی استعال ہوا ہے جیسا کہ سورہ احزاب میں اہل ایمان کا ابتلاء بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کھنا لِلگ ابْتُلِعی السُمُوفُ مِنُونَ وَزُكُولُواْ زِكُواَلًا شَدِیْدًا اوراس کی تائیدایک مدیث ہے بھی ہوتی ہے بھی بخاری (٩٢٧) میں حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے اوراس کی تائید اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا کهالله تعالی کی طرف سے ندا ہوگی که اے آدم!وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک و المنحیر فی یدیک الله تعالی کا فر مان ہوگا کہاینی ذریت ہے دوزخ کا حصہ نکال لوہ ہعرض کریں گے کہ کتنا حصہ ہے،ارشاد ہوگا کہ ہر ہزار میں سےنوسوننا نوے نکالوبیہ بات من کر بیچ بھی بوڑ ھے ہوجا ئیں گےاور ہرحمل والی این حمل کوڈال دے گی اور اُے مخاطب تو لوگوں کواس حال میں دیکھے گا کہ وہ نشہ میں ہیں حالانگہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کاعذاب شخت ہوگا یہ بات س کر حضرات صحابہ کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اورانہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہر ہزار میں ہے جنت کے لئے ایک شخص لینے ہے ہمارا کیا حال بنے گا ہم میں ہے وہ کون کون شخص ہو گا جوجنتی ہوجائے؟ آپﷺ نے فرمایا یہ بنی آ دم کا حساب ہےتم لوگ خوش ہو جاؤ کیونکہ یا جوج ماجوج کی تعداداس قدرزیادہ ہے کہان میں سے ایک ہزار کے مقابلہ میں تم ہے ایک شخص آتا ہے (اوروہ بھی بنی آ دم میں ہے ہیں ) پھر فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہتم پوری جنت کے آباد کرنے والوں میں تہائی افراد ہو گے اس پرہم نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی بڑائی بیان کی ، پھرآپ ﷺ نے فرمایافتتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہتمہاری تعداد اہل جنت کی آدھی

تعداد ہوگی چرفر مایا کہ ساری اسٹیں ملا کر تعداد کے اعتبار ہے جہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک سفید بال ہوکا لے تیل کی کھال میں یا جیسے کہ سے کہ اس وقت حمل والی اور دودوھ پانے والی عورتیں ہوں گلا سعے دی اور چواب ہیں جواو پر گذر بھے ہیں۔ ( کماذ کر ہا شرا تالہ یہ ) اس کے بعد فر مایا و مِن النّاسِ مَن ُ یُجَدِدِ لُ فِی اللّهِ (الأبعتین) اسکے وہ دو جواب ہیں جواو پر گذر بھے ہیں۔ ( کماذ کر ہماشرات اللہ یہ ) اس کے بعد فر مایا و مِن النّاسِ مَن ُ یُجَدِدِ لُ فِی اللّهُ (الأبعتین) منسر ابن شیر نے سبب نزول بتاتے ہوئے کلھا ہے کہ مشرکین میں ہے ایک خص نے رسول اللہ بھی ہے کہ آپ کا میں بتا ہے کہ آپ کا میں ہائے گہر جی پیدا ہوئی اور اس خص کی کھو پڑی گر کر ساسنے آگئی اور حضرت مجابد ہے نقل کیا ہے کہ ایک ہمیں بتا ہے کہ آپ کی اور اس خص کی کھو پڑی گر کر ساسنے آگئی اور حضرت مجابد ہے نقل کیا ہے کہ ایک ہمیوں کی اسلام کی ایس ہو ہو کہ کہ کے ساتھ اللّہ تعالیٰ کے بارے میں بھگڑا کرتے ہیں اور سرش شیطان کی اجاع کرتے ہیں شیطان نو کہ کہ کہ اسلام کے ساتھ اللّہ تعالیٰ کے بارے میں بھگڑا کرتے ہیں اور سرش شیطان کی اجاع کرتے ہیں سوال کرتے ہیں اور شیطان ہوں ہو خود ورخود ور اشتے ہیں اپنی ہاتھوں سے بنا کے ہیں ان پر خالق کا کنات ہی بیا ہوں ہوں ہے کہ اور کہ کی خوالات کے براہ کی ہور کی گراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہ عاسوال کر ہیسٹھے کہ قبیالان کے دوئی اس سے دوئی سے کو کہ اس کی ہورہ کی کہ اور کہ کی اس سے دوئی ہورہ کی گراہ کرنے گا اور اس کے دوئر نے میں جائے گا ، شیطان خود بھی گراہ کر دی گا اور اس کے دوئر نے میں جائے گا ، شیطان خود بھی گراہ کر دی گا اور اس کے دوئر نے میں جائے گا ، شیطان خود بھی گراہ کر دوئر نے میں جائے گا ، شیطان خود بھی گراہ کر دوئر نے میں جائے گا اس بے بنے گا سے بھی گراہ کر دوئر نے میں جائے گا ، شیطان خود بھی گراہ کر دوئر نے میں جائے گا ، شیطان خود نے میں ہور نے میں جائے گا ، شیطان خود نے میں ہور نے میں جائے گا ، شیطان خود نے میں جائے گا ، شیطان خود نے میں جائے گا ، شیطان خود نے میں کا اس بے خود بھی کر اور کر دوئر نے میں کو ان کا سبب بے گا ۔

یَایَهُا النّاسُ اِن کُنْتُمُ فِی رئیبٍ مِن الْبَعْثِ فَاِنّا خَلَقُنْکُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نَظْفَةٍ تُمَّ مِن عَلَقَةٍ تُمَّ مِن كُنْ مُن كُنْ مُن فَى الْبَعْثِ فَانّا خَلَقَنْکُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ تُمَّ مِن مُضَعَّةٍ مُحَلَقَةٍ وَعَلَيرٍ مُحَلَقَةٍ لِنُبَيِنَ لَكُمْ وَ نُقِرُ فِی الْاَرْحَامِ مَا فِن عَلَقَةٍ تُمَّ مِن مُضَعَّةٍ مُحَلَقَةٍ وَعَلَيرٍ مُحَلَقَةٍ لِنُبَيِنَ لَكُمْ وَ نُقِرُ فِی الْاَرْحَامِ مَا فَن عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

# ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَانَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَانَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَانَّ السَّاعَةَ الِّتِيَةُ ۗ

ہے اس وجہ سے کہ اللہ حق ہے اور وہ مردول کو زندہ فرماتا ہے اور وہ ہر چیز پر قاور ہے۔ اور ہے کہ قیامت آنے والی ہے

## لَّا رَبُي فِيْهَا ﴿ وَ أَنَّ اللَّهَ يَنْبَعَثُ مَنْ فِ الْقُبُونِ ۞

اس میں کوئی شک نہیں، اور بلاشیہ اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبرول میں ہیں۔

#### وقوع قیامت کے منکرین کو جواب اور تخلیق انسانی کے مختلف ادوار کا تذکرہ

رم ہے باہرآنے کے بعدآ گے مزیداحوال کے گزرناہوتا ہے بچپن کاز مانہ گزرتا ہے جی کہ جوانی آجاتی ہے اس کوفر مایا شُمِّ لِیَہُ لُم حُوَّ السَّدُ کُمُ (پھرتا کہ ماپی قوت کو پہنے جاؤ) جسمانی طاقت عقل وہم کی قوت اور سوچ سجھ کر عمر کو پہنے جائے ہیں صاحب روح المعانی آگھتے ہیں کہ بیز مانہ اٹھارہ سال سے لئے کر تیں سال تک کا ہے ، اور بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ اس سے میں سال سے لئے کر چالیس سال کی درمیانی عمر مراد ہے۔ (واختارہ فی الجلالین) سورة غافر میں شُمَّ لِنَہ کُونُو الشُیوُ خُوا جھی فر مایا ہے (پھرتا کہ مجوجاتے ہیں) باپ کے نطفے سے لئے بوڑھا ہونے تک ان کے احوال سے تدریجا گزرتے ہیں گئن بیضروری نہیں کہ سب پر یہ پورے احوال گزریں۔ جو پچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء قدر کے مطابق ہوتا ہے لوگ بعض پہلے ہی اٹھا گئے جاتے ہیں اور جوانی کازمانہ آنے سے پہلے ہی اٹھا گئے جاتے ہیں اور جوانی کازمانہ آنے سے پہلے ہی اٹھا گئے جاتے ہیں اور جوانی کازمانہ آنے ہے کہ کہ عمر کازمانہ آنجا ہو ہی وہ ہی ذہن سے خائم ہو اتا ہے پہلے سے جو چیزیں اس کے کم میں تھیں وہ بھی ذہن سے خائب ہو جاتی ہیں۔ جس ذات یاک نے مٹی سے خاتی فرمائی پھر مختلف احوال سے گزرااس پڑھی قادر ہے کہ موت دے کرم ٹریوں کوریزہ ریزہ بڑا کر ایک جاتی ہیں۔ جس ذات یاک نے مٹی سے خاتی فرمائی پھر مختلف احوال سے گزرااس پڑھی قادر ہے کہ موت دے کرم ٹریوں کوریزہ ریزہ بڑا کر

دوبارہ جسم مرکب فرماد ہے اور اس میں جان ڈال کر قبروں سے اٹھائے اور پھر میدان قیامت میں جع فرما کری سبداور مؤاخذہ فرمائے۔
مُخَلِّقَةَ اور غیر منحلقة کا ایک مطلب تو وہی ہے جواو پر ذکر کیا گیا ہے، اور بعض مفسرین نے منحلقہ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ بچہ پورا ہو
کرزندہ پیدا ہوجائے اور غبر منحلقہ کا مطلب لیا ہے کہ بچہ ناقوں الاطراف زندہ پیدا ہوجائے ہوجائے جے حمل گرنا کہتے ہیں اور غیر منحلہ کا
ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ بچہ ناقص الاطراف زندہ پیدا ہوجائے الفاظ سے میم عنی بھی قریب ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود
ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ بچہ ناقص الاطراف زندہ پیدا ہوجائے الفاظ سے میم عنی بھی قریب ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود
ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ بچہ ناقص الاطراف زندہ پیدا ہوجائے الفاظ سے معنی بھی تربیب ہیں حال سے بعد چالیس دن تک نطفہ جمع رکھا جا تا ہے اس کے بعد چالیس دن تک نطفہ جمع رکھا جا تا ہے اس کے بعد چالیس دن تک نطفہ بھی جا اس کے بعد چالیس دن تک نطفہ بھی جا اس کے بعد چالیس دن تک نطفہ بھی تربیب جو اس کے مل اور اس کی اجل اور اس کی اجل اور اس کی اجل اور اس کی اس کے یہ بھی تربیب ہیں جو اس کے مل اور اس کی اجل اور اس کا در ق لکھ دیتا ہے اور دیکھی لکھ دیتا ہے بیشی ہے یا سعید ہے۔ (رداہ ابنجاری)

قر آن مجید میں جوانسانی تخلیق کےادواراوراطوار بتائے ہیںان کے بارے میں حدیث شریف میں بتادیا کہ چالیس چالیس دن تک ایک حالت رہتی ہے۔

قبروں سے زندہ اٹھائے جانے کے استبعاد کو تخلیق اول کی یا ددہائی کی تذکیر فرمانے کے بعد (کہ جس طرح پہلے پیدا فرمایا ای طرح التٰہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرماد ہے گا) دوسری نظیر بیان فرمائی کہ دیکھوز مین خشک ہوجاتی ہے اس میں کی طرح کی کوئی سبزی نظر نہیں آتی نہ گھاں نہ دانہ بالکل مردہ پڑی رہتی ہے پھر ہم اس پر بارش نازل فرماد ہے ہیں تو اس میں ہری بھری گھاس نکل آتی ہے بیل بوٹے پیدا ہوجاتے ہیں لہلہاتی ہوئی کھیتیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ جوز مین صرف می کھی اب وہ بڑھ رہی ہے اوپر کواٹھ رہی ہے اور اس میں ہرتم کے خوش نما پودے نکل رہے ہیں جس طرح ہے ہم نے مردہ زمین کوزندہ کر دیا اسی طرح ہے ہم انسانوں کو دوبارہ پیدا کردیں گے سورہ حم سجدہ میں فرمایا و مِنُ اِنَّا تَا اُنْ کُلُنَا عَلَیٰ کُا الْمُاءَ اللہ کے بھر کی اس کے دوسوگھی ہوئی پڑی ہے پھر جب شک ہو اور اللہ کی نازل کرد ہے ہیں تو لہلہائے گئی ہواراو پر کواٹھ جاتی ہے بلاشہ جس نے اس زمین کوزندہ کیا وہ مردول کو ضرور زندہ کرنے والا ہے بیشک وہ ہر چیزیر قادر ہے۔

یہاں سورۃ الحج میں بھی آیت کے ختم پر یہی فرمایا خلاف بِاَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّهُ یُحی الْمَوْتی وَ اَنَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (بید انسان کی ابتدائی تخلیق اوراس کے تدریجی اروار اورزمین کا سوکھنا پھر اللہ کے حکم سے ہرا بھرا ہوجانا بیاس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے یعنی وہ ہمیشہ سے ہا اور ہمیشہ رہے گا اوروہ مردول کوزندہ فرما تا ہے اور بلا شبدہ ہر چیز پرقادر ہے) و اَنَّ السَّاعَةَ ابْتِيَةٌ لَّا رَیُبَ فِیْهَا (اور بلاشبہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شکن ہیں ، و اَنَّ اللهُ یَهُ عَنْ فِی الْقُبُورِ اور بلاشبہ اللہ ان کواٹھائے گا جوقبروال میں ہیں) یعنی قبرول میں فن کئے ہوئے لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور پھر میدان حساب میں حاضر کئے جائیں گے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِعَلَيرِ عِلْمِ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتْبٍ مُنِيْرٍ فَ اور بعض اوگ ایے ہیں جو بغیر علم کے اور بغیر بدایت کے اور بغیر کی این کتاب کے جو روثی دکھانے والی بواللہ کی ذات کے بارے میں بھڑا کرتے ہیں۔ تَانِی عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ سَمِیْلِ اللهِ " لَهُ فِی اللّٰهُ نَیا خِرْیٌ وَ نُذِیْتُهُ مَنِیْ مِنْ لَا مُنْ اللّٰهُ نَیا خِرْدُی وَ نُذِیْتُهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ نَیا خِرْدُی وَ نُذِیْتُهُ مَنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مُنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ الللللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

# عِ الْقِلْيَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ فَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَذَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِـ يُدِثَّ

مذاب چکھا میں گے ، یہ اس وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ، اور بلاشبہ بات نیہ ہے کہ اللہ بندول پر ظلم کرنے والا نہیں ہے -

#### معاندين كامتكبرانه طرزعمل اورآ خرت ميں ان كاعذاب ورسوائي

روح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے نقل کیا ہے کہ بیہ آیت ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ،بعض حضرات کا یہ قول بھی لکھا ہے کہ آیت کر بمہ میں جس شخص کا ذکر ہے وہ اخنس بن شریق تھااور بہت سے حضرات نے یوں فر مایا کہ نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی سبب نزول جوبھی ہوبہر حال آیت کاعموم ہرائ شخص کی ندمت اورد نیاوآ خرت کی ذلت اور بدحالی کو شامل ہے جواللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بے تکے سوال کرے اوراللہ کے بھیجے ہوئے دین کوقبول نہ کرے، نہاس کے پاس علم ہے ا در نہاں کی عقل رہبر ہےاور نہاں کے پاس کوئی کتاب ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہو، وہ ہراعتبار سے جاہل ہے بیتواس کا حال ہےاور جب ہدایت سامنے آتی ہے تو یہ بھھ کر کہ اس کے قبول کرنے میں میری ہے آبروئی ہےاور تکبر کے انداز میں گردن موڑ کر جلا جاتا ہےوہ اس متکبران طور طریق کی وجہ ہے خود بھی گمراہی میں بڑا ہوااور دوسروں کو بھی اللہ کے راستہ سے ہٹاتا ہےا لیےاوگوں کے لئے ارشاد فرمایا کہان کے لئے دنیا میں ذلت ہےاورآخرت میں دوزخ کی آگ میں جلنے کاعذاب پچھیں گے۔ جب عذاب میں مبتلا ہوں گےتوان ہے کہاجائے گا ذٰلِکے ہمَا قَدَّمَتُ یَذٰ کَ ( کہ بیوہ ہے جوتیرے ہاتھوں نے آگے بھیجایعنی تونے جواعمال کئے بیانہیں کی سزاہے) بغیر کفراور شرک اور بغیر معصیت کے اللہ تعالیٰ عذا بنہیں دیتااوروہ بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہے ای کوفر مایا وَأَنَّ اللّٰهُ لَيُسسَ بِظَلَّاهِ لِلْعَبِيْدِ دنيا مِين تو نضر بن حارث اورابوجهل کی یوں ذلت ہوئی کہوہ بدر میں مقتول ہوئے اوراخنس بنشریق کی موت کا حال معلوم نہ ہو سکا بہر حال ہیہ بات لا زمی ہے کہ جولوگ بھی آیت کے مصداق ہوئے یا آئندہ ہوں گےسب دنیا میں ذکیل ہوں گے اورآخرت میں دوزخ میں جائیں گے جانے کاعذاب چکھیں گے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ \* فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ إِطْمَانَ بِهِ \* اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی شخص کنارہ پر ہو پھر اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچ گنی تو اس کی وجہ ہے مطمئن ہو گب وَإِنْ آصَابَتُهُ فِتُنَةُ إِنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ ﴿ خَسِرَاللَّانُيَاوَ الْأَخِرَةَ ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ اور اگر کچھ آزمائش آگنی تو اپنے چیرہ کے بل پلٹ گیا وہ ونیا اورآخرت کے امتبار سے تباہ ہو گیا۔ یہ کھلی لَمُبِيْنُ ۞ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ ۚ وَمَالَا يَنْفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلْلُ الْبَعِيْدُ ۞ ہوئی تبای ہے بیر شخص اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتا ہے جو اے نہ ضرر دے اور نہ نفع دے۔ بیہ دور والی گمرابی ہے.

يَكْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ آقُرَبُ مِنْ نَّفْعِهِ ﴿ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ۞

وہ اے رکارتا ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے واقعی وہ برا دوست ہے اور برا رفیق ہے۔

#### طلب دنیا کے لئے اسلام قبول کرنے والوں کی تباہی

صحیح بخاری جلد ۱۲ صفی ۲۹۳ میں حضرات ابن عباس رضی الله عنهما کا بیان قل کیا ہے کہ پعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص مدینہ منورہ آیا اس کی بیوی کو حمل تھا اس کے بال لڑکا پیدا ہو گیا اور اس کے بھوڑوں کے بھی بیچ پیدا ہو گئے تو اس پر وہ کہتا تھا کہ واقعی یہ دین (یعنی اسلام) اچھادین ہے اورا گراس کی بیوی کے ہال لڑکا پیدا نہ ہوا اور گھوڑی نے بیچ نہ دیئے تو کہتا تھا کہ بیا چھادین نہیں ہے اس قسم کے کو گوں کے بارے میں آیت بالا نازل ہوئی ۔ صاحب روح المعانی آئے بھوالی نے بیچ اولا دوھی ختم ہوگئی۔ اس نے اسلام کی بیوی کے بعداس کی بینائی جاتی رہی اور مال بھی چلا گیا۔ نیز اولا دوھی ختم ہوگئی۔ اس نے اسلام کی وہ کہت سے ہوا کہ کو میں میں اسلام کی بینائی جاتی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بیعت اسلام نہیں تو ڑی جاتی وہ کہنے سے کہا کہ کہ اس دین میں اندھا ہوگیا میرا مال بھی گیا اور اولا دبھی مرگئی۔ آپ نے فرمایا کہا ہے بہودی! لوگوں کو اسلام (بطور امتحان ) پھلاد یہ کی خدمت میں ما ندھا ہوگیا میرا مال بھی گیا اور اولا دبھی مرگئی۔ آپ نے فرمایا کہا ہے بہودی! لوگوں کو اسلام (بطور امتحان) پھلاد کے کہمنافقین کے بارے میں آیت کریمہ کا زول ہوا سب نزول جوبھی بچھ ہوآیت کا مضمون عام ہے جولوگ اسلام کو حضرات نے فرمایا ہے کہمنافقین کے بارے میں آیت کریمہ کا زول ہوا سب نزول جوبھی بچھ ہوآیت کا مضمون عام ہے جولوگ اسلام کو خلیات میں میاد کی تو اسلام جول کہ ہوئی کی امید تھی وہ منافع حاصل نہیں ہوتے تو اسلام ہول نہیں کرتے، خلیوں منافع کے لئے ظاہری طور پر کہد دیے ہیں کہ ہم نے اسلام جول کرلیا، ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہوتی ہول تو اسلام ہول کرلیا، ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہول ترت کے گئے اسلام جول نہیں ہوتے ، آخرت کی نجابی ہوتی ہول تو اسلام ہول کرلیا، ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہول تو ترت کے طالب بھی نہیں کہ ہم نے اسلام قبول کرلیا، ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہول ترت بھی اور ہوسی کی تو اسلام تول نہیں ہوتے ، آخرت کی نجاب ہوتی ہول تو اسلام ہول کرلیا، ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہول تو تو اسلام ہول کرلیا ہولی کی تو بھول ہول کرلیا ہولی کے اسلام جول کہیں کے دیا سبلام ہول کرلیا ہولیا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کو کوبیا کے مسلوم کوبی کے اسلام جول کہیں کرلیا ہولیا کی کوبی کی کی کوبی کوبی کوبیا کی کوبی کی کوبی کی کوبیا کوبی کوبی کوبی کی کوب

جولوگ غیراللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مصیبتوں کے لئے غیراللہ کو پکارتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جواسلام کو چھوڑ کر غیراللہ کی پرستش کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو پہلے ہی ہے مشرک ہیں ان لوگوں کو تنبیہ فرمانی کہ انکا غیراللہ کی عبادت کرنا اور مدد کے لئے پکارنا ان کے حق میں مفید نہیں ہے کیونکہ وہ الیمی چیز کو پکارتے ہیں جے ضرریا نفع پہنچانے کی ذرا بھی قدرت نہیں اور اسے اس بارے میں ذرا سابھی اختیار نہیں ذلاک ہو الضَّلالُ الْبُعِیدُ (پیطریقہ دور کی گمراہی ہے) یَدھُ عُو الْمَنُ ضَرُّ ہُ اَقُوبُ مِن نَفْعِه (پیشرک ان کو فراسا بھی اختیار نہیں خوالہ ہوں گئے البتا ان کی عبادت کا پکارتا ہے جن کا ضرر نفع کی بنسبت زیادہ قریب ہے ) کیونکہ یہ باطل معبود دنیا اور آخرت میں مددتو پھے کہ کہ کہ جانے کے ضرر انہیں ضرور پہنچ گا دنیا میں گراہ رہیں گا اور آخرت میں عذا بدور نے میں داخل ہوں گے ، ان کی عبادت کا یہ چھل ملے گا کہ جلنے کے عذا ہمیں ہمیشہ پڑے رہیں گے اور آخرت میں الْعَشِیرُ تعنی یہ معبود ان باطل برے دوست ہیں اور برے دفتی ہیں صاحب روح المعانی شکھتے ہیں کہ جب قیا مت کے دن کا فرد کی حیں کہ گئی ہی معبود باطل نے نقع نہ پہنچا اور اس کی عبادت کی وجہ سے صاحب روح المعانی شکھتے ہیں کہ جب قیا مت کے دن کا فرد کی حیں کے جس کی عبادت کی وہ وہ بیل ہونا پڑا تو بلند آوار بلند آوار نہ اس کے دن کا فرد کی حیں کے جس کی عبادت کی وہ وہ بیل معبادت کی وہ وہ سے عذاب میں مبتلا ہونا پڑا تو بلند آوار نے بیار کر کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم نے جس کی عبادت کی وہ تو براد وست اور برار فیق نکلا۔

اِنَّ اللهَ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ بَتَّةٍ تَجْرِئ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ واِنَّ اللهَ يَفْعَلُ اللهُ يَدُخِلُ اللهُ يُدُخِلُ اللهُ يَكُون عِن اللهُ يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَدْ نَهُ اللهُ الله

# اللُّهُ لَيَقْطَعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُة مَا يَغِيْظُ ۞ وَكَذْلِكَ ٱنْزَلْنْهُ ايْتٍ بَيِّنْتٍ ﴿ وَ آنَّ اللَّهَ

پھر کاٹ دے پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر اس کے غیظ کی چیز کو فتم کر سکتی ہے اور جم نے اس طرح کھی ہونی آیات نازل کیس اور واشبہ اللہ

#### يَهٰدِي مَن يُرِيْدُ ۞

جے جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

#### الله تعالیٰ نے آیات اِبینات نازل فرمائی ہیں، وہ جسے حیامتا ہے ہدایت دیتا ہے

ندگورہ بالا جوتفیر کھی گئی ہے بعض مفسرین نے اس کواختیار کیا ہے بیاس صورت میں ہے کہ لَنْ یَنْ حُصُومَ کَی صَمیر منصوب رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہواور بعض حضرات نے اس آیت کی بول تفسیر کی ہے کہ تاء ہے مکان کی حجبت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معاند جابل کی خواہش بہی ہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول ﷺ اور اس کے دین کی مدد نہ کرے اور بیہ معاند اسلام کے خلاف غیظ وغضب لئے ڈٹار ہے تو سمجھ لے کہ اس کی مراد بھی پوری نہ ہوگی ، اس احمقانہ غیظ وغضب کا تو یہی علاج ہے کہ اپنے گھر کی حجیت میں رسی ڈال کر بھانسی لے لے اور مرجائے۔

۔ اور بعض حضرات نے آیت کی تفسیر بتاتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جے چاہے گا رزق دے گااور جتناجیا ہے گادے گا جو تحض سے مجھتا ہے کہ اللہ رزق نہ دے گا۔ دنیاوآ خرت میں میری مدد نہ مرمائے گا توثیخض اللہ کی قضااور قدر پرراضی نہیں اورصابر وشا کرنہیں تو گھلا گھونٹ کر مرجائے جو چاہے کرے اللہ کی تقسیم نہیں بدلے گی اور اللہ تعالیٰ جے جتنا رز ق دے گا استانی ملے گا گلا گھونٹ کر مرجائے سے کچھنہیں ہوگا یہ معنی لینے ہے لن ینصوہ کی خمیر منصوب من کی طرف راجع ہوگی اور مطلب یہ ہوگا کہ جولوگ اسلام قبول کرکے روٹی رزق اور دنیاوی آسانی ملنے پر اسلام پر برقر ارز ہیں اور تنگدی آنے پر اسلام کو چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو بتادیں کہتم کچھ بھی کر لوائیان پر رہویا ایمان کو چھوڑ دو بہر حال جو پھے ہوگا اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے موافق ہوگا مرتد ہوجائے سے رزق بڑھ نہ نہ جائے گا باراجع روح المعانی جلدے المحال ہوں کے خلاف آئو گئا (الایت) اور ہم نے قرآن کو سطرح نازل کیا ہے جس کی بڑھ نہ جائے ہوگا واللہ تعالیٰ جس کی اور ہم نے قرآن کو سطرح نازل کیا ہے جس کی آیات بائل واضح ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہوایت دیتا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ ا مَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَ الصِّبِينَ وَ النَّصْرَى وَالْهَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوٓ اللَّهِ إِنَّ

بلاشبہ جولوگ ایمان لائے اور جولوگ میبودی ہیں اور جوفرقہ صابعین ہے اور نصاریٰ ہیں اور جو مجوں ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یہ یقینی بات ہے کہ

اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۞ اَلَمْ تَرَ انَّ اللهَ

للہ تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا بلاشہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے مخاطب کیا تونے

يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّهْسُ وَالْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ

نیس دیکها که جو آنهانول میں میں اور جو زمین میں میں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت س

وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ التَّاسِ \* وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ \* وَمَنْ يَبُهِنِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ

ور پوپائے اور بہت سے انسان اللہ کے لئے مجد و کرتے ہیں اور بہت ہے لوگ ایسے ہیں جن پر ملذاب کا **مخقا**ق ہو چکا ہے ، اور اللہ جسے ذکیل کرے اس کو کوئی

مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۖ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عزت دینے والانہیں، بلاشبداللہ کرتاہے جو جا ہتاہے۔

اہل ایمان اور یہود ونصاریٰ، مجوس اورمشر کین سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے فرمائے گا، جوآ سانوں میں اورز مین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں

د نیا میں ایک جماعت تو اہل ایمان کی ہے جو خاتم الا نمیاء ﷺ پر ایمان لائے اوران کے علاوہ بہت ہی جماعتیں ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں میں اپنے ہوئی ہیں مسلمانوں کے علاوہ قبول نہیں کیاان میں یہودی نصر انی صابحین اور آتش پرست اور طرح سے شرک اختیار کرنے والے لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ جتنی دوسری جماعتیں ہیں وہ آپس میں اپنے عقائد اور اٹمال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن چونکہ گفر ایک ہی ملت ہے اس لئے ایک فریق اہل ایمان کا اور دوسرا فریق مجموعی حیثیت سے تمام کا فروں کا ہے بیسب لوگ گوآپس میں مختلف ہیں لیکن با ایمان نہ ہونے میں سب شریک ہیں اس لئے مؤمنین اور کا فرین کو ہداً ان حصّمانِ دوگروہ بتادیے، جو اہل ایمان ہیں وہ تو ہیں ہی دین حق پر، کہونے میں سب شریک ہیں وہ بھی اپنے بارے میں میدگمان رکھیا کی دوسری جو جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے بارے میں میدگمان رکھیا مت کے دن اپنے اس دین کی وجہ سے جو ہم نے اختیار کررکھا

السحدة

ے بخش دیئے جائیں گے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ فر مادے گا اہل ایمان کی بخشش ہوگی اور تمام اہل کفر دوزخ میں داخل ہوں گے وہاں ان سب کومعلوم ہوجائے گا کہ جولوگ کفر پر تھے وہ غلط راہ پر تھے۔ سورہ الم بحدہ میں فرمایا اِنَّ رَبَّلَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ بلاشِهِ آپكارب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں فیصلہ فرمادے گا جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے )

اِنَّ اللَّهُ عَـلْـی مُحُلِّ شَییْ ءِ شَهِیْدُ (بلاشبالله تعالیٰ ہر چیز ہے پوری طرح واقف ہے ) ہرایماندار کے ایمان کواور ہر کا فرکے کفر کووہ خوباچھی طرح جانتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق جز اوسزادے گا۔

إِنَّ اللَّهَ يَفُعَلُ مَا يَشَآءُ (بلاشبالله جوجا بتلكِرتاب)

قائدہ ........ یہ جوفر ہایا کہ فلاں فلاں چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے اس ہے جدہ کا معروف معنی بھی مرادلیا جاسکتا ہے کیکن ہرایک کا سجدہ اس کے مناسب حال ہے۔ حضرت ابوذر رہے ہے روایت ہے کہ ایک دن جب سورج چھپ گیا تو آنخضرت کے نے جھے سوال فر مایا کہ یہ چلتار ہتا ہے یہاں جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فر مایا کہ یہ چلتار ہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے بحدہ کرتا ہے بھر طلوع ہونے کی اجازت مانگا ہے اسے اجازت دے دی جاتی ہے اور وقت قریب ہے کہ وہ بحدہ کرے گا تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے اور قوت قریب ہے کہ وہ بحدہ آیا ہے وہ ہیں واپس چلا جا لہٰذاوہ بچھم کی طرف سے نکلے گا ، یفر ماکر آپ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے فر مان و الشّف مُسسُ تَدبُونی اللہ تعالیٰ کے فر مان رواد ہیں اللہ تعالیٰ کو بحدہ کرتی ہے اور تکویی طور پر بھی تو نہر دار ہیں اللہ تعالیٰ کو بحدہ کرتی ہے اور تکویی طور پر بھی تو نہر مانے ہیں ہیں ہی تو وہ کی المحتول ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نیادہ سے جور کئی ہے اختیار کی احدر پر اسے نیادہ سے نیادہ سے جور کئی ہے اور تکویی طور پر بھی تیں دنات بھی ہیں دیا تہ بھی ہیں اور معروف معنی میں بحدہ ریز ہوتے ہیں ، البت انسانوں میں اور جنات میں مؤمن طور پر اسے نیادہ سے ادادہ سے اطاعت ، فر ما نبر داری کرتے ہیں اور معروف معنی میں بحدہ ریز ہوتے ہیں ، البت انسانوں میں اور جنات میں مؤمن

بھی ہیں اور کافر بھی ،فرضتے سرایا فرمانبردار ہیں ،دوسری مخلوق حیوانات نباتات جمادات ان میں بھی عقل وشعور ہے حیوانات کا شعور بھی ہیں اور کافر بھی ہیں ہوں اللہ تعالی اوران کے سبھی کومعلوم ہے نباتات کا شعور حیوانات ہے کم ہے اور جمادات میں بھی عقل وشعور ہے مگر وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا ،اللہ تعالی اوران کے درمیان شعور ہے ای شعور سے وہ اللہ کی شیح پڑھتے ہیں اوراللہ کو تجدہ کرتے ہیں جیسا کہ سورۃ یقرہ کی آیت ہے وَانَّ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اور سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے وَانُ مِنْ شَنَی ءِ اِلّٰا یُسَبِّح بِحَمْدِہ وَلَٰکِنَ ہَ \* تَفْقَهُونَ تَسُبِیْحَهُم سورۃ کل میں ارشاد ہے وَلِلّٰهِ یَسُجُدُ مَا فِی السَّمَوٰتِ وَمَا فِی الْارُضِ مِنُ کَآبَةِ وَّالْمَلَٰکِكُةُ وَهُمُ لَا یَسُتَحَدِرُہُ ہُ َ اَن آیات کی تفسیر میں ہم ارشاد ہے وَلِلّٰهِ یَسُجُدُ مَا فِی السَّمَوٰتِ وَمَا فِی الْارُضِ مِنُ کَآبَةِ وَّالْمَلَٰکِكُةٌ وَهُمُ لَا یَسُتَحَدِرُہُ ہُ اَن آیات کی تفسیر میں ہوں ارشاد فرمایا: کُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَا تَهُ و تَسُبِیْحَهُ (ہرایک نے اپنی نماز اور سِیح کوجان لیا ہے ) اس کی تفسیر وہاں دکھی جائے۔

هذن تخصص الختصرة في رَبِهِم فَ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ شِيابٌ مِنْ نَايِر وَ وَالْجَدُرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ شِيابٌ مِنْ نَايِر وَ وَالْجَدُرِينَ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا فِي اللّهِ مَا فِي اللّهِ مَا فَى اللّهُ الْحُدُرُ وَ وَلَهُمُ اللّهُ الْحَدِيدُونَ وَلَهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

و ہے کے ہتھوڑے ہون گے جب بھی گھٹن کی وجہ سے دوزخ سے نگلنے کا ارادہ کریں گے اس میں وہ واپس کر دیے جائیں گے اور ان سے کہا

## عَذَابَ الْحَرِيْقِ

جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔

دوزخ میں کا فروں کی سزاء آگ کے کیڑے پہننا سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جانا، لوہے کے ہتھوڑوں سے پٹائی ہونا

دوفریق یعنی مؤمنین اور کافرین نے اپ رب کے بارے میں جھڑا کیا یعنی ایک جماعت وہ ہے جواہل ایمان کی ہے اور ایک جماعت اہل کفر کی ہے دونوں جماعت اہل کفر کی ہے دونوں جماعت اہل کفر کی ہے دونوں جماعتوں میں اختلاف ہے دونوں جماعتوں کی باہمی دشمنی کا مظاہر ہوتا رہتا ہے مؤمنین تو اللہ تعالیٰ کے لئے لڑتے ہیں مشرکین اور کافرین جو کسی درجہ میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور مالکیت کا اقر ارکرتے ہیں وہ بھی اپنے خیال میں اپنے رب کوراضی کرنے کے لئے لڑتے ہیں ، کیونکہ وہ بھی اپنے دین کو جہالت اور سفاہت کی وجہ سے اللہ کا مقبول دیں بچھتے ہیں اس لئے دونوں جماعتوں کے لئے الحصّصَمُوا فی ربّھِمُ فر مایا ،اہل مکہ جب جنگ بدر کے روانہ ہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو حق پر ہواس کو فتح نصیب فر ما، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی غزوہ بدر کے موقعہ پر ایک بید واقعہ پیش آیا کہ قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کے لئے جو حضرات انصار آگے بڑھے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت قریشیوں نے کہا کہ ہم تم سے مقابلہ نہیں چاہتے ہم تو اپنے بچا کے لڑکوں سے مقابلہ کرنے کے لئے جو حضرات انصار آگے بڑھے تو

مرا م

علی ﷺ حضرت جمزہ ہے۔ اور حضرت عبیدہ بن حارث میدان میں نکے اور مشرکین مکد کی طرف سے شیبہ بن رہیداور عتبہ بن رہیداور ایک بن عتبہ سامنے آئے حضرت جمزہ ہے۔ شیبہ اور حضرت علی ہے۔ نے ولید بن عتبہ کول کر دیا حضرت عبیدہ کا عتبہ سے مقابلہ بوااور ہرایک ایک دوسرے کی تلوار سے نیم جان ہوگیا چر حضرت علی ہے۔ نے عتبہ پر جملہ کیا اور اسے بالکل ہی جان ہے مار دیا اور حضرت عبیدہ کواٹھا کر لے آئے پھر جب مدینہ کوواپس ہور ہے تھے تو مقام صفراء میں حضرت عبیدہ کی وفات ہوگئی، حضرت علی فرماتے تھے حضرت عبیدہ کواٹھا کر لے آئے پھر جب مدینہ کوواپس ہور ہے تھے تو مقام صفراء میں حضرت عبیدہ کی وفات ہوگئی، حضرت علی فرماتے تھے کہ بیآ یت ہماری ان دونوں جماعتوں کے بارے میں نازل ہوئی (صحیح بخاری جلداید و النہاید) و التفصیل فی القسطلا نبی سبب نزول خواہ آئیس دونوں جماعتوں کا مقابلہ ہوجن کا ذکر اوپر گزرا جیسا کہ حضرت علی شنے ارشاد فرمایا لیکن آیت کا عموم بتارہا ہے کہ اسلہ کی دونوں جماعتیں آپس میں اپنے دین وملت کے لئے لڑر ہی ہیں، بدرکا ندکورہ واقعہ بھی اس دین وشمنی کے سلسلہ کی ایک لئی ہے۔

جن گرزوں سے مارنے کا ذکر ہےان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ دوزخ کا لوہے والا ایک گرز زمین پرر کھ دیا جائے اورا گراس کوتمام جنات اور انسان مل کرا ٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے اورا یک روایت میں ہے کہ جہنم کا لوہے والا گرزا گر پہاڑ پر ماردیا جائے تو یقیناً دوریز دریز دہوکر را کھ ہوجائے۔ (راجع التر غیب والتر ہیب صفح ۲۵ جلدیم)

اِنَّ اللهَ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ يُحلَّونَ باشه جولوگ ايمان لائ اور نيک على که ائين الله اي بانون مين وافل فرائ گا جن كے يج نهرين جارى بون گا - ائين اس مين ايسے فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ قَ لُوْلُواً ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِثُيرٌ ۞ وَهُدُوَّا إِلَى الطَّلِيبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ استنون كا زيور پبنايا جائ گا جو سونے اور موتوں كے بون كے اور اس مين ان كا لباس ريشم كا موگا اور ان كوكلم طيب كى جارت وى گا

#### وَهُدُوْا إِلَّ صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ۞

اوران کواس ذات کے رائے کی ہدایت دی گئی جولائق تمرے۔

ایمان اوراعمال صالحہ والوں کا انعام، جنت کا داخلہ، ان کے کنگنوں اور لباس کا تذکرہ

بید دوآ بیتیں ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا جوایمان لائے اور نیک عمل کئے بیہ حضرات جنت کے باغوں میں ہوں گے جن کے بیچے نہریں ہوں گی ،ان کالباس سونے کا ہوگااوران کو کنگنوں کا زیور بھی یہنایا جائے گا۔

جنت کے باعوں میں ہوں کے جن کے سے خبر یں ہوں کی ،ان کالباس سونے کا ہوگا اوران کو تنانوں کا زیور بھی پہنایا جائے گا۔

ان کنگنوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ سونے کئی ہوں گے جومو تیوں ہے جڑے ہوں گے، دنیا میں تو عور تیں ریشم پہنی ہیں اور زیور بھی پہنیں گے ہیں اور زیور بھی پہنیں گے ہیں اور زیور بھی پہنیں گے حضرت ابوموی اشعری گئی ہوں اور زیور بھی پہنیں گے حصرت ابوموی اشعری گئی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ کھنے نے ارشاد فرمایا کہ سونے اور ریشم کو میری امت کی عور توں کے لئے حلال کیا گیا اور مردوں پر حرام قرار دیا گیا (ر واوالت ندی وقال حدیث حس سے کی اور حضرت عمر کئی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کھنے نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا (رواوالبخاری) یعنی وہاں اس نعمت سے محروم رہے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر کھی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ کی فرمات بیننا۔ (رواوالنمائی کمانی المشاؤ ق

دوسری آیت میں فرمایا و کھ فرق آلِتی الطَّیَبِ مِنَ الْقُولِ کمان کودنیا میں اچھی بات یعنی کلمہ لا الله الا الله کی طرف رہبری کی گئی اس کوانہوں نے قبول کیا اللہ کی تو حید کے قائل ہوئے اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب پر ایمان لائے جن کے ذریعے انہیں ہدایت ہوئی، اب انہیں اس کا یہ پھل ملے گا کہ جنت میں آرام نے نعمتوں میں رہیں گے وکھ فو آلِلی صِرَاطِ الْحَمِیْدِ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستہ کی ہدایت دی گئی جوتعریف کے لائق ہے اور سب تعریفیں اس کو زیبا ہیں، دنیا میں جب اس کی راہ پر چلے آخرت میں اس کی طرف سے انعام یا کئیں گے، وہ اپنی راہ پر چلنے والوں کو محروم نے فرمائے گا۔

اِتَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَ الْهَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنْهُ لِلتَّاسِ

بلاشبہ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستہ سے اور مجد حرام سے رو کتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لئے مقرر کیا ہے ، اس میں رہنے والا

سَوَآءَ إِلْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ ﴿ وَ مَنْ يُرِدُ فِيْهِ بِإِلْحَادِ , بِظُلْمٍ ثُنْذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمِ فَ

ور باہرے آنے والا سب برابر ہیں ، اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کے ساتھ کوئی ہے دینی کا کام کرنے کا اراد ہ کرے گا تو ہم اے درد ناک عذاب چکھا دیں گے۔

ر الله

مسجد حرام حاضرا ورمسافرسب کے لئے برابر ہے،اس میں الحاد کرناعذاب الیم کا سبب ہے مکه مکرمه میں جب رسول اللہ ﷺ نے تو حید کی دعوت دینا شروع کی اس دقت مکہ دالے چونکہ مشرک تھے اس لئے لیوری طرح دشمنی پر تل گئےخود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسروں کوبھی ایمان لانے ہے باز رکھتے تھے اور مسجد حرام کے چونکہ وہی متولی تھے اس کئے مسلمانوں کومبجد حرام میں نماز پڑھنے ہے روکتے تھے۔ان کی دشنی کا پیسلسلہ برابر جاری رہاحتیٰ کہرسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ وَ ہاں ہے ججرت فرما گئے۔ چند سال مدینہ منور قیام کے بعد 1 ہے میں رسول اللہ ﷺ یے سحایہ کے ساتھ عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے آپ کوشہر میں جانے ہے روک دیااور بہت ججت کی چرآ خر میں دس شرطوں پرصلح ہوگئی کیکن اس کے باو جوداس وقت عمر ونہیں کرنے دیا،صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ بہآیت ابوسفیان بن حرب اوراس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے آ پ کومقام حدیبیییں روگ دیااورغمرہ نہیں کرنے دیااو صلح کی شرطوں میں ایک شرط بدلگائی کہ آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں۔ مبجد حرام کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جَعَلْنَا ﴾ لِلنَّاس سَوَآءُ بِالْعَاكِفُ فِيُهِ وَالْبَادِ كَهِم نِي اس كوتمام آوميوں كے لئے مقرر کیا ہےاس میں سب برابر ہیں وہاں کارہنے والابھی اور باہرے آنے والابھی )علماء نے فر مایا کہ المسجد الحرام ہے پورا مکہ مکرمہ مراد ہے کیونکہ جب باہرے آنے والے آئیں گے تولامحالہ انہیں رات دن گز ارنے ،سونے اورکھانے پینے کے لئے کسی جگہ کی ضرورت ہوگی ،اس ہےمعلوم ہوا کہ مکہ والوں کے لئے بیرجائز نبیس کہ باہر ہے آنے والوں کو مکہ مکرمہ میں یامبحد حرام میں آنے سے روکیس عمو مااس پر مکہ مکرمہ کے رہنے والے عمل کرتے رہے ہیں جولوگ مجدحرام ہے روکیس گے ستحق عذاب ہوں گے ، رہی پیابات کہ مکہ مکرمہ کی زمین کو بیجنااوراس کے گھروں کوکراہ پیں دینا جائز ہے یانہیں؟ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ سے منقول ہے کہ موسم حج میں مکہ مکرمہ کے گھر کرایه بردینا مکروه ہےاور حضرت امام پوسف ؓاور حضرت امام محمد رحمة الله علیہ ہے بھی ایسا ہی منقول ہےاور چونکہ حرمت کی کوئی دلیل نہیں اس لئے ان حضرات نے کراہت کواختیار کیا ہے بیرکراہت ذاتی نہیں عارض کی وجہ سے ہےاوروہ عارض بیہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس گھر ہوتے ہیں وہ ان گھرس کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنالیتے ہیں اور تحاج کرام ہے بہت زیادہ کرایہ لے لیتے ہیں اس کراپیر کی دجہ ہے بہت ہے لوگ جج کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے ۔ کیونکہ مکہ مکرمہ تک آنے جانے کا کرایہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کثیر رقم زمانہ قیام کے کرایہ کے لئے بھی ہو جب کوئی شخص حج کاارادہ کرسکتا ہے۔

بہت ہے اوگ مکہ مرمہ میں رہتے ہی اس لئے ہیں کہ مالکوں ہے بلڈنگیں سنے کرایہ پر لے لیں اور پھران بلڈنگوں میں تجاخ کوٹھبرا کر بہت زیادہ پیسہ کمالیں ، تجاج کی خدمت کی بجائے اس پرنظریں لگی رہتی ہیں کہ کب حاجی آئیں اور کب ان سے بھاری رقمیں وصول ہوں ، ظاہر ہے کہ بہطریقہ کارکوئی محمود اورمحبوب نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب نے فر مایا ہے کہ موسم حج کے علاوہ دوسرے دنوں میں مکہ معظمہ کے گھروں کواجارہ پر دینا جائز ہے بعنی اس میں کراہت نہیں ہے اب رہی یہ بات کہ مکہ کی سرز مین کو بیچنا جائز ہے یانہیں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں دوقول منقول ہیں اور دیگرائمہ کے نزدیک بلاکراہت مکہ معظمہ کی زمین بیچنا جائز ہے۔

آخر میں فرمایا وَمَنُ یُّرِدُ فِیْهِ بِالْحَادِ مِبِطُلُمٍ مُّذِقَهُ مِنُ عَذَابِ اَلِیْمِ (اور جُوْفُس اس میں ظلم کے ساتھ کوئی ہے دینی کا کام کرنے کا ارادہ کرے گاتو ہم اے دردناک عذاب چکھادیں گے )اس میں ان لوگوں کے لئے وعید ہے جوحرم میں الحاد اورظلم وزیادتی کا کام کریں، ظلم سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ شرک کرنا اور گناہ کرنا اس میں سب واضل ہے ایام ابوداؤد نے

رسول الله کی کاارشاد تقل کیا ہے۔ کہ احت کار السط عام فی الحوم المحاد فیہ بینی حرم میں غلی کا حیکار ہونا (ضرورت ہوتے ہوئے فروخت نہ کرنا) یہ بھی الحاد کی بات ہے حضرات اکابرسلف مکہ مکر مہیں رہتے ہوئے بہت احتیاط کرتے تھے۔ حضرت عبدالله بن مسعود ہونا نے فرمایا کہ و مدن یہ و مدن میں ہوتا ہے کہ مکہ مکر مہیں رہتے ہوئے گناہ کاارادہ کر لین بھی مؤاخذہ کا سب ہے آگر چگم ل نہ کرے جبکہ دوسرے شہروں میں عمل کرنے پر مؤاخذہ ہوتا ہے۔ (ارادوں کی قسموں کے اعتبار سے اس مسئلہ میں تفصیل ہے ) حضرت ابن مسعود ہوئے ہوئے تیت کا ایک مطلب میں وی ہے کہ کوئی شخص دنیا میں کہیں بھی ہوو ہاں رہتے ہوئے حرم مکہ میں گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس ارادہ پر بھی اللہ تعالی اسے عذاب چکھادے گا۔ (درمنثور جلد ۱۹۷۳)

حضرت مجامدتا بعی فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جس طرح نیکیوں کا اجروثو اب چند در چند ہوکر بہت زیادہ ملتا ہے ای طرح ایک گناہ کی گنا بڑھا کرلکھ دیاجا تا ہے،حضرت محاہد نے بیان کیا ہے کہ حضرت مبداللہ ابن عمر و کا ایک گھر حدود حرم میں تھا اورایک گھرحل میں تھا جب نمازیڑھتے تو حرم والے گھر میں پڑھتے تھے اور بچوں کوڑا نٹتے ڈیٹتے تھے توحل والے گھر میں اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا كه بم آپس ميں بينداكره كياكرتے متے كه حرم ميں (كسي كوڈا نٹنے كيليے) كلا والله بلني والله بھي الحاد بـ (الدرامنثور سني ٣١٢ جلدم) یہ جوفر مایا کہ جوشخص مسجد حرم میں یعنی مکہ مکرمہ میں کوئی گناہ کا کام کرے گا تو ہم اسے درد ناک عذاب جکھا ئیں گےاس سے دنیا و آ خرت دونوں جگہ میں سزادینا مراد ہےاگرکسی کودنیا میں سزانہ ملی تو آخرت میں مل جائے گی اصحاب فیل کوجود نیا میں سزاملی وہ تو معلوم و مشہور ہی ہان کی بربادی کے لئے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا جواپنے ساتھ کنگریاں لئے ہوئے تتھانہوں نے ایس کنگریاں ڈالیس کہ سارالشكر ہاتھيوں سميت و ہيں عَصْفِ مَّا كُول ليعني كھائے ہوئے بھوسەكا ڈھير بن گيا، يةو دنياميں ہوااورآ خرت ميں جوعذاب ہوگاوہ اس کےعلاوہ ہے تفسیر درمنثور میں حضرت ابن عُباس رضی اللّٰہ عنہما نے قل کیا ہے کہ تُنج (ایک شخص کا نام ہے ) نے کعبه شریف پرحمله آور ہونے کاارادہ کیا تھا کو اع الغمیم (ایک جگہ کانام ہے) میں پہنچا تواللہ تعالیٰ نے بہت بخت ہوا بھیج دی جس کی وجہ سے کھڑا ہونا اور بیٹھنا ب دوکھر ہو گیا جب یہ ہواتو ٹُبَّٹے ٹے اپنے دوعالموں کو بلایا (جواس کے ساتھ سفر میں تھے )اوران سے دریافت کیا کہ بیہ مصیبت ہم پر کیوں آئی انہوں نے کہا کہا گر ہماری جان بخشی ہوتو ہم بتا تیں اس پراس نے کہا کہتم بےخطررہو،اس کے بعدان دونوں نے بتایا کہ چونکہ تو ایک ایسے گھر پرحملہ کرنے کے لئے جارہاہے جس کی حفاظت اللہ تعالی خود فرما تا ہے اس لئے یہ مصیبت نازل ہوئی ہے،اس پر تُبُّعُ نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ دونوں عالموں نے بتایا کہ تو سلے ہوئے کیڑے اتاردے اور دوجیا دریں پہن کر لبیک السلھ م لبیک کہتا ہوا داخل ہو بھرطواف کراورو ہاں کسی کواپنی جگہ ہے مت ہٹا تُبَعْ نے کہا کہا گر میںسب کچھ کرلوں تو کیا بیہوا چلی جائے گی ان دونوں نے کہا کہ ہاںایبا کرنے سے یہ ہواہٹ جائے گی چنانچہاس نے حیاوریں پہنیں اورتلبییہ پڑھااور آندھی ختم ہوگئی۔ (جلد۳۵۲/۳) "

و إذْ بَوَّانَا لِإِبْرَهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ انْ لاَّ تُشُرِكُ بِ شَنْيًا وَّطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِيْن اور جب ہم نے ابراہم کو بیت کی جگہ بتا دی کہ تم برے ساتھ کی بھی چیز کو ٹریک نہ بناؤ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں و الْقَآبِ مِیْنَ وَ النُّرُکَعَ السُّجُوْدِ ۞ وَ اَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجَّ یَانُتُونُ کَ رِجَالاً وَعَلی اور رکوع تجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھنا، اور اوگوں میں جے کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیل چل کر اور دیلی

# كُلِّ ضَامِرٍ يَّاٰتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْوٍكُ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا

او ملیوں پر آئیں گے ، یہ اونٹنیاں دور دراز راستوں ہے آئیں گی تا کہ لوگ اپنے منافع کے لئے حاضر ہوں ، اور ایام مقررہ

اسْمَ اللهِ فِي ٓ أَيَّامِر مَّعْ لُوْمْتٍ عَلَى مَا رَنَ قَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا

میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہوں ، تم ان میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ

الْبَآيِسَ الْفَقِيْرَ فَ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَتُهُمْ وَ لَيُوْفُوا نُذُورَهُمْ وَلَيَطَّوَّ فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۞

مختاج کو گھلاؤ کچر اپنے میل و کچیل کو دور کریں اور اپنی نذروں کو پوری کریں اور البیت العیق کا طواف کریں۔

بحکم الہی حضرت ابراہیم القلیل کا تعبہ شریف تغمیر فر مانا اور جج کا اعلان کرنا طواف زیارت کی فرضیت اور جانور ذنج کرنے کی مشروعیت

ان آیات میں کعبہ شریف کی تغییرا برا ہمیمی اورلوگوں کو حج کی دعوت دینے اورایام منی میں جانوروں کے ذرج کرنے اوراس میں سے کھانے اور کھلانے اور حرام سے نکلنے کے لئے سرمونڈ نے اور نذریں پوری کرنے اور طواف زیارت کرنے کا حکم ندکور ہے۔

اولاً فرشتوں نے پھران کے بعد حضرت آ دم الھی نے کعبشریف تعمیر کیا پھرع صد دراز کے بعد جب طوفان نوح کی وجہ ت اس ک دیواریں مسمار ہو گنیماور عمارت کا ظاہری پتہ نہ رہاتو حضرت ابراہیم سیٹی نے اپنے بیٹے آمعیل کھی کوساتھ لے کر تعبشریف ک بنیاویں اٹھائیں اور کعبہ بنایا ( کماذکرہ الارزق) چوفکہ جگہ معلوم نہتی اس کئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کومتعین کر کے اس کی جگہ بنادی گئی جس کاذکر سورہ جج کی آیت کریمہ وَ إِذْ بَوَ اُنَّا لِا بْرَاهیٰہم مکانَ الْبَیْتِ میں فرمایا ہے۔

جب الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم الطبیع کو تکم دیا کہ بیت الله بنا نمیں تو انہیں اس کی جگه معلوم کرنے کی ضرورت تھی لہذا الله تعالیٰ نے ہوا بھیج دی جوخوب تیز چلی اوراس نے برانی بنیا دوں کوظاہر کر دیا۔

حضرت ابراہیم الفین نے اپنے بیٹے اسمعیل الفین سے فرمایا کہ بے شک مجھے اللہ تعالی نے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے عرض
کیا کہ آپ اپنے رب کے حکم کی فرما نبرداری سیجئے۔ حضرت ابراہیم الفین نے فرمایاتم میری مدد کرنا عرض کیا کہ بیس آپ کی مدد کروں گا،
ابراہیم الفین نے ایک او نچے ٹیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں اس
کے بعد دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیس حضرت اسمعیل الفین پھر لاتے تصاور حضرت ابراہیم الفین تعمیر کرتے جاتے
تھے۔ یہاں تک کہ جب دیواریں او کچی ہوگئیں تو ہیر پھر لے آئے جے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے بیزینہ کا کام دیتا تھا اس پر کھڑے ہو کر تعمیر
کرتے جاتے تھے۔

یہاں سورہ کچ میں فرمایا وَطَهِرُ بَیْتِی لِلطَّانِفِیْنَ وَالْقَانِمِیْنَ وَالرُّعُعِ السُّجُوُدِ فرمایااورسورہَ بقرہ میں حضرت ابراہیم واسمعُیل علیماالسلام دونوں کے بارے میں فرمایا ہے وَعَهِدُنَ آلِنِی اِبُواهِیُمَ وَاسُمَاعِیُلَ اَنُ طَهِرَا بَیْتِی لِلطَّانِفِیْنَ وَالْعَاکِفِیْنَ وَالرُّعُعِ السُّجُودِ (اورہم نے ابراہیم اوراساعیل کی طرف تھم بھیجا کہ میرے گھر کوطواف کرنے والوں کے لئے اور وہاں کے قیمین کے لئے اور رکوع اور بجدہ کرنے والوں کے لئے اور کا اس میں کعبہ شریف کو پاک رکھنے کا تھم ہے اور کعبہ شریف کے ساتھ متجدحرام کے پاک

ر کھنے کا بھی حکم ہوگیا کیونکہ طواف اور نماز کی ادائیگی آئ میں ہوتی ہے، پاک رہنے میں سب پچھ داخل ہے باطنی ناپا کی نثر ک و کفراور بت پہتی ہے اور گندی باتوں سے جھوٹ ہے، فریب ہے، بندملی ہے پاک رحیس ،اور ضام بن ناپا کی ہے بھی پاک وصاف رحیس ،کوڑا کباڑ ہے بد بودار چیزوں ہے محفوظ رحیس طواف آئی آئی عبادت ہے جو سرف محبو حرام بن میں ہوستی ہے طواف کعبر شریف کے چاروں طرف ہوتا ہے سورہ بقرہ بقرہ بولا کا بعث کا میں عبادت ہے موسر فلا میں معبود کا تعماد میں جودوسر سے میں حضرت سعید بن جبیر کا قول ہے کہ اس سے مکہ مکر مدے رہنے والے مراد بیں جودوسر سے شہول ہے آتے ہیں اور محبود میں قیام کر لیتے ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جودوسر سے شہول ہے آتے ہیں اور محبود میں وہ لوگ بھی داخل بیں ، حضرت ابن عباس نے موم میں وہ لوگ بھی داخل بیں جو محبود ام میں اعتراف کریں کیونکہ لفظ عکوف ان برصاد ق آتا ہے

دونوں سورتوں میں جو اکٹُ گُع السُّجُوُدِ فرمایا ہے اس نے نمازیر سے والے مراد ہیں سورۂ حج میں القائمین بھی فرمایا ہے اس سے بھی نمازی مرادین اوراس طرح ہےنماز کے نتیوں مملی ارکان قیام ،رکوع اور جود، کا تذکرہ آگیا بعض حضرات نے المقائمین سے هیمین مراد لئے ہیں۔بہرصورت مبجدحرام کااہتمام اورتولیت سنجالنے والوں پرلازم ہے کہ کعبہ شریف کواورمسجدحرام کو یاک صاف رھیس اور طواف کرنے والوں اور نمازیر صنے والوں کو ہروقت مسجد حرام میں داخل ہونے دیں اور نماز وطواف میں مشغول ہونے اوراء یکاف کرنے ہے منع نہ کریں ۔الحمد للہ فتح مکہ کے دن ہی ہے آج تک اس مرغمل ہوریا ہے اور مسجد حرام کے دروازے برابررات دن کھلے رہتے ہیں جس وقت فرض نماز کھڑی ہوتی ہےاس وقت تو طواف کرنے والےنماز میںشریک ہوجاتے ہیں اوراس کےعلاوہ ہروقت طواف ہوتار ہتا ے، پھر فر ما ياوَ اَذِن فِي النَّاسِ بِالْحجَ يَاتُوُ كَ رِجالًا (الآية) جب حضرت ابرا بيم النسخ نے اپنے بيٹے حضرت المعمل الناسخ كو ساتھ ملا کر کعبہ شریف کی تغییر یوری کر لی تو اللہ تعالی شانۂ نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں میں فج کا اعلان کر دولیعنی یکارکر کہدو کہ فج کے لئے جلے آؤ، حضرت ابراہیم الطی نے عرض کیا کہ اے میرے رب! میں لوگوں میں اس بات کا کیسے اعلان کروں حالانکہ میری آواز نہیں پہنچ سکتی الله تعالیٰ شانهٔ نے فرمایا کتم یکار دوآ واز کا پہنچا ناہمارے ذمہ ہے چنانچہ صفار پراورا یک قول کے مطابق جبل ابوقیس پر کھڑے ہوکرانہوں نے يول آواز درى يا ايها الناس ان ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه (الوكو ايقين جانوتهمار رب ني ايك گهر بنايا بهذاتم اس کا مج کرو) ان کے اس اعلان کواللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام گوشوں میں پہنچا دیا اور ہروہ تخص جس کی تقدیر میں مج کرنا تھا اسے ابراہیم ﷺ کی آ واز سنوادی تھی کہ جولوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو ماؤں کے رحموں میں تھےاور بایوں کی پشتوں میں تھے اللہ تعالی نے ان سب کوحضرت ابرا بیم کی آ واز پہنچا دی اور جس جس کے لئے قیامت تک حج کرنامقرراورمقدرتھاان سب نے اسی وقت لبیک البلهبه لبیک پڑھایا۔حضرتا بن عباس رضی الدعنہاےای طرح منقول ہے۔گزشته زمانه میں تولوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک . مخض کی آ داز بیک وقت پورے عالم میں کیے پیچی ہوگی؟ لیکن اب تو جدید آلات نے سب پر داضح کردیا کہ بیہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ا یک شخص ایشیامیں بولتا ہے تو ای وقت اس کی آ واز امریکہ میں نی جاتی ہےاورامریکہ میں بولتا ہے تو ایشیا والے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ن لیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ شانۂ نے حضرت ابراہیم الکھی ہے وعدہ فر مایا تھا کہ جب تم حج کی دعوت دے دو گے تو تمہاری اس دعوت برآ واز سننے والے پیدل چل کراوراونٹنیوں پرسفر کرکے دور دراز راستوں سے حج کے لئے چلآ نئیں گےاس مضمون کو یَا تُوُ اَفَ دِ جَالًا وَعَلَى حُلَ صَامِر میں بیان فرمایا ہے، ضامو ہے دبلی اونٹنیاں مراد ہیں کیونکہ اس کی صفت میں یا تین صیغہ جمع مؤنث غائب لایا گیا ہے، عرب کے لوگ تیز رفتاری کی ضرورت ہے گھوڑ وں کواوراونٹوں کو کم کھلاتے تھے کیونکہ موٹے ہوں گےتو بوجھل ہونے کی وجہ ہے چل نہ سکیں گے۔

ایسے جانوروں کوضامر کہاجا تاتھا۔

حضرت ابراہیم اللہ نے جب اپنا اوعیال کو مکہ تکر رمہ کی سرز مین میں آباد کیا تھا اس وقت بیدعا بھی کی تھی فَاجُعَلُ افْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُو یُ آکئیفِهُ (کہا ہے۔ رب لوگوں کے دلول کو ایسا بنادے جوان کی طرف مائل ہوجا ئیں اللہ تعالی نے ان کی آواز بھی پہنچاد کی اور ان کی دعا بھی قبول فر مالی اس وقت ہے لے کر آج تک کروڑ وں انسان جج وغمرہ کر چکے میں ہرمسلمان کے دل میں بیخواہش ہے کہ کعبہ شریف کو دیکھے اور اس کا طواف کرے زمین کے دور دراز گوشوں سے مختلف راستوں سے طرح طرح کی سوار یوں سے مکہ مرمہ پہنچتے ہیں اور جج وغمرہ کرتے ہیں اس میں بہت ہے دین دنیاوی منافع ہیں مکہ مکر مہ کے رہنے والوں کو باہر کے آنے والوں سے طرح طرح کے منافع میں بیان فرمایا منافع عیں مکہ مکر مہ کے رہنے والوں کو باہر کے آنے والوں سے طرح طرح کے منافع عاصل ہوتے ہیں اور آنے والے بھی دینی اور دنیاوی منافع ہے مستفید ہوتے ہیں جے لیشیفہ ڈو ا مَنافع کھم میں بیان فرمایا ہونے مالی کے تفصیل سورہ ما کدہ کی آیت کر بھہ جعک اللہ اللہ الگو اللہ کا کھی قبد کا اللہ اللہ الکہ کئی اللہ اللہ اللہ الکہ کھی آلیکٹ الْحَدر المَ قِیامًا لِلنَّاس وَ الشَّهُرَ الْحَرَامُ وَ الْهَدُی وَ الْمُوْلَدُ کی تَقْصِیل مورہ کی این کر آئے ہیں۔

وَاذْ مُحُووُ االلّٰمَ اللّٰهِ فِيْ آيَّا مِ عُلُوْ مَاتِ عَلَى مَا رَدَقَهُمْ مَنُ مُبَهِيمَةِ الْانْعَامِ (اورتا كَهُ تَقرره ايام عين) الله تا يك الله كانام يك الله علو مات ہے كيام راد ہے؟ دومرے يد كه الله كانام ذكر كرنے ہے كيام راد ہے؟ دومرے يد كه الله كانام ذكر كرنے ہے كيام راد ہے؟ دومرے يد كه الله كانام ذكر الله علم علي بين جو الله علم كيا ہيں؟ چہارم بيجانو روجو باكس موقع پر اوراستياباكس موقع پر فن كے جائيں۔

اَيَّاهِ مَّ عُلُو مُاتِ : (مقرره ايام) ہے كون ہے دن مراد ہيں؟ اس كے بارے عيل بعض حضرات نے فرمايا ہے كوئر وہ ايل الله تعالى كاخوب ذكر كري ، حضرت ابن عبال رضى الله عنهما ہے روایت ہے كہ حضرت رسول كريم ہے نے ارشاد فرمايا كہ بقرعيد كے دس دن ميں جس قدر نيك عمل الله كوجوب ہے اس ہے بڑھ كركسى زمان قدر مورات ميں الله يعني الله بھى الله قدر الله على الله يعني الله بھى الله قدر الله على الله بي الله الله بي اله بي الله الله الله الله ال

بعض حضرات نے ایسام معلومات سے ایام المنحویعنی دس، گیارہ، بارہ ذوالحجیمراد کئے ہیں ان بینوں دنوں میں پورے عالم میں قربانیاں کی جاتی ہیں جوصاحب نصاب پر واجب ہوتی ہیں اور منی میں بھی جانور ذرج کئے جاتے ہیں وہاں جج کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ وہ قربانیاں بھی کرتے ہیں جوما لک نصاب ہونے کی وجہ نے فرض ہوتی ہیں ایام منی میں یوں بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے سورہ بقرہ میں فرمایا و اللہ کو اللہ کو فیا گیام میں ذکر کرنا اور چندونوں میں اللہ کاذکر کرد) اس سے منی کے ایام میں ذکر کرنا مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم بھے نے ارشاد فرمایا کہ جمرات کو کنکریاں مارنا اور صفامروہ کی سعی کرنا، اللہ کا

ذكرقائم كرنے كے لئے مشروع كيا كيا ہے۔ (رواہ الترندي)

جج سراپاذکر ہے تلبیدذکر ہے ،طواف بھی ذکر ہے ،سعی میں ذکر ہے ،مرفات میں ذکر ہے ،مزدلفہ میں ذکر ہے ،ایام منی میں ذکر ہے ، رمی کرتے وقت ذکر ہے ،قربانی کرتے وقت ذکر ہے۔معالم التزیل (جلدا/۱۷۸) میں تکھا ہے کہ حضرت عمراور عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ نمازوں میں منی میں تکبیر کہتے تھے اور مجلس میں بھی اور بستر پر ہوتے ہوئے بھی اور راستوں میں بھی تھے مسلم (جلد ۱۷۱۱) میں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ لا تبصوصو افسی ہندہ الایام فا نہا ایام اکل و مشوب و ذکو اللہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھوکیونکہ یہ کھانے بینے اور اللہ کاذکر کرنے کے دن میں )

بھیسمۃ الانعام: (چارپاؤں پر چلنے والے جانور) ان سے وہ جانور مراد ہیں جو ج کے دنوں میں منی میں اور پورے عالم میں اضحیہ (قربانی واجب) کی ادائیگی کے لئے ذرخ کئے جاتے ہیں ہر جانور اور ہر چو پائے کی قربانی جائر نہیں ہوتی اس کے لئے اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری، دنبہ دنبی، بھیٹر بھیٹر ابھ جی جانور ور چونکہ بھینس بھی گائے کی ایک جنس ہے اس لئے اس کی بھی قربانی درست ہے ان جانوروں کی عمریں بھی مقرر ہیں اور یہ بات بھی لازم ہے کہ جانور کے جسم میں عیب نہ ہو۔ ناک، کان، ہاتھ، پاؤں ٹھیکہ ہوں البعة تھوڑ اسا کو کی نقص ہوتو اس کے ذریح کرنے کی گھائش ہے (جس کے مسائل کتب فقہ میں نہ کور ہیں) اونٹ اور اونٹنی کی قربانی کے لئے خواہ ج کی گربانی ہوخواہ کوئی صاحب نصاب اپنے وطن میں قربانی کرنا چاہے تو پائی سال کا اونٹ یا اونٹی ہونالازم ہے گائے ، بیل بھینس دوسال کا جونا ور بکرا بکری، بھیٹر بھیٹر ااور دنبہ دنبی میں ایک سمال کی عمر ہونا شرط ہاور بیل بھینس، بھینسا، اونٹ اور نئی میں سات جھے ہو سکتے ہیں۔ جی خالف ور بیل کی جو جانور ذری کئے جاتے ہیں قربانی کرنا واجب ہوگی ہونیا وہ کی جی جو جانور ذری کئے جاتے ہیں قربانی کردی جائے بار ہویں تاریخ کا سورج چھینے کے بعد ذرج کیا تو ایک قربانی مزید واجب ہوگی ہے۔ ہم جنایت کہتے ہیں، قران اور تمتع کی ہم دی کردی جائے بار ہویں تاریخ کا سورج چھینے کے بعد ذرج کیا تو ایک قربانی مزید واجب ہوگی خلاف ورزی کرنے سے تہ بیل قال فردن کی کیا تو ایک قربانی مزید واجب ہوگی خلاف ورزی کرنے ہے۔ کہ اس سے پہلے طبق یا قصر نہ کرے اس سے پہلے طبق یا قصر نہ کرے والے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے طبق یا قصر نہ کرے سے خلاف ورزی کرنے سے دم جنایت واجب ہوگا، جس نے جج افراد کیا ہواس کے لئے بدی کا جانور ذرج کرنا مستحب ہے۔

فَکُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ (سوان میں ہے کھاؤاورمصیب زدھتاج کوکھلاؤ) جج میں جوقر بانیاں کی جاتی ہیں ان میں ایک تمتع اور قران کی قربانی ہے دوسرے دم جنایت ہے تیسرے دم احصار ہے اور چو تھے نقلی قربانی ہے اس میں سے جو دم جنایت اور دم احصار ہے اس میں سے صرف فقراء اور مساکین ہی کھا سکتے ہیں نہ قربانی والاخود کھا سکتا ہے نہ اپنے اہل وعیال کو کھلا سکتا ہے اور نہ کی صاحب نصاب کواس میں سے دینا جائز ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ گوشت حرم کے مساکین ہی کو دیا جائے البتہ حرم کے فقراء کو دینا افسال ہے ، تسمت عداور قسو ان کی قربانی اور جج کی نقلی قربانی سے خود کھانا ، اہل وعیال کو کھلانا دوست احباب کو دینا ہے سب نہ صرف یہ کہ جو بائن ہے جب کہ کھم اس قربانی کا ہے جو صاحب نصاب ساری دینا میں کرتے ہیں ، جس ھدی کا گوشت مالیک کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کو دینا مستحب ہے۔ احکام جج میں کسی واجب کے چھوٹ جانے یا بعض واجبات میں نقذیم و تاخیر کرنے کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے اسے دم جنایت کہاجا تا ہے۔

جو شخص کچ یا عمرہ کااحرام باندھ کرروانہ ہو گیا پھر کئی صاحب اقتدار نے آگے بڑھنے سے روک دیا کئی دشمن نے نہ جانے دیا یا ایسا سخت مریض ہو گیا کہ سفر کے قابل نہ رہااس کوا حصار کہا جاتا ہے اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو صدود حرم میں صحیح سالم ایک سالہ بکرایا بکری ذیج کرا کراحرام ہے نکل جائے اسے دم احصار کہتے ہیں۔اگر چہ مجبوری کی وجہ سے دم دے کراحرام سے نکل جائے لیکن کچ یا عمرہ کی قضا پھر

واجب رہے گی تفصیلی مسائل حج کی کتابوں میں لکھے ہیں۔

فا کده......دم احصار دم تسمتع اور دم قبر آن اوردم جنایات ان سب کا حدود حرم بی و نج کرناوا جب برم تمتع اوردم قبران کا منی میں ہوناافضل ہے۔

النہ کہ کے اور اس کے اعادی کے اور اور کی کے اور ورکریں) دس تاریخ کی صبح کومزدلفہ آتے ہیں اس روزمنی ہیں قربانیاں کی جاتی ہیں جس الحض نے صرف جج افراد کیا ہووہ مزدلفہ ہے آگر پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرے پھر حلق کرائے بعنی سرمنڈوائے اور اگر جج کی قربانی بھی کرنی ہور جواس کے لئے مستحب) تو افضل میہ ہے کہ رمی کرنے کے بعد پہلے قربانی کرے پھر حلق کرائے اور جس شخص نے تعتبی یاقسوان کیا ہووہ منی میں اولا جمرہ عقبہ کی رمی کرے اس کے بعد قربانی کرے اس کے بعد حلق کرنے نے بعد ناخن وغیرہ کائے جا کیس اس کو فرمایا کہ پھر اسے میں کہا کہ اور حس شخص نے تعتبی کے اور ورکرلیس ، بالوں کا قصر کرنے یعنی کاشنے ہے بھی اجرام ہے نکل جاتا ہے لیکن حلق کرنا افضل ہے اور عورت کے لئے قصر بی مستعین ہے کیونکہ اس کوسر منڈ انامنع ہے حدیث شریف ہیں ہے کہ رسول اللہ بھی نے حلق کرنا نواں کے لئے تین بار اور قصر کرنے والوں کے لئے اور کو کاٹ دیا اس وقت معتبر ہے جبکہ بال بڑے بڑے ہوں اور بیقدر ایک پورے کے ، پورے سرکے بال کٹ جا کیس اگر اسے بڑے بال نہ ہوں جوایک پورے کی لمبائی کے بقدر کرکے کیس تو پھر حلق ہی متعین ہو گا گیے جوالی نا میں کہ بی کے ایک کٹ جا کہ اور کے لئے افسل ہے کہ منی میں حلق یا قصر کرے آگر چے حدود جرم میں کی جگہ بھی حلق یا قصر کرنا درست ہے ۔ گا جرام سے نگلئے والے کے لئے افضل ہے کہ منی میں حلق یا قصر کرے آگر چے حدود جرم میں کی جگہ بھی حلق یا قصر کرنا درست ہے ۔ گا جرام سے نگلئے والے کے لئے افضل ہے کہ منی میں حلق یا قصر کرے آگر چے حدود جرم میں کی جگہ کے میں میں گی جگہ کے اور اس کے لئے والے کے لئے افضل ہے کہ کے میں میں کی جگہ کے احرام سے نگلئے والے کے لئے افضل ہے کہ کے میں میں کی جگہ کے احرام سے نگلئے والے کے لئے افضل ہے کہ منی میں حالت کے دور میں کی جگہ بھی حقول کے اس کے اس کو میں میں میں جگہ کے میں کی میں کی جگہ کے اور اس کے لئے افضل ہے کہ کے اور اس کے کہ کے اور اس کے لئے افسال ہے کہ کے اور اس کے لئے افسال ہے کہ کے اور اس کے کہ کو اس کے کہ کے اور اس کے کہ کے اور اس کے کہ کے اور اس کے کہ کو کو کیک کے کہ کے کہ کیا کی کو کر کے کہ کی کے کہ کو کی کر

 اور حضرت مجاہد ﷺ ہے بھی ایسا ہی منقول ہے ، ج میں تین فرائض ہیں (۱) اول ج کا احرام باندھنا (۲) دوسرے ج کا احرام باندھ کر ذوالحجہ کی نویں تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کرضبے صادق ہے پہلے پہلے کی بھی وقت عرفات میں موجود ہونا ، جے وقو ف عرفات کہاجا تا ہے ، مشرین نے (۳) تیسرے وقو ف عرفات کے بعد طواف کرنا جے طواف افا ضد ، طواف زیارت ، طواف رکن ، اور طواف فرض بھی کہاجا تا ہے ، مشرین نے فرمایا کہاس آیت میں طواف زیارت اداکرنے کا حکم ہے کیونکہ میل کچیل دور کرنے کا حکم دینے کے بعد طواف کرنے کا حکم دیا ہے بیطواف ترتیب مسنون کے مطابق دسویں ذی الحجہ کو جمر ہ عقبہ کی رمی اور کچر قربانی کچر طواف کے بعد کرنا چاہیے رسول اللہ ﷺ نے ایسا ہی کیا تھا لیکن اگر کوئی شخص مزد لفہ سے سیدھا مکہ مرمہ چلا جائے اور پہلے طواف زیارت کرلے پھر منی میں آکر رمی اور ذی کے اور طاق کر ہے تو یہ بھی جائز ہے بعنی اس سے کوئی دم واجب نہیں ہوتا اگر چافضلیت کے خلاف ہے ، بیطواف دس گیارہ بارہ ذی الحجہ تینوں تاریخوں میں سے کسی بھی تاریخ میں اداکر لیا جائے۔

اگرکسی الیی مجبوری کے بغیر بارہ تاریخ کاسورج غروب ہونے کے بعد کیا جومجبوری شرعاً معتبر ہےتو دم واجب ہوگالیکن ادا پھر بھی ہو پر مگا

طواف زیارت چھوڑنے یا چھوٹے کی تلافی کسی بھی بدل یادم نے نہیں ہو کئتی ، ہاں اگر کوئی شخص وقوف عرفات کے بعدم گیااورمرنے سے پہلے اس نے وصیت کر دی کہ میرا جج پورا کر دیا جائے تو طواف زیارت کے بدلہ پوراا لیک بدنہ یعنی ایک سالم اونٹ یا ایک سالم گائے ذبح کر کے مسکینوں کو دے دیں ۔ جج میں ایک طواف مسنون ہے اور وہ طواف قد وم ہے جومیقات کے باہر سے آنے والوں کے لئے سنت ہے اور ایک طواف و اجب ہے وہ طواف و داع ہے جو طواف زیارت کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے روانگی کے وقت کیا جاتا ہے سے طواف ان لوگوں پر واجب ہے جو حرم اور حل سے باہر رہتے ہیں ان طواف سے علاوہ جتنے چاہے نفلی طواف کرے ، البت اگر کسی نے طواف کی نذر مان کی تھی تو بندر پورا کرنا واجب ہوجائے گا، ہر طواف میں سات ہی چکر ہیں ہر چکر حجر اسود سے شروع کرے اور اس پر ختم کرے ، تفصیلی مسائل حج کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔

فا کدہ .....طواف زیارت اگر بارہ تاریخ کے اندراندرادانہیں کیا تو زندگی میں جب بھی بھی ادا کرے گا ادا ہوجائے گا۔لیکن جب تک طواف نہ کرے گا ہوں ہے میں ملاپ حرام رہے گا اگر کوئی الی حرکت کرلی جومیاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے تو جنایت شار ہوگی اور بعض صورتوں میں بدنہ واجب ہوگا اگر حلق کرنے کے بعد طواف کرنے سے پہلے ایک ہی مجلس میں متعدد مرتبہ جماع کیا تو ہرمجلس کے جماع کیا تو ہرمیاں کیا تو ہرمجلس کے جماع کیا تو ہرمیاں کیا تو ہرمجلس کے خواد کیا تو ہرمجلس کے جماع کیا تو ہرمجلس کیا تو ہرمجلس کیا تو ہرمیاں کیا تو ہرمیاں کیا تو ہرمجلس کیا تو ہرمیاں کیا

ذلك و من يُعظِم حُرُمْتِ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَه عِنْدَ رَبِه و واحِلَتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ يَا اللهِ عَنْدَ رَبِه و واحِلَتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ يَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# الطُّيْرُ أَوْ تَهُوِى بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۞ ذَٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَابِرَ اللهِ فَانَّهَا

نوتی لیں یا اسے ہوا نے اڑا کر کسی اور جگہ جا کر ٹیک دے۔ یہ بات جو چکی ، اور جو شخص اللہ کے شعائز کی تعظیم کرے سو

مِنْ تَقُوى الْقُلُوْكِ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ إِلَّى آجَلٍ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ٥

ہے دلول کے تقویٰ کی بات ہے ۔ تہارے لئے ان میں ایک مقررہ وقت تک منافع بیں پھر ان کا پینچنا ہے بیت مثیق تک۔

## الله تعالیٰ کی حرمات اور شعائر کی تعظیم کا حکم، شرک اور جھوٹ سے بیچنے کی تا کید ہرمشرک کی مثال، جانوروں کے فوائد کا تذکرہ

و اُحِسَلَتُ لَکُمُ الْاَنْعَامُ .........(اورتمهارے لئے چوپائے طال کردیے گئے یعنی ان کے ذیح کرنے اور کھانے کی اجازت دی گئی ہے) اِلَّا مَا یُسُلُی عَلَیْکُمُ ( مگر جن کی تم پر تلاوت کی گئی) یعنی جس کا بیان قر آن کریم کی دوسری آیات میں پڑھ کر سادیا گیا ہے یہ بیان سورہ بقرہ اور سورہ کا ندہ اور سورہ انعام میں ہاور رسول اللہ کی کی زبانی بھی اس کی تفصیل بنا دی گئی ہے، صاحب روح المعانی آلکھتے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ ان کہ بیاں اس بات کا ذکر یہ بنانے کے لئے ہے کہ حلال جانور جنہیں عام طور پر ذکے کرکے کھاتے ہیں (مثلاً اونٹ، گائے، بکرا، بھیر، ادنہ) احرام میں ان کے ذکے کرنے کی ممانعت ہیں ہے صرف نشکی کے جانوروں کا شکار کرنے کی ممانعت ہے۔

فَ اَجْتَابِهُوا الَّرِّ جُسَّ مِنَ الْاَوُثَانِ (سوتم ناپاکی ہے یعنی بتوں ہے بچو) مشرکین جانوروں کو بتوں کے لقرب کے لئے ذکے کرتے تھے اور یہان کے نزد یک بتوں کی عبادت میں استعمال نہ کرو۔ نہ دیوی تھے اور یہان کے نزد یک بتوں کی عبادت میں استعمال نہ کرو۔ نہ دیوی دیوتا اور بتوں کے لئے ذکے کرواور نہ ذکے کرنے کے بعدان کے گوشت کاان پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ حضرت ابراہیم الطبیح نے تو حید سکھائی تھی اور قربانی کی ابتداء کی تھی اور یہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لئے تھی لیکن بعد میں اہل عرب مشرک ہو گئے جو بتوں کے لئے احرام

باندھتے تنھاوران کے نقرب کے لئے جانوروں کو ذرج کرتے تنھاور تلبیہ میں بھی شرک کے الفاظ کااضافہ کرتے تنھے اور یوں کہتے ہیں الا شریکا ہو لک اس لئے حج کے ذیل میں سے بات بیان فر مائی کہ جانوروں کا استعال کھانے پینے کے لئے ہے غیراللہ کے لئے ذبح کرنے کے واسط نہیں۔

وَاجُننِبُوُا قَوُلُ الزُّوْدِ (اورجسونی بات سے بچو)اس میں ہرطرح کے جھوٹ سے بچنے کا حکم فرمادیا۔ جھوٹی بات، جھوٹی فتم، جھوٹا وعدہ، سب سے بچنا فرض ہے جھوٹ سے بچنے کا حکم تو عام ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکراس لئے فرمایا کہ مشرکین عرب جو شرک کرکے کام کرتے تھے جن میں بعض جانوروں کی حلیل اور تحریم بھی تھی اس کواللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے جس کا بیان سورہ مشرک کرکے کام کرتے تھے جس کا بیان سورہ ما کدہ کی آیت مَا جَعَلَ اللهُ مِنُ مَبِ حِیْرَةٍ وَّلا سَائِبَةٍ (الاَنِیْ) کی تغییر میں گزر چکا ہے سورہ اعراف میں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْبَاءَ نَاوَ اللهُ اُهَوَنَا بِهَا میں بھی ان کی اس گراہی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ (دیکھوانوارالیان جلد)

حضرت خریم بن فاتک کے سے روایت ہے کہ ایک مرتبدر سول اللہ کے گئے گئی نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوکر آپ کھڑے ہوگئے اور تین بارفر بایا کہ جھوٹی گواہی کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے بیا تبداوت فرمائی فَاجْتَبُوا اللہ جَسَ مِنَ الْاُوْتُانِ وَاجْتَبِوُا قُولُ الزُّوْوِ حُنَفَاءً لِلَّهِ عُیرُومُشُو کِیْنَ بِعِهِ اس کے مطابق انجام دو شرک ہے دوررہو۔

ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف جھے ہوئے رہویعی عقیدہ بھی تو حید کا رکھواورا عمال بھی اس کے علم کے مطابق انجام دو شرک ہے دوررہو۔

اس کے بعد شرک کا حال بیان فرمایا وَمَن یُشُو لِ فَی بِاللّهِ فَکَانَّمَا خَوَّ مِنَ السَّمَاءِ (الاٰبیہ) یعنی جُونُحُف اللہ کے ساتھ شرک کا سے ایک مثال ہے جیسے کو گئے تھی کہ باللہ فَکا بُنگاء کو مِن السَّمَاءِ (الاٰبیہ) لیعنی ہوئے کی خص اللہ کے ساتھ شرک کی دوسری مثال ہے جیسے کو گئے خص لبندی ہے گر پڑے اور پرندے اسے اچک لیس اور اس کی بوغیاں نوج کرکھا جا میں اور اس کی دوسری مثال ہے ہے کہ جیسے کو گئے خص کو جوائے اور کی دور در از جگہ میں لے جا کر چھینک دے ، علامہ بغوی نے معالم النز بیل (جلد ۱۲۸ ۲۱ کی ایس کھا اس کی دوسری مثال ہے ہے کہ چھے کی شخص کو جوائے اور کی دور در از جگہ میں لے جا کر چھینک دے ، علی اور ان کہ اور کہ کی دوسری مثال ہے ہے کہ جو خوائ اور کی دور در از جگہ میں لے جا کر چھینک دے بھی حال مشرک کا ہے کہ دو الا کالہ بلاک ہی ہو کر رہے گا اس کی خلاصی کا کوئی داستے ہیں ہے اس کی آخرت برباد ہا سے کی خوص مشرک ہو تا ہو در خور ہی کہ دور کی میں آئی ہے کہ جو خص مشرک ہو تا ہو حید برآ ہے قائی کی تکہ ہوئی کر لی ہو اور آپس میں بات ایا ہے ایسے خض کے اس خور ہو در کر کی جور کہ کی ہو در کر کو ہو کہ کہ بیان کی جو میں ہی کہ ہوئی کر لیا ہو اور تا ہو ہو کہ کہ ایس کی ایس کی تو خور ہی کہ ہو خور کر کہ کی و حید برآ ہے گائی کا کوئی موقع نہیں ۔

اس نے خور دی دے رکھا ہے اب بیان کے کہ چو میں ہو تو جیر برآ ہے گائی کا کوئی موقع نہیں ۔

اور بیہ جوفر مایا کہ "مشرک کی ایسی مثال ہے" جیسے کی کو جوااڑا کرلے جائے اور کسی دور دراز جگہ میں لے جاکر پھینک دے "اس کے بارے میں ذہن میں یوں آیا کہ سورۂ انعام میں جو تحالًذی استَهُ وَتُهُ الشَّیَاطِیْنُ فِی الْاَرُضِ حَیُرانَ لَهُ اَصُحَابُ یَدُعُونَهُ آلِکی الله کے بارے میں ذہن میں یوں آیا کہ سورۂ انعام میں جو تحالًذی استَهُ وَتُهُ الشَّیَاطِیْنُ فِی الْاَرُضِ حَیُرانَ لَهُ اَصُحَابُ یَدُعُونَهُ آلِکی الله کے بیاسی کے قریب ہے، یہاں بیفر مایا ہے کہ بوااڑا کرلے گئی اور کہیں دور دراز جگہ لے جاکرڈال دیاوہاں فر مایا ہے کہ وم ہوگا اصحاب صلال اسے ہر طرف ہے، بارہے ہیں جس کسی کی طرف جائے گا مزید گراہی میں پڑے گا اور اللہ فَانَّهَامِنُ تَقُورَی اللَّهُ لُوبِ (اور جو والعلم عند الله الکویم پھرفر مایا ذکیل کے (یہ بات ای طرح ہے ہے) وَمَنُ یُعَظِّمُ شَعَائِلَ اللّٰهِ فَانَّهَامِنُ تَقُورَی الْقُلُوبِ (اور جو العلم عند الله الکویم کرے گا تو بلاشہ بیقلوب کے تقوی کی بات ہے ) اس سے پہلے اللہ کی حرمات کی تعظیم کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے شعائر کے تعلیم کی نصلت بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے شعائر کے بارے میں ارشاوفر مایا کہ جو شخص ان کی تعظیم کرے گا سے بارے میں یہ بچھ لیا جائے کہ تعظیم کرنا قلوب اس کے بعد اللہ کے شعائر کے بارے میں ارشاوفر مایا کہ جو شخص ان کی تعظیم کرے گا س کے بعد اللہ کے شعائر کے جائے کہ کہ تعظیم کرنا قلوب

ے تقویٰ کے وجہ سے ہے بعنی جن لوگوں کے قلوب میں تقویٰ ہے وہی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں حرمات میں شعائر بھی داخل ہیں۔ ان کی مزیداہمیت فرمانے کے لئے مستقل طور پر علیحدہ چکم دیا ہے۔

سورہ بقرہ میں فرمایا اِنَّ المصَّفَ وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَآئِو اللهِ (بلاشبه صفااور مروہ الله کی خاص نشانیوں میں سے بیں )اور سورہ ما کدہ میں فرمایا یٓنَ یُّهَا الَّذِینَ امنُوُا لَا تُحِلُّو شَعَآئِرَ اللهِ (اے ایمان والواللہ کے شعائر کی ہے حمِثی نہ کرو)۔

جب نسی جانورکو ہدی کے لئے متعین کردیا تو اب نہ اس کا دودھ نکا لے نہ اون کا نے اور نہ اس پرسواری کرے، ہاں اگر مجبوری ہوجائے کہ سواری کے بغیر گزارہ نہیں ہوسکتا تو دوسری سواری ملنے تک اس پرسوار ہوسکتا ہے، ہدی کے جانور کے بھنوں میں اگر دودھ آجائے تو تھنوں پڑھنڈ اپانی چھڑک دے تاکہ اوپر سے دودھ کا اتر نابند ہوجائے اور جس جانورکو ہدی کے لئے متعین کردیا ذیج کے بعد اس کی جھول اور باگ سب کوصد ق کردے، اور گوشت کا شنے والے کی اجرت بھی اس میں سے نہ دے بلکہ اپنے پاس سے اداکرے، یہی تھم عام قربانی کے جانور

مَحِلُهَآ إِلَى الْبَيُتِ الْعَتِيُقِ فرمايا ٢٠

مسئلہ۔۔۔۔۔۔۔۔اگر بدی نفکی ہواور وہ راستہ میں ہلاک ہونے گئے تو اسے وہیں ذرح کردے اور اسے نشان لگا کرفقراء کیلئے چھوڑ دے نہ خود کھائے نہ کوئی دوسراصا حب کھائے ،اور نشانی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چپل لے اور اسے خونمیں بھر کر جانور کی گردن پر ماردے تا کہ خوب کھیل جائے اور جم جائے اور لوگ یہ بچھ لیس کہ یہ ہدی کا جانور ہے اور اگر ہدی کا وہ جانور راستہ میں ہلاک ہونے گئے جو واجب تھایا اس میں عیب پیدا ہو جائے جوادائے گئی واجب سے مانع ہوتو دوسرا جانور اسکے قائم مقام کردے اور اس پہلے والے جانور کا جو چاہے کرے۔

# وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذُكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ

اور ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کرنا مقرر کر دیا تاکہ وہ ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں اللہ کا نام ذکر کریں

فَالِهُكُمْ اللَّهُ وَّاحِدٌ فَلَةَ ٱسُلِمُوا ﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۚ اللَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

سوتمبارا معبود ایک ہی معبود ہے سواسی کے فرمانیہ دار بنو، اور جو لوگ عاجزی کرنے والے میں ان کوخوشخری سنا دوجن کا پیرحال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا

وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ الصِّبِرِيْنَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلُوةِ ٧ وَمِتَا

جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں اور نمازیں قائم کرنے والے ہیں اور ہم نے جو کچھ

## رَنَ قَنْهُمْ يُنْفِقُوْنَ۞

انبیں دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں۔

عاجزی کرنے والوں کوخوشخبری سنا دوجن کے قلوب اللہ کے ذکر کے وقت ڈرجاتے ہیں اور جوصبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں لفظ منسک مفعل کے وزن پر ہے جس کی ماضی نسک ہے ہیادہ مطلق عبادت کے لئے بھی استعال کیاجا تا ہے اور جانور ذرج

کرنے کے لئے بھی اور ج کے احکام اداکرنے کے لئے بھی ،جیسا کہ سورہ کبقرہ میں و اُدِ نَا مَنَاسِکُنَا فرمایا ہے، یہاں پر تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ ہم نے ہرامت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں اور قربانی کے معنی میں بھی ہوسکتا ہے اور قربانی کی جگہ کے معنی میں بھی ایکن آیت کے سیاق اور ماقبل سے ارتباط پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جانوروں کی قربانی کرنا مراد ہے کیونکہ و کِلگلِ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنُسَکًا کے ساتھ لِیَا ذُکُولُواالسُمَ اللهِ عَلَیٰ مَا رَزَقَهُمُ مِنْ مُ

<u>ہُ ہیں۔</u> بَھِیُمَةِ اُلاَنُعَامِ فرمایاہِ فَالِهُ کُمُ اِللَّهُ وَّاحِدُ فَلَهُ اَسُلِمُوا (سوتمہارامعبودایک بی معبود ہےسواس کی فرمانبرداری کرو)اس میں یہ بات بتائی ہے کہ جانوروں کے ذرج کرنے میں صرف الله وحدہ لاشریک کی رضائقصود ہو۔

پہلا وصف یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے (جن میں اس کی ذات وصفات کا ذکر اور اس کے احکام اور وعدہ اور وعید

کا تذکرہ سب داخل ہے) تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور دوسراوصف بیہ بیان فر مایا کہان پر جومصیبتیں آتی ہیں ان پرصبر کرتے ہیں اور تیسر اوصف بیہ بیان فر مایا کہ وہ نماز وں کو قائم کرنے والے ہیں ،اور چوتھاوصف بیہ بیان فر مایا کہاللہ تعالیٰ نے جو پچھ انہیں عطافر مایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ،لفظوں کاعموم فرض زکو ۃ اور صدقات واجہ اور نفلی صدقات سب کوشامل ہے۔ قربانی کے جانوروں میں سے خرچ کرنا فقر ا ،کواورا حباب واصحاب کو دینا یہ بھی اس کے عموم میں داخل ہے۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنُهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآبِرِ اللهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ

ور قربانی کے اوئٹ اور گائیں جن کو ہم نے تمہارے گئے اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے تمہارے گئے ان میں فیر ہے سوتم ان پر اللہ کا نام

عَلَيْهَا صَوَآقً ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَٱطْعِبُواالْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴿

لو جب قطار کھڑے ہوں ، سووہ جب اپنی کروٹوں پر گر پڑیں۔ تو ان میں سے کھاؤ اور جوصبر کئے ہوئے ہواہے اور جوسوالی بن کرآ جائے اس کو کھلاؤ،

كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۞لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَاوَ لاَ دِمَا قُهُا

ی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو برگز نہیں پہنچتے ان کے گوشت اور ان ک خون،

وَلَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُر ۗ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَذَبَكُمْ ۗ

لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پنچتا ہے ، ای طرح اس نے ان کوتمہارے لئے مسخر کیا تا کہتم اس پراللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے جمہیں ہدایت دی

#### وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

اورا چھے کام کرنے والوں کوخوشخبری سناد یجئے۔

#### قربانی کے جانوراللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ان میں سے قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والے کو کھلاؤ

البدن جمع ہے بیدنذ کی بڑے جانوروں کو بدنہ کہا جاتا ہے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک لفظ بدنہ اونٹ اور گائے دونوں کوشامل ہے۔ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کواللہ کے شعائر یعنی دینی یاد گاروں اور بڑی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے ،ان میں تمہارے لئے خیر ہے دنیاوی فوائد بھی ہیں اوراخروی بھی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے ان کے ذکا اور نح پر ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

اورامام شافعی کے نزدیک بدنہ کامصداق صرف اونٹ ہے نتحایا (عام قربانیاں جو پورے عالم میں ہوتی ہیں )اور ہدایا (وہ جانور جوحرم میں ج کے موقعہ پر ذرج کئے جاتے ہیں )ان سب میں اونٹ گائے اور بکری اور بھیٹر اور دنبہ ذرج کرنا اصول شریعت کے مطابق درست ہیں جان کے علاوہ اور کئی جانور کی قربانی حج میں یا ایام اضحیہ میں درست نہیں ہے اونٹ اور گائے میں سات حصے ہو سکتے ہیں اور باقی جانوروں میں صرف ایک حصہ ہوسکتا ہے اہل عرب اونٹوں کی پرورش کرتے تھے اور ان کے یہاں ان کی نسلیں چلتی تھیں اور کثیر تعداد میں قبائل عرب کے پاس اونٹ ہوتے تھے مج کے موقعہ پر بطور مدی اونٹوں کوساتھ لے جاتے تھے پھرمنی میں انہیں نج کرتے تھے نج کا طریقہ میں ہیں تیز ہر چھامار دیا ہے۔ کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا بایاں اگلا پاؤں باندھ دیا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہی کھڑے ذرج کی جگہ میں تیز ہر چھامار دیا

جائے اس کوئر کہتے ہیں۔ اونٹ میں نج کرنا اور بکری وغیرہ میں ذن گرناسنت ہے( ذبح کا مطلب تو سبھی کومعلوم ہے) علاء نے بتایا ہے کہ اونٹ کو گھڑا کر کے نج کرنے میں بی حکمت ہے کہ اس سے اس کی جان آ سانی سے نکل جاتی ہے( قدیم زمانوں میں عربوں کے لئے نج بہت آ سان کا م تھا ) نج کرنے سے اونٹ گر بہت سے اونٹ قطار میں گھڑ ہے ہوتے تو جس جس کو برچھا لگ جاتا وہ گرتا چلا جاتا تھا جب نج شدہ اونٹ زمین پر گرتا جاتا تو اس کی کھال زکال لیتے تھے اور گوشت کی ہوئیاں بنا کر کھا لیتے تھے۔ اس کوفر مایا فَاذَا وَ جَبَتُ جُنُوبُهَا جَبِنَے مُن کُولُو اُس کی کھال زکال لیتے تھے اور گوشت کی ہوئیاں بنا کر کھا لیتے تھے۔ اس کوفر مایا فَاذَا وَ جَبَتُ جُنُوبُهَا فَکُلُواْ مِنْهَا ( پھر جب وہ این کروٹوں پر گر پڑیں تو ان میں سے کھالو ) وَ اَطْعِمُو اللَّقَانِعَ وَ اللَّمُعُتُورِ ( اور قانع کوبھی کھلا وَاور معتر کوبھی ) قانع وہ حاجت مند جوسوال نہیں کرتا ہی حاجت کو دبائے بیٹھار ہتا ہے اور معتر وہ ہے جو زبان سے سوال کرلیتا ہے یا ایسے ڈھنگ ہے سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے لوگ حاجت مند بھی کر پھی نہ ہو حدیث کی کتابوں میں ذکور ہیں۔

اصول شرعیہ کے مطابق دینا جائز ہے سائلی کے لئے بھی ہوایات ہیں جوحدیث کی کتابوں میں ذکور ہیں۔

کے لالگ سے تحویٰ اللہ الکٹے مُلگٹے مُلگٹے مُلگٹے مُلٹگٹے مُلٹگٹے مُلٹگٹے مُلٹگٹے مُلٹگٹے مُلٹگٹے میں دے دیا اس کے مناز کردیا یعنی قابو میں دے دیا تاکہتم شکرادا کرو) یہ جانورتم ہاری ملکیت ہیں ان پرتمہارا قبضہ ہادرتم انہیں باندھتے ہو کھو لتے ہو جہاں جا ہے ہو لے جاتے ہوان کا دورھ بھی چیتے ہو گوشت بھی کھاتے ہو، یہ اللہ تعالی کی شخیر ہے اس نے تمہارے قابو میں دے دیا اس پرتمہیں اللہ تعالی کا شکرادا کرنالازم ہے آگر کوئی جائے ہیں گر جائے ہی کرنے گئے تو تمہارے قابو سے باہر ہوجا تا ہے اس وقت تم اس سے کا منہیں لے سکتے ہھوڑی دیرے لئے اللہ نے شخیر ہٹادی تو تم عاجز محض بن کر کھڑے رہتے ہو۔

آن یکنال الله کُنوفها و کلا دِمَاوُها و لکین یُنالهٔ التَقَوٰی مِنْکُمُ (اللّه کو برگزان کے گوشت اورخون نہیں پہنچ کین تمہاراتقوی پہنچتا ہے) یعنی جو جانور ضحایا اور ہدایا میں ذرح کرتے ہواللہ تعالیٰ کوان کی پھی حاجت نہیں اس کے پاس ندان کے گوشت پہنچتا ہیں اور نہ خون ان کو ویا پہنچا ہے اور ساکین خون ان کو ویا پیس تبہار کرد ہے ہوا کہ کہ گوت خود کھایا پچھا ہے گھر والوں کو کھلایا پچھا سحاب کو دیا بچھ تقراء اور مساکین کو دیا پیسب تبہار کا دی ہے مواد ہونہ ہی کے کام آگیا ) اللہ تعالیٰ کو تو تبہار دولوں کا تقوی کی پنچتا ہے اخلاص کے ساتھ بہنیہ تقراب کے مطابق جزا الحاللہ جانور ذرج کئے یار یا کاری کے طور پر ،خوش دلی ہے آچی ہوخوش دلی ہے ساتھ اللہ تعالیٰ کوسب پچھ معلوم ہے اس کے مطابق جزا دے گا جو چیز اللہ کے لئے قربان کی جارہ ہی ہے ، وہ اچھی ہوخوش دلی ہے بھی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھے نے ارشاد فرمایا کہ یوم المخر (ذکی الحجہ کی دسویں تاریخ) کے دن (قربانی کا) خون بہانے ہے زیادہ مجوب کوئی چیز نہیں ہے اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور اس کا خون زمین پر گرنے ہے پہلے اللہ تعالیٰ اور تربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور اس کا خون زمین پر گرنے ہے پہلے اللہ تعالیٰ اور تربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں وارد ادا تربی کی عام اور کیا ہوا کی بیاں مقام قبولیت ہوئے کیا تو اس کے بیاں مقام نے خوش کیا اگراون والا جانور ہو (جس میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں) تو اس کے خوش کیا تول کے بدلہ میں بھی ایک نئی ہے۔

تحکیدلاٹ سَٹِحوَها لَکُمْ لِتُکَبِّرُوااللهُ عَلَی مَا هذا کُمْ (ای طرح الله نے ان جانوروں کوتمہارے لئے منخر فرمادیا تا کیتم اس پر الله کی بڑائی بیان کروکداس نے تم کو ہدایت دی) الله تعالی نے ایمان بھی نصیب فرمایا اعمال صالحہ کی بھی تو فیق دی اگروہ ہدایت ند دیتا تو ایمان سے بھی محروم رہتے اوراس کی عبادت سے بھی اور یہ بھی مجھوکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں ہدایت دی ہے جانوروں کواللہ ہی کے لئے ذن گرتے ہواگراس کی طرف سے ہدایت نملی تو مشرک ہوجاتے اور غیراللہ کے لئے ذبح کرتے۔ وَ بَشِّسِ الْمُحُسِنِیْنَ (اور محسنین کو بشارت دے دیجئے)لفظ محسنین مؤحدین مخلصین ،عابدین ، قانتین ،شاکرین سب کوشامل ہے ان سب کوخوشخبری ہے کدان کے لئے موت کے بعد خیروخو بی ہے اور قیامت کے دن جنت کا داخلہ ہے۔

# إِنَّ اللَّهَ يُذَفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّاكٍ كَفُوْسٍ ﴿

بلاشبہ اللہ ایمان والوں سے رفع فرما دے گا بلاشبہ اللہ کمی بھی خیانت کرنے والے نا شکرے کو پند نہیں فرماتا۔

#### اللّٰد تعالیٰ دشمنوں کو ہٹادےگا،اسے خائن اور کفوریپندنہیں ہیں

چند صفحات پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ رسول اللہ ﷺ سے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے تو مشرکین مکہ نے مقام حدید بیدیں آپ کوروک دیا تھا۔ ان اوگوں نے بڑی ضد کی اور گوسلے بھی کر لیکن اس بات پر آ مادہ نہ ہوئے کہ آپ اس سال عمرہ کریں آپ نے احصار ہو جانے کی وجہ سے وہیں جانور ذیح کردیئے اور احرام سے نکل کرواپس مدینہ تشریف لے آئے پھر آئے مال کے میں آپ نے اس عمرہ کی قضا کی ، آیت بالا میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ شرکین جومؤمنین کو تکلیف دیتے ہیں اور آنہیں حرم شریف کے داخلہ سے روکتے ہیں یہ بچھ دن کی بات ہے اللہ تعالی کا فروں کو ہٹا دے گا اور مؤمنین امن وامان کے ساتھ چلیں گے پھریں گے اور حج وعمرہ کریں گے۔ اللہ تعالی نے اپناوعدہ پورا فرمایا اور کہتے ہیں مکہ کرمہ فتح ہوگیا۔

اِنَّ اللهُ لاَ يُبِحِبُّ مُحَلَّ حَوَّانِ كَفُوْدٍ (بلاشبالله تعالی کی بھی خیات کرنے والے ناشکرے کو پینز نہیں فرماتا) ہر کافراور مشرک خیات کرنے والا ہے اس کے ذمہ ہے گہا ہے خالق وما لک وحدہ کاشریک کی عبادت کرے اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو مانے لیکن وہ ایسانہیں کر تالبذاوہ بہت بڑا خائن ہے۔ اس لئے لفظ خوان مبالغہ کے صیغہ کے ساتھ لایا گیا ہے اور ہر کافر کفور یعنی ناشکر ابھی ہے پیدا تو فرمایا الله تعالی نے اور عبادت کرتا ہے غیر الله کی ،اوران دینوں کو اختیار کرتا ہے جنہیں لوگوں نے خود تر اشاہے، بیخالق جل مجدہ کی بہت بڑی ناشکری ہے کنعتیں اس کی کھائیں اوراس کے دین ہے خرف رہیں،اللہ تعالی ان ہے مجتنبیں فرماتا ہشرک اور کافر سب اللہ تعالی کے زد کے مبعض ہیں، آخر یہ لوگ مغلوب ہوں گے اور اللہ کے مؤمن بندے ہی کامیاب ہوں گے۔

#### اسْمُ اللهِ كَثِيرًا ﴿ وَلَيَنْصُرَنَ اللهُ مَنْ يَتَنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِنيزٌ ۞ اللَّهُ إِنْ كاذكركياجاتا عَرَّادِ عَ جَاتِهِ ، اوريه بات ضروري ع كدالله الله كل مدوكر عاجوالله كي مدوكر عن بالشياللة في عنايدوالا عي مدالي وك بين كد

مَّكَنَّهُمْ فِي الْآمْرِضِ أَقَامُوا الصَّالُوةَ وَ'اتَوُا الزَّكُوةَ وَآمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ

. بهم انبیس زمین اقتدار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں ، اور ابھلائی کا حکم

#### وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿ وَيِثْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونِ ۞

کریں اور برائی ہے روکیں ،اورسب کاموں کا انجام اللہ بی کے اختیار میں ہے۔

جهاد کی اجازت اوراس کے فوائد ،اصحاب اقتد ارکی فرمہ داریاں

مکہ مکرمہ میں رسول اللہ ﷺ نے دعوت کا کام شروع کیا آ ہے گی دعوت پرشروع میں ان لوگوں نے لبیک کہی جود نیاوی اعتبار سے ضعیف تنھے۔ان حضرات کے پاس مال بھی نہ تھا،اوران میں وہ لوگ بھی تتھے جومشر کین کےغلام تتھاوربعض پردیسی تتھ ہمشر کین مکدان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ،اور بری طرح مارتے یٹتے تھے جتی کہان میں بہت سے حضرات حبشہ کو بھرت کرگے اور رسول اللہ ﷺ اور دیگر صحابۂ کرام بھرت کر کے مدینہ منوژنشریف لےآئے گھر حبشہ کے مہاجرین بھی مدینہ منورہ پہنچے گئے ،جب تک پہ حضرات مکہ مکر مہ میں تھےان کوصبر کرنے کا حکم تھا جنگ کرنے کی اجاز تنہیں تھی۔ جب مدینہ منور ہ میں مسلمان جمع ہو گئے اورامن کی جگہ ل گئی اورا یک مرکزی جگہ حاصل ہوگئی جس میں اینااقتذار بھی ہو گیا تواللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی احارت دے دی،حضرت ابن عماس رضی الله عنهما کہ جب نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ ہے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے کہا کہان لوگوں نے اپنے نبی ﷺ كوشېرېدركرديا ہے۔بيلوگ ضرور بلاك بول گے اس يرالله تعالى نے آيت شريف ين أذِنَ لِللَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بانَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ للهُ عَلْي نَصُوهِمْ لَقَدِيُرٌ ( الأية ) نازل فرمائي حضرت ابو بمرصديق الله عنه اليه الله على آيت كنازل مونے سے سمجھ لیا کہاب(مشرکین ہے ہماری) جنگ ہوگی۔ چنانچہ جمرت کے دوسرے ہی سال غزوہ ً بدر کامعر کہ پیش آیااور باذن اللہ تھوڑے ہے سلمان کافروں کی تین گنا تعداد پرغالبآ گئے اس کے بعدا گلے سالغز وۂ احد کامعر کہ پیش آیااور پھرغز وات کےمواقع پیش آتے رہے الله تعالیٰ کو ہمیشہ سے قدرت ہے کہ جس کی جا ہے مددفر مائے مکہ مکرمہ میں وہ مسلمانوں کو کا فروں کی ایذا وَل سے محفوظ رکھنے پر قادر تھااور ں کے بعد بھی اسے قدرت بھی کہ جنگ کئے بغیر مسلمان مدینہ منورہ میں آ رام سے رہیں اور دشمن چڑھ کرنہ آئے اوران سے مقابلہ نہ ہو ت کا تقاضاہوا کےمسلمانوں کے جان و مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوں اوران کو بہت زیادہ تواب دیا جائے ۔مشر کین مکہ نے جوابل ایمان سے دعمنی کی اوران کو تکلیفیں دیں اور مکہ مکرمہ چھوڑنے برمجبور کیااس کی وجیصرف بھی کہ یہ حضرات اللہ کانام لیتے تتھاللہ کوا بنارے مانتے تھے،دین تو حیدقبول کرلیا تھاکسی کابگاڑا کچھنہیں تھاکسی قشم کا کوئی جرمنہیں کیا تھا، کا فروں کےنز دیک ان کاصرف پیجرم تَفَا كهوه اللَّهْ تَعَالَىٰ كَي تُوحِيدِ كَتَاكُل مِو كُنَا اللَّهُ أَلْ اللَّهُ ﴿ اللَّهِ مَا أَكُ لِي أَخُ وجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ بِغَيُو حَقَّى إِلَّا أَنُ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴿ اللَّهِ ﴾ ال میں جہاداور قال کی حکمت بیان فرمائی اور یہ بتایا کہ قال اور جہاد صرف اس امت کے لئے مشروع اور مامور نہیں ہے اس امت سے پہلے جومسلمان تتھان کے لئے بھی قبال مشروع تھا بات بیہ ہے کہ کفراوراسلام کی ہمیشہ دشمنی رہی ہےاسی وجہ سے کافروں اورمؤمنوں میں

۔ اس کے بعداللہ تعالی شانۂ نے ان بندول کے اوصاف بیان فرمائے جو مکہ مکرمہ سے نکالے گئے پھر جب انہیں اقترار سونپا گیا تو انہول نے دین کی خدمت کی ،خود بھی نمازیں قائم کیس اورز کو تیس اوا کیس ،اوردوسروں سے بھی دین پڑممل کرائے ممل کرائے کے لئے امسر بالمعووف فہ نھی عن الممنکو کی ضرورت ہوتی ہے ان حضرات نے دونوں چیز وں کا خوب زیادہ اہتمام فرمایا۔

جن حضرات نے مذکورہ بالا اوصاف بتائے ہیں اُن کا سب سے پہلا مصداق حضرات خلفائے راشدین رضی ابند تع اُئ منہم ہیں یہ حضرات مک مکر مدسے نکالے گئے اور انہوں نے اپنے زمانہ میں وہ سب کا م کئے جن کا آیت بالا میں تذکرہ فر مایا ہے۔تغییر ابن کثیر جلد مضرات مکہ محضرت عثمان حصلہ نے اور انہوں کے اور انہوں کے اور انہوں کے اور اپنے گھروں سے ۲۲۲۸ میں ہے کہ حضرت عثمان حصل کے دور انہوں کے مطاوہ کچھ صور نہ تھا کہ ہم ربنا اللہ کہتے تھے پھر ہمیں اللہ نے زمین میں اقتد ارعطا کیا تو ہم نے نماز قائم کی اور زکو قاداکی اور امر بالمعروفیوی المنکر کافریضہ انجام دیا۔

قرآن مجید کی تصریح کودیکھواور روافض کی بیہودہ بات کودیکھوجو کہتے ہیں کہ حضرات ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر تمام صحابہ کا فرسے (العیاذ باللہ ) یہ لوگ مشکل ہے دو تین صحابہ کو سلمان کہتے ہیں۔ آیت شریفہ ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی مسلمان کو اقتدار نصیب فرمائے وہ نماز بھی پڑھے اور کو ۃ بھی و ہاور لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرے اور گنا ہوں ہے رو کے ، آج کل لوگ اقتدار تو سنجال لیتے ہیں لیکن خود بھی نماز نہیں پڑھتے نہ زکو ۃ اداکرتے ہیں اور نہ لوگوں ہے فرائض کا اہتمام کراتے ہیں اور نہ لوگ اقتدار تو سنجال لیتے ہیں ، اور اتنابی نہیں کرتے بلکہ ذرائع ابلاغ کو گنا ہوں کے بھیلانے اور معصیت عام کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور گنا ہوں سے ڈرتے ہیں کہ اور ان سے اقتدار تھین جائے گا۔

عوام ہے ڈرتے ہیں کہ اگر اُنہیں گنا ہوں ہے روکا تو ناراض ہوجا کیں ۔ گے اور ملا اُنہم کا طعند دیں گے اور ان سے اقتدار تھین جائے گا۔

آخر میں فرمایا کہ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ (اور سب کا موں کا انجام اللہ بی کے اختیار میں ہے ) مسلمانوں کا ابتدائی زماند کے تکافی کہ کمرمہ چھوڑ نا پڑا پھراسی مکہ میں فاتحانہ واضل ہوئے اللہ ثافۂ نے زمین میں اقتدار نصیب فرمایا زمین کے بہت ہو ہو سے دائی کا اقتدار ہے اقتدار کے مقتدا پڑ کمل نہیں کرتے ۔

مکرمہ چھوڑ نا پڑا پھراسی مکہ میں فاتحانہ واضل ہوئے اللہ تعالی خانہ کے دمین میں اقتدار نصیب فرمایا دیں کے مقابلہ میں ان کا انجام الیہ ہی کہ انجام اللہ ہی کہ نام کی مقابلہ میں ان کا انجام الیہ ہی کے اختیار میں ہے ، اس نے مسلمانوں کو خوب بڑھایا اقتدار سے نواز ا، کا فروں کے مقابلہ میں ان کا انجام الیہ ہو اور اسے مسلمانوں کو خوب بڑھایا اقتدار سے نواز ا، کا فروں کے مقابلہ میں ان کا انجام الیہ ہوں کا انجام الیہ ہوں کا نواز میاں کیا ہوں کے مقابلہ میں ان کا انجام الیہ ہوں کا خوب بڑھایا اقتدار سے نواز ا، کا فروں کے مقابلہ میں ان کا انجام الیہ ہوں کا خوب بڑھایا کی کو میں کو میں کو موب کو موب کو میں کو موب کی کی کو میاں کیا کو میں کو معابلہ کی کو کو میاں کو کو میں کو میں کو میاں کی کو میاں کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کیسکم کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کا کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو

اورآخرت مين برمؤمن كانجام تواجها بي فلله الحمد والمنة.

وَإِنْ يُكِذِّبُوْكَ فَقَدُ كَذَّبَتْ قُبْلَهُمْ قُوْمُ نُوْجٍ وَّعَادُّ وَّ شَمُوْدُ ۞ وَ قُومُ إِبْرَهِيْمَ وہ آپ کو جیٹائیں تو ان سے پہلے نوع کی قوم، اور عاد ، اور شود ، اور ابراہیم کی قوم ، اور او ط کی قوم وَ قُوْمُ لُوْطٍ ﴿ وَٱصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسَى فَامْلَيْتُ لِلْكَافِرِيْنَ ثُمَّ ٱخَذَتُهُمْ ۗ ور مدین والے جھٹاا چکے ہیں ، اور موی کو جھٹاایا گیا سو ہیں نے کافروں کو مہلت دی پھر ہیں نے آہیں پکڑ لیا، فَكَيْفَكَانَ نَكِيْرٍ ۞ فَكَايِتِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ ٱهْلَكُنْهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى ہو کیہا تھا میرا عذاب ، سو کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے بلاک کیا جو ظلم کرنے والی تھیں سو وہ اپنی چھتوں پر گری عُـرُوْشِهَاوَ بِأَرِ مُّعَطَّلَةٍ وَّ قَصْرِرمَّشِيْدٍ ۞ اَفَكَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ پڑی ہیں اور کتنے بی کنویں ہیں جو بے کار ہیں ، اور کتنے بی محل ہیں جو مضبوط بنائے ہوئے تھے ، کیا بدلوگ زمین میں نہیں چلے پھرے تا کہ ان کے قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَ لَكِنْ تَعْمَ ہے دل ہوتے جن کے ذریعہ سجھتے اور ایسے کان ہوتے جن کے ذریعہ شنتے سو بات میہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں لیکن دل اندھے الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ۞ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْ كَاهْ ﴿ ہو جاتے میں جو سینوں کے اندر میں ،اوروہ آپ سے جلد عذاب لانے کا تقاضا کرتے میں اور اللہ ہر گز اپنے وعدہ کے خلاف نہ فرمائے گا ، وَإِنَّ يَوْمًاعِنْدَرَبِكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُـدُّوْنَ ۞وَ كَايِّنْ مِّنْ قَرْبَةٍ ٱمْلَيْتُ بلاشبہ آ کیے رب کے نزدیک ایک ایسا دن ہے جوتم لوگوں کے شار کے مطابق ایک سال کے برابر ہوگا، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو میں نے مہلت دی لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ آخَذُتُهَا \* وَإِلَى الْمَصِيرُ ﴿

اس حال میں کظم کرنے والے تھے پھر میں نے انہیں پکڑلیا اور میری ہی طرف لوٹ کرآنا ہے۔

#### ملاك شده بستيول كي حالت اورمقام عبرت

ان آیات میں اول تورسول اللہ ﷺ تسلی دی ہے کہ آپ کے مخاطبین آپ کو چھٹلار ہے ہیں تو بیکوئی نئ بات نہیں ہے آ بھی حضرات انبیاءکرا علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کوان کی امتوں نے جھٹلایا ہے۔حضرت نوح القلط کی قوم اورقوم عاد ( جوحضرت ہود القلط الک قوم تھی )اور قوم ٹمرد (جوحضرت صالح الليك كى قوم تھى )اور حضرت ابراہيم الليك اور حضرت اوط الليك كى قوم اور مدين والے لوگ (جن كى ہوئے )ان سب نے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی اورمویٰ الطبیع کی بھی تکذیب کی گئی ان حضرات نے صبر کیااور دعوت کا کام جاری رکھا آپ بھی صبر تیجئے اور اپنا کام جاری رکھئے ، یتو آپ کی ذات کے متعلق ہےاب رہا مکذبین کامعاملہ تو آہیں سابقہ امتوں سے سبق لینا چاہیےان امتوں میں جو کافر تھے آہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی پھرانہیں بکڑ لیا۔ بیگرفٹ سخت عذاب

کے صورت میں تھی ان لوگوں کو پیۃ چل گیا کہ اللہ کاعذاب کیسا ہے؟ ان لوگوں کو ان کے حالات معلوم ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہنے کہ وہ کیسے خت عذاب میں مبتلا ہوئے اس کے بعدار شاوفر مایا کہ گنتی ہی بستیاں تھیں جو ظالم تھیں اور نا فر مانی پرتی ہوئی تھیں ہم نے انہیں ہلاک کردیا، دنیا میں ان کے نشان موجود ہیں ان کے گھروں کی دیواریں ان کی چھتوں پر گری ہوئی ہیں ( کیونکہ پہلے چھتیں گریں پھر اوپر سے دیواریں گریں ) اور کتنے ہی کنویں پڑے ہیں جو بیکار ہیں ،کسی کے پچھکا منہیں آتے اور کتنے ہی ویران کی پڑے ہوئے ہیں جنہیں بنانے والوں نے مضبوط بنایا تھا، آج وہ کسی کے کام میں نہیں آتے ان کے بنانے والے اور رہنے والے ہلاک ہوئے برباد ہوئے آج کوئی ان میں جھا نکنے والنہیں ہے۔

مزیدفرمایا کیابیاوگ دنیامین نہیں گھومے پھرے؟ (سفرتوانہوں نے کئے ہیںاور بربادشدہ بستیوں پرگزرے ہیںاورالیے محلات اور
کنویں انہوں نے دیکھے ہیں جن کااوپر ذکر ہوالیکن عبرت کی نگاہ ہے نہیں دیکھتے ) اگر عبرت لینے کا مزاج ہوتا تو ان کے قلوب سجھ جاتے
اوران کا نوں میں جوموعظت وعبرت کی باتیں پڑتی ہیں اگرانہیں سننے کی طرح سنتے تو عبرت حاصل کر لیتے اور نی ہوئی باتوں کوان تی نہ
کرتے عبرت کی چیزیں سامنے ہیں آنکھوں سے دیکھر ہے ہیں لیکن یہ آنکھوں سے دیکھناضا تع ہور ہاہے،اصل بات یہ ہے کہ دل اندھے
ہے ہوئے ہیں اس کے نہ عبرت لیتے ہیں نہ حق قبول کرتے ہیں۔

پیرفر مایا کہ وہ آپ سے جلدی عذاب آجانے کا تقاضا کرتے ہیں (اوراس جلدی بلانے کے تقاضے میں عذاب کا انکار کرنا مقصود ہے مطلب ان کا رہے ہیں پیر بھر بھی عذاب کا ظبور نہیں تو اس کا مطلب میہ ہے کہ یہ ایسے مطلب ان کا رہے ہیں پیر بھر بھی عذاب کا ظبور نہیں تو اس کا مطلب میہ ہے کہ یہ ایسے ہی با تیں ہیں اب تک نہ عذاب آیا ہے نہ آگے گا) اس کے جواب میں فرمادیا کہ وَ لَنُ یُنْخُلِفَ اللّٰهُ وَعُدَهُ (کہ اللّٰہ تعالی اپناوعدہ خلاف نہ کرے گا) عذاب ضرور آئے گا مگر اس کے آئے گئے جواجل مقرر فرمادی ہے اس کے مطابق آئے گا عذاب آنے میں در یہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے۔

ب کرر مایا وَاِنَّ یَوْمًا عِنُدَ رَبِّلُکُ کَالُفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿ (اور بلاشباآپ کے رب کے زد یک ایک ایسادن ہے جوتم لوگوں کے شار کے مطابق ایک سال کے برابر ہوگا )اس میں یہ بتایا کہ تفری سزااگر کی قوم کو دنیا میں نددگی گئ تو قیامت تو سامنے ہے ہی وہ دن بہت سخت ہوگا اور دراز ہوگا دوزخ کا عذاب تو بعد میں ہوگا اس سے پہلے قیامت کے دن کا عذاب اور مصیبت میں جو مبتلا ہوں گے اس کو سوچ لیں اور غور کرلیں، قیامت کا دن ایک ہزار سال کو ہوگا اورائے لمبے دن میں جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ آئی سے کرلیں، حسب فرمان نبی اگرم چھے سورج ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کی گرمی سے اس قدر پسینہ میں ہوگا کہ بعض کا پسینہ نینوں تک اور بعض کا کمرتک اور بعض کا مرتک ہوگا ۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فقراء مالداروں سے پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ پانچ سوسال قیامت کے دن کا آ دھادن ہوگا۔ رواہ التر ندی (آیت شریف اور صدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن ایک ہزارسال کا ہوگا اور سورہ معارج میں فرمایا ہے کہ فِئی یَـوُم کَانَ مِقْدَارُهُ خَمُسِیْنَ الْفَ سَنَةِ (اس دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی)

اس ہے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن بچاس ہزارسال کا ہوگا دونوں باتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے کیونکہ حاضرین کی حالت جدا جدا ہوگی کسی کوابیا معلوم ہوگا کہ حساب کتاب میں بچاس ہزارسال لگے اور کسی کو بیٹحسوں ہوگا کہ ایک ہزارسال میں حساب سے فارغ ہوگیا، حساب کی شدت اور خفت کے اعتبار سے ایک ہزار اور پیاس ہزار سال فرمایا امام پہلی نے کتاب البعث والنثو رمیں حضرت ابوسعید خدری ہے۔ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کی سے سوال کیا گیا کہ وہ دن تو بہت ہی لمباہوگا جس کی مقدار پیاس ہزارسال ہوگی (مقصد بیر تھا کہ وہ دن کیے کے گا) آپ نے فرمایا قتم اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے بیدن مؤمن پر ایسا بلکا کردیا جائے گا کہ ایک فرض نماز میں جو وقت خرج ہوتا ہے اس سے بھی بلکا معلوم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے جب فسی یوم کان مقدار ہ الف سند کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ التد تعالیٰ ہی کواس کاعلم ہے جو بات میں نہیں جانتا ہے بیان کرنا اچھانہیں بھوتا۔

آ خرمیں بطورخلاصہ ضمون بالا کو پھر دہرایا اور فر مایا و کئے آئینُ مِنُ قُویَةِ ﴿ الأیة ﴾ اور کتنی بستیوں کومیں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہظام کرنے والی تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑلیا اور میری ہی طرف سب کولوٹ کر آنا ہے بعنی دنیا میں جو مبتلائے عذاب ہوئے وہ اپنی جگہ جے قیامت کے دن اس کے بعد جو کفر کی سزاملے گی وہ اس کے علاوہ ہوگی۔

قُلْ يَا يَتُهَا التَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيْنٌ ﴿ فَالَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِدُوا الصَّلِحْتِ

آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو! میں تمہارے لئے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں ، سو جن لوگوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِنْيمٌ ۞ وَ الَّذِيْنَ سَعُوْا فِي ۖ الْيَتِنَا مُعْجِزِيْنَ أُولَيِّكَ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ۞

مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے ، اور جن لوگوں نے عاجز کرنے کے لئے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی ہیلوگ دوزخ والے ہیں ۔

ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے اور معاندین کے لئے عذاب جہنم ہے

ان آیات میں رسول اللہ ﷺ کو تھم دیا کہ آپ لوگوں کو بتادیں کہ میں ایک ڈرانے والا ہی ہوں ، ڈرانا اور واضح طور پرسب کچھ بیان کر دینا میں میرا کام ہے منوانا اور ہاتھ پکڑ کر عمل کروانا میرا کامنہیں ،اورعذاب لانا بھی میرا کامنہیں مجھ سے عذاب لانے کی جلدی کرناتمہاری حماقت اور جہالت ہے،میری دعو فیے بہلیغ پر جو بھی ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ میں مشغول رہے اس کے لئے مغفرت اورعزت کے رزق کی خوش خبری دیتا ہوں ،میں نذریکھی ہول اور بشیر بھی ہوں ،تم اگر ایمان نہیں لاتے تو اپنا انجام سوچ لو۔

کی بر فرمایا کہ جولوگ عاجز کرنے کے لئے ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں یعنی ہماری آیات کو بھی جادو بھی شعر بتاتے ہیں اور بھی کہتے ہیں یہ پرانوں کی کھی ہوئی باتیں ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے اہل ایمان کو عاجز کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ دوزخ والے ہیں (کیونکہ جن واضح ہوجانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے اورخواہ مخواہ کی ججت بازی کرتے ہیں )۔

وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَّلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تُمَنَّى ٱلْقَى الشَّيْطُنُ فِي ٓ ٱمُنِيَّتِهِ ﴿

اورآپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسانہیں بھیجا جس کو میہ قصہ پیش نہ آیا ہو جب اس نے پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ذال دیا

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطِنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ النِّهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِيَّجْعَلَ

پھر اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ختم کر دیتا ہے پھر اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے ، اور اللہ علیم ہے ، حکیم ہے ، تاکہ

مَا يُلْقِي الشَّيْطِنُ فِتْنَهُ لِلَّذِيْنَ فِي قَكُونِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُونِهُمْ وَإِنَّ الظَّلِمِيْنَ لَفِي الشَّيْطِينَ وَيَهَ عَنَالَ الْمَالِمِينَ لَوْلِهِمْ مَرَضَ وَ الْجَالَةُ وَلَا الْطَلِمِينَ لَانِ الْمَالُولِينَ الْوَتُوا الْحِلْمَ النَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُوْمِنُوا مِن الْحِلْمَ النَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُوْمِنُوا مِن اللهَ اللهُ اللهُ

حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی مخالفت میں شیطان کی حرکتیں اہل علم کے یقین میں پختگی آنااور کا فروں کا شک میں پڑے رہنا

ان آیات میں اللہ جل شانہ نے رسول اکرم کے آتی دی اور فرمایا کہ آپ کے مخالفین جو کچھ رکتیں کرتے ہیں بیکوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی حضرات رسل عظام انبیاء کرام علیہم الصلو ۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے ، ان حضرات نے جب اپنے مخاطبین کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھی تو شیطان نے ان کی قرأت اور تلاوت کے بارے میں مخاطبین کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات ڈ ال دیئے ۔ جبیہا کہ سورہ انعام میں فرمایا ہے و کے ذلے تھے گئے اللہ کے بیرے عکو والی شیاطین الانس و النجن یوئوجی شہبات ڈ ال دیئے ۔ جبیہا کہ سورہ انعام میں فرمایا ہے و کے ذلے تھے گئے اللہ کے دمن بناد یئے جوانسانوں میں ہے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں اور جنات میں ہے بھی ، یدھوگہ دینے کے لئے ایک دوسرے کی طرف ایسی باتیں ڈ التے ہیں جو بظام خوشتما ہوتی ہیں ) نیز سورہ انعام میں فرمایا و اِنَّ اللہ سَیاطیْنَ لَیُو حُونَ اِلْی اَوْلِیّاءِ هِمْ لِیُجَادِلُو کُمْ (اور بلاشبہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف ایسے چیزیں ڈ التے ہیں تا کہ وہ تم ہے بھڑا کہ رہی کے ایسی میں اس کے بھی ایک ہو ہم کے اس کہ اس کی میں ایک ہو ہم کے اس کی طرف ایسے چیزیں ڈ التے ہیں تا کہ وہ تم ہے بھڑا کر ہیں)

شیاطین اوران کے دوست اپنی حرکتوں سے بازنہیں آتے ،اسلام قبول نہیں کرتے اوراسلام کے بارے میں شکوک وشبہات پھیلاتے میں ،اللہ تعالی شانۂ کی طرف سے جن کو مدایت ملنا ہے اور مدایت پرمتنقیم رہنا ہے وہ لوگ شیطان کے ڈالے ہوئے شکوک وشبہات کے باوجود دین میں اور زیادہ مضبوط ہوجاتے ہیں ،اللہ تعالیٰ اپنی آیات کواور زیادہ مضبوط اور محکم بنادیتا ہے اور شیطانی شکوک وشبهات سے وہ لوگ متأثر ہوتے میں جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق ہے اور جن کے دل سخت میں یعنی وہ کا فرجنہوں نے جھوٹے منہ ہے جھی اسلام قبول نہیں کیا، شیطان جووسو ہے ڈالتا ہے بیان اوگوں کہ آ زمائش کا ذرایعہ بن جاتا ہےاور بدخا لمراوک یعنی شک میں پڑنے والے دور کی مخالفت میں حابز تے ہیں ، کیونکہ حق واضح ہو جانے کے باوجود حق کوقبول نہیں کرتے جن کی طبیعت میں عناد ہےان کے عناد کو وساوس شیطانیہ سے تقویت پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ ہے وہ شیطان ہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور جن حضرات کوعلم دیا گیا ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ نبی نے پڑھااللّہ کی طرف ہے ہے جق ہے جارب کی طرف ہے ہے،اپنے اس یقین کی وجہ ہےایمان پراور زیادہ ثابت ہوجاتے ہیںاوران کےدل اللہ تعالی کی طرف جھک جاتے ہیں ،اہل ایمان پراللہ تعالیٰ کا بیانعام ہے کہوہ انہیں صراط منتقم پر رکھتا ہے،اس کوفرمایا وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّـذَيْسَ امَنُوْا اِلْسَى صِواطٍ مُّسْتَقِيْمِ اور کافروں کے بارے میں فرمایا ہے وَ لَا يَـزَالُ الَّذِيْنَ ڪَ فَـرُواْ افِيْ مِرُيَةِ مِنْهُ ( الأية) اور کافرلوگ اس بات کی طرف ہے جو نبی نے تلاوت کی ہے شک میں رہیں گےاوران کا پیشک یہال تگ رہے گا کہ یا توان پر دفعتہ قیامت آ جائے یا قیامت ہے پہلے ان پرایسے دن کاعذاب آ جائے جوان کے حق میں بالکل ہی خیر ہے خالى ہوہيكن اس وقت ايمان لا نانافع نه ہوگا۔

ٱلْمُلْكِ يَوُمَنِذٍ كُلَّهِ قيامت كے دن صرف الله تعالیٰ ہی كی بادشاہی ہوگی ،اہل دنیا كی مجازی حکومتیں ،ملطنتیں ختم ہو چکی ہوں گی ،الله تعالیٰ ہی دونوں جماعتوں (مؤمنوں اور کافرین ) کے درمیان فیصلہ فر مادےگا۔ جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ نعمت کے باغوں میں ہو گے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات الہیدکو چھٹلایاان کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگاء دنیامیں و ہ ایمان قبول کرکے باعزت نہیں رہنا جا ہے اور کفر میں عزت سمجھتے ہیں لہٰذا اُنہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جس میں بہت زیادہ سخت عذاب ہےاور بہت بڑی

وهـٰـذاالذي ذكرنا في تفسير الأية اختاره صاحب روح المعاني حيث قال والمراد بذالك هنا ( بالتمني ) عند كثير القراء والأية مسوقة لتسلية النبي صلى الله تعالى وسلم بان السعى في ابطال الأيات امر معهود وانه لسعى مردود، والمعنى ومآ ارسلنا من قبلك رسولا ولا نبيا الا وحاله انه اذا قرأشيأ من الأيات القي الشيطان الشبه والتخيلات فيما يقرو ه على اوليا نه ليجادلوه بالباطل ويردوا واما جآء به كما قال تعالى ( وان الشياطين ليوحون الي اوليآئهم ليجادلوكم) وقال سبحانه و (كذ لك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الي بعض زخرف القول غرورا ) وهذا كقولهم عند سماع قراء ة الرسول صلى تعالى عليه وسلم ( حرم عليكم الميتة ) انه يحل ذبيح نفسه ويحرم ذبيح الله تعالى وقولهم على ما في بعض الروايات عند سماع قراء ته عليه الصلاة والسلام ( انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) ان عيسي عبد من دون الله تعالى والملائكة عليهم السلام عبدوا من دون الله تعالى ( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) اي فيبطل ما يلقيه من تلك الشبة ويذهب به بتوفيق النبي صلى الله عليه وسلم لرده او بانزال ما يرده ( ثم يحكم الله اياته ) اي يأتي بها محكمة مثبة لا تقبل الر د بوجه من الوجوه ( روح المعانىج ١٧٣/١ ) وههناذكره المفسرون وهي قصة الغرانيق قال الرازي في تفسيره هي باطله موضوعة واحتجوا عليه بالقران والسنة والمعقول ، قال الله تعالى شانه ' ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوخي ) وقال (سنقر ثاث فلا تنسلي ) وقال ( لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ) وقال ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال البيهقي لهذه قصة غير ثابتة من جهة النقل ثم احذيتكلم في ان رواة لهذه القصة مطعونون.

## وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوٓا أَوْ مَاتُوْا لَيَرْنُ قَنَّهُمُ اللهُ مِرْزَقًا حَسَنًا -

اور جن لوگول نے اللہ کی راہ میں ججرت کی پھر وہ قتل کئے گئے یا طبعی موت سے وفات پا گئے اللہ انہیں ضرور ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرِّينِ قِينَ ۞لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهُ ۗ وَ اِتَّ اللهَ لَعَلِيمٌ

اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ خیر الراز قیمن ہے ، وہ انہیں ضرور ضرور ایسی جگہ میں داخل فرمائے گا جس میں وہ خوش ہوں گے اور بلاشبہ اللہ خوب جاننے والا ہے ا

حَـلِيْمُ ۞ ذٰلِكَ ، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَتَهُ

بہت حکم والا ہے، یہ بات یوں ہی ہوگی اور جو شخص اس قدر بدلہ لے ،جس قدرات تکلیف پنچائی گئی پھراس پر زیادتی کی جائے اللہ تعالی ضرور ضروراس کی مدد

#### اللهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُوْرٌ ۞

فر مائے گا۔ بےشک اللہ تعالی معاف فرمانے والا اور بخشے والا ہے۔

#### الله تعالیٰ کی رضا کے لئے ہجرت کرنے والوں کے لئے رزق حسن ہے

اسلام کےعہداول میں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کوطرح طرح ہے نگلیفیں دی جاتی تھیں جن کی وجہ ہے بہت ہےصحابہ نے حیشہ کو ہجرت کی اور بہت ہے حضرات نے مدینہ منورہ کو ہجرت کی خودرسول اللہ ﷺ نیاوطن مالوف مکہ مکرمہ چھوڑ کرمدینہ منورہ کو ہجرت فر مائی پھرحبشہ کےمہاجرین بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے جب مدینہ منورہ مرکز اسلام بن گیا تو مختلف قبائل اورمختلف علاقوں کےلوگ بھی مدینه منور ہ آ گئے بھن اللہ کے لئے طن کوچھوڑ ناوطن میں جو کچھاموال املاک گھر جائیدا دساز وسامان ہواس سب کوچھوڑ کر دوسری جگہ جا کربس جانا اس میں بڑاامتحان ہے،بعد میں جولوگ مختلف علاقوں میں مسلمان ہوئے ان میں ہے بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ہجرت کرنی مڑی اوراس کاسلسلہاب بھی جاری ہے، ججرت کا ثواب بہت زیادہ ہےاورا گر ججرت کرنے والامقتول ہوجائے تواس کا مزید ثواب ہوگا ،اگر مقتول نہ ہوا نی طبعی موت مرحائے تواللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بھی بہت قیت ہےاس کوفر مایا وَ الَّـذِیْنَ هَــاجَـرُوْا فیے سَبِیلِ اللّٰهِ ثُنَّهِ قُتِلُوٓ اَ اَوْ مَاتُوْ الْ لَيُورُ وَٰقَدَّهُمُ اللّٰهُ ۚ رِ ذُقًا حَسَنًا ۚ (اورجن لوَّلول نے اللّٰہ کی راہ میں ہجرت کی پھرمقتول ہو گئے باا بی طبعی موت مر گئے اللّٰہ تعالٰی انہیں ضرورضرورعمدہ رزق عطافر مائے گا )اوراس ہے جنت کے ماکولا تاورمشر وبات اور دیگر تعتیں مراد ہیں وَ انَّ اللّٰهَ لَهُ وَ خَيْبُ أُ الرَّزِقِيْنَ (اوراللَّدتعاليٰ سب دينے والوں سے بهتر دینے والا ہے) لَیُدُخِلَتَّهُمُ مُّدُخَلًا یَّرُ صَوْنَهُ (اللَّدتعاليٰ ایسےاوگوں کوالی جگہ میں داخل فر مائے گا جس ہے وہ خوش ہوں گے ) یعنی انہیں جنت نصیب فر مائے گا، جوانہیں پیند ہوگی وہاں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ہے کہیں جانا گوارانہیں کریں گے) وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْتُمْ حَلِيْتُمْ (اورالله تعالی جانے والا ہے کم والا ہے)سب کے اعمال کو جانتا ہے اے علم کے مطابق جزاسزادےگااوروہ کیم بھی ہے سزادیے میں جلدی نہیں فرما تا حکمت کے مطابق اوراجل مقررہ کے موافق سزادے گاشا پدکسی کو اشکال ہو کہ مقتول اور طبعی موت مرنے والے کے درمیان بظاہر فرق ہونا جا ہے کیکن آیت شریفہ کے ظاہری الفاظ ہے مساوات مفہوم ہو ر ہی ہے بیاشکال واقع نہیں ہوگا کیونکہ آیت شریفہ میں بہ فرمایا ہے کہاللہ تعالیٰ انہیں رزق حسن عطافر مائے گا برابری کا کوئی ذکرنہیں ہے جس وبتنابهي ملے گاوه حسن بي موكا اگر چفرق مراتب موقال صاحب الروح نا قبلا عن البحر ان التسوية في الوعد الرزق الحسن لا تـدل على تفضيل في المعطى ولا تسوية فان يكن تفضيل فمن دليل اخرو ظاهر الشريعة ان

المقتول افضل. انتهى

اس کے بعد فر مایا فدلک صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے یعنی یہ بات جواو پر بیان ہوئی یہ طے شدہ ہے اللہ تعالی نے جیسا فر مایا ہے ویساہی ہوگا وَ مَسَنُ عَاقَبَ بِمِشُلِ مَا عُونُ قِبَ بِهِ (الله یة) اور جوشی اس قدر بدلہ لے جس قدرا ہے تکایف پہنچائی گئی پھراس پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالی ضرور ضروراس کی مد فر مائے گا ،اس آیت سے زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینے کی اجازت معلوم ہوئی بشرطیکہ بدلہ لینے میں برابری کا دھیان رکھے یعنی جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہواسی قدر تکلیف پہنچا سکتا ہے اگر کسی نے اتناہی بدلہ لینے کا اختیار تھا پھراس پر اس تخص کی طرف سے زیادتی کی گئی جس نے پہلے زیادتی کی ابتداء کی تھی تو اللہ جل شانہ ضرور ضروراس شخص کی مدوفر مائے گا جس پر دوبارہ زیادتی کی گئی اِنَّ اللهُ لَعَفُو ؓ غَفُورٌ ﴿ لِبا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخشے والا ہے) اللہ تعالیٰ تو معاف فرمادیتا ہے لیکن بند ہے بدلہ لے لیتے ہیں اگر بند ہے بھی معاف کر دیا کریں تو اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب یا کیس گے جیسا کہ سورہ شوری میں فرمایا فَمَنُ عَفَا وَ اَصُلَحَ فَا جُورُہُ عَلَى اللّٰهِ ﴿ رسوجس نے معاف کیااور سلح کی تو اس کا اجراللہ پر ہے)

ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بُصِيْرٌ ۞ یہ اس وجہ سے ہے کہ بلاشبہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور بلاشبہ اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے ، ذَٰ لِكَ بِأَتَّا اللهَ هُوَ الْحَقِّ وَ أَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَالْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ بیہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ حق ہے اور اس کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ باطل ہیں ، اور اللہ برتر ہے لْكِبِيْرُ ۞ ٱكَمْرَ تَرَانَ اللهُ ٱنْزَلَ مِنَ السَّهَآءِ مَآَّءً ﴿ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴿ اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسان سے پانی اتارا پھر زمین ہری بھری ہو گئی، إِنَّ اللَّهُ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوالْغَنِيّ بہ اللہ بہت مہربان ہے خبر رکھنے والا ہے ، جو کچھ آ سانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اس کا ہے اور بلاشبہ اللہ عنی ہے لْحَمِيْدُ ﴿ ٱلْمُرْتَرُ ٱنَّا اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلِّكَ تَجْرِيُ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴿ نریف کامشخق ہے، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہاللہ نے تمہارے لئے وہ سب تچ<sub>ی</sub>منخر فرمادیا جوز مین میں ہے،اور کشتی کومنخر فرمادیا وہ سمندر میں اسکے تکم ہے چکتی ہے وَ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفُ رَّحِيْمٌ ۞ اور وہ آسان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے ،مگرید کہ ای کا تھم ہو جائے ۔ بلاشبہ الله لوگوں پر بہت مہربان ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے وَهُوَ الَّذِيْ آخِيَاكُمُ لِثُمَّ يُعِينُتُكُمُ ثُمَّ يُحِينِكُمْ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُونُ ۞ اور الله وبی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ فرمائے گا ، بلاشبہ انسان بڑا نا شکرا ہے۔

٥٤

#### الله تعالیٰ کی تخلیق اورتسخیر اورتصرفات کے مظاہرے

یہ مظلوم کو غالب کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی وجہ ہے ہے جمجہ کھے عالم سفلی اور عالم علوی میں ہے وہ سب اس کا ہے سارے انقلابات زمان میں ہوں یا مکان میں سب اس کی قدرت ومشیت اور ارادہ ہے ہوتے ہیں ، وہ رات کودن میں اور دن کورات میں داخل فرما تا ہے ، وہ ہر بات کوسنتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے وہ حق ہے اس کے علاوہ جولوگوں نے معبود بنائے ہیں وہ سب باطل ہیں ، وہ برتر ہے بڑا ہے ، وہ آ سان سے پانی ا تار تا ہے جس سے زمین ہر کہ کھری ہوجاتی ہے ، وہ لطیف ہے یعنی مہر بان ہے اور خبیر ہے جواپنی ساری مخلوق کی خبرر کھتا ہے وہ بنیاز ہے ہر تعریف کا مستحق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے وہ سب بچھتم آرے لئے مسخر فرمادیا یعنی تمہارے کام میں لگا دیا جو پچھز مین میں ہے کشتیاں اس کے حکم ہے چلتی ہیں اور یہ آسان جو تمہاری نظر کے سامنے ہے جواللہ کی بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے محض اپنی قدرت ہے روک رکھا ہے لہذاوہ زمین پر نہیں گرتا، اگروہ چاہتو آسان کو گراسکتا ہے لیکن وہ اسے اپنی قدرت سے تھا ہے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہر بان اور نہایت رحم والا ہے، اگروہ آسان کو فدرو کے اور آسان زمین پر گر پڑ ہے تو کوئی زندہ نہیں بڑے سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہے کہ کا فروں اور فاسقوں کو بھی زندہ رکھتا ہے اور سب کے لئے زندگی کے اسباب فراہم کرتا ہے، اس نے پہلی جارزندگی بخشی اس زندگی کے بعدو ہی موت دیتا ہے بھرزندہ فرمائے گا ، انسان دنیا کے انقلابات کو دیکھتا ہے اللہ کی نعمتوں کو استعال کرتا ہے لیکن ناشکری اختیار کرتا ہے یہ سب بچھ ہوتے ہوئے آنکھوں ہے دیکھتے ہوئے کفروشک ہے بازئیں آتا۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُونُهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ا

ہم نے ہرامت کیلئے عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں جنکے مطابق وہ عبادت کرتے تھے ، سواس امر میں وہ آپ سے جھٹڑا نہ کریں ، اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں

إِنَّكَ لَعَلَى هُدًّى مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَإِنْ جَدَلُوْكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

بلاشبہ آپ ہدایت پر ہیں جو سیدھا راستہ ہے اور اگر بیالوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کوخوب جانتا ہے ،

ٱللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيْهَةِ فِيْهَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ٱلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ

الله قیامت کے دن تمبارے درمیان ان چیزوں میں فیلے فرما دے گا جن میں اختلاف کیا کرتے تھے ، اے مخاطب کیا تھیے معلوم نہیں

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَ الْرَرْضِ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتْبٍ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرُ ۞

جو کچھ آسان اور زمین میں ہے بلاشبہ سے اللہ اس سب کو جانتا ہے سب کچھ کتاب میں لکھا ہے ، بلاشبہ سے اللہ پ آسان ہے -

#### ہرامت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کئے گئے ہیں

مشرکین اور دیگر کافرین جورسول اللہ ﷺ کا اور آپ کے بیان فرمودہ اعتقادات اور احکام شرعیہ پراعتر اض کرتے تھے ان میں یہود و نصار کی بھی تھے، یہ لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ احکام اور اعمال ہم نے پہلے کی سے نہیں سنے۔ آپ کی بتائی ہوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا پرانی امتوں کے اعمال واحکام میں کوئی ذکر نہیں ماتا، یہ تھا کہ جھگڑے کرتے رہیں اور انکار پر تلے رہیں، اللہ جل شانہ' نے ان لوگوں کو جواب دے دیا لیکل اُمَّةِ جَعَلْنَا مَنُسَکُاهُمُ مَا سِکُوهُ (ہم نے ہرامت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کردیے جن کے مطابق وہ عمل کرتے تھے ) اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے ما لک الملک ہے آمر مطلق ہے اے اختیار ہے کہ جس امت کو جو چاہے حکم فرمائے انبیاء سابقین علیہم السلام کی امتوں کو جواحکام عطافر مائے ان کے ذمہ ان پڑمل کرنا تھا اور آخری نبی کے گامت کو جواحکام دیئے ان پڑمل کرنا تھا اور آخری نبی کے گامت کو جواحکام دیئے ان پڑمل کرنا تھا اور آخری نبی جوآئے ہیں ان کرنے کی ذمہ داری ان پرڈال دی گئی ہے کہ سے محلوق کوکوئی حین ہیں کہ اللہ تعالیٰ پراعتراض کرے اور یوں کہے کہ آخری نبی جوآئے ہیں ان کی شریعت میں بہت ہی وہ چیزیں ہیں جوانبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعت میں نہیں ہیں۔

معاندین کا جواب دینے کے بعدار شادفر مایا فَلا یُنازِ عُنَّکَ فِی اَلاَمُو (سودہ اس امریس) آپ سے جھگڑانہ کریں) خاتم الانبیاء مستقل شریعت لے کرتشریف لائ آپ کے تشریف لانے پرتمام احکام شرعیہ فرعیہ سابقہ منسوخ ہوگئے جُوشِی آپ کے ارشاد فرمودہ احکام پراعتراض کرتا ہے اور جھگڑا کرتا ہے اس گااعتراض کرنا اللہ پراعتراض ہے جو کفر در کفر ہے بیاوگ جھگڑ ہے بازی سے دور رہیں والد عُ اللّٰی دَبِّ لَکَ اللّٰہ کَا مَعْدُی مُسْتَقِیْمِ (اور آپ ان کواپ رب کی طرف بلاتے رہئے بلاشبہ آپ ہدایت پر ہیں جوسید ھا راستہ ہے) مطلب بیہ ہے کہ آپ اپنے کام میں گے رہیں حق کی دعوت دیتے رہیں کوئی کھے بھی اعتراض کرے سی کے اعتراض سے متاثر نہوں اللہ کی طرف سے ضانت دی گئی ہے وہ آپ کہ دور آپ اللہ کی طرف سے ضانت دی گئی ہے وہ آپ کے لئے کافی ہونے کی اللہ کی طرف سے ضانت دی گئی ہے وہ آپ کے لئے کافی ہے۔

وَإِنُ جَادَلُو لَكَ فَقُلِ اللهُ أَعُلَمُ بِمَا تَعُمَلُونَ (اوراگریاوگ آپ ہے جھڑا کریں و آپ فرماد یجئے کہ اللہ تہمارے کاموں کو بہتر جانتا ہے) وہ تہمارے اعمال کی سزادے دے گامزید فرمایا اللہ اُسٹہ کُٹ مُ بَیْٹ کُٹ مُیوُمَ الْقِیَامَةِ فِیْمَا کُنتُمُ فِیْهِ تَخْتَلِفُونَ (الله تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرمادے گاجن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے) جب الله تعالیٰ فیصلہ فرمائے گاتو سب کچھ ظاہر ہوجائے گا گراس وقت مشکرین کوتن واضح ہوجائے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ جو تھم جیجا ہے یُوٹُرمِنُونَ بِالْعَیْبِ کے طور پر یہیں اس دنیا میں تسلیم کرلیں تو بیا کیان لانا آخرت کے دن مفید ہوگا۔

اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّ اللَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ (اَحْفاطب كَيا تَجْفِهِ معلوم نهيں جو يَجه آسان اورزيين بين جالله اس سب كو جاتا ہے) إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبُ (بلاشبہ بيكاب بين كھا ہوا ہے) يعنى لوح محفوظ بين مرقوم ہے إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِينُ (بلاشبہ بيالله برآسان ہے) لوح محفوظ بين سب يجھ محفوظ فرمانا اس كے لئے ذرا بھی مشكل نهيں ہے كوئی مشكر اور معانديد نه مجھے كه اتنى زياوہ مخلوق كے حالات ایک ہی كتاب بين كيے سائيں گے۔

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنَّا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ

اور بیلوگ اللہ کو چیوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جنگے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور ندان کے پاس ان کی کوئی دلیل ہے

وَمَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ تَصِيْرٍ ۞ وَاذَا تُتلى عَلَيْهِمُ النَّتُنَا بَيِّنْتٍ تَعْرِفُ فِي

اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ، اور جب ان پر ہاری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو خوب واضح ہیں تو اے مخاطب تو کافروں کے

وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ﴿ يَكَادُوْنَ يَسُطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمُ ايْتِنَا ﴿

چروں میں ناگواری کو پیچان لے گا ، قریب ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر بینھیں جو ان کے سامنے ہماری آیات پڑھتے ہیں۔

# قُلْ اَفَانَدِّعُكُمْ بِشَرِّقِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ ﴿ وَعَدَهَا اللهُ اللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴿ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ قَ

آپ فرما دیجئے کیا میں اس سے زیاوہ ناگوار چیز نہ بتا دول؟ وہ دوزخ ہے! جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ فرمایا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے .

#### کا فرقر آن سنتے ہیں توان کے چہروں سے نا گواری محسوس ہوتی ہے

ان آیات میں شرکین کی تر دید فرمائی ہےاوران کاطریقہ کاربیان فرمایا ہےاورساتھ بی عذاب کا تذکرہ بھی فرمایا جوآخرت میں ہوگا۔ اول تو بیفرمایا کہ بیلوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن مے معبود ہونے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اوران کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے جس سے شرک کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہو، بیلوگ شرک کرکے ظالم سنے ہوئے ہیں اوراس ظلم کی سز انہیں مل جائے گی جب انہیں عذاب ہونے گئے تو ان کے لئے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔

اس کے بعدارشاد فرمایا کہ جب ان مشرکوں کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں جن کے مضامین خوب واضح ہیں تو کا فرول کے چبر بے بدل جاتے ہیں اور چبروں پرنا گواری محسوس ہونے گئی ہے نا گواری کا بیعالم ہے کہ جواہل ایمان انہیں ہماری آیات سناتے ہیں ان پر ہملہ کرنے کو تیار ہوجاتے ہیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ گویا ابھی ہملہ کردیں گے ، ان کی بیحالت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے نبی آپ ان کے ہہدیں کہ دنیا ہیں تمہمیں نا گواری محسوس ہوتی ہے نیتو ہلکی نا گواری ہائی سے براھ کروہ نا گواری ہوگی جودوز نے میں داخل ہو کر پیش آگ کی دوز نے کی آگ کا عذا ہے بہت بڑا عذا ہے جوہ کا فرول کونا گوار ہوگا لیکن اس سے چھڑکارہ کا کوئی راستہ نہ ہوگا دنیا میں قرآن سن کر جونا گواری ہوتی ہوتا خرت میں جوعذا ہوگا نہ فہم ہوگا ، نہ قابل کر جونا گواری ہوگا ، دوز نے کی اس آگ کا اللہ تعالیٰ نے کا فرول سے وعدہ فرمایا ہے یعنی دنیا میں پہلے سے بتادیا ہے کہ کفر کی سزادوز نے ہے اس جس چھڑکارانہ ہوگا ۔ قبل المصین و اوردوز نے براٹھ کا نہ ہے )

## لَيَايُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَنْ

اے لوگو! ایک مشل بیان کی گئی ہے سوتم اے دہیان ہے تن لو، بلاشبہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ ہرگز

يَّخُلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ ﴿ وَ إِنْ يَّسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْعًا لاَّ يَسْتَنْقِذُ وَهُ مِنْهُ ﴿

مکھی بھی پیدائبیں کر کتے اگر چہ اس کے لئے وہ سب اکشے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے چیزانہیں کتے،

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ@مَا قَدَرُوااللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ إِنَّ اللهَ لَقَوِيُّ عَزِنْزُ ۞

طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور ، لوگوں نے اللہ کی ایس تعظیم نہیں کی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے بلاشبہ اللہ بڑی قوت والا ہے زبروست ہے۔

#### مشرکین کےمعبودوں کی عاجزی کا حال

غیراللہ کی عبادت کرنے والوں اوران کی معبودوں کے بارے میں عجیب بات بیان فرمائی ہےاوراس کومثل سے تعبیر فرمایا مثل کہاوت کو کہتے ہیں اور بدالی بات ہے جے مشرکوں کے سامنے بار بار ذکر کرنا جائے ۔مشرکوں کوسنا ئیں اوران سے کہیں کہ خوب دہیان سے سنو تا کتہ ہیں اپنی جمافت اور گمراہی کا خوب پینہ چل جائے۔ ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی کوچھوڑ کرتم جن کی عبادت کرتے ہواور جنہیں مدد کے لئے پکارتے ہو یہ ایک کھی بھی پیدانہیں کر سکتے سبال کربھی ایک کھی پیدا کرنا چاہیں تو عاجز ہوکررہ جائیں گے۔اللہ تعالی شانۂ اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے اس کی عبادت چھوڑ کرعا جزمخلوق کی عبادت کرنا اور عاجز مخلوق سے مرادیں مانگنا بہت بڑی ہے قوفی ہے اور بہت دور کی گمرائی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوائم نے جتنے بھی معبود بنار کھے ہیں یہ کھی پیدا تو کیا کرتے۔اگر کھی ان سے کچھ چھین لے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ شرکین بتوں کے جسموں پر زعفران لگادیتے تھاوران کے سروں پر شہد ل دیتے ہیں پھر دروازہ بند کر کے بیہ چلے جاتے اورادھر روثن دانوں سے کھی آ جاتی تھی جو شہد کو کھا جاتی تھی ( ہندوستان کے مشرکوں کا اب بھی پیطریقہ ہے کہ بتوں پر چڑھا دے چڑھاتے ہیں اور یہ باطل معبود بے جان عاجز مکھی تک کے بیہ چھے نہیں اور یہ باطل معبود بے جان عاجز مکھی تک کے سامنے کچھ تھی نہیں ) اپنے خود تر اشیدہ معبودوں کی حالت آئھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ان کی پوجا پاٹ اوران کے سامنے ڈیڈوت کرنے سامنے کچھ تھی نہیں آتے۔ جو تحض حضرات نہیاء کرا معلیم السلام کی دعوت تو حید سے منہ موڑے گاوہ اسی طرح عاجز مخلوق کے سامنے ذکیل ہوگا۔ جو لوگ خالق و مالک کی تو حید کے قائل نہیں ہوتے اوراس کی ذات پاک کو تجدہ نہیں کرتے وہ یوں ہی مارے پھرتے ہیں اور اپنے جسے بھی زیادہ عاجز مخلوق کے سامنے تھر ہیں۔

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (طالبَ بھی کمزوراور مطلوب بھی کمزور) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ طالب ہے مشرک یعنی غیراللہ کی عبادت کرنے والا اور مطلوب ہے معبود ہوں معبود تو غیراللہ کی عبادت کرنے والا اور مطلوب ہے معبود تو ہیں، معبود تو ضعیف ہیں، معبود تو ضعیف اس کئے ہیں کہ وہ کھی تک ہے مٹھائی نہیں چھڑا سکتے اور اس کی عبادت کرنے والا اس لئے کمزور ہے کہ اپنی عقل کے چھے لڑھ لئے پھر تا ہے۔ معبود تو ہے جان کمزور ہے ہی اس کی عبادت کرنے والا اس سے بڑھ کر کمزور ہے اس کی کمزوری عقل کے اعتبار سے ہو وہ ایس کی چیز ہے تو کھا ہے جو ایس کی چیز کے تعبیل چھڑا سکتا۔

مَا قَدَدُو اللهُ حَقَّ قَدُرِهِ (لُوگوں نے الله تعالیٰ کی و تعظیم نہ کی جوتعظیم اس کی شان کے لائق ہو ) اللہ تعالیٰ اپنی ذات وصفات میں کیتا ہے خالق و مالک ہے تنہا عبادت کا مستحق ہے وہ نفع بھی دیتا ہے اور ضربھی وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کود کیتا ہے ہراو نجی اور ہلکی ہے ہلکی آ واز کوسنتا ہے سب بندوں پر لازم ہے کہ اسے وحدہ لاشر یک ما نیس اور اس کی تمام صفات جلیلہ پر ایمان لائیں جوقر آن وحدیث میں نہ کور ہیں ایس ذات وحدہ لاشر یک کوچھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو معبود بنالینا اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے بہت بعید ہے اور گراہی ہے جب مشرکین سے مسلمان کہتے ہیں کہتم قومانتے ہیں ، جھوٹی زبان سے اللہ تعالیٰ کے مشرکین سے مسلمان کہتے ہیں کہتم تو مانتے ہیں ، جھوٹی زبان سے اللہ تعالیٰ کے مانتے کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہتم تو مانتے ہیں۔ یہ مانتا س کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی علوق میں سے خدا تر اش لئے جائیں اور ان کے لئے جائور ذیج کئے جائیں اور ان کو تجدے کے جائیں بیاللہ تعالیٰ کا مانتا کہاں ہوااور اس کے شابان شان اس کی تعظیم کہاں ہو کی ؟

اِنَّ اللهُ لَقَوِیِّ عَزِیُزٌ (بلاشبالله تعالی بری قوت والا بے غلبے والا ہے) ایسے قوی وعزیز کوچھوڑ کرضعیف چیزی عبادت کرنا جواس کی مخلوق ہے بہت بری گمرا ہی ہے۔

اَللهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلْمِ كَوْ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ ۖ بَصِيْرٌ ﴿ يَعُلَمُ مَا بَيْنَ

الله تعالی فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے اور آ دمیوں میں سے بھی ، بلاشبه الله تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے ، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ

# اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ ۞ يَائِهُا الَّذِيْنَ 'امَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوْا

ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ بی کی طرف تمام امور اوسے بیں ۔ اے ایمان والوا رکوع کرو اور مجدہ کر

## وَاعْبُدُ وَارْبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥

اورائي ربى عبادت كرواور فيرك كام كرو تاكم كامياب بوجاؤ

#### اللّٰد تعالیٰ فرشتوں میں سے اورانسانوں میں سے پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے

ساری مخلوق اللہ ہی کی مخلوق ہے اس نے اپنی مخلوق میں سے جے چاہا جوم تبددے دیا اور جے چاہا کئی بڑے اور برتر کام کے لئے چن لیا، رسالت اور نبوت بہت بڑام تبہہ رسول کا کام بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سفارت اور رسالت کی بیغ زت بخشی کہ ان کے ذریعہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف پیغام بھیجا اور صحیفے اور کتابیں نازل فرما کیں جنہیں انسانوں میں سے متخب فرما کر نبوت اور رسالت سے نواز ایجران نبیوں اور رسولوں نے انسانوں تک وہ احکام پہنچائے جو فرما کیں جنہیں انسانوں میں سے جنہیں چاہا پیغام بر بنایا اور اپنی مختب کے مطابق جے جاہا پیغام بر بنایا اور اپنی کی مخلوق ہیں جن میں سے جنہیں چاہا پیغام بر بنایا اور اپنی محکمت کے مطابق جے چاہا پیمر تبدع طاکس کو چی نہیں پہنچا کہ یوں سوال کرے کہ فلاں کو کیوں نہیں بنایا، اللہ سمج ہے ہوں سے کا حوال دیکھتا ہے ، جو اس کے فیصلوں کو قبول کرے گا اسے اس کا بھی علم ہے اور جو اس کے فیصلوں پر اعتر اض کرے گا وہ اس کے بیات سے بھی باخبر ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ نے جو استعدادر کھی ہے اسے اس کا بھی پہتے ہے

یک کُم مَا بَیْنَ اَیُدِیهِم وَمَا خُلْفَهُم (وہ جانتا ہے جو پھوان کے آگے اور جو پھوان کے چیچے ہے) یعنی اے انسانوں کے اگلے پچھلے احوال وائل اسب معلوم ہیں، وَ اِلَی اللهِ تُو جُعُ الْاُمُورُ آ (اور تمام اموراللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں) اللہ تعالیٰ کو ہرطرح کا اختیار ہے دنیا میں جو پچھ ہوتا ہے وہ بھی اس کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اور آخرت میں بھی صرف اس کے ارادہ اور مشیت کے مطابق سب پچھ ہوگا اور سازے فیصلے اس کے ہول گے اور حق ہول گے۔

آیا گُھا الَّذِیْنَ اَمَنُوا از کَعُو ُ اَ وَاسُجُدُوا َ (اے ایمان والورکوع کرواور بحدہ کرو) یعنی نماز پڑھونماز میں کیونکہ رکوع بحدہ دوبڑے رکن بیں اس کے ان کا خصوصی تھم دیا۔ جس میں پوری نماز پڑھے کا حکم آگیا وَاعْبُدُوا رَبَّحُمُ (اوراپ رب کی عبادت کرو) نماز کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں بی حکم ان سب عبادات کو شامل ہوگیا وَ الله عَلُوا اللّٰ خَدُر کَا الله الله کام مرم تمام نیک اعمال کو شامل ہوگیا و الله عبادات اور فرائض واجبات ، مکارم اخلاق ، محاس افعال ، محاس آ داب ، انفرادی اوراجتا عی زندگی کے احکام سب کو شامل ہوگیا تھا کہ کو تُن (تاکم تم کامیاب ہوجا و) یعنی تمام مامورات بی مل کرتے ہوئے اللہ تعالی سے کامیابی کی امیدرکھو۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نز د کیک بہ بحدہ کی آیت ہے اور امام ابو حنیفہ و امام ما لک رحمہمااللہ کے نز دیک اس آیت پر بحدہ تلاوت نہیں ہے فریقین کے دلائل شرقح حدیث وشروح فقہ میں مذکور ہیں۔

# وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ \* هُوَ اجْتَبُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ وَ اللهِ عَلَيْكُمْ فِي الدِر اللهِ عَلَيْكُمْ فِي الدِر اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ لِمِيْنَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِر اللهِ عَلَيْكُوْنَ الرّسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

لفظ جہاد جہد ہے مشتق ہے عربی زبان میں محنت ومشقت اور کوشش کو جہد کہا جاتا ہے بیلفظ اپنے عام معنی کے اعتبار سے ہراس محنت اور کوشش کوشامل ہے جواللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہو، جہاد جوقتال یعنی جنگ کرنے کے معنی میں مشہور ہے وہ بھی اس محنت اور کوشش کا ایک شعبہ ہے ، مسلمان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے یعنی نفس کی ناگواریوں کے باوجود نیک کا موں میں لگتا ہے گنا ہوں کو چھوڑتا ہے نفس روڑ ہے اٹکا تا ہے اور چاہتا ہے کہ جو بھی عمل ہود نیا داری کے لئے ہوذاتی شہرت اور حصول جاہ اور لوگوں سے تعریف کرانے کے لئے ہواس موقعہ پرنفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے ، پوری طرح اس کے تقاضوں کو دبا کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جوکام کیا یہ سب جہاد ہے۔

رسول الله کے کا اور اپنے جانوں اور اپنی زبانوں سے معلوم ہوا کہ دشمنان دین کوزک دینے کے لئے ان کا زورتوڑ نے کے لئے مالوں کوخرج کرنا پنی جانوں سے مشرکین سے جہاد کرواس سے معلوم ہوا کہ دشمنان دین کوزک دینے کے لئے ان کا زورتوڑ نے کے لئے مالوں کوخرج کرنا پنی جانوں کواس کام میں لگا دینا ورا پنی زبانوں سے مقابلہ کرنا بحث اور مناظرہ میں ہرا دینا دشمن کے اشعار کا اشعار سے جواب دینا ہیسب جہاد، دشمنان دین کے مقابلہ میں کتابیں لکھناان کوشائع کرناان کو تنبیہ کرنا اسلام کی دعوت پہنچانا ہے اس سب کو جسا ہدوا فعی اللہ کاعموم تحم مشامل ہے، اخلاص کے ساتھ جوخص جتنا پنی طاقت کے بقدر کرے گااس کا جہاد حق جہادہ کا مصداق ہوجائے گا، بعض مرتبہ بات کہہ دینا ہی بڑے مرتبہ کا مسلمان ہوجائے گا، بعض مرتبہ بات کہہ دینا ہی بڑے سرتبہ کا مسلمان جائو (سب جہادوں سے افضال اس مخص کا جہاد ہے جو فالم بادشاہ کے سامنے تی کلمہ کہدد سے ) خلاصہ بیہ ہے کہ جو بھی کوئی مون اللہ کی دخت کرے گاوہ جہادہ کا گھر مختلف ہیں ہر شخص اپنی استطاعت کے بینزرا خلاص کے ساتھ اعلی ہوئے گالی میں گئے۔ استطاعت کے بینزرا خلاص کے ساتھ اعلی کے افران میں گئے۔ استطاعت کے بینزرا خلاص کے ساتھ اعلی میں انتہاں میں گئے۔

هُو اَجُتَبُ اَکُمُ (الله تعالیٰ نے مہیں چن لیا) سابقہ تمام امتوں پرالله تعالی نے تہمیں یعنی یامت محمد یعلی صاحبها الصلوة والتحیة کو فضیلت دی آن بنازل فرمایا جھے با آسانی حفظ کر لیتے ہیں دنیا میں آخر میں آ

لِلنَّامِسِ کَ تلاوت فر مانک پھر فر مایا کہتم ستر ویں امت کو پورا کررہے ہوتم سب امتوں ہے بہتر ہواوراللہ کے نزدیک سب امتوں ہے زیادہ مکرم ہور قبال التومذی هٰذا حدیث حسن ) جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت دی اب اس انعام واکرام اوراجتہا ءاواصطفاء کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خوب بڑھ کرخدمت کریں۔

دین میں تنگی نہیں ہے

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَوَجِ (اللّه نِيم رِتْهارے دين مين تَكَيْن بين فرمائی) يبھي الله تعالى كابهت براانعام ہے كه اس نے امت محمد بیعلی صاحبہا الصلوٰ ۃ والتحبہ کو جوا حکام عطا فرمائے ہیں ان میں تنگی نہیں رکھی جے جوبھی تکم دیا ہے وہ اس کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے نیزاحکام کی بجا آوری میں سہولت ہے اوراحوال کی رعایت کھی گئی ہے بنی اسرائیل پر جو بختیاں تھیں جن کاذ کرسورہ بقرہ كَ آخرى آيت رَبَّنا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنآ إصُرًا كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا مِيل رَرِ جِكابِوه اس امت رَبْيس بين، بى ا سرائیل پر بہت ی یا کیزہ چیزیں حرامتھیں مال غنیمت میں ہے کچھ بھی ان کے لئے حلال نہیں تھاز کو ۃ میں چوتھائی مال نکالنا تھااور کیڑا دھو کر یا کنہیں ہوسکتا تھااس کے لئے نجاست کی جگہ کو کاٹ دینا پڑتا تھا،اور جب کوئی شخص حجیب کررات کو گناہ کرتا تھا تو صبح کواس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے فلال گناہ کیا ہے۔امت محدید علی صاحبہا الصلوة والتحید کے لئے مال غنیمت بھی حلال ہے زکوة بھی تھوڑی ی مقدار میں فرض ہے یعنی جاند کے اعتبار سے نصاب پر ایک سال گزر جائے تو کھانے یہنے اور خرچ کرنے سے جو بیا کا ۱/۴۰ فرض ہےاوروہ بھی ہر مال پر فرض نہیں ہے صرف سونا جاندی نفتہ کیش اور مال تجارت پر فرض ہے، زمین کی پیداوار میں سے دسوال یا بیسوال حصہ فقراءکودینا فرض ہےرمضان المبارک کے روز ہے فرض ہیں لیکن شرعی مسافر اور مریض کواجازت ہے کہ رمضان میں روزے ندر تھیں اور بعد میں قضار کھ لیں اور شیخ فانی کواجازت ہے کہ روز وں کے بدلے فدید دے دے اورا پیے تخص کو بعد میں قضاءر کھنے کا بھی حکم نہیں ہے، حج اس شخص برفرض ہے جوسواری برمکہ تک آنے جانے کی قدرت رکھتا ہووہ بھی زندگی میں ایک بارا گرچہ بہت بڑا مالدار ہو۔ رات دن میں پانچ نمازیں فرض میں ان میں بیآ سانی رکھی گئی کہ فجر سے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں اور ظہر سے عصر تک کوئی فرض نمانہ نہیں ہے یہ پورا وقت حلال کمائی کے لئے اور تعلیم و تعلم کے لئے فارغ ہے پھرعشاء سے فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے یہ وقت آ رام و راحت اورسونے کے لئے ہےاور جوفرض نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتیں بشمول فرض اور وتر واجب اور سنن مؤ کدہ صرف بتیس رکعتیں ہیں سفرمیں فرض نماز چاررکعتوں کے بدلے دورکعتیں کر دی گئی ہیں اور مریض کوحسب طاقت نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے کھڑے ہو کرنہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے اور بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں تولیٹ کر پڑھ لے وضواور عسل کوئی مشکل کامنہیں ٹھنڈے یانی سے وضو ے تواس کا ثواب مزید ہے اگریانی نہ ہویایانی ہولیکن مرض کی وجہ ہے استعمال پر قدرت نہ ہوتو عنسل ووضود ونوں کی جگہ تیم کر لینا ہی کافی ہے حلال جانوروں اور یا کیزہ چیزیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے خبیث اور نجس چیز وں اوران جانوروں کے کھانے کی اجازت نہیں دی جن کے کھانے سے اخلاق ہر برااثر پڑتا ہے جن افعال اورا عمال سے شریعت اسلامیہ نے منع فر مایا ہے بنی آ دم کا بھلا ہے۔ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے اور اگر دشمن چڑھ آئیں تو فرض عین ہوجا تا ہے کیونکہ اس وقت اپنی جان اور دوسرے مسلمان مردوں عورتوں بچوں کی حفاظت کا مسئلہ در پیش ہوجا تا ہے پھراگر جہاد میں شہید ہوجائے تواس کا اتنابڑا مرتبہ ہے کہ ہزاروں سال دنیا کی زندگی کی بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یا درہے کہ دین کے آسان ہونے میں تنگی نہ ہونے کا پیمطلب نہیں ہے کہ کسی تمل کے کرنے میں پھی بھی تکلیف نہ ہواورساری چیزیر

حلال ہوں اور جو جی جاہے کرلیا کریں ،اگراہیا ہوتا تو نہ فجر کی نماز فرض ہوتی جس میں اٹھنا دشوار ہے نہ عصر کی نماز فرض ہوتی جو کاروبار کا خاص وقت ہوتا ہےاور نہ حرام وحلال کی تفصیلات ہوتیں بلکہ احکام ہی نازل نہ کئے جاتے آسان ہونے کا پیمطلب ہے کہ کوئی اس پر عمل کرنا چاہےتو کرسکتا ہے، آج کل ایسے بے پڑھے مجتہدین نکل آئے ہیں جوسود قمار حرام گوشت کھانے اور صریح گناہوں کی ار زکاب کو جائز کہدرہے ہیں اور دلیل بیدھیے ہیں کدوین میں آسانی ہے، بیلوگ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، جولوگ قرآن کے حامل ہیں اوراسلام کے عالم ہیںان کے پاس پیر جہالت کے مارے نہ خود جاتے ہیں نہ عامۃ المسلمین کو جانے دیتے ہیں ،عوام کو مجھ لینا چاہیے کہ بیہ ان کے جدر نہیں ہی ان کی آخرت تاہ کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں قال البغوی فی معالم التنزیل جلد ۳/۰ \* معناہ ان المؤمن لا يبتلي بشئ من الذنوب الاجعل الله له منه مخرجا بعضها بالتوبة و بعضها برد المظالم والقصاص و بعضها بانواع الكفارات فليس في دين الاسلام مالا يجد العبد سبيلا الى الخلاص من العقاب فيه وقيل من ضيق في اوقات فروضكم مثل هلال شهر رمضان والفطر ووقت الحج اذا التبس ذلك عليكم وسع الله عليكم حتى تتيقنو اوقال مقاتل يعني الرخص عند الضرورات كقصر الصلؤة في السفر والتيمم عند فقد الماء واكل الميتة عنمد المضرورة والافطار في السفر والمرض والصلاة قاعدا عند العجز عن القيام وهو قول الكلبي وروي عن ابن عباس انه قال الحرج ما كان على بني اسرائيل من الاعمال التي كانت عليهم وضعها الله عن هذا الامة اعاذ نا لله منہم (لیعنی دین میں تنگی نہ ہونے کا پیمطلب ہے کہ مومن بندہ سی بھی گناہ میں مبتلا ہوجائے اللہ تعالیٰ اس کے لیےاس گناہ ہے خلاصی کا راستہ پیدا فرمادیتے ہیں۔خواہ توبہ کے ذریعےخواہ قصاص کے ذریعےخواہ کفارات کے ذریعےغرض کسی نکسی طرح گناہ سےخلاصی کی سبیل پیدا ہوجاتی ہےاورایک قول پیہے کہ فرائض کے اوقات کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے تم یرتنگی نہیں رکھی۔مثلاً رمضان کے جاندیا حج کے وقت میں التباس ہوجائے تو اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے یعنی جب تک جایند کا یقین نہ ہوجائے اس وقت تک روز ہ رکھنالازم نہ ہوگااور نہ ہی جج کے وقت کاتعین ہوگا۔اور مقاتل کا کہنا ہے کہاس سے مرادیہ ہے کہ ضرورت اور مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تم پر بی نظام بیں فر مائی بلکہ ایسے واقعات میں تنہمیں رخصتوں سے نواز دیا ہے جس کی گئی مثالیں ہیں۔مثلاً سفر میں قصرنماز پڑھنے کا اوریانی کی عدم موجودگی کے وقت تیم کرنے کا تھم دیا ہے اس طرح حالت اضطراری میں مر دار کھانے ،سفر ومرض میں روز ہ چھوڑنے اور کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے معذور ہونے کی صورت میں بیٹھ کرنماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ جو سخت مجاہدے اور اعمال شاقہ بنی اسرائیل پر فرض فرمائے گئے تھے امت محمد یہ کوان سے سبک دوش کردیا گیاہے)

مِلَّةَ آبِيُكُمْ إِبُواهِيْمَ (تم اپنج باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو) حضرت ابراہیم النظامی کے بعد جتنے بھی نبی اوررسول آئے وہ ان سب کے باپ بیں یعنی ان کی نسل اور ذریت سے بیں عرب کے لوگ انہیں کی ذریت سے بیں انہیں میں سے خاتم الانبیاء والرسلین بھی تھے چونکہ قر آن کے اولین مخاطبین اہل عرب ہی تھے اس لئے یوں فر مایا کہ اپنج باپراہیم کی ملت کی اتباع کرودوسری آیت میں ہے جو ملت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرودوسری آیت میں ہے جس کی تمام المتاباء کی آئیا ہے ان میں لفظ ابیس کے لئے انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی بیں اور حضرت ابراہیم النبیا کی شریعت کے بہت سے احکام شریعت محمد یعلی صاحب الصلاق والسلام میں شامل بیں ۔

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسُلِمِيْنَ مِنُ قَبُلُ (الله نَهُمهارانا م بِهلے ہے مسلمان رکھا ہے یعنی قرآن مجید نازل ہونے ہے بہلے جو کتابیں نازل فرما ئیں،ان میں اللہ نے تمہارانا مسلمین رکھا ہے و فیفی ھلڈا (اوراس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارانا مسلمین رکھا ) کے ما قال تعالیٰ یَایُنَهَا اللّٰهِ یَایُنَها اللّٰهِ یَایُنَها اللّٰهِ وَقَالَ اللهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ اللّٰهِ وَانْتُهُم مُسلِمُونَ اس نام اور لقب پر جتنا بھی فخر کریں کم ہاوراس لقب کی لاج بھی رکھیں یعنی سے کی فرماں بردار بن کرر ہیں،اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل وجان سے مانیں اور خوثی و بشاشت کے ساتھ احکام کی پیروی کرتے رہیں۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ سَمَّا مُحُمُ الْمُسُلِمِینَ میں ضمیر مرفوع مستر ہے حضرت ابراہیم النظامی کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم النظامی نے تمہارے وجود میں آنے سے پہلے ہی تمہارا نام "مسلمین" رکھ دیا تھا جیسا کہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم النظام دونوں کی دعائقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَیُنِ لَلْکَ وَمِنُ ذُرِّیَّتِنَا اُمُّهُ مُسُلِمَةً اللهُ مُسُلِمَةً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوُا شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ ( تا كەرسولتمہارے لئے گواہ ہوں اورتم لوگوں كے مقابلہ ميں گواہ بنو )اس کا تعلق ۔ وَ جَاهِدُوْا فِی اللّٰہِ ہے بھی ہوسکتا ہےاور ۔ هُـوَ سَمَّا کُهُ الْمُسْلِمِيْنَ ہے بھی پہلی صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروجیسا جہاد کرنے کا حق ہے تمہارا بیٹل تمہیں اس مرتبہ پر پہنچا دے گا کہ اللہ کے رسول سید الاولین والآخرين ﷺ تبہارے لئے گواہ بنیں گے۔ دوسری صورت کا مطلب بیہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام سلمین یعنی فرماں بردار رکھا پرانی کتابوں میں بھی اور قرآن کریم میں بھی ، جب اس نام کی قدر کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے فر ماں بردار بن کر رہو گے تو اس قابل مو گےرسول الله ﷺ تمہارے حق میں گواہی دیں گے ،سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَ کَلْ لِلَّ حَمَدُ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مُعَالَبًا كُونُوا شُهَ لَاآءُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا (اوراس طرح بم نيتم كوايك الى جماعت بنادى جواعتدال والى ب تا کہتم لوگوں پر گواہ ہوجا وَاوررسول تم پر گواہ ہو جائے ) حضرت نوح اور دیگر انبیاء کرا ملیہم السلام قیامت کے دن جب بیفر مائیں گے کہ ہم نے اپنی امتوں کوتو حید کی دعوت دی تو ان ہے گواہ طلب کئے جائیں گے اس پروہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اور ان کی امت کوبطور گواہ پیش کریں گےاس کے بعداس امت ہے سوال ہوگا کہاں بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہم پیغیبروں کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں امت محمد بیلی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ ہے سوال ہوگا کہتم کواس معاملہ کی کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی ﷺ تشریف لائے اورانہوں نے خبر دی کہتم پیغیبروں نے اپنی امت كَتِبلِيغ فرمائي ہے فَاَقِيُمُو الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّ كُوةَ ﴿ سونماز قائم كرواورز كُوة اداكرو ﴾ يعنى جب الله تعالى نے تمہاراا تنابرُ امرتبه کر دیا کہ میدان قیامت میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰ ۃ وانسلام کے گواہ بنو گے اور تمہاری گواہی ہے سابقہ امتوں پر ججت قائم کی جائے گی تو اس شرف کا نقاضا ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بنواس کے دین پر پوری طرح عمل کرو خاص کر اس دین کے جو ارکان ہیں ان میں سے دوبڑے رکن ہیں وَاعُسَصِمُوا باللهِ (اورمضبوطی کے ساتھ اللّٰدکو پکڑے رہو) یعنی اللّٰہ تعالیٰ یہ ہی جروسہ ركھو۔اس سے اپن حاجوں كاسوال كرودنياوآخرت كى خيراس سے طلب كرو وَهُو مَوْللْكُمْ فَيَعُمَ الْمَوْلِي وَنِعُمَ النَّصِيرُ (وہتمہارا مولی ہے سوخوب مولی ہے اورخوب مدد کرنے والا ہے ) مولی کامعنی ہے کام بنانے والا ، اہل ایمان کے لئے

اسى كى دركا فى ب،وه مؤمنين كامولى باوركا فرول كاكوئى مولى نبين كما قال تعالى ذلك بِأَنَّ اللهُ مَوُلَى الَّذِينَ الْمَنُوا وَأَنَّ الْكَفِرِيْنَ لَا مَوْلِي لَهِمُ (الحمد لله تعالى حرة الحج كي نفير اختام كوكيتي فلله الحمد والمنة .

\*\*\*

#### تفائیروعلیُ آٹ آنی اور مدیث بُنوی انہیں ہار **دارا اِللَّنَا عَیْت** کی مطب بُوعیرُت ندکتب

|                                                                                    | تغاسيوعلوم قرانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مايشياره يتانى الماضمتية بنات محدي رازى                                            | تفت يرغماني بورتغيين مؤات مديرتات اجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تامن كشت أشران بآن                                                                 | تَعْتْ يِرْظْهْرِي أَرُدُو ١١ مِلْدِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مولاً؟ حفظ الرحن سيرها وي"                                                         | قصص القرآن ٢ من درا مبدكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| علاميسسيىليمان زفري                                                                | تاريخ ارضُ القران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الْجِنْيُر مِنْ فَيْنَ حِيْدُواش                                                   | قران اورماحولت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فالمرمعت في ميان قادى                                                              | قرآن سَائن لورتبذئي فِيمَدُن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مولاناعبالرسشيدنعاني                                                               | لغاث القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قامنی زین العت برین                                                                | قاموش القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | قاموس الفاظ القرآن الحريم (مربي بحريزي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مهان چیزی                                                                          | ملک البیان فی مناقب انقرآن دمربی بعریزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مولانا اشرف على تعانوي                                                             | امِتِ لِيقَرَاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مولاتا فحت دسعيد صاحب                                                              | قرآن کی آبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | می <u>ث</u><br>تفران مرموت همه بری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | تفهیم البخاری مع ترجه وشرح از و ۱۴ سد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مولانا زگريااقبال فاشل داياسوم كواچي                                               | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مولانافنشل اقدمهامب                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مولانا سرُّرا الديث ملانورشيدها لمهائم تنه ومن يونيد<br>فعند المالية               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مولانافعنسسل احدصاحب                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | معارف لیدیث ترجمه و شرح سبد ، مغایل.<br>معانیه با در موسود در به سود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مترنا عابدالرمن کا پیعلوی رمولا احبدالاحب وید<br>ملا انتیل ارحمٰن نعیب ای مناسری ٔ | مشکوٰة شریف مشرحم مع عنوانات عبله<br>ریامن الصالعین مشرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| از امار مجب ای مطابری<br>از امار مجب ای                                            | رياس الصامين شرم<br>الأدب المغرد كان تربيد وشري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    | الادب المقرف المن البدوسري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| من جرا جرانسرجان پدر این می اس کو بند<br>منه بیشت من ادر بیش مولانا محد کرگر اصاحت | مطاهری مبدیش مصفره تربید همبرهان می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| منوت ین ادریت مراها اور برایا صاحب<br>مادر میسین بی دارگذریدی                      | The state of the s |
| مارسین بی بارگ دبسیدن<br>موان الوامسس میان الوامسس                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ودارا بوراستان البي البرني<br>مولا امنتي ماشق البي البرني                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مولانا محی در کو ما قسب البرن<br>مولانا محد ز کو ما قسب ل. فامنس دا العلوم کوا می  | عرب، ربين ووقربينين<br>قصص الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وقا فررمياب، فال در عواجها                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ناشر:- دار الاشاعت اردوباز اركرا چى فون ۱۲۸۳۲۱-۸۲ ۲۲۳۲-۲۱-۱۱